





#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول منافیخ اور دیگر دین کتابوں میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مجول کر ہونے والی خلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی مجھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے بھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعلون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### تنبيه

ہارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ، ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ تکھا جائے ۔ بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور الیا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتا ہے،

# السالح المال

#### جمله حقوق ملكيت نجق ناشر محفوظ بين



مُنتُ بِ جِمَانِ رَضِنِ

نام کتاب: مصنف ابن ابی شیبه (جدیمبره) مترحمبه:

مولانا محدا وتين سرفر زملإ

ناشر ÷

كمتب يحانين

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لامور



اِقرأ سَنتُر عَزَىٰ سَتَربيك الدُو بَاذَاذُ لَاهَور فوذ:37224228-37355743

## اجمالي فعرست

(جلدنمبرا

صيتْ فَبِرا ابتدا تَا صِيتْ بِر ٣٠٣٧ باب: إذا نسى أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ

المجلد عبرا

مدين بر ١٩٠٨ باب: في كنس المساجِدِ تا مدين بر ١٩٩٨ باب: في الكلام في الصّلاة

(جلدنمبر")

مين فبر ١٩٥٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصرالصَّلاة

تا

صيثنبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِمَا أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المجلدتمين

صيت نبر١٢٢٤ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وُد

Ü

صيت فبرا ١٩١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: إب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

الجلدنمبرة ا

صين فبر١٦١٥٢ كِتَابُ النِّكَاحِ تَاصِيتُ فِبر١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ ا فِي الْحَيْفِ؟

المحلد عبرا

صين بر١٩٦٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

صيفْ بر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ





|     | فهرست مضامبن                |                                         | <b>₹</b>                 | هابی شیبه مترجم (جلده)                    | معنف ابن  |           |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| ۸r  | •••••                       |                                         | •••••                    |                                           | <br>باب   |           |
| ۸r. | •••••                       | وی ہیں                                  | اب کے ہارے میں مرا       | ، جو حضرت عثمان <sub>الث</sub> اثية سے خو | وه روایات | (3)       |
| ۸۳  | •••••                       |                                         |                          | جوحضرت ابو ہریرہ دناٹھ سے                 |           |           |
| ۸۴  | •••••                       | •••••                                   |                          | ئشه ا کےخواب                              |           |           |
| ۸۵  |                             | •••••                                   |                          | یمہ بن ثابت شائن کے خواب<br>ا             |           |           |
| ۸۸  |                             | ں یا دہیں                               |                          | . جو مجھے نقہاء کے خوابوں کی آ            |           |           |
|     |                             | الأمراء                                 |                          |                                           | •         |           |
| 91  | ی می بی <u>ں</u>            | ونے کے بارے میں ذکر                     | کے در باروں میں داخل ہ   | ے<br>پی جوامراء کی ہاتوں اوران کے         | وهروايات  | <b>③</b>  |
|     |                             | الْوَصَايَا ۗ                           |                          |                                           |           |           |
| ורא |                             |                                         |                          | ن جو کسی وارث کے لئے وصیر<br>سر           |           |           |
| ت   | ل کی وصیت کرنے کی اجاز نہ   | سے ایک تہائی سے زائد ما                 | ن میں جوایئے ور ثاء۔     | ہےاس آ دمی کے حکم کے بیاا                 | ىيەباب-   | <b>⊕</b>  |
| ۱۳۷ |                             | •••••                                   |                          |                                           | طلب کر۔   |           |
| ۱۳۹ | •••••                       |                                         |                          | کابیان جو پہلے ایک وصیت <sup>کر</sup>     |           |           |
| ۱۵۰ |                             |                                         |                          | كابيان جوكسى كيلئة وصيت كر                |           |           |
| ø-, | رنے سے پہلے وصیت کے بعد     | مال کی وصیت کرے بھرم                    | وسس کے لئے ایک تہائی     | ہےاس آ دمی کے بیان میں جو                 | ىي باب ـ  | <b>③</b>  |
| or  |                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••                   | مزیدحاصل ہوجائے                           | مال اسے   |           |
| ۱۵۳ | ے                           | ل کسی کے لئے وصیت کر۔                   | این مال کے کچھ تھے کہ    | ہاں شخص کے بیان میں جو                    | يه باب ـ  | 0         |
| ۱۵۳ | ن ہوں                       | ن میں مر داورعور تیں دونو ا             | کے کئے وصیت کرے جم       | ۔<br>کابیان جوایئے جچازادوں۔              | اس آ دی   | 0         |
|     | ل ہے مال داروں کو بھی حصہ د |                                         |                          | • •                                       |           |           |
| ۳۵  | **********************      | ************************                | ************************ |                                           | حائے گا   |           |
| S   | یاان جگہوں کوایک جگہ ہے جمع | ئی حضر کی وصیت کرے، ک                   | ریاور و وان کےاکہ تما    | رکاران جس کر کچھ جوا                      | est ri    | <b>63</b> |

| مسنف ابن الی ثیبہ متر جم (جلدہ) کے کہا کہ کا کہا کہ کا کہا کہ کا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا                                                                                                                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ے دصیت میں دیا جا سکتا ہے یانہیں؟<br>کے دصیت میں دیا جا سکتا ہے یانہیں؟                                                                                                                                                          | ,           |
| اس آ دمی کا بیان جو کیے میرے مال کا ایک تہائی تین سودر ہم ہیں جن میں سے فلاں کوسودر ہم ،اور فلاں کوسودر ہم دے                                                                                                                    |             |
| و ہے جا نئس                                                                                                                                                                                                                      |             |
| سے ہا ہیں۔<br>اگرکوئی آ دمی کہے کہ میرانتہائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہےاورا گروہ میری زندگی میں مرجائے تو فلاں دوسرے آ دمی                                                                                                        | 0           |
| ك لئے ہے۔                                                                                                                                                                                                                        |             |
| یہ باب ہے یہودی اور نصرانی کے لئے وصیت کرنے کے بیان میں اور یہ کہ کون حضرات اس کوجائز سجھتے ہیں ۱۵۶                                                                                                                              | 3           |
| یہ باب ہے عورت کو وصیت نا فذکرنے کی ذمتہ دار بنانے کے بیان میں                                                                                                                                                                   | 3           |
| اس آ دمی کابیان جس نے حاجت مندول کیلئے وصیت کی ہو،اس کی وصیت کہاں صرف کی جائے                                                                                                                                                    |             |
| اس آ دمی کابیان جواپنے مال کےایک تہائی حقے کی غیررشتہ داروں کے لئے وصیت کرے ،اوران حصرات کا ذکر جواس کو                                                                                                                          |             |
| جائز قراردیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                |             |
| ان اسلاف کے فرمان جوفر ماتے ہیں کہ رشتہ داروں میں وصیت کونا فذ کیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                     |             |
| اس آ دمی کابیان جو بیماری کے زمانے میں وصیت کرد ہے چھر تندرست ہوجائے کیکن اس وصیت کوتبدیل نہ کرے١٢١                                                                                                                              | <b>3</b>    |
| اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت تین بیٹے چھوڑے اور ایک بیٹے کے ھنے کے بقدر مال کی وصیت کردی ١٦١                                                                                                                                   | 3           |
| جب کوئی دو بیٹے اور والدین چھوڑ کرم ہے اور ایک بیٹے کے حقے کے برابر مال کی وصیت کردی تو کیا حکم ہے؟ ۱۶۲                                                                                                                          | $\odot$     |
| جب کوئی آ دمی چھے بیٹے چھوڑ کرمرے اور بعض بیٹول کے حصے کے برابر مال کی وصیت کردے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                  | 3           |
| اس آ دمی کا بیان جس نے آ دھے،اورا یک تبالی اورا یک چوتھائی مال کی وصیت کی                                                                                                                                                        | $\odot$     |
| ان حضرات کاذکر جو کسی دارث کے حصے کے برابر مال کی وصیت کرنے کونا پہند کرتے ہیں ،اوران حضرات کاذ کر جواس                                                                                                                          | (3)         |
| کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                |             |
| اس آ دمی کا بیان جوکسی کے لئے اپنے مال کے' ایک غیر متعین حقے' کی وصیت کرے                                                                                                                                                        |             |
| اس عورت کا بیان جس سے کہا گیا کہ وصیت کر دو،اس کے بعد لوگ کہنے <u>لگے</u> فلاں چیز کی وصیت کر دو،فلاں کی کر دواور                                                                                                                | 0           |
| وہ اثبات میں سر ہلاتی رہی۔<br>اس آ دمی کا بیان جوکوئی وصیت کرد سے پھراس وصیت کو بدلنا جاہے۔                                                                                                                                      |             |
| اس آ دمی کا بیان جوکو کی وصیت کرد ہے بھراس وصیت کو بدلنا جاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                               | (3)         |
| ان حفرات کاذ کرجوا بی دصیت میں بیہ بات لکھناا چھا تجھتے تھے:اگر مجھے موت آ جائے قبل اس کے کہ میں اپنی دصیت میں<br>تبدیلی کروں<br>اس آ دمی کا بہان جو بھار ہوجائے اورائے غلاموں کی آ زادی کی دصیت کرد ہے،لیکن یوں نہ کیے: میری اس | (3)         |
| تبديلي كرون                                                                                                                                                                                                                      |             |
| اس آ دمی کا بیان جو بیار ہوجائے اورا بنے غلاموں کی آ زادی کی وصیت کرد ہے ،کیکن بوں نہ کیے: میری اس                                                                                                                               | <b>(</b> •3 |

| معنف ابن الی شیبه مترجم (جلده) کی پی کی                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بياري مين                                                                                                      |            |
| اس آ دمی کابیان جس نے اپنی ہاندی کی اپنے بھینیج کے لئے وصیت کی ، پھراس باندی کے ساتھ جمبستری کر لی ۱۲۸         | 3          |
| اس آ دمی کابیان جس نے حج اورز کو ق کی وصیت کی جواس پرموت سے پہلے واجب تھے، آیاان کی ادائیگی ایک تہائی مال      | ᢒ          |
| ہوگی یا پورے مال ہے؟                                                                                           |            |
| اس مكاتب كابيان جوكوني وصيت كرب، ياكوني چيز ببهكرب، ياغلام آزادكر يكياس كاايبا كرتاجا ئز ب؟ ١٥٠                | <b>③</b>   |
| یہ باب ہے مجنون کی وصیت کے بیان میں                                                                            | · 🟵        |
| اس آ دمی کا بیان جوکوئی چیز اللہ کے راستے میں دینے کی وصیت کرے اس چیز کو کے دیا جائے گا؟                       | 3          |
| اس آ دمی کا بیان جس نے وصیت کی کہاس کی جانب ہے اس کا سارا مال صدقہ کردیا جائے ، توبیدوصیت موت ہے پہلے          | 3          |
| نافذنبین ہوگی                                                                                                  |            |
| اس آدمی کابیان جوکوئی وصیت کرے اور کہاس وصیت نامے کے اندر جو پچھاکھا ہوا ہے تم لوگ اس کے گواہ ہوجاؤ! ۱۷۳       | 3          |
| ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ بچے کی وصیت جائز نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہوجائے                                 | 3          |
| اس آ دمی کا بیان جوایک وارث کے حقے کے برابر مال کی وصیت کرے جبکہ اس کے ورثاء میں ند کراورمؤنث دونو قتم         | 0          |
| کے لوگ ہوں ۔۔۔۔۔۔                                                                                              |            |
| اس آ دمی کابیان جس نے کسی کے لئے اپنے مھوڑے کی وصیت کی اور دوسرے کسی آ دمی کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت        | <b>(3)</b> |
| کی ،جبکہاس کے گھوڑ ہے کی قیمت اس کے مال کا ایک تہائی تھی                                                       |            |
| اس آ دمی کابیان جوا پنے غلام کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے                                                        | 3          |
| کیاغلام کے لئے وصیت کرنا جائز ہے؟                                                                              | <b>③</b>   |
| ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ غلام کی وصیت اس جگہ تا فذہوجائے گی جہاں اس نے کی                              |            |
| اس آ دمی کابیان جوالیی وصیت کرے جس میں غلام کی آ زادی بھی شامل ہو                                              |            |
| الله تعالى كفر مان (و إِذَا حَضَرَ الْقِدَمَةُ أُولُوا الْقُرْبَى) كابيان                                      |            |
| ان حضرات کابیان جنہوں نے پورے مال کی وصیت کرنے کو جائز قر مایا ہے                                              |            |
| وصیت کی ذمدداری قبول کرنے کا بیان ،اگر کوئی آ دمی کسی کووصیت کا ذمددار بنائے تو اس آ دمی کوچا ہے کہ اس ذمدداری |            |
| کوتبول کرلے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |            |
| آدمی کے لئے اپنے کتنے مال کی وصیت کرنا جائز ہے؟                                                                |            |
| ان حفرات کابیان جودصیت کیا کرتے تھے اوراس کواچھا سمجھتے تھے                                                    | €)         |

| صنف ابن الي شيرمترجم (جلده) كي المستحدث مضامين المستحدث ابن الي شيرمترجم (جلده) كي المستحدث ا |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ں آ دمی کا بیان جس کے پاس تھوڑ اسانیا مال ہو، کیاوہ اس میں وصیت کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | л 🏵      |
| متعالى كافرمان (إن تَركَ عَيْدًا الْوَصِيَّةُ) كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | il 🟵     |
| عضرات کابیان جن سے منقول ہے کہ وصیت ذمہ داری میں آتی ہے مانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕ ال     |
| ں آ دمی کا بیان جو کسی کو دصیت کرے، وہ قبول کر لے اور پھرا نکار کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rı 🟵     |
| ں حاملہ عورت کا بیان جووصیت کرے ،اوراس آ دمی کا بیان جو جنگ میں اورسمندر کے سفر میں جاتے ہوئے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rı 🏵     |
| رے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5        |
| ی آ دمی کابیان جوقید کردیا جائے ،اس کے لئے اس کے مال کی تمنی مقدار جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rı 🏵     |
| ں آ دمی کا بیان جوسفر کے ارادے کے بعدوصیت کرے اس کے لئے کتنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rı 🏵     |
| ں آ دمی کا بیان جورشمن کے ہاتھ قید ہو،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rı 🥸     |
| ن حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کدوسی کامعاملہ کرتا جائز ہاوروہ باپ کے درجے میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕ ال     |
| وصی گواہی دے کیااس کی گواہی تبول کی جائے گی یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e. 🟵     |
| ل آدمی کابیان جوایی اُم ولد با ندی کے لئے وصیت کرے ، کیابیاس کے لئے جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rı 🤀     |
| ں آ دمی کا بیان جس نے وصیت کی اور تر کے میں مال اورغلام چھوڑ ہے ، اور یوں کہا: میرا فلاں غلام فلال کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rı 🥸     |
| یے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u> |
| ں آ دمی کا بیان جوا پنے غلام اورا پنے مکا تب کو پچھوصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ں آ دمی کا بیان جس نے بنوہاشم کے لئے وصیت کی ،کیا بنوہاشم کے آ زاد کردہ غلاموں کوبھی اس وصیت میں سے پچھے حصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rı 🏵     |
| يستاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠ ٠      |
| ں آ دمی کا بیان جو کسی مال کا ذ میدار ہے جبکہ اس کے حق داروں میں نا بالغ اور بالغ دونوں طرح کے لوگ ہوں ،اس آ دمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rı 🚱     |
| وكسيخ چ كرمًا چا ہيے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ں آ دمی کا بیان جوا پی بہن اوراس کے ایک میٹے کوخریدے جس کا باپ معلوم نہ ہو، پھراس بہن کا بیٹا مرجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ل آ دمی کا بیان جس کی ایک زانیه بهن تقمی ، وه نوت ہو گئی اورا یک بچه چھوڑ کرمری ، بعد میں وہ بچه بھی فوت ہو گیا<br>۱۳۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ں کا بیان جو کسی چیز کوفقراء کے درمیان تقسیم کرنے کی دصیت کردے، کیا مچھ فقراءکود دسروں پرتر جیح دی جا عتب ہے؟ ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ں آ دمی کا بیان جوائے کچھ بچول کودوسروں پرتر جیج دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ں آ دمی کابیان جس کوکوڑھ کامرض ہواوروہ کسی کے لئے کسی چیز کا اقر ارکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 🟵      |

r•5

🤃 ان ورثاء کابیان جومیت پرقر ضه ہونے کا اقرار کریں .

|            | معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۹) کی ایسی او کی در سن مضامین                                                | <b>₹</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| r• ¥       | جب ورثاء میں ہے کوئی میت برقر ضے کی گوائی دے                                                             |          |
| r•∠        | اس آ دمی کابیان جس نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگر میں اس بیاری میں مرگیا تو تو آ زاد ہے                      | €        |
| r•∠        | اس وصی کابیان جو درا ثت کے مال ہے کوئی چیز خرید لے یااس مال میں ہے جس کا وہ ذمّہ دار ہے                  | €        |
| r•A        | اس آ دمی کا بیان جواپنے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے                                            | €        |
| r•A        | ان حفزات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ در ثاء مال کے دوسروں سے زیادہ حق دار ہیں                                | 3        |
| r+9        | اس آ دمی کا بیان جوالک تہائی مال کی دوآ دمیوں کے لئے وصیت کرے، پھران میں سے ایک آ دمی مردہ پایا جائے     | (3)      |
| ۳۱۰        | اس آ دمی کا بیان جو کسی کے 'بعدوالوں کے لئے''وصیت کر ہے                                                  | (3)      |
| ri•        | اس آ دمی کا بیان جس نے تین بیٹے چھوڑے اور کہا کہ میرا تہائی مال میرے سب سے چھوٹے بیٹے کے لئے ہے          | <b>③</b> |
| rii        | اس عورت کا بیان جس نے ایک تہائی مال کی اپنے شوہر کیلئے فی سبیل اللہ دیے جانے کی وصیت کی                  | <b>③</b> |
| rır        | اس مال کابیان جولوگ وراشت میں جیموڑتے تھے                                                                | <b>⊕</b> |
| rir        | حربی لوگوں کے لئے وصیت کابیان                                                                            | €        |
| rir        | اس آ دمی کابیان جود وغلاموں کے آزاد کرنے کی وصیت کر کے مرے کیکن ایک غلام سے زیادہ نیل سکے                | €        |
|            | يُ حِتَابُ الفَرائِضِ الْفَرائِضِ                                                                        |          |
| rir        | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فر مائی ہیں                                   | (3)      |
| ri4        |                                                                                                          |          |
| rız        |                                                                                                          |          |
| rr•        |                                                                                                          |          |
| rri        | اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت ایک بٹی اورایک بہن چھوڑی                                                  |          |
|            | یہ باب ہے بیٹی مبن اور بوتی کے صفے کے بیان میں                                                           |          |
| <u>اور</u> | اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت اپنی دوحقیقی بہنیں،اورعلاتی بہن بھائی چھوڑ ہے یا ایک بیٹی، بہت ہی پوتیار | €        |
| rrr        | ایک پوتا چھوڑے                                                                                           |          |
|            | اس آ دمی کابیان جس نے اپنی دوبیٹیاں ،ایک پو تی اورایک پڑ پوتا جھوڑ ا                                     |          |
|            | بٹی ، پوتی ، پوتوں ، قیقی بہن کے بیٹوں اور علاقی بھائموں اور بہنوں کا بیان                               | (F)      |

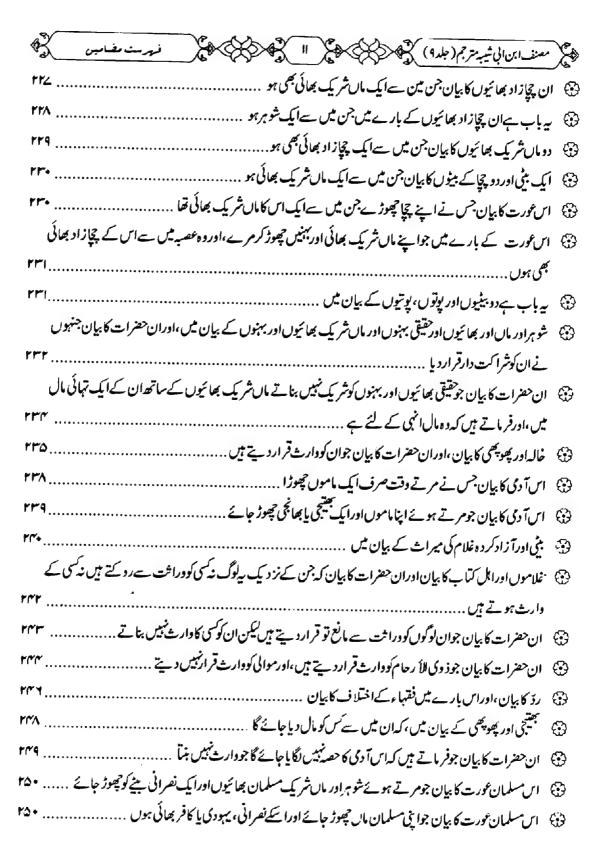

| <b>4</b> | معنف این انی شیرمترجم (جلده) کی پیشیرمترجم (جلده)                                                               |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| rai      | اس عورت کابیان جواہے شو ہراور آلوا مال شریک بھائی چھوڑ جائے جبکہ اس کا ایک غلام بیٹا بھی زندہ ہو                | €        |
|          | ان حضرات کا ذکر جومیراث کے بارے میں بیار شا دفر ماتے ہیں کہان میں ' عول' 'نہیں ہوتا اوران حضرات کابیان جو       | €        |
| rar      | ''عول''ہونے کے قائل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |          |
| rat      | پوتے اور بھائی کے حقے کے بیان میں                                                                               | <b>③</b> |
| rat      | اس عورت کا بیان جس نے اپنی ماں شریک بہن اور اپنی ماں کو چھوڑ ا                                                  |          |
| rar      | اس عورت کا بیان جوایک باپ شریک بهن اورایک حقیق مهن چهوژ جائے                                                    | <b>③</b> |
| rai      | اس عورت کا بیان جوا بی بیشی ، بوتی اورا بی مال جیموژ کر مرے اوراس کا کوئی عصبه ند ہو                            | <b>⊕</b> |
| ras      | ان عورتوں کا بیان جو وارث بنتی ہیں،اور یہ کہ وہ کتنی ہیں؟                                                       | <b>©</b> |
|          | پوتے کابیان،اوران حفرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہوہ لوٹا تا ہے اس پرجواس سے اوپر ہے اس کے حال کے مطابق،           | <b>⊕</b> |
|          | اوران پر جواس سے نیچے ہوں                                                                                       |          |
| ra'      | حضرت عبداللہ دن ٹو کا فرمان بیٹی اور پوتوں کے بارے میں                                                          | <b>③</b> |
| rs.      | ان رشتہ داروں کا بیان جن کے ہوتے ہوئے مال شریک بھائی دار شبیں ہوتے                                              | <b>⊕</b> |
| ۲۵       | دوبیٹیوں،والدین اور بیوی کے مسئلے کابیان                                                                        | €        |
| ro.      | دادا کابیان،اوران حفرات کاذ کر جواس کو باپ کے درج میں رکھتے ہیں                                                 | <b>③</b> |
|          | دادا کے حقے کابیان اور دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں ان احادیث کابیان جواس کے بارے میں نبی کریم مِنْ اِنْ اِنْ ا | €        |
| ra       | ہے منقول ہیں                                                                                                    |          |
| 24       | جب کوئی آ دمی بھائیوں اور دا دا کوچھوڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس بارے میں علاء کے اختلاف کا بیان                   | $\odot$  |
| 44       | اس آ دمی کا بیان جو حقیق بھائی یا بہن اور دا دا کو چھوڑ کر مرے                                                  | 3        |
| 44       | جب مرنے والا اپنا بھتیجااور دا دا چھوڑ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | €        |
| **       | اس آ دمی کا بیان جوا پنے دا دااورا پنے ایک حقیقی اورا یک باپ شریک بھائی کو چھوڑ کر مرے                          | <b>⊕</b> |
| 77       | اس آ دمی کابیان جوا پنے دادااور ماں شریک بھائی کوچھوڑ جائے                                                      | €        |
| 44       | شوہر،ماں، بہن اور دا دا کے مسئلے کے بیان میں،اس مسئلے کو''ا کدرتیہ'' کہا جا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | €        |
| 45       | مال جَفَيْقَى بَهِن اور دا دا کے مسئلے کا بیان                                                                  | €        |
| 12       | ہیں، بہن ادر دادا کے مسئلے اور مععد دبہنوں، بیٹے اور دادااور بیٹی کے مسئلے کے بیان میں                          | 3        |
| 12       | اس عورت کا بیان جس نے اپنے شو ہر، ماں، ہاپ شر یک بہن اور دا دا کو چھوڑ ا                                        | •        |

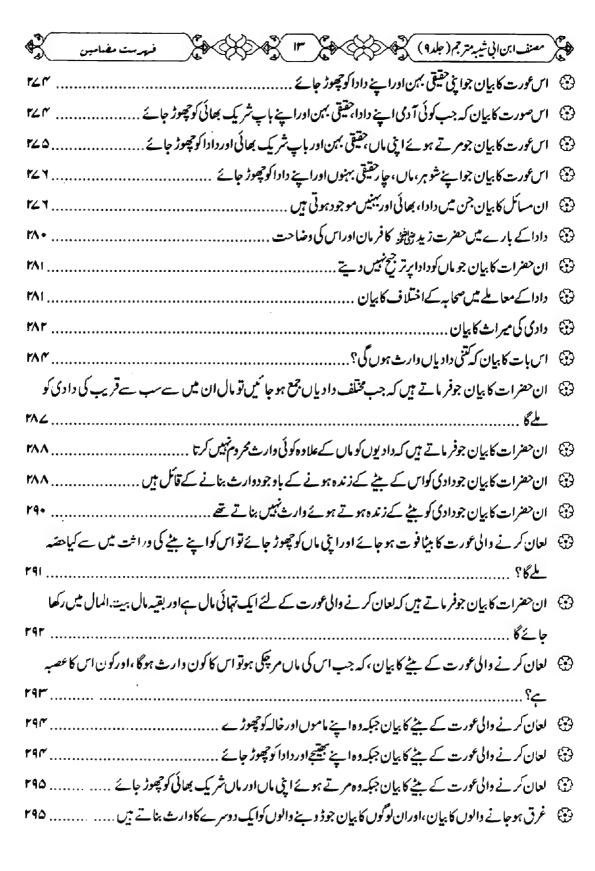

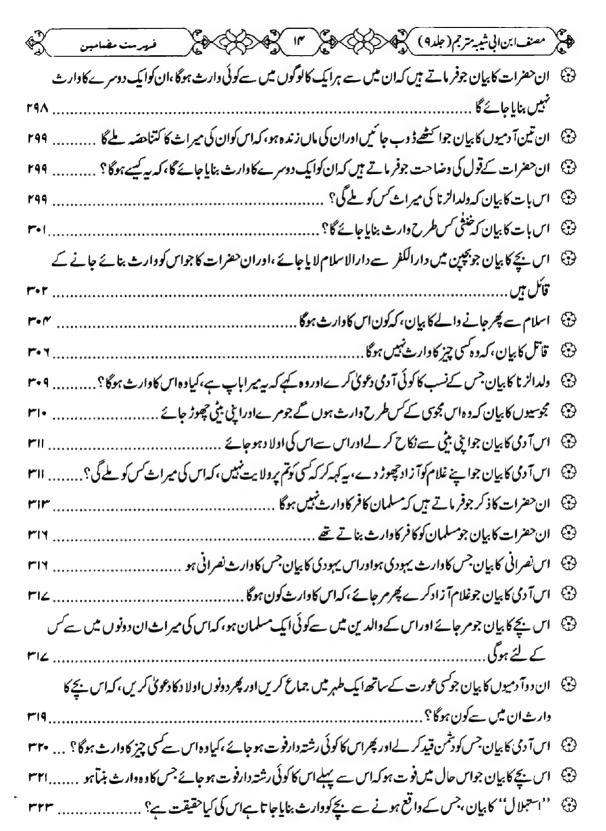

| معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المسلم الم | (F)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| اس وارث كابيان جو بھائى يا بہن كا اقر اركرے، كداس كوكيا ملے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           |
| کسی آ دمی کی اس با ندی کے بیان میں جو تمن بیج جنے اور مولی پہلے اور دوسرے کے نسب کا دعویٰ کرے اور آخری کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| نب کی نفی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| اس ولاء کے بیان میں جس کی عورتیں وارث ہوتی ہیں ،اس کی کیا حقیقت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)         |
| اس عورت کابیان جواینے باپ کوخریدے اور آزاد کردے ، پھر باپ مرجائے جبکداس کی ایک بہن زندہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)         |
| اس عورت کابیان جوغلام کوآزادکرے پھروہ مرجائے ، کداس کی ولاء کس کے لئے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)         |
| اس آدمی کابیان جومر جائے اور اپنے بیٹے ،باپ اور مولی کوچھوڑ جائے پھر مولی مرے اور مال چھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b>  |
| اس آ دمی کے بیان میں جومر جائے اور اپنے مولی اور دادااور بھائی کوچھوڑ جائے ، ولاء کس کو ملے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           |
| اس غلام کابیان جوآ زادعورت سے نکاح کرے، پھراولا دپیدا ہونے کے بعد مرجائے تواس کی اولا دکی ولا ءکس کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           |
| ۶وگی؟<br>موگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ عورت شوہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاءاس کی ماں کے موالی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3           |
| الح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| اس آدمی کابیان جس کو چند آدمیول نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کودوسروں نے آزاد کیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3           |
| ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال اس کے لئے ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           |
| ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کے ولاء برے یعنی میت کے سب سے قریبی کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>    |
| لقيط كے بيان ميں كداس كى ولاءكس كے لئے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3           |
| لقطى ميراث كس كے لئے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €           |
| اس آ دمی کا بیان جو کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے ، پھر مرجائے ،کون حضرات ہیں جوفر ماتے ہیں کہ وہ اس کا وارث ہوگا . ۳۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}          |
| ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ پراسلام لائے اس کے لئے اس کی میراث میں کچھ بھی<br>نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)         |
| نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| اس آمی کابیان جومر جائے اوراس کا کوئی وارث معلوم نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)         |
| اس آ دمی کابیان جومر جائے اور کوئی عصبہ یاوارث جھوڑ کرنہ جائے ،اس کاوارث کون ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •           |
| اس آدی کابیان جومر جائے اور کوئی عصبہ یا دارث چھوڑ کرنہ جائے ،اس کا دارث کون ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(3</b> ) |
| ولاء کے فروخت کرنے اوراس کو بہد کرنے کابیان ، کون حضرات اس کونا پیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3           |
| ان حضرات کابیان جوولاءکو بهدکرنے کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

|               | معنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) كي المستحدث المستح |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۳۳۹           | اس عورت کا بیان جوفوت ہوجائے اور اس کے جیٹے اور دوبیٹیاں ہوں اور ایک بیٹی غائب ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €        |
| ra•           | اں مردو عورت کابیان جومیرات تقسیم ہونے ہے پہلے اسلام لے آئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| rai           | ان حفرات کابیان جوفر ماتے ہیں کدد ہ دارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
|               | إلى الفضائل الفضائل الفضائل الفضائل المستعددة المستعدد المستعددة المستعدد  |          |
| rsy           | وه صفياتيں جواللہ نے محمر مِرَالفَظَيَّةِ كوعطا فرمائي ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| ۳۱۹           | وه فضیلتیں جواللہ نے حضرت ابراہیم عَلِیمِیَا کوعطافر ما نمیں اوران کوان کے ذریعے فضیلت بخشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b> |
|               | ان فضیلتوں کا ذکر جوحفرت لوط عَلائِلا کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| rto           | وہ فضائل جوموی عَلاِیّنا کے بارے میں نقل کیے مجتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| سسم           | وه فغیلتیں جواللّٰہ نے سلیمان غلایہًا کم کوعطا فرما ئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ۳۳۷           | ان فضيلتوں كا ذكر جو يونس بن متى عَلائِيلًا كو حاصل ہو كميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| <b>ሶ</b> ዮ•   | و فَصْلِتْنِي جَوَاللَّه نِ عَلِيسًا لِي مَالِيسًا ﴾ كوعطا فرمائي ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
| <u> የ</u> የየ  | وه فسیلتیں جو حضرت ادر کیس علایتِلام کی ذکر کی حکمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ۳۳۵           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <b>ለ</b> ሌለ " | حضرت دا وُد عَلالِبُلام اوران کی تواضع کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| rot           | يجي بن زكر ياغلايبًا كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ობო           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ۲۵۳           | حضرت بوسف غلایٹلاً کے بارے میں روایات<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| rs2           | نئع یمنی کے بارے میں روایت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
|               | ان روایات کابیان جوحفرت ابو بکر دہاؤن کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| اک۳           | ان روایات کابیان جوحفرت عمر بن خطاب رہ اپنٹو کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|               | ان روایات کابیان جوحفرت عثمان دیا تو بن عفان کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|               | حصرت علی بن ابی طالب رفی شور کے فضائل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| `ara          | ان روایات کا بیان جوحفرت سعد بن الی و قاص دیم نور کی نضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b> |

| معنف ابن الي شيرم (جلده) في المسلم المسلم على المسلم على المسلم على المسلم المس |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 😚 ان روایات کابیان جو مجھے حضرت طلحہ بن عبیداللہ خلافئہ کی فضیلت میں یا دہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 😌 ان روایات کابیان جو مجھے حضرت زبیر بن العوّ ام کی فضیلت میں حفظ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 😌 ان روایات کابیان جو مجھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف داخور کی فضیلت میں حفظ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 😚 ان روایات کابیان جو حضرت حسن جایش اور حضرت حسین جایش کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 😯 ان روایات کابیان جو حضرت جعفر واژهٔ بن ابی طالب کی نضیلت مین منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا ۱۹۵ حفرت جمزه بن عبد المطلب اسد الله کے فضائل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 😯 ان روایات کابیان جونبی کریم مَرِّضْفَعَةِ کے چیاحفرت عباس دانٹو کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 😯 ان روایات کابیان جوحضرت ابن عباس دایش کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 😌 ان روایات کابیان جو حضرت عبدالله بن مسعود دینو کی گفشیلت مین نقل کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 😯 ان روایات کابیان جو حضرت عمار بن یا سر ردانتو کے منقول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 😌 ان روایات کابیان جو حضرت ابوموی دایش کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 😯 ان روایات کابیان جوحفرت خالدین ولید دان در عاشد کے بارے میں مذکور بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 😯 ان روایات کابیان جو حضرت ابوذ رغفاری داننو کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🕄 ان روایات کابیان جوحفرت فاطمه بنت رسول الله مِیَافِیْنَ کَهِ کَ بارے میں مذکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🕄 ان روایات کابیان جوحفرت عائشہ آ کے بارے میں مذکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🟵 ان روایات کابیان جو حفرت خدیجه دانتو کی فضیلت مین آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 😚 حضرت معاذ والحيث كي فضيلت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🟵 حضرت ابوعبيده زوانتو کې فضيليت کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🟵 حفرت عباده بن صامت رفائلو کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 🖼 حفرت ابومسعودانصاری زواشی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 😌 ان روایات کابیان جو حضرت اسامه چای و اوران کے والد کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🟵 ان روایات کابیان جوحضرت اُبی بن کعب جائے کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🟵 ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن معاذر واثنو کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 😌 ان روایات کابیان جوحضرت ابوالدرواء جائز کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 😘 ان لوگوں کا بیان جن کو نبی کریم مِنْ اِنْفَعَیْمَ نِے حضرت جبرا ئیل عَلاِیمِنا) اور حضرت عیسیٰ عَلایمِنا) بن مریم ایمِنا اسے تشبید دی ۵۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      | فريرست مضامين                           | مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۹ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |             |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 34r  | •••••                                   | ان روایات کابیان جوحضرت ابن رواحہ خافیہ کے بارے میں نہ کور ہیں                                                 | <b>(3)</b>  |
| 324. | •••••                                   | ان روایات کابیان جن میں حضرت سلمان وزائن کی فضیلت ذکر کی گئی ہے                                                | €           |
|      | •••••                                   | 4 .                                                                                                            | 0           |
| ۵۷۵  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حضرت بلال بنائنهٔ اوران کی نضیلت کابیان                                                                        | 0           |
| ۵۲۲  | ••••••••••••                            | ان روایات کابیان جوحفرت جریرین عبدالله جلائو کے بارے میں ذکر کی گئیں                                           | (3)         |
| ۵۷۸  | ••••••                                  | حضرت اولیس قمر نی رژائند کابیان                                                                                | 3           |
| ۵4۹  | ••••••                                  | ان روایات کابیان جوابل بدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں                                                        | €           |
| ۵۸+  | •••••                                   | مهاجرین نشانین کی فضیلت کا بیان                                                                                | <b>③</b>    |
| ۵۸+  | ••••••                                  | انصار کی فضیلت کابیان                                                                                          | <b>(3</b> ) |
| ۵۸۸  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ان روایات کابیان جوقریش کی فضیلت میں ذکر کی تئیں                                                               | 3           |
| ۵۹۳  | •••••                                   |                                                                                                                |             |
| ۵۹۳  | لى تحمين                                | ان روایات کابیان جو نبی کریم مُرَافِقَ فَجَرِ کے اصحاب میکافیڈ کے متعلق بازر ہے ہے متعلق ذکر ا                 |             |
| ۵۹۸  | ••••••                                  | ان روایات کابیان جومدینداوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                 | 3           |
| ٠    | ••••••                                  |                                                                                                                |             |
| 1+r  |                                         | ان روایات کابیان جو کوفه والول کی فضیلت میں ذکر کی گئیں                                                        | 3           |
| ۲۰۵  |                                         | ان روایات کابیان جوبصرہ کے بارے میں منقول ہیں                                                                  | <b>③</b>    |
| Y+Y  |                                         | ان روایات کابیان جوشام والوں کے بارے میں آئی ہیں                                                               | <b>③</b>    |
| Y•A  | ••••••                                  | عرب کی فضیلت کے بیان میں                                                                                       | <b>③</b>    |
| *II+ |                                         | ان لوگوں کا بیان جن کونی کریم مُرِّنْ مُنْ فِی نِی اِن بعض لوگوں پر فضیلت دی                                   | €           |
| YIF  |                                         | ان روایات کابیان جوقبیلہ قیس والوں کے بارے میں منقول ہیں                                                       | •           |
| 11F  |                                         | ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوعامر کے بارے میں منقول ہیں                                                         | €           |
| אור  | •••••                                   | ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوعبس کے بارے میں منقول ہیں                                                          | €           |
| ۵۱۲  | •••••                                   | ان روایات کابیان جوقبیلہ ثقیف والوں کے بارے میں منقول ہیں                                                      | 3           |
| בוד  | *************************************** | وفد عبدالقيس كابيان                                                                                            | (3)         |
| 414  |                                         | قبله بنوتميم كابيان                                                                                            | <b>③</b>    |

| <u> </u> | فهرست مضامين                            |                                         |                                                             | بەمترجم(جلدە) 🚱                | مصنف ابن الي شير             |    |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|
|          | •••••                                   |                                         |                                                             | ن جو بنواسد کے بار             |                              |    |
| 119      | *************************************** |                                         | •••••                                                       |                                | قبيله بجيله كابيان           | 4  |
| 119      | *************************************** | •••••                                   | ے میں منقول ہیں                                             | ن جومجمیوں کے بار              | ان روایات کابیا              | 6  |
| ır•      | م منقول بین                             | ت خباب دہائے کے بارے میر                | عنرت صهيب اورحفز                                            | ن جوحفرت بلال <sup>,&lt;</sup> | ان روایات کابیا              | 3  |
| ırı      | *************************************** | *************************************** |                                                             | س کی فضیلت کابیان              | كوفدكى مسجداورا              | •  |
| ırr      | ••••                                    |                                         | •••••                                                       | هٔ کابیان                      | متجدنبوى مُزَّنِّفُ عَجَ     | 6  |
| ırm      | •••••                                   |                                         | •••••                                                       |                                | متحدقباء كابيان              | 3  |
| ırr      |                                         |                                         | •••••                                                       |                                | متجدحرام كابيان              | 3  |
|          |                                         | - السِّير                               | ے ال                                                        |                                |                              |    |
|          |                                         |                                         | •                                                           |                                |                              |    |
| ۱۲۵      |                                         | ه میں منقول ہیں                         | ی نافر مانی کے بارے                                         | ۔<br>م کی اطاعت اذراس          | وه روايات جواما <sup>.</sup> | 63 |
| 112      |                                         |                                         | •••••                                                       | •••••                          | امارت كابيان .               |    |
| IPT      |                                         | (                                       | بارے میں منقول ہیں                                          | ن جوامام عادل کے               | ان روایات کابیا              | 3  |
| ۳۳       | مکروه ہے                                | ے نفع اُٹھاناا بنی ذات کے لیے           | ، ہیں کہ مال غنیمت ہے                                       | ن جواس بارے میں                | ان روایات کابیا              | 3  |
| rs       | ************                            | *************************************** | •••••                                                       | ريده تھوڑوں کا بيان            | يبنديده ادرنايين             | 3  |
| ۳۲       |                                         |                                         | اشنے کے بارے میں                                            |                                |                              |    |
| ۳۲       |                                         | رات نے اس کو مکروہ قرار دیا۔            |                                                             |                                |                              |    |
|          |                                         |                                         |                                                             |                                |                              |    |
|          |                                         | ں بوں کہا                               | -                                                           |                                |                              |    |
|          |                                         |                                         |                                                             |                                |                              |    |
|          |                                         |                                         |                                                             |                                |                              |    |
|          |                                         | ض لوگوں نے یوں کہا                      |                                                             |                                |                              |    |
|          |                                         |                                         | کے بارے میں یوں کہا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | -                              |                              |    |
| بالگالی  | .و <b>ڑ</b> ائے کے لیےآ دازیر           | ) کوچھوڑ دیا جائے اوراس کو د            | ے کے بارے میں بسر                                           | ، بوں کہاا <i>س ھوڑ</i> _      | مجنص کو لول نے               | 69 |

| $\mathcal{C}$ | معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المسلم المس |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 MM          | جائمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 10°0.         | بزدلی کے بارے میں لوگول کی آ راءاوراس کے بارے میں چندروایات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}         |
| 7177          | بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے قیداور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €          |
| 4MZ.          | جن لوگوں نے کہا کہ جزید نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف قال ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| 101.          | جن لوگوں نے کہا: کہ بحوسیوں پر بھی جزیدلا گوہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(:)</b> |
| 761           | جن لوگوں نے مجوس کے بارے میں یوں کہا کہان کے اوران کے محرم کے درمیان تفریق کردی جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(3)</b> |
| 405           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| aar           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| rar           | جس مخف نے مشرکہ باندی ہے وطی کرنے کو مکروہ سمجھا یہاں تک کدوہ اسلام قبول کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| <b>10</b> 2   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 709.          | جن لوگوں نے مجوی اور مشرکوں کے برتنوں کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| וייר.         | جن لوگوں نے میبودی اور نصرانی کے کھانے کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €          |
| 77r.          | جن لوگوں نے یوں کہا:اس خزانہ کے بارے میں جودشن کی زمین میں پایا گیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| 776           | فمس اورخراج کیے مقرر کیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| 442           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| AFF           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ۸۷۲           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>4</b> 29   | اس مرتد کابیان جور تثمن کے ملک میں چلا جائے اور اس کی بیوی بھی ہوتو ان دونوں کا کیا حکم ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
| ٠٨٢           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|               | جن لوگوں نے اسلام سے مرتد ہونے والی عورت کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| (             | جن لوگوں نے یوں کہا:لڑنے والا یا اس کےعلاوہ خض جس کوامان دے دی گئی ہو، کیا حالت جنگ میں ملنے والا مال اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
|               | سے لیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| •             | جن لوگوں نے بوں کہاا س شخص کے بارے میں جولڑائی کرے اور زمین میں نساد پھیلانے کی کوشش کرے پھرامان طلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
|               | کرےاں بات سے پہلے کہ اس پر قابو پالیا گیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| YAZ           | اس لڑنے والے کابیان جو قتل کردے اور مال لے لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |

| \$X  | مصنف ابن الي شيرمترجم ( جلد ۹ ) المستحق المستح |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | محاربه کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 4A9. | جن حضرات کے نز دیک امام کومحارب کے بارے میں اختیار ہے کہاس کے بارے میں جوجا ہے کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| 44+  | لزائی میں مغہر ناافضل ہے یا جانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b> |
| 49+  | ان چیز وں کا بیان جومقتو ک سے ساتھ وفن کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
|      | جن لوگوں نے شہید ہونے والے آ دمی کے بارے میں بوں کہا: کمااس کونسل دیا جائے گایانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |



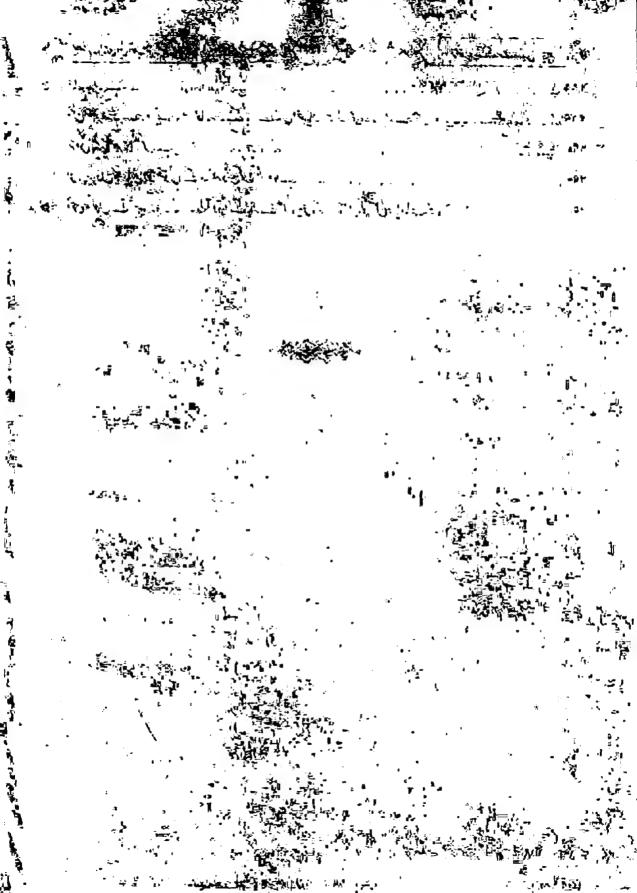



#### (١) ما ذكِر فِي الإِيمانِ والإِسلامِ

# ان روایات کابیان جوایمان اوراسلام کے بارے میں ذکری گئی ہیں

( 7.940) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَةً ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: كان رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأْتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِيمَانُ ؟ فَقَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللّهِ وَمَلاَيْكِيهِ وَكُنْبِهِ وَلِقَانِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ بِاللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَا الإِيمَانُ ؟ فَقَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ اللّهِ ، مَا الإِيمَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاك. (مسلم ٥ ـ احمد ٢٣٨) رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك. (مسلم ٥ ـ احمد ٣٠٩١) رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاك. (مسلم ٥ ـ احمد ٣٠٩١) رَسُولَ اللهِ مَا الإِحْسَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِلَى اللّهَ عَلَيْكُ إِلَى اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلْمَتُ مِنْ عَلَيْكُ عَرَاك. (مسلم ٥ ـ احمد ٣٠٩١) عضرت الو بريه وَتُعْرَفِي فَلِي الله عَنْ اللّه عَلَيْكُ إِلَى اللّه عَلَيْكُ إِلَى اللّه عَلَيْكُ إِلَى اللّه عَلَيْكُ إِلَى اللّه عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى اللّه عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى اللّه عَلَيْكُ إِلَى اللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَى اللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَى اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ وَاللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّه اللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْكُ وَلَا عَلَى الله عَلَيْكُ وَلَوْلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ عَل

(٣٠٩٤٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَفُدَ عَبُدِ الْقَيْسِ أَتُوا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنِ الْوَفُدُ ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالُوا: رَبِيعَةُ ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ ، أَوْ بِالْوَفُدِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلا نَدَامَى ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَاْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ ، وَإِنَّ بَيْنَنَا بِالْقَوْمِ ، أَوْ بِالْوَفُدِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلا نَدَامَى ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَاْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ ، وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَى مِنْ شُقَةٍ بَعِيدَةٍ ، وَإِنَّ بَيْنَا وَبَيْنَا فَا مَرَهُمُ بِأَرْبَعِ وَلَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحُدَهُ ، فَالَ : فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَلَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: أَمْرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحُدَهُ ، وَقَالَ: فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَلَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: أَمْرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحُدَهُ ، وَقَالَ: فَاللهِ وَإِقَامُ اللّهِ وَإِقَامُ الطّهِ وَإِيتَاءُ الزّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَقَالَ: احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَائكُمْ. (بخارى ٨٤٤ مسلم ٢٣)

نے ارشاد فرمایا: کس قبیلہ کا وفد ہے؟ یا فرمایا: کون لوگ ہیں؟ صحابہ ٹھ کھٹے نے جواب دیا! قبیلہ ربید کے افراد ہیں: آپ میٹونٹی نے نے ارشاد فرمایا: کس قبیلہ کا وفد ہے؟ یا فرمایا: کون لوگ ہیں؟ صحابہ ٹھ کھٹے نے جواب دیا! قبیلہ ربید کے افراد ہیں: آپ میٹونٹی نے نے ارشاد فرمایا: کس قبیلہ کا وفد دالوں کو ثد دنیا ہیں تہارے لیے رسوائی ہے اور نہ آخرے کی شرمندگی۔ پھر ان لوگوں نے فرمایا: اور آخرے کی شرمندگی۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میٹونٹی ایم آپ میٹونٹی نے کیا ہی بہت دورجگہ ہے آئے ہیں، اور چونکہ ہمارے درمیان اور آپ میٹونٹی کے باس میٹون ہیں آ کتے ہیں جن میں افرنا حرام ہے۔ لہذا آپ میٹونٹی تھی وطن میں چھوڈ کر آئے ہیں۔ اور اس پڑھل کر درمیان اور آپ میٹونٹی کے باس میٹون ہیں آ کتے ہیں جن میں اور ان لوگوں کو آپ میٹونٹی تھی وطن میں چھوڈ کر آئے ہیں۔ اور اس پڑھل کر نے کی وجہ ہے ہم جنت میں وائل ہوجا ہیں۔ اور اس کی اطلاع کر یہ جن کو ہم چھے وطن میں چھوڈ کر آئے ہیں۔ اور اس پڑھل کر نے کی وجہ ہے ہم جنت میں وائل ہوجا ہیں۔ اور کی کہتے ہیں: آپ میٹونٹی نے نے ان کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول میٹونٹی نے زیادہ جانے ہیں۔ اور فرمایا: کو ایک اللہ کی اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحی نہیں اور مجد اللہ کی رسول ہیں۔ اور نماز کا جانے ہیں۔ آپ میٹونٹی نے نے نو کر مایا: ان کو ای در دور کے رکھان کی کہ علاوہ پانچویں بات کا بھی می خرمایا) کہ مال خلیمت میں ہے شرک نیا۔ پھر فرمایا: ان کو یاد کر داور جن کوئم نے چھے چھوڈ اے ان کواس کی اطاب ع کرو۔

( ٢٠٩٤٧) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ بَنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى بَنِى عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ بِشُر السَّكُسَكِكَّ ، قَالَ: فَدِمْت الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، مَالَك تَحُجُ وَتَعْتَمِرُ وَتَرَكْت الْعَزُو فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيُلَك إِنَّ الإِيمَانَ يُنِي عَلَى حَمْسٍ: عَبْدُ اللهِ ، مَالَك تَحُجُ وَتَعْتَمِرُ وَتَرَكْت الْعَزُو فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيُلَك إِنَّ الإِيمَانَ يُنِي عَلَى حَمْسٍ: تَعْبُدُ اللهِ ، مَالَك تَحُجُ وَتَعْتِمِ الرَّكَاةَ وَتَحُجُ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، تَعْبُدُ اللّهِ وَتُوتِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، تَعْبُدُ اللّهِ وَتُوتِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ،

تَعْبُدُ اللَّهَ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۰۹۴۸) امام ابوز رعہ بر بین نفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر میں شخو نے ارشاد فر مایا: ایمان کی ابتدا تو چار چیزیں ہیں: نماز ، ز کو ۃ ، جباد ، اور امانت۔

( ٣.٩٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: الإسْلامُ ، فَمَانيَةُ أَسُهُمٍ: الصَّلاةُ سَهُمٌ وَالزَّكَاةُ سَهُمٌ وَالْجِهَادُ سَهُمْ وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهُمْ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمٌ وَالنَّهُىُ عَنِ الْمُنْكِرِ سَهُمٌ وَالإِسْلامُ سَهُمٌ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهُمَ لَهُ.

(۳۰۹۴۹) حضرت صله ویتین فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وی پی ارشادفر مایا: اسلام کے آٹھ دھے ہیں! نماز ایک حصہ ہے، زکوۃ ایک حصہ اور سے، اور جہادایک حصہ، اور برائی سے روکنا ایک حصہ، اور ایک عصہ، اور جہادایک حصہ، اور جہادایک حصہ، اور جہ فیض کا کوئی حصہ نہیں تحقیق وہ نامراد ہوگیا۔

( . ٦٠٥٠) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ النَّزَّالِ يُحَدُّثُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ: أَفُبَلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَلَمَّا رَأَيْته خَالِيًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرْنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ ، فقالَ: بَخِ ، لَقَدْ سَأَلْت عَنْ عَظِيمٍ ، وَهُو يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تُقِيمُ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَة وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَة وَتَلْقَى اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، أَوْلا أَذُلُك عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَلَا أَمُكُنُوبَة وَتُلْقَى اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، أَوْلا أَذُلُك عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرُوةِ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالإِسْلام مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَأَمَّا عَمُوده فَالصَّلاة ، وَأَمَّا ذِرُوته وَسَنَامه وَذِرُوةٍ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالإِسْلام مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَأَمَّا عَمُوده فَالصَّلاة ، وَأَمَّا ذِرُوته وَسَنَامه

فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۳۰۹۵۰) حضرت معاذ بن جبل دی فی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ میؤنی فی کے ساتھ غزوہ ہوک ہے واپس آر ہے تھے۔ پُس جب میں نے آپ میؤنی فی اطلاع دیجے جس پر ممل جب میں نے آپ میؤنی فی اطلاع دیجے جس پر ممل کرنے کی وجہ ہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں ۔ تو آپ میؤنی فی نے ارشاد فرمایا: واہ واہ اجھیے کی ایسے ممل کی اطلاع دیجے جس پر معاملہ کے متعلق سوال کیا۔ اور یہ آسان ہو جاؤں ۔ تو آپ میؤنی فی نے اللہ آسان فرمادی: وہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کرے، اور فرض نماز کی پابندی کرے، اور فرض نرکو قادا کرے، اور تو اللہ ہے ملاقات کرے اس حالت میں کہ تو نے اس کے ساتھ کی چیز کو بھی شریک نہ فرم ایا ہو۔ اور کیا میں شریک نہ فرض نے نہ کہ وہ کے بیاد رہ اور اس کی چوٹی پر؟ بہر حال معاملہ کی بنیا داسلام ہے، جو محفی اسلام لے آیادہ محفوظ ہو گیا۔ اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی اور کو ہان اللہ کے راستہ میں جباد کرنا ہے۔

( ٣٠٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ أَبِي شبيب ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ:خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً تَبُوكَ ...ثُمَّ ذَكَرَ نَخُوهُ.

(٣٠٩٥١) حضرت معاذبن جبل جن تُنهُ فرمات ہیں كہ ہم نے اللہ كرسول مَؤْفِظَةَ كے ساتھ غزوہ تبوك سے فكے اور پھر ماقبل جيسا مضمون ذكر فرمایا۔

( ٣.٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى أَسَدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ لَنْ يَجُدَ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِنَّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ مَعَنِّى بِالْحَقِّ وَبِأَنَهُ مَيِّتٌ ، ثُمَّ مَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ.

(ترمذی ۱۳۲۵ احمد ۱۳۳۱)

( ٣٠٩٥٢) حضرت علی جانئو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ فَضَافِ نے ارشاد فر مایا: چار چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی ہرگز ایمان کا ذا لکہ نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ ان چار چیز وں پردل سے یقین نہ کر لے: وہ چیزیں یہ ہیں: یقین کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے، اور یقینا میں اللہ کارسول ہوں اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ اور اس بات کا یقین کہ وہ مرے گا اور مرنے کے بعد پھر اُٹھایا جائے گا۔ اور وہ ہرقتم کی تقدیر کودل ہے مان لے۔

( ٣.٩٥٣) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعُدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا غُلامَ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: وَعَلَيْك ، فَقَالَ: إِنَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا غُلامَ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: وَعَلَيْك ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا أَخُوا يَنِى اللَّهُ وَالْفِدُهُمُ وَأَنَا سَائِلُك فَمُشْتَدَّةٌ مُنَاشَدَتِى إِيَّاكَ ، قَالَ: خُذْ يَا أَخَا يَنِى سَعْدٍ ، قَالَ: مَنْ حَلَقَك وَهُو خَالِقُ مَنْ عَلَق مَنْ بَعْدَكَ ؟ قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: نَشَدُتُك بِذَلِكَ أَهُو أَرْسَلَك ؟ قَالَ: نَعْمُ ، قَالَ: مَنْ حَلَق

السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَأَجُرَى بَيْنَهُنَّ الرِّزْقَ ؟ قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: نَصَلْمَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَرْسَلِكَ ؟ قَالَ: نَعُمُ ، قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتُنَا رُسُلُكَ أَنْ نُصَلِّى فِي الْيُوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَوَاقِيتِهَا فَنَشَدْتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَك بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتُنَا رُسُلُك أَنْ نَأْحُدَ لِمَوَاقِيتِهَا فَنَشَدْتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَك بِذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا وَاللَّذِي بَعَنَك بِالْكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ الْخَامِسَةُ فَلَسْت سَائلك عنها ، وَلا أَرْبَ لِي فِيهَا ، قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ الْخَامِسَةُ فَلَسْت سَائلك عنها ، وَلا أَرْبَ لِي فِيهَا ، قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَلُخَامِسَةُ فَلَسْت سَائلك عنها ، وَلا أَرْبَ لِي فِيهَا ، قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَلْعَلَى مِنْ قَوْمِي ، ثُمَّ رَجَعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيلِهِ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدُخُلَنَ الْجَنَّة.

اس دیباتی نے کہا: آپ کوکس نے پیدا کیا؟ اوروہ ہی آپ مِنْ اَفْظَیْم نے پہلے لوگوں کا اور آپ کے بعدوالے لوگوں کا پیدا کرنے والا ہوگا۔؟ آپ مِنْ اِنْسُدَی ہُم نے بوچھا: میں آپ مِنْ اِنْسُدَی ہُم دے کر بوچھا ہوں کیا اس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ مِنْ اِنْسُدُی ہُم نے نو پھیا: میں آپ مِنْ اِنْسُدُی ہُم دے کر بوچھا ہوں کیا اس نے پوچھا: میں آپ مِنْ اِنْسُدُی ہُم دے کر بوچھا: میں آپ مِنْ اِنْسُدُی ہُم دے کر بوچھا: میں آپ مِنْ اِنْسُدُی ہُم نے نورا کیا اللہ نے برا کیا اور ان کے درمیان رزق کس نے پھیلایا؟ آپ مِنْ اِنْسُدُی ہُم نے فر مایا: بی ہاں ،اس نے عرض کیا: پس ہم آپ کی ہم ہوں کہ ہم دے کر بوچھا ہوں کیا اس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ مِنْسُونِی نے فر مایا: بی ہاں ،اس نے عرض کیا: پس ہم آپ کی ہم آپ کی ہم دون اور ردات میں پانی نی نمازیں ان کے وقت پر اوا کریں۔ میں آپ کوشم دے کر بوچھا ہوں ، کیا ہی معاملہ ہے؟ آپ مِنْسُونِی نے فر مایا: بی ہاں! اس نے عرض کیا: پس ہم آپ کی کاب میں کمی اہوا پاتے ہیں اور آپ کے قاصد نے ہمیں تکم دیا ہے کہ اس اس نے مقررہ حصد نکال کراپ فقراء میں تقیم کردیں۔ میں کمی اہوا پاتے ہیں اور آپ کے قاصد نے ہمیں تکم دیا ہے کہ اور میری اطاعت کرے گاضرور بالضروران اعمال پا نچواں سوال جس کے بہروں واطاعت کرے گاضرور بالضروران اعمال کی پابندی کریں جس نے آپ کوحق و سے کر بھیجا ہے میں اور میری قوم میں ہے جو میری اطاعت کرے گاضرور بالضروران اعمال کی پابندی کریں جس نے آپ کوحق و سے کر بھیجا ہے میں اور میری قوم میں ہے جو میری اطاعت کرے گاضرور بالضروران اعمال کی پابندی کریں جس نے آپ کوحق و سے کر بھیجا ہے میں اور میری قوم میں ہے جو میری اطاعت کرے گاضرور بالضروران اعمال کی پابندی کریں اس کے بی جو میں دور بالضرور ور بالضرور در الضرور ان اعمال کی پابندی کریں سے بی بھر آپ میں بھری جوان ہوا ہوں کی جس کے جو میری اطاعت کرے گاضرور بالضرور در الضرور ان اعمال کی پابندی کریں اس کے بی بھری ہوائی جس کے بی بی بی ہور کی ہونے ہوں ہوائی ہی ہور کی جو بی ہور کی جو بی ہور کی ہونے کی ہونے بی ہور کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہور ہونے کر ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کو ہونے کی ہو

( 3.00 ) حَدَّقَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ ، قَالَ: كُنَّا قَدْ نَهِينَا أَنْ يَلْتِيَ الرَّجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْمَاقِلُ وَسَلَّمُ عَنْ شَيْءٍ ، فَكَانَ يُغْجِبُنَا أَنْ يَلْتِيَ الرَّجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْمَاقِلُ وَسَمَّةُ أَنَانَا رَسُولُك فَرَعَمَ أَنَّ اللّهَ أَرْسَلِكَ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُك فَرَعَمَ أَنَّ اللّهَ أَرْسَلِكَ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُك فَرَعَمَ أَنَّ اللّهَ أَرْسَلِكَ ، فَقَالَ: فَمَنْ خَلَق السَّمَاءُ ؟ قَالَ: اللّهُ ، قَالَ: فَمَنْ خَلَق السَّمَاءُ ؟ قَالَ: اللّهُ ، قَالَ: اللّهُ أَوْلَ وَخَلَق السَّمَاءُ وَخَلَق الْاَرْضَ وَنَصَبَ الْبِجَالَ آللّهُ أَرسلك ؟ قَالَ: هَمْنُ خَلَق السَّمَاءُ وَخَلَق الْارْضَ وَنَصَبَ الْبِجَالَ آللّهُ أَرسلك ؟ قَالَ: هَمْنُ خَلَق السَّمَاءُ وَخَلَق اللَّهُ أَوْلَ فَي أَوْلِكُ أَنَّ عَلَيْنَا حَمْس صلوات في يومنا وليلتنا قَالَ صدق ،قَالَ: فَيالَذِى أُرسلك ؟ قَالَ: هَمْ وَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا حَمْس صلوات في يومنا وليلتنا قَالَ صدق ،قَالَ: فَيالَذِى أُرسلك آللّهُ أَمْرِك بِهذا قَالَ نعم: قَالَ: فَيَالَذِى أُرسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا وَكَاة في أموالنا قَالَ صدق ،قَالَ: فَيالَذِى أُرسلك آللّهُ أَمْرَك بِهذا قَالَ نعم: قَالَ: فَي أَلْ وَرَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا وَلَا وَلَكَ اللّهُ أَمْرَك بِهِذَا ؟ قَالَ: فَي سُنِينًا ، قَالَ : فَي مُولِلُك أَنْ عَلَيْنَا وَلَا عَمْ الْجَعَلَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَلَك مَالًا اللهُ عَلَيْه وَسَلّمُ عَلَيْه وَسَلّمَ إِنْ صَدَقَ دَحَلَ الْمُحَقِّ لَا أَذْوَالُ الله عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمُ عَلَيْه وَسَلّمُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمُ عَلَي اللّه عَلَيْه وَسَلّمُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلِيلُه وَلَلْ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلْ الْعَمْ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّه عَلْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمُ

(٣٠٩٥٣) حفرت ثابت بيني فرماتے بين كه حفرت انس بين فرماية تحق كه كا دن ارشاد فرمايا بتحقيق بميں روك ديا گيا تھا كه بم رسول الله مَرْفَقَعَةً الله مَرَافِعَ مَرَافِع مَرَافِعَ مَرَافِع مَرَافِعَ مَرَافِع مُرَافِع مُ

 ز بین کو پیدا کیااور پہاڑوں کوگاڑا کیااللہ نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ آپ مِنْ اَفْظَافَ آنے باں! اس نے عرض کیا: آپ کے قاصد نے کہا: ہم میں ہے ان لوگوں پر ج فرض ہے جواس کے داستہ کی استطاعت رکھتے ہیں۔ آپ مِنْ اَسْتُ فَافَحَ آپ اَس نے بچ کہا۔ اس نے پوچھا! پس فتم ہے اس ذات کی جس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کوگاڑا کیا اللہ نے آپ کواس کا حکم دیا؟ آپ مِنْ اَسْتُ فَافَحَ آپ کو اُس کا حکم دیا؟ آپ مِنْ اَسْتُ فَافَدَ آپ کو اُس کا اُسْتُ مِنْ اَسْتُ کُلُوں کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجانہ ہی اس میں کہا تو ہوت میں زیادتی کروں گا۔ تو رسول اللہ مِنْ اَسْتُ فَافَقَ آ نے ارشاد فر مایا: اگر اس نے بچ کہا تو جنت میں داخل ہوگا۔

### (٢) ما قالوا فِي صفةِ الإِيمانِ

## جن لوگوں نے ایمان کی صفت کے بارے میں بیان کیا

( ٣.٩٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَلِى بْنِ مَسْعَدَةً ، قَالَ:حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ: وَمَدَّرِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإسْلامُ عَلانِيَةٌ وَالإِيمَانُ فِى الْقَلْبِ ، ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ: التَّقُوَى هَاهُنَا التَّقُوَى هَاهُنَا. (احمد ١٣٣ـ بزار ٢٠)

(٣٠٩٥٥) حضرت انس بن ما لك رفي فخر فرمات بين كه رسول الله مِينَّفَقَعَ فَ ارشاد فرمايا: اسلام تو ظاهرى انقياد كانام ب، اور ايمان دل مين موتا ب- بهر آپ مِينَّفِقَعَ فَ اپن ماتھ سے اپنے سيند كى طرف اشاره كرتے ہوئے فرمايا: تقوى يہاں موتا ب، تقوىٰ يہاں موتا ہے۔

( ٣.٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ أَسَلَمَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ. (احمد ١٣٥٥ ابن حبان ١٩٣)

(۳۰۹۵۲) حضرت انس خافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِفَقِیَّا آغیار شاوفر مایا: جس مخض میں امانت داری نہیں اس میں ایمان بھی کے نہیں ۔

( ٣٠٩٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هِنْدِ الْجَمَلِيِّ، قَالَ:قَالَ عَلِيَّ:الإِيمَانُ يَبُدَأُ نُفَطَةً بَيْضَاءَ فِى الْقَلْبِ ، كُلَّمَا ازْدَادَ الإِيمَانُ ازْدَادَتْ بَيَاضًا حَتَّى يَبْيَضَ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالنَّفَاقُ يَبُدَأُ نُفُطةً شُوْدَاءَ فِى الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ النِّفَاقُ ازْدَادَتْ سَوَادًّا حَتَّى يَسُوَدَّ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ شَقَقْتُمُ ، عَنْ قَلْبٍ مُؤْمِنٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَبْيَضَ ، وَلَوْ شَقَقْتُمْ ، عَنْ قَلْبِ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَسْوَدَ الْقَلْب .

(۳۰۹۵۷) حضرت عبدالله بن عمرو بن هندا جملی مراثید فرماتے ہیں که حضرت علی دانٹونے آرشاد فرمایا: ایمان کی شروعات دل میں ایک سفید نقطہ سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ایمان بڑھتار ہتا ہے سفیدی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کدایمان کے نور سے مومن کا سارا دل سفید ہوجا تا ہے اور نفاق کی شروعات ول میں ایک سیاہ نقطہ سے ہوتی ہے، جیسے جیسے نفاق بڑھتا ہے سیا ہی میں بھی زیادتی ہوتی ہے، یہاں کب کہ سارا دل ہی نفاق کی ظلمتوں سے کالا ہوجا تا ہے۔اور شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،اگرتم مومن کے دل کو چیر کردیکھوتو ضرورتم اس کوسفید پاؤگے،اوراگرتم منافق کے دل کو چیر کردیکھوتو ضرور تم اس کوسیاہ پاؤگے۔

( ٢.٩٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْذِبُ الذَّنْبَ فَيُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، ثُمَّ يُنْذِبُ الذَّنْبَ فَتُنْكَتُ أُنُّحَرَى حَتَّى يَصِيرَ قَلْبُهُ لَوْنِ الشَّاةِ الرَّبْدَاءِ.

(۳۰۹۵۸) حضرت طارق بن شھاب ولیٹیے فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دہاتی نے ارشادفر مایا: بے شک جب آ دمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوجاتا ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نکتہ پیدا ہوجاتا ہے یہاں تک کہاس کا دل خائستری رنگ کی مکری کی طرح ہوجاتا ہے۔

( ٣.٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ:قَالَ هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ: مَا نَقَصَتْ أَمَانَةُ عَبْدٍ قَطُّ إلَّا نَقَصَ إيمَانه.

(۳۰۹۵۹) حفزت هشام بیشینه فرماتے ہیں کدان کے والد حفزت عروہ پیشین نے ارشاد فرمایا: امانت داری نہ کرتا بندے ہے ایمان کے علاوہ کچھے کی نہیں کرتا۔

( ٣.٩٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: الإِيمَانُ هَيوبٌ.

(۳۰۹۲۰) حضرت عمر و مِلِيمِيدُ فرماتے ہيں كه حضرت عبيد بن عمير مِلينيدُ نے ارشاد فرمايا: ايمان خوف ز ده ہونے كانام ہے۔

( ٣.٩٦١) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ بَشُر بْنَ سُحَيْمٍ الْغِفَارِيَّ يَوْمَ النَّمِ يُعَالِمُ النَّاسِ ، إِنَّهُ لَا يَدُّخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مُؤْمِنَةٌ.

(۳۰۹۱) حضرت نافع بنَ جبیر می و فر ماتے میں که رسول الله میر فی فی نے قربانی کے دن حضرت بشر بن حیم غفاری و فی کولوگوں میں بیندالگانے کے لیے بھیجا: جنت میں اس مخض کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا جس کانفس مومن ہوگا۔

(٣.٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَا تَغُرَّنَكُمْ صَلاةُ امْرِءٍ ، وَلا صِيَامُهُ ، مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ صَلَّى ، أَلا لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ.

(۳۰۹۲۲) حفرت هشام بن عروه ولیسی فر ماتے ہیں کہ ان کے والد حفرت عروه ڈولیٹو نے ارشاد فر مایا بتہ ہیں ہر گز دھو کہ میں مت ڈالے کسی کا نماز پڑھنا اور روز ہ رکھنا، جو جا ہے نماز پڑھتا ہواور جو جا ہے روز ہ رکھتا ہو، کیکن جس میں امانت داری نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

( ٣.٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْخطْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ عُمَيْرِ بُنِ

حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، قِيلَ لَهُ: وَمَا زِيَادَتُهُ ، وَمَا نُقُصَانُهُ ، قَالَ: إذَا ذَكَرْنَاهُ وَخَشِينَاهُ فَلَذِلِكَ زِيَادَتُهُ ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا فَلَلِكَ نُقْصَانُهُ.

(٣٠٩٦٣) حضرت عمير بن حبيب بن خماشه وليشيز نے ارشاد فرمايا: ايمان ميس كى زياد تى ہوتى ہے، ان سے پوچھا گيا: ايمان كى كمى و

زیادتی کیا ہے؟ آپ بیٹیز نے فرمایا: جب ہم اس کاذ کر کریں اور اس ذات ہے ڈریں توبیا بیمان کا زیادہ ہونا ہے، اور جب ہم اس نافل میں کنس میں مور میں اس میں ہیمان کرنا لکو کریں تہ اس کا کم میں نامید

ے غافل ہوجا ئیں اورا ہے بھول جا ئیں اورہم اس کوضائع کریں توبیاس کا کم ہونا ہے۔ دے وہ وہ کے قَرَّنَ الْدُورُ فَرِیْسِ مِی نَیْ مُنْ فَالَدُی مِیْنِ مُنْ الله مِی عَنْ اللّٰهِ مِیْنَ اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهِ مِیْنَ اللّٰہِ مِیْنَ اللّٰهِ مِیْنَ اللّٰهِ مِیْنَ اللّٰهِ مِیْنَ اللّٰهِ مِی اللّٰ اللّٰهِ مِیْنَ اللّٰهِ مِیْنَ اللّٰمِ

( ٣.٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعُ مِنَّى الإِيمَانَ كَمَا أَغُطُيْتنيه.

(٣٠٩٦٣) حضرت نافع بينيًا فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر ديني يوں دعافر مايا كرتے تھے: اے اللہ! مجھ سے ايمان كومت جھينا

جبيا كـ آپ نے مجھے عطا كيا ہے۔ - جبيا كـ آپ نے مجھے عطا كيا ہے۔

( ٢.٩٦٥) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَعُقِل ، عَنْ غَالِبِ عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ: لَوْ سُئلتُ عَنْ أَفْضَلِ أَهْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: تَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُسْتَكُمِلُ الإِيمَان بَرِى ۚ مِنَ النِّفَاقِ ، لَمْ أَشْهَدُ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُت ، أَنَّهُ فِى الْجَنَّةِ ، وَلَوْ سُئِلْت عَنْ رَجُلٍ ، أَشَرِّ أَو أَخْبَثِ ، الشَّكُّ مِنْ أَبِى بَكُرٍ ، رَجُلٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ مُسْتَكُمِلُ النَّفَاقِ بَرِى ۚ مِنَ الإِيمَانِ ، لَمْ أَشْهَدْ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُت أَنَّهُ فِى النَّارِ.

(٣٠٩٦٥) حفَّرت غالب بن بَرَفر ماتے ہیں کہ اگر جھ کے مسجد کے سب سے افضل آ دی کے بارے ہیں سوال کیا جائے کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کامل ایمان والامومن ہے اور نفاق سے بری ہے۔ تو میں گواہی نہیں دوں گااور اگر گواہی دوں گا تو یہ گواہی

اس بات کی گواہی ہوگی کہ وہ جنت میں ہے۔ اگر مجھ ہے سب سے برے آ دمی کے بارے میں سوال کیا جائے اور لوگ کہیں کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ مکمل نفاق والا منافق ہے اور ایمان سے محروم ہے تو میں گواہی نہیں دوں گا کیونکہ اگر میں گواہی دول تو وہ گواہی اس بات کی ہوگی کہ وہ جہنم میں ہے۔

( ٣.٩٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ ، قَالَ:حَدَّثَنَا عُثْمَان بُنُ أَبِى صَفِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَان بُنُ أَبِى صَفِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ:قَالَ عَبُدٍ يَزُنِي إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ. قَالَ:قَالَ عَبُدٍ يَزُنِي إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ.

و ۳۰۹۱۱) حضرت عثان بن ابی صفیه الانصاری و معتایی برای مورد بعث مصد الله بن عباس رفاقط نے اپنے لڑکوں میں سے ایک الا کے سے کہا: کیا میں تیرا نکاح نہ کردوں؟ پس نہیں ہے کوئی بندہ جوز نا کرئے مراللہ اس سے ایمان کا نورچھین لیتا ہے۔

( ٣.٩٦٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ، عن هشام عَنْ أَبِيه، عَنْ عَانِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (بزار ١١١)

صلى الله عليه وسلم: لا ينرني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ابزار ١١١٠) (٣٠٩٦٥) حضرت عائشة بى هندع فرماتي بين كهرسول الله مِنْ الله عِنْ ارشاد قرمايا: زنا كرنے والا جب زنا كرتا ہے تواس كا ايمان باقی نہیں رہتا۔اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تواس کا بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔

### (٣) مَنْ قَالَ أَنَا مؤمِنٌ

## جو شخص یوں کہے: میں مومن ہوں

( ٢٠٩٦٨) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ نَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ:حَلَّنِى الرَّسُولُ الَّذِى سَأَلَ عَبُدُ اللهِ

بُنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ: أَسْأَلُك بِاللهِ أَتَعْلَمُ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ مُؤْمِنِ السَّرِيرَةِ وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ ، وَكَافِرِ السَّرِيرَةِ كَافِرِ الْعَلانِيَةِ ، وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ كَافِرِ

السَّرِيرَةِ ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: اللَّهُمَّ نَعَمُ ، قَالَ: فَأَنْشُدُك بِاللهِ: مِنْ أَيْهِمْ كُنْت ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُؤْمِنُ السَّرِيرَةِ

مُؤْمِنُ الْعَلانِيَةِ ، أَنَا مُؤْمِنٌ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَلَقِيت عَبْدَ اللهِ بُنَ مَعْقِلٍ ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ

يَعِيبُونَ عَلَى اَنْ أَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَعْقِلِ: لَقَدْ خِبْتَ وَخَيْسِرْت إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا.

(۳۰۹۱۸) حضرت نظبہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلابہ ویشید نے ارشاد فرمایا: مجھے بیان کیااس قاصد نے جس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود دولی سے بول سول اللہ میر شین کے اللہ بن مسعود دولی سے بول سول اللہ میر شین کے اللہ بن مسعود دولی سے بول سول اللہ میر شین کے اللہ بن مسعود دولی سول اللہ میر شین کے تھے: وہ جو پوشیدہ اور ظاہری طور پر مومن ہواوروہ جو پوشیدہ اور ظاہری طور پر کافر ہواوروہ جو ظاہری طور پر مومن ہواور برکافر ہو۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ دولی نے ارشاد فرمایا: ایسا بقینا تھا۔ اس نے کہا: پس میں آپ کواللہ کی قتم دے کر بو چھتا ہوں کہ آپ ان مینوں قتم میں سے کون تھے: راوی کہتے ہیں کہ آپ دولی نے فرمایا: یقینا ظاہری اور پوشیدہ طور پرمومن تھا۔ میں مومن تھا۔

ابواسحاق بریشیز فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن معقل بریشیز سے ملاتو میں نے عرض کیا: یقینا نیکوکاروں میں سے چند لوگ میر سے یوں کہنے پرعیب لگاتے ہیں۔ میں مومن ہول ،تو حضرت عبداللہ بن معقل بریشیز نے فر مایا بتحقیق تو تا کام ونامراد ہوااگر تو مومن نہ ہو۔

( 7.979 ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، قَالَ: وَمَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ صَادِقًا لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَلَى صِدْقِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمَا ذَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفُرِ أَشَذُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَذِبِ.

(۳۰۹۲۹) حضرت موی بن مسلم الشیبانی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم التیمی ویشید نے ارشادفر مایا بتم میں سے کسی ایک کے لیے یوں کہنا نقصان دہ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں۔اللہ کی تئم اگر وہ سچا ہے تو اللہ اسے بچے بولنے پر عذا بنہیں ویں می اور اگر وہ جھوٹا ہے تو کفر کاعذا بے جھوٹ کے عذا ب سے زیادہ پخت ہے۔ ( .٩٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلَّ: أَمُوْمِنَ أَنْتَ، قَالَ: أَرْجُو. (٣.٩٧٠) حفرت ابراہیم پر اللہ فرماتے ہیں که حضرت علقمہ پڑھین سے ایک آ دمی نے پوچھا: کیا آپ مومن ہیں؟ آپ پڑھین نے فرمایا: میں امید کرتا ہوں اس کی۔

( ٣.٩٧١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمِيرةَ الزُّبَيْدِيُ ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ فَقَامَ مُعَاذٌ بِحِمْصِ فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ:

إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رَحْمَةُ رَبُّكُمْ وَدَعُوةٌ نِبِيَّكُمُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، اللَّهُمَّ افْسِمْ لآلِ مُعَاذٍ نُصِيبَهُمُ الْأَوْفَى مِنْهُ ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ ، عَنِ الْمِنْبَرِ أَتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ: إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مُعَاذٍ قَدْ أُصِيبَ ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، قَالَ:ثُمَّ انْطَلَقَ نَحُوهُ ، قَالَ:فَلَمَّا رَآهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُقْبِلًا ، قَالَ:إِنَّهُ ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبُّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ، قَالَ: فَقَالَ: يَا بُنَّيَّ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ قَالَ: فَمَاتَ آلُ مُعَاذٍ إِنْسَانًا إِنْسَانًا حَتَّى كَانَ مُعَاذٌ آخِرَهُمْ ، قَالَ:فَأْصِيبَ ، فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عَمِيرَةَ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ: فَأُغْشِى عَلَى مُعَاذٍ غَشْيَةً ، قَالَ: فَأَفَاقَ مُعَاذٌ وَالْحَارِثُ يَبْكِي ، قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَبْكِي عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي يُدُفِّنُ مَعَك، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ كُنْت طَالِبَ الْعِلْمِ لَا مَحَالَةَ فَاطْلُبُهُ مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ عُوَيْمِرِ أَبِي الدُّرْدَاءِ وَمِنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَ: وَإِيَّاكَ وَزَلَةٌ الْعَالِمِ ، قَالَ: قُلْتُ : وَكَيْف لِي أَصْلَحَك اللَّهُ أَنْ أَعْرِفُهَا ، قَالَ: إِنَّ لِلْحَقِّ نُورًا يُعْرَفُ بِهِ ، قَالَ: فَمَاتَ مُعَاذٌ وَخَرَجَ الْحَارِثُ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: فَانْتَهَى إِلَى بَابِهِ فَإِذَا عَلَى الْبَابِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ يَتَحَذَّثُونَ، قَالَ: فَجَرَى بَيْنَهُمَ الْحَدِيثُ حَتَّى ، قَالُوا: يَا شَامِيٌّ أَمُوْمِنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَقَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: إنَّ لِي ذُنُوبًا لَا أَدْرِى مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا فَلُو انى أَعْلَمُ، أَنَّهَا غُفِرَتُ لِى لَأَنْبَأَتُكُمْ أَنَّى مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالُوا لَهُ: أَلا تَعْجَبُ مِنْ أَخِينَا هَذَا الشَّامِيِّ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، ولا يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ:فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:لَوْ قُلْتُ إِحْدَاهُمَا لاتَّبَعَتُهَا الْأَخْرَى ، قَالَ:فَقَالَ الْحَارِثُ:﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُعَاذٍ ، قَالَ: وَيُحَك وَمَنْ مُعَاذٌ ، قَالَ: مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ ، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: إيَّاكَ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ فَاحْلِفُ بِاللهِ ، أَنَّهَا مِنْك لَزَلَّةٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَمَا الإِيمَانُ إلَّا أَنَّا مُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلازِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ وَالْمِيزَانِ، وَإِنَّ لَنَا ذُنُوبًا لَا نَدْرِى مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا ، فَلَوْ أَنَا نَعْلُمُ أَنَّهَا غُفِرَتُ لَنَا لَقُلْنَا: إنَّا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:صَدَقْت وَاللهِ إِنْ كَانَتْ مِنَّى لَزَلَّةً.

(ابوداؤد ۳۵۹۲ حاکم ۳۲۰)

دینے کے لیے کھڑے ہوئے اورارشادفر مایا: بدطاعون تمبارے رب کی رحمت ہے، اور تمبارے نبی مُؤْفِظَةً کی دعا ہے۔ اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی موت ہے۔ اے اللہ! آل معاذ کواس میں سے پورا پوراحصہ عطافر فرما۔

راوی کہتے ہیں: جب آپ رہی ہو اسے نے اس معاف میں ہے اور ہم اس کی طرف ہی لوث کر جانے والے ہیں۔ راوی طاعون میں جتا ہو گئے۔ تو آپ رہی ہو اللہ ہی سے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف ہی لوث کر جانے والے ہیں۔ راوی فراتے ہیں۔ گراتے ہیں: گراتے ہیں:

 آپ خلصی پر ہیں۔ نبیں ہے ایمان گریے کہ ہم اللہ پرایمان لا کمیں ،اوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں پر ،
اورآ خرت کے دن پر ،اور جنت اور جہنم پر ،اور مرنے کے بعدا تھنے پر ،اور تراز و پر ،اور ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں ہم نبیں جانے کہ
اللہ نے ان کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا پس اگر ہم جان لیس کہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر ویا تو ہم ضرور کہیں گے کہ ہم جنتی
ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بڑا ٹیونے فرمایا : تم نے چ کہا۔ اللہ کی تسم میں غلطی پرتھا۔

# ( ٤ ) ما قالوا فِيما يُطوى عليهِ المؤمِن مِن الخِلالِ جن لوگوں نے کہا کہ مومن کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں

( ٣.٩٧٢) حَدَّثَنَا مُعْصَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو زُمَيْلٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مَرْثَلٍ ، النَّارِ ، النَّارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا يُنَجَى الْعَبُدَ مِنَ النَّارِ ، فَقَالَ: الإِيمَانُ بِاللهِ ، قَالَ: قُلْتُ : يَا بَيَ اللَّهُ أَوْ مَعَ الإِيمَانِ عَمَلٌ ، فَقَالَ: تَرْضَخُ مِمَّا رَزَقَك اللَّهُ ، أَوْ يَرُضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ ، أَوْ يَرُضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ .

(٣٠٩٧٢) حفرت ابوذر وينظو فرماتے بيں كه ميں نے الله كے رسول مُؤَفِظَةً ہے بوچھا: وه كون سائمل ہے جو بندے كوجنم سے نبات دلاتا ہے؟ نو آپ مُؤفظَةً نے ارشاد فر مایا: الله پرائيان لانا۔ آپ بين فؤ فرماتے بيں: ميں نے بوچھا: اے الله كے بى مُؤفظَةً الله كارائيان كے ساتھ كوئى عمل بھى؟ تو آپ مُؤفظَةً نے فرمایا: تو دے اس رزق میں سے جواللہ نے تجھے دیا۔ یا یوں فرمایا: وه دے اس رزق میں سے جواللہ نے تجھے دیا۔ یا یوں فرمایا: وه دے اس رزق میں سے جواللہ نے اسے دیا ہے۔

( ٣.٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَائِشَةَ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَتَ: أُفَسِّرُ أَمْ أُجْمِلُ ، قَالَ: لا بَلْ أَجْمِلِي ، فقَالَتْ: مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَانَتُهُ سَيَّتُهُ فَهُو مُوْمِنٌ.
الإِيمَانُ ؟ قَالَتُ: أُفَسِّرُ أَمْ أُجْمِلُ ، قَالَ: لا بَلْ أَجْمِلِي ، فقَالَتْ: مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَانَتُهُ سَيَّتُهُ فَهُو مُوْمِنٌ.
(تر مذي ٢١٦٥ ـ احمد ٢٣٨)

(٣٠٩٧٣) حضرت ام محمد طِینی فرماتی ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عا کشہ ہی مفدی سے پوچھانا کمان کی علامت کیا ہے؟ آپ ڈونڈو نے فرمایا: میں تفصیل سے بیان کروں یا مخصرطور پر بیان کروں؟اس نے کہا نہیں بلکہ اجمالا بیان کریں۔تو آپ ڈونٹو نے فرمایا: جس کواس کی نیکی احجمی سگے اوراس کی برائی کھنکے تو وہ مومن ہے۔

( ٣.٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سابق ، قَالَ:حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلا اللَّعَانِ ، وَلا بِالْفَاحِشِ ، وَلا بالْبَذِىء. (ترمذى ١٩٧٤ احمد ٣٠٣)

( ۲۰ ۹۷ ) حضرت عبدالله بن مسعود خانئر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّقَطَةُ نے ارشا دفر مایا: مومن طعن وَشْنیع کرنے والا ابعن طعن

کرنے والا ،اورفخش کلای اور بدکلای کرنے والانہیں ہوتا۔

- ( ٣.٩٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: الْمُؤْمِنُ يُطْبَعِ عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.
- (٣٠٩٤٥) حضرت مصعب بن سعد مريشيد فرمات بيل كدحضرت سعد والنو ن فرمايا: مومن تمام چيزوں كا عادى موسكتا بي گر خيانت كااور جموك كانبيں \_
- ( ٢.٩٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:الْمُؤْمِنُ يُطُوَى عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ.
- (٣٠٩٤٦) حضرت عبدالرحمن بن يزيد ويشيئه فرمات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود دي شي ارشاد فرمايا: مومن تمام عادات كواپنا سكتا ہے سوائے خیانت اور جھوٹ كے۔
- ( ٣.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: حُدَّثُت عن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يُطُوى الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شيءٍ إِلَّا الْحِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.
- (٣٠٩٧٧) حضرت ابوا مامد و النور مات مي كدرسول الله مَرْفَقَةَ في ارشاد فر مايا: مومن تمام عادات كوا بنا سكما ب ممر خيانت اور حجوث كونبيس \_
- ( ٣.٩٧٨ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِیٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عن النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: تَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ فِتَنْ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ ، یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَیُمْسِی کَافِرًا وَیُمْسِی مُؤُمِنًا وَیُصْبِحُ کَافِرًا.
- (۳۰۹۷۸) حضرت ابوموی وافو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر فیٹی نے ارشاد فرمایا؟ آخری زمانہ میں اتنے فتنہ ہوں گے جیسا کہ اندھیری رات کا نکز اہونے کی حالت میں ۔اورشام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں ۔اورشام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں ۔اورشام کرے گا مومن ہونے کی حالت میں ۔
- ( ٣.٩٧٩) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُنْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِى ، قَالَ: كَانَتُ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى فِى قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّة ، فَاطَّلَعْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَإِذَا الذِّنْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا ، قَالَ: وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكِنِّى صَكَّكْتِهَا صَكَّةً فَآتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا كُمَ السَّمَاءِ ، أَفَلا أَعْتِقُهَا وَلَى الْفَيْ مَثَى اللَّهُ ؟ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ ، قَالَ: مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ: أَنْت رَسُولُ اللهِ ، أَفَلا أَعْتِقُهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ . (مسلم ٣٣- ابوداؤد ٩٢٧)

(٣٠٩٧) حفرت عطاء بن بیار برشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن الحکم اسلمی بڑا تئو نے ارشاد فرمایا: میری ایک باندی تھی جو احداور جوانیہ مقام پرمیری بکریاں چراتی تھی۔ پس ایک دن میں اس کے پاس گیاتوا چا تک ایک بھیٹریار پوڑ میں سے ایک بکری لے گیا۔ آپ جڑا تئو نے کہا: میں آ دم کے بیٹوں میں سے ایک آ دمی بول میں نے افسوس کیا جیسا کہ وہ افسوس کرتے ہیں ۔ لیکن میں نے اس کے چبرے پر زور سے تھیٹر دے مارا۔ پھر میں رسول اللہ میڈو تھی تھی ما مار میں ماضر ہوا، مجھے یہ بہت نا گوارگز را تھا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول میڈو تھی تھی اسے آزاد کر دوں؟ آپ میڈو تھی تھی نے فرمایا: اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر آپ میڈو تھی تھی اس کے جبرے بران اللہ کے رسول میڈو تھی تھی اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں ۔ آپ میڈو تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی تھی کھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کے کہا: میں کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کی کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کی کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کی کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کھی کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میڈو تھی کون ہوں ؟ اس نے کہان آسان میں کون ہوں ؟ اس نے کہا: آسان میں کون ہوں ؟ اس نے کہان آسان میں کون ہوں ؟ اس نے کہان آسان میں کون ہوں ؟ اس نے کہان آسان کی کون ہوں گور کون ہوں ؟ اس نے کہان آسان کی کون ہوں گائی کون ہوں گور کی کون ہوں کی کون ہوں کون ہوں کی کون ہوں کی کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کی کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کی کون ہوں کون ہ

( ٣٠٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْحَكَمِ يَرُفَعُهُ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إنَّ عَلَى أُمَّى رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، وَعِنْدِى رَقَبَةٌ سُوْدَاءُ أَعْجَمِيَّةٌ ، فَقَالَ: أَنْ يَعْمُ ، قَالَ: سَوْدَاءُ أَعْجَمِيَّةٌ ، فَقَالَ: الْتُهِ بَقَالَ: أَنَّشُهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَٱنِّى رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمُ ، قَالَ: فَأَعْتِقُهَا. (بزار ٣١- طبرانى ١٣٣٩)

(۳۰۹۸۰) حضرت ابن عباس و الله فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ہایٹی نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم میرانی فی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا: میری والدہ کے ذمہ ایک مومنہ باندی تھی۔ اور میرے پاس ایک عجمی سیاہ رنگ کی باندی ہے۔ آپ میرانی فی ارشاد فرمایا: اس کومیرے پاس لاؤ۔ پھر آپ میرانی فی فی خان کیاتم گواہی ویتی ہوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہا، جی ہاں! آپ میرانی فی فی فی مایا: اس کوآزاد کردو۔

## (ه)باتٌ

### باب

( ٣.٩٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَّئَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلاَّةٌ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَخْصِدَ . (مسلم ٢١٦٣ـ ترمذى ٢٨٧١)

(۳۰۹۸۱) حفرت ابو ہریرہ بڑاٹئو فرماتے ہیں کہ رسول القد میڑائٹیٹی نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال اس کیتی کی ہے جس کو ہوا مسلسل جھکاتی رہتی ہے،اورای طرح مومن بھی ہمیشہ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلار ہتاہے۔اور کا فرکی مثال صنوبر کے درخت کی ی ہے وہ نشو ونمانہیں یا تا یہاں تک کہ اس کے کمنے کا وقت آجاتا ہے۔

( ٢.٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ

أَبِيهِ كعب ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مثل الْمُؤْمِنُ كَمَثَلِ الخَامَةِ من الزَّرْعِ تَفِينُهَا الرَّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَغْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصلهَا لَا يَفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. (بخارى ٥٦٣٣ـ مسنم ٥٩)

(۳۰۹۸۲) حضرت کعب شین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نین فی نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال اس نا پختہ کمزور کھیتی کی ہے جس کو ہوا حرکت ویتی رہتی ہے۔ایک مرتبہ اس کو بچپاڑتی ہے اور پھر دوسری مرتبہ اس کوسیدھا کھڑا کردیتی ہے یہاں تک کہ وہ خشک ہو جاتی ہے،اور کا فرکی مثال اس صنوبر کے درخت کی ہے جواپی جڑوں پر مضبوط کھڑا ہوتا ہے اس کو کئی چیز بھی نہیں بلا سکتی یہاں تک کہ دہ ایک مرتبہ بی اکھڑ جاتا ہے۔

( ٣.٩٨٣) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ يحيى بْنِ سعيد ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُمِيلُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتُقِيمُهَا مَرَّةً ، قَالَ:قُلْتُ:فَالْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ ، قَالَ:مِثْلُ النَّخُلَةِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينِ فِي ظِلْهَا ذَلِكَ ، وَلا تُمِيلُهَا الرِّيحُ.

(٣٠٩٨٣) حضرت بشير بن نهيك بيشيخ فرماتے ہيں كه حضرت ابو جريره وظافوز نے ارشاد فرمايا: كمزورمومن كى مثال نا پخته بيتى كى ت ہے۔ہوائجى اس كو جھكا ديتى ہے۔اور بھى اس كوسيدھا كھڑا كرديتى ہے۔راوى كہتے ہيں: ميں نے بوچھا:اور قوى مومن كى مثال؟ آپ دولئوز نے فرمايا:اس كى مثال تھجور كے درخت كى تى ہے جوا پنا كھل ديتا ہے جب بھى كوئى اس كے سائے ميں ہوتا ہے اور ہوااس كوئھى نہيں جھكا تى۔

( ٣.٩٨٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَغْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَل النَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَتَضَعُ طَيْبًا.

(۳۰۹۸۳) حضرت عطاء جیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دین نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال شہد کی کھی گئ ہے۔ جو یا ک چیز کھاتی ہے اور یاک چیز دیتی ہے۔

( ٣٠٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا. (بخارى ٣٨١ ـ مسلم ١٩٩٩)

(۳۰۹۸۵) حضرت ابوموی ہڑئیۂ فرماتے ہیں کدرسول اللہ سَرِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کومضبوط بنا تا ہے۔

( ٣.٩٨٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَمَّارًا مُلِءَ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

( ٢ ٩٨ ٢٠) حضرت عمر وبن شرحبيل مِيتَين فرمات بين كدرسول الله مَثَوَ الصَّحَةَ في أرشاه فرمايا: حضرت عمار جَاتِن كج جوڑوں تك ايمان

( ٣٠٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٌّ فَدَخَلَ عَمَّارٌ ، فَقَالَ:مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنَّ عَمَّارًا مُلِءَ إيمَانًا إِلَى مَشَاشِهِ. (ابن ماجه ١٣٧)

(٣٠٩٨٧) حضرت هاني بن هاني بيشيهُ فرمات بين كه بهم لوكِ حضرت على دائلة ك پاس بيشي بوك يته كه حضرت عمار زونوز تشریف لائے ۔توحضرت علی واٹنو نے فر مایا: خوش آمدید یا کیزه اور خوشبودار کو۔ بیس نے رسول الله مُؤَفِّفَتُهُم کو یون فر ماتے ہوئے سنا ہے: یقینا عمار واٹنو کے جوزوں تک میں ایمان جراہوا ہے۔

( ٣.٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكُريًّا ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الإِيمَانَ لَيْسَ بِالتَّحَلِّي، وَلا بِالتَّمَنِّي، إنَّمَا الإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ. (ابن عدى ٢٢٩٠) (۳۰۹۸۸) حضرت ذکر یا پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پیشید کو یول فرماتے ہوئے ساہے کہ: ایمان مزین ہونے اور خواہش کرنے کا نام نہیں۔ بے شک ایمان تو وہ ہے جودل میں رائخ ہواور عمل اس کی تصدیق کرے۔

( ٣٠٩٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ زَوَّجْنَاهُ ، فَلا يَزْنِى مِنْكُمْ زَانِ إلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدُّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ مَنَعُهُ.

( 909 س) حضرت مجابد طِیشید فرمات میں کہ حضرت ابن عباس وزینو نے اپنے لڑکول سے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو نکاح کا ارادہ ر کھتا ہوتو ہم اس کی شادی کردیتے ہیں۔اس لیے کہتم میں کوئی زنا کرنے والا زنانہیں کرے گا مگر اللہ اس سے ایمان کا نورچھین لیس گے۔ پھرا گرلوٹا ناچا ہیں گےتو لوٹادیں گےاورا گررو کتا جا ہیں گےتو اس سےایمان کوروک لیس گے۔

( ٢٠٩٩ ) حَدَّثُنَا قَبِيصَةٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، عَجَاً لإخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنًا.

( ۳۰۹۹۰) حضرت ابن طاوس بلیٹینہ فر ماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت طاوس بلیٹینے نے ارشاد فر مایا: ہمارے عراقی بھائیوں کے لیے تعجب ہے کہ وہ حجاج بن پوسف کومومن گر دانتے ہیں!۔

( ٢٠٩٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ:أَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِالطَّاعُوتِ كَافِرٌ بِاللَّهِ .

(۳۰۹۹۱) حفزت اجلّے بیشتید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی بیشتید نے ارشاد فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ شیاطین برایمان رکھتا ہے اور اللہ سے کفر کرتا ہے۔ بعنی حجاج بن یوسف۔

( ٣.٩٩٢ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ،قَالَ:يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانْ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ.

(۳۰۹۹۲) حضرت خیشمہ والٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرون ٹیٹونے نے ارشاد فرمایا: لوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گالوگ جمع ہوں گے اور مساجد میں نماز پڑھیں گے۔اس حال میں کہان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔

( ٣٠٩٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ: قَلْنَا لِطَلْقِ بْنِ حَبِيب: صِفْ لَنَا التَّقُوَى ، قَالَ: التَّقُوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ .

(۳۰۹۹۳) حفرت عاصم بریشید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت طلق بن حبیب بریشید ہے عرض کیا: آپ ہمیں تقوی کی تعریف بیان کر دیجئے ۔ تو آپ بریشید نے فرمایا: تقوی نام ہاللہ کی رضا مندی کے مطابق عمل کرنے کا ، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ اللہ کی جانب سے نوربصیرت پر۔ جانب سے نوربصیرت پر۔اورتقوی کی نام ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کا ، اللہ سے ڈرنے کا۔ اللہ کی جانب سے نوربصیرت پر۔

( ٣٠٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الْحَجَّاجَ ، قَالَ:أَلا لَعَنْةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

(٣٠٩٩٣) حفرت منصور مِلِينْ فرمات بين، كه حفرت ابرا بيم مِلِينْ كسامنے جب بھی حجاج بن يوسف كا ذكر كيا جا تا تو آپ مِلِينَّيْ فرماتے : خبر دارظلم كرنے والوں يرالله كى لعت \_

( ٣٠٩٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَفَى بِمَنْ شَكَّ فِي الْحَجَّاجِ لَحَاهُ اللَّهُ.

(۳۰۹۹۵) حضرت منصور ولیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت اگراہیم جیٹیلائے ارشاد فرمایا: اس شخص کے حق میں جو نجاج کے بارے میں شک کرے اتنی سزاکافی ہے: کہ اللہ اے اپنی رحمت ہے دور کردے۔

( ٣٠٩٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مِساور ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ طاوٍ إِلَى جَنْبِهِ.

(ابويعلى ٢٦٩١\_ حاكم ١٦٧)

(۳۰۹۹۲) حضرت ابن عباس من النو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میر النافی آئے نے ارشاد فر مایا: مومن نہیں ہے وہ مخص جوخود پیٹ بھرنے کی حالت میں رات گز ارے اور اس کا بڑوی بھو کا ہو۔

( ٣.٩٩٧) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِتُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ: ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ وَحَلاوَتَهُ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إَلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُعِبَّ فِى اللهِ وَيُنْغِضَ فِى اللهِ ، وَذَكَرَ الشَّرْكَ.

(۳۰۹۹۷) حضرت طلق بن حبیب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک وی پی کے ارشاد فرمایا: تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس مختص میں بھی پائی جا کیں تو اس مختص نے ایمان کے ذاکقہ اوراس کی مشاس کو پالیا۔ وہ یہ ہیں کہ: اللہ اوراس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور یہ کہ دو ہی سے محبت کر سے اللہ کی خوشنو دی میں ، اور کسی سے بغض رکھے اللہ کی خوشنو دی میں ، اور کسی سے بغض رکھے اللہ کی خوشنو دی میں ، اور کسی کے ذکر فرمایا۔

( ٣٠٩٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُمَا دَخَلا عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ: الصَّلاةُ ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا حَظَ لَأَحَدٍ فِى الإسلامِ أَضَاعَ الصَّلاةَ فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًّا. (بِيهقى ٣٥٧)

(۳۰۹۹۸) حضرت مسور بن مخر مه جل النبي اور حضرت ابن عباس جل في دونوں حضرات حضرت عمر جن في کے پاس تشریف لے محتے جب انہیں نیز ہ مارا گیا۔ان دونوں نے کہا: نماز کا وقت: تو حضرت عمر جل فی نے فر مایا:اس محض کا اسلام میں کوئی حصر نبیس جس نے نماز کو ضالکع کردیا۔ پھرانہوں نے اس حال میں نماز پڑھی کہان کے زخم سےخون رس رہاتھا۔

( ٣.٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شباك ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : امْشُوا بنَا نَزْدَاد إِيمَانًا.

(٣٠٩٩٩) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویشین اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ چلوتا کہ ہم اینے ایمان میں اضافہ کریں۔

( ٣١..٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلالٍ الْمُحَارِبِيّ ، قَالَ :قَالَ لِي مُعَاذٌ اجْلِسْ بِنَا نُؤُمِنُ سَاعَةً ، يَعْنِي نَذُكُو اللّه.

(۱۳۰۰۰) حفرت اسود بن هلال المحار في وایشید فر ماتے ہیں که حفرت معاذر واقتی نے مجھ سے فر مایا: ہمارے ساتھ بیٹھوہم کچھ گھڑی ایمان کا ندا کر ہ کرلیس یعنی: ہم اللّٰد کا ذکر کرلیس۔

( ٣١.٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَهُدِى بُنِ مَيْمُون ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك إِيمَانًا دَائِمًّا وَعِلْمًا نَافِعًا وَهَذْيًا قَيْمًا ، قَالَ مُعَاوِيَةُ :فَنُرَى أَنَّ مِنَ الإِيمَانِ إِيمَانًا لَيْسَ بِدَائِمٍ وَمِنَ الْعِلْمِ عِلْمًا لاَ يَنْفَعُ وَمِنَ الْهَدْيِ هَذْيًا لَيْسَ بِقَيِّمٍ.

(۱۰۰۰) حضرت معاویه بن قره و فاشخه فرماتے ہیں که حضرت ابوالدرداء و فاشخه یوں دعا فرمائے تھے: اے اللہ! میں آپ سے مانگتا

ہوں ہمیشہ کاایمان ،اورعلم نا فع اورسیدھاراستہ۔

حضرت معاویہ بلتین فرماتے ہیں: پس جمیں کی اب شک ایمان ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ندر ہے،اور ملم ایسا بھی ہوتا ہے جو نفع نہ پہنچائے ،اورایسا بھی راستہ ہوتا ہے جوسید ھانہ ہو۔

( ٣١.٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلالِ :قَالَ :كَانَ مُعَاذُ يَقُولُ لِرَجُلِ مِنْ اِخُوانِهِ :اجْلِسُ بِنَا فَلْنُؤْمِنْ سَاعَةً ، فَيَجْلِسَانِ يَتَذَاكَرَانِ اللَّهَ وَيَحْمَدَانِهِ.

(۳۱۰۰۲) خطرت اسود بن حلال میشید فرمات میں کے حضرت معاذین گئی اپنے ساتھیوں میں ہے کسی ایک سے کہتے : ہمارے ساتھ میٹھوپس تا کہ ہم کچھ دیرایمان کا مٰدا کر ہ کریں۔ پھرو د دونوں بیٹھ کراللہ کاذیکراوراس کی حمد و ثنابیان کرتے۔

( ٣١.٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ مِمَّا يَأْخُذُ بِيَدِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ :قُمْ بِنَا نَزْدَاد إيمَانًا.

(۳۱۰۰۳) حضرت زرّ مِلَّیْرِ فرمائے ہیں که حضرت عمر بنوٹیو ان لوگوں میں سے تھے جواپنے اسحاب میں سے ایک یا دوآ دمیوں کا ہاتھ بکڑ کرفر ماتے:ہمارے ساتھ آؤ ہم ایمان میں اضافہ کریں۔

( ٢١٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةً وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ الْأَحْمَسِى ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِنَّ مَثَلَ الصَّلُوَاتِ الْحَمْسِ كَمَثَلِ سِهَامِ الْغَنِيمَةِ ، فَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِخَلَّمَةٍ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِثَلاثَةٍ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِشَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَ نَهُ مِنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَ لَهُ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهُمْ فَي الإسْلامِ كَمَنْ لَا سَهُمْ لَهُ.

(۳۱۰۰۳) حضرت طارق بن ضحاب الاحمى ويثير فرماتے ہيں كه حضرت سلمان ويؤيؤ نے فرمایا: بے شك پانچ نمازوں كى مثال غنيمت كے حصول كى تى ہے۔ پس جو خص اس ميں سے پانچ حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہے جواس ميں سے چار حصے ليتا ہے۔ اور جو خص اس ميں سے تين حصے ليتا ہے اور جو خص اس ميں سے تين حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہيں ہے تين حصے ليتا ہو وہ بہتر ہاں ہيں ہے وہ بہتر ہاں ہيں ہے دو حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہے جوا كے حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہے جوا كے حصے ليتا ہے اور جو خص اس ميں سے دو حصے ليتا ہے وہ بہتر ہے، اس سے جوا كے حصے ليتا ہے۔ اور التدني بنائے اس شخص کو جس كا اسلام ميں اكيہ حصہ ہواس كی طرح جس كا كوئى حصہ نبیں۔

( ٣١٠٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ ، قَالَ الإِيمَانُ نُورٌ ، فَمَنْ زَنَا فَارَقَهُ الإِيمَانُ ، فَمَنْ لامَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.

(۳۱۰۰۵) حضرت ابوزر مد برتیز فرمات بین که حضرت ابو بریره نزدین نے ارشا وفر مایا: ایمان تو ایک نور ہے پس جو محض ز تا کرتا ہے تو ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر جو محض اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اور اللّٰہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس واپس

لوٹآ تا ہے۔

- ( ٣١..٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (۳۱۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈیٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِفَقَعَ نے ارشاد فرمایا: مومنین میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جواخلاق کے اعتبار سے زیاد واجھے ہیں۔
- ( ٣١..٧ ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (۱۱۰۰۷) حضرت ابو ہر رہ ہوڑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَوْقِطَة نے ارشاد فرمایا: مومنین میں سے کامل ایمان والے اور افضل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جوان میں سے اخلاق کے اعتبار سے زیادہ اجھے ہیں۔
- ( ٢١..٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَارُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (٣١٠٠٨) حضرت عائشہ شي مند خيافر ماتي ہيں كەرسول الله رَبِيَّ فَيْفَغَيْمَ نے ارشاد فر مايا: مونين ميں سے كامل ترين ايمان والے وولوگ ميں جوا خلاق كے زياد واجھے ميں۔
- ( ٣١..٩ ) حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (٣١٠٠٩) حضرت ابو ہر برہ ہو ٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤفِظَةِ نے ارشاد فر مایا: موشین میں سے کامل ترین ایمان والےوہ اوگ ہیں جواخلاق کے زیادہ اجھے ہیں۔
- ( ٣١.٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : أَكْبَرُ ظَنِّى ، أَنَّهُ قَالَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَكْبَرُ ظَنِّى ، أَنَّهُ قَالَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِن الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ.
- (۳۱۰۱۰) حضرت سعید بن جبیر طبینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر طبی نے ارشاد فرمایا: بے شک حیا اور ایمان دونوں کوملا دیا گیا ہے۔ پس جب ان دونوں میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسر ہے کوبھی اٹھالیا جاتا ہے۔
- (٣١.١١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ : إنَّى مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ : قُلُ : إِنَّى فِي الْجَنَّةِ ، وَلَكِنَّا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتَّبِهِ وَرُسُلِهِ.
- (۱۱۰۱۱) حضرت علقمہ بریشین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑیٹو کے پاس یوں کہا: یقینا میں موکن ہوں۔ آپ بڑیٹو نے فرمایا: یوں کہدایقینا میں اہل جنت میں ہے ہوں؟!اور فرمایالیکن ہم اللہ پراوراس کے فرشتوں پر ،اوراس کی کتابوں

پراوراس کے رسولوں پرایمان لاتے ہیں۔

- ( ٣١٠١٢ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :أَمُؤُمِنٌ أَنْتَ ، قَالَ :أَرْجُو.
- (۱۱۰۱۲) حفرت ابراہیم بیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بیٹیو سے بوچھا گیا کیا آپ مومن ہیں؟ آپ بیٹیو نے فر مایا: میں امید کرتا ہوں۔
- ( ٣١٠١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِصْمَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : أَنَّتُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- (٣١٠١٣) حضرت عبدالرحمٰن بن عصمه مِلِينَظِ فرماتے ہیں که حضرت عائشہ تنکه نیمان نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ نے جاہاتو تم ایمان والے ہو۔
- ( ٣١.١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ : أَمُوْمِنْ أَنْتَ ، فَلا يَشُكَنَّ.
- (۳۱۰۱۳) حفرت عطاء بن السائب ولیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن ولیٹیونے ارشادفر مایا: جبتم میں ہے کسی ایک ہے سوال کیا جائے: کیاتم مومن ہو؟ تو وہ ہرگز شک مت کرے۔
- ( ٢١٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :إذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ :أَمُوْمِنْ أَنْتَ ؟ فَلا يَشُكُ فِي إِيمَانِهِ.
- (۱۹۱۵) حفرت زیاد بن علاقد براتید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بزید براتید نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کسی ایک سے سوال کیا جائے: کہ کیاتم مومن ہو؟ تووہ ہرگز اپنے ایمان میں شک مت کرے۔
- ( ٣١.١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَنَا مُؤْمِنٌ.
  - (٣١٠١٦) حضرت ابوكثير ويشيئه فرماتے ہيں كەميں نے حضرت عبدالله بن مسعود جزائن كوفر ماتے ہوئے سنا: كەميى مومن ہوں ـ
- ( ٣١.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لَقِيت رَكُبًا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتُمْ ، قَالُوا : نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ : أَفَلا قَالُوا : نَحْنُ فِي الْجَنَّةِ.
- (۱۷۱۰) حضرت اعمش مریشید فرماتے ہیں کہ حضرت الووائل جائٹونے نے فرمایا: ایک آدی آکر کہنے لگا: میں چندسواروں سے ملاتو میں نے ان سے بوجھا: تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے: ہم ایمان والے ہیں، آپ مریشید نے فرمایا: انہوں نے بوں کیوں نہیں کہد میا: کہ ہم جنت میں ہیں!!
- ( ٢١٠١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتُّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ مُحِلٍّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ

أَنْهُمَا كَانَا إِذَا سُئِلا قَالا : آمَنَّا باللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُله.

(٣١٠١٨) حفرت طاوس مِليَّيْن فرماتے ہیں كەحضرت كل اورحضرت ابراہيم بييني جب ان دونوں سے ايمان كا يو چھاجا تا تو فرماتے: ہم ایمان لائے اللہ یر، اوراس کے فرشتوں یراوراس کی کتابوں براوراس کے رسولوں بر۔

( ٣١٠١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : لَقِيت عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ

يَعِيبُونَ عَلَى أَنْ أَقُولَ :أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ :لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا. (۱۹۱۰۱۹) حضرت شیبالی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن معقل میشید سے ملا قات کی تو میں نے ان ہے عرض کی:

دین دارول میں سے چھولوگ عیب لگاتے ہیں میرے یول کہنے پر: میں مومن ہول ۔ تو حضرت عبدالله بن معقل موافق نے فرمایا: تتحقيق تم نا كام ونامراد بهوا كرتم مومن نه بو\_

( ٣١٠٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُنْبَهٍ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إنَّا

هَاهُنَا فَوْمًا يَشْهَدُونَ عَلَىَّ بِالْكُفْرِ ، فَقَالَ :أَلا تَقُولُ :لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَتُكَذِّبُهُمْ. (۳۱۰۲۰) حضرت سوار بن شبیب ویشید فر ماتے ہیں که ایک آ دمی حضرت ابن عمر دانشو کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: یہاں پجھ

لوگ ہیں جومیرے خلاف کفر کی گواہی دیتے ہیں ،تو آپ ٹوٹٹؤ نے فرمایا:تم یوں کیوں نہیں کہتے ؛اللہ کے سواکوئی معبودنہیں۔اس

( ٣١٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِكَ ، قَالَ : تَسَمَّوُا بأسْمَانِكُمَ الَّتِي سَمَّاكُمَ اللَّهُ بِالْحَنِيفِيَّةِ وَالْإِسُلامِ وَالْإِيمَانِ.

(٣١٠٢١) حضرت ابوقلابه جِيني فرمات بيل كه حضرت عبدالله بن يزيدالانصاري ويشين نے ارشاد فرمايا: تم اپنے آپ وان ناموں ك ساتھسمی کروجوالٹدنے تمہارے نام رکھے ہیں۔ ختی مسلمان اورمومن۔

` (٣١.٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ سَبْرَةً ، قَالَ : خَطَبَنَا مُعَاذٌ ، فَقَالَ : أَنْتُمُ

الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمْ أَهُلُ الْجَنَّةِ.

(٣١٠٢٢) حضرت سلمه بن سره واليها فرمات مي كه حضرت معاذ والنه ن مم عد خطاب فرمايا: اور فرمان الكه: تم لوك ايمان واليے ہوا درتم جنتی ہو۔

( ٣١٠٢٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَ الإسُلامِ الإِيمَانُ بِاللهِ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا.

(۳۱۰۲۳) حضرت جعفر بن برقان فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رہائیے نے ہمیں خطاکھھا جس میں فر مایا:حمد وصعو ۃ کے بعد یقیناً دین کی مضبوطی اوراسلام کی بنیاد،ایمان بالله،اورنماز وں کی پابندی کرنا،اورز کو ة دینا ہے،پس تم لوگ نماز کواس کے وقت پر

( ٢١.٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حدَّثَنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ نَبَيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ شَعِيرَةً ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَةَ :يَخُوُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وفِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ قَالَ :يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّة.

(٣١٠٢٣) حضرت انس بن الله فرمات بي كمالله ك نبي مَرَافِينَ فَهِ فَ ارشاه فرمايا جهنم سے نظے گاو و تخص جس في اس كلمه كوير ها مود اللہ کے سواکوئی معبودنہیں اوراس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھلائی ہو، پھر دوسری مرتبہ فر مایا: اورجہنم سے نکلے گا و وضحف جس نے اس کلمہ کوییڑ ھا ہو: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے دل میں گیہوں کے وزن کے برابر بھلائی ہو، پھرفر مایا: جہنم سے نکلے گا و چھن بھی جس نے اس کلمہ کو پڑھا ہو: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس حال میں کہ اس کے دل میں ذریے کے وزن

( ٢١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَفَرًا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَعُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكُتَ فُلانًا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ سَغْدٌ : وَاللهِ إنِّي لأرَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ثَلاثًا.

ان میں سے ایک آ دمی کے ، تو سعد بڑا تھ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَرْالَ اَلَيْ اَلَيْ اَلَيْ اَلِهِ اِللّه اللهِ الله دیا۔اللہ کی قتم! میں اےمومن جامتا ہوں۔تورسول اللہ مِنْوَقِيْظَةَ نے ارشاد فرمایا: پامسلمان سجھتے ہو؟۔تو سعد جری نے عرض کیا: میں اس اومومن جانتا مول ،تورسول الله مَرْفَظَة أفر مايا: يامسلمان مجصة مو؟ ليس رسول الله مَرْفَظَة في يتمن باركها ـ

( ٣١٠٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :يُقَالُ لَهُ :سَلْ تُعْطَهُ ، يَغْنِي النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْفَعْ تُشْفُّعْ وَادْعُ تُجَبُّ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ :أُمَّتِي أُمَّتِي مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا فَقَالَ سَلْمَانُ يَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ حِنْطَةٍ مِنْ إيمَانِ ، أَوْ مِنْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانِ ، أَوْ مِنْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إيمَان ، قَالَ سَلْمَانُ :فَلَالِكُمُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

(٣١٠٢٦) حضرت ابوعثمان جزائفة فرمات مبين كه حضرت سلمان منافظة نے ارشادفر مایا:ان کوکہا جائے گا: مانگوتمہیں عطا كما جائے گا۔ یعنی نبی کریم نیز نظیفی کو۔ شفاعت کرو ہمباری شفاعت قبول کی جائے گی۔ دعا کروقبول کی جائے گی۔ پھرآ پے میز نظیفی اپنا سرا تھا کمیں گ اورار شادفر ما ئیں گے دویا تین مرتبہ! میرے رب! میری امت ، میری امت! پھر حضرت سلمان شائن نے فر مایا: آپ سُؤَفَیْ اِ شَفَاعت کریں گے براس شخص کے بارے میں جس کے دل میں گندم کے دائے کے برابر بھی ایمان ہو، یافر مایا: کہ جو کے دائے کے برابر ایمان ہو، یافر مایا: کہ جو کے دائے کے برابر ایمان ہو، یافر مایا: یہ بارے لیے مقام محمود ہے۔ برابر ایمان ہو حضرت سلمان چڑن نے فر مایا: یہ بہارے لیے مقام محمود ہے۔ (۲۱.۲۷) حَدَّثُنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ : لَا یَزُنِی الزَّانِی حِینَ یَزُنِی وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا یَسُوقُ حِینَ یَسُوقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلا یَسُوفُ حِینَ یَسُوفُ وَهُو مُؤْمِنٌ .

(٣١٠١٧) حضرت ابو بريره حقاقة فرمات بين كدرسول الله مَتَوَفِقَافِي في ارتُنا وفرمايا: زنا كرنے والا جب زنا كرتا ہے تو اس كا ايمان باقى نہيں رہتا، اور چور جب چورى كرتا ہے تو اس كا ايمان باقى نہيں رہتا، اور شراب پينے والا جب شراب پيتا ہے تو اس كا ايمان باقى نہيں رہتا، اور ڈاكو جب ڈاكہ ڈالتا ہے اس حال ميں كه يُوكوں كى آئكھيں اس كى طرف اٹھ رہى ہوتى جي تو اس كا ايمان باتى نہيں رہتا۔

( ٣١.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشُوبُ ، يَعْنِى الْخَمْرَ حِينَ يَشُوبُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَإِيَّا كُمْ إِيَّاكُمْ.

(۳۱۰۲۸) حضرت عائشہ فیکھنون فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤَفِیْکُافِیْ کو یوں فرماتے ہوئے شاہے: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا ،اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا ،اورشراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔ پس تم بچو (ان گناہوں سے)۔

( ٢١.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدُرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِى الزَّانِي حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۳۱۰۲۹) حضرت ابن ابی اونی بڑاٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِئِلَقِیکَافِی نے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔اورشراب پینے والا جب شراب بیتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔اورشراب پینے والا جب شراب بیتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا،اور ڈاکو جب کسی شریف سے چینا جبیٹی کرتا ہے اور مسلمانوں کے سر بے بسی سے اس کی طرف اضحتے ہیں تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔

١ .٣١.٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نَحْوَهُ. (۳۱۰۳۰) حضرت ابن ابی اونی توانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائیں نے ارشاد فرمایا: پھرراوی نے ماقبل والی حدیث نقل کی۔

( ٣١٠٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمُوهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءِ مِنَ الْجَفَّاءِ وَالْجَفَّاءُ فِي النَّارِ.

(۳۱۰۳) حفرت ابو ہریرہ رہ اُٹھٹو فرماتے ہیں کدرسول اللہ سِرِ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حیاایمان کا حصہ ہےاورایمان جنت میں ہوگا اور بداخلاقی سنگدلی کا حصہ ہے۔اور سنگدلی جہنم میں ہوگی۔

( ٢١.٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكُمَلُ إِيمَانًا ، قَالَ رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكُمَلُ إِيمَانًا ، قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(٣١٠٣٢) حفرت جابر بن عبد الله رواقية فرمات بين: يوجها حميا: الدالله كرسول مِنْ المَنْ الْحَالَ الْعَلْ بين؟ آبِ مِنْ اللهُ ال

( ٣١٠٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الْعَلْدِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ تَوْكُ الصَّلاةِ. (ابوداؤد ٣١٣٥ـ ترمذي ٢١٢٠)

( ٣١٠ ٣٣ ) حضرت جابر مِنْ اللهُ فرمات ميں كەرسول الله مِلْانْتَكَافَ نے ارشاد فرمایا: بندے اور كفر كے درمیان صرف نماز حجموڑ نے كا فاصلہ ہے۔

( ٣١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... نَحْوَةُ. (مسلم ٨٨ـ ترمذي ٢٦١٩)

(۳۱۰۳۳) حفزت جابر وفاخر فرمات ہیں کہ نبی کریم مِنْ النظام ارشاد فرمایا پھرراوی نے مذکورہ صدیث نقل کی۔

( ٢١.٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِح ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ بُرَيْدَةَ يَقُولُ : سَمِعْت أَبِى يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمَ الصَّلاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

(ترمذی ۲۷۲۱ احمد ۳۳۲)

(۳۱۰۳۵) حضرت بریدہ رہی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میر شکھیے کو یوں فرماتے ہوئے ساہے: ہمارے درمیان اور کفرکے درمیان صرف نماز مجھوڑنے کا فرق ہے۔ پس جس نے نماز کوچھوڑ دیا تحقیق اس نے کفرکیا۔

( ٢١٠٣٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلا دِينَ لَهُ.

(٣١٠٣١) حفزت زر ديني فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود وينتُون ارشاد فرمايا: جو مخض نما زنبيس پژهتااس كادين ميس كچھ

تعبيبيں۔

- (٣١.٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَاثِيُّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.
- (۳۱۰۳۷) حضرت بریدہ خانٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُشِلِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے عصر کی نماز حجبوڑ دی شختیق اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔
- ( ٢١.٣٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ بُرِيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.
- (۳۱۰۳۸) حضرت بریدہ جان ہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنَوْفِقَا نے ارشاد فرمایا: جس فخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تحقیق اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔
- ( ٢١.٣٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ : قَالَ أَبُو اللَّرُدَاءِ : مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذُر فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَه مِنْ غَيْرٍ عُذُر فَقَدُ حَبطَ عَمَلُهُ.
- ابوقلابه ولينيا في فرايا: كه حضرت ابوالدرداء ولينيا فرمات بين كه حضرت ابوقلابه ولينيا اور حضرت حسن ولينيا دونول بينه تقوق حضرت ابوقلابه ولينيا في المنظر كالمنظر كالم
- (۳۱۰۴۰) حضرت عوف بلیٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت قسامہ بن زهیر بلیٹیئی نے ارشادفر مایا : جو مخص امانت دارنہیں اس کا بمان میں پچھ حصنہیں ۔اور جو مخص عہد کی وفا نہ کرے تو اس کا دین میں کچھ حصنہیں۔
  - ( ٣١.٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ الرَّأْيُ الْحَسَنُ.
  - (٣١٠٣١) حضرت أعمش بيشي فرمات مي كدحضرت مجامد بيشين فرمايا؛ بلاشبه الفضل ترين عبادت احيما مشوره بـــ
- ( ٣١.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءِ إِنَّ قِبَلَنَا قَوْمًا نَعُدُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ إِنْ قُلْنَا نَحْنُ مُوْمِنُونَ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْنَا ، قَالَ "؛ فَقَالَ عَطَاءٌ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَكَذَلِكَ أَذْرَكْنَا

أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ.

(٣١٠٨٢) حضرت يوسف بن ميمون ويشيئه فرمات بي كدمين في حضرت عطاء ويشيئه سيعرض كيا: أكربهم كجهاد كول كي صانت كريس تو ہم انہیں نیکوکار یاتے ہیں: اگر ہم یول کہیں: ہم مونین ہیں۔ تو دواس وجہ ہم پرعیب لگاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عطاء ويشيد نے فرمایا: ہم تو مومنین اورمسلمان ہیں،ہم نے رسول الله مَلْفَظَيْمَ کے اصحاب کواس طرح ہی کہتے ہوئے پایا تھا۔

( ٣١.٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ مُصَفَّحٌ ، فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَلِكَ قَلْبُ الْكَافِرِ ، وَقَلْبٌ أَجْرَدُ ، كَأَنَّ فِيهِ سِرَاجًا يُزُهِرُ ، فَذَاكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ، وَقَلْبٌ فِيهِ نِفَاقٌ وَإِيمَانٌ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ قُرْحَةٍ يَمُدُّ بِهَا فَيْحٌ وَدَمَّ ، وَمَثَلُهُ كَمَثُل شَجَرَةٍ يَسْقِيهَا مَاءٌ خَبِيثٌ وَمَاءٌ طَيْبٌ ، فَأَيُّ مَاءٍ غَلَبٌ عَلَيْهَا غَلَبَ. (طبرى ٢٠٠١)

(٣١٠٨٣) حفرت ابوالبختري بيشيد فرماتے ہيں كەحفرت حذيف ولائؤ نے ارشادفر مايا: دل چارطرح كے ہوتے ہيں ايك وه دل جس میں کھوٹ ہے بیمنافق کا دل ہے۔ایک وہ دل جوغلاف میں لپٹا ہوا ہے بیکا فرکا دل ہے۔ایک وہ ول جوشفاف ہے اور اس سے روشن جھلتی ہے یہ مومن کا دل ہے۔ایک وہ دل جس میں نفاق اورا بمان ہے۔اس کی مثال اس پھوڑے کی ہی ہے جس میں پیپاورخون ہے۔اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کوصاف اور گندا پانی ملتا ہے جو پانی غالب آ جائے اس میں اس کااثر ہوتا ہے۔

( ٢١.٤٤ ) أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبُّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالُوا : يَا رَّسُولَ اللهِ : آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْت بِهِ فَهَلُ تَخَافُ عَلَيْنَا ، قَالَ : إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا.

(٣١٠ ٣١٠) حضرت انس رقي فرمات بين كه نبي كريم مُؤَلِّفَكُ أكثريد عامانكا كرتے تھے: اے دلول كے پھيرنے والے: ميرے دل كوايين دين پر ثبات عطافر ما؛ صحابه الذكر شرك شرك كيا: السالله كرسول مَؤْفِظَةُ إلى مم ايمان لائح آپ پراور آپ كے لائے ہوئے وين بركيا اب بھي آپ كو جمار معلق ذر ہے؟ آپ مَلِفَقَعَ فَم مايا: جي بان! بلاشبة تمام دل الله كي انگليوں ميں سے دوالگليوں کے درمیان ہیں جنہیں وہ پھیرتار ہتا ہے۔

( ٢١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا أَبُو كَعْبِ صَاحِبُ الْحَرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ : قُلْتُ لامْ سَلَمَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبُّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يا رسول الله ، مَا أَكْثَرُ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ : إِنَّهُ لَيْسَ من آدَمِنَّ إلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ مَا شَاءَ أَقَامَ ، وَمَا شَاءَ أَزًا عُ.

(٣١٠٢٥) حفرت ضمر بن حوشب بين فرمات بين كه مين في حفرت ام المونين ام سلمه تفاهنات دريافت كيا: جب رسول الله مَنْ الله من ال

( ٣١.٤٦) حَذَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمَّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا وَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّكَ لَتَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ ، قَالَ : يَا عَانِشَةُ ، أَو مَا عَلِمُت أَنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصَابِعَيِ اللهِ ، إذَا شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى ضَلالَةٍ قَلْبُهُ.

(٣١٠٣٦) حضرت عائشہ جن منظ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَالِقَ عَلَیْ ہدوعا ما نگا کرتے تھے: اے دلول کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا فر ما۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَالِقَظَیْمَ اِلَّا ہِ یہ دعا فر مارہے ہیں؟ آپ مِنْلِقَظَیْمَ نے فر مایا: اے اللہ کے رسول مَالِقَظَیْمَ اِللّٰہ کے در میان ہے۔ جب چاہتے ہیں اس کے دل کو مدایت کی طرف پھیرد ہے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کے دل کو مدایت کی طرف پھیرد ہے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کے دل کو گراہی وضلالت کی طرف پھیرد ہے ہیں؟!۔

( ٣١.٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُنَيْبَة ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدَّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك.

(۳۱۰۴۷) حضرت ابن البليلي ولي فرمات بي كدرسول الله مَلِفَظَةَ بيدعاما نكاكرت تقد: الدلول كے چيسر نے والے! مير ب ول كواينے دين ير ثبات عطافر ما۔

( ٣١.٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعُمَشِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ مُهَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِى الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النَّسَاءِ ، قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَا نُقُصَانُ دِينِهَا ، قَالَ : تَرْكُهَا الصَّلاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، قَالُوا : فَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَ أَتَيْنِ إلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُل.

(۳۱۰۴۸) حضرت واکل بن مہانہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ویشین نے ارشاد فرمایا: میں نے نہیں ویکھاکسی کو عورتوں سے زیادہ ناقص دین اور مشورہ دینے کے اعتبار سے اور ہوشیار مردوں پران کے معاملات میں غالب آنے کے اعتبار سے ۔ لوگوں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن!ان کے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ زیاش نے فرمایا: حیض کے دنوں میں ان کا نماز ترک

کرنا ۔ لوگوں نے عرض کیا: اور ان کی عقل کی کی کیے ہے؟ آپ دانونے نے فرمایا: دوعورتوں کی گواہی جائز نہیں مگرایک آ دمی کی مواہی کے ساتھ ۔۔

( ٢١.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ حسن بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سُيْلَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَمُوُّ مِنْ أَنْتَ ، قَالَ :الْجَوَابُ فِيه بِدْعَةٌ ، وَمَا يَسُرُّنِي أَنِي شَكَكُت.

(۳۱۰۴۹) حضرت مغیرہ رہیتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رہیتین ہے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی آدمی ہے بوجھے! کیا تو مومن ہے؟ آپ رہیتین نے فرمایا: اس کا جواب دینا بدعت ہے۔ اور میں خوش نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے ایمان میں شک ہے۔

( ٣١.٥. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ حَبِيبٍ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : لَا يَزُنِى الزَّانِي حِينَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

( ۳۱۰۵۰) حضرت عطاء ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وی شور نے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔ ایمان باتی نہیں رہتا۔

( ٣١٠٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَّيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ بَصِيرًا ، ثُمَّ يُمُسِى ، وَمَا يَنْظُرُ بِشُفْرٍ.

(٣١٠٥١) حضرت ابوعتمار ويشير فرمات بين كه حضرت حذيف ولأشير في ارشادفر مايا: الله كانتم ايقيناً آدى من كرے كاد كيھنے كى حالت ميں، پھروہ شام كرے گاس حال ميں كه وم يك بھى نہيں دكھ سكتا ہوگا۔ '

( ٣١.٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِلْمُحَاقَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً بِالشَّامِ يَزْعُمُ ، أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اجْلِبُوهُ عَلَى ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَنْتَ الَّذِى تَزْعُمُ أَنَّكَ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : فَكَلَ : فَكَلَ : أَنْتَ الَّذِى تَزُعُمُ أَنَّكَ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى ثَلاَتَةٍ مَنَاذِلَ : مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ وَمُنَافِقٌ ، وَاللهِ مَا أَنَا بِكَافِرٍ ، وَلا نَافَقُتُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ابْسُطُ يَدَك ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قُلْتُ : رَضِيًّ بِمَا قَالَ : وَلِي نَافَقُتُ ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قَلْلَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قُلْتُ : رَضِيًّ بِمَا قَالَ : وَلَى الْكُولُ اللهِ مَا أَنَا بِكَافِرٍ ، وَلا نَافَقُتُ ، قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عُمَرُ : ابْسُطُ يَدَك ، قالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قُلْتُ : رَضِيًّ بِمَا قَالَ : وَلَى اللهِ مَا قَالَ ابْنُ إِنْ الْمُؤْمِنُ وَكَافِرٌ وَمُنَافِقٌ ، وَاللهِ مَا أَنَا بِكَافِرٍ ، وَلا نَافَقُتُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ابْسُطُ يَدَك ، قالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قُلْتُ نَرْضَى بِمَا قَالَ : وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا قَالَ ابْنُ إِنْ الْمُعْمَلُ اللهِ عَالَ اللهِ مَا قَالَ ابْنُ إِنْكُولُ اللّهِ مَا قَالَ اللّهُ عُلَى اللّهُ عُمْلُ اللهِ مَا قَالَ : وَلَا لَهُ عُمْلُ اللّهِ مَا قَالَ اللّهِ مَا قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا قَالَ اللهِ مَا قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عُمْلُ اللّهُ عُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۰۵۲) حفرت سعید بن بیار پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مختافی کوفیر یہو کی کہ شام میں ایک آدی ہے جودعویٰ کرتا ہے کہ بیتینا وہ مومن ہے۔ راوی فرماتے ہیں تو حضرت عمر مختافی نے تحریف کہ اس کومیرے پاس حاضر کرو چنا نچہ وہ حضرت عمر مختافی نے حاضر ہوا تو آپ جی ہونے نے فرمایا: تو بی وہ مختص ہے جودعویٰ کرتا ہے کہ تو مومن ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! کیالوگ رسول اللہ مَؤْفَظَ اَلَّهِ مَؤْفَظَ ہِے کے زمانے میں تین قتم کے نہیں تھے؟ مومن ، منافق اور کافر ، اللہ کی قسم میں کافر نہیں ہوں۔ اور ندمیں منافقت کرتا ہوں۔ راوی کہتے

ہیں: پس جضرت عمر شاہنے نے اس سے قرمایا: اپناہا تھ کشادہ کر۔

حضرت ابن ادریس برلیٹی فر ماتے ہیں: میں نے بوچھا: انہوں نے پہند کیا جواس نے کہا؟ راوی کہتے ہیں: ہاں! انہوں نے پہند کیا جواس نے کہا۔

( ٣١.٥٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عن يزيد عَنُ سَعْد بُنِ سِنَان ، عَنُ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَكُونُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصَّبِحُ الرَّجُلُّ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا. (حاكم ٣٣٨ ـ ترمذى ٢١٩٤)

(۳۱۰۵۳) حفرت انس جائٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْوَفِظَةً نے ارشاد فرمایا: قیامت کے قریب بہت سے فتنے ہوں گے اندھیری رات کے حصہ کی طرح۔ جس میں آ دمی صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں اور شام کرے گا کا فرہونے کی حالت میں ۔ اور صبح کرے گا کا فرہونے کی حالت میں ۔ کرے گا کا فرہونے کی حالت میں اور شام کرے گا مومن ہونے کی حالت میں ۔

( ٢١.٥٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى عَمْرٍ و السَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنِّي لَا كُونَا عِيسَى بُنُ يُونُسِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي عَمْرٍ و السَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : إِنْ قَتَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ فَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمْلُ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمْلُ وَإِنْ فَعَلَ وَإِنْ عَمْلُ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمْلُ وَإِنْ قَلَ يَوْمِ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا إِنْ قَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُ وَإِنْ قَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَمْلُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَصَلاةً الْفَخُورِ .

(۱۱۰۵۴) حضرت کی بن ابوعمر والسیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دوائیو نے ارشاد فرمایا: میں دین کے دوگر وہوں کے بارے میں جانتا ہوں بید دونوں دین کے گروہ والے جہنم میں ہوں گے۔ایک دین والا گروہ کہتا ہے! ایمان نام ہے کلام کا نہ کیمل کا۔
اگر چہوہ قبل کرےا گر چہوہ زنا کرے،اورایک دین کے گروہ والے کہتے ہیں: ہم سے پہلے والے لوگ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ واٹیو نے یہاں ایک کلمہ کا ذکر کیا تھا جو مجھ سے ساقط ہوگیا۔ہمیں پانچ نماز وں کا تھم دیتے تھے پورے دن میں۔حالانکہ وہصرف دونمازیں ہیں،عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔

( ٣١.٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ سِتُّونَ ، أَوْ سَبُّعُونَ ، أَوْ بِضُعَةٌ ، أَوْ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ أَعْلاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ , وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

(۱۰۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈوٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلَوْٹِکَیْجَ نے ارشاد فرمایا: ایمان کے شعبے ساٹھ یاستر یاستر سے کچھاو پر ہیں یا ان دوعد دوں میں کوئی ایک عدد مراد ہے۔اس میں افضل ترین شعبہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔اور سب سے ادنی شعبہ راستہ ہے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

( ٢١٠٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ. (مسلم ١٣٠ ترمذي ٢٦١٥)

(٣١٠٥٦) حفزت عبدالله بن عمر والنوفر مات بيل كدر سول الله مِنْ فَيْفَقِيْنَا فِي ارشا وفر ما يا: حياا يمان كا حصه ب-

( ٣١.٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُويْنِ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ وَقَدْ صَافَنَا الْعَدُوُّ ، فَقَالَ : هَوُلاءِ الْمُؤْمِنُونَ وَهَوُلاءِ الْمُنَافِقُونَ وَهَوُلاءِ الْمُشْرِكُونَ ، فَيَنْصُرُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ بِدَعُوةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِدَعُوةِ الْمُنَافِقِينَ.

(۱۰۵۷) حطرت حبہ بن جوین العرنی بیٹیڈ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان فاری بڑاٹو کے ساتھ وشن کے سامنے صف بنائے کھڑے تھے تو آپ بڑاٹھ نے ارشا وفر مایا: بیلوگ مونین ہیں،اور بیمنافقین ہیں اور بیمشرکین ہیں۔ پس اللّٰدمونین کی دعاؤں کی وجہ سے منافقین کی مدوفر مائیں گے،اور منافقین کی دعاؤں کی وجہ سے مونین کی تائید کریں گے۔

( ٣١.٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ لِرَجُلٍ :لَوْ قَطَعْت أَعْضَاءً مَا بَلَغْت الإِيمَانَ.

(۱۰۵۸) حضرت ابوقر ہوئیٹیڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت سلمان جھٹوڈ نے ایک آ دمی سے کہا: اگر تیرے اعضا ءکوکٹر سے کھڑ سے بھی کر دیا جائے تب بھی تو ایمان کی حقیقت کوئیس بہنچ سکتا۔

(٣١.٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُوْنَقُ عُرَى الإِسْلامِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ. (احمد٢٨٧)

(۳۱۰۵۹) حضرت براء وہ اپنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِزَّاتِ کَا اِنْدَامِ اَللہ مِزَاللَّهُ کَا اِنْدِی خوشنو دی کے لیے بحبت کرتا ہے، اور اللہ ہی کی خوشنو دی میں کسی سے بغض رکھنا ہے۔

( ٣١.٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوّلٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوْتَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِيهِ.

(۳۱۰۹۰) حضرت زبید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد میشید نے ارشاد فرمایا: ایمان کی مضبوط ترین بنیاد ، کسی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کی خوشنودی میں کسی سے بغض رکھنا ہے۔

(٣١.٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَلاةً الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ : انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوَّعٍ ، فَأَكْمِلَت الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوَّعِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُمُّلَ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوَّعٌ أَخِذَ بِطَرَقَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ.

(ابن ماجه ۱۳۲۱ ـ دار می ۱۳۵۵)

(٣١٠٦١) حضرت زراه بن او فی رفینی فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری دوائی نے ارشاد فرمایا: قیامت میں آ دمی کے اعمال میں سب

سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا ،اگر وہ پوری نکل آئی تو ٹھیک ورنہ کہا جائے گا: و کیھوکیا اس کے پاس نفلوں کا بھی کوئی ذخیرہ ہے؟ اگر ہوا تو پھراس کے نفلوں سے فرض کی تکمیل کر دی جائے گی۔اورا گراس کے فرائض کمل نہ ہوئے اوراس کے پاس نفلوں کا ذخیرہ بھی نہ ہوا۔ تو پھراس کو دونوں ہاتھوں سے بکڑا جائے گا۔اوراس طرح سے اس کوجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

( ٢١.٦٢) حَدَّثَنَا يُونُسَ بْن هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي عَوْفَ بُنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً ، فَمَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلْمُ أَنْ اللهِ عَلَى وَأَظْمَأْت هَوَاجِرِى , وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَرْشٍ رَبِّى ، وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَصَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْ رَونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَصَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْ آوَرُونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَصَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْ آوَرُونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَصَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْ آمَنْت قَالُومُ.

( ٣١.٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذُكُو فِيهِ وَيُؤْخَذُ بِطَرَفَيْهِ فَيُقُذَفُ بِهِ فِي النَّارِ.

(۳۱۰ ۱۳) حضرت زراہ بن اوٹی میٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری دیا ٹی نے فرمایا: پھرراوی نے ماقبل حدیث بزید کوؤکر کیا مگر یہ جملہ ذکر نہیں کیا،اوراس کودونوں ہاتھوں سے پکڑ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

( ٣١.٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كَيْفَ أَصْبَحْت يَا حَارِثَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مُؤْمِنًا حَقًّا ، قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلِ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً ذَلِكَ ، قَالَ : أَصْبَحْت عَزَفَتْ نَفْسِى عَنِ الدُّنْيَا فَأَسُهَرُت لَيْلِى وَأَظْمَأْت نَهَارِى وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ ذَلِكَ ، قَالَ : أَصْبَحْت عَزَفَتْ نَفْسِى عَنِ الدُّنْيَا فَأَسُهَرُت لَيْلِى وَأَظْمَأْت نَهَارِى وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّى قَدْ أَبُوزَ لِلْحِسَابِ ، وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِى الْجَنَّةِ ، وَلكَأَنِّى أَسْمَعُ عُواءَ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : عَبْدٌ نَوَّرَ الإِيمَانِ فِى قَلْبِهِ ، إِذْ عَرَفْت فَالْزَمُ. (عبدالرزاق ٢٠١٣. بزار ٢٠٣)

(۲۱۰ ۲۳) حضرت زبید بیشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَافِقَکَ آبے فرمایا: اے حارث بن ما لک جھٹی تم نے کس حال میں صبح کی؟
آپ دا تی نے عرض کیا: میں نے سپا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ آپ مُؤَافِکُ آبے نے فرمایا: یقینا ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے بہتمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ ڈواٹو نے عرض کیا! میں نے اس حال میں صبح کی کہ میر نے تس نے و نیاسے کنارہ کشی اختیار کی ، پس میں نے راتوں میں خود کو جگایا۔ اور دن میں خود کو بیاسار کھا۔ گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کی طرف د کھر ہا ہوں کہ وہ حساب لینے کے لیے ظاہر ہوگیا۔ اور گویا کہ میں اہل جنت کی طرف و کھر ہا ہوں کہ وہ جنت میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہ ہیں اور گویا کہ میں اہل جنت کی طرف و کھر ہا ہوں کہ وہ جنت میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں اور گویا کہ میں اہل جنت کی آواز من رہا ہوں ، راوی کہتے ہیں ، پھر آپ مُؤَافِکُوکُمَ نے ان سے ارشاوفر مایا: بیا ایسا بندہ ہے کہ ایمان نے اس کے دل میں نور کو بھر دیا ہے۔ آگر تونے اس کو بہجان لیا تو پھراس کو لا زم پکڑو۔

( ٣١.٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْخُذُ بِكِهِ النَّفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ : تَعَالَوُا نُؤْمِنُ سَاعَةً تَعَالُوْا فَلْنَذْكُرُ اللَّهَ وَنَزْدَدْ إِيمَانًا ، تَعَالُوْا نَذْكُرُهُ بِطَاعَتِهِ لَعَلَّهُ يَذْكُرُنَا بِمَغْفِرَتِهِ. (احمد ٢٢٥)

(۱۵۰ ۱۵) حفرت این سابط بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن رواحہ دایش اسپنا اصحاب میں سے چندلوگوں کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے! آؤہم کچھ دیر کے لیے ایمان ویقین کی ہاتیں کریں۔ آؤپس ہم اللہ کا ذکر کر کے ایمان میں اضافہ کریں۔ آؤہم اس کی اطاعت کا ذکر کریں تاکہ دو بھی ہماراذ کر کرے مغفرت کرتے ہوئے۔

( ٣١.٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ ، عَنْ عَلِى ، قَالَ : إِنَّ الإسلامَ ثَلاثُ أَثَافِي : الإِيمَانُ وَالصَّلاةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَلا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلاَّ بِإِيمَانٍ ، وَمَّنُ آمَنَ صَلَّى وَمَنُ صَلَّى جَامَعَ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرِ فَقَدُ خَلَعَ رِبُقَةَ الإسلامِ مِنْ عُنُقِهِ.

(٣١٠٦٦) حفرت ابوصادق ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیش نے ارشاد فرمایا: اسلام کے تین پائے ہیں: ایمان، نماز اور جماعت \_ پس نماز بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوگی \_ اور جوایمان لایا وہ نماز پڑھے گا، اور جونماز پڑھے گا وہ جماعت کے ساتھ ہو گا۔اور جوشخص جماعت ہے ایک بالشت فاصلہ جتنا بھی جدا ہو گیا تو اس نے اسلام کا ہارا پنے گلے سے اتاردیا۔

( ٣١.٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الباهلى، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيمَانِ. (احمد ٢٦٩ ـ حاكم ٥٢) (٣١٠٧٤) حضرت ابوامامه باحلي وَيَعْ فرمات مِن كرسول اللهُ مَا اللهُ عَالَيْ فَعَالَ اللهُ عَلِينَ عَبِيلٍ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبِيلٍ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبِيلٍ مِنْ الْعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلِيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

( ٣١.٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: وَرَدُنَا الْمَدِينَةِ ، فَالَّذِهُ مَا يَوْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ ، فَالَّذَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَّرَ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّا نُمُعِنُ فِي الْأَرْضِ فَنَلْقَى قَوْمًا يَزُعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ ، فَقَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنُ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قُلْنَا نَعُمْ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قُلْنَا نَعُمْ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قَالَ : فَعَضِبَ حَتَّى وَدِدُت

أَنِّى لَمْ أَكُنُ سَأَلَتُهُ ، ثُمَّ قَالَ :إِذَا لَقِيت أُولِيكَ فَأَخْبِرُهُمْ ، أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِى ۚ وَأَنَّهُمْ مِنْهُ بُرَاءُ ، ثُمَّ قَالَ :إِذَا لَقِيت أُولِيكَ فَأَخْبِرُهُمْ ، أَنْ عَبْدَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقلت :أَجَلُ فَقَالَ : كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُقِيمُ الصَّلاةَ وَتَوُرِّي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْإِسْلامُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُورِي اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُومِنُ الْبَيْتُ وَتَغْرِي وَتُورِي اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُؤمِنُ الْبَيْتَ وَتَغُومُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُؤمِنُ الْبَيْتُ وَتَغُومُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُؤمِنُ الْبَيْتُ وَتَغُومُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُؤمِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى إللهِ وَالْيُومُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى بِاللّهِ وَالْيَوْمُ وَحُلُوهِ وَمُرّهِ ، قَالَ : صَدَفْت ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى بِاللّهِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ وَحُلُوهِ وَمُرّهِ ، قَالَ : صَدَفْت ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى بِالرّجُلِ ، قَالَ : فَقُمْنَا بِأَجْمَعِنَا فَلَمُ نَقُدِرُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسِلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلّم

( ٣١.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِكِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :الطَّهْرُ شَطُرُ الإِيمَانِ.

(٣١٠٦٩) حضرت ابوما لك اشعرى والتأو فرمات مي كدرسول الله مَلْ الشَّحَةُ في ارشا وفرمايا: يا كي نصف ايمان ٢٠-

( ٣١.٧٠ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ حُجْرِ بُنِ عَدِثَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَّ الطَّهُورَ شَطْرُ الإِيمَان.

( ۲۰۷۰) حضرت جحر بن عدى ويشيُّه فر مات بي كه حضرت على تؤنيُّو نه ارشاد فر مايا: يا كي نصف ايمان ب-

( ٢١.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : الْوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

(۱۷۰۱۱) امام اوزاعی بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن عطیہ بیشید نے ارشاد فرمایا: وضونصف ایمان ہے۔

( ٢١.٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، غَنْ غُلامٍ لِحُجْرِ ، أَنَّ حُجْرًا رَأَى ابْنًا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْغَانِطِ ، فَقَالَ : يَا غُلامُ نَاوِلْنِي الصَّحِيفَةَ مِنَ الْكُوَّةِ فَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : الطَّهُورُ يَصْفُ الإِيمَانِ. \*\*

(۳۱۰۷۲) حضرت ابولیلی کندگی ہیشے فرماتے ہیں کہ حضرت حجر ہیشینے کے لڑکے نے فرمایا کہ حضرت حجر ہیشینے نے اپنے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ بیت الخلاء سے نکل کر کہنے لگا،ا لے لڑکے مجھے طاقچے ہے قرآن دو: میں نے حضرت علی ڈٹائٹو کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ پاکی نصف ایمان ہے۔

( ٣١.٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ :حَدَّثِنِى الْحَوَارِيُّ ، أَنَّ عَبُٰدَ اللهِ بُنَ عمر ، قَالَ :إنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَهُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ مِنْ إصْلاحِ الأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالْجِهَادَ ، قُمُ فَانْطَلِقُ.

(۱۰۷۳) حفرت حواری دیشیر فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمر داؤٹو نے ارشاد فرمایا: دین کی بنیا داور روح نماز اور ز کو ۃ ہے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا،اور بیت اللہ کا حج کرنا،اور رمضان کے روزے رکھنا ہے،اور یقییناا جھے اعمال میں ہے صدقہ اور جہاد ہے،اٹھواور جہادیر جاؤ۔

( ٣١.٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(٣١٠٧٣) حضرت حسن ربيني فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤَنِّفَةَ في ارشاد فرمايا: مومنين ميں سے كامل ترين ايمان والے وہ لوگ ہيں جواخلاق كے اعتبار سے زيادہ اچھے ہيں۔

( ٣١.٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَعْقِلِ الْخَنْعَمِيِّ ، قَالَ :أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ ، فِقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَرَى فِي أَمْرَأَةٍ لَا تُصَلِّى ، قَالَ :مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ.

(۳۱۰۷۵) حفزت معقل شعمی ویشید فرماتے ہیں کدایک آدمی حضرت علی دائی کی خدمت میں حاضر ہوااس حال میں کہ وہ گھر کے صحن میں تھے۔ پھر وہ کہنے لگا: اے امیر الموشین! آپ ڈٹاٹٹو کی کیا رائے ہے اس عورت کے بارے میں جونماز نہیں پڑھتی،

آپ دلائن نے فرمایا: جو محص نماز نہیں پڑھتاوہ کا فرہے۔

( ٣١.٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنُ كَعْبٍ ، قَالَ : مَنُ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَقَدْ تَوسَّطَ الإِيمَانَ.

(٣١٠٤٢) حضرت عبدالله بن ضمر ه والنيط فرمات بي كد حضرت كعب والني في ارشاد فرمايا: جو محض نماز قائم كرتا ب اورز كوة اداكرتا يتحقيق اس كاايمان درميانے درجه كا ب

(٣١.٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ عُمَيْد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعُبٍ ، قَالَ :مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَقَدُ تَوَسَّطَ الإِيمَّانَ ، وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ السَّتَكُمَلَ الإِيمَانَ.

(۳۱۰۷۷) حضرت عبداللہ بن ضمر ہوچھین فرماتے ہیں کہ حضرت کعب تان شون نے ارشاد فرمایا: جو محض نماز قائم کرتا اور زکو ۃ اوا کرتا ہے۔اور سنتا ہے اوراطاعت کرتا ہے ، تحقیق اس کا ایمان ورمیانے درجہ کا ہے، اور جو محض اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، اوراللہ بی کے لیے بغض رکھتا ہے، اوراللہ بی کے لیے دو کتا ہے تحقیق اس کا ایمان مکمل ہوگیا۔ لیے بغض رکھتا ہے، اوراللہ بی کے لیے عطا کرتا ہے اوراللہ بی کے لیے رو کتا ہے تحقیق اس کا ایمان مکمل ہوگیا۔

( ٣١.٧٨) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ الْكَلَاعِيِّ ، فَالَ :أَخَذَ بِيَدِى مَكْحُولٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا وَهُبٍ ، لِيَعْظُمُ شَأْنُ الإِيمَانِ فِى نَفْسِكَ ، مَنْ تَرَكَ صَلَّاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ ، وَمَنْ بَرِنَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ

(۳۱۰۷۸) حضرت عبیداللہ بن عبیدالکاعی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت کھول میشید نے میرا ہاتھ پکڑ کرارشادفر مایا: اے ابووھب ویشید! اپنے نفس میں ایمان کی عظمت بڑھاؤ، جس شخص نے جان ہو جھ کر فرض نماز چھوڑی تحقیق اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، اور جس سے اللہ کا ذمہ بری ہوتحقیق اس نے کفر کیا۔

( ٣١.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الصَّبُرُ مِنَ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الصَّبُرُ ذَهَبَ الإِيمَانُ.

(۳۱۰۷۹) حضرت ابواسحاق ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہی شد نے ارشاد فرمایا: صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جوسر کاجسم میں ہے۔ ہے۔ پس جب صبر گیا تو ایمان بھی جلاجا تا ہے۔

( ٣١.٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : ثَلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ جَمَعَ الإِيمَانَ :الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ ، وَبَذْلُ السَّلامِ لِلْعَالِمِ.

(۳۱۰۸۰) حضرت صلہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمار جڑا ہو نے ارشاد فرمایا: تمن چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کوجع کیا اس نے ایمان کوجع کرلیا!اپنےنفس سے انصاف کرنا ،اور کنجوی کی بجائے خرچ کرنا ،اور دنیا میں سلامتی پھیلانا۔ ( ٣١٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ : ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ قَالَ : لَا عَهْدَ لَهُمْ.

(۳۱۰۸۱) حضرت صله ویشید فرمات میں که حضرت عمار روانتی نے ارشاد فرمایا: ان لوگوں کا ایمان میں کچھ حصہ نہیں ۔ فرمایا: جن میں وعدے کی وفانبیں ۔

( ٣١٠٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ :لاَ يَذْخُلُ النَّارَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ. (مسلم ٩٣)

(۱۰۸۲) حضرت منصور پرچینا فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرچینا نے ارشاد فر مایا: بوں کہا جاتا ہے! وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو گاجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہو۔

( ٣١٠٨٢ ) حَلَّثُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْن ، قَالَ :حدَّثِنى عَقِيلُ الْجَعْدِى ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سُولًا فَالَ وَسُولًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ. (طيالسي ٣٤٨- حاكم ٣٨٠)

(۳۱۰۸۳) حضرت ابن مسعود و فائز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سُؤَنظِیکا نے ارشاد فر مایا: ایمان کی مضبوط بنیاد ،کسی سے اللہ کی خوشنو دی میں محبت کرنا ،اور اللہ ہی کی خوشنو دی میں بغض رکھنا ہے۔

( ٣١.٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنا عَدِى ّ بُنُ عَلِيّ ، قَالَ :حَدَّثَنا عَدِى ّ بُنُ عَلِيّ ، قَالَ :كَتَبَ إِلَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَّحُدُودَ وَسُنَن ، فَمَنِ اسْتَكْمَلُهَا اسْتَكُمَلُهَا الْمُ يَسْتَكُمِلُهَا لَمُ يَسْتَكُمِلُها لَمْ يَسْتَكُمِلُها لَمْ يَسْتَكُمِلُها لَمْ يَسْتَكُمِلِ الإِيمَانَ ، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأَبَيْنَهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنْ أَمْتُ قَبْلَ فَلِكَ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْيَتِكُمْ بِحَرِيصٍ.

(۱۰۸۴) حفرت عدی بن عدی بین عدی بینید فرماتے ہیں کہ حَفرت عَمر بن عبدالعزیز بیشید نے مجھے لکھااور فرمایا: حمد وصلوۃ کے بعد، یقینا ایمان کے بچھ فرائض واحکام اور حدود اور ضا بطے ہیں۔ پس جس نے ان کو پورا کر لیااس کا ایمان کمل ہوگیا، اور جس شخص نے ان کو پورا نہ کیا اس کا ایمان کمل ہوگیا، اور جس شخص نے ان کو پورانہ کیا اس کا ایمان کمل نہ ہوا۔ پس اگر میں زندہ رہاتو عنقریب میں ان کوتمہارے سامنے بیان کروں گاتا کہ تم ان پر عمل کرنے لگو، اوراگر میں یہ بتانے سے بہلے ہی مرجاؤں تو میں تمہاری صحبت پرزیادہ حریص نہیں ہوں۔

( ٢١.٨٥) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ : لَا بُدَّ لَاهْلِ هَذَا الدِّينِ مِنْ أَرْبَعِ : دُخُولٌ فِى دَعُوَةِ الإسْلامِ ، وَلَا بُدَّ مِنَ الإِيمَانِ وَتَصْدِيقٌ بِاللهِ وَبِالْمُرْسَلِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمُ وَبِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَا بُدَّ مِن أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا تُصَدِّقُ بِهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَعْلَمَ عِلْمًا يُحْسِنُ بِهِ عَمَلَك ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَإِنِّى لَعَقَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾. مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المستخطرة المرفيا المستخطرة المرفيا المرفيا

(۱۰۸۵) حضرت هشام بن سعد وایشیا فر ماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم دوائی نے ارشاد فر مایا: دین والوں کے لیے چار ہاتی لازی ہیں،اسلام کی دعوت میں واخل ہوتا،اورا بمان لا نا ضروری ہے،اور تقعد بین کر تا اللہ کی،اوراس کے پہلے اور آخری رسولوں کی، اور جنت، جہنم کی،اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی،اور ضروری ہے کہ ایسا عمل کریں جوان کے ایمان کے سچا ہونے کی تقعد ایق کرے،اور ضروری ہے کہ ورضروری ہے کہ ورضروری ہے کہ وہ اتناعلم سیکھیں جس کے ذریعہ ان کا عمل اچھا ہوجائے۔ پھر آپ ٹواٹیڈونے بیا آیت تلاوت فر مائی،اور بے شک میں غفار ہوں اس خفص کے حق میں جس نے تو ہی اور ایمان لا یا اور اچھے کام کے پھر سیدھی راہ پر چیتارہا۔

( ٣١.٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : مَا كَانُوا يَقُولُونَ لِعَمَلٍ تَرَكُهُ رَجُلٌ كُفُوْ غَيْرِ الصَّلاةِ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :تَرْكُهَا كُفُوْ.

(٣١٠٨٦) حضرت جربری بالین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شقیق بیلین نے ارشاد فرمایا: صحابہ می کمیل کے بھی جیموڑنے

کی دجہ ہے آ دمی کو کا فرنہیں گر دانتے تقے سوائے نماز کے ، راوی کہتے ہیں : وہ لوگ فرمایا کرتے تھے نماز کا حجیوڑنا کفر ہے۔ ( ۲۱٬۸۷ ) حَدَّثَنَا أَلَّهُ مَکُ ، عَنْ عَاصِبِهِ ، عَنْ أَمِي وَاللّٰ ، قَالَ : قَالَ لَهُ : إِنَّ أَنْاسًا مَذْعُمُونَ أَنَّ الْهُوْمُنِينَ مَذْخُلُونَ

( ٣١.٨٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قيلَ لَهُ : إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَلْخُلُونَ النَّارَ ، قَالَ :لَعَمْرُكُ وَاللهِ إِنَّ حَشُّوهَا غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۱۱۰۸۷) حفرت عاصم والتی فرماتے ہیں کہ حفرت ابو واکل واٹھ سے کہا گیا: بے شک بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ مونین جہنم میں داخل ہوں گے، آپ واٹھ نے نے فرمایا: اللہ کی قتم اجہنم کی بھرتی میمونین کے علاوہ لوگوں سے ہوگی۔

( ٣١.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ :سَمِعْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ :أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ قُلْيَشْهَدْ ، أَنَهُ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ :نَعَمُ.

( ۱۹۰۸۸) حفرت مغیره ویشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت شقیق ویشید سے پوچھا: کیا آپ ویشید نے حضرت ابن مسعود ویشید کو یوک فرماتے سنا ہے: بلاشبہ جوشخص اس بات کی گوائی دے کہ وہ مومن ہے پس اُسے جیا ہے کہ وہ اس بات کی گوائی بھی دے کہ یقیناً وہ جنت میں ہوگا؟ حضرت شقیق ویشید نے فرمایا: جی ہاں! میں نے بیسنا ہے۔

تم كتاب الإيمان والحمد لله رب العالمين, والصلاة على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ايمانكابيانكمل بوا\_)



## (١) ما قالوا فِي تعبير الرُّؤيا

وہ باتیں جوخواب کی تعبیر کے بارے میں اسلاف نے فرمائی ہیں

( ٢١.٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيعِ بُنِ عُدُسِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الرُّوْيَا عَلَى رِجُلِ طِائِدٍ مَا لَمْ تُغَبِّرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَقَعَتُ.

قَالَ :وَالرُّوْيَا جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : لاَ تَقُصَّهَا إلَّا عَلَى وَادٌّ ، أَوْ ذِي رَأْي. (احمد ١٢ ـ حاكم ٣٩٠)

(۳۱۰۸۹) حضرت ابورزین دہائی ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کر ٹیم مِیَافِیْقِیْمَ کو میہ فرماتے ہوئے سنا کہ خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے ، وہ پرندے کے پاؤں میں انکاہوا ہوتا ہے ، پھر جب اس کی تعبیر بیان کردی جاتی ہے تو وہ واقع ہوجا تا ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کے چھیالیس حقوں میں سے ایک حقد ہے۔

رادی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ مِنْافِقَةَ ﷺ نے بیہ بھی فرمایا کہ خواب کو دوست یاعظمند آ دمی کے علاوہ کسی شخص کے سامنے بہان نہ کرو۔

( ٣١.٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :رُوْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری ۱۹۸۸ مسلم ۱۵۵۳)

(٣١٠٩٠) حضرت ابو ہریرہ والنو نبی کریم مِرَفِظ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِنْفِظ نے فرمایا کہ مسلمان کا خواب نبوت کا

چھیالیسوال حصہ ہے۔

(٣١.٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُوْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ . (مسلم ١٤٥٣- احمد ١٩٥٥) (٣١٠٩١) حضرت ابو بريره وَالْيُؤ فرمات بين كدرسول اللهُ مُؤْفِظَةَ فَرْمايا كدمسلمان كاخواب بوت كاحِها ليسوال حقد ب-

(٣١.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُفْتِي بِمِصْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبُا الدَّرْدَاءِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ مَا سَأَلَتِي عنها أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَا سَأَلْنِي أَحَدٌ مُنْذُ وَسُلَم : مَا سَأَلْنِي أَحَدٌ فَيْلُك : هِيَ الرَّوُي اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَا سَأَلْنِي أَحَدٌ فَيْلُك : هِيَ الرَّوْيَ الْجَنَّةُ. (ترمذي ٣٠٤ ـ احمد ٣٠٧)

(۳۱۰۹۲) حفرت عطاء بن بیار ولینظ ایک محدث سے روایت کرتے ہیں جومصر میں فتو کا کی خدمت سرانجام دیتے تھے، وہ محدث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودر داء دائی ہے سے اس آیت کی تغییر بوچھی: ﴿ لَهُمُ الْبُشُوكَ فِی الْحَیافِ اللَّهُ نَیا﴾ فرمانے لگے کہ میں نے جب سے اس آیت کی تغییر رسول الله مَرْافِظَةُ ہے بوچھی ہے اس وقت سے لے کراب تک کسی نے جھے سے اس کی تغییر نہیں بوچھی ، اس سے مرادوہ بوچھی ، رسول الله مَرَافِظَةَ نِے بھی مجھ سے اس وقت فرمایا تھا تم سے بہلے کسی نے مجھ سے اس آیت کی تغییر نہیں بوچھی ، اس سے مرادوہ نیک خواب ہے جو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کو دکھایا جاتا ہے، اور آخرت میں جس چیز کی خوشخبری ملے گی وہ جنت ہے۔

( ٣١.٩٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُوْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (بخاری ١٩٨٧- مسلم ١٤٧٣) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُوْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (بخاری ١٩٨٧- مسلم ١٤٧٣) عفرت عباده بن صامت وَانْ بَي كريم مَ النَّفَيَّةَ سِنْ كرت بين كه رمول (٣١٠٩٣)

الله مُؤَنِّفَةَ فِي أيا كَمُسلمان كاخواب نبوت كاجهياليسوال حصه ہے۔

( ٣١.٩٤) حَدَّثَنَا أَبُّو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنُيَّا ؟ قَالَ : الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُوى لَهُ (ترمذى ٢١٠٩١) عَرْتُ اللَّهُ عَنِ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنُيَّ ؟ قَالَ : الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُوى لَهُ (ترمذى ١٠١٩) عَرْت ابوالدرداء وَيُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنُيَّ ؟ قَالَ : الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُوى لَهُ (ترمذى ١٠٩٣) مَرْدوه وَيَكُو بَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الل واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٣١.٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

- ( ۱۹۰۹۵) حضرت ابن عمر دہا ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتُ اللهِ عَلَم مایا: کہا جھا خواب نبوت کاستر وال حقیہ ہے۔
- ( ٣١.٩٦ ) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتْرَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُّ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ.
- (۳۱۰۹۱) حضرت ابن عباس و النور ایت ہے کہ رسول الله مُرَافِقَةَ نِے اپنے حجر وَ مبارک کا پردہ اٹھایا، جبکہ لوگ حضرت ابو کر جانٹو کے بیچھےصف بستہ تھے، آبِ مُرَافِقَةَ فَر مایا: الله مُرَافِقَةَ فَر مایا: الله مُرَافِقَةَ فَر مایا: الله مُرَافِقَةَ فَر مایا: الله مُرافِقَةَ فَر مایا: الله مُرافِقَةُ فَرَافِقَةُ فَر مایا: الله مُرافِقَةُ فَرِقُوقَةً فَر مایا: الله مُرافِقَةُ فَر مایا: الله مُرافِقَةُ فَر مایا: الله مُرافِقَةُ فَر مایا: الله مُرافِقَةً فَر مُرافِقَةً فَر مایا: الله مُرافِقَةً فَر مایا: الله مُرافِقَةً فَر مُرافِقًا مُرافِقًا مُرافِقًا مُرافِقًا مُرافِقًا مُرافِقًا مُرافِقًا مُرافِقً مُرافِقًا مُرافًا مُرافِقًا مُرافًا مُرافِقًا مُرافَقًا مُرافِقًا مُرافِقًا مُرافِقًا مُرافِقًا مُ
- ( ٣١.٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلِ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ النَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتُ وَالرِّسَالَةُ ، فَحَرِجَ النَّاسُ ، فَقَالَ :قَدُّ بَقِيَتُ مُبَشِّرَاتٌ ، وَهِي جُزْءٌ مِنَ النَّبُوَّةِ. (ترمذي ٢٢٤- احمد ٢٢٤)
- (٣١٠٩٤) حضرت انس جلين فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِيَّفَظَةَ اللهُ مِلَاقِفَظَةَ اللهُ مِلَاقِفَظَةَ اللهُ مِلَوْقَظَةَ اللهُ مِلَوْقَعَةَ اللهُ مِلْقَفِظَةً اللهُ مِلْوَقِقَةً اللهُ مِلْوَقِعَةً اللهُ مِلْ اللهُ مِلْوَقِقَةً اللهُ مِلْ اللهُ مِلْوَقِقَةً اللهُ مِلْ اللهُ مُعْلَى اللهُ مِلْ اللهُ مُلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِيلًا اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ اللهُ مُلْ اللهُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ اللهُ مُلْ اللهُ اللهُو
- ( ٣١.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :تِلْكَ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

(مسلم ۱۷۷ - ابن ماجه ۲۲۲۵)

- ( ۱۱۰۹۸) حضرت ابوذر روایت ہے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا وصول الله مُؤَفِّقَةِ اِنجھی آدی کوئی ایساعمل کرتا ہے جس کی بنا پرلوگ اس سے عبت کرنے لگتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بیمؤمن کے لیے خوشخبری ہے
- ( ٣١.٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو حَصِينِ ، عَنْ زَاهِرٍ الْأَسُلَمِيِّ :عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ :الرَّوُيَّا الصَّالِحَةُ الصَّادِقَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَّ النَّبُوَّةِ. (طَبْراني ٩٠٥٥)
- (۳۱۰۹۹) حضرت زاہر اسلمی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ روائی فر ماتے تھے کہ اچھے اور سچے خواب نبوت کا ستر وال میں میں
- ( ٣١١.٠ ) حَدَّثَنَا الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (٣٣١ ) حَدَّثَنَا الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَةِ.
  - (۳۱۱۰۰) حضرت انس خان شاہد سے روایت ہے، فر ماتے ہیں کہ مؤمن کا خواب نبوت کا چھیا لیسوال حقہ ہے۔
- ( ٢١١٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: الرُّؤْيَّا مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ،

وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(۳۱۱۰۱) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹیو سے روایت ہے فر مایا کہ خواب خوشخبر یوں میں سے ہے اوروہ نبوت کاستر وال حقیہ ہے۔

( ٣١١.٢ ) حَذَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : ﴿لَهُمُ الْبُشُرَى فِى الْحَمَاةِ إِلدُّنْيَا﴾ قَالَ : هِى الرُّؤُيَّا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبُدُ الصَّالِحُ. (مالك ٩٥٨)

(٣١١٠٢) حضرت بشام بن عروه اپن والد سے روایت كرتے بين كه انہوں نے فرمایا كه ﴿ لَهُمُ الْبُشُورَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ سے مرادا چھے خواب بين جونيك آدى و كھتا ہے۔

(٣١١.٣) حَدَّثَنَا الْبُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ : هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ.

(٣١١٠٣) حفرت مجابد سے روایت ہے کہ ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّهُنْيَا ﴾ سے مرادا چھے خواب ہیں جومسلمان و کھتا ہے یا اس کودکھائے جاتے ہیں۔

( ٣١١.٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿لَهُمُ الْبُشُوَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ :الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لَأَخِيهِ.

( ٣١١.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبان ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُوْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَيْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری ۱۳۵۷ ابویعلی ۱۳۵۷)

(١١١٠٥) حضرت ابوسعيد رفي في سروايت ب كدرسول الله مِنْ الله عَلَيْنَ فَيَعَ فَي ما ياكه نيك مسلمان كاخواب نبوت كاستر وال حقيد ب-

(٢) ما قالوا فِيمَن رأى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ

وہ باتیں جواسلاف نے اس آ دمی کے بارے میں فرمائی ہیں جس کونبی کریم میر الفظائے کا

### خواب میں زیارت ہو

( ٣١١.٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ حَلِيفَة ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي. (احمد ٣٤٢)

(٣١١٠٦) حضرت ابو ما لك المجعى البينة والدير روايت كرت بين وه فرمات بين كدرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

خواب میں میری زیارت نصیب ہوئی اس نے واقعۃ مجھے ہی دیکھا۔

( ٣١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُمُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَعَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : سُفْيَان ، عَنْ أَبِي حَيْنَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. (بخارى ١٩٩٣ ـ مسلم ١٤٧٥)

(۱۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائنو سے مروی ہے کہ رسول الله مُلِّنْ ﷺ نے فر مایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھااس نے واقعۃ مجھے ہی ویکھان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

( ٣١١.٨ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَوْفٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ :قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : إنِّى رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الشَّيُطَانَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الشَّيُطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِى ، فَمَنْ رَآنِى فِى النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِى. (ابن ماجه ٣٠٥٥ ـ احمد ٢٢٩)

(۱۱۰۸) حفزت یزید فاری کے منقول ہے فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت ابن عباس ڈاٹٹو بھرہ کے حاکم تھاس زمانے میں مجھے خواب میں رسول اللہ مَلِّوْفِظَةَ کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے حضرت ابن عباس دلاٹٹو سے عرض کیا کہ مجھے خواب میں حضور مُلِوَّفِظَةَ کی زیارت ہوئی ہے، تو حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے جواب میں فرمایا کہ حضور مُلِوَفِظَةَ کا فرمان ہے کہ شیطان مجھ جسی صورت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، پس جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا ہووہ جان لے کہ اس نے مجھ کوہی دیکھا ہے۔

( ٣١١.٩ ) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ رَ آنِي فِي النَّوْمِ فَقَدُ رَ آنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي.

(مسلم ۲۵۵۱ احمد ۳)

(۳۱۱۰۹) حضرت جابر جن تنظیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلِّفَظَةَ نے فر مایا کہ جس مخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقتا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نظرنہیں آ سکتا۔

( ٣١١٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى.

(بخاری ۱۹۹۳ ابویعلی ۳۲۷۱)

(۳۱۱۱۰) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیکی آئے فرمایا کہ جس مخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقتا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نظرنہیں آسکتا۔

( ٣١١١١ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. (بخارى ١٩٩٧- ابن ماجه ٣٩٠٣)

(۳۱۱۱) حضرت ابوسعید «این ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤسِّقَعَ نے فر مایا کہ جس شخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقنا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔

# ( ٣ ) ما قالوا فِيما لاَ يخبِر بِهِ الرّجل مِن الرّفيا وہروایات جواسلاف سے منقول ہیں ان خوابوں کے بارے میں جن کوکسی کے سامنے بیان نہیں کرنا جاہیے

( ٢١١٢) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : قَالَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى رَأَيْت كَأَنَّ عُنُقِى ضُرِبَتُ ! قَالَ : لِمَ يُخْبِرُ أَحَدُّكُمْ بِلَعِبِ الشَّيْطَانِ بِهِ؟!. (مسلم ٢٥١١- احمد ٣٨٣)

(٣١١١٢) حضرت جابر جِنْ فَي صروايت ہے كدا يك آدى نے نبي كريم مُؤْفِقَ اللهِ عَرض كيا كريس نے خواب ميں و يكھا ہے كہ كويا ميرى كرون اڑادى گئى، آپ مُؤْفِقَ نے فرمایا كرتم میں سے كوئى اپنے ساتھ شيطان كے كھيلئے كو كوں بيان كرتا ہے؟

( ٣١١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعٌ ! قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ. (مسلم ١٤٧٧- احمد ٣١٥)

( ٣١١١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِىُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحُسَينِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ وَرُبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى رَأُسِى ضُورِبَتُ ، فَرَأَيْته بِيدِى هَذِهِ ! قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى أَنْ مَاجِهِ الْعَامِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ : عَنْ أَنْهِ مَا يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَ بَنْ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُل

(۳۱۱۱۳) حضرت ابو ہریرہ مٹناٹٹو سے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی کریم مُٹوٹٹٹٹٹٹٹ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میراسر کاٹ دیا گیا ہے اور پھر میں نے ابنا سراپنے اس ہاتھ میں رکھا ہوا دیکھا، آپ مِٹوٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ نے فر مایا: کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس خوفنا کشکل میں آتا ہے اور اسے خوف میں مبتلا کرتا ہے ، اور پھروہ آ دمی صبح کے وقت یہ بات لوگوں کو بتانا شروع کردیتا ہے۔ ( ٣١١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْن هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ : أَنَّ رَجُلاً رَأَى رُوْيَا : مَنْ صَلَّى اللَّيْلَةَ فِى الْمَسْجِدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ! ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقُولُ : اخْرُجُوا لَا تَغْتَرُّوا فَإِنَّمَا هِى نَفُخَةُ شَيْطَانِ!.

(۳۱۱۱۵) حَفْرت حارث بن مفَّر بنقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جس شخص نے آج رات مسجد میں نما نہ پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا، مین کر حفزت عبداللہ بن مسعود جانٹو بیفر ماتے ہوئے نکلے کہ نکل جاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ میشیطانی وسوسہ ہے۔

( ٤ ) ما قالوا فِيما يخبِره النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الرَّفْيا وهروايات جواسلاف مع منقول بين ان خوابول كے بارے ميں جو نبي كريم مَرَّالْفَيْنَا فَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالاً فَ مِن الرَّفْيَا فَهُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالاً فَ مِن الرَّفْيَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَالاً فَعَلَيْهِ وَمَالاً عَلَيْهِ وَمَالاً فَعَلَيْهِ وَمِن الرَّفْيالُونِ فَي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاللَّهُ مِن الرَّفِيالِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَمَاللهُ فَعَلَيْهِ وَمَاللهُ عَلَيْهِ وَمَاللهُ عَلَيْهِ وَمَاللهُ عَلَيْهِ وَمَاللهُ عَلَيْهِ وَمَاللهُ عَلَيْهِ وَمَالاً فَعَلَيْهِ وَمَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَالاً فَعَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالاً فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالاً فَعَلَيْهِ وَمَالِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالاً فَعَلَيْهِ وَمَالِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ فَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

( ٣١١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت فِى يَدَىَّ سِوَارَين مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتَهُمَا فَأَوَّلْتُهِمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ : مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْسِيَّ. (بخارى ٣٧٣ـ مسلم ١٤٨١)

(٣١١١٢) حفرت ابو مريره والله عن من دوايت ہے كدرسول الله مَرِّنَ فَيْ فَيْ فَيْ اللهُ مِرِّنَا اللهُ مِرِّنَا فَيْ مَن مِن اللهُ مِرِّنَا فَيْ اللهُ مِرِّنَا فَيْ اللهُ مِرِّنَا فَيْ اللهُ مِنْ اللهُ مَرِّنَا فَيْ اللهُ مَرِّنَا فَيْ اللهُ مَرِّنَا فَيْ اللهُ مَرِّنَا فَيْ اللهُ الللهُ اللهُ ا

( ٣١١١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ وَلِي يَدَى سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَكْرِهْ تِهِمَا فَنَفَخْتِهِمَا فَذَهَبَا : كِسُرَى وَقَيْصَرَ.

(۱۱۱۷) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤفِّفَ آئے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کویا میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، مجھے وہ کنگن برے لگے تو میں نے ان پر پھونک دیا جس سے وہ اُڑ گئے،ایک کسری اورایک قیصر۔

( ٣١١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِم ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْت رَجُلاً يَخُرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَعَلَى رَأْسِهِ رَجُلٌ فِى يَلِهِ مِرُزَبَّةٌ مِنْ حَلِيلٍ ، كُلَّمَا أَخُرَجَ رَأْسَهُ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَيَدُخُلُ فِى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَخُورُجُ مِنْ مَكَانِ آخَرَ ، فَيَأْتِيهِ فَيَضُوبُ رَأْسَهُ فَقَالَ : ذَاكَ أَبُو جَهُلِ بُنُ هِشَامِ ، لَا يَزَالُ يُصْنَعُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣١١٨) حضرت مسلم وليني روايت كرت مي كمايك آدى نبى كريم مَلِيْفَيْ كے پاس آيا ورعرض كيايا رسول الله مَلِيْفَيْ ابس نے خواب ميں ايك آدمى كوز مين سے نكلتے ہوئے ديكھا، اس كرسر پرايك آدمى كران تھا جس كے ہاتھ ميں لو ہے كاگرز تھا، جب بھى وہ

ز مین سے سر نکالتا وہ آ دمی اس کے سر پر گرز مارتا جس سے وہ پھرز مین میں دھنس جاتا، پھروہ دوسری جگہ سے نکلتا تو پھروہ آ دمی اس کے پاس آ کر اس کے سر پر گرز مارتا، آپ مَرِّ اَفْظَائِمَ نِے فر مایا کہ وہ فض ابوجھل بن ہشام ہے اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جاتا رہےگا۔

( ٣١١١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابِى بَكُرٍ : إِنِّى رَأَيْتُنِى يَتَبَعَنَى عَنَمْ سُودٌ يَتَبَعُهَا غَنَمْ عُفْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ الْعَرَبُ تَتَبُعُك تَتَبُعُهَا الْعَجَمُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ عَبْرَهَا الْمَلَكُ.

(حاكم ٣٩٥ أحمد ٥٤٥)

(۳۱۱۹) حفرت عبدالرحمٰن این الی کیلی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میلائی نظیم اللہ میل حضرت ابو بکر جھاٹھ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بیچھے کالی بھیٹریں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق تھاٹھ نے فرمایا کہ میرے بیچھے کالی بھیٹریں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق تھاٹھ نے فرمایا کہ میر سے بیچھے جمی اوگ چلیس سے، راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلوٹ کھیٹھ نے فرمایا کہ فرشتے نے بھی اس خواب کی بہت تعبیر بتائی ہے۔ فرمایا کہ فرشتے نے بھی اس خواب کی بہت تعبیر بتائی ہے۔

(٣١١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الْصَيَّاحِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَذَلِكَ عَبَرَهَا الْمَلَكُ بِالسَّحَرِ.

(٣١١٢٠) حضرت من صياح فرمات بي كدرسول الله مِرْ الشَّيْعَ في ما ياكد يجي تعبير فرشة ن بحي صبح كوونت بتائي ب-

(٣١٢١) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدَ ، عَنِ الرَّهْ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت ظُلَّةٌ تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلا ، ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت ظُلَّةٌ تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلا ، وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُدُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكِثِرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجنت وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُدُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجنت فَاخُدُت بِهِ فَعَلَوْتَ ، فَأَعْلَاكُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَأَخَذَ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْلاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَهُ اللَّهُ ، لَمَّ عُلَى اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَهُ اللَّهُ ،

فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ اثْذَنْ لِى فَاعُبُرُهَا ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الظُّلَةُ فَالإِسْلَامُ ، وَأَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَالْقُرْ آنُ ، وَأَمَّا السَّبَّ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ ، تَعْلُو فَيُعْلِيك اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى مِنْهَاجِكَ فَيَعْلُو فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَيُعْلُو فَيُعْلِيه اللَّهُ ، قَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ عَلَى مِنْهَاجِكُمْ ثُمَّ يُعُولُ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ فَيُعْلِيهِ اللّهُ ، قَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱۱۱۳) حضرت ابن عباس و نین کو سے موایت ہے کہ ایک آدی نبی کریم مین نین کی کم مین نین کی کہ مین نیا اور عرض کیا میں نے ایک بادل دیکھا جس سے تھی اور شہد ٹیک ربا تھا اور لوگ اس میں سے لے رہے ہیں، پس بعض زیادہ لے رہے ہیں اور بعض کم ، اس دوران آسان سے ایک رسی لاکائی گئی پس آپ تشریف لائے اور آپ نے اس رسی کو پکڑا اور او پر چڑھ گئے ۔ پس اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پر لے گئے ، پھر آپ کے بعد ایک آدی آئے انہوں نے بھی رسی کو پکڑا اور چڑھے گئے ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلندیوں پر پہنچادیا ، پھر آپ دونوں کے بعد ایک اور آدی آئے انہوں نے رسی کو پکڑا اور چڑھنے لگے ، اللہ نے ان کو بھی او پر پہنچادیا ، پھر آپ تعدایک آدی اور آدی آئے انہوں نے رسی کو پکڑا اور چڑھنے لگے ، اللہ نے ان کو بھی او پر پہنچادیا ، پھر آپ بینوں کے بعد ایک آدی اور اللہ کے ان کو بھی او پر پہنچادیا ۔

حضرت ابو بکر جائو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُراکستے ہے اجازت دیجے کہ میں اس خواب کی تجیبر بیان کروں ، آپ نے اس کی اجازت دے دی ، انہوں نے فر مایا کہ بادل سے مراداسلام ہے ، اور کھی اور شہد سے مرادقر آن ہے ، اور رسی سے مرادوہ راستہ ہے جس پر آپ چل رہے ہیں اور بلندیوں پر چڑھتے چلے جارہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پر پہنچادیں گے ، پھر آپ کے بعدایک آ دی آپ کے نقشِ قدم پر چلنا ہوا بلندیوں پر چڑھتا چلاجائے گا ، پس اللہ تعالیٰ اس کو بھی او پر پہنچادیں گے ، پھر ایک آ دی آپ دونوں کے بعد آپ بین قدم پر چلے گا اور بلندی کی طرف جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی او پر پہنچادیں گے ، پھر آپ تینوں کے بعد آپ بین قدم پر چلے گا اور بلندی کی طرف جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی او پر پہنچادیں گے ، پھر آپ تینوں کے بعد ایک آ دی آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا ، پھر اس کے سامنے ایک رکاوٹ آ ئے گی ، پھر دہ رکاوٹ ہے جائے گی ، پس وہ بلندیوں کی طرف جائے گا ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلندی پر پہنچادیں گے۔

اس کے بعدانہوں نے عرض کیایا رسول اللہ مَلْقَطَعَةً ! کیا میں نے صحیح تعبیر بیان کی ؟ آپ نے فر مایا تم نے صحیح تعبیر بھی بیان کی اور غلطی بھی کی ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں آپ کوقتم دیتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور بتلا کیں ، آپ نے فر مایافتم نہ دو۔

( ٢١١٢٦) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ الْبِيهِ ، قَالَ : وَفَدُنَا مَعَ زِيَادٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَمَا أُعْجِبَ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبَ بِنَا ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرَةَ إِحَدُّنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ : وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ يَسْأَلُ عنها - فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَرُزَنَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، وَوُزِنَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمْرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَكُذَنَ أَبُو بَكُو مُو بَعُضَمَانَ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَكُذَنَ أَبُو بَكُو مُو بُعَنَمَانَ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُضُمَانَ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَكُونَ فَالْمَالُكُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَزُعَ فِي أَقْفِيتِنَا فَأَخُو بِخَنَا. (ابوداؤد ١٢١٥٠ ـ تر مذى ١٢٨٥) خَلَاقَةُ وَنَبُونَهُ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَزُعَ ثِي الْبُولِ فَيْ أَنْهُ وَلَا لَهُ مِنْ الْمُ لَلْ مِنْ الْمَالِكُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَذُ عَلَى الْمَالِلَ مَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُعْتَلِهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَيْ مِنْ الْمُ الْمُلْكُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَوْ مَا يُولِ عَلَى الْمَالِكُ مَنْ يَنَالِ كَمَاتُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُ الْمَالِكُ مَنْ يَسَالُهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُولِ فَيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُلْكُ الْمَالُولُ مَنْ يَسُلُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ الْمُلْكُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا اللّهُ الْمُلْكُ مُ الْمُولِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُلْكَ مَالَاهُ الْمُقَالُ اللّهُ اللهُ الْمُلْكُ مَا اللهِ اللهُ اللّهُ الْمُلْكُ مُولِول

میں حضرت معاویہ بڑا ہے کہ باس آئے ، وہ کسی وفد ہے اسے خوش نہیں ہوئے جتنا ہم سے خوش ہوئے ، راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اے ابو بکرہ! ہمیں کوئی الی بات بیان سیجئے جوآپ نے رسول اللہ مَؤْفِظَ ہے تی ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَؤْفِظَ ہے تی ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَؤْفِظَ ہے کو یہ فرماتے ہوئے سا جبکہ آپ کو اجھے خواب پہند ہے جن کے بارے میں آپ مَؤْفِظَ ہے پوچھا جاتا تھا، آپ فرمار ہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک تر از وا تاری گئی ، پس اس میں میر ااور ابو یکر کاوزن کیا گیا پس میں ابو بکر جھک گئے ، پھر عمر اور عثمان کو تو لا گیا تو عمر عثمان سے جھک گئے ، پھر تر از وآسان کی طرف اٹھا لیا گیا ، پھر رسول اللہ مَؤْفِظَ ہے نے فرمایا: یہ خلافت اور نبوت ہے ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو جا ہیں گے حکومت عطا فرما کیں گیر حضر سے ابو بکر وفر ماتے ہیں کہ پھر جمیں گئے ہی کہ کر کرنکال دیا گیا۔

( ٣١١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْب ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى سَالِمٌ ، عَنْ رُؤْيًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَبَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدِمَتْ مَهْيَعَةً ، فَأَوَّلُت أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةً . (بخارى ٢٠٩٠ـ ترمذى ٢٢٩٠)

(٣١١٣٣) حضرت موی بن عقبہ مِیٹی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سالم مِیٹی نے حضرت ابن عمر روٹیٹو کے واسطے سے مدینہ کی وباء کے بارے میں حضور مَرِّشِیْکَیْ کا خواب بیان کیا کہ نبی کریم مِیٹِیٹی کے نے فرمایا کہ میں نے ایک کالے رنگ کی عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے کہ وہ مدینہ نے کلی بیبال تک کہ مقام مہیعہ میں بہنچ کر تھمرگنی، میں نے اس کی تعبیر میہ کی کہ مدینہ کی وباء مہیعہ کی طرف منتقل کر دی گئی ہے۔

( ٣١١٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدِ ، عَنْ بَدُرِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرُوَانَ ، عَنْ أَبِي عَائِشَة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاوٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا أَنِّى أَعْطِيت الْمَوَازِينَ وَالْمَقَالِيدَ ، فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَقَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْت الْمَوَازِينَ وَالْمَقَالِيدَ ، فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَقَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ وَرُخِحَ ، أَمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ ، قَالَ : ثُمَّ رَفِعْت ، قَالَ : يُعْمَرُ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ ، قَالَ : ثُمَّ رُفِعْت ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَأَيْنَ نَحُنُ ؟ قَالَ : حَيْثُ جَعَلْتُمُ أَنْفُسَكُمْ. (احمد ٢٧)

(۱۱۲۳) حضرت ابن عمر تزایش سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ میں فیضی انداز کے اور فر مایا کہ میں نے ابھی دیکھتا ہے کہ مجھے تر از واور تنجیاں دی گئی ہیں، تنجیاں تو یہی جا بیاں ہیں، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کوایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کوایک پلڑے میں رکھا گیا ہور عمر کولایا گیا اور ان کاوزن کیا گیا ووہ جھک گیا پھر عمر کولایا گیا اور ان کاوزن کیا گیا ووہ جھک گیا پھر عمر کولایا گیا اور ان کاوزن کیا گیا ووہ بھی جھک گئے ، آپ نے فرمایا کہ پھر تر از وکوا ٹھالیا گیا۔

رادی فرماتے ہیں کدایک آ دی نے آپ ہے عرض کیا کہ پھر ہم کہاں ہوں گے؟ آپ نے فر مایا کہ بس جگہ تم اپنے آپ کو

( ٣١١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو بُنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَ فَنَو بَيْنِ ، فَنَوْبَيْنِ ، فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا ، وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّرُ بُنُ الْخَطُّابِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَقْرِى فَوِيَّهُ ، حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا الْخَطُّابِ فَاسْتَقَى فَاسْتَقِي النَّاسُ وَضَوْرَيَّا مِنَ النَّاسِ يَقْرِى فَوْيَتُهُ ، حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا

(۳۱۱۲۵) حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ دفائی ہے دوایت کرتے ہیں، وہ فریاتے ہیں کے دسول اللہ مَافِیْکَا فَا نے میں اللہ مَافِیْکَا فَا نے میں کے ذول کو کھنے رہا ہوں، پس ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دوڈول نکالے، پس انہوں نے کمزوری کے ساتھ کھنے یا دوائد تعالیٰ ان کو معاف فریادیں ہے، پھر عمر بن خطاب آئے اور انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا تو وہ ڈول بہت بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا، میں نے کوئی ایساز ور آور خض نہیں دیکھا جوان جیسا عمدہ کام کرنے والا ہو، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹول کو یائی کے قریب ظہرانے گئے۔

( ٢١١٢٦) حَلَّثَنَا هَوُذَهُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَوْقٌ ، عَنُ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سَمُرَهُ بُنُ جُنْدُب ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : هَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيًا ، فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ ، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : إِنِّى أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، أَو اثنَانِ الشَّكُ مِنْ هَوُذَةَ ، فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ ، فَانْطَلَقُ مَ مَعُهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضُطَحِع وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُو يَهُوى بِالصَّخْرَةِ لَا اللهِ مَا هَذَا فَقَالًا بِي بِالصَّخْرَةِ لِللهِ مَنْ لَكُونُ مَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ لِلهِ مَنْ لَهُ وَيَعْلَ بِهِ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى ، قَالَ :قُلْتُ لَهُمَا :سُبُحَانَ اللهِ مَا هَذَا فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ.

فَانُطُلَقُنَا حَتَّى أَتُيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلُقِ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنُ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِى أَحَدَ شِقَى وَجُهِهِ فَيُشَرُشِرُ شِدُقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخِرِ ، فَيَشَرُشِرُ شِدُقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتُحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخِرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِهِ مَثْلَ ذَلِكَ ، فَمُ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَقُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَا ؟ قَالَ : قَالَا لِي : انْطَلِقَ انْطَلِقَ انْطِلِقَ .

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ ، قَالَ :فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَنَّا فِيهِ لَغَطُّا وَأَصُوَاتًا ، فَاطلعنَا فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا ، قَالَ :قُلْتُ لَهُمَا :مَا هَوُّلَاءِ ؟ قَالَ :فَالَا لِي :انْطَلِقَ انْطَلِقُ.

قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْت أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ - مِثْلِ الدَّمِ ، فَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ وَإِذَا

عَلَى شَاطِىءِ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدُ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَشْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ النَّابِحُ يَشْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي الَّذِي قَدُ جَمَعَ عِنْدَهُ الْمِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَذُهَبُ فَيَسْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي الَّذِي كَلَمَا رَجَعَ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ الْحَجَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ :قَالَا زلى : انْطَلِقَ انْطَلِقَ.

قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً ، وَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ يَحشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا :مَا هَذَا ؟ قَالَا لِي :انْطَلِقَ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا حَتَى أَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانِي الرَّوْضَةِ رَجُلْ طَوِيلْ لَا أَكُادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِى السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتِهِمْ قَطُّ وَأَحْسَنِه ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا ؟ وَمَا هَوُلاَءِ ؟ قَالَ : قَالَ إِنْ طَلِقُ.

فَانْطَلَقُنَا ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى دَرَجَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ قَطُّ دَرَجَةً أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ ، قَالَ : قَالاَ لِي : ارْقَ فِيهَا ، فَارْتَقَيْتُهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَنْيَةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَاتَهْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَاهَا فَفُتِحَ لَنَا ، فَارْتَقَيْتُهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَنْيَةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَالَّا فَانَتُهُ بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَاهَا فَفُتِحَ لَنَا ، فَدَحُلْنَاهَا فَتَلَقَانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَ : قَالاَ لَهُو مَنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقَبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَ : قَالاَ لَهُمْ : النَّهُ مِنْ الْبَيَاضِ ، قَالَ : فَلَا هَدُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا وَقَدُّ ذَهِبَ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ.

قَالَ : قَالَا لِى : هَذِهِ جَنَّةُ عَدُن ، وَهَا هُوَ ذَاكَ مَنْزِلُك ، قَالَ : فَسَمَا بَصَرِى صُعَدًا ، فَإِذَا لَقَصُرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ ، قَالَ :قَالَا لِيَّا اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلَادُخُلُهُ ، قَالَ :قَالَا لَهُمَا : بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلَادُخُلُهُ ، قَالَ :قَالَا لِي : أَمَّا الآنَ فَلَا ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ.

قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : إِنِّى قَدْ رَأَيْتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ عَجَبًا ، فَمَا هَذَا الَّذِى رَأَيْت ؟ قَالَ : قَالَ : أَمَا إِنَّا سَنُخِوْك ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِى النَّيْ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَوِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُوْآنَ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شَدْفَهُ وَعَيْنَهُ وَمَنْحِرَهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكُذِبُ وَأَمَّا الرَّجُلُ الزِّفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُورِ فَإِنَّهُمَ الزَّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الرِّبَاءُ النَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُورِ فَإِنَّهُمَ الزَّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الرِّبَاءُ النَّالِ عَيْدَ النَّارِ كُومِهِ الْمِوْرَةِ وَاللَّوْلِيلُ اللَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّهُورِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّذِي عَنْدَ النَّارِ كُومِهِ الْمِورَةِ وَاللَّولِيلُ اللَّذِي وَاللَّهُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ .

وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا رَأَيْت وَشَطْرٌ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا

وَآخَرَ سَيُّنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (بخارى ١٣٨٦ مسلم ١٤٨١)

(۱۱۲۱) حفرت سمره بن جندب سے روایت ہے کہ بسااوقات رسول الله مِیلِ اُنظامی است فرمایا کرتے سے کہ کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پس آپ پر جواللہ تعالیٰ جا ہتا بیان کیا جاتا ، ایک صبح آپ نے ہم سے فرمایا: بے شک میرے پاس آج رات دوآ دمیوں نے جھے ہے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔

ہم ایک آ دی کے پاس پہنچ جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آ دمی اس کے سر ہانے ایک جٹان اٹھائے کھڑ اتھا، اچا نک اس نے اس کے سر پر چٹان بھینک کراس کا سر کچل دیا، پس پھر گڑ ھک کر پچھ دور چلا گیا، وہ آ دمی جا کراس پھر کوا تھا تا ہے اور ابھی اس لیٹے ہوئے آ دمی کے پاس نہیں پہنچتا کہ اس کا سر پہلے کی طرح صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ پہلے والاعمل دہرا تا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جلو۔

پھرہم چلے یہاں تک کہ ایک آ دی کے پاس پنچ جوگذی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا آ دمی اس کے قریب لو ہے کا آ کھڑا اشائے کھڑا ہے اور وہ اس لیٹے ہوئے آ دمی کے ایک کلنے کے قریب آ کراس کے کلنے کوگذی تک چیر دیتا ہے اور اس کی آ کھے کو گذی تک چیر دیتا ہے اور اس کی آ کھے کو گذی تک چیر دیتا ہے، وہ اس گذی تک چیر دیتا ہے اور اس کے ساتھ بھی یمی فعل کرتا ہے، وہ اس مدی تک چیر دیتا ہے اور اس کے ساتھ بھی یمی فعل کرتا ہے، وہ اس دوسرے سے کلنے سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب پہلے کی طرح صبح و تندرست ہوجاتی ہے، پھر وہ دوسری مرتب وہ کہ کہ کہتا ہے جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا: سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ طبح چلیے ۔

پھرہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک تنورجیسی تمارت کے پاس پہنچے ،راوی فرماتے ہیں کہ غالبًا آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس تنور میں شوروغل کی آ وازیں سنیں ،ہم نے اس تمارت میں جھا نکا تو اس میں نظے مرداور نظی عورتیں تھیں ،اور نیچے ہے آگ کے شعلے آتے ہیں تو وہ چنخ و پکار کرتے ہیں ،آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے گئے کہ آپ طے چلیے ۔

آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پہنچے ، راوی کہتے ہیں کہ غالبًا آپ نے فرمایا: کہ وہ سرخ رنگ کی نہر تھی ، خون جیسے رنگ کی ، وہاں یہ دیکھا کہ نہر کے اندرایک آ دمی تیرر ہا ہے اور نہر کے کنارے ایک آ دمی ہے جس نے اپنا ارد بہت سے پھر اکٹھے کرر کھے ہیں وہ تیر نے والا اپنی بساط کے مطابق تیرتا ہوا اس آ دمی کے پاس پہنچتا ہے جس نے اپنا گرد پھر اکٹھے کرر کھے ہیں اور اس کے سامنے ہی کھولتا ہے چنا نچہ وہ اس کے مندمیں پھر ڈال دیتا ہے ، آپ نے فر مایا کہ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ جھے سے کہنے گئے آپ چلے چلے ۔

آب فرماتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک نہایت بدصورت فخص کے پاس پنچے ،ایبابدصورت کہ کی نے اس جیبا

بدصورت نہیں دیکھا ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہاس کے پاس آگ ہے جس کووہ کھڑ کا رہا ہے اور اس کے گرد چکر لگارہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلیے ہے۔

چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم پہنچ ایک باغ میں، جس کے اندرموسم بہار کے ہمدا تسام کے پھول نگل رہے تھے، اور ہم نے باغ کے درمیان ایک لمبے قد کے آدی کو دیکھا، میں آسان کی طرف اس کے سرکی اونچائی کوٹھیک طرح ہے دکیٹیس پار ہاتھا، اور میں نے دیکھا کہ اس آدمی کے گر دبہت زیادہ قعداد میں اور بہت خوب رو بچے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں ہے کہا کہ میں خوض کون ہے؟ اور یہ بچے کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھے کہا کہ آپ چلیے۔

الغرض ہم چلاورایک بڑی سیرھی کے پاس پہنچہ میں نے اس سے پہلے اس سے بڑی اوراس سے انچھی سیرھی نہیں دیکھی، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھے، میں اس پر چڑھااور ہم ایک شہر میں پہنچ جوسونے اور چاندی کی اینٹوں سے بناہوا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم شہر کے درواز سے برآئے ،اور ہم نے دوراز ہ تھلوانا چاہا تو ہمارے لیے درواز ہ تھول دیا گیا، چنا نچہ ہم اس میں داخل ہوئے تو ہمیں کچھلوگ ملے جن کے جسم کا ایک حصہ نہایت خوبصورت اور دوسراحت نہایت برصورت، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤادراس نہر میں خوط دلگاؤ میں نے دیکھا تو ایک نہر چل رہی تھی جس کا پانی انتہائی سفیدتھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ گئے اور اس نہر میں کودگے، پھروہ ہمارے پاس ایس حالت میں لوئے کہ اِن سے برائی جاتی رہی، اور وہ خوبصورت شکل میں بدل گئے۔

آپ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کہنے لگے یہ بختِ عدن ہے،اور یہ دیکھیے یہ آپ کا گھرہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر او پر کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ کہا کہ وہ کی آپ کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ میں بادل جیسا ایک محل ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ وہ کی آپ کی جائے قیام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اللہ تم دونوں میں برکت دے ذرا مجھے اپنے گھر میں جانے دو،وہ کہنے لگے کہ ایک آپ کی وقت اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کہنے گے کہ ہم اب آپ کو ہتا کیں گے، پہلاآ دمی جس نے قر آن حفظ کیا ہولیکن وہ فرض نماز چیوڑ کر بہلاآ دمی جس نے قر آن حفظ کیا ہولیکن وہ فرض نماز چیوڑ کر سویار ہے، اور وہ آ دمی جس کے کلے اور آئی تیسی اور کلہ گذی چیرے جار ہے تھے وہ خض ہے جو سمج کے وقت گھر نے لکتا ہے اور ایسا جھوٹ بولتا ہے جو اطراف عالم میں پھیل جاتا ہے، اور وہ نظے مر داور عور تیں جو تنور جیسی عمارت کے اندر ہیں وہ زانی مرداور زائی عور تیں ہو تنور جیسی عمارت کے اندر ہیں وہ زانی مرداور زائی عور تیں جی رہی ہوں اور وہ بدصورت آدمی جو زائی جو اللہ جنہ کا دارو غہ ہے۔

اور وہ طویل قامت جو باغیچہ میں تھے وہ ابراہیم عَلاِیْنا) ہیں ،اوران کے گرد جو بچے تھے یہ وہ تمام بچے ہیں جوفطرتِ اسلام . پرمر گئے ،راوی فرماتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے عرض کیااے اللہ کے رسول مَؤْفِئَةَ ﷺ امشر کین کی اولا دکا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کہ شرکین کے بچے بھی و ہیں ہوں گے،آپ نے آگے بیان فر مایا کہ وہ لوگ جن کے جسم کا ایک حتمہ انتہائی بدصورت اور دوسراحت نہایت خوب صورت تھا بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اور برے اعمال ملے جلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔

رُافِع ، عَنْ خَرَشَة أَنِى الْحُسَنُ ، أَنْ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ لَعَاصِم بَنِ بَهُدَلَة ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بَنِ رَافِع ، عَنْ خَرَشَة بَنِ الْحُرِّ ، قَالَ : فَلِمْت الْمَدِينَة فَجَلَسْت إِلَى مَشْيَخَة فِى الْمَسْجِدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْحٌ مُتُوكَة عَلَى عَصَّا لَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيُنْظُرُ إِلَى هَذَا ، قَالَ : فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُمْت إلِيهِ فَقُلْتُ لَهُ : قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدُخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّى رَأَيْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدُخِلُها مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّى رَأَيْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رُونِي : رَأَيْت كَأَنَّ رَجُلًا يَأْتِى ، فَقَالَ لِى : انْطَلِقُ فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَلِكَ بِى فِى مَنْهَج عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِى رُونِي : رَأَيْت كَأَنَّ رَجُلًا يَأْتِى ، فَقَالَ لِى : انْطَلِقُ فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَلِكَ بِى فِى مَنْهَج عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِى كُونِي عَنْ يَسِينِى ، فَأَرَدُت أَنْ أَسُلُكُهَا ، فَقِيلَ : إِنَّك لَسْت مِنْ أَهْلِهَا ، ثُمَّ عَرَضَتُ لِى طَرِيقٌ عَنْ يَصِينى ، فَلَا مُنَامِ عَنَى اللهَ عَلَى خُرُوبِهِ فَلَمْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

فَقَصَصْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت خَيْرًا ، أَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ : فَالْمَحْشَرُ ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِى عَرَضَتْ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ الْتِي عَرَضَتْ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَسْت مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّهَ وَأَمَّا الْعُرُوةُ الَّتِي اسْتَمْسَكُت بِهَا : فَعُرُوةُ الإِسْلَامِ ، أَهْلِ الْجَنَّدِ ، وَأَمَّا الْجُرَوةُ الرَّسُلَامِ ، فَاسْتَمْسِكُ بِهَا خَتَى تَمُوتَ.

قَالَ: فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ. (بخاری ۲۸۱۳ مسلم ۱۳۸۳ مسلم ۱۳۸۳) حفرت فرشن بن حروایت ہفر ماتے ہیں کہ میں مدید منورہ آیا اور میں مجد میں کچھ عررسیدہ لوگوں کے پاس بیٹھ گیا جورسول الله مُؤلف کے جو سول الله مُؤلف کے بار بیٹھ گیا جو کھور سول الله مُؤلف کے کہا جس کوخواہش ہوکہ کی جنتی آدی کودیکھ وہ ان کودیکھ لے ،راوی فرماتے ہیں کہ وہ ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہوئے اور دورکعتیں پڑھیں ، میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور عرض کیا کہ بعض لوگ اس طرح کہ رہے ہیں ،انہوں نے جواب دیا کہ جنت میں تو الله تعالی جس کوچاہیں کے داخل فرمائیں میں نے رسول الله مُؤلف کے خواب دیا کہ جنت میں تو الله تعالی جس کوچاہیں کے داخل فرمائیں میں میں نے رسول الله مُؤلف کے خواب دیا کہ جنت میں تو الله تعالی جس کوچاہیں کے داخل فرمائیں میں نے رسول الله مُؤلف کے خواب دیکھا تھا۔

میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ چلیے ، میں اس کے ساتھ چل دیا، وہ مجھے ایک بڑے راستہ کی طرف لے گیا، میرے باکس جانب ایک اور راستہ پھیل گیا، میں نے چاہا کہ اس راستے پرچلوں تو کہا گیا کہ تو اس راستے والوں میں ہے نہیں ہے، پھر میرے واکیں جانب ایک راستہ پھیل گیا، میں اس راستے پرچل پڑا یہاں تک کہ میں ایک بچنے پہاڑ پر پہنچا، اس

آدمی نے میراہاتھ پکڑ کر جھے چڑھایا، یہاں تک کہ میں اس کی چوٹی پر پہنچ عمیالیکن میں تغمیز ہیں پار ہاتھا اور میرے پاؤں نہیں جم رہے تھے، اس اثناء میں میں نے لو ہے کا ایک ستون دیکھا جس کے بالائی حقے پرسونے کا ایک دائرہ تھا، اس آدمی نے میراہاتھ پکڑ کر جھے دھکیلا یہاں تک کہ میں نے کڑے کو پکڑلیا، اس نے کہا مغبوطی سے اس کوتھا م لو، میں نے کہاٹھیک ہے، اس نے ستون کو پاؤں سے تھوکردی اور میں نے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا،

میں نے یہ خواب رسول الله مُؤَلِّ کے سامنے بیان کیا، آپ نے فر مایا تم نے بھلائی کی چیز دیکھی ہے، برداراستہ تو میدانِ حشر ہے، اوروہ راستہ جو تمہارے دائیں حشر ہے، اوروہ راستہ جو تمہارے دائیں حشر ہے، اوروہ راستہ جو تمہارے دائیں جانب کھیلا وہ اہل جہنم کا راستہ ہے اور وہ کڑا جس کو تم نے تھا ماتھا وہ اسلام کا کڑا ہے اس کو مضبوطی جانب کھیلا وہ اہل جنت کا راستہ ہے، اور چکنا پہاڑ شہداء کا مقام ہے، اور وہ کڑا جس کو تم نے تھا ماتھا وہ اسلام کا کڑا ہے اس کو مضبوطی سے تھا سے رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، وہ ہزرگ صحابی فرمانے لگے جمعے امید ہے کہ میں اہل جنت میں ہے ہوں گا، راوی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ وہ صحابی عبد الله بن سلام خارجہ ہیں۔

( ٣١١٢٨ ) حَدَّلْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّلْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ لَابِتٍ ، عَنْ أَنَس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّى فِى دَارِ عُقْبَةَ بُنِ رَافِعٍ وَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطِبِ ابْنِ ظَاب ، فَأَوَّلْت : أَنَّ الرَّفُحَةَ لَنَا فِى الذُّنْيَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِى الْأُخْرَى ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طُّابَ. (مسلم 221- ابوداؤد ٣٩٨٧)

(۳۱۱۲۸) حفرت انس دایش سے دوایت ہے کہ رسول اللہ میں نفی نفی نے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہول اور ہمارے پاس ابن طاب نامی شخص کی تازہ مجوریں لائی گئیں، میں نے اس خواب کی تعبیر بیدلی کہ ہمارے لیے دنیا میں بلندی ورفعت ہے اور آخرت میں اچھاانجام ہے اور ہمارادین یا کیزہ دین ہے۔

( ٣١١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ أَبِى الْزَّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأْنِّى فِى دِرْعٍ حَصِينَةٍ ، وَرَأَيْت بَقَرَاً مَنْحُورَةً ، فَأَوَّلْت : أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةُ ، وَالْبَقَرَةَ نَفُرْ. (دارمی ٢١٥٩ ـ بزار ٢١٣٣)

(٣١١٢٩) حضرت جابر و المحق من وايت بكرسول الله مَلِقَظَةُ فَ فرماياً: كه من فواب من و يكها بكر كويا من ايك مضبوط فروه من الله من الكرورة عن الله من ال

( ٣١١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَنَس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّى مُرْدِفٌ كَبْشًا ، وَكَأَنَّ ضُبَّةَ سَيُّفِى انْكَسَرَتْ ، فَأَوَّلْت أَنِّى أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ ، قَالَ عَفَّانَ : كَانَ بَعْدَ هَذَا شَىْءً لَمْ أَدْرِ مَا هُوَ. (بزار ٢١٣١ـ طبراني ٢٩٥١)

(٣١١٣٠) حضرت انس جلي سي روايت ہے كدرسول الله مَلِفَظِيَا في قرمايا كه ميں نے خواب كي حالت ميں ويكھا كه ميں ايك

مینڈ ھے پرسوار ہوں اور کو یا کہ میری تلوار کی دھارٹوٹ گئ ہے، میں نے اس خواب کی تعبیر بدلی کہ میں علمبر دار کوتل کروں گا۔

عفان راوی فرماتے ہیں کداس حدیث میں اس جملے کے بعد بھی کچھ تھالیکن مجھے بھول گیا ہے۔

( ٣١١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ دَلْوًا دُليَتُ مِنَ السَّمَاءِ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُرْبًا وَلِيهِ ضَعْفٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ. (ابوداؤد ٣١٣٦ـ طبرانى ١٩٢٥)

(۱۳۱۳) حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی نے رسول اللہ مُؤَفِّفَ اَنْ اِنْ بِی کہ ایک آدی ہے رسول اللہ مُؤْفِفَ اِنْ بِی کہ ایک ایک میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک ڈول اتارا گیا،حضرت ابو بکر آئے ،انہوں نے اس ڈول کی رسی کو پکڑ ااور پھے کہ ورک تھی ، پھر حضرت عمر آئے ،انہوں نے اس کی رسی کو پکڑ ااور پینے گئے یہاں تک کہ سیر ہوگئے ، پھر حضرت عثمان آئے اور انہوں نے بھی ڈول کی رسی پکڑ کریا نی کھینچا اور بی لیا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہوگئے۔

( ٢١١٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَلْ الرَّعْ يَجْرِى بَيْنَ ظُفْرِى ، أَوْ أَظْفَارِى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ الرِّيَّ يَجْرِى بَيْنَ ظُفْرِى ، أَوْ أَظْفَارِى ، قَالُوا : مَا أَوَّلُتُه ؟ قَالَ : الْعِلْمُ. (بخارى ٣١٨١- مسلم ١٨٥٩)

(۳۱۱۳۲) حفرت ابن عمر و الله عند الله عند الله عند الله مند الله الله مند ا

### (٥) مَنْ قَالَ إذا رأى ما يكرة فليتعود

وہ روایات جن میں بیفر مایا گیا ہے کہ جب آ دمی کوئی ناپندیدہ چیز دیکھے تو تعو ذیر سے

( ٣١١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الرُّوْيَا مِنَ اللهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ ، فَلْيَنُفِثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلَيْتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

(٣١١٣٣) حفرت ابوقنادہ ڈھنٹو ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِفَظَوَّمَ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اچھاخواب الله تعالیٰ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے، جبتم میں سے کوئی بری چیز دیکھے تو ہائیں طرف تین مرتبہ ہلکا ساتھوک دے، اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شرسے پناہ مائکے ، وہ خواب اس کوضر زئیس پہنچائے گا۔ ( ٣١١٣٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، غَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الرَّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقُ ، عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُتَحَوَّلُ عَنْ جَنْهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ.

(٣١١٣٣) حضرت جابر برافؤ سقر وايت ب كدرول الله و في في الله و في ايا كه جب تم مين كوئى ايباخواب و كيم جواس كوبرالكنا موتوا پنه با مين طرف تين مرتبة تقوك د ب اورالله تعالى سے تين مرتبه پناه ما فيكه ا، اور جس كروٹ پر لينا موا ب اس كوبدل لے۔ ( ٣١١٣٥ ) حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلرُّوْيًا كُنِّى ، وَلَهَا أَسْمَاءٌ ، فَكُنُوهَا بِكُنَاهَا وَعَبُّروهَا بِأَسْمَانِهَا ، وَالرُّوْيَا لَأَوَّلِ عَابِرٍ.

(ابن ماجه ۳۹۱۵ ابویعلی ۳۱۱۷)

(۳۱۱۳۵) حفرت انس و این سے روایت ہے کہ رسول اللہ میز شکھ نے فر مایا کہ خوابوں کی کنیتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے نام بھی ہوتے ہیں، تم ان کی کنیتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے نام بھی ہوتے ہیں، تم ان کی کنیتیں بیان کردیا کرواور ان کے ناموں کے اعتبار سے ان کی تعبیریں بیان کردیا کرو، اور خواب پہلے تعبیر بیان کرنے والے کے مطابق ہوتا ہے۔

# (٦) ما عَبُرَه أبو بكرٍ الصُّدِّيق رضي الله عنه

# و ہتعبیرات جوحضرت ابو بکر رہائے ڈنے بیان فر ما کمیں

( ٣١١٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِم ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : مَرَّ صُهَيْبٌ بِأَبِى بَكُرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ : مَالَكَ أَعْرَضَت عَنِى ؟ أَبْلَعَك شَىْءٌ تَكُرَهُهُ ؟ قَالَ : لَا وَاللهِ إِلَّا رُوْيًا رَأَيْتِهَا لَكَ كَرِهُتُهَا ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ يَدَك مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ عَلَى بَابٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ : أَبُو الْحَشُرِ ! فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ : نِعْمَ مَا رَأَيْت ، جَمَعَ لِى دَيْنِي إِلَى يَوْمِ الْحَشُرِ.

(٣١١٣٦) حفرت مروق رفی تو سے دوایت ہے کہ حضرت صبیب رفی تھی حضرت ابو بکر رفیاتو کے پاس سے گزر ہے و انہوں نے آپ سے مند موڑ لیا؟ کیا آپ کو میری طرف سے کوئی ناپندیدہ بات پہنی ہے؟ انہوں نے فرمایا بحضا ہے ، البتہ میں نے آپ کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے جو مجھے برانگا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیاد یکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے آپ کا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہواد یکھا ہے انصار کے ایک آدمی کے درواز ہے پرجس کا نام'' ابوالحشر'' ہے، حضرت ابو بکر مختافی نے فرمایا کہ آپ نے بہترین خواب دیکھا ہے، اللہ تعالی نے میرے دین کوقیا مت کے جمع رکھا ہے۔

( ٣١١٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لَأَبِيهَا : إِنِّي رَأَيْت فِي النَّوْمِ

كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِي حُجْرَتِي حَتَّى ذَكَرَتُ ثَلَاثَ مِرار ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُرٍ : إِنْ صَدَقَتُ رُؤْيَاكِ ، دُفِنَ فِي بَيْتِكَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ :ثَلَاثَةٌ. (طبرانی ۱۳۷)

(۱۱۱۳۷) حضرت ابوقلابہ ویشین روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ تفاط نانے اللہ ماجد سے عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جاند میری گود مین محر گیا ہے، یہ بات انہوں نے تین مرتبہ بیان کی ،حضرت ابو بکر میں گؤ نے ان سے فر مایا کہ اگر تیرا خواب تیا ہواتو تیرے گھر میں روئے زمین کے تین بہترین آ دمی وفن ہول گے۔

( ٣١١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى النَّوْمِ كَأْنَى أَبُولُ دَمًا ، قَالَ : أَرَاك تُأْتِى امْرَأَتُكَ وَهِى حَانِضٌ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاتَّقِ اللَّهَوَلاَ تَعُدُ.

( ٣١١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَنَى رَجُلٌ أَبَا بَكُرٍ فَقَالَ :إِنِّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَى أَجُرِى ثَغَلَبًا ، قَالَ :أَنْتَ رَجُلٌ كَذُوبٌ ، فَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَعُدُ.

(۳۱۱۳۹) حفزت عامرے روایت ہے کہ ایک آ دمی حفزت ابو بکر رہ ہوئے کے پاس آیا اور کہامیں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں لومڑی دوڑ ارباہوں ، آپ نے فرمایا کہتم جھوٹے آ دمی ہواللہ ہے ڈرواور آئندہ ایسانہ کرنا۔

( ٣١١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عُنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ لَأَبِي بَكُرٍ : إِنِّي رَأَيْت فِي الْمَنَامِ بَقَرًا يُنْحَرُنَ حَوْلِي ، قَالَ : إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاك قُتِلَتْ حَوْلَك فِئَةً!.

يُنْحَرْنَ حَوْلِي ، قَالَ : إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكَ فُتِلَتُ حَوْلَك فِنَهُّا. ٣١١٣) حضرت هعي ب روابت ہے كہ حضرت عائش جانثن نے حضرت الو

(۳۱۱۳) حفرت معمی سے روایت ہے کہ حفرت عائشہ ڈٹاٹٹو نے حفرت ابو بکر ڈٹاٹٹو سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اردگر دبہت می گائمیں ذنح کی جارہی ہیں ،آپ نے فر مایا کہ اگر تیراخواب پپا ہوا تو تیرے گر دایک جماعت قت کی جائے گی۔

(٧) ما عبّرة عمر رضي الله عنه مِنَ الرُّؤيا

# وہ تعبیرات جوحضرت عمر ہٹاٹئہ نے بیان فر مائی ہیں

( ٣١١٤١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَة ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ الْعَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ جُمُعَةِ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّى رَأَيْتِ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقُرَتَيْنِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا حُصُورَ أَجَلِى.

(مسلم ۳۹۷\_ احمد ۳۸)

(۱۱۱۳۱) حفرت معدان بن طلحه يعمرى سے روايت ہے كه ايك مرتبہ جمعه كے روز حفرت عمر ورق نے فرمايا، يا راوى فرماتے ہيں كه ايك مرتبہ جمعے كے دن خطبه ديا اور حمد و ثنا كے بعد فرمايا اے لوگو! ميں نے ايك سرخ مرخ خواب ميں ديكھا ہے كه اس نے جمھے رو مرتبہ چونچ مارى ہے، اور مجھے اس كی تعبير يہى تبھے ميں آتی ہے كہ ميرى موت كاوقت قريب آگيا ہے۔

( ٣١١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ جَارِيَةَ بُنِ قُدَامَةَ السَّعُدِيّ، قَالَ: حجَجْت الْعَامَ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ ، قَالَ : فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْت كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(۳۱۱۳۲) حضرت جاریہ بن قدامہ سعدی روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جس سال حضرت عمر دایٹر کوتل کیا گیا اس سال میں نے فج کیا ، فر ماتے ہیں کہ آپ نے خطبے میں فر مایا تھا کہ میں نے ایک مرغ دیکھا ہے جس نے جمھے دویا تین مرتبہ چونچ ماری ہے۔

( ٣١١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ يَقُولُ فِى خُطْيَتِهِ :إنِّى رَأَيْت الْبَارِحَةَ دِيكًا نَقَرَنِى وَرَأَيْته يُجُلِيه النَّاسُ عَنِّى ، فَلَمْ يَلْبَثُ إِلَّا ثَلَاثًا حَتَّى قَتَلَهُ عَبْدُ الْمُغِيرَةِ : أَبُو لُؤْلُؤَةَ. (بيهقى ٢٣٢)

(۳۱۱۳۳) حضرت عبداللہ بن حارث خزاعی ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب وہا ہو کو سنا کہ آپ اپنے خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے گزشتہ رات ایک مرغ کو دیکھا کہ اس نے مجھے شونگ ماری ہے اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو مجھ سے دورکر رہے ہیں ، آپ اس کے بعد تین روزنہیں کھہرے کہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ دہاؤہ کے غلام ابولؤلؤ نے شہید کر دیا۔

( ٣١١٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُمَر بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتِه لَا يَنْظُرُنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنِي ؟ قَالَ : أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَقْبُلُ بَعْدَهَا وَأَنَا صَائِمٌ.

(۳۱۱۳۳) حفرت ابن عمر تفاقط سے روایت ہے کہ حضرت عمر شافط کے فیر مایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ میر فیلنظ کے کی زیارت کی میں نے دیکھا کہ آپ مجھے دیکھی سے ؟ آپ نے فر مایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ مجھے دیکھی سے ؟ آپ نے فر مایا کیا میں نے دیکھا کہ آپ مجھے دیکھی سے است میں بیوی کا بوسہ لیتا ہے؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئل دے کر بھیجا ہے میں آج کے بعدر دزے کی حالت میں بیوی کا بوسٹیس لوں گا۔

( ٣١١٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنْ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الشَّامِ أَنَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُوْيَا أَفْظَعَنْنِي ، قَالَ مَا هِي ؟ قَالَ :رَأَيْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتِلَانِ وَالنَّجُومَ مَعَهُمَا نِصُفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيْهِمَا كُنْت ، قَالَ : مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ، قَالَ : فَانْطَلِقُ فَوَاللهِ لَا تَعْمَلُ لِي عَمَلًا أَبَدًا.

(۱۱۱۴۵) حفزت عطاء بن سائب فر ماتے ہیں کہ مجھ ہے بہت ہاوگوں نے بیان کیا کہ شام کے قاضوں میں ہے ایک قاضی

طَرْت عَرِيْنَةُ كَ پَاسَ آئَ ، اورعُ صَكِيا اے امير المونين! ميں نے ايک خواب ديكھا ہے جس نے جھے گھراہ ن ميں وال ديا،

آپ نے فرمايا كيا خواب ہے؟ اس نے كہا كہ ميں نے سورج اور چا ندكو آپس ميں جنگ كرتے ہوئے ديكھا جبكہ ستار ہے جسى آ دھے ان كے ساتھ تھے، آپ نے فرمايا: "وَجَعَلْنَا اللّهُ وَالنّهُارَ وَالنّهُارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النّهَارِ مُنْصِرَةً" (اور جم نے رات اور دن كودونشانياں بنايا ہے پس جم اللّيْلَ وَالنّهُارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النّهَارِ مُنْصِرةً " (اور جم نے رات اور دن كودونشانياں بنايا ہے پس جم نے رات اور دن كودونشانياں بنايا ہے پس جم نے رات كو تائين كوم اور اور دن كوروثن بناديا) آپ نے فرمايا: چلے جاءَ ، خداكن تم جمعي ميرے ليكام ندرو كا۔ نے رات كي نشائى كوم اور اللّهُ مَانَ اللّهُ مَانَ اللّهُ اللّهُ مَانَ اللّهُ اللّهُ مَانَ اللّهُ اللّهُ مَانَ اللّهُ مَانَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۱۱۳۲) حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دلائو نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک سرخ مرغ کو دیکھا ہے کہ اس نے میرے ازار باندھنے کی جگہ میں تین ٹھونکیں ماری ہیں، میں نے اساء بنت عمیس سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ اگر آپ کا خواب بچا ہوا توایک عجمی آ دمی آپ کوئل کرے گا۔

### (۸)باب

#### باب

( ٣١١٤٧) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثِنَى يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبِيدَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرُّوْيَا عَلَى ثَلَاثَةٍ : مِنْهَا عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرُّوْيَا عَلَى ثَلَاثَةٍ : مِنْهَا تَخُويفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهِ ابْنَ آدَمَ ، وَمِنْهُ الْأَمْرُ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ فِى الْيَقَظَةِ فَيرَاهُ فِى الْمَنَامِ ، وَمِنْهَا جُزْةً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوّةِ. (ابن ماجه ٢٩٠٤- ابن حبان ٢٠٣٢)

(۳۱۱۳۷) حفرت عوف بن ما لک انتجعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةُ نے فر مایا کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں بعض خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں ،اوربعض وہ معاملات ہوتے ہیں جن کوآ دمی بیداری میں سوچنا ہے تو وہ خواب میں نظر آ جاتے ہیں ،اوربعض خواب نبوت کا چھیا لیسوال حقیہ ہوتے ہیں۔

( ٣١١٤٨ ) حَلَّاثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الرُّوْيَا ثَلَاثُ :فَالْبُشْرَى مِنَ اللهِ ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيًا تُعْجِبُهُ ، فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِذَا رَأَى شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى أَحْدٍ وَلَيْقُمْ يُصَلِّى.

(بخاری ۱۷۷۲ مسلم ۱۷۷۳)

(۱۱۴۸) حفرت ابو ہریرہ رہی تھے ہے دوایت ہے کہ نبی کریم مُرِفَظِیَّم نے فرمایا کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں ، بعض خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں ، اور بعض خواب دل کی با تیں ہوتی ہیں ، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ، ہوتے ہیں ، جبتم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو جا ہے کہ بیان کر دے اگر اس کا جی جا ہے ، اور جب کوئی ناپند یدہ خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے اور کھڑ اہو کرنماز پڑھ لے۔

( ٣١١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ :حُضُورُ الشَّيْطَانِ ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالنَّهَارِ فَيَرَاهُ بِاللَّيْلِ ، وَالرُّوْيَا الَّتِي هِيَ الرُّوْيَا.

(٣١١٣٩) حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ والتي نے فرماً یا کہ خواب تین طرح کے ہیں بعض خواب شیطان کے آنے کی وجہ سے ہوتے ہیں ،اور بعض اوقات آ دمی دن کے دفت اپنے دل سے باتیں کرتا ہے تو اس کورات میں ویکھا ہے،اور بعض حقیق خواب ہوتے ہیں۔

# ( ٩ ) ما ذُكِر عن عثمان رضى الله عنه في الرويا

### وہ روایات جوحضرت عثمان رہائٹھ سےخواب کے بارے میں مروی ہیں

( ٣١٥٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هِلَالِ بِنْتِ وَكِيعٍ، عَنِ امْرَأَةِ عُثْمَانَ ، قَالَتُ : أَغُفَى عُثْمَان ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَالَ : إِنَّ الْقَوْمَ يَقْتُلُونَنِى ، قُلْتُ : كَلَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : إِنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ ، أَوْ قَالَ : إِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَة.

(۱۵۰ اسس) حفرت عثمان روایش نے المیہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان روایش پر ہلکی کی نیند طاری ہوئی، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فر مایا کہ کردیں گے۔ میں نے عرض کیا ہر گرنہیں اے امیر المونین! آپ نے فر مایا میں نے رسول الله مَرَّ اللهُ مَرَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَرَّ اللهُ مَا اللهُ مَرَّ اللهُ مَا اللهُ مَرَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرَّ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

( ٣١١٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُنْمَانَ أَصْبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَانَ أَفْطِرُ عِنْدَنَا ، فَأَصْبَحَ صَانِماً وَقُبِلَ مِنْ يَوْمِهِ.

(۱۵۱۵) حضرت ابن عمر وزائد مرادایت ہے کہ حضرت عثمان وزائدہ صبح کے وقت لوگوں کے سامنے یہ بات بیان فرمار ہے تھے کہ میں نے آج رات خواب میں رسول الله مَرْافِظَةَ آج کود یکھا ہے آپ نے فرمایا اے عثمان! ہمارے پاس افطاری کرو، آپ نے روز ہ (١٠) ما ذكِر عن أبِي هريرة رضى الله عنه فِي الرَّؤيا

# وہ روایت جوحضرت ابو ہر ریرہ وٹاٹٹؤ سےخواب کے بارے میں نقل کی گئی ہے

( ٢١١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أُحِبُّ الْقَيْدَ فِي الْمَنَامِ ، وَأَكْرَهُ الْغُل، الْقَيْدُ ثِبَاتٌ فِي الْمَنَامِ الْفِطْرَةُ. اللَّبُنُ فِي الْمَنَامِ الْفِطْرَةُ.

(۱۵۲) حفرت محمر مریشین محضرت ابو ہر رہ وہ اپنو سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ میں خواب میں بیزیوں کو پہند کرتا ہوں اور گلے کے طوق کو ناپسند کرتا ہوں ، کیونکہ بیڑی دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے ، اور حضرت ابو ہر رہ وہ اپنو نے فر مایا کہ خواب میں دودھ فطرت ہے۔

### ( ١١ ) رؤياً عائِشة رضى الله عنها

### حضرت عائشه شكالله ففاكخواب

( ٣١١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :رَأَيْتَنِي عَلَى تَلِّ كَأَنَّ حَوْلِي بَقَرًا تُنْحَر ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إنِ اسْتَطَعْتِ أَنْ لَا تَكُونِي أَنْتِ هِي فَافْعَلِي ، قَالَ : فَابْتُلِيت بِلَالِكَ رَحِمَهَا اللَّهُ.

(٣١١٥٣) حفرت عائشہ خين فيئون سے روايت ہے فرماتی ہيں كہ ميں نے اپنے آپ كوخواب ميں ایک نیلے پر دیکھا اور ميرے گرد بہت ک گائيں ذرئح کی جار ہی تھيں، حفرت مسروق نے فرما يا اگر آپ کے اندر طاقت ہے كہ آپ وہ نہ ہوتو ايسا ضرور كري، ليكن حضرت عائشہ خين هنون اس ميں مبتلا ہوگئيں اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے۔

( ٣١١٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو السَّهُمِيُّ ، عَنْ حَاتِم بُنِ أَبِي صَغِيرَةٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَة أَمْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَتَلَتْ جَانًا ، فَأْتِيَتْ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقِيلَ لَهَا : أَمَا وَاللهِ لَقَدُ فَتَلْتِ مُسُلِمًا ، قَالَتُ : فَلِمَ يَدُخُلُ عَلَى أَزُواجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَا يَدُخُلُ عَلَيْكَ الآ وَعَلَيْكَ ثِيَابُك ، فَأَصْبَحَتُ فَزِعَةً وَأَمَرَتْ بِاثْنَى عَشَرَ ٱلْفًا ، فَجعلَت فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۱۱۵۴) حضرت عائشہ بنت طلحہ ٹی مذیق حضرت عائشہ ام المؤمنین ٹی افیق سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک سانپ کوتل کر دیا، چنانچہ ان سے خواب میں کہا گیا بخداتم نے ایک مسلمان کوتل کیا ہے، آپ نے فر مایا تو وہ نبی کریم مُرِفِّفَ فِ میں کیوں داخل ہوا تھا ؟ ان سے کہا گیا کہ وہ آپ کے پاس اسی وقت آتا ہے جب آپ اپنے کیڑوں میں ہوتی ہیں، چنانچہ آپ گھبرا

كراخيس اوربارہ ہزاراللہ كےراہتے ميں خرچ كرنے كاحكم فر مايا۔

### ( ١٢ ) رؤياً خزيمة بنِ ثابِتٍ رضى الله عنه

### حضرت خزيمه بن ثابت وثالثي كخواب

( ٣١١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِى جَعُفَرِ الْخَطْمِى ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنُ أَبِيهِ : أَنَّهُ رَأَى فِى الْمَنَامِ كَأَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرُّوحَ لَيَلْقَى الرُّوحَ ، فَلَ كَوَ لَكُو مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(٣١١٥٥) حضرت مماره بن خزيمه بن ثابت اپ والد بروايت كرتے بيل كه انہول نے خواب ميں ديكھا كه وہ رسول الله يَوْفَظُوْمَ كَي بِيثانى مبارك پر بحده كررہ بين، چنانچ انہوں نے بيخواب رسول الله يَوْفَظُومَ كَي بيثانى مبارك پر بحده كررہ بين، چنانچ انہوں نے بيخواب رسول الله يَوْفَظُومَ كَي بينانى مبارك بينانى كيا، آب يَوْفَظُومَ فَي مايا بهروح روح سے ملتى ب، يزيدراوى كوشك ب، جنانچ درسول الله يَوْفَظُومُ فَي مايا بين الله وران كومجد كا عكم ديا، بس انہوں نے آب كے بيجھے سے آب كى مبارك بينانى پر بحده كرليا۔

( ٣١١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ وَأَبُو عِمُوانَ الْجَوْنِيُّ :أَنَّ سَمُوةَ بُنَ جُنْدُبِ قَالَ لَأَبِى بَكْوٍ :رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنِّى أَفْتِلُ شَوِيطًا وَأَضَعُهُ إِلَى جَنْبِى وَنَقَدٌ يَأْكُلْنَهُ ، قَالَ : تَزَوَّجُ اللَّ جُنْدِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْمُرَّأَةُ ذَاتٌ وَلَدٍ يَأْكُلُ كُسْبَك. قَالَ : وَرَأَيْت ثَوْرًا خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعُ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْمُواَّةُ ذَاتُ وَلَدٍ يَأْكُلُ كُسْبَك. قَالَ : وَرَأَيْت كَانَةُ قِيلَ : الدَّجَّالُ يَخُرُجُ ، فَجَعَلْتُ الْعَظِيمَةُ تَخُرُجُ مِنْ فِى الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدُهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَأَنَّهُ قِيلَ : الدَّجَّالُ يَخُرُجُ ، فَجَعَلْتُ الْعَظِيمَةُ تَخُورُجُ مِنْ فِى دِينِكَ ، وَالدَّجَّالُ الْمُؤْلِكَ فَو يَلْكَ : وَلَا لَا إِلَى الْاَرْضُ فَذَخَلْتُهَا ، قَالَ : تُصِيبُك فَحَمْ فِى دِينِكَ ، وَالدَّجَّالُ عَلَى إِثْرِكَ فَوِيبًا.

(۱۵۱۳) حفرت علی بن زید بریشیا اورابوعمران جونی بریشیا سے روایت ہے کہ حفرت سمرہ بن جندب بریشو نے حفرت ابو بکر دوائیو سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں رہتی بٹ رہا ہوں اور میں نے رہتی بٹ کراپنے پہلو میں رکھ دی، اور چھوٹی بھیٹریں اسے کھارہی ہیں، حضرت ابو بکر جوائیو نے فرمایا تم ایک لڑ کے والی عورت سے شادی کرو گے جوتم ہا را مال کھا جائے گی، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیل کو دیکھا کہ ایک سوراخ سے نکلا لیکن پھروہ اس کے اندر نہ جا سکا، حضرت ابو بکر دوائیو نے جواب دیا کہ میہ بڑا بول ہے جوآ دی کے منہ سے نکلتا ہے لیکن وہ اس کو واپس لیے جانے کی طاقت نہیں رکھتا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے بید یکھا کہ گویا کہا جارہا ہے کہ د جال نکل رہا ہے، میں دیواروں کے بیچھے چھپنے لگا، اچا تک میں نے اپنے بیچھے دیکھا کہ میں نے اپنے بیچھے دیکھا کہ میں نے اپنے بیچھے دیکھا کہ میرے لیے زمین بھٹ گئی ہے،

چنانچہ میں اس میں داخل ہو گیا،حضرت ابو بکر مزافؤ نے فر مایا کہ تخصے تیرے دین میں مشکلات پیش آئیں گی اور د جال تیرے بعد عنقریب آ جائے گا۔

- ( ٣١١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَأْكُلُ تَمْرًا ، فَكَتَبْتُ إِلَّهِ :إنِّى رَأَيْتُك تَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَّ حَلَاوَةُ الإيمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
- (۱۱۵۷) حضرت انس ڈٹاٹو ہے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹو جھوہارے کھار ہے ہیں ، چنانچہ میں نے ان کو خط لکھا کہ میں نے آپ کو چھوہارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے ،اوراس کی تعبیران شاءاللہ تعالیٰ حلاوت ایمان ہے۔
- ( ٢١١٥٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُوِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُوِيِّ ، قَالَ : كَانَتُ أَرَى عَجُوزًا كَبِيرَةً عَوْرَاءَ الْعَيْنِ وَالْأَخْرَى قَدُ كَادَتُ تَذْهَبُ عَلَيْهَا الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا أَنْتِ ؟ قَالَتْ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا أَنْتِ ؟ قَالَتْ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ ، قَالَ : قُلْتُ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ : أَنُ يُعِيدَكَ الله مِنْ شَرِّى فَأَيْفِضِ الدِّرْهَمَ.

(۱۱۵۸) حفرت حمید بن هلال حفرت علاء بن زیاد عدوی سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے خواب میں ایک بوھیا کو دیکھا جس کی آنکھ کانی تھی ،اور دوسری آنکھ بھی ختم ہونے کے قریب تھی۔اس پر زبر جداور خوبصورت ترین زیور تھا، فر ماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ کہنے تکی میں دنیا ہوں ،میں نے کہا: میں تیرے شرسے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں ، کہنے تکی کہا گر تو جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجتے میرے شرسے نجات دی تو درہم سے نفرت کرو۔

( ٣١١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُطَيْلُ بْنُ غَزُوَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ :بَيْنَ شَارِبٍ وَتَارِكٍ.

(۳۱۱۵۹) حضرت نفسیل بن غزوان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن قاسم نے جھے سے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مُؤَنِّ اللّٰهِ مُؤْمِورُ نے والے ہیں۔

( ٣١٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :قِيلَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ :إِنَّ فُلَانًا يَضْحَكُ ، قَالَ :وَلِمَ لاَ يَضْحَكُ ، فَقَدُ ضَحِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، حُدُّثُت أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتُ :ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رُوْيَا قَصَّهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ صَحِكًا مَا رَأَيْتِه صَحِكَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ :وقَدْ عَلِمُت مَا الرُّوْيَا ، وَمَا تَأْوِيلُهَا ، رَأَى كَأَنَّ رَأْسَهُ قُطِعَ ، قَالَ : فَذَهَبَ يَتَبَعُهُ ، فَالرَّأْسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمَلِهِ عَمَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لاَ يُدُرِكُهُ. (۱۱۹۰) حضرت جریرین حازم سے روایت ہے کہ تھر بن میر مین ویشین سے کہا گیا کہ فلاں آ دی ہنتا ہے، آپ نے فر مایا وہ کول نہ ہنے؟ جبداس سے بہترین وات بنس ہے، جھ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عاکشہ شی اعظیٰ نے فر مایا کہ رسول اللہ میزشی آ دی کا خواب من کراس قد رہنے کہ میں نے آپ کواس سے زیادہ کی چیز پر ہنتے ہوئے نہیں ویکھا، جمد بن سیرین فر ماتے ہیں کہ جھے تم ہے کہ کیا خواب تھا اور اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس آ دی نے ویکھا کہ اس کا سرقلم کر دیا گیا، اور وہ اس کے بیچھے بیچھے جا رہا ہے، تو سر سے مراونی کر کم میزشن آ ہیں اور آ دی چا ہتا ہے کہ اپنی کہ اس کے ذریعے رسول اللہ میزشن آ کھی ویا لے کین وہ آپ کونیس پاسکتا۔

( ۲۱۱۲) حکد قَدُنا عَقَانُ ، قَالَ : حدّ اُنْنَا حَمّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ : أَنَّ أَبًا مُوسَى

٣١٠٠) حَدَّتُنَا عَفَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنِّى أَخَذْت جَوَادٌ كَثِيرَةٌ فَسَلَكُتهَا حَتَى انْتَهَيْت الى جَبَلِ ، الْأَشْعَرِتَى ، أَوْ أَنَسًا قَالَ : رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنِّى أَخَذْت جَوَادٌ كَثِيرَةٌ فَسَلَكُتهَا حَتَى انْتَهَيْت الى جَبَلِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَأَبُو بَكُرِ اللَّى جَنْبِهِ وَجَعَلَ يُومٍ ، بِيدِهِ الَّى عُمَرٌ ، فَقُلْتُ : أَلَا تُكْتُبُ بِهِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى اللَّهِ عُمَرٌ نَفْسَهُ.

الْمَى عُمَرَ نَفْسَهُ.

(۱۱۲۱) حضرت انس بن ما لک بین تو سے روایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری بین نے یا خود حضرت انس بین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت سے راستوں پر چلا یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے او پر رسول اللہ میں اور آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق جیائے ہیں، اور وہ حضرت محر جیائے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں نے کہا اللہ وانا البہ راجعون، واللہ حضرت محر جیائے تو فوت ہوگئے، میں نے کہا کیا آپ بینخواب حضرت محر جیائے تو فوت ہوگئے، میں نے کہا کیا آپ بینخواب حضرت محر جی بین کھے کہ نہیں سنا تا۔

( ٣١١٦٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رُوْيًا : كَأَنَّ مَلَكًا انْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَلَقِيَةُ مَلَكُ آخَرُ وَهُوَ يَزَعُهُ ، فَقَالَ : لَمْ تُرَعُ ، هَذَا نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِى إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِى إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِى إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِذَا هِى ضَيِّقَةٌ كَالْبَيْتِ أَسْفَلُهُ وَاسِعٌ وَأَعْلَاهُ ضَيِّقٌ ، وَإِذَا رِجَالٌ مِنْ قُرِيْشٍ أَعْرِفُهُمْ مُنَكَسُونَ بِأَرْجُلِهِمْ

(بخاری ۱۵۲۱ مسلم ۱۹۲۸)

(۱۱۹۲) حفزت نافع ہے روایت ہے کہ حفزت ابن عمر دویٹو نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشته ان کو دوزخ کی طرف لے کر چلا، اس کو دوسرا فرشتہ ملا اور وہ اس فر شتے کو منع کرنے لگا، اور اس نے مجھ ہے کہا آپ ڈریے نہیں، یہ خض کیا ہی بہترین آ دمی ہے اگر رات کا پچھ حصہ نماز پڑھا کرے، رادی فرماتے ہیں کہ آپ اس کے بعد رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ مجھے جہنم کے قریب لے گیا اور میں کہد رہا تھا کہ میں آگ سے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے کی مانند ہے جس کا نحیلا حصہ کشادہ اور او پر کاحقہ تنگ ہو، اور میں نے دیکھا کے قریش کے بہت سے آ دمی اوند ھے منداس میں پڑے تیں

جن کومیں پہچا نتاہوں۔

## ( ١٣ ) ما حفِظت فِيمن عَبّر مِن الفقهاءِ

### وہ روایات جو مجھے فقہاء کے خوابوں کی تعبیر دینے کے بارے میں یا دہیں

( ٣١١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِیمَ النَّیْمِیَّ یَقُولُ : إِنَّمَا حَمَلَنِی عَلَی مَجْلِسِی هَذَا أَنِّی رَأَیْت کَأْنِی أَفْسِمُ رَیْحَانًا بَیْنَ النَّاسِ ، فَذَکُرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیُّ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّیْحَانَ لَهُ مَنْظُرٌ وَطَعْمُهُ مُرٌّ.

(٣١١٦٣) حضرت سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تیمی کویے فرماتے ہوئے سنا کہ جھے میری اس مجلس پراس بات نے مجبور کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں لوگوں میں ' ریحان' کھول تقسیم کررہا ہوں، میں نے یہ خواب ابراہیم خنی سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ریحان کی صورت بہت خوشنما ہوتی ہے لیکن اس کا ذا لَقد کر واہوتا ہے۔

( ٣١١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شِبُلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ﴾ قَالَ:عِبَارَةُ الرُّوُيَا.

( ٣١١٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّهُ سَمِعَ قَوْمًا يَذُكُرُونَ رُوْيَا وَهُوَ يُصَلِّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلُهُمْ عنها فَكَتَمُوهُ ، فُقَالَ : أَمَا أَنَّهُ جَاءَ تَأْوِيلُ رُوْيَا يُوسُفَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ . يَعْنِي : سَنَةً.

(۱۱۵) حفرت عبدالله بن شداد واليون سروايت ب كمانهول في نماز يراحة موئ كي لوكول كونواب بيان كرتے موئے سنا،

جب آپ نمازے فارغ ہوئے توان سے اس خواب کے بارے میں پوچھا، انہوں نے چھپالیا، آپ نے فرمایا: خبر داریوسف عَالِیَنام کے خواب کی تبییر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔

( ٣١١٦٦ ) حَدَّثَنَا اَبُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ مُحَمَّدًا ، قَالَ :رَأَيْتُ كَأَنِّى آكُلُ خَبِيصًا فِى الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :الْخَبِيصُ حَلَالٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَك الْأَكُلُ فِى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ :تُقَبِّلُ امْرَأَتَكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ، قَالَ :فَلَا تَفُعَلُ.

(٣١١٦٢) حضرت الوب بيشين سے روايت ہے كه ايك آ وى نے محمد بن سيرين سے سوال كيا كه يل نے خواب ميں ديكھا ہے كه ميں نماز ميں ' خبيص'' نامی حلوا كھار ہا ہوں ، آپ نے فر مايا خبيص حلال ہے، كيكن تمہارے ليے نماز ميں كھانا حلال نہيں ہے، آپ نے اس سے پوچھا كه كيائم روزے ميں اپنى بيوى كا بوسه ليتے ہو؟ اس نے كہا تى ہاں! آپ نے فر مايا ايسانه كيا كرو۔

( ٣١١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رُوْيَا يُوسُفَ

(۱۲۷ ا۳) حضرت ابوعثمان حضرت سلمان جھنٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف عَلاِئِلاً کے خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان جالیں سال کا فاصلہ ہے۔ درمیان جالیس سال کا فاصلہ ہے۔

( ٣١١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتُ بِهِ مَلاَئِكَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْت فِى مَنَامِى أَنْ يُصِيبَنِى مِنْهُ شَىٰءٌ أَكْرَهُهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ.

(۳۱۱۸) حضرت عبدالله بن عون حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ جب سلف صالحین خواب میں کوئی ٹاپیندیدہ چیز دیکھتے تو بیدعا کرتے کہ میں بناہ چاہتا ہوں اس ذات کی جس کی بناہ میں ہے اللہ کے فرشتے اور اس کے رسول اور اس خواب کے شرسے جو میں نے دیکھاہے، اس بات سے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کوئی ایسا نقصان پہنچے جس کو میں ناپیند کرتا ہوں۔

( ٣١١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِر ، قَالَ :حدَّثَنَا بُكْيُر بُنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُل رَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَعَهُ سَيْفًا مُخْتَرِطَةً ، فَقَالَ :وَلَدٌ ذَكَرٌ ، قَالَ :انْدَقَّ السَّيْفُ ، قَالَ :يَمُوتُ.

قَالَ : وَسُنِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْحِجَارَةِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : فَسُورٌ .

وَسُنِلَ عَنِ الْحَشَبِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : نِفَاقٌ.

(۳۱۱۲۹) بگیر بن الی السُمیط ویشید سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین ویشید کوریفرماتے ہوئے سا جبکہ ان سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کے پاس تلوار ہے جس کووہ نیام سے باہر نکال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فدکراولا دہے، اس آ دمی نے کہا کہ پھروہ تلوارٹوٹ گئ، آپ نے فرمایا کہ وہ بچرمر جائے گا۔

رادی فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین را اللہ اللہ سے خواب میں پھرد کیھنے کی تعبیر پوچھی گئی توانہوں نے فرمایا کہ تحت دلی ہے،اور ان سے خواب میں لکڑی دیکھنے کی تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ نفاق ہے۔

( ٣١١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ رَأَى ضَوْنًا فِي جَوُفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ :لَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا نَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۷۵۱) حضرت ابراہیم رہیٹی فرماتے ہیں کہ محد بن سیرین میں ہیں ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے درمیانی شب میں روشنی دیکھی ، آپ نے فرمایا کہ اگریہ بھلائی کی چیز ہوتی تو اس کومحمد مُؤَلِّفَتِكَا بِجَاکِ کے کابہ ضرور د یکھتے۔

( ٣١١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، قَالَ :قَالَ صِلَةُ بُنُ أَشْيَمَ :رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّى فِي رَهُطٍ ، وَكَانَ رَجُلٌ خَلْفِي مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ ، قَالٌ :كُلَّمَا أَتَى عَلَى أَحَدٍ مِنَّا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَوَقَعَ ، ثُمَّ يَفَعُدُ فَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، قَالَ :فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَتَى يُأْتِي عَلَى فَيصُنَعُ بِي ذَاكَ ، قَالَ :فَأَتَى عَلَى قَضَرَبَ رَأْسِي فَوَقَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَأْسِي حِينَ أَخَذْته أَنْفُضُ عَنْ شَفَتَى التُّرَابَ ، ثُمَّ أَخَذْته فَأَعَدْته كَانَ.

(۱۲۱۱ ) حضرت جمید بن هلال صله بن أشیم سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا کہ ہیں نے خواب ہیں دیکھا کہ ہیں ایک جماعت کے درمیان ہوں اور میرے پیچھا یک آ دمی تلوار سونتے کھڑا ہے، جب بھی وہ ہم ہیں سے سی کے پاس آتا ہے اس کا سرقلم کر دیتا ہے تو وہ سر مرکز جاتا ہے، پیر وہ مقتول بیٹے جاتا ہے اور پہلے کی طرح دوبارہ درست ہوجاتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا کہ میرے پاس کب آتا ہے اور میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چنا نچہوہ میرے پاس آیا اور میرے سر پر ماراتو میراسر گر پڑا، گویا کہ میں اب بھی اس کب آتا ہے اور میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چنا نچہوہ میرے پاس آیا اور میں انتظام کی طرح میں بھر میں نے اپنا سر پکڑا اور میں اپنے ہونٹوں سے مٹی جھاڑ رہا تھا، پھر میں نے اپنا سر پکڑ کر پہلے کی طرح دوبارہ اس کی جگار کھکر درست کرلیا۔

( ٣١١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةُ : رَأَيْت أَبَا رِفَاعَةَ بَعْدَ مَا أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ ، وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثَفَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا آخِذ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَوِّجُهَا عَلَى، فَأَقُولُ : الآنَ أُسُمِعُهُ الصَّوْتُ ، فَسَرَّحَهَا ، وَأَنَا أَتُبُعُ أَثَرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلُت رُوْيَاىَ آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ وَأَنَا أَكْبُعُ أَثْرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلُت رُوْيَاىَ آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ وَأَنَا أَكُدُ الْعَمَلَ بَعْدَهُ كُذًا. (حاكم ٣٣٢)

(۱۱۷۲) حضرت حمید بن هلال سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے حضرت رفاعہ کوان کے قل ہونے کے بعد خواب میں دیکھا کہ ایک تیز رفتار اونٹنی پرسوار ہیں اور میں ایک ست رفتار چھوٹے قدم رکھنے والے اونٹ پرسوار ہوں اور ان کے بیچھے چلا جار ہا ہوں وہ میری طرف اونٹنی کوموڑ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اب میں ان کو آواز سنا سکتا ہوں ، پھر انہوں نے اونٹنی کو چلا دیا ہوں میں ان کے بیچھے چلا جار ہا ہوں ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب کی بیتجیے کے راستہ پر چلوں گا اور میں ان کے بیتھے چل رہا ہوں ، فرمات ہیں کہ میں نے اپنے خواب کی بیتجیے لی کہ ابور فاعد کے راستہ پر چلوں گا اور میں ان کے بعد کام کرنے میں خوب کوشش کروں گا۔

( ٣١١٧٣ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ : أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيْلُّ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتَرَةٍ فِي الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(ساکاس) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ ابو ثامر نے خواب میں دیکھا کہ ہلاکت ہے اپنے جسم کوموٹا کرنے والی عورتوں کے لیے قیامت کے بوے بوے کاموں میں کمزوری کی۔

تم كتاب الرؤيا والحمد لله رب العالمين (وصلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم) ( كتاب الرؤيا كمل بوكي ) (والحمد لله رب العلمين)

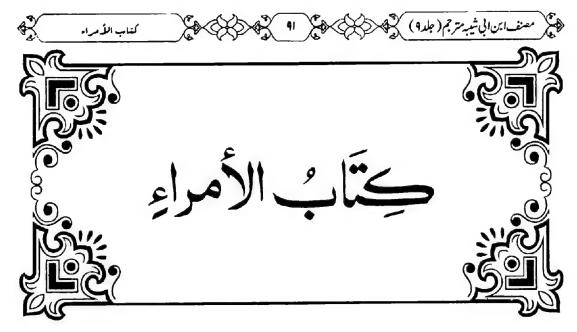

### (١) ما ذكر مِن حدِيثِ الأمراءِ والدّخول عليهم

وه روایات جوامراء کی با تول اوران کے در بارول میں داخل ہونے کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں اور ایات جوامراء کی باتول اوران کے در بارول میں داخل ہونے کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں اور ۱۷۷٤) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ عَلِیؓ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : دَخَلَ شَقِیقٌ عَلَی الْحَجَّاجِ فَقَالَ : مَا اسْمُك ؟ قَالَ : مَا اَسْمُك ؟ قَالَ : أَمَا إِنِّی بَعْثَ اِلَیْ الْاَمِیرُ حَتَّی عَلِمَ اسْمِی ، قَالَ : أَرِیدُ أَنْ أَسْتَعِینَ بِكَ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِنِی أَنْ اللهِ عَلَى بَعْضِ عَمْلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِنِّی اَنْ عَلَیْ عَلَیْ بَعْضِ عَمْلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِنِّی اللهِ عَلَیْ عَلَیْ بَعْضِ عَمْلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى بَعْضِ عَمْلِی ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ الْعَبْدِهِ قَامَ وَهُو يَقُولُ : هَكَذَا يَتَعَاشِي ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۳۱۱۷۳) حضرت حسین بن علی سے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ عبد الملک نے فرمایا کہ شقیق ویشید جانے کے پاس تشریف لائے،
جاج نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امیر نے میرانام جانے سے پہلے مجھے نہیں بلایا، جاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ
آپ سے اپنے بعض کا موں میں مدولوں، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تیر سے پاس اپنی جان کا خوف ہے، چنا نچہ
انہوں نے اس کے کام سے معذرت جابی اور جاج نے ان کی معذرت قبول کرلی، راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کے پاس
سے نکلے تو کھڑے ہو کر فرمانے گے کہ یہ ای طرح بن کلف اندھا بنتارہے گا، راوی کہتے ہیں کہ جاج نے کہا: شخ کوسیدھا کرو، شخ
کوسیدھا کرو۔

( ٣١١٧٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : بَعَثَ ابْنُ أَوْسَطَ بِالشَّغْبِيِّ إِلَى الْحَجَّاجِ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى الرَّى ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ وَكَانَ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَطِيفًا ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ وَكَانَ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَطِيفًا ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : إِنِّى مُدْحِلُكُ عَلَيْهِ . إِنْ ضَحِكَ فِي وَجْهِكَ فَلَا تَضْحَكَنَّ ، قَالَ : فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ .

(۱۱۷۵) حضرت ابن ابجر ویشین سے روایت ہے کہ ابن اوسط نے شععی ویشین کو تجاج کے پاس بھیجا جبکہ وہ رئے کا گورنر تھا راوی فر ماتے ہیں کہ ان کو ابن البی مسلم کے پاس بہنچا یا گیا ، ان دونوں کے درمیان خوشکوار تعلقات تھے، ابن البی مسلم نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ میں آپ کوامیر کے پاس بہنچا تا ہوں اگر امیر تیرے سامنے ہننے تو تم مت ہنسنا ، راوی کہتے ہیں اس کے بعد ان کو تجاج کے پاس بہنچایا گیا۔

( ٣١١٧٦ ) حُلَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِلِّى ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنْ جَلَّتِه ، قَالَتْ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسْتَخُفٍ عِنْدَ أَبِيك زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَأَخْرَجَهُ أَبُوك فِي صُّنْدُوقِ إِلَى مَكَّةَ.

(۱۷۱۲) قبیلے نخع کے ایک بزرگ اپی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے فرمایا کہ حجاج کے زمانے میں سعید بن جبیر والتی تیرے باپ کے پاس رو پوش تھے، آپ کے والدان کوایک صندوق میں ڈال کر مکہ مکرمہ لے گئے۔

( ٣١١٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ يَخُطُبُ :يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَعْزِمُ عَلَى مَنْ سَمَّانِى أَشْعَرَ بَرَكاً لَمَا قَامَ ، فَتَحَرَّجَ عَدِيٌّ مِنْ عَزْمَتِهِ ، فَقَامَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَذُو نَدبَة الَّذِى يَقُومُ فَيَقُولُ :أَنَا الَّذِى سَمَّيْتُك ، قَالَ ابْنُ عَوْن :وكَانَ هُوَ الَّذِى سَمَّاهُ.

(۱۱۷۷) حضرت محمد بینیو سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے خطبے کے دوران کہاا سے اہل کوفہ! میں لازم کرتا ہوں اس مخف پر جس نے جھے'' سینے کے گھنے بالوں والا'' کا نام دیا ہے کہ وہ کھڑا ہوجائے ، چنا نچاس کے اس لازم کرنے سے پریشان ہو گئے ،اوراس کو کہا کہ جوآ دمی کھڑا ہوکریہا قرار کرے گا کہ میں نے آپ کو بینام دیا ہے وہ قبل کر دیا جائے گا ،ابن عون فرماتے ہیں کہ عدی نے بی اس کو بینام دیا تھا۔

( ٣١١٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ ٱبْجَرَ ، قَالَ :كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ ، قَالَ :فَخَرَجَ عَلِيٌّ مَرَّةً وَمَعَهُ عَقِيلٌ ، قَالَ :وَمَعَ عَقِيلٍ كَبْشٌ ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيٌّ :عضَّ أَحَدُنَا بِذِكْرِهِ ، قَالَ :فَقَالَ عَقِيلٌ :أَمَّا أَنَا وَكَبُشِي فَلَا.

(۱۱۷۸)عبدالملک بن ابجر میشید سے روایت ہے کہ لوگ باتنی کررہے تھے کہ اس دوران حفرت علی میں بھی نظیم ان کے ساتھ عقیل تھے اور عقیل کے ساتھ دنبہ تھا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی میں بھی نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی کی برائی کی جار ہی فرمایا کہ میری اور میرے دنبہ کی تو بہر حال نہیں کی جارہی۔

( ٣١١٧٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ مُجَمِّعٍ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى لَيْلَى عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : إِذَا أَرَدْتُمُ أَنُ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلِ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمُ ، - يَغْنِى : عَبْدَ الرَّحْمَنِ - ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْآمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ لَيَحْجُزينى عَنْ ذَلِكَ الرَّحْمَنِ - ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْآمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ لَيَحْجُزينى عَنْ ذَلِكَ ثَلاث آيَاتٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمُ يَبْتَغُونَ ثَلاثَ آيَاتٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ يَبْتَغُونَ

فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ قَالَ : فَكَانَ عُثْمَان مِنْهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ ﴾ ، فكانَ أبى مِنْهُمْ : ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾ فكُنْت مِنْهُمْ ، قَالَ :صَدَقْت.

( ٣١٨٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّى ، عَنْ أَبِي وَهُبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ النَّسَائِبِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّى:مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :مِنْ قَوْمٍ يُبْغِضُهُمُ النَّاسُ :مِنْ ثَقِيفٍ.

(۱۱۸۰) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوج عفر محمد بن علی نے بوچھا کہتم کن لوگوں میں سے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: ان لوگوں میں سے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں ، لینی ثقیف سے۔

( ٢١١٨١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ لِعَلِيٍّ : اكْتُبُ إلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِعَهْدِهِمَا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، يَعْنِى الزَّبُيْرَ وَطَلْحَةَ ، وَاكْتُبُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِعَهْدِهِ إلَى الشَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرُضَى بِعَهْدِهِمَا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، يَعْنِى الزَّبُيْرَ وَطَلْحَةَ ، وَاكْتُبُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِعَهْدِهِ إلَى الشَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرُضَى مِنْكَ بِذَلِكَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ لَقِى الْمُغِيرَةُ مُعَاوِيَةً ، فَالَ نَعْمُ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ لَقِى الْمُغِيرَةُ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : أَنْتَ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَمَّ وَاللهِ مَا وَفَى شَرَّهَا إلَّا اللَّهُ.

(۱۸۱۸) حضرت ابوموی پریشین روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ وافق نے حضرت علی وافق سے فرمایا کہ ان دو آ دمیوں یعنی زبیر وافق ادرطلحہ وافق کو کوفداوربصرہ کی ولایت لکھ دواور حضرت معاویہ وافق کوشام کی ولایت لکھ دو،اس طرح وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، حضرت علی وافق نے فرمایا میں اپنے وین میں گھٹیا کام کرنے والانہیں ہوں، راوی کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت مغیرہ دہ اُٹھ حضرت معاویہ دہ اُٹھ سے ملے تو حضرت معاویہ دہ اُٹھ نے ان سے بوجھا کہ کیاوہ بات کہنے والے آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا بخدااس بات کے شرسے اللہ کے سواکوئی نہیں بچاسکا۔

( ٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ زِيَادٌ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ : مِنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ رَجَاءَ أَنْ تَكْتُبُ إِلَيْهِ :ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ فَكَتَبَت إِلَيْه :مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى زِيَادٍ ابْنِهَا.

(۱۱۸۲) حفرت ابوموی بیشین سے روایت کے کہ زیاد نے حفرت ام المؤمنین عائشہ شینین کی طرف اس طرح خطاکھا:''زیادین البسفیان کی طرف سے .....'، اس امید پر کہ وہ بھی اس کو'' ابن البسفیان''کھیں گے، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں کھا،''ام المؤمنین عائشہ کی طرف سے اس کے بیٹے زیاد کی طرف''

( ٣١١٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :مَا جَالَسْت فِي أَهْلِ بَيْتِهِ مِثْلَهُ : يَعْنِي :عَلِي بْن حُسَيْنِ.

(٣١١٨٣) حفرت ابن اسلم سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم مَافِظَةُ کے اہل بیت میں علی بن حسین جیے کسی مخف کے مال بیت میں علی بن حسین جیے کسی مخف کے مال بیشا۔

( ٣١٨٤ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِلِّى ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ وَاللهِ مَا أَرَاكَ تَلْحَنُ ، قَالَ : ابْنَ أَخِي قَدْ سَبَقْتُ اللَّحْنَ.

(۳۱۱۸۳) حفرت ابومویٰ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت حسن ہے کہا کہ اے ابوسعید! خدا کی قتم میں آپ کو کلام میں غلطی کرتا ہوانہیں دیکھیا ، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھیتے ! میں کلام کی غلطی ہے آ گے گزرگیا ہوں۔

( ٣١٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّخُمَنِ بُنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَا أُعجِبُك ! قَالَ : إِنِّى يَوُمَّا فِي الْمَنْزِلِ وَقَدُ أَخَذُت مَضْجِعِي لِلْقَائِلَةِ إِذْ قِيلَ : رَجُلٌ بِالْبَابِ ، قَالَ : قُلُتُ : مَا جَاءَ هَذَا هَلِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، أَذْخِلُوهُ ، قَالَ : فَدَخُلَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَك حَاجَةٌ ؟ قَالَ : مَتَى يُبْعَثُ حَتَى يَبْعَثَ حَتَى يَبْعَثَ اللَّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ! قَالَ : فَقَالَ : تَقُولُ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْحَمُّقَى ! قَالَ : قُلْتُ : أَخُرِجُوا هَذَا عَنِي

(۱۱۸۵) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس دانو نے فرمایا کیا میں تہمیں تعجب میں ڈالنے والی بات نہ بتاؤں؟ پھر فرمانے گئے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھا اور قیلو لے کے لیے بستر پرلیٹ چکا تھا، بجھے کہا گیا کہ دروازے پرایک آدی ہے، میں نے کہا شخص اس وقت کی ضرورت سے بی آیا ہوگا ،اس کواندر بھیج دو، کہتے ہیں کہ وہ اندر داخل ہوا، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کس ضرورت سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ ان صاحب کو قبر سے کب نکالیں گے؟ میں نے کہا: کون سے آدی کو؟ میں نے کہا: کون سے آدی کو؟ کہنے لگا حضرت علی کو، میں نے کہا ان کو قبر سے اس کو قبر سے کا جب اللہ تعالی قبر والوں کو اٹھا کیں گے، فرماتے ہیں کہ وہ کہنے

لگا کیا آپ بھی ایس بات کہتے ہیں جو یہ بیوقو ف لوگ کہتے ہیں؟ میں نے کہااس آ دمی کومیرے پاس سے نکال دو۔

( ٣١١٨٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ :انتهى الشعبى إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان فيه ، فقال :

ھنیٹا مَرِیٹا غَیْرَ دَاءِ مُنحامِرِ لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاحِیا مَا اسْتَحَلَّتِ (۳۱۱۸۲) حفرت عبدالملک بن ابجربیان فرماتے ہیں کہ تعمی دوآ دمیوں کے پاس پہنچے جوان کی غیبت میں مصروف تصاوران کی برائیاں کررہے تھے۔انہوں نے فرمایا

عُرِّ هَ كَ لِيخُوشُ ذَا لَقَدَاوِرَ وَشُكُوارِ إِن مَارى عُرْ تَيْنُ اورا آبروكِي جواس نے طال بجھ لى بين بغيركى يَارى كـ ، ( ٣١١٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى الْحَجَّاجِ ، قَالَ : أَنْ السَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنِّى قَاتِلُك ، قَالَ : لَيْنُ قَتَلْتَنِى ، لَقَدُ أَصَابَتُ أُمِّى السَعِي.

(۳۱۱۸۷) عبدالملک این ابج ویشید روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر ویشید جاج کے پاس تشریف لائے ، تو تجاج نے کہاتم بد بخت ہواور ٹو نے ہوئے مخص کے بیٹے ہو، وہ فرمانے لگے کہ میں خوش بخت ہوں اور جڑے ہوئے کا بیٹا ہوں ، جاج نے کہا میں تمہیں قبل کر دوں گا ، انہوں نے فرما یا اگر تو مجھے قبل کرتا ہے تو میری ماں نے بھرمیرانا م درست ہی رکھا ہے۔

( ٣١١٨٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَائِشَةَ :إنَّ رَجُلاً مِنَ الطُّلُقَاءِ يَبَايَعُ لَهُ - يَعْنِي :مُعَاوِيَةَ - ، قَالَتُ :يَا بُنَيَّ لَا تَعْجَبُ ، هُوَ مُلْكُ اللهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ.

(۱۱۸۸) حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ ٹنکامڈنٹا سے عرض کیا کہ فتح مکنہ میں آزاد کیے جانے والے ایک آ دمی کی بیعت کی جارہی ہے، یعنی حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو کی ،حضرت عائشہ ٹنکامڈنٹا نے فر مایا کہتم تعجب نہ کرو، بیاللہ تعالیٰ کا ملک ہے جس کوچا ہتا ہے عطا کرتا ہے۔

( ٣١١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ :أَنَّهُ قَالَ : لَمْ تَكُنُ نُبُوَّةٌ إِلَّا كَانَ بَعْدَهَا مُلْكُ.

(۳۱۱۸۹) حفزت دلید بن عقبہ فر ماتے ہیں کہ کوئی نبوت ایسی نہیں گز ری جس کے بعدیا دشاہت نہ ہوئی ہو۔

( ٣١١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى ٰ قِلَابَةَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ يُقَالَ لَهُ :ثُمَامَةُ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَانَه قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ البُّكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ :الْيُوْمُ انْتُزِعَتِ النُّبُوَّةُ - اوَخِلَافَةُ النُّبُوَّةِ - مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَارَتْ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(۱۹۱۹۰) حضرت ابوقلابہ ویشین سے روایت ہے کہ قریش کا ایک آ دمی جس کوٹمامہ کہا جاتا تھا صنعاء کا حاکم تھا، جب اس کے پاس

حضرت عثمان دانٹی کی شہادت کی خبر پیچی تو وہ رونے لگا اور بہت رویا ، جب اس کوافاقہ ہوا تو اس نے کہا: آج کے دن نبوت چھین لی گئی یا کہا کہ نبوت کی خلافت چھین لی گئی ،محمد مِنْرِائِنْ ﷺ کی امت ہے،اور بیے خلافت بادشاہت اور جبری حکومت میں تبدیل ہوگئ جو جس چیزیر غالب ہوجائے گا اس کو ہڑے کرجائے گا۔

( ٣١١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ لِي الْحَسَنُ :أَلَا تَعْجَبُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ! دَخَلَ عَلَىَّ فَسَأَلِنِي عَنْ قِتَالِ الْحَجَّاجِ وَمَعَهُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ ، يَعْنِي :أَصْحَابَ ابْنِ الْأَشْعَثِ.

(۱۱۹۱) حضرت الوب باليليائية بروايت بفر مائت بيل كه مجھ سے حسن نے كہا كيائم ہيں سعيد بن جبير برتيليز پر تعجب نہيں ہوتا اس بات سے كدوہ ميرے پاس آئے اور مجھ سے حجاج كے ساتھ قال كے بارے ميں پوچھنے لگے اوران كے ساتھ بعض رؤساء بھی تھے يعنی ابن لااً فعث كے ساتھی۔

( ٣١١٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ كَأَنَّهُمَا عَسِيبَا نَخُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللّهِ لَوَدِدُت أَنِّى لَا أَغْبِرَ فِيكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَقَالُوا : إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ ، فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ وَلَوْ كُرِهَ أَمْرًا غَيْرَهُ.

وَزَادَ فِيهِ ابْنُ بِشْرٍ :هَلِ الدُّنْيَا إلَّا مَا عَرَفْنَا وَجَرَّبْنَا؟!

(۱۱۹۲) حفرت قیس بیشید کمینی کے جیں کہ میں نے حضرت معاویہ وہا تھے کومرض الموت میں سنا اور اس وقت انہوں نے اپنے بازو چڑھار کھے تھے اور وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے تھجور کی شاخیس ہوتی ہیں اور فر مار ہے تھے کہ میں تمہارے درمیان تمن ون سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف جائیں گے آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں ، اورا گرکی بات کو تا پہند کرتے ہیں تو اس کو تبدیل فر مادیتے ہیں ، ابن بشر نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ 'ونیاوی تو ہے جس کو ہم نے بہجا نا اور جس کا ہم نے تج رہ کیا۔

( ٣١١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي قَيْسُ بُنُ رُمَّانَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا قَاتَلُت عَلِيًّا إِلَّا فِي أَمُرٍ عُثْمَانَ.

۔ (۳۱۱۹۳) حضرت ابو بردہ وہولیٹیڈ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ وہاتی نے فرمایا کہ میں حضرت علی وہاتی ہے محض حضرت عثمان وہاتی کی وجہ سے لڑا ہوں۔

( ٣١١٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : ذَخَلَ شَابٌ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَنْهَاكَ عَنِ السُّلُطَانِ ، إِنَّ السُّلُطانَ يَغْضَبُ غَضَبَ الصَّبِيِّ وَيُّأَخُذُ أَخُذَ الْأَسَدِ.

(٣١١٩٣) حفرت معنی ولیٹیز نے روایت کے کہ قریش کا ایک جوان حضرت معاویہ دیافٹو کے پاس آیا اور ان سے سخت کلائی کی، حضرت ولیٹو نے اس سے فر مایا کہ اے بھیتے ! میں تجھے بادشاہ کے پاس جانے سے منع کرتا ہوں، بے شک بادشاہ بچے کی طرح غضے

میں آتا ہے اور شیر کی طرح پکڑ کرتا ہے۔

( ٣١١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ :قَالَ ذِيَادٌ : مَا غَلَيْنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِشَيْءٍ مِنَ السَّيَاسَةِ إلاَّ بِبَابِ وَاحِدٍ ، اسْتَعْمَلْت فُلانًا فَكَسرَ خَرَاجُهُ فَخَشِى أَنْ أُعَاقِبَهُ ، فَفَرَّ إِلَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى قَيْلِى ، فَكَتَبَ إِلَى :أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَعِي لِي وَلاَ لَك أَنْ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً فَكَتَبَ إِلَى :أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَعِي لِي وَلاَ لَك أَنْ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً وَالْحَدَةُ ، أَنْ نَلِينَ جَمِيعًا فَيَمُرَ جَ النَّاسُ فِي الْمَعْصِيةِ ، وَلاَ أَنْ نَشْتَذَ جَمِيعًا فَنَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمَهَالِكَ ، وَلَا لَكَ نَشْتَذَ جَمِيعًا فَنَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمَهَالِكَ ، وَلَكِنْ تَكُونُ لِللَّيْ وَالرَّامُهُ وَالرَّحْمَةِ وَالْوَحْمَةِ وَالْعِلْطَة وَالْعِلْطَة ، وَأَكُونُ لِلَيْنِ وَالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ.

(۱۱۹۵) حضرت تعمی ہیں ہے ہیں کہ زیاد نے کہا کہ امیر المؤمنین سیاست کے کی باب میں مجھ پر غالب نہیں ہوئے سوائے ایک باب کے ، میں نے ایک آ دی کو ایک علاقے کا عامل بنایا اس نے اس کی آ مدنی کم کر دی ، اس کو میری سرزنش کا خوف ہوا تو و و امیر المؤمنین کی طرف بھا گا ، میں نے ان کی طرف کھا کہ بیکام پہلے لوگوں کے طرفی کم نے خلاف ہے ، انہوں نے میری طرف کھا امیر المؤمنین کی طرف بھا گا ، میں نے ان کی طرف کھا کہ بیکام پہلے لوگوں کے طرفی کھی اگر ہم سب کے لئے زم پڑ جا نمیں گے میں سے ایک جیسی سیاست روار تھیں ، اگر ہم سب کے لئے زم پڑ جا نمیں گے وسب گنا ہوں میں پڑ جا نمیں گے ، اورا گر ہم سب کے لئے خت طبیعت ہوجا نمیں گے تو یہ ہلاکت کے داستوں پر لوگوں کو چلا نا ہوگا ، مصح طریقہ یہ ہے کہ تم ختی ودرشتی اور تخت طبیعت ہوا در میں زمی ، مجت اور رحمت کے لیے مناسب ہوں۔

( ٣١١٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِلٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :مَا تَفَرَّقَتُ أُمَّةٌ قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ إِلَّا هَذِهِ الْأُمَّةَ.

(۱۱۹۲) حفرت عامر مِلِیٹیڈ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت معاویہ وٹاٹو کو یہ فرماتے سنا کہ سی بھی امت کی تفرقہ بازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل باطل اہل حق پر غالب آ گئے ،سوائے اس امت کے۔

( ٣١١٩٧) حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُويْد ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةً الْحُمْعَةَ بِالنَّحْيَلَةِ فِى الصَّحَى ، ثُمَّ حَطَنَا فَقَالَ : مَا قَاتَلْتُكُمْ لِتُصَلُّوا وَلَا لِنَصُومُوا وَلَا لِنَحُجُّوا وَلَا لِنُو كُوا ، الْحُمْعَةَ بِالنَّحْيَلَةِ فِى الصَّحَى ، ثُمَّ حَطَنَا فَقَالَ : مَا قَاتَلْتُكُمْ لَا تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ ، فَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ . وَقَدْ أَعْولَ اللَّهُ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ . وَقَدْ أَعْولَ اللَّهُ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ . وَقَدْ أَعْولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُ وَالْعُولُولُ وَالْعُولُولُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُ وَالْعُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُولُولُ وَالْعُلُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ

( ٣١١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ هُزَيْلَ بْنِ شُرَخْبِيلَ ، قَالَ : خَطَبَهُمْ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ جِنْتُمْ فَبَايَعْتُمُونِي طَانِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعْتُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا لَجِنْت حَتَّى أَبَابِعَهُ مَعَكُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ لَهُ عَمُرُو بْنُ الْعَاصِ : تَدْرِى أَىَّ شَيْءٍ جِنْت بِهِ الْيَوْمَ ؟! زَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوك طَائِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعُوا عَبْدًا حَبَثِيًّا مُجَدَّعًا لَجِنْت حَتَّى تُبَايِعَهُ مَعَهُمُ ، قَالَ : فَقَامَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! وَهَلْ كَانَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنِّى؟.

(۱۱۹۸) حفرت هزیل بن شرصیل واقعی فرمات بین که جمیل حضرت معاوید واقی نظید دیااور فرمایاا بوگواتم لوگ آئے اور تم نے میرے ہاتھ پر خش دلی کے ساتھ بیعت کر لیے تو تم نے میرے ہاتھ پر خش دلی کے ساتھ بیعت کر نے جاتا، راوی فرماتے بین کہ جب آپ منبرے اتر بیعت کرنے تو بین کھی تمہارے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے جاتا، راوی فرماتے بین کہ جب آپ منبرے اتر بوان سے حضرت عمرو بن عاص وائی نے فرمایا کہ تم جانے ہو کہ تم نے آج کیا کام کیا ہے؟ تم بیگان کرتے ہو کہ لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر خوش دلی کے ساتھ بیعت کرنے کے ساتھ بیعت کرنے کے ساتھ بیعت کرنے کے باتھ بیعت کرنے کے باتھ بیعت کرنے کے باتے ہوئی ان کے ساتھ بیعت کرنے وار گروہ کی کان ناک کئے ہوئے جبشی غلام کے ہاتھ بیعت کر لیتے تو تم بھی ان کے ساتھ بیعت کرنے کے باتے ، راوی فرماتے ہیں کہ بین کر حضرت معاویہ بڑی تی منبر پر چڑ ھے اور فرمایا کہ اے لوگو! کیا اس کام کا مجھ سے زیادہ تن وار بھی کوئی اور خض ہے؟

( ٢١١٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةُ : لَا حِلْمَ إلاَّ التَّجَارِبُ.

(۱۱۹۹) حفرت عروه مِیشید ہے روایت ہے کہ حضرت معاویہ اور شونے فر مایا کہ حلم تجر بوں ہی کا نام ہے۔

(٣١٢.) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ : أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ دَوَّ وَاللهِ عَلَى عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةً : أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ دَوَّ وَاللهِ بُنُ بُرَيْدِهُ بِهَا أَحَدًا بَعُدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا أَجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعُدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا أَجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعْدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَجَازَهُ بِأَرْبَعِمِنَةِ أَلْفٍ ، فَقَبِلَهَا.

(۳۱۲۰۰) حفر تعبداللہ بن بریدہ ویشیزے روایت ہے کہ حضرت حسین بن علی ہوٹی خصرت معاویہ دوٹی کے پاس تشریف لائے، حضرت معاویہ دوٹی کے پاس تشریف لائے، حضرت معاویہ دوٹی نے فرمایا میں آج آپ کو ایسا تحفہ دیتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کی کونبیں دیا اور عرب میں سے آپ کے بعد میں کسی کوایہا تحفیذ نبیں دوں گا، چنا نچہ یہ کہر آپ نے ان کو چار لا کھ عطافر مائے ،اور انہوں نے ان کو قبول فرمالیا۔

( ٣١٢.١ ) حَلَّاتُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: دَخَلْت أَنَا وَأَبِي عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَجُلَسَ أَبِي عَلَى السَّرِيرِ وَأَتِي بِالطَّعَامِ فَطَعِمنَا وَأَتَى بِشَرَابِ فَشَرِبَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً: مَا شَيْءٌ كُنْت أَسُتِلِذُهُ وَأَنَا شَابٌ فَآخُذُهُ الْيُومِ ، وَالْحَدِيثَ الْحَسَنَ.

(۳۱۲۰۱) حضرت عبداللہ بن بریدہ میں تی ہیں کہ میں اور میرے والد ماجد حضرت معاویہ ڈو ٹیٹو کے پاس گئے انہوں نے میرے والد کو تخت پر بٹھالیا، پھر کھانالایا گیا اور ہم نے کھالیا پھر مشروب لایا گیا ،ہم نے پی لیا،حضرت معاویہ ڈو ٹیٹو نے فرمایا کوئی ایس چرنہیں ہے جو جوانی میں مجھےلذیذ لگتی تھی اوراب میں اس کو لے لیتا ہوں سوائے دودھاورا چھی بات کے، کہ میں اب بھی انہیں لیتا ہوں۔ لیتا ہوں۔ ( ۱۱۲.۳ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُحَلِّمِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَنَى رَجُلٌ مُعَاوِيةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِدَتَكَ الَّتِي وَعَدْتِنِي ، قَالَ : وَمَّا وَعَدْتُك ؟ قَالَ : أَنْ تَزِيدَنِي مِنَة فِي عَطَانِي ، قَالَ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : مَنْ يَعُلَمُ ذَلِك ؟ قَالَ الْاَسُودُ ، أَو ابْنُ الْاَسُودِ ، قَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا يَا ابْنَ الْآسُودِ؟ قَالَ : نَعُمْ قَدُ زِدْته ، فَأَمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيةَ ضَوَبَ بِيكَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِنَة وَلَا : نَعَمْ قَدُ زِدْته ، فَأَمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيةَ ضَوَبَ بِيكَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِنَة وَلَا : مَا بِي مِنَة إِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنَة ، ثُمَّ أَنْسَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْاسُودِ : يَا أَمِيرَ وَدُتهَ الْمُؤْمِنِينَ ! فَهُو آمِن عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا زِدْته شَيْنًا وَلَكِنَّهُ لَا يَدْعُونِي رَجُلٌ إِلَى خَيْرٍ يُصِيبُهُ اللهِ مَا ذِدْ يَ سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ ، وَلَا شَرِّ أَصْرِفُهُ عَنْهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ ، وَلَا شَرِّ أَصْرِفُهُ عَنْهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ ، وَلَا شَرَّ أَصْرِفُهُ عَنْهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ .

(۳۱۲۰۲) حفرت عامر پریٹیڈ فر ماتے ہیں کہ ایک آدی حفرت معاویہ جی پاس آیا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین! میر ے ساتھ کیا ہوا اپناوعدہ پورا کریں۔ آپ جی پی کے ایک میں نے تجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ میر سے وظیفے میں سودرہم کا اضافہ فر ما کمیں گے، آپ نے فر مایا کہ کیا تو نے کوئی کام کیا تھا؟ اس نے کہا تی ہاں! آپ نے فر مایا اس بات کو کون جا نیا ہے؟ اس نے کہا این الا سود یہ کہا گہتا ہے؟ اس نے کہا این الا سود یہ کہا گہتا ہے؟ انہوں نے کہا تی ہاں! اسالہ ور یہ کہا گہتا ہے اپنا ایک اس اضافہ فر مایا تھا، آپ نے اس اضافہ کے دینے کا تھم فر مادیا، پھر آپ نے اپنا ایک اس بات کا غم نہیں کہ میں نے کس آدی کے لئے سودرا ہم کے اضافے کا تھم دے دیا، بلکہ بجھے اپنی فعلات کا افسوس ہے کہ میں نے مہا جرین کے ایک آدی کے وظیفے میں سودرا ہم کا اضافہ کیا اور پھر میں ان کو بھول گیا ، اس پر ابن لا اس ودنے فر مایا: اے امیر المؤمنین! کیا ان درا ہم کے بارے میں وہ بے فوف رہے گا؟ آپ نے فر مایا بی ہاں اہموں نے کہا انشہ کی فتم آپ نے اس کے لئے ان پیسوں کے بارے میں کی فتم آپ نے اس کے لئے ان پیسوں کے بارے میں اس کے لئے گوئی دیا ہوں ، اس کے لئے ان پیسوں کے بارے میں اس کے لئے کسی دوں جو اس کو کسی شار کے جو میں اس کے لئے گوئی ہوتو میں اس کے لئے گوئی دیا ہوں ، اس کے لئے کسی شرکے دور کرنے کے بارے میں گوائی دوں جو اس کو کسی صاحب مزدات آدی ہے بینچنے کا خوف بوتو میں اس کے لئے گوئی دیا ہوں ۔

( ٣١٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ ، عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِهْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : لَمَّا كَانَ عَامُ الْجَمَاعَةِ بَعَثَ مُعَاوِيةً إِلَى الْمَدِينَةِ بُسُرَ بْنَ أَرْطَاةَ لِيُبَايِعَ أَهْلَهَا عَلَى رَايَاتِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ جَانَتُهُ الْأَنْصَارُ ، جَانَتُهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ : أَفِيهِمْ جَابِرٌ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَلْيَرُجِعُوا وَقَبَائِلِهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ جَانَتُهُ الْأَنْصَارُ ، جَانَتُهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ : أَفِيهِمْ جَابِرٌ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : فَلْيَرُجِعُوا فَإِنِّى لَسُتُ مُبَايِعَهُمْ حَتَّى يَخْضُرَ جَابِرٌ ، قَالَ : فَأَتَانِى ، فَقَالَ : نَاشَدُتُكُ اللَّهُ إِلَّا مَا انْطَلَقْت مَعَنا فَبَايَعْتُ فَوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَوْمِكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ قُتِلَتُ مُقَاتِلَتُنَا وَسُبِيَتْ ذَرَارِيّنَا ، قَالَ : فَآسُتَنْظُرُتهُمْ إلَى فَكَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمِكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ قُتِلَتُ مُقَاتِلَتُنَا وَسُبِيتُ ذَرَارِيّنَا ، قَالَ : فَآسُتَنْظُرُتهُمْ إلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَرِتُهَا الْخَبَرُتُهَا الْخَبَرُ فَقَالَتُ : يَا اللَّذِلِ ، فَلَمَّا أَمْسَيْت دَخَلُتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُرُتُهَا الْخَبَرُ فَقَالَتُ : يَا

ابْنَ أَخِي ، انْطَلِقْ فَبَايِعُ وَاخْقِنْ دَمَك وَدِمَاءَ قَوْمِكَ ، فَإِنِّي قَدْ أَمَرْت ابْنَ أَخِي يَذُهَبُ فَيْبَايِعُ.

(۳۱۲۰۳) حضرت وهب بن کیمان میتید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وی فی فرماتے ہوئے سا کہ جماعت کے سال حضرت معاویہ خیاتی نے حضرت بُمر بن ارطاق میتید کو مدینہ منورہ بھیجا تا کہ وہ اہل مدینہ سان کے جھنڈوں اور قبیلوں کے اعتبار سے بیعت کرلیس ، سوجس دن ان کے پاس انصار کے آنے کا دن تھااس روز ان کے پاس بنوسلم آئے ، انہوں نے کہا کیا ان کو کوں میں حضرت جابر جھنٹو ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ خیس ، انہوں نے کہا چلو واپس چلے جاؤ ، میں اس وقت تک ان سے بیعت نہیں لوں گا جب تک ان کے اندر حضرت جابر جھنٹو فرماتے ہیں ولوگ میرے پاس آئے اور کہا بم آپ نہیں لوں گا جب تک ان کے اندر حضرت جابر جھنٹو فرماتے ہیں ولوگ میرے پاس آئے اور کہا ہم آپ کواللہ کا وار ہمارے خون محفوظ ہوجا کیں ، اور کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لا سکنے والے لوگ قبل کر دیئے جا کیں گے اور ہمارے بچے قید ہوجا کیں گے ، حضرت جابر جھنٹو فرماتے ہیں کہ میں نے ہیں گا ور ان کے باس گیا اور ان کو سار کی کہ میں نے ہیں گا ور ہمارے نہیں خون کا تحفظ کرو ، کیونکہ میں نے ہی اور ان کو سار کی کو بیت کا حکم دیا ہے۔

بات بتائی ، انہوں نے فر مایا اے میرے بھنچے ! جا و اور بیعت کر لواور اپنا اور اپن قوم کے خون کا تحفظ کرو ، کیونکہ میں نے بھنچ کو بیعت کا حکم دیا ہے۔

( ٣١٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنُ أَهُلِ الْعِرَاقِ إلَى اللهِ النِّرَالُةُ بَيْرِ حِينَ بُويِعَ :سَلاَمٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى أَحْمَدُ إلَيْكَ اللّهَ الَّذِى لاَ إللهَ إلاَّ هُو ، أَمَّا بَعُدُ : فَإِنَّ لأَهْلِ طَاعَةِ اللهِ وَلاَّهْلِ النَّحَيْرِ عَلاَمَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا وَتُعْرَفُ فِيهِمْ : مِنَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ وَالْحَمْرُ وَفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ اللهِ ، وَاعْلَمُ أَنَّمُ مَثَلُ الرِّمَامِ مَثَلُ السُّوقِ : يَأْتِيهِ مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِّ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَلْ جَرًا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِّ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِّ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِ بِبِرِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبُورِ بِهُ مُورِ مِهُمْ

(۳۱۲۰۳) وہب بن کیسان سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر وہ نے کہ جب عبداللہ بن زبیر وہ نے کہ جسے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو عراق کے ایک آومی نے ان کی طرف خط کھا: ''السلام علیم! میں آپ کے سامنے اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد! اللہ تعالی کے اطاعت گزار بندوں اور اہل خیر کی کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے وہ بہچانے جاتے ہیں اور وہ چیزیں ان میں نظر آتی ہیں، امر بالمعروف بھی عن الممتنز ، اور اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری بجالا تا ، اور جان لوک امام کی مثال بازار کی ہی ہے ، کہ اس میں اسی طرح کے لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی فاسق و فاجر لوگ اسے فتی و فجو رہے ساتھ آتے ہیں۔

( ٣١٢.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسُرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى إلَيْهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، ثُمَّ تَلاَّ ﴿هَلُ أُنْبَنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ﴾.

(٣١٢٠٥) حفرت سعيد بن وہب بيتيز فرماتے ہيں كه ميں حفرت عبدالله بن زبير بين تُوك پاس تقاان سے كہا كيا كه مختاريد عوق كرتا ہے كه اس پروى آتى ہے، آپ نے فرمايا كه اس نے بچ كہا، پھر آپ نے بير آيات علاوت فرما كيں: ﴿هَلُ أَنْبَنْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَوَّلُ الشَّيَا طِينُ تَنَوَّلُ عَلَى كُلُّ أَفَّاكٍ أَيْبِم ﴾.

( ٣١٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ مُلُوكٌ ، ثُمَّ الْجَبَابِرَةُ ، ثُمَّ الطَّوَاغِيتُ.

(۳۱۲۰۲) منزت شمر، حضرت انس جن فی کافر مان نقل کرتے ہیں کہ پہلے بہت سے بادشاہ ہوں گے، پھر جابر حکمران ہوں گے پھر سرکش سلاطین آئیں گے۔

( ٣١٢.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِي نَضرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ يَنِي فُلَانٍ يُصِيبُهُمْ قَتْلٌ شَدِيدٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ هَرَبَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ إِلَى الرُّومِ ، فَجَلَبُوا الرُّومَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۱۲۰۷) حضرت ابونصر ہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بیہ بیان کیا جاتا تھا کہ فلاں قبیلے کےلوگوں مین بخت ترین خون ریز ق کی جائے گی ، چنا نچہ جب ایسا ہوا تو ان میں سے حپارآ دی روم کی طرف بھاگ گئے اور رومیوں کومسلمانوں پر چڑ ھائی کرنے پر آ مادہ کرلائے۔

( ٣١٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ، قَالَ : خَبَرَنِى سَالِمٌ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُبَايِعُوا لِيَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةً ، قَامَ مَرُوَانُ فَقَالَ : سُنَّةُ أَبِى بَكْرٍ الرَّاشِدَةُ الْمَهُدِيَّةُ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِسُنَّةِ أَبِى بَكْرٍ وَقَدْ تَرَكَ أَبُو بَكْرٍ الْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ وَالْأَصْلَ ، وَعَمَدَ اللَى رَجُلٍ مِنْ يَنِى عَدِى بُنِ كَعْبٍ أَنْ رَأَى أَنَهُ لِذَلِكَ أَهْلٌ ، فَهَايَعَهُ.

(۳۱۲۰۸) حضرت سالم بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے بزید بن معاویہ کے لئے بیعت کی جار ہی تھی اس دوران مروان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بید حضرت ابو بکر بڑی ٹو کا مثالی طریقہ ہے، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر بڑیٹنو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بید حضرت ابو بکر جڑیٹنو کا طریقہ نہیں ،اورانہوں نے تو اپنے اہل وعمال اور قبیلے کے لوگ چھوڑ دیے بتھے ،اور بن عدی بن کعب کے ایک آدمی کودیکھا کہ وہ اس کام کا سب سے زیادہ اہل ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

( ٣١٣.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْأَشْعَثِ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دَوُلَةً ، حَتَّى إِنَّ لِلْحُمْقِ عَلَى الْجِلْمِ دَوْلَةً. إِنَّ لِلْحُمْقِ عَلَى الْجِلْمِ دَوْلَةً.

(۳۱۲۰۹) حضرت عامر مِیشیز ،حضرت محمد بن اُشعث مِیشیز کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ ہر چیز کا باری نالب آتا ہے یہاں تک کہ حماقت کوبھی عقل مندی پرغلبہ آیا کرتا ہے۔

( ٢١٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ لَمَّا نَزَعَ شُرَخْبِيلَ بْنَ

حَسَنَةَ ، قَالَ : يَا عُمَرُ عَنْ سَخُطَةٍ نَزَعَتْنِى ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْك فَتَحَرَّجُنَا مِنَ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ مُو أَقْوَى مِنْك ، فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ : فَأَعْذِرْنِى فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنبُو ، فَقَالَ : كُنّا السَّعُمَلُنَا شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ سَخُطَةٍ وَجَدْتَهَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ، فَتَحَرَّجُنَا مِنَ الْعَشِيلَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُوذُونَ فَتَحَرَّجُنَا مِنَ اللّهِ أَنْ نُقِرَهُ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ، فَنَظَرَ عُمَرُ مِنَ الْعَشِيلِ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُوذُونَ بِالْعَامِلِ الَّذِى السَّعْمِلَ ، وَشُرَحْبِيلُ مُحْتَبِ وَحُدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ ءَامًا الدُّنِيا فَإِنَّهَا لَكَاعْ.

(۳۱۲۱) حفرت ابن عمر من الله تعالی سے دوایت ہے کہ جب حضرت عمر واٹو نے حضرت شرصیل بن حنہ بڑا ہوں کو میا تو انہوں نے عرض کیا اے عمر من الله ایک آپ نے جھے کسی ناراضی کے سب معزول کر دیا ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں الیکن ہم نے آپ سے زیادہ قوت والا ایک آ دمی دیکھا ہے، حضرت شرصیل بڑا ہونے نے عرض کیا کہ پھر جھے معذور رکھو، چنا نچے حضرت عمر جزاہو منہ منہ پر کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا کہ ہم نے شرصیل بن حنہ کو عامل بنایا تھا پھر ہم نے بغیر کسی ناراضی کے ان کومعزول کر دیا جس کی وجہ یتھی کہ ہمیں ان سے قو کی شخص من گئی ، ہمیں الله تعالی سے خوف آیا کہ ہم ان کو ان کے عہد سے پر برقر اررکھیں جب کہ ہمیں ان سے زیادہ قو کی شخص من گئی ہمیں الله تعالی سے خوف آیا کہ ہم ان کو ان کے عہد سے پر برقر اررکھیں جب کہ ہمیں ان سے زیادہ قو کی شخص من گئی ہمیں الله تعالی ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا دیا تو کمینی ہے۔

( ٣١٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يُصْلِحُ هَذَا الْأَمْرَ إلَّا شِدَّةٌ فِي غَيْرِ تَجَبُّرٍ ، وَلِينٌ فِي غَيْرِ وَهَنِ.

(٣١٢١١) حضرت محد براتيكي كاتب كتب بين كد حضرت عمر تفايئو فرما ياكرت سے كداس كام كى اصلاح تخی كرسكتی ہے مگر بغير جبر كے ،اور نرمى كرسكتی ہے مگر بغير كمزورى كے۔

( ٣١٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسُمَةَ ، لإزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهُوَنُ مِنْ إِزَالَةٍ مَلِكٍ مُؤَجَّلٍ.

(۳۱۲۱۲) حفرے محمد بن عمر بن علی ویشیز ،حضرت علی دہنو کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جشم ہےاس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑااور حان دارکو پیدا کیا کہ یہاڑوں کواپنی جگہ ہے ثلا نا آسان ہے طےشدہ بادشا ہت کوٹلانے ہے۔

اس کوقبول فرمالیا، جب قاصد نکل گیا تو ہم نے عرض کیا!اے اُمّ المؤمنین کیا ہم مؤمنین نبیں ہیں اور وہ ہمارے امیر ہیں؟ آپ نے جواب دیا کتم ان شاءاللہ مؤمن ہواور وہ تہمارے امیر ہیں۔

( ٣١٢١٤) حَدَّثُنَا جَرِيرُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ حَذْلَمٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ سُلَّمَ عَلَىَّ الْمَعِيرَةِ بِالإِمْرَةِ ، قَالَ : خَرَجَ الْمُغِيرَة بُن شُعْبَةً مِنَ الْقَصْرِ ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلْمِمْرَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَتُرِكَتُ زَمَانًا ، ثُمَّ أَقَرَهَا بَعْدُ.

(٣١٢١٣) حَفرت تميم بن حزلم فرماتے ہيں كه يبلى مرتب كوف كئى امير كوامير كهه كرسلام كرنے كا قصد يوں پيش آيا كه حضرت مغيره بن شعبه رفت نؤا ہے محل سے نظے توان كے پاس قبيله كنده كاايك آدى آيا اس نے ان كوامير كبه كرسلام كيا، انہوں نے فرمايا بيركيا ہے؟ ميں تو عام لوگوں كاايك فرد موں ، چنانچاس لقب كوا يك عرصے تك چھوڑا گيا ، پھر بعد ميں اس كوشامل كرليا۔

( ٣١٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۱۵) حصرت محمد بن منکد رفر ماتے ہیں کہ میں نے حصرت جابر بن عبداللہ دیا تئو کو میفر ماتے سنا کہ میں حجات کے پاس گیا اور میں نے اس کوسلام نہیں کیا۔

( ٢١٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بُويِعَ لَهُ ، قَالَ :إِنْ كَانَ خَيْرًا رَضِينَا ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا صَبَرُنَا.

(٣١٢١٦) حضرت محر بن منكدرفر مات بين كدابن عمر والله كويد پيغام بنجاكديزيد بن معاويد كے ليے بيعت لى جاربى بآپ نے فرمايا اگريد خير بوئى تو بم راضى بوجائيں كاوراگريدشر بواتو بم صركريں كے۔

( ٣١٣١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : شَهِدْت عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ جَاءَ يَتَقَاضَى سَعُدًا دَرَاهِمَ أَسْلَفَهَا إِيَّاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، فَقَالَ سَعُدُ : أَظُنُك لَاقِيًا شَرًّا ، قَالَ : وَقَالَ سَعُدُ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ قَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، قَالَ : فَقَالَ سَعْدُ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدُ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْتُ ابْنُ مُسْعُودٍ : وَيُحَك ، أَنْتُ اللّهُ اللّهُ لَا قَوْلًا وَلَا مَعْدُ يَدَيْهِ يَقُولُ : اللّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : وَيُحَك ، قَالَ : فَقَالَ سَعُدٌ : أَمْ وَاللهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعَوْت عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئك ، قَالَ : فَقَالَ سَعُدٌ : أَمْ وَاللهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعَوْت عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئك ، قَالَ : فَقَالَ سَعُدٌ : أَمْ وَاللهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعَوْت عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئك ، قَالَ : فَقَالَ سَعُدٌ : أَمْ وَاللهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعَوْت عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئك ، قَالَ : فَالًا للهِ كَمَا هُو.

(٣١٢١८) حفرت قيس بينتيد فرمات بين كه مين نے حضرت عبدالله بن مسعود مين نئو كود يكھا كه وه حضرت سعد جزائثو سے ان دراجم كا تقاضا كررہے بين جوانبوں نے ان كو بيت المال ہے قرض ديے تھے، حضرت سعد جزائثو نے فرمايا كه ميں تنهيں برا ملا قاتی سمجھتا ہوں۔حضرت ابن مسعود طائنو نے فر مایا وہ مال لوٹا ؤ ، انہوں نے فر مایا اے ابن مسعود! کیاتم قبیلہ بنہ بل کے ایک غلام نہیں ہو؟ راوی فر مایا کہ کتا ہے جی کہ حضرت ابن مسعود طائنو نے فر مایا کہ کیاتم محمینہ کے بیٹے ہیں کہ حضرت ابن مسعود طائنو نے فر مایا کہ کیاتم محمینہ کے بیٹے ہیں کہ حضرت ابن مسعود طائنو نے یہ کہتے ہوئے نے فر مایا کہ بے تک تم دونوں البتدرسول اللہ سُؤُلِفَقِیَا آئے سے ابن ہولوگ تمہیں و کھتے ہیں ، چنا نچ حضرت سعد طائنو نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوا تھا لیے ''اے اللہ! جو آ سانوں اور زمینوں کا پرور دگار ہے'' حضرت ابن مسعود طائنو کہ کہتے ہوئے دوجا ہو کہولیکن لعنت نہ کرنا ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت سعد طافہ کھاتی ، راوی کہتے مادی کہ حضرت ابن مسعود طافہ کھاتی ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود طافہ کھاتی ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود طافہ کھاتی ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود طافہ کھاتی ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود طافہ کھاتی ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود طافہ کھاتی ہوئی دیے۔

( ٣١٢١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنُ زِيَادٍ ، قَالَ :لَمَّا أَرَادَ عُنْمَان أَنُ يَجْلِدَ الْوَلِيدَ ، قَالَ لِعَلِمَّ ؛ فَلَا مُحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ :لَمَّا أَرَادَ عُنْمَان أَنُ يَجُلِدَ الْوَلِيدُ يَقُولُ لِعَلِمٌ : لِطَلْحَةَ :قُهُ فَاجُلِدُهُ ، فَالَ : إِنِّى لَهُ أَكُنُ مِنَ الْجَلَادِينَ ، فَقَامَ إلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَلَدَهُ ، فَجَعَلَ الْوَلِيدُ يَقُولُ لِعَلِمٌ : أَنَا صَاحِبُ مَكِينَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِزِيَادٍ : وَمَا صَاحِبُ مَكِينَةٍ ؟ قَالَ : امْرَأَةٌ كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا.

(۳۱۲۱۸) زیادراوی ہیں کہ جب حضرت عثمان بڑی ٹونے ولید کوکوڑے مارنے کا ارادہ کیا تو حضرت طلحہ سے فرمایا کہ کھڑے ہوکران کوکوڑے مارنے والانہیں ہوں، چنا نچہ حضرت علی بڑا ٹؤر کھڑے ہوئے اوراس کوکوڑے لگائے تو ولید کھڑے مارہ کو کوڑے مارہ وی کہتے ہیں کہ میں نے زیاد سے بوچھا کہ مکینہ کے ساتھی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مکینہ ایک عورت تھی جس سے وہ باتیں کیا کرتا تھا۔

( ٣١٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ مَعَ طَلْحَةً يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا اشْتَبَكَت الْحَرْبُ ، قَالَ مَرْوَانُ : لَا أَطْلُبُ بِنَأْرِى بَعْدَ الْيَوْمِ ، قَالَ :ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَى مَاتَ ، قَالَ : وَقَالَ طَلْحَةُ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ سَهْمٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ.

(۳۱۲۱۹) حضرت قیس روایت کرتے ہیں کہ جمل کے قضے میں مروان حضرت طلحہ وٹاٹیؤ کے ساتھ تھا، جب جنگ شعلہ پذیر ہوئی تو مروان نے کہا کہ میں اپناخون بہا آج کے بعد طلب نہیں کروں گا، راوی کہتے ہیں کہ پھراس نے ان کوایک تیر مارا جوان کے گھٹے پر لگا، پس خون نہیں رکا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ وٹاٹیؤ نے فر مایا کہ اس کوچھوڑ دو کیونکہ یہ تیراللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَقِىَ أَبُو بَكْرَةَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَوْمًا نِصُفَ النَّهَارِ وَهُوَ مُتَقَنِّعٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ :أُرِيدُ حَاجَةً ، قَالَ :إنَّ الْأَمِيرَ يُزَارُ ، وَلا يَزُورُ.

(۳۱۲۲۰) حفرت عُمییندروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ ٹڑاٹٹو ایک دن نصف النھارے وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹو کو ملے جبکہ انہوں نے سر پر کپڑاڈال رکھا تھا، حضرت ابو بکرہ نے بوچھا کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں ایک ضرورت سے جارہا ہوں ،آپ نے فرمایا کہ امیرکے پاس حاضر ہوا جاتا ہے خودامیرکس کے پاس نہیں جاتا۔

( ٣١٢٢١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ وَلِيَ الْمَوْسِمَ ، فَبَلَغَهُ أَنْ أَمِيرًا يَقَدَمُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَجَعَلَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى.

(۱۲۲۲) هشام بن عروه فرمات ہیں کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ دانٹو بچے کے امیر ہے ،ان کو یہ پیغام ملا کہ ان کے پاس امیرتشریف لارہے ہیں، چنانچہ وہ ان کے پاس عرفہ کے دن تشریف لائے تو انہوں نے خوشی میں اس کوعید کا دن بتالیا۔

( ٣١٢٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بُنُ سَعْد بُنُ عُبَادَةً مَعَ عَلِيْ عَلَى مُقَدِّمَتَهُ ، وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلَافٍ قَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيةَ مُقَادِينَةً ، وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلَافٍ قَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيةَ أَبَى قَيْسٌ أَنْ يَدُخُلَ ، فَقَالُ لَأَصْحَابِهِ : مَا شِئتُمْ ، إِنْ شِئتُمْ جَالَدُت بِكُمْ أَبَدًا حَتَى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ ، وَإِنْ شِئتُمْ أَخَذُ لَكُمْ أَمَانًا ، فَقَالُوا لَهُ : خُذُ لَنَا أَمَانًا ، فَأَخَذَ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلاَ يُعَاقَبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّي شَعْدَ اللهُ مَانًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحْوَ الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُذًا وَكُذَا ، وَلاَ يُعَاقِبُوا بِشَيْءً وَإِنِّي رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ خَاصَة شَيْئًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحْوَ الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلُو اللهُ عَمَلُ يَنْحُولُ لَهُمْ كُلُو اللهُ يَعْمَ بَوْمُ جَزُورًا حَتَى بَلَغَ

(۱۲۲۲) حفرت عروہ ہے روایت ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ حضرت علی ہو تین کے ساتھ ان کے نظر کے استھے میں رہے سے ،اوران کے ساتھ پانچ بزارافراد سے جنہوں نے حضرت علی ہو تین کی وفات کے بعدا پے سروں کو منڈ والیا تھا، پس جب حضرت میں واخل ہو نے ہو انگاز حضرت معاویہ ہو تین کی بعث میں اخل ہو گئے تو قیس نے داخل ہونے ہے انکار کر دیا، پھرا پے ساتھیوں ہے کہا تم کیا چاہو تو چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں لے کر ہمیشہ لاتا رہوں گا یباں تک کہ ہم میں سے پہلے مرنے والا مرجائے ،اوراگر تم چاہوتو میں تمہیں لے کر جمیشہ لاتا رہوں گا یباں تک کہ ہم میں سے پہلے مرنے والا مرجائے ،اوراگر تم چاہوتو میں تمہارے لئے کچھ شرائط اور میں تمہارے لئے امان طلب کرلوں ،وہ کہنے گئے آپ ہمارے لئے امان طلب کرلیں ، چنا نچا انکے فر د بوں گا ،اورا پنے لئے معاوضے کے ساتھ میں کہ کہ ان کو کسی قتم کی سزانہ دی جائے ،اور بیکہا کہ میں ان کا ایک فر د بوں گا ،اورا پنے لئے کوئی شرط خبیں لگائی ، جب وہ مدینہ کی طرف اپنے ساتھیوں کو لئے کروا پس چلے تو سارے راستے میں روزاندان کے لئے ایک اون فرنے کرتے رہے یہاں تک کہ دینہ پہنچ گئے۔

( ٣١٢٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ شَيْءٌ ، فَقَالَ : لأَنْ أَخَذْتِه لَأَتَبُعْتُهُ أَخْجَارُهُ.

(٣١٢٣٣) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑھؤ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈھاٹؤ کی طرف سے کوئی ٹامناسب بات بینجی، آپ نے فرمایا اگر میں اس کی بکڑ کرنا چاہوں تو اس کے بقرائ کو جالگیں۔

( ٣١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.

(۳۱۲۲۳) حضرت ابوجعفرے روایت ہے کہ ایک مخص نے حضرت عمر رہاؤہ کے پاس گواہی دی حضرت عمر رہاڑہ نے اس کی گواہی کورڈ کردیا۔ ( ٣١٢٢٥ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ : أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرًو بْنَ الْعَاصِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف ، قَالَ : الذَّهَبِ ابْنَ عَوْفٍ بِبَطْنَتك ، لَمْ تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

(ابن سعد ۱۳۲ طبرانی ۲۲۳)

(٣١٢٢٥) حفرت ابراہيم ہے روايت ہے كہ حضرت عمر و بن عاص واللہ نے جس وفت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف واللہ كى وفات ہوئى فر مایا: جا وَاے ابن عوف اپنی شكم سیر ک كی عادت كولے كرہتم نے اس میں كوئى كى نہیں كی -

( ٣١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلاً يَسُبُّ الْحَجَّاجَ ، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنَّ اللَّهَ حَكَمٌ عَذْلٌ ، يَأْخُذُ لِلْحَجَّاجِ مِمَّنُ ظَلَمَهُ ، كَمَا يَأْخُذُ لِمَنْ ظَلَمَهُ الْحَجَّاجُ.

(٣١٢٢٦) حفرت ابوجعفرے روایت ہے کہ حضرت محمد بن سیرین نے ایک آدمی کودیکھا کہ حجاج کو برا بھلا کہدرہا ہے آپ نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں اور عادل ہیں ، حجاج کا بدلہ لیس گے ان لوگوں سے جنہوں نے اس پرظلم کیا جیسا کہ حجاج سے جن لوگوں براس نے ظلم کیا ہے ان کا بدلہ لیس گے۔

( ٣١٢٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو الْجَحَّاف ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ ثَعْلَمَةٍ ، قَالَ :أَنْ بُنُ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدُعُونَا ، قَالَ :فَقَالَ لِى :لَا تُقَاتِلُ ، إِنِّى لَالْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدُعُونَا ، قَالَ :فَقَالَ لِى :لَا تُقَاتِلُ ، إِنِّى لَاكْرَهُ أَنْ أَبْتَزَ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا ، أَوْ آتِيهَا مِنْ غَيْرِ وَجُهِهَا.

(۳۱۲۲۷) معاویہ بن تغلبہ فرماتے ہیں کہ بیں محمد بن حنفیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مختار کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے وہ ہمیں بلاتا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نے فرمایا کہ قبال مت کرومیں ناپند کرتا ہوں کہ اس امنت کے معاطے کوچھین لوں یا ان پرناحق عکمرانی کروں۔

( ٣١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ :رَحِمَ اللَّهُ امْرَنَّا أَغُنَى نَفْسَهُ وَكَفَّ يَدَهُ ، وَأَمْسَكَ لِسَانَهُ ، وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ ، لَهُ مَا احْتَسَبَ ، وَهُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

(۳۱۲۲۸) حضرت حارث از دی سے روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آ دمی پر رحم فرما کیں جواپے نفس کوغنی رکھے اورا پناہاتھ روک کرر کھے، اورا پنی زبان بندر کھے، اورا پنے گھر میں بیٹھ رہے کہ اس کے لئے جواس نے کیا اوروہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ہونہ

( ٣١٢٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ رِضَى بْنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى بَابِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِالشَّعبِ فَخَرَجَ ابْنٌ لَهُ - لَهُ ذُوَّابَتَانِ - فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّيْعَةِ ، إِنَّ أَبِى يُقُرِنُكُمُ السَّلاَمَ ، قَالَ : فَكَانَّمَا كَانَتُ عَلَى رُوُّ وسِهِمُ الطَّيْرُ ، قَالَ : إِنَّ أَبِى يَقُولُ : إِنَّا لَا نُحِبُّ اللَّقَانِينَ ، وَلَا الْمُفْرِطِينَ ، وَلَا الْمُسْتَعْجِلِينَ بِالْقَدَرِ.

(٣١٢٢٩) ابوعقيل فرماتے ہيں كه بهم ايك كھائى ميں حضرت محمد ابن حنفيد كے دروازے پر تھے، ان كا بيٹا گھرے فكا جس كے دو

مینڈ ھیاں بی ہوئی تھیں اس نے کہاا سے حضرت علی کے ساتھیوں کی جماعت! میر سے والدصاحب آپ کوسلام کہتے ہیں ، راوی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح مؤ ذب ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیشے ہوں ، پھراس نے کہا میر سے والدصاحب فرماتے ہیں کہ ہم لعنت کرنے والوں ، حدسے تجاوز کرنے والوں اور تقذیر کے فیصلے میں جلدی کرنے والوں سے مجت نہیں کرتے۔

( ٣١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :لَوُ أَنَّ عَلِيًّا أَفْرَكَ أَمْرَنَا هَذَا ، كَانَ هَذَا مَوْضِعَ رَخْلِهِ ، يَعْنِي :الشَّعْبَ.

(۳۱۲۳+) محمد بن حنفی فرماتے ہیں کدا گر حضرت علی جانور ہماری اس حالت کود کیھتے تو ان کے کجاوے کی جگہ بیگھاٹی ہوتی۔

( ٣١٢٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُو جَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا مِنْهُمَ الْعَنْسِيُّ وَمُسَيْلِمَةُ وَالْمُخْتَارُ.

(ابویعلی ۱۷۵۸۔ بزار ۱۳۳۷) حضرت ابن زبیر جل فن سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نَا فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نبیس آئے گی جب تک تمیں جھوٹے ظاہر نہ ہوجا کمیں ، انہی میں ہے ہیں اسودعنسی مسیلمہ اور مختار۔

( ٣١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْجَحَّافِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ الْحُسَيْنُ مُّنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ : لاَ يقبلَنَّ رَجُلٌ مَعِى عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ :ضَمِنَتِ امْرَأَتِي دَيْنٍ ، فَقَالَ زَجُلٌ الْمُحَلِّقِ : فَقَالَ : أَمْرَأَةٍ ؟ قَالَ : وَنَادَى فِي الْمَوَالِي : فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ رَجُلٌ لَمْ يَتُوكُ وَفَاءً إلَّا ذَخَا النَّارَ.

(۳۱۲۳۲) حضرت عمیرے روایت ہے کہ حضرت حسین من اپنے نے ایک منادی کو تھم دیا کہ بیاعلان کرد ہے: کہ میرے ساتھ وہ آ دمی نہ آئے جس پر قرضہ ہو،ایک آ دمی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے قرض کا ضامن بنا تا ہوں، آپ نے فر مایاعورت کے ضان کا کیا حاصل ہے؟ رادی فرماتے ہیں کہ آپ نے آزاد شدہ غلاموں میں بیمنادی کروائی کہ جھے روایت پنچی ہے کہ جوآ دمی ایسی حالت میں قبل کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہوجس سے قرضدادا کیا جاسکے وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔

( ٣١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : إِيَّاكَ أَنْ تُقْتَلَ مَعَ فِتْنَةِ.

(٣١٢٣٣) حفرت زبير بن عدى فرمات بين كر بحق ابرائيم في فرمايا كمتم اسبات بي كركم فق كم ما تقال كيه جاؤ -(٣١٢٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ : سَمِعْتُ مِسْعَرًا يَذْكُو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِوِ : أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَوْكُ بُكُ كُلَّ جُمُعَةٍ بَغُلَةً لَهُ وَيَجْعَلُنِي خَلْفَهُ ، فَيَأْتِي كُنَاسَةً بِالْحِيرَةِ قَدِيمَةً فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا بَغْلَتَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : الدُّنْيَا تَحْتَنَا. (۳۱۲۳۳) ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت ہے کہ مسروق جائٹھ ہمر جمعے اپنے خچر پرسوار ہوتے اور مجھے اپنے چیچے بٹھاتے پھر مقام جیرہ کے گندگی کے ڈھیر پرآتے اوراس پراپنے گدھے کو کھڑا فرماتے اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے پنچے ہے۔ درجہ دیری کائٹ کی میں کا ور وہ کے دھی گئی ہے دی میں ویر دیری کر اللہ مالکہ یہ میں کہ نے موجع میں دیری کے تاریخ

(٣١٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ :سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنُ عَبْدِ الله الْأَصَمِّ، يَذْكُرُ عَنْ أُمَّ رَاشِدٍ جَدَّتِهِ ، قَالَتُ : كُنْت عِنْدَ أُمِّ هَانِءٍ فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَدَعَتُ لَهُ بِطَعَامٍ ، قَالَتُ : وَنَوَلْت فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِي الرَّحْبَةِ ، فَسَمِعْتُ كُنْت عِنْدَ أُمِّ هَانِ فِي الرَّحْبَةِ ، فَسَمِعْتُ أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَنَهُ أَيُدِينَا وَلَمْ تَبَايِعُهُ قُلُوبُنَا ، قَالَ : فَقُلُو : مَنْ هَذَانِ الرَّجُلَانِ ؟ قَالُوا : طَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ ، قُلْتُ : فَإِنِّى سَمِعْت أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تُبَايِعُهُ قَلُوبُنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : (فَمَنْ وَالزَّبَيْرُ ، قُلْتُ : فَإِنَّى سَمِعْت أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تُبَايِعْهُ قَلُوبُنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : (فَمَنْ وَلَى بَعَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُونِيهِ آجُرًا عَظِيمًا).

(۳۱۲۳۵) حفرت ام راشد ﷺ سے روایت ہے فرمائی ہیں کہ میں اتم ہائی ہی نیٹا کے پاس تھی کہ ان کے پاس حفرت علی جائے و تشریف لائے ، انہوں نے ان کو کھانے کی دعوت دی اور فرمانے لگیں کہ میں میدان کی طرف اتری اور میں نے دوآ دی دیکھے تو میں نے ان میں سے ایک کو سنا کہ دوسر سے سے بہر رہاتھا کہ اس آ دمی سے ہمار سے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمار سے دلوں نے بیعت نہیں کی ، فرماتے ہیں کہ میں نے کہاوہ دوآ دمی کون ہیں؟ لوگ کہنے لگے طلحہ اور زبیر ، فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو بہی کہتے ہوئے سنا کہ اس آ دمی سے ہمار سے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمار سے دلوں نے بیعت نہیں کی ، حضرت علی ہو اٹھ نے فرمایا جس شخص نے عبد مینی کی اس کی عبد شکنی کا نقصان ای کو ہوگا اور جس نے اس وعد سے کو پورا کیا جس کو اس نے اللہ کے ساتھ با نم ھاتھا تو عنقریب وہ اس کو اج عظیم عطافر ما کمل گے۔

( ٣١٢٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : حَلَّفِنِى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرْسَلِنِى عَلِى َّ إِلَى طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمَا : إِنَّ أَخَاكُمَا يُقُرِنُكُمَا السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمَا : هَلُ وَجَدْتُمَا عَلَى فِى حَدْفٍ فِى حُكْمٍ ، أَوْ فِى اسْتِنْنَارٍ فِى فَىْءٍ ، أَوْ فِى كَذَا ، أَوْ فِى كَذَا ؟ قَالَ : فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لاَ ولاَ فِى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَكِنُ مَعَ الْخَوْفِ شِدَّةً الْمَطَامِعِ.

(۳۱۲۳۱) حضرت ابن عباس فیلی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی بیلی نے طلحہ جلی اور زبیر میلی کی طرف جنگ جمل کے دن قاصد بنا کر بھیجا، میں نے ان دونوں سے کہا، آپ کے بھائی آپ کوسلام کہتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو مجھ پرکسی معاطے کے فیصلے میں ظلم کرنے پر ناراضگی ہے یا کسی مالی غلیمت پر اپنا قبضہ کرنے کے بارے میں یا فلاں فلاں بات میں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہی نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، بلکہ پچھالیا خوف ہے جس کے ساتھ تحت نوع کی طبح جمع ہوگئے ہے۔

( ٣١٢٣ ) كَذَتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِق ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي صَادِق ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَيُحُرَقَنَ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ.

(٣١٢٣٧) حفرت عليم كندى حضرت سلمان را في سروايت كرتے بي فرمايا كه يه بيت الله حضرت زبير والينو كي آل ميں سے ایک آ دمی کے ہاتھوں جلے گا۔

( ٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَجُلًا هُوَ أَسَبَّ مِنْهُ. يَعْنِي : ابْنَ الزَّبَيْرِ. (٣١٢٣٨) حضرت ابونصين فرماتے ہيں كەميں نے ابن زبير را اللہ سے زيادہ كوئى شخص برا بھلا كہنے والانہيں ديكھا۔

( ٣١٢٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَامِرِ : إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنٌ ؟

فَقَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ مُوْمِنٌ بِالطَّاعُوتِ كَافِرٌ بِاللهِ.

(٣١٢٣٩) اجلح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے عرض کیا کہلوگ سمجھتے ہیں کہ حجاج مؤمن ہے؟ فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا

مول كدوه طاغوت وشيطان برايمان لانے والا ہاوراللدكا حكام كا انكاركرنے والا بـ ( ٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَبَا وَائِلِ سَبَّ دَابَّةً فَطَ إِلَّا الْحَجَّاجَ مَرَّةً وَاحِدَةً،

فَإِنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ صَنِيعَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعِمَ الْحَجَّاجَ طَعَامًا مِنْ ضِّرِيعِ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع ، قَالَ: ثُمُّ نَكَارَكَهَا بَعْدُ ، فَقَالَ :إنْ كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيْك ، فَقُلْتُ :أَتَشُكُّ فِي الْحَجَّاجِ ؟ قَالَ :وَتَعُدُّ ذَلِكَ ذَنْبًا؟.

(۳۱۲۴۰) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے ابووائل والیمی کو جمعی نہیں دیکھا کہ انہوں نے زمین پر چلنے والے کی ذی روح کو برا بھلا کہا ہوسوائے تجاج کے کدانبوں نے ایک مرتباس کی برعملیوں کا ذکر کرکے فر مایا اے اللہ! حجاج کو ضریع نامی جھاڑ میں سے کھلا ایسا کھاتا جونیفر برکرے اور ندیموک مٹائے ،فر ماتے ہیں کہ پھرانہوں نے بطور تدارک کے فر مایا: اگرآپ اس بات کو پیندفر مائیں،

میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو جاج کے بارے میں ابھی تک شک ہے؟ انہوں نے فرمایا کیاتم اس بات کے اضافے کو گناہ بجھتے ہو۔ ( ٢١٢٤١ ) حَدَّثَنَا نُحُنُدُ "، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ

أَنَّ طَلْحَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَايَعْت وَاللَّحُ عَلَى قَفَاى ، فَأَرْسَل ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ ، قَالَ :فَقَالَ أَسَامَةُ :أَمَّا اللَّحُ عَلَى قَفَاهُ فَلا ، وَلَكِنْ قَدْ بَايَعَ وَهُوَ كَارِهْ ، قَالَ : فَوَثَبَ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَخَرَجَ صُهَيْبٌ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَى فَقَالَ :قَدْ عَلِمْت أَنَّ أَمَّ عَوْفٍ حَانِنَةٌ.

(٣١٢٨) حضرت ابراہيم فر ماتے ہيں كه حضرت على وانتو كوية خربيجي كه حضرت طلحه وانتو فرماتے ہيں كه ميں نے ايسي حالت ميں بیعت کی ہے کہ میری گدی پر تلوار رکھی ہوئی تھی ،آپ نے حضرت ابن عباس ڈائٹو کوان کے پاس بھیجاانہوں نے ان سے اس بات کی حقیقت پوچھی تو حضرت اسامہ ڈوٹٹو نے فر مایا کہ گدی پر تلوار تونہیں تھی لیکن دراصل بات یہ ہے کہ انہوں ایسی صالت میں بیعت کی ہے کدوہ مجبور کیے گئے تھے، چنانچہ لوگ ان پر بل پڑے قریب تھا کدان کو جان سے مار ڈالتے ،فر ماتے ہیں کہ بھر حضرت

صہیب دبنو نگے اور میں ان کے پہلو میں تھا، انہوں نے میری طرف دیکھ کر فر مایاتم جانتے ہو کہ ٹڈی ہلاک ہوکر ہی رہتی ہے۔

( ٣١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى ابْنِ أَبِي الْهَذَيْلِ فَقَالَ : قَتَلُوا عُثْمَانَ ، ثُمَّ

جَائُونِي ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَرِيبُك نَفْسُك ؟.

(٣١٢٣٢) اعمش فرماتے ہیں کہ ہم ابن الی ہذیل کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت عثمان واٹھ کو کو کیا پھر میرے پاس آئے تو میں نے کہا آپ کا دل آپ کو پچھ پریشان کررہاہے؟

( ٣١٢٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : كَيْفَ أَرْجُو الشَّهَادَةَ بَعْدَ قَوْلِي :أَرَأَيْت أَبَاكَ يُزْجَرُ زَجْرَ الْأَعْرَابِ.

(۳۱۲۳۳) ہارون بن عنز ہفرماتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ کویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں شہادت کی تمنا کیے کروں میرے اس بات کے کہنے کے بعد کہ کیا تم نے اپنے باپ کودیکھا ہے کہ اسے اعرابیوں کی طرح ڈانٹ پلائی جار ہی تھی ؟

( ٣١٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَبَى بْنَ كَعْبِ لِنَتَحَدَّثَ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَامَ يَمْشِى قُمْنَا لِنَمْشِى مَعَهُ ، فَلَحِقَهُ عُمَرُ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَعْلَمُ مَا تَصْنَعُ ، قَالَ :مَا تَرَى فِتْنَةً لِلْمَتْبُوعِ ذِلَّةً لِلتَّابِعِ.

(۳۱۲۳۳) حفرت سلیم بن حظلہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابی بن کعب وہا ہوئے کیاں حاضر ہوئے تا کدان سے بات چیت کریں، جب آپ چلنے کے لئے کھڑے ہوئے، چنا نچدان کو حفرت عمر وہا ہوں جب تو انہوں جب آپ چلنے کے لئے کھڑے ہوئے، چنا نچدان کو حفرت عمر وہا ہوئے سلے تو انہوں ۔ نے ان پر در ہ اٹھ الیا انہوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم بدد کھے نہیں رہے؟ یہ چیز آگے جا والے کے لئے ذکت کی بات ہے۔

( ٣١٢٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : جَاءً رَجُلَّ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَجَعَلَ يَذُكُرُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَى ، وَمَا نَوْلَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَعِيبَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَكُوْبَ بَنْ عُجْرَةً فَوَرَابَةٌ ، وَكَعْبٌ سَاكِتٌ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمُ تَرَ أَنِّى خُرُمَةٌ وَقَرَابَةٌ ، وَكَعْبٌ سَاكِتٌ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى عُمْرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمُ تَرَ أَنِّى خُرُمَةً وَقَرَابَةٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمُ تَرَ أَنِّى خُرِمَةً وَلَا يَعْبُرُ اللهِ بْنَ أَبْنَى مُنْ كَعْبٍ، فَالْتَقَى عُمَرُ كُعْبًا ، فَقَالَ : أَلَمُ أَخُورُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي فَالَ كَعْبُ : قَلْ كَعْبُ : قَلْ سَمِعْتُ مَقَالَتَهُ ، فَلَمْ رَأَيْتِه كَأَنَّهُ تَعَمَّدُ مَسَانَتِي ، قَالَ كَعْبُ : قَلْ سَمِعْتُ مَقَالَتَهُ ، فَلَمْ رَأَيْتِه كَأَنَّهُ تَعَمَّدُ مَسَانَتِي ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَدِدُت أَنْ لُو صَرَبُت أَنْفَهُ ، أَوْ وَدِدُت أَنْ لُو كَسَرُت أَنْفَهُ .

(۳۱۲۵) حضرت عبدالرحمٰن بن الى يلى ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت کعب بن عجر ہ وہ اُٹود کے پاس آیا اور عبدالقد بن اُبی کے بارے میں قر آن میں جو کچھ نازل ہوا بیان کرنے لگا اور اس کی عیب گوئی کرنے لگا ،ان دونوں کے درمیان احتر ام اور قر ابت داری کا معاملہ بھی تھا ، حضرت کعب وہ اُٹور خاموثی سے سنتے رہے ،اس کے بعد وہ آ دمی حضرت عمر جوہ ہوں کیا اور کہا اے امیر الموسین میں آپ کو بتا وں کہ میں نازل ہوا ہے بیان کیا لیکن انہوں میں آپ کو بتا وں کہ میں نازل ہوا ہے بیان کیا لیکن انہوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا،اس کے بعد حضرت کعب وہ میں جو تھ وہ اور فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ کے پاس

عبدالله بن انی کا ذکر کیا گیا آپ نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا؟ حضرت کعب و الله نے جواب دیا کہ میں نے اس کی بات ن کی تھی، جب میں نے در کروں، جب میں نے در کیوں کے در کروں، جب میں نے در کیوں کے در کروں، در

حضرت عمر حين فرض ايا كدا حصابوتا الرتم اس كى ناك پر ماردية ، يافر مايا كدا حيا بوتا كمتم اس كى ناك تو رُوُ الية -( ٣١٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَ الْأَشْتَرُ وَابْنَ الزَّبَيْرِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : مَا ضَرَبْته إلاَّ ضَرْبَةً حَتَّى ضَرَيْنِي خَمْسًا أَوْسِتًا ، ثُمَّ قَالَ : فَأَلْقَانِي بِرجلي ،

ثُمَّ قَالَ : أَمَا واللهِ لَوْلَا قَرَابَتُكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْت مِنْك عُضُواً مَعَ صَاحِبِهِ ، قَالَ :وَقَالَتْ عَائِشَةُ :وَا ثُكُلَ أَسْمَاءَ ، قَالَ :فَلَمَّا كَانَ بَغْدُ أَعْطَتَ الَّذِي بَشَّرَهَا ، أَنَّهُ حَيْ عَشَرَةَ آلَافٍ.

(۳۱۲۳۲) حضرت عبدالقد بن عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ اشتر اورا بن زبیر کی ملاقات ہوئی ، ابن زبیر بڑا ٹیونے فرمایا کہ میں نے اس کوایک بی ضرب لگائی تھی کہ اس نے جمعے پانچ یا چھ ضربیں لگائیں پھر مجھے میر سے پاؤں کی طرف گراد یا اور پھر کہا بخداا گرتمہاری رسول اللہ مُؤَرِّفَعَةَ کے ساتھ رشتہ واری نہ ہوتی تو میں تیرا جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیتا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جڑا ٹیونے نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ ہائے اساء کی بربادی! فرماتے ہیں کہ بعد میں جس آ دی نے انہیں میر سے زندہ ہونے کی خبر دی انہوں نے اس کودس بزار در بھم انعام میں عنایت فرمائے۔

( ٣١٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الشَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا عَلِمُت أَحَدًا انْتَصَفَ مِنْ شُرَيْحِ إِلَّا أَعْرَابِيٌّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إِنَّ لِسَانَكَ أَطُولُ مِنْ يَدِكَ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : أَسَامِرِيٌّ أَنْتَ فَلَا تُمَسُّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَقْبِلُ قِبَلَ أَمْرِك ، قَالَ : ذَاكَ أَعملَنِي إِلَيْك ، قَالَ : فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إِنِّي لَمْ أُرِدُك بِقَوْلِي ، قَالَ : وَلَا اجْتَرَمْتُ عَلَيْك.

(۳۱۲۳۷) حضرت عنی فرماتے ہیں کہ میں نے کی آدمی کوئیس دیکھا کہ اس نے حضرت شُریح سے انتقام لیا ہوسوائے ایک اعرابی کے بشریح نے اس سے فرمایا کہ تہمباری زبان تمبارے ہاتھ سے زیادہ لمبی ہے تو اعرابی نے کہا: کیا تم سامری ہو کہ تمہیں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا؟ حضرت شریح نے فرمایا: اپنے معاطے کی ہوش لو، اس نے جواب دیا کہ میرا معاملہ ہی مجھے آپ کے پاس لایا ہے جب حضرت شریح بیا تھ کے میں نے بھی آپ کا حضرت شریح بیاتی کھڑے ہونے لگے تو فرمایا میں نے اپنی بات سے تہمیں مراذ نہیں لیا تھا، اس اعرابی نے کہا کہ میں نے بھی آپ کا کوئی میانہ نہیں کیا۔

( ٣١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ : أَنَّ ابْنَ مِخْنَفٍ الْآزْدِىَّ جَلَسَ إِلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : اقْرَا ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَمَا فَرَ غَ مِنْهَا حَتَّى شَقَّ عَلَى ّ ، قَالَ : فَبَعَثَهُ إِلَى أَصْبَهَانَ ، قَالَ : فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَحَمَلَ بَقِيَّةَ الْمَالِ إِلَى مُعَاوِيَةً .

(٣١٢٣٨) شمر بن عطيه فرماتے ہيں كه ابن مختف از دى حضرت على جائنو كے ياس بيٹھے تھے آپ نے اس سے فرمايا پڑھو،اس نے

سورہ بقرہ شروع کردی،ان کے فارغ ہونے ہے پہلے میں مشقت محسو*ں کرنے لگا، پھر حضرت علی میٹائٹو نے* ان کواصفہان کی طرف بھیجا،انہوں جتنامال جابالےلیااور ہا تی حضرت معاویہ کے یاس بھیج دیا۔

( ٣١٢٤ ) حَذَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيدَ الْحِمَّانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَيُصْلِحُهَا السَّبْعَةُ ، وَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُذَ مُنْتَهِبِيهِ فَهَلُمَّ حَتَّى أَفَسَمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ مَتَى يَنْزِلُوا بِالْقَوْمِ يَضُرِبُوا وُجُوهَهُمْ عَن قَرْيَتِهِمْ.

(۳۱۲۳۹) حضرت نقلبہ بن یزید حمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی منافظہ کواس منبر سے بیفر ماتے سنا!ا بے لوگو!اپنی جانوں پر میری مدد کروتو پورئ بستی کی اصلاح کے لئے سات آ دمی کافی ہیں، اورا گرتم ضروراس میں اوٹ مار مجانا ہی جا ہتے ہوتو آؤمیں اس کو تمہارے درمیان تقسیم کردیتا ہوں، کیونکہ جب کوئی قوم کسی قوم کے پاس آ کر شمبرتی ہے تو ان کے چبروں کوان کی بستی سے مجیمردیتی ہے۔

( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرُ بِحُذَيْفَةَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَقَدْ جَلَسَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا مَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَعْظَى مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا هَذَا الرَّجُلُ.

(۱۲۵۰) حفرت لیث سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جھٹی حضرت حذیفہ وٹائٹو کے پاس سے گزرے تو حضرت حذیفہ جانٹو نے فرمایا کدرسول اللہ مَثِلِّنْ ﷺ کے سحابہ ایک مجلس میں بیٹھے ان میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس نے اپنا دین کچھ نہ کچھ دے نہ دیا ہو سوائے اس آ دی ہے۔

( ٢١٢٥١) حَدِّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ، وَإِنَّ أَحَدَ أَصَابِعِي فِي جُرْجِهِ هَذِهِ أَوْ هُوَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، إنِّي لَا أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ، إنَّمَا أَخَافُكُم عَلَى النَّاسِ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكَت فِيكُمَ اثْنَتَيْنِ لَهُ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَوْمُتُمُوهَا : الْعَدُلُ فِي الْحُكُمِ، إنَّمَا وَالْعَدُلُ فِي الْقَسْمِ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفِةِ النَّعْمِ إِلَّا أَنْ يَعُوجٌ جَهِمْ وَمُ فَيْعُوجٌ بِهِمْ. (بيهفي ١٣٥١) وَالْعَدُلُ فِي الْقَسْمِ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفِةِ النَّعْمِ إِلَّا أَنْ يَعُوجٌ وَ قَوْمٌ فَيْعُوجٌ بِهِمْ. (بيهفي ١٣٥١) حضرت مور بن مُخرمه جِنْ فَرَات بين كه بين حضرت عمر قَالِي فَا فَرَمَانَ عَلَى مِثْلِ مَنْ مَعْرَت عَمْ وَلُولُ لِي مَعْرَت عَمْ يَوْلُولُ كَا خُوفَ نَهِي بِلَكُ مِحْلُولُ لِي بِهُمَارا خُوفَ هِمْ اللهَ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى مَعْلَى بِيرَا رَبُولُ كَا فَرَمَانَ عَلَى مَعْلَى بِيرَا وَلَى كَالْمُ اللهُ عَلَى مُعْلَى عَنْ الْمُعَلَى عَنْ الْمُولُ لَكُ مِنْ مَعْرَفَةً وَمَ خُودُ لَهُ عَلَى مُعْرَق مَ مَوْلُ لَكُولُ عَلَى مَعْرَف وَلَا يَعْمُ لِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُعْمَى الْمَالَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ٣١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :مَرَّرْنَا عَلَى أَبِى ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ

مَنْزِلِهِ ، قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرَأْت هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ الَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : إِنَّمَا هِيَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ ، فَكَتَبُ إِلَى عُنْمَان ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُنْمَان : أَنْ أَقْبِلُ ، فَلَمَّا قَدِمُت رَكِينِي النَّاسُ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ ، فَشَكَوْت ذَلِكَ إِلَى عُثْمَان ، فَقَالَ : لَوِ اعْتَزَلْت فَكُنْت قَرِيبًا ، فَنَزَلْت هَذَا الْمَنْزِلَ ، فَلَا أَدْعُ قَوْلَه وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَى عَبْدًا حَبَشِيًّا.

الا المالة المحتوات المحتوات

(٣١٢٥٣) حضرت مغيره سے روايت ہے كہ حضرت عمر بن عبدالعزيز كے بچھ قصة كو تھے،ان كى آپس ميں مجلس برخاست كرنے كى علامت سيقى كدوه ان سے فرماتے كە "اب جس دقت تم چاہو'۔

( ٣١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَدْ رَأَيْت فَتَى يَغْشَى عَلْقَمَةَ فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ فَأَمَّا السَّعْبِيُّ فَقَدْ رَأَيْته. يَعْنِي :فِي زَمَانِ ابْنِ زِيَادٍ.

(۳۱۲۵۵) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین برایشیائے کے سامنے جب حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا تو فرماتے کہ میں نے ان کو ایسا جوان دیکھا ہے کہ حضرت علقمہ کو ہروفت چیٹے رہتے ہیں ان کی آنکھ میں سفیدی تھی ،اور شعمی کوہمی میں نے ابن زیاد کے زمانے میں دیکھا ہے۔

( ٣١٢٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ شَائًا آدَمَ وَضَّاحَ النَّنَايَا ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُوا لَهُ مَا يَرَوْنَ لِلْكُهْلِ.

(٣١٢٥٦) اعمش فرماتے ہیں کہ معاذ جوان مرد تھے، گندم گول رنگت والے، چیکتے دندان والے، اور جب وہ نبی کریم مُؤَنِّفَ اُ کے

صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو لوگ د کیھتے کہ ان کواد هیزلوگوں میں مقام حاصل ہوتا تھا۔

( ٣١٢٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْجَمَلِ ، وَتَهَيَّا إِلَى صِفِّينَ اجْتَمَعَتِ النَّخُعُ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى الْأَشْتَرِ ، فَقَالَ : هَلْ فِى الْبَيْتِ إِلَّا نَخْعِيٌّ ، قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَمَدَتُ إِلَى خَيْرِهَا فَقَتَلَتُهُ ، وَسِرْنَا إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَوْمٌ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ فَنُصِرْنَا عَلَيْهِمْ بِنَكْتِهِمْ ، وَإِنَّكُمْ سَتَسِيرُونَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلْيَنْظُرَ امْرُوْ مِنْكُم أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَةً ؟!.

(۱۲۵۷) حفرت عمیر بن سعد فرماتے ہیں کہ جب حفرت علی ہو ہو جنگ جمل ہو واپس ہوئ اور صفین کی تیاری کرنے گئے و قبیلہ نخع والے جمع ہو کراشتر کے پاس پہنچ گئے، آپ نے پوچھا کہ اس گھر میں قبیلہ نخع کے لوگوں کے علاوہ کوئی آ دی نہیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، آپ نے فرمایا ہے شک اس جماعت نے اپنے بہترین آ دمی قل کردیے، اور ہم نے اہل بھرہ کی طرف پیش قدمی کی جن پر ہمارا بیعت کا حق تھا نیس ان کی عہد شکنی کے ساتھ ہماری مددکی گئی، بے شک تم لوگ عنقریب اہل شام کی طرف کوچ کرو گئے جن پر تمہیں بیعت کا حق صاصل نہیں ہے، اس لئے ہم آ دمی کوچا ہے کہ دکھے لے اور خوب سوچ لے کہ اپنی آلوار کہ اں چلائے گا۔ گے جن پر تمہیں بیعت کا حق صاصل نہیں ہے، اس لئے ہم آ دمی کوچا ہے کہ دکھے لے اور خوب سوچ لے کہ اپنی آلوار کہ ان چا قال : و مَا جَوَانَانَ ، قَالَ : وَمَا جَوَانَانَ ، قَالَ : وَمَا جَوَانَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُونَانُ ، قَالُ : اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُونَانُ ، قَالُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ اللّٰ عَلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالْ اللّٰ اللّٰ ہُونَانُ ، قَالُ اللّٰ ہُونَانُ ہُونُ ، قَالُ اللّٰ ہُونُ ہُونُ ، قَالُ اللّٰ ہُونُ ، قَالُ اللّٰ ہُونُ ، قَالُ اللّٰ ہُونُ ہُونُ ، قَالُ اللّٰ ہُونُ ہُونُ ، قَالُ اللّٰ ہُونُ اللّٰ ہُونُ ہُونُ ہُونُ ، اللّٰ ہُونُ ہُونُ ، قَالُ اللّٰ ہُونُ ہُونُ ، قَالُ اللّٰ ہُونُ ہُونُ ، قَالُ ہُونُ ہُونُ ، قَالُ ہُونُ ہُونُ ہُونُ ، قَالُ ہُونُ ہُونُ ہُونُ ، قَالُ ہُونُ ہُونُ ، قَالُ ہُونُ ہُو

(۳۱۲۵۸) حضرت ابن سیرین فرمات بین که حضرت عمرے کہا گیا کہ جوانوں کی طرف پیغام لکھ دوآپ نے پوچھا جوان کون بیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بہترین نوجوان ، آپ نے فرمایا: میں بدترین نوجوانوں کو پیغام لکھ دیتا ہوں۔

( ٣١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِى لَيْلَى ضَرَبَهُ الْحَجَّاجُ وَأَوْقَفَهُ عَلَى بَاكِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ : الْعَنِ الْكَذَّابِينَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَعَن اللَّهُ الْكَذَّابِينَ ، ثُمَّ سَكَتَ جِينَ سَكَتَ ، ثُمَّ يَقُولُ : عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، فَعَرَفْت حِينَ صَكَتَ ، ثُمَّ ابْتَدَأَهُمْ فَعِرَفَهُمْ ، أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُهُمْ.

(۳۱۲۵۹) اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن الی لیلی ڈاٹٹو کودیکھا کہ جاج نے ان کوکوڑے لگوا کرمسجد کے دروازے پر کھڑا کیا ہواتھا، فرماتے ہیں کہ پھروہ لوگ ان سے کہنے لگے کہ جھوٹوں پرلعنت کرو، وہ فرمانے لگے: اللہ تعالی لعنت فرمائے جھوٹوں پر مختر تھوڑا رہ کر فرمانے بیلی بن الی طالب، عبداللہ بن زبیراور مختار بن الی عبید، ان کے خاموش رہنے کے بعد ہولئے ہے جھے پیتا چل گیا کہ وہ انہیں مراذ نہیں لے رہے۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ زِيادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى الْبَخْتِرِى الطَّانِيِّ وَالْحَجَّاجُ يَخُطُّبُ ، فَقَالَ : مَثَلُ عُثْمَانَ عِنْدَ اللهِ كَمَثْلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ : فَوَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَأْوَّهَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنِّى مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إِلَى ۚ إِلَى قَوْلِه ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَاكُ عُبَةِ. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْبَخْتِرِيِّ : كَفَرَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

(۳۱۲۱۰) عطاء بن سائب كتبة بين كه مين ايك مرتبه ابوالبخترى طائى كے ساتھ بيضا ہوا تھا جَبَد جائ خطبه دے رہا تھا اور كبه رباقة كه حضرت عثان وائن كى مثال اللہ كے ساتھ حضرت عيلى بن مريم كى طرح ہے، كہتے بين كه پجراس نے سراتھا كرآ و نكالى پجركبا ﴿ إِنِّي مُتُوفَيكُ وَرَافِعُكُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴾ (اور پجركبا ﴿ إِنِّي مُتُوفِيكُ وَرَافِعُكُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴾ (اور بائم مُتُوفِيكُ وَرَافِعُكُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴾ (اور بائم سند متبعد كرين مناسبة من

پر بہا تھوالی مسوفیت ورافعت الی بھی ۔۔۔۔ چو جائیل الدین البعوث فوق الدین کفروا الی یومِ الفیامیہ کا اور بنانے والا ہول تیرے تبعین کو کفار پرغالب قیامت کے دن تک ) عطاء فرماتے ہیں کداس پر ابوالبخر کی نے فرمایا رب کعب ک قتم! سیکا فرہوگیا۔

( ٣١٢٦١ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كِنَانَةٌ ، قَالَ :كُنْتُ أَقُودُ بِصَفِيَّةَ لِتَرُدَّ عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :فَلَقِيَهَا الْأَشْتَرُ فَضَرَبَ وَجُهَ بَغُلَتِهَا حَتَّى مَالَتُ وَحَتَّى قَالَتُ :رُدُّونِي لَا يَفُضَحُنِي هَذَا.

(این سعد ۱۲۸)

(۳۱۲ ۱۱) کنانے فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفتیہ کی سواری چلار ہاتھا تا کہ وہ حضرت عثمان جی ٹی طرف داری کرتے ہوئے ان کا دفاع کریں، کہ اس اثناء میں ان کے سامنے اشتر آگیا اور اس نے ان کے فچر کے چبرے پر مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ فچر والیس ہوگیا ، اور حضرت صفیہ بھی فرمانے لگیں کہ مجھے واپس کر دو کہیں ہیآ دمی مجھے رسوانہ کر دے۔

( ١٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَ الْمَاكَةُ نَفَرٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ ، فَوَجَدُنَاهُ فِي كُنَاسَةِ لِيُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ إِلَى وَاسِطٍ ، قَالَ : فَأَتَبْنَاهُ وَنَحُنُ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ ، فَوَجَدُنَاهُ فِي كُنَاسَةِ الْمُحَشَّبِ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَبَكَى رَجُلٌ مِنَّا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : مَا يُبُكِيك ، قَالَ : أَبْكِى لِلَّذِى نَزَلَ بِكَ مِنَ الأَمْرِ ، وَلا الْخَشْبِ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَبَكَى رَجُلٌ مِنَّا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : مَا يُبُكِيك ، قَالَ : أَبْكِى لِلَّذِى نَزَلَ بِكَ مِنَ الأَمْرِ ، وَلا قَالَ : فَلا تَبْلُ فَي كِنَاسَةٍ فِي الأَرْضِ ، وَلا فَي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾.

(٣١٢٦٢) ربيح بن ابی صالح فرماتے ہیں کہ جب سعید بن جمیر مکہ ہے کوفد آئ کا کدان کوواسط میں ججان کے پاس لے جایا جائے قو ہم میں سے ایک ہم تین یا چار آدی ان کے پاس بیٹے تو ہم نے ان کولکڑی کے ایک ڈھیر میں بیٹے ہوا پایا۔ ہم ان کے پاس بیٹے تو ہم میں ہے ایک آدئی ویزا، سعید نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا چیز اُلاتی ہے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مصیبت پر رور ہا ہوں ، آپ نے فرمایا ندروؤ کو کہ کونکہ اللہ کے میں پہلے سے بیہ بت ہے کہ اس طرح ہوگا ، پھر آپ نے پڑھا ہما اُصّابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الاُرْضِ ، وَلاَ فِی کُونکہ اللہ کے میں پہلے سے بیہ بت ہے کہ اس طرح ہوگا ، پھر آپ نے پڑھا ہما اُصّابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الاُرْضِ ، وَلاَ فِی کُنکہ الله کی سید گھر اُللہ کیسید گھر اُر مین میں اور تنہاری جانوں میں کوئی مصیب نہیں آتی مگروہ اوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے ہمارے اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ، بے شک بیا للہ تعالیٰ پر آ سان ہے۔ شہیں آتی مگروہ اوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے ہمارے اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ، بے شک بیاللہ تعالیٰ پر آ سان ہے۔ نہیں آتی مگروہ اوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے ہمارے اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ، بے شک بیات بین ھُرمُور ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِیرَةُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ ھُرمُورٌ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِیرَةُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ ھُرمُورٌ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِیرَةً ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ ھُرمُورٌ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : اَنْ کُورِ کُورِ اِسْ کہ مُعْمِیتُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ ھُرمُورٌ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللّٰ مُعْمِرَةً ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ ھُرمُورٌ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللّٰ فِی کُورِ اِسْ کُورِ مُنْ مُنْ اِبْ بِ بْنِ ھُرمُورٌ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللّٰ مُعْمِرةً ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُورُ مُنْ مَانِ ہُو عَوالَا ، حَدَّثَنَا اللّٰ مُعْمِرةً ، عَنْ ثَابِنِ بُنِ مُنْ اِبْ اِسْ کُرمُورُ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : حَدَّنَا اللّٰ اِبْ اِبْ اِبْ اِبْ اِبْکُ اِلْدُیْ اِبْ اِبْ اِبْکُورُ اِبْکُر اِبْکُ مُنْ اَبْ اِبْکُورُ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : حَدَّنُنَا اللّٰ اِبْکُورُ اِبْکُورُ اِبْکُ اِبْکُورُ اِبْکُورُ الْدِ اِبْکُورُ اِبْکُورُ اِبْکُورُ اِبْکُورُ اِبْکُورُ اِبْکُورُ کُلُورُ اِبْکُورُ اِبْکُورُ اِبْکُورُ اِبْکُورُ اِبْکُورُ اِبْکُ

الْمُخْتَارُ عَلِى بَنَ أَبِى طَالِب بِمَالٍ مِنَ الْمَدَائِنِ وَعَلَيْهَا عَمَّهُ سَعْدُ بَنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ حَمْرًاءُ، قَالَ : فَأَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ كِيسًا فِيهِ نَحْوٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَة ، قَالَ : هَذَا مِنْ أُجُورِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُالِ ، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ : قَاتَلَهُ الله ، لَو شُقَّ عَلَى قَلْبِهِ لَوُ جَدَ مَلاَنُ مِنْ حُبْ اللَّآتِ وَالْعُزَى.

(۳۱۲۹۳) عباد فرماتے ہیں کہ مختار حضرت علی وہائی کے پاس مدائن ہے مال لے کرآیا اور مدائن پراس کے بچپا سعد بن مسعود حاکم سے، راوی کہتے ہیں کداس نے اپناہا تھاس میں واخل کیا اور ایک کہ تھی، راوی کہتے ہیں کداس نے اپناہا تھاس میں واخل کیا اور ایک تھی اس میں سے نکالی جس میں تقریباً پندرہ سودرہم تھے، کہنے لگا کہ بیزانیے ورتوں کی اجرتیں ہیں، حضرت علی وہائی نے فرمایا ہمیں زائیے ورتوں کی اجرتوں کی کوئی ضرورت نہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہائی نے پھر مدائن کے مال کو بیت المال میں واخل کرنے کا تحکم دیا اور جب مختار چلا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس کوغارت کرے اگر اس کا سینہ چیر کرد یکھا جائے تو لات اور عزکی کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔

( ٣١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الزَّبُيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ :فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَاتَّقُوا فِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ قَالَ لَقَدْ نَزَلَتُ ، وَمَا نَدْرِى مَنْ يَحلُفُ لَهَا ، قَالَ :فَقَالَ بَغْضُهُمْ :يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَلِمَ جِنْت إلَى الْبَصْرَةِ ؟ قَالَ :وَيُحَك إنَّا نُبْصِرُ وَلَكِنَّا لَا نَصْبِرُ.

(٣١٢٦٣) حفزت حسن حفزت زبير بن عوام ر الني كُور اليت كرت بيل كه ﴿ وَاتَقُوا فِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ نازل ہوئی اور ہم نیبیں جانتے كه اس فقتے كا پیچھا كون كرے؟ راوی كہتے بيں كه اس پر بعض لوگوں نے كہا كه اے ابوعبد الله ! پھر آپ بھرہ كيوں آگئے؟ آپ نے فرمايا تيراناس ہوہم خوب ديكھتے بيں كيكن ہم صرفہيں كرياتے۔

( ٣١٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ قُدَامَةَ بُنِ عِتَابٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخُطُبُ فَأَتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَاثِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيم بِالْكُنَاسَةِ ، قَالَ عَلِيٌّ : هَاه ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ ، أَو الرَّابِعَة ، فَقَالَ : أَدْرِكُ بَكُرَ أَنَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ ، أَو الرَّابِعَة ، فَقَالَ : أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَاثِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيمٍ هِى بِالْكُنَاسَةِ ، فَقَالَ : الآن صَدَقْتِنِي سِن بَكُوكَ يَا شَدَّادُ ؟ أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلٍ وَيَنِي تَمِيمٍ فَأَقُوعُ بَيْنَهُمُ.

(۳۱۲۷۵) قد امد بن عنّاب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی دیائی خطبہ فرمار ہے تھے کہ ان کے پاس ایک آوئی آیا اور کہا اے امیر المومنین! بکر بن وائل کی مددکو پہنچو کیونکہ ان کومقام کناسہ میں بنوتمیم نے مار ہی ڈالا ہے، حضرت علی وزینی نے آہ لی اور پھر خطبے کی طرف متوجہ ہوگئے، پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہی کہا آپ نے بھی آہ کیا، پھر وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ آیا اور وہی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ اے شداد! اب تو نے میرے ساتھ سچائی کا برتاؤ کیا، بکر بن وائل اور بنوتمیم کے پاس پہنچواور ان کے

درمیان قرعهاندازی کردوبه

( ٣١٢٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَب ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ مَوْلَى صُخَير ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَى الْحَجَّاجُ فَقَدِمْت عَلَيْهِ الْأَهْوَازَ ، قَالَ لِى : مَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : قُلْتُ . مَعِى مَا إِن النَّبُعْتِه كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تُقْحِمْنِى أَقْيَحِمُ ، وَإِنَّ النَّبُعْتِه كَفَانِى ، قَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْتَعِينَ بِكَ عَلَى بَعْضِ عَمْلِى ، قَالَ : قُلْتُ : إِنْ تُقْتِحِمْنِى أَقْتَحِمُ ، وَإِنَّ تَجْعَلُ مَعِى غَيْرِى خِفْت بَطَائِنَ السُّوءِ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ : وَاللّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ بَطَائِنَ السُّوءِ لَكَ اللّهُ لِللّهُ لِينَ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ بَطَائِنَ السُّوءِ لَمُ لَمُنْ اللّهُ لِينَ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ بَطَائِنَ السُّوءِ لَمُ اللّهُ لَكُونَ مُنْ قَلْلِي مُحَافَةً أَنْ تَقْتَلَئِى ، قَالَ : وَعَلاَمَ لَمُفْسَدَةٌ للرّجُلِ ، قَالَ : قُلْتُ ذَاكَ ، إِنِّى لاَقْتُلُ الرَّجُلَ عَلَى فِرَاشِى مَخَافَةَ أَنْ تَقْتَلِنِى ، قَالَ : وَعَلامَ أَقْتُلُك ؟ أَمَا وَاللّهِ لِئِنْ قُلْتَ ذَاكَ ، إِنِّى لاَقْتُلُ الرَّجُلَ عَلَى أَمْ وَلَالِهِ لَئِنْ قُلْكَ يُهَابُ الْقَتْلُ عَلَى مِثْلِهِ .

(۳۲۲۱) ابودائل فرمات ہیں کہ میرے پاس جان کا پیغام آیا تو میں اس کے پاس اہواز گیا، اس نے مجھے سوال کیا کہ آپ وکتا قرآن یاد ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے اتنایاد ہے کہا گر میں اس کی ہیروی کروں تو میرے لیے کافی ہے، وہ کہنے لگا کہ میں چا ہتا ہوں کہ اپنے بعض کا موں میں آپ سے مدداوں، میں نے کہااگر آپ مجھے اس کام میں جھونک دیں تو میں اتر جاؤں گا، اوراگر آپ میرے ساتھ کی دوسرے آدمی کو بھی لگا کمیں گے تو مجھے برے راز دار کا خطرہ رہے گا، کہتے ہیں کہ اس پر جاج نے کہا: بخدا آپ نے بچ فر مایا ہے شک برے راز دان انسان کی بگاڑ کا سب ہیں، میں نے کہا: میں رات بھر اپنے بستر پر اس بارے میں بے بین رہا کہ کہیں تم مجھے قبل نہ کر ڈالو، کہنے لگا کہ میں تمہیں کول قبل کروں گا؟ بخدا اگر آپ نے ہے ہم ہی دیا ہے تو میں آپ کو بتا تا ہوں کہ میں کسی بھی آدمی کو ایس جرم پر قبل کرتا ہوں کہ میں کہا وگ کے میں بات پر قبل کا خوف رکھتے تھے۔

( ٣١٢٦٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبِي ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرْوَانَ وَأَبُّطَأَ بِالْجُمُعَةِ : تَظَلُّ عِنْدَ بِنْتِ فُلَّان تُرَوِّحُك بِالْمَرَاوِحِ وَتَسْقِيك الْمَاءَ الْبَارِدَ ، وَأَبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُسْلَقُونَ مِنَ الْحَرِ ، لَقَدْ هَمَمْت أَنِّى أَفْعَلُ ، ثُمَّ قَالَ :اسْمَعُوا لأمِيرِكُمْ.

(۳۱۲۷۷) بلال قرشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہررہ ہو ہو کومروان سے اس وقت بیفرماتے سنا جبد مر وان جمعہ کے لئے ویر سے پہنچا تھا، کہتم فلال کی بٹی کے پاس پڑے ہو جو تہمیں پنھے جملتی اور شنڈا پانی بلاتی ہے اور مہاجرین کی اولا دگری سے جنتی رہتی ہے میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ ایساایسا کروں گا، پھرلوگوں سے فرمایا کہ اپنے امیر کی بات سنو۔

( ٢١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ عَمْرُو بْنُ عِيسَى ، قَالَ : قَالَتْ عَانِشَةُ :اللَّهُمَّ أَدْرِكُ خُفْرَتَكَ فِى عُنْمَانَ وَأَيْلِغِ الْقِصَاصَ فِى مُذَمَّمُ وَأَبْدِ عَوْرَةَ أَعْيَن رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ أَبِى امْرَأَةِ الْفَرَزْدَقَ.

(۳۱۲۷۸)ابونعامه عمرو بن نیسلی حضرت عائشه منزه نیمانی کاریقول نقل فرماتے ہیں:اےاللہ! عثان کے بارے میں اپنے وعدے کو پورا کرد بچے!اور'' مذتم'' کوقصاص تک پہنچاہئے!اور آغیز' کے عیوب کو ظاہر فرماد بچے! اُئین بنوتمیم کاایک آ دمی تھااور فرز دق کی

بیوی کا با پے تھا۔

( ٣١٢٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ :أَنَّ رَبِيعَةَ كَلَّمَت طَلْحَةً فِي مَسْجِدِ بَنِي سَلَمَةَ ، فَقَالَت : كُنَّا فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ حِينَ جَائَتْنَا بَيْعَتُك هَذَا الرَّجُلَ ، ثُمَّ أَنْتَ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا قَالُوا ، فَقَالَ : إِنِي سَلَمَةً مَ قَالَ : فَبَايَعُت ، كَمَا قَالُوا ، فَقَالَ : إِنِي أَدُجِلُت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنُقِى اللَّج ، فَقِيلَ : بَايِعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعُت ، وَعَرَفْتُ أَنَهَا بَيْعَةُ ضَلَالَةٍ.

قَالَ التَّيْمِيُّ : وَقَالَ وَلِيدٌ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقِي أَهْلِ الْعِرَاقِ جَبَلَةَ بْنَ حَكِيمٍ قَالَ لِلزُّبَيْرِ : فَالَّ التَّبِيْنِ الْمَلِكِ : إنَّ السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى عنقِي فَقِيلَ لِي : بَايِعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعْت.

(۳۱۲۹۹) ابونظر وروایت کرتے ہیں کہ ربیعہ نے طلحہ وٹاٹی ہے مجد بنوسلمہ میں بات کی ،اورکہا کہ ہم وشمن سے مقابلہ کررہ بے تھے جب ہمیں آپ کی اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی خبر پہنچی ، پھراب آپ ان سے قبال کررہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ مجھے ایک نگ جگہ میں داخل کر سے میری گردن پر تلوار رکھ دی گئی اور مجھ سے کہا گیا بیعت کروور نہ ہم آپ کوئل کردیں گے اس لیے میں نے مید حانے ہوئے بیعت کی کہ رگمرای کی بیعت ہے۔

ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ ولید بن عبدالملک نے کہا کہ اہل عراق کے ایک منافق جبلہ بن حکیم نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ نے تو بیعت کرلی تھی؟ حضرت زبیر نے جواب دیا کہ میری گردن پر تلوار رکھ کر مجھے کہا گیا بیعت کروور نہ ہم تمہیں قل کردیں گے،اس لیے میں نے بیعت کرلی۔

( ٣١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعْتَعِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ : أَنَّ أَنَاسًا كَانُوا عِنْدَ فَسُطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُنْمَان أُرى ذَاكَ بِمَكَّةَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِي أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا لَعَنَهُ ، أَوْ سَبَهُ غَيْرِى ، فَسُطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُنْمَان أُو لَي مَا كُوفِي ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُنْمَان عَلَى الْكُوفِي أَجُرًا مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَنْ يَعْمَل غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَنْ يَتُمْ اللّهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُنْمَان عَلَى الْكُوفِي أَجُرًا مِنْهُ عَلَى عَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي أَنْهُ يَتَهَدّهُ أَنْهُ يَتَهَدّهُ أَنَّ اللّهُ مَنْ أَنْهُ يَعْمَل لَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ سَيَرُ وَقُهُ. وَاللّهِ لَا جُولَكُ اللّهُ سَيَرُولُ قُهُ.

کے پاس آئے،عثان بڑائی نے فرمایا: بخدا میں تمہیں سوکوڑے لگاؤں گا،حضرت طلحہ بڑائی نے فرمایا اللہ کی قتم تم اس کوصرف زانی ہونے کی صورت میں بی سوکوڑے لگا سکتے ہو،آپ نے اس سے فرمایا میں تجھ کو تیرے وظیفے سے محروم کروں گا،حضرت طلحہ مزانیونے فرمایا اللہ تعالی اس کوروزی دے دیں گے۔

( ٣١٢٧١ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ ، قَالَ الْأَحْنَفُ ۚ: فَانْطَلَقْتُ فَاتَيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ فَإِنِّي مَا أَرَى هَذَا إِلاَّ مَقْتُولاً ، يَغْنِي عُنْمَانَ ، قَالاَ : نَأْمُوك بِعَلِتي ، قُلْتُ تَأْمُو انِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ قَالَا :نَعَمْ ، قَالَ :ثُمَّ انْطَلَقْت حَاجًا حَتَّى قَلِيمْت مَكَّةَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِهَا إِذْ أَتَانَا قَتْلُ عُثْمَانَ ، وَبِهَا عَانِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَقِيتُهَا ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرِيني بِهِ أَنْ أَبَايِعَ ؟ قَالَتُ : عَلِي ، قُلْتُ : أَتَأْمُرِينِي بِهِ وَتَوْضَيْنَهُ لِي ؟ قَالَتُ :نَعَمْ ، فَمَرَرْت عَلَى عَلِيٌّ بِالْمَدِينَةِ فَإِيَعْته ، ثُمَّ رَجَعْت إلَى الْبَصْرَةِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ قَدِ اسْتَقَامَ. فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذًا أَتَانِي آتٍ ، فَقَالَ :هَذِهِ عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةُ وَالزُّبُيْرُ قَدْ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا جَاءَ بِهِمْ ؟ قَالُوا : أَرْسَلُوا إِلَيْك يَسْتَنْصِرُونَك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ : فَأَتَانِي أَفْظَعُ أَمْرٍ أَتَانِي قَطُّ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ حِذَلَانِي هَزُلَاءِ وَمَعَهُمْ لِأَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَشَدِيدٌ ، وَإِنَّ قِتَالِى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أَمَرُ ونِي بِبَيْعَتِهِ لَشَدِيدٌ. قَالَ : فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ ، قَالُوا : جِنْنَا نَسْتَنْصِرُك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أُنْشِدُك بِاللَّهِ أَقُلْتُ لَكِ : مَنْ تَأْمُرِينِي فَقُلْتِ :عَلِيَّ ، وَقُلْتُ :تَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضِينَهُ لِي ؟ قُلْتُ :نَعَم ؟ قَالَتْ : نَعَمُ ، وَلَكِنَّهُ بَدَّل ، فَقُلْتُ : يَا زُبَيْرُ يَا حَوَارِتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَا طَلْحَةُ ، نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ:أَقُلُت لَكُمَا : مَنْ تَأْمُرَ انِي بِهِ ، فَقُلْتُمَا : عَلِيًّا ، فَقُلْتُ : تَأْمُرَ انِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ، فَقُلْتُمَا : نَعُمْ ؟ قَالًا :

قَالَ : قُلْتُ : لَا أَقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمْ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَقَاتِلُ ابْنَ عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرْتُمُونِى بِيَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنَى إِحْدَى ثَلَاثَ حِصَال : إمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِى بَابَ الْجِسُرِ فَأَلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ حَتَّى يَقُضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةَ فَأَكُونَ بِهَا حَتَّى يَقُضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةَ فَأَكُونَ بِهَا حَتَّى يَقُضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَنْحَقَ بِلَا أَوْلَ قَرِيبًا ، قَالُوا : نَأْتَمَ ، ثُمَّ نُرْسِلُ إلَيْك ، فَأَتَمَرُوا ، فَقَالُوا : نَفْتَحُ لَهُ بَابَ الْجِسُرِ يَلْحَقُ بِهِ الْمُفَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَّةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْرِهُمْ فَا فَرَيْشٍ وَيُخْرِهُمْ اللّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا فَطَى ، الْجُسُرِ يَلْحَقُ بِهِ الْمُفَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْرِهُمْ فَا فَالُوا : بَأَتْهُ لَو مُ الْمُعَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْرِهُمْ مَاهُنَا قَرِيبًا حَيْثُ تَطُؤُونَ عَلَى صِمَاخِهِ وَتَنْظُرُونَ اللّهِ مِنْ الْهُونَ اللّهِ مِنْ الْمُعَارِقُ مَا هُنَا قَرِيبًا حَيْثُ تَطُؤُونَ عَلَى صِمَاخِهِ وَتَنْظُرُونَ إلَيْهِ الْمُعَارِقُ مَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْ وَقَالُوا اللّهَ مُنْ الْحَقْ مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ اللّهُ مُنْ الْمُعْلَقِ الْمُعَلِّقُولُونَ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَالَعُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُو

فَاعْتَزَلَ بِالْجَلْحَاءِ مِنَ ٱلْبَصْرَةِ وَاعْتَزَلَ مَعَهُ زُهَاءُ سِتَّةِ آلَافٍ ، ثُمَّ ٱلْتَقَى الْقَوْمُ ، فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلِ طَلْحَةَ

وَكَعْبَ بُنَ سُورٍ وَمَعَهُ الْمُصْحَفُ ، يُذَكِّرُ هَوُ لَا عِ وَهَوُ لَا عِ حَتَّى قُتِلَ بَيْنَهُمْ ، وَبَلَغَ الزُّبَيْرُ سَفَوَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ كَمَكَانِ الْقَادِسِيَّةِ مِنْكُمْ ، فَلَقِيهُ النَّعِرُ : رَجُلٌ مِنْ مُجَاشِعٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ تَذْهَبُ يَا حَوَارِىَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى ، فَأَنْتَ فِي ذِمَّتِي لَا يُوصَلُ إلَيْك ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إِنْسَانٌ الأَحْنَف ، فَقَالَ : هَذَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى ، فَأَنْتَ فِي ذِمِّتِي لَا يُوصَلُ إلَيْك ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إِنْسَانٌ الأَحْنَف ، فَقَالَ : هَذَا الزَّبَيْرُ قَدْ لَحِقَ بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضٍ بالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضٍ بالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِبَيْتِهِ وَأَهْلِهِ.

قَالَ: فَسَمِعَهُ عُمَيْرُ بُنَ جُرْمُوزٍ ، وَعُوَاةٌ مِنْ غُوَاةِ مِنِي تَمِيمٍ ، وَفُضَالَةُ بُنُ حَابِسٍ ، وَنُقَيْعٌ ، فَرَكِبُوا فِي طَلَبِهِ فَلَقُوهُ مَعَ النَّعِرِ ، فَأَتَاهُ عُمَيْرُ بُنُ جُرْمُوزٍ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ضَعِيفَة فَطَعَنَهُ طَعْنَةٌ خَفِيفَةً ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الزَّبُيْرُ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْجِمَارِ ، حَتَّى إِذَا ظُنَّ ، أَنَّهُ نَانِلُهُ نَادَى صَاحِبَيْه يَا نَفَيْعٌ ، يَا فَضَالَةُ ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۱۳۲۷) احف بن قیس براثین کہتم مدینہ آئے اور ہم جج کے لئے جانا چاہتے تھے، کہتے ہیں میں چل کر طلحہ وٹا تیز اور اس الادر کہا کہتم جھے کس کے ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہواور کس کو میرے لیے پند کرتے ہو؟ کیونکہ میرے خیال میں تو یہ صاحب بعنی حضرت عثان جائے ہو ہو اس کے ، فرمانے لگے کہ ہم تہہیں علی جائو کے ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہیں، میں نے کہا کیا تم مجھے ان کے ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہیں کہ میں نے کہا کیا تم مجھے ان کے ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہواور ان کو میرے لیے پند کرتے ہو؟ فرمانے لگے جی ہاں! کہتے ہیں کہ بھر میں جج کو چلا گیا یہاں تک کہ مکر مہنے گیا ، ہم وہیں تھے کہ ہمیں حضرت عثان جائو کی خبر پنجی ، اور حضرت عائشہ منجھے کہ میں حضرت عثان جائو کی خبر پنجی ، اور حضرت عائشہ منجھے کہ میں جس وہیں تھیں میں ان سے ملا اور پوچھا کہ آپ مجھے کس کی بیعت کا تھم فرماتی ہیں؟ فرمانے لگیں کہ حضرت علی ہیں جائے ہیں اور ان کو میرے لیے پند کرتی ہیں؟ فرمانے لگیں تی ہاں! اس کے بعد میں مدینہ ہیں حضرت علی کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی ، پھر میں بھرہ چلا گیا اور میرا خیال تھا کہ معالمہ مدینہ ہیں حضرت علی کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی ، پھر میں بھرہ چلا گیا اور میرا خیال تھا کہ معالمہ صاف ہوگیا ہے۔

اس دوران ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ حضرت عائشہ بڑی نڈیڈ حضرت طلحہ جھٹے اور حضرت زبیر جھٹے وگر یبہ کے کنارے پڑاؤڈ الے ہوئے ہیں میں نے کہاوہ کس لیے آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے حضرت عثان جھٹے نو کے جارے میں مددلیں ، کیونکہ ان کوظلماً قمل کیا گیا ہے ، کہتے ہیں کہ مین کر میں اتنا گھبرا گیا کہ اس کے حال کہ میرا ان حضرات کو چھوڑ وینا جن کے ساتھ ام المؤمنین کہ اس سے پہلے ای گھبرا ہے جھ پرنہیں آئی تھی ،اور میں نے سوچا کہ میرا ان حضرات کو چھوڑ وینا جن کے ساتھ ام المؤمنین اور سول اللہ مَؤمنین کے جھاز اوسے قبال کر نابعداز ال کہ اور سول اللہ مَؤمنین کی بیعت کا تھم بھی فر ما جی ہیں بہت ہی مشکل کام ہے۔

فر ماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ فر مانے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ سے حضرت

عثان و فائی کے خون کے خلاف مدد لینا جا ہے ہیں۔ ہیں نے عرض کیاا ہے ام المومنین! میں آپ کو الله عزوجل کی قتم دیتا ہوں آپ بتا کیں کہ کیا ہیں نے آپ سے یہ بوچھاتھا کہ آپ جھے کس کی بیعت کا تھم دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بلی کی ،اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی بوچھاتھا کہ کیا واقعی آپ جھے ان کی بیعت کا تھم دیتی اور ان کو میر ہے لیے بہند کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جی ہاں! فرمانے گئیں ایسا ہی ہوا ہے لیکن حضرت علی بدل گئے ہیں ، پھر میں نے کہاا ہے زبیر!ا ہے رسول الله مُؤلفظ کے حواری!ا ہے اللہ اس فرمانے گئیں ایسا ہی ہوا ہے لیکن حضرت علی بدل گئے ہیں ، پھر میں نے کہاا ہے زبیر!ا ہے رسول الله مُؤلفظ کے حواری!ا ہے اللہ اس کی جیلت کا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جی ہیں! آپ نے فرمایا تھا جی ہاں! میں نے بوچھاتھا کہ کیا واقعی آپ جمھے ان کی بیعت کا تھم دیتے اور ان کو میر سے لیے بہند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جی ہاں!

کتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا کہ ہیں تہہارے ساتھ قال نہیں کروں گا کیونکہ تہہارے ساتھ ام المؤمنین اور رسول اللہ مطافق اللہ علی تہارے ساتھ اور نہ ہیں ، اور نہ ہیں رسول اللہ سِرِ اللہ سِر اللہ اللہ سِر اللہ

چنانچہ وہ بھرہ سے مقام ''جلحاء'' میں علیحدہ ہو گئے اوران کے ساتھ چھ ہزار کے لگ بھگ آ دی بھی لل گئے، پھران کی مہر ہوئی تو سب سے پہلے تل ہونے والے حضر سطحہ اور کعب بن مسور تھے جن کے پاس قر آن کریم کانسخہ تھا جودونوں جماعتوں کونسیحت کرر ہے تھے یہاں تک کہ انہی جماعتوں کے درمیان شہید ہو گئے ،اور حضر سن زیر بھرہ کے مقام پر سفوان میں پہنچ گئے ،اتنا دور جتنا کہتم سے مقام تاوسیہ ہے، چنانچہ ان کوقبیلہ مجاشع کا ایک نعر نامی آ دمی ملا اور پوچھا اے رسول اللہ مُؤفِّفَ اُلگِ کے حواری! آپ کہاں جارہے ہیں؟ میر سے ساتھ آ ہے آپ میر سے ضان میں ہیں ، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سے گا، چنانچہ آپ اس کے ساتھ چلے گئے ،چن ،اس نے کہا کہ اب وہ بے خوف کسے رہ سکتے ہیں گئے ،چن ،اس نے کہا کہ اب وہ بے خوف کسے رہ سکتے ہیں جب جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح جمع کر دیا کہ ان میں سے بعض بعض کے سروں کو مار نے لگے پھر بیا ہے گھر کو واپس چلے حاربے ہیں۔

یہ بات عمیر بن جرموذ اور بنوتمیم کے بدمعاشوں نے س لی ،اس طرح فضالہ بن عبید اور نفیع نے بھی ، چنانچہ وہ ان کا پیچھا

کرنے گے اوران کی حضرت زبیر کے ساتھ ملاقات ہوئی جبکہ حضرت زبیر نعر کے ساتھ تھے، عمیر بن جرموذ ان کے پیچھے آیا جبکہ وہ ایک کمزور سے گھوڑے پرسوارتھا، اور آکران کو بلکی می ضرب لگائی ،حضرت زبیر ڈڈٹٹو نے اس کا پیچھا کیا جبکہ وہ اپنے ووالخمار تا می گھوڑے پرسوار تھے، جب اس کو یقین ہوگیا کہ وہ حضرت زبیر کی پہنچ میں آگیا ہے تو اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی انے فیج! اے فضالہ! چنانچہ انہوں نے حضرت زبیر پرحملہ کیا اور آپ وقل کردیا۔

( ٣١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْن أَبِى قَتَادَةَ، قَالَ: مَازَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ، فَقَالَ: لَاجُزَّنَ جُمَّتَكَ، فَقَالَ لَهُ: لَك مَكَانُهَا أَسِيرٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَكْرِمُهَا، فَكَانَ يَتَّخِذُ لَهَا السُّك.

(٣١٢٧) يكي بن عبدالله بن الى قناد دفر ماتے بيں كه نبى كريم مِيَّرُ فَيْ إِنْ ابوقاده كے ساتھ مزاح فر مايا كه ميں تمبارى زلفيس كات دول گا انبول نے فر مايا كدان كے بدلے ميں آپ كوايك نلام ديتا ہول - آپ نے بعد ميں ان سے فر مايا ان كا خوب خيال ركھو، چنانچه وہ ان پرخوشبولگا كرر كھتے تھے۔

( ٣١٢٧٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِى بَكْوِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَوٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَخَلَا بِهَا ، فَقَالَ لَهَا : إِذَا نَوْلَ بِكَ الْمَوْتُ ، أَوْ أَمْرٌ مِنْ أَمُورِ الدُّنِيَا فَظِيعٌ فَاسْتَقْبِلِيهِ بِأَنْ تَقُولِي لَاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكُويمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ : فَبَعَثَ إِلَىَّ الْحَجَّاجُ فَقُلْتهنَّ ، فَلَمَّا مَثْلُت بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ :لَقَدْ بَعَثْت إلَيْك وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَك ، وَلَقَدْ صِرْت وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَدٌّ أَكْرَمُ عَلَىَّ مِنْك ، سَلْنِي حَاجَتَك.

(٣١٢٧٣) حضرت حسن بن حسن روايت كرتے بين كەعبدالله بن جعفر ولانونے ابنى بنى كا نكاح كيااور تنبائى بين اس كونسيحت فرمائى كه جب تنهبين موت آنے لگے يا دنياكى كوئى كھبراہت بين والنے والى حالت بيش آجائے تو الله تعالى كے سامنے ان الفاظ بين دعا كرنا: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ الْحَولِيمُ الْكُورِيمُ سُنْحَانَ اللهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ

حسن بن حسن فرماتے ہیں کہ حجاج نے میرے پاس پیغام بھیجاتو میں نے بیالفاظ بڑھ لیے، جب میں اس کے سامنے پیش کیا گیاتو کہنے لگا کہ میں نے آپ کواس لیے بلایا تھا کہ آپ کولل کروں، لیکن میرے او پر آپ کے اہل بیت میں ہے آپ کولل کرنا تھا کہ آپ کولل ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں تو بتا ہے میں آپ کودیتا ہوں۔

( ٣١٢٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ نَافِع بُنِ عُمَر ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنَ الزَّبَيْرُ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ :كُلْمُ هَوُلَاءِ لأَهْلِ الشَّامِ رَجَاءَ أَنْ يَرُدَّهُمْ ذَاكَ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ الْحَجَّاجُ فَأَرْسَلِ اللَّهِمْ : ارْفَعُوا أَصُواتَكُمْ ، فَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُبَيْدٌ : وَيُحَكُمْ ، لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرُآنِ وَٱلْغُوا فِيهِ لَكَالَّذِينَ قَالُوا : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرُآنِ وَٱلْغُوا فِيهِ لَكَالَّذِينَ قَالُوا : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرُآنِ وَٱلْغُوا فِيهِ لَكُنُهُ تَغْلِبُ نَهُ.

(٣١٢٧) ابن الى مليكه روايت كرتے بيں كه ابن زير نے عبيد بن عمير سے فر مايا كه ان شاميوں سے بات كروتا كه وہ واپس لوٹ

جا کیں ، حجاج نے بین کرلوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی آوازیں بلند کرلوٹمہیں ان کی بات سنائی نہ دے ، تو عبید نے فر مایا تمہاری ہلاکت ہوان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤجنہوں نے کہا''اس قرآن کونہ سنواور اس میں شوروغل کروتا کیتم غالب ہوجاؤ۔''

( ٣١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ : اللَّهُمَّ إِنَّك تَعْلَمُ أَنَّى لَسْتُ لَهُمْ بِإِمَامٍ.

(۳۱۲۷) حضرت مغیرہ فر ماتے ہیں کہ ابوجعفر محمد بن علی نے فرّ مایا: اے اللہ! بے شک آپ جانبے ہیں کہ ہیں ان لوگوں کا امام نبہ

( ٣١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى أَيَّامِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا السَّلَاح ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَقَدْ أَعُظَمْتُمَ الدُّنْيَا ! خَتَى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

(۳۱۲۷۱) جریر بن حازم اہل کوفد کے ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ابن عمر پڑٹائو کودیکھا کہ محبد میں داخل ہوئے تو اسلحہ دکھائی دیا ،فرمانے لگے کہتم نے دنیا کی تعظیم شروع کردی ہے، یہاں تک کہ آپ نے حجراسود کا استلام کیا۔

( ٣١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبُدِ الْأَعْلَى الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : أَرْسَلَ الْحَجَّاجُ إِلَى سُويُد بْنِ غَفَلَةَ فَقَالَ : لَا تَؤُمَّ قَوْمَك ، وَإِذَا رَجَعْتَ فَاسْبِبُ عَلِيًّا ، قَالَ :قُلْتُ سَمْع وَطَاعَةً.

(۳۱۲۷۷) حضرت ابراہیم بن عبداملی فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے سوید بن غفلہ کو پیغام بھجوایا کہ لوگوں کونماز نہ پڑھاؤ۔وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تھم کی تھیل ہوگی۔

( ٣١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ : ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ :أَنَّهُ أُرْسِلَ اِلَيْهِ زَمَنَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ ، قَالَ :فَطَلَا وَجُهَهُ بِطِلَاءٍ ، وَشَرِبَ دَوَاءً ، فَلَمْ يَأْتِهِمْ فَتَرَكُوهُ.

( ۳۱۲۷۸ ) ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے پاس مختار کے زمانے میں ملاوا آیا تو میں نے اپنے چہرے پر روغن ٹل لیا اور کوئی دوا پی لی اوران کے پاس نہیں گیا، چنا نچانہوں نے مجھے جھوڑ دیا۔

( ٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلُ بِسَخَطِ اللهِ يُعَدُّ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا. (حميدى ٢٢٦ـ ابن حبان ٢٤٥)

(۳۱۲۷۹) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ منی مذائق نے حضرت معاویہ جھاٹھ کے پاس بیغام بھیجا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے انکمال کرتا ہے اس کی تعریف کرنے والے لوگ بھی ندمت کرنے والے شار کیے جانے لگتے ہیں۔

( ٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ حُجْرٌ بْنَ عَدِيٌّ وَهُوَ يَقُولُ :هاه !

بَيْعَتِي لَا أَقِيلُهَا وَلَا أَسْتَقِيلُهَا ، سَمَاعُ اللهِ وَالنَّاسِ. يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْمُغِيرَةَ.

(۱۲۸۰) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے جربن عدی کو یہ کہتے ہوئے سنا: ہائے میری بیعت! جس کو میں ختم کرسکتا ہوں نہاس سے سبکدو دی طلب کرسکتا ہوں ، کہ وہ اللہ تعالی اور لوگوں کی سی ہوئی ہے ، لوگوں سے ان کی مراد حضرت مغیرہ وہا ہوتھے۔

( ٣١٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُطْبَهُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :كَتَبَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْبَ عُنْمَانَ فَقَالُوا : مَنْ يَذْهَبُ بِهِ إلَيْهِ ، فَقَالَ عَمَّارُ : أَنَا ، فَذَهَبَ بِهِ إلَيْهِ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ : أَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِ ، فَقَالَ عَمَّارُ : وَبِأَنْفِ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَر ، قَالَ : فَقَامَ وَوَطِئَهُ حَتَّى غُضِي عَلَيْهِ ، قَالَ : وَكَانَ عَلَيْهِ تَبَان.

قَالَ :ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ الزَّبَيْرِ وَطَلْحَةَ فَقَالَا لَهُ :اخْتَرُ إِخْدَى ثَلَاثٍ :إِمَّا أَنْ تَعْفُوَ ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْشَ ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَصَّ ، قَالَ :فَقَالَ عَمَّارُ :لَا أَقْبَلُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى ٱلْقَى اللَّهَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :سَمِعْت يَحْيَى بُنَ آدَمَ ، قَالَ : ذَكُرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَى عُنْمَانَ أَكُثُرُ مِمَّا صَنَعَ.

(۳۱۲۸) حضرت سالم بن افی الجعدروایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام دی گئیز نے حضرت عثان دی ٹو کا کوئی عیب لکھا، اس کے بعدوہ پوچھنے گئے بیتر کریان کے پاس کون لے کر جائے گا؟ حضرت عمار نے فر مایا میں لے کر جاؤں گا، وہ لے کر گئے، جب حضرت عثان دی ٹوٹو نے وہ تحریر پرچھی تو فر مایا اللہ تعالیٰ آپ کی ناک خاک آلود کرے، حضرت عمار نے اس پرفر مایا: تو پھر حضرت ابو بکر وعمر کی ناک کوبھی، کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عثان کھڑے ہوئے اور ان کوگر الیا اور پاؤں ہے روند نے لگے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اس وقت انہوں نے جا نگیا پہن رکھا تھا، پھر حضرت عثان نے ان کے پاس حضرت زیبراور طلحہ کو بھیجا اور انہوں نے ان سے نہا کہ تین باتوں میں سے ایک کو اختیار کرلو، یا تو معاف کر دویا تا وان لے ویا بدلہ لے لو، حضرت عمار نے فر مایا میں ان میں سے بچھ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔

ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے کی بن آ دم کو بیفر ماتے سنا کہ میں نے حسن بن صالح کے سامنے بیحدیث ذکر کی تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت عثان بران کے اس فعل سے زیادہ کوئی الزام نہیں۔

( ٣١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُب تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ قُتَيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا أَرَدْت أَنْ أُحَدِّثَ جَلِيسِي أَفْعَلُ ؟ قَالَ : لَا بَلُ أَنْصِتُ.

(۳۱۲۸۲) حماد فرماتے ہیں کہ میں نے اہراہیم سے کہا کہ قتیبہ کی طرف سے خط آتے ہیں جن میں باطل ادر جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں، جب میں اپنے کئی بمنشین کواس کے بارے میں بیان کرنا جا ہوں تو کردوں؟ فر مایانہیں! بلکہ خاموش رہو۔

( ٣١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ : ذَهَبْتُمْ بِالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لَكُمْ أَمُوالٌ تَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَتَصِلُونَ مِنْهَا ، وَلَيْسَتُ لَنَا أَمُوالٌ ، قَالَ : لَدِرْهَمٌ يَأْخُذُهُ أَخُدُنَا عَيْضًا مِنْ فَيُضِ فَلاَ يَجِدُ لَهَا مَشًا.

(٣١٢٨٣) اسرائيل فرماتے ہيں كدائيك آدى نے عثان بن الى العاص ہے كہا كہتم دنيا اور آخرت دونوں ہى لے گئے ، انہوں نے
پوچھا كيے؟ كہنے لگا آپ كے پاس مال ہيں جن ميں ہے آپ صدقہ كرتے ہيں اور صلد حى كرتے ہيں ، اور ہمارے پاس مال نہيں
ہيں ، آپ نے فرمايا ايك درہم جس كوتم ميں سے كوئی شخص لے كرحق طریقے سے خرج كرتا ہے ان دس ہزار دراہم سے افضل ہے جو
ہم ميں سے كوئى بہت زيادہ ميں سے ليتا ہے ليكن اس ميں اس كوتھرف كاكوئى حى نہيں ہوتا۔

( ٣١٢٨٤ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ سَعْدٍ كَلَامُ ، قَالَ :فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ خَالِدًا عِنْد سَعْدٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ :مَهُ ، إنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبُلُغُ دِينَنَا.

(۳۱۲۸۳) ظارق بن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولیداور سعد بن ابی وقاص کے درمیان میچھ کمرار ہوگئی تھی ، ایک آ دمی نے حضرت سعد خلاف کے سامنے حضرت خالد کی برائی کی تو آپ نے فر مایا خاموش ہو جاؤ ، ہمارا جھٹر اا تنازیادہ نہیں کہ ہمارے دین تک پہنچ جائے۔

( ٣١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ سَالِمًا ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ اذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ جَمَّعَ أَهُلَ بَيْتِهِ ، فَقَالَ :إنِّى نَهَيْت النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ النَّكُمْ نَظَرَ النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ الْمُيُكُمْ نَظَرَ النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ الْمُيْكُمْ فَعَلَهُ إِلَّا أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ ضِعْفَيْنِ.

(۳۱۲۸۵) عبیداللہ بن عمر سالم کے ایک شاگرد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹی جب لوگوں کو کسی چیز ہے منع فرماتے تو ایپ گھر والوں کو جمع کر دیا ہے اور لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھیں اپنے گھر والوں کو جمع کر دیا ہے اور لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھیں گئے جسے پرندہ گوشت کی طرف دیکھیا ہے، آورخدا کی تئم اہم میں ہے جس کو بھی میں سیکام کرتے دیکھوں گااس کو دوسروں سے دوگئی سزادوں گا۔

( ٣١٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَاحِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِى يَسْمَعُ الْخَادِمَ تَسُبُّ الشَّاةَ ، فَيَقُولُ : تَسُبِّينَ شَاةً تَشْرَبِينَ مِنْ لَيَنِهًا.

(۳۱۲۸۲)صباح بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد خادمہ کو سنتے کہ بکری کو برا بھلاکہتی ہے تو فرماتے کہتم اس بکری کو برا بھلا کہتی ہوجس کا دود دھ پیتی ہو!

( ٣١٢٨٧ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَالَ لِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اكْتُبُ إِلَىَّ بِسُنَّةِ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّكُ إِنْ عَمِلْت بِمَا عَمِلَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ ، إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِثْلُ زَمَانِ عُمَرَ ، وَلاَ رِجَالٌ مِثْلُ رِجَالٍ عُمَرَ. (۳۱۲۸) سالم بن عبدالله فرماتے بیں کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز طافیا کہ حضرت عمر وزافی کا طریقہ میرے پاس لکھ جیجو، میں نے کہا:اگر آپ اس طرح عمل کرلیں جس طرح حضرت عمر نے عمل کیا تو آپ حضرت عمر سے افضل تضہریں گے، کیونکہ نہ تو آپ کازمانہ ہی حضرت عمر والازمانہ ہے اور نہ آپ کیساتھ حضرت عمر کے ساتھیوں جیسے آ دمی ہیں۔

( ٣١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ وَاقِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الْكُفْيَةِ نَحْوَ الْحَجَرِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَسَوِّطُ.

(۳۱۲۸۸) عثمان بن واقد ایک بیان کرنے والے کے واسطے سے حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حظیم کعبہ میں حجراسود کے قریب مجدے میں بید عاکررہے تھے اے اللہ! میں ان فتنوں ہے آپ کی پناہ ما نگتا ہوں جوقر لیش ہریا کررہے ہیں۔

( ٣١٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي الْمُعَوِيةُ بُنُ قُرَّةً ، قَالَ :كُنْتُ نَازِلاً عِنْدَ عَمْرِو بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ مُقَرِّن ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ ، جَاءَهُ رَجُلٌ بِأَلْفَى دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ الأَمِيرَ يُقُرِنُك الشَّكَامَ وَيَقُولُ : إِنَّا لَمُ نَدَعُ قَارِنًا شَرِيفًا إِلَّا وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنَّا مَعُرُوفٌ ، فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةٍ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمْرٌ و : اقْرَأَ عَلَى الْأَمِيرِ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ : إِنَّا وَاللهِ مَا قَرَأَنَا الْقُرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنِيَا ، وَرَدَّةُ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۹) ابوایا سمعاویہ بن قر وفر ماتے ہیں کہ میں عمر و بن نعمان بن مقرن کے پاس تھہرا ہواتھا، جب رمضان کامہینہ آیا تو ان کے پاس ایک آدمی مصعب بن زبیر کی طرف ہے درہم لے کر آیا اور کہا کہ امیر آپ کوسلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صاحب شرافت قاری کو بھی اپنی جانب ہے بھلائی ہے حروم نہیں کیا، آپ یہ دو ہزار درہم لے لیں اور اس مہینے کے فرچ میں اس سے مدو حاصل کرلیں، حضرت عمر و نے جواب میں فر مایا کہ امیر کو میر اسلام کہواور ان سے کہو کہ داللہ! ہم نے دنیا حاصل کرنے کی نیت ہے قر آن نہیں پڑھا، یہ کہہ کروہ در اہم والی کردیے۔

( ٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَاصِم بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ الْمَرَامِ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِى نَاحِيةٍ وَابْنَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَقَدْ خَطَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِى نَاحِيةٍ وَابْنَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَقَدْ خَطَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ النَّاسَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ ابْنُ الزِّبْيُرِ نَكُسَ كِتَابُ اللهِ ، نَكْسَ اللَّهُ قَلْبُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِطُولِلٍ - ، ثُمَّ بِيَدِكَ ، وَلَا بِيَدِهِ ، فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ هُنَيْهَةً - إِنْ شِئْتَ قُلْتَ طُولِلاً ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِطُولِلٍ - ، ثُمَّ بِيكِكَ ، وَلَا بِيَدِهِ ، فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ هُنَيْهَةً - إِنْ شِئْتَ قُلْتَ طُولِلاً ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِطُولِلٍ - ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَمَنَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ وَإِيَّاكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، أَنَّهُ هُو نفعك ، قَالَ : فَجَعَلَ ابْنُ عُمْرَ يَضْحَكُ وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَمَّا إِنِّى قَدْ تَرَكُتَ الَّتِى فِيهَا الْفَصْلُ : أَنْ أَقُولَ : كَذَبْتَ.

(۳۱۲۹۰) صبیب بن ابی ٹابت فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم سجد حرام میں بیٹھے تھے حضرت ابن عمر وہ اُنٹو مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرمانتھ،اوران کے دائیں بائیس ان کے صاحبزاد ہے بیٹھے ہوئے تھے، جاج بن پوسف نے لوگوں سے خطبے میں کہاتھا: خبردار! بے شک عبداللہ بن زبیر نے کتاب اللہ کو بگاڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بگاڑ ہے، اس پرابن عمر وہ کٹو نے فرمایا: خبر دار! نہ میتمبارے اختیار میں ہے نہ ان کے اختیار میں ہے۔ حجاج اس بات پر تھوڑی دیر خاموش رہا، اتنا کہ اگر میں اس خاموشی کوطویل کہوں تو بھی کہ سکتا ہوں اور اگر کہوں کہ زیادہ طویل خاموشی نہیں تھی تب بھی درست ہوگا، پھر کہنے لگا: اے بذھے! آگاہ ہوجا وَ! بے شک اللہ تعالیٰ نے بمیں تمہیں اور ہر مسلمان کو علم بخشا ہے اگر وہ علم مجھے نفع دے، راوی کہتے ہیں کہ اس پر حضرت ابن عمر ہننے لگے، اور

اردگرد کے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں نے فضیلت والی بات چھوڑ دی ، یہ کہ میں کہتا کہ تو نے جھوٹ کہا۔ ( ۲۱۲۹۸ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ كَامِلِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ أَقْرَبَ شَحْمَةِ أَذَنْ إِلَى السَّمَاءِ.

(٣١٢٩١) حضرت كالل بن حبيب فرمات مين كه حضرت عباس وي في دوسر الوكول كي بنسبت آسان كي طرف زياده قريب كان كي لو

والے تھے۔ ( ٣١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَمْرُو بْنُ

الْعَاصِ فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ ، إذْ رَأَى الْحُسَيْنَ بُن عَلِلَّى مُقْبِلاً ، فَقَالَ : هَذَا أَحَبُّ أَهْلِ الْأَرْضِ إلَى أَهْلِ السَّمَاءِ. (٣١٢٩٢) وليد بن عيز ارفر مات بين كدعرو بن عاص ولي كله كعب كسائ بين تصحكمانبول في حضرت حسين بن على ولي في ك

ر میں ہوئید ہوئی میں حام ہوئی کہ مرد میں والوں میں آسان والوں کے نزد کیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تشریف لاتے دیکھاتو فرمایا کہ بیٹیخص زمین والوں میں آسان والوں کے نزد کیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔

(٣١٢٩٣) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : إِنَّكَ قَادِمْ عَلَي الْحَجَّاجِ فَانْظُرْ مَإِذَا تَقُولُ ، لَا تَقُلُ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ دَمَك ، قَالَ : إِنَّمَا يَسْأَلُنِي كَافِرٌ أَنَا أَوْ مُؤْمِنٌ ؟ فَلَمْ أَكُنْ لَاشْهَدَ عَلَى نَفْسِى بِالْكُفُرِ وَأَنَا لَا أَدْرِى أَنْجُو مِنْهُ أَمْ لَا.

(۳۱۲۹۳) عبدالواحد بن ایمن فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر ہے کہا کہ آپ حجاج کے پاس جارہے ہیں تو ذرادھیان سے بات کرنا، کہیں ایسی بات نہ کہ بیٹھنا جس سے وہ تہارے خون کومباح سمجھ کرفل کر ڈالے ، انہوں نے فرمایا: وہ مجھ پوچھے گا کہتم کا فرہویا مؤمن؟ میں تواپی ذات پر کفر کی گوائی نہیں دے سکتا، اور مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ میں اس کے شرسے۔ نجات یا وُں گایانہیں۔

( ٣١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ :الْزَمِ الْحَقَّ يَلْزَمُك الْحَقُّ.

(۳۱۲۹۴) نعمان سے روایت ہے کہ حضرت عمر دہائیڈ نے حضرت معاویہ دہائیڈ کولکھا کہ آپ حق کے ساتھ ساتھ رہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے۔

( ٣١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : نَسْتَعِينُ بِقُوَّةِ الْمُنَافِقِ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۹۵)عبدالملک بن عبید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں فونے فرمایا کہ ہم منافق کی قوت سے مدد حاصل کر لیتے ہیں اوراس کا گناہ

## ای بررہتاہے۔

- ( ٣١٢٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْفَرَزُدَقَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ حِطَّانَ مِنْ أَشْعَرِ النَّاسِ. (٣١٢٩٦ ) ابن شِرمة مات بين كه مِن فرزدق كويه كتِ سنا كه ابن طان قابل ترين شعراء مِن عِقاد
- (٣١٢٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :كُنْتُ إِذَا لَقِيت عُبَيْد اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَأَنَّمَا أُفَجِّرُ بهِ بَحْرًا.
- (۳۱۲۹۷) زہری فرماتے ہیں کہ جب میں عبیداللہ بن عبداللہ براتھ یا تہ میں اللہ کا کہ ان کی باتوں سے میرے اندرعلم کے سمندرجاری ہوگئے ہیں۔ م
- ( ٣١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِى عُمَارَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَالَك وَلِلشِّعْرِ ، قَالَ :هَلْ يَسْتَطِيعُ الْمَصْدُورُ إِلَّا أَنْ يَنْفِئ.
- (۳۱۲۹۸) حمزہ بن ابی عمارہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبیداللہ بن عبداللہ سے فرمایا کہ آپ کا شعر سے کیا تعلق؟ انہوں نے فرمایا کہ تپ دق کا مریض چھو تکنے کے سوااور کیا کرسکتا ہے؟
- (٣١٢٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أُخْضَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهُلِ الْبُصُرَةِ مِنَ الْحَسَنِ ، حَتَّى خَفَّ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ وَكَفَّ الآخَرُّ ، فَلَمْ يَزَلُ أَبُو سَعِيدٍ فِي عُلوَّ مِنْهَا وَسَقَطَ الآخَوُ
- (۳۱۲۹۹) ابن عون فرماتے ہیں کہ سلم بن بیاراہل بھرہ میں حسن بھری ہے زیادہ مقام کے حامل تھے یہاں تک کہ ابن الا معث کے ساتھ رہنے کی دجہ سے ان کا مرتبہ گھٹ گیا، اس لئے ابوسعید حسن بھری بلند مرتبہ ہی رہے اور دوسرے کا مقام گرگیا۔
- ( ٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ تَوْبَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بُنُ هَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُنْقِذٌ صَاحِبُ الْحَجَّاجِ : أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا قَتَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ مَكَّتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَقُولُ : مَالِي وَلِسَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ .
- (۳۱۳۰۰)عمیر بن ہانی فرماتے ہیں کہ مجھے حجاج کے ساتھی مقد نے خبر دی کہ جب حجاج نے سعید بن جبیر وقل کیا تو تین رات تک یمی کہتا ہوا جا گنار ہا کہ سعید بن جبیر میرا کیساد ثمن ہوگیا۔
- (٣١٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِىِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَا شَاعِرْ يَوْمَ صِفِّينَ يُنْشِدُ هِجَاءً لِمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ : وَعَمَّارٌ يَقُولُ :الْزَق بِالْعَجُوزَيْنِ ، قَالَ :فَقَالَ رَجُلَّ :سُبُحَانَ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ :إِنْ شِنْتَ أَنْ تَجْلِسَ فَالْجِلِسُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَذْهَبَ فَاذْهَبْ.

(۳۱۳۰۱)عبدالله بن سلیمه فرماتے میں کہ صفین کی جنگ میں ایک شاعر حصرت معاویہ وہن و اور عمروبن عاص دوائو کے جوکرر ہا تھااور عمار دوائو فرمار ہے تھے کہ دونوں بڑھیوں کے ساتھ چیکے رہو، کہ اس بات پرایک آ دمی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں حالانکہ آپ رسول الله مَنْوَفِیْنَا آپ کے سحابہ ہیں؟ حضرت عمار دوائو نے فرمایا اگر تو بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جااورا گرجانا چاہے تو جلاجا۔

( ٣١٣٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ الزَّبُيْرِ ، أَرَادَ دَنَانِيرَ الشَّامِ ، رَحِمَ اللَّهُ مَرُوانَ أَرَادَ دَرَاهِمَ الْعِرَاقِ.

(۳۱۳۰۲) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹائٹو فرمایا کرتے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ عبداللّٰہ بن زبیر پر رحم فرمائے کہ وہ شام کے دیتار چاہتے تھے،اوراللّٰہ تعالیٰ مروان پر رحم فرمائے کہ وہ عراق کے درجم چاہتا تھا۔

( ٣١٣٠٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّى ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّى : مَا زَالُ الزُّبَيْرِ كَأَنَّهُ رَجُلٌّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى أَدْرَكَ بُنَيَّهُ عَبْدُ اللهِ فَلَفَتَهُ عَنَّا.

(۳۱۳۰۴) عبداللہ بن محمر بن علی سے روایت ہے کہ حضرت علی ٹڑٹو نے فرمایا: کہ زبیر چڑٹو بمیشہ سے ہمارے ساتھ اس طرح رہے جیسے وہ ہمارے گھر کے ایک فر د ہول یہاں تک کہ جب وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان کی توجہ ہم سے ہٹادی۔

( ٣١٣٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِى شُرَاعَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَىٌّ ، قَالَ : ذَكَرُوا الشُّعَرَاء عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَذْكُورٌ فِي الدُّنْيَا مَذْكُورٌ فِي الآخِرَةِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا امْرَأَ الْقِيسِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَذْكُورٌ فِي الدُّنْيَا مَذْكُورٌ فِي الآخِرَةِ : حَامِلٌ لِوَاءَ الشُّعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَهَنَّمَ ، أَو قَالَ فِي النَّارِ.

(۳۱۳۰۵) عباده بن نس فرمات بین که صحابه کرام جه که خشخ نے حضور میر فیض کے سامنے شعراء کا تذکرہ کیا، جب امرؤالقیس کا تذکرہ آیا نو آپ نے فرمایا: اس شاعر کا ذکر دنیا میں بھی لوگوں کی زبانوں پررہے گا، آخرت میں بھی لوگوں کی زبانوں پررہے گا، اوروہ قیامت کے دن جہنم میں شعر کاعکم اٹھائے ہوگا، یا فرمایا آگ میں شعر کاعکم اٹھائے ہوگا۔

( ٣١٣.٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ رَأْسٍ أُهُدِى فِي الإسْلَامِ : رَأْسُ ابْنِ الْحَمِقِ.

(۱۳۰۳ ) هنیده بن خالدخزاعی فرمات بین که پهلاسرجواسلام مین تحفیهٔ بھیجا گیاده ابن انجیق کاسرتھا۔

( ٣١٣.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى الْجُويُرِيَةِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ صَارَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَوْمَ الْحَازِرِ ، فَالْتَقَيْنَا ، فَهَبَّ الرِّيحُ عَلَيْهِمْ ، فَأَدْبَرُوا ، فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ. يَغْنِى : ابْنَ الْأَشْتَرِ : إِنِّى فَتَلْت الْبَارِحَةَ رَجُلاً وَإِنِّى وَجَدْت مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أَرَادُ إِلَّا ابْنَ مَرْجَانَةَ ، شَرَّقَتْ رِجُلاًهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ وَاللهِ هُوَ. شَرَّقَ رَأْسُهُ وَغَرَّبَتْ رِجُلاهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ وَاللهِ هُو.

(۳۱۳۰۸) ابوجہم قریش اپنو والد سے روایت کرتے ہیں، فر مایا کہ حضرت علی ڈٹاٹٹو کومیرے بارے میں کوئی بری خبر پہنچی تو انہوں نے مجھے کوڑے لگوائے، پھر ان کوخبر پہنچی کہ حضرت معاویہ جاٹٹو نے مجھے کوئی خط لکھا ہے چنانچے انہوں نے دو آ دمی میرا گھر تلاش کرنے بھیجے، انہوں نے میرے گھر میں وہ خط پالیا، تو میں نے ان میں سے ایک آ دمی سے جومیرے خاندان سے تھا کہا کہ تو میرے خاندان کا ہے اس لئے میری پردہ پوٹی کرنا، چنانچے دہ آ دمی حضرت علی جاٹٹو کے پاس گئے اوران کو بات بتائی، ابوجہم فر ماتے ہیں کہ پھر میرے والداور حضرت علی مین فیز سوار ہوکر نظے تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ ہم نے آپ کے بارے میں تحقیق کی ہو وہ بات باطل محض ثابت ہوئی ہے، میر سے والدنے کہا کہ جس معاطے میں آپ نے جھے کوڑے لگوائے ہیں وہ اس سے زیادہ باصل ہے۔ ( ٣١٣.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَیْبَانُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِی الضَّحَی ، قَالَ : حدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ عُمَرَ یَقُولُ إِذَا رَأَی الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةً : وَیُحَك یَا مُغِیرَةً ، وَاللهِ مَا رَأَیْتُك فَظُ اِلاَ حَشِیت.

(٣١٣٠٩) ابوالفنى بروايت بفرمات بين كه جمها يك صاحب في بيان كيا جنهول ف حفرت عمر جن فرات مي بات في بك جب آب حفر من شعبه ولي و كله توفرمات كم فيره! تيراناس بوجب بحل مين في آپ كود يكها مين ورى كيا- (٣١٣٠) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَان ، قَالَ : خَوَج إلينَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ فُقِدَت مِنْ بَيْتِ مَالِكُمُ اللَّلِكَةُ مِنَة اللهِ لَمْ يَأْتِنِي بِهَا كَتَابٌ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۱۳۱۰) عبدالله بن سنان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مجد میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو تشریف لائے اور فرمایا اے کوفیدوالو! آج رات تمہارے بیت المال میں سے ایک لا کھ درہم غائب ہو گئے جن کے بارے میں میرے پاس امیر المؤمنین ک کوئی خط بھی نہیں آیا۔

( ٣١٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطُرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُنْذِرٌ النَّوْرِئُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى ّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :اتَّقُوا هَذِهِ الْفِتَنَ فَإِنَّهُ لَا يُشُرِفُ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا انْتَسَفَتْهُ ، أَلَا إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ لَهُمْ أَجَلٌ وَمُدَّةٌ ، لَوْ أَجْمَعَ مَنْ فِى الْأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكَهُمُ لَمُ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ الْجَبَالَ ؟!.

(۱۳۱۳) محمد بن حفیہ سے روایت ہے فر مایا کہ ان فتنوں سے بچو کیونکہ جوبھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ اس کو ہر با دکر دیتے ہیں ، آگاہ رہو! بے شک اس قوم کا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اگر تمام زمین والے اس مدت میں ان کی سلطنت زائل کرنا چاہیں تونہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی اجازت دے دیں ، کیاتم ان بہاڑوں کوٹلا سکتے ہو؟!

( ٣١٣١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرْ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ عَمْرِو بَنِ عُتَبَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : بَعَثِنِي سَعُدٌ أَقْسِمُ بَيْنَ الزَّبَيْرِ وَخَبَّابٍ أَرْضًا ، فَتَرَامَيَا بِالْجَنْدَلِ ، فَرَجَعْت فَأَخْبَرُت سَعْدًا ذَلِكَ ، فَضَحِك حَتَّى ضَرَبَ بِرِجُلِهِ ، وَقَالَ : فِي الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا الْمُسْجِدِ ، أَو قلَّ مَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَهَلا رَدَدُتهما.

(۳۱۳۱۲) حفرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت سعد دہاٹٹو نے مجھے حضرت زبیر دہاٹٹو اور حفرت خباب دہاٹو کے درمیان ایک زمین کوتشیم کرنے کے لئے بھیجاتو وہ ایک دوسرے کوکنگر مارنے لگے، میں نے واپس آ کر حضرت سعد دہاٹٹو کو یہ بات بتائی تو وہ ہننے لگے یہاں تک کہ انہوں نے اپنا یا وُس زمین پر مارااور فر مایا کہ وہ زمین اس مبحد جتنی یا اس سے ذرا بڑی ہوگی، پھر فر مایا کہ تم نے

ان کوروک کیوں نہیں دیا؟

( ٣١٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قُدُّمَ اِلْيَهِ لَحْمُ جَدَاوِلاً ، فَقَالَ : انْهِشُوا نَهُشًا.

(۳۱۳۱۳) حضرت عدی بن حاتم میں نو کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبدان کے پاس کوشت کے پاریے لائے گئے ،انہوں نے حاضرین سے فر مایا اس کوثوجی کر کھاؤ۔

( ١٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا اللهُ عُلَيْةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مَافِع ، عَنِ اللهِ عُمَرَ ، قَالَ : لَقَا بُوبِع لِعَلِيُّ اَتَانِي فَقَالَ : إِنَّكَ المُولُو مُعَبَّبُ فِي أَهْيِ الشَّام ، وَقَلِهِ السَّعُمَلُنُكُ عُلَيْهِمْ ، فَيسِرُ النِّهِمْ ، فَالَ : فَذَكُرُت الصَّهُو ، فَالَّ اللهُ عَدَّ اللهَ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ وَقَلَمُ اللهِ وَقَلَمُ اللهِ وَعَرَبَ اللهَ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَرَبَ اللهَ وَقَلَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهَ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهَ اللهُ وَقِيلَ لَهُ : إِنَّا اللهُ عَمَّ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَعَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ و

( ٣١٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَبُنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْحَرُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعَةٍ : بِفَقِيهِنَا وَقَاصَنَا وَمُؤَذِّنِنَا وَقَارِئِنَا ، فَفَقِيهُنَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُؤَذِّنَنَا : أَبُو مَحْذُورَةَ ، وَقَاصُنَا :عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَقَارِئُنَا : عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّانِبِ.

(۳۱۳۱۵) حفرت مجاہد مِرِیَّنَیْ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر چارآ دمیوں کے ذریعے فخر کیا کرتے تھے، اپ فقید کے ذریعے، اپ واعظ کے ذریعے، اور عاملے کے ذریعے، اور اور قاری کے ذریعے، ہمارے فقید ابن عباس جھٹی تھے، ہمارے مؤذن ابو محذورہ تھے، ہمارے واعظ عبید بن عمیر تھے، اور ہمارے قاری عبداللہ بن سائب تھے۔

( ٣١٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهَا ، خَرَجْنَا إِلَى مِنَّى ، نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ ، يَعْنِى هَدْمَ الْكَفْبَةِ.

(۱۳۱۷) مجابد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رہ تاؤ نے کعبہ کے منہدم کرنے کا فیصلہ کرلیا تو ہم منل کی طرف نکل گئے اور ہم عذاب کا انتظار کررہے تھے۔

( ٣١٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا لَهُ : هَذِهِ أَسْمَاءُ ، فَآتَاهَا فَذَكَرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْجُثَّةُ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الْأَرْوَاحُ عِنْدَ اللهِ ، فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، فَقَالَتُ :مَا يَمْنَعُنِى مِنَ الصَّبْرِ ، وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا إلَى بَغِنَّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.

(۳۱۳۱۸) ابن الی ملید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر جھاٹھ کے آل کے بعد حضرت اساء بڑی ہٹرن کے پاس حاضر ہوا، وہ فرمانے لگیں کہ مجھے بینجر پہنچی ہے کہ لوگوں نے عبداللہ کو الناکر کے سولی چڑھایا ہے، اوراس کے ساتھ ایک بلی کو بھی لٹکایا ہے، بخدا میں چاہتی ہوں کہ میری موت سے پہلے مجھے اس کی نغش دی جائے تو میں اس کوشسل دوں خوشبولگاؤں، کفن دوں اور وفن کر دوں، کچھ ہی دیر بعد عبدالملک کا خطآ گیا کہ ان کی نغش کو ان کے گھروالوں کے سپر دکر دیا جائے، چنانچدان وحضرت اساء کے پاس لایا گیا ،انہوں نے ان کوشسل دیا، خوشبولگائی، کفن دیا اور وفنادیا۔

( ٣١٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ عَلَى أَسْمَاءً قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بِعَشْرِ لَيَالِ ، وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ :كَيْفَ تَجِدِينَك ، فَالَتْ :وَجِعَةٌ ، قَالَ :إنَّ فِى الْمَوْتِ لَعَافِيَةٌ ، قَالَتُ :لَعَلَّكَ تشمتُ بِمَوْتِى فَلِذَلِكَ تَتَمَنَّاهُ ؟ فَلَا تَفْعَلْ ، فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِى أَنْ أَمُوتَ حَتَّى يَأْتِى عَلَىَّ أَحَد طَرفَيْك ، إِمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَحْتَسِبَك ، وَإِمَّا تَظْهَرَ فَتَقَرُّ عَيْنِى ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْك خِطَّة لَا تُوَافِقُك ، فَتَقْبَلُهَا كَرَاهَةَ الْمَوْتِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا عَنَى الْأُ الزُّبَيْرِ لَيُقْتَل فَيُحْزِنُهَا ذَلِكَ.

(۳۱۳۱۹) حضرت عبداللہ کے این کہ میں اور عبداللہ بن زبیر حضرت اساء کے پاس حضرت عبداللہ کے آل ہے دیں رات پہلے حاضر
ہوئے ، حضرت اساء جی ہذین کو تکلیف تھی ، حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فر مایا کہ جھے تکلیف ہے،
حضرت عبداللہ نے فر مایا موت کے اندر عافیت ہے، انہوں نے فر مایا کہ شایدتم جھے میری موت کی خبر سنار ہے ہو، کیا تم یہی چا ہے
ہو؟ ایسا نہ کرو، اللہ کی تم ! میں اس وقت تک مرتانہیں چا ہتی جب تک میر سے پاس تمہاری دوحالتوں میں سے ایک حالت کی خبر نہ آ
جائے ، یا تو تمہیں قبل کردیا جائے تو میں تجھ پر ثواب کی امیدر کھوں اور صبر کروں ، یا تم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو میری آئے کھیس شنڈی ہو
جائے ، باتو تمہیں قبل کردیا جائے تو میں تجھ پر ثواب کی امیدر کھوں اور صبر کروں ، یا تم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو میری آئے کھیس شنڈی ہو
جائے ، اس بات سے بچے رہنا کہ تم پر کوئی ایس حالت پیش کردی جائے جو تمہار سے لئے موافق نہ ہواور تم موت سے بچنے کے لئے
حارت اساء شخط تھیں این زبیر وہاؤٹو نے بیا بات ان سے اس وجہ سے کہ تھی کہ ان کوئل کا یقین تھا اور انہوں نے سوچا کہ ہیں
حضرت اساء شخط تو کوان کے قبل کی وجہ سے فم نہ کہنچے۔

( ٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ حَلِيفَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبِي :أَنَّ الْحَجَّاجَ حِينَ قَتَلَ ابْنَ الزَّبَيْرِ جَاءَ بِهِ إلَى مِنَى فَصَلَبَهُ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ فِي بَطُنِ الْوَادِي ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : انْظُرُوا إلَى هَذَا ! هَذَا شَرِّ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتِ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ فَذَهَبَ لِيُدُنِيهَا مِنَ الْجِذْعِ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ ، فَقَالَ لِمَوْلَاهُ : وَيُحَك خُذُ بِلِجَامِهَا فَأَذْنِهَا ، وَلَقَدُ ، قَالَ لِمَوْلَاهُ ، إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا ، وَلَقَدُ ، قَالَ : فَرَأَيْتِه أَذْنَاهُا فَوَقَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ ، إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا ، وَلَقَدُ أَلْكَ شَرُهُ هَا.

(۳۱۳۲۰) خلیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب جہاج نے عبداللہ بن زبیر دہائی کوتل کر ڈالا تو ان کومنی لے میااور ان کو و ادی کے درمیان ایک ٹیلہ کے قریب سولی دے دی ، پھرلوگوں سے کہا کہ اس آ دمی کود یکھو بیامت کا بدترین آ دمی ہے ، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر ہوائی کو ایک فجر پر آتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے فجر کوشہتر سے قریب کرنے گے اور فجر بد کئے لگا، حضرت نے این عمر ہوائی وہ مایاس کی لگام پکو کر شہتر کے قریب کرو، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے فچر کوشہتر کے قریب کردیا، حضرت ابن عمر ہوائی وہاں رکے اور فر مایا: اللہ تعالی تجھ پر رحم کرے، ب شک تو بہت روزے رکھنے والا اور بہت نماز کے لئے قیام کرنے والا تھا، اور یقینا وہ امت فلاح یا گئی جس کا بدترین آ دمی تجھ جیسا ہو۔

( ٣١٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمِرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى الْبَرِيدُ الَّذِى جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبَيْرِ ، قَالَ :فَلَمَّا وَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ :مَا حَدَّثِنِى كَعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا رَأَيْت مِصْدَاقَهُ غَيْرٌ هَذَا ، فَإِنَّهُ حَدَّثِنِى أَنَّهُ يَقْتُلُنِى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، أُرَانِى أَنَا الَّذِى قَتَلْته.

(٣١٣٢١) هلال بن يباف روايت كرتے بي كه مجھے اس قاصد نے بيان كيا جومخار كا سرحفزت عبدالله بن زبير كے پاس لايا تھا، اس نے كہا كہ جب ميں نے مخار كا سران كے سامنے ركھا تو انہوں نے فر مايا كەكعب نے مجھے جو بات بھى بيان كى ميں نے اس كا مصداق دیکھ لیا، سوائے اس بات کے کہانہوں نے مجھ ہے کہاتھا کہ مجھے قبیلہ بنوثقیف کا ایک آ دی قبل کرے گا ،میرا خیال ہے کہ میں نے ہی اس ثقفی توقل کردیا ہے۔

( ٣١٣٢٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنُ أَبِيهِ يَعْلَى بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : تَكَلَّمَ الْحَجَّاجُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَأَطَالَ الْكَلَامُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ ذِكْرٍ ، قَالَ : فَمَضَى الْحَجَّاجُ فِى خُطْيَتِهِ ، قَالَ : فَأَعَادَهَا عَبْدُ اللهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَانًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا نَافِعُ نَادِ بِالصَّلَاةِ ، فَنَزَلَ الْحَجَّاجُ.

(۳۱۳۲۲) یعلی بن حریکه فرماتے ہیں کہ تجاج نے عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن گفتگو کی اور بہت کمی گفتگو کی ،حضرت عبدالله بن عمر واقع نے اس سے فرمایا آج کاون ذکر کاون ہے، کہتے ہیں کہ حجاج نے اپنا خطبہ جاری رکھا،حضرت عبداللہ نے وویا تمین مرتبہ یہ بات دہرائی ، پھر فرمایا اے نافع! نماز کے لئے اذان کہو، یہن کر حجاج منبر سے اتر گیا۔

( ٣١٣٢٣) حَذَّنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَلَا تُخْبِرانِي عَنْ مَنْزِلَيكُمْ هَذَا إِنِّي لَاسْأَلُكُمَا ، وَإِنِّي لَاتَبَيْنُ فِي وُجُوهِكُمَا أَيُّ الْمَنْزِلَيْنِ حَيْرٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ : أَنَا أَخْبِرُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا إِحْدَى الْمَنْزِلَتِيْنِ : فَأَذْنَى نَخْلَةٍ بِالسَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآ أَخْبِرُكُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا إِحْدَى الْمَنْزِلَتِينِ : فَأَذْنَى نَخْلَةٍ بِالسَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآ خَرُ : فَأَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى الْمُعْرَدِي وَلَا كَالَ : كَذَبُت ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تُخْبِرُ وَنِي عَنْ أَمِيرِكُمْ هَذَا أَمُحْزِيءٌ هُو ؟ قُلْتُ : وَاللهِ مَا هُو بِمُحْزِيءٍ وَلَا كَافٍ وَلَا عَالِمٌ بِالسَّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً.

( ٣١٣٢٣ ) حضرت قيس فرمات بي كه حضرت ابن مسعود دين واور وليد بن عقبه كے درميان الجھے تعلقات تھے، حضرت سعد دين فو

نے ان دونوں پر بددعا کر دی،اور کہا اےاللہ! ان دونوں میں اتر اہث اور اکڑ پیدا کر دے، چنانچہ بعد میں ان میں ہے ایک دوسرے سے کہا کرتا تھا کہ ہمارے بارے میں حصرت سعد کی بدد عاقبول ہوگئی ہے۔

( ٣١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوِس ، قَالَ :ذَكَرْت الْأَمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَابْتَرَك فِيهِمُ رَجُلٌ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَطُولَ مِنْهُ ، فَسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا هَزَهَازُ ، لَا تَجْعَلُ نَفْسَك فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا رَأَيْت فِى الْقَوْمِ أَقْصَرَ مِنْهُ.

(۳۱۳۲۵) حفرت طاوس سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس بڑا ٹیو کے سامنے امراء کا ذکر کیا گیاان لوگوں میں ایک آ دمی امراء کو خوب برا بھلا کہنے لگا یہاں تک کہ جھے گھر میں کوئی آ دمی اس سے لمبی بات کرنے والانہیں ملا ، پھر میں نے حضرت ابن عباس وہائٹو کو بیفر ماتے سنا کہ اے حرکت کرنے والے!اپنے آپ کو طالموں کے لئے فتندنہ بناؤ! چنانچیوہ فاموش ہو گیا یہاں تک کہ پھر میں نے لوگوں میں اس سے زیادہ کم گوشخص نہیں دیکھا۔

( ٢١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِىُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْخُلَفَاءَ وَحُبَّ النَّاسُ تَغْيِيرَهُمْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :لَوْ وَلِي النَّاسَ صَاحِبُ هَذِهِ السَّارِيَةِ مَا رَضُوا بِهِ. يَغْنِي :عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ

(۳۱۳۲۷) اعمش سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت ابن عمر جڑا تئو کے سامنے خلفاء کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ لوگ ان کا تبدیل کرنا پہند کرتے ہیں ، اس پر حضرت ابن عمر جڑا ٹیونے نے فر مایا کہ اگر اس ستون والاقحف لوگوں کا حاکم بن جائے تو بھی لوگ اس کو پہند نہیں کریں گے یعنی عبدالملک بن مروان ۔

( ٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبُزَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: إِنَّ حُمَةً كَحُمَةِ الْعَقْرَبِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْحَقُّوا بِعَمَّتِكُمُ النَّخْلَةِ. يَعْنِي: السَّوَادَ. (٣١٣٢ ) مَشرت عبدالرحمٰن بن ابز ئل مِشرت على فَيْنُو كاليَّمْثِلِي فرمان فَل كرتے بِي كربهت سے وَ مَك بَجَعو كو مَّك سَك سے

ہوتے ہیں، جب الیا ہوتو تم اپنی پھوپھی تھجور کے ساتھ ہوجاؤ یعنی عام لوگوں کے ساتھ۔ ( ٢١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ ذَاوُدَ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ عَلِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: سَتَكُونُ عَكَرَةٌ.

(٣١٣٢٨) داؤ دايك آ دمي كے واسطے سے حضرت على دولائق كايفر مان نقل كرتے ميں كر عنقريب شديد گر برو ہو جائے گی۔

( ٣١٣٦٩) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَى مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُ ؟ فَقَالَ : ابْنُ أَخِيك مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، جِنْتُك لَاسُأَلُك عَنْ قَوْمٍ خَلَعُوا الطَّاعَةَ ، وَسَفَكُوا الدَّمَاءَ ، وَجَبَوا الأَمُوالَ ، صَاحِبُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : وَكَمَ الْعِدَةُ ؟ قَالَ : فَقُوتِلُوا فَعُلِبُوا فَعُرُوا فَصُرًا فَتَحَصَّنُوا فِيهِ ، ثُمَّ سَأَلُوا الأَمَانَ فَأَعْطُوهُ ، ثُمَّ قَبُلُوا ؟ قَالَ : وَكَمَ الْعِدَةُ ؟ قَالَ : فَقُوتِلُوا فَعُلِبُوا فَلَا عَلَى اللهَ عَالَ الْعَمَانَ فَأَعْطُوهُ ، ثُمَّ قَبُلُوا ؟ قَالَ : وَكَمَ الْعِدَةُ ؟ قَالَ :

ه معنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كي التعالى الذراء

خَمْسَةُ آلَافٍ ، قَالَ : فَسَبَّحَ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : عَمْرَكَ اللهِ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةً لِلزُّبَيْرِ فَلَبَحَ مِنْهَا فِى غَدَاةٍ خَمْسَةَ آلَافٍ أَكُنْتَ تَرَاهُ مُسْرِفًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَرَاهُ إِسُرَافًا فِى بَهَائِمَ لَا تَدُرِى مَا اللَّهُ ، وَتَسْتَحِلُهُ مِمَّنْ هَلَّلَ اللَّهَ يَوْمًا وَاحِدًا ؟.

(٣١٣٢٩) حضرت سعيد سے روايت ہے كہ مصعب بن زبير دافق عبداللہ بن عمر دافق کے پاس تشريف لائے جبكہ وہ صفامروہ كے

درمیان طواف کررہ سے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کا بھتیجام صعب بن زبیر، پوچھا کہ عراق کا حاکم؟
جواب دیا جی باں! میں آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جواطاعت چھوڑ دیں اورخون بہائیں اور مال چھین لیں،
ان سے قبال کیا جائے اور اس میں وہ مغلوب ہو جا ئیں پھروہ قلعہ بند ہو کر امان طلب کریں ان کو امان دے دی جائے یا پھر ان کو قل کر دیا جائے؟ آپ نے پوچھا وہ کتنے ہیں؟ عرض کیا پانچ بزار۔ کہتے ہیں کہ اس بات کوئ کر عبد اللہ بن عمر رہی ہو نے سے ان اللہ کہا،
اور فر مایا اے ابن زبیر! اللہ تمہاری عمر در از کرے ، اگر کوئی آ دی زبیر جی ہو کے والاسمجھو گے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فر مایا کہ تم برار بکریاں ذبح کر ڈالے تو کیا تم اس آ دی کو حد سے تجاوز کرنے والاسمجھو گے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فر مایا کہ تم اس بات کوان جانوروں کے تی میں اس اف سمجھتے ہو جوالتہ تعالی کوئیس جانے ، تو کلمہ پڑھنے والے اسے لوگوں کوایک ہی دن میں قبل

( ٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَبُدَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَبُدَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَبُدَ اللهِ بْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : سَيُلُوحَدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ النَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ. فَانْظُرْ لَا تَكُنْهُ.

كرنے كوكيے حلال تمجھ بيٹھے ہو؟!

(احمد ١٣٦ حاكم ٢٨٨)

(۳۱۳۳۰) سعیدروایت کرتے ہیں کے عبداللہ بن عمر مزافق عبداللہ بن زبیر روافق کے پاس تشریف لائے اور فر مایا اے ابن زبیر!اللہ تعالی کے حرم میں ہے دبی کا ارتکاب کرنے سے بچو، کیونکہ میں نے رسول اللہ مِؤْفِظَةَ کو پیفر ماتے سنا کہ عنقریب اس حرم میں قریش کا ایک آدمی ہے دبی کا ارتکاب کرے گا اگر اس کے گناہ جن وانس کے گناہوں کے ساتھ تولے جا کیں تو اس ایک آدمی کے گناہ

جَعَك جائيں، خوب دھيان ركھوكة تم كہيں وہ تخص نہ بنو۔ ( ٣١٣٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِيسَى ، عَنِ الْمُثَنَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : حَطَبَنَا ابْنُ الزَّبَيْرِ فَقَالَ : إِنَّا

قَدِ ٱبْتُلِينَا بِمَا قَدُ تَرَوُنَ ، فَمَا أَمَوْنَا كُمْ بِأَمْرٍ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، وَمَا أَمَرُنَاكُمْ بِأَمْرٍ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَيْسَ لَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَلَا نِعْمَةُ عَيْنٍ.

(۳۱۳۳) ابوسفیان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر دائی نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہتم دیکھ رہے ہو کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس لئے میں اگر تنہیں ایسے کام کا حکم کروں جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہوتو تم پر ہمارے خُوْتُ بَكُلُ نَهُ وَكُ. ( ٢١٣٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّب ، عَنُ عَلِمٌّ : أَنَّهُ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ ابْنَ أَخِيكُمَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِمٌّ قَدْ جَمَعَ مَالاً وَهُوَ يُوِيدُ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيُّنكُمْ ، فَحَضَرَ النَّاسُ فَقَامَ الْحَسَنُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جَمَعْته لِفُقَرَ انِكُمْ ، فَقَامَ نِصْفُ النَّاسِ ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ.

(۳۱۳۳۲) عارثہ بن مفتر بروایت کرتے ہیں کہ حفزت علی دی ٹؤنے نے خطبہ دیا پھر فر مایا تمہارے بھتیجے حسن بن علی نے مال جمع کر رکھا ہاور وہ تمہارے درمیان اسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں ،سب کے سب لوگ آ گئے تو حضرت حسن نے کھڑے ہو کر فر مایا میں نے توب مال تمہارے فقراء کے لیے جمع کیا ہے، یہ بن کرآ و ھے آ دمی کھڑے ہو کر چل دیے، پھروہ مخص جس نے سب سے پہلے اس مال میں سے لیاا شعب بن قیس تھے۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيُقْتَلَنَّ الْحُسَيْنُ ظُلْمًا ، وَإِنِّي لَاعْرَفُ تُرْبَةَ الأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا :قَرِيبًا مِنَ النَّهْرَيْنِ. (طبراني ٢٨٢٣)

(٣١٣٣٣) حضرت ہائی حَضرت علی وہ علی وہ کار فر مان نقل کرتے ہیں کہ: البتہ حسین کوظلما قتل کیا جائے گا،اورالبتہ میں جانتا ہوں اس زمین کی مٹی کوجس میں ان کوتل کیا جائے گا،وہ جگہ دونہروں کے قریب ہے۔

( ٢١٣٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ عَمُوو بُنِ مُرَّةَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : جَاءَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ إِلَى كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ :ضَعْهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَصُلُحُ لِبَشَرٍ.

(۳۱۳۳۳) عمرو بن مرّ مُسلّمی فریاتے ہیں کہاشعث بن قیس مجدمیں آئے اور کعب بن مجر ہ کے پاس بیٹھ گئے اور اپناایک پاؤں دوسرے پررکھ لیا،حضرت کعب زینٹونے نے ان سے فرمایا اس کو نیچے رکھو کیونکہ بیابیئت انسان کے لئے مناسب نہیں ہے۔

( ٣١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : وَفَدْت إِلَى عُمَرَ

فَفَضَّلَ أَهُلَ النَّامِ عَلَيْنَا فِي الْجَائِزَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَّ الْكُوفَةِ ، أَجَزِعُتُمُ أَنَى فَضَّلْت عَلَيْكُمْ أَهُلَّ النَّامِ فِي الْجَائِزَةِ ، لِبُعْدِ شُقَّتَكُمُ ، فَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبْدِ.

(۳۱۳۳۵) ابوخالد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس ایک وفد کے ساتھ گیا، انہوں نے اہل شام کوہم پر انعام اور عطیہ میں فوقیت دی، ہم نے ان سے یہ بات عرض کی ، تو آپ نے فر مایا اے کوفہ والو! تم دور ہونے کی وجہ سے اس بات پر پریشان ہو رہے ہو کہ میں نے شام والوں کوتم پر فوقیت دی ہے، لیکن میں نے تمہیں عبداللہ بن مسعود جھ بھی کی صورت میں فوقیت اور ترجیح بھی

تو دی ہے۔

( ٣١٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَرَأَيْته يَتَقَلَّبُ عَلَى عَدُوَّ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوَّ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوَّ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوَّ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنْ بِى مَا يُفْعَلُ فِى حَرَمِهِ غَدًّا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبُيْرِ ، وَلَكِنْ بِى مَا يُفْعَلُ فِى حَرَمِهِ غَدًّا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنْ يَكُولُ فِى الْأَسُواقِ. تَعْلَمُ أَنْ يَكُولُ فِى الْأَسُواقِ.

(۱۳۳۷) منذرفر ماتے ہیں کہ میں محمد بن حقیہ کے پاس تھا کہ میں نے ان کود یکھا کہ بستر پر بے چینی سے کروٹیس بدل رہے ہیں اور لیے لیے سانس لے رہے ہیں، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ کو آپ کے اس دشمن عبداللہ بن زبیر کی کون تی بات نے بے چین کررکھا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ واللہ! مجھے یہ پریٹانی نہیں کہ ابن زبیراللہ کا دشن ہے کہ کے یہ بات پریٹان کر رہی ہے کہ کل اللہ تعالی کے حرم میں کیا ہوگا! کہتے ہیں کہ پھر آپ نے آسان کی طرف ہاتھا تھا کے اور یہ کہا: اے اللہ! آپ جانے ہیں کہ میں جانیا تھا اس علم سے جو آپ نے مجھے عطافر مایا ہے کہ وہ اس حرم سے قبل ہو کر نکلیں گے اور ان کے سرکوشہوں یہ بازاروں میں پھرایا تھا اس علم سے جو آپ نے مجھے عطافر مایا ہے کہ وہ اس حرم سے قبل ہو کر نکلیں گے اور ان کے سرکوشہوں یہ بازاروں میں پھرایا تھا اس علم

( ٣١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : خَرَجْت إلى الْمَدِينَةِ أَطْلُبُ الشَّرَفَ وَالْعِلْمَ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةً عَنْ اللَّهُ وَالْعِلْمَ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةً عَنْ اللَّهُ وَالْعِلْمَ ، فَوَضَعَ بَدَيْهِ عَلَى مُنْكِبَى عُمَرَ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ، فَقَالُوا :عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبِ.

(۳۱۳۳۷) قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی طرف بزرگ اورعلم کی تلاش میں نگلاء میں نے ایک آ دی کو دیکھا جس نے خوبصورت جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا پس اس نے اپنے ہاتھ حضرت عمر رہا تئو کے کندھے پرر کھ دیے، میں نے لوگوں ہے بوچھا بیآ دمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیعلی بن افی طالب ہیں۔

( ٣١٣٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان أَتَى عَلِيٌّ طُلْحَةً وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلَى وَسَائِدَ فِى بَيْتِهِ ، فَقَالَ :أُنْشِدُكُ اللَّهَ لَمَّا رَذَدُت النَّاسَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ :حَتَّى يُعْطُوا الْحَقَّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

(۳۱۳۳۸) تھیم بن جابر دہنٹو فر ماتے ہیں کہ جب حضرت عثان دہنٹو کا محاصرہ کرلیا گیا تو حضرت علی دہنٹو حضرت طلحہ کے پاس تشریف لے گئے جبکہ انہوں نے اپنے گھر میں تکیول کے ساتھ ٹیک لگار کھی تھی ،حضرت علی دہاٹئو نے فر مایا کہ میں آپ کواللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوگوں کوامیر المؤمنین سے بازر کھیں ،حضرت طلحہ نے فر مایا: بیاس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک ان کوان کی جانوں کا بدلہ نہ دے دیا جائے۔

( ٣١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، أَوِ ابْنِ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ سَمِعَ الْمُخْتَارَ

وَهُوَ يَقُولُ : مَا بَقِىَ مِنْ عِمَامَةِ عَلِيٍّ إِلَّا زِرَاعَانِ حَتَّى يَجِيءَ ، قَالَ : قَلْت : لِمَ تُضِلُّ النَّاسَ ؟ قَالَ : دَعَنْى أَتَالَفُهُمْ.

(۳۱۳۳۹) ابواسحاق سعید بن وہب یا ان کے بھیتے عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں ، کہ انہوں نے مخارکو یہ کہتے سنا کہ حضرت علی جان ہے عمل ہے ہو؟ کہنے علی جان ہے سے عمل سے کہ انہوں کو گراہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے نگل جان ہے کہ اہم لوگوں کو گراہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے نگا بھے لوگوں کو مانوس کرنے دو۔

( ٣١٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثِنِى ابُنُ عُيَنَاةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ الْجَمَلِ : إِنَّا كُنَّا قَدْ دَاهَنَا فِى أَمْرِ عُثْمَانَ ، فَلَا نَجِدُ بُدُّا مِنَّ الْمُبَالُغَةِ.

(۳۱۳۳۰) حکیم بن جابر فرماتے ہیں کدمیں نے جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ بن عبیداللہ کوید کہتے سنا کہ ہم نے حضرت عثمان بڑاتنو کی امارت کے معاملے میں مداہنت سے کام لیا تھااب ہمارے لئے ان کی طرف داری میں حدسے گزر جانے کے علاوہ کوئی چار ہ کارنہیں ہے۔

( ٣١٣١) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الصَّلُحُ بَيْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ - يَعْنِي : إلَى الْمَدِينَةِ - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَنْتَ بِالَّذِي تَذْهَبُ حَتَّى تَخْطُبَ النَّاسَ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَسَمِعْته عَلَى الْمِنبُرِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَكْيُسِ النَّفَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعَجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَكَيْسِ النَّفَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعَجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ اللَّهُ اللهَ اللهُمُو اللهُ عَلْنَ الْمُورَةِ إِلَى اللهَ عَلْنَ الْمُورِةِ أَنَا وَمُعَاوِيَةً حَقَّ كَانَ لِي فَتَرَكْتِهِ لِمُعَاوِيَةً ، أَوْ حَقَّ كَانَ الرَّمْرِةِ أَخَقَ بِهِ مِنْى ، وَإِنَّ مَا فَعَلْت اللهَ عَلْنَ الرَّمْرِةِ وَاللهَ عَلْنَ اللهُ عَلْنَ اللهُ عَلْنَ الْمُورِةِ وَالْفَالَ عَلْنَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْنَ اللهُ عَلْلِهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْنَ اللهُ عَلْنَ اللهُ عَلَى الْعَلْمَ وَمَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّعْقِي فِي مَالِكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱۳۳۳) فعمی کہتے ہیں کہ جب حفرت حسن بن علی اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان صلح ہوگئ تو حفرت حسن نے مدینہ کی طرف واپسی کا ارادہ کیا ،حضرت معاویہ نے ان سے فر مایا کہ آپ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک لوگوں کو خطبہ ند دے دیں ، طرف واپسی کا ارادہ کیا ،حضرت معاویہ نے ان سے فر مایا کہ آپ اس وقت تک نہیں جائیں گی حمد و ثنا بیان کی پھر فر مایا : اما بعد! سب سے ضعی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضرت حسن کو منبر پر سنا کہ انہوں کا ارتکاب کرنا ہے ، اور بے شک بیا مارت جس میں میر ااور بوئی عقل مندی تقوی کی اختلاف ہوا تھا میر احق تھا جس کو میں نے حضرت معاویہ کی جھوڑ و مایا پھریکی ایسے آ دمی کا حق تھا جو محصرت معاویہ ڈائٹو کی کا اختلاف ہوا تھا میر احق تھا جس کو میں نے حضرت معاویہ کے کیا ہے ، اور میں نہیں جانتا کے ممکن ہے یہ کام تمہاری جانوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے ، اور میں نہیں جانتا کے ممکن ہے یہ کام تمہاری جانوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے ، اور میں نہیں جانتا کے ممکن ہے یہ کام تمہارے کا سامان ہو۔

( ٣١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ النِّك مِنْ مُغِيرَةً وَبَيَانَ. (۳۱۳۴۲)ابوالفتی روایت کرتے ہیں کہ ابوجعفر نے فر مایا کہ اے اللہ! میں آپ کے سامنے براءت کا اعلان کرتا ہوں مغیرہ اور بیان ہے۔

( ٣١٣٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :لِكُلِّ زَمَانٍ مُلُوك ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحِيهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرَّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفِيهِمْ.

(۳۱۳۴۳)سمیط حفزت کعب سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ہرز مانے کے علیحدہ باوشاہ ہوا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو ان پر ٹیک لوگوں کو باوشاہ بناتے ہیں اور جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو ان پر بدمع ش لوگوں کو بادشاہ بنادیتے ہیں۔

( ٣١٣٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصُّلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ ، أَو الْجَارِيَةُ مِمَّنُ يَخُرِجُهُ الْحَجَّاجُ إِلَى السَّوَادِ فَيَقُولُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : اللّهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ نَبِيُّك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدُ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ، لَا أَجِدُ أَحَدًا يُقَاتِلُ الْحَجَّاجَ إِلاَّ قَاتَلْت مَعَهُ الْحَجَّاجَ.

(٣١٣٣٣) ميسره فرماتے ہيں كدميرے قريب سے لڑكا يا لڑك گزرا كرتے ہے جن كاتعلق ان لوگوں سے تھا جن كو حجاج نے ديباتوں كي طرف تكال ديا تھا، وہ لوگوں ہے؟ لوگ كہتے : محمد ديباتوں كي طرف تكال ديا تھا، وہ لوگوں ہے ؟ لوگ كہتے : محمد رسول الله مُؤَفِّقَةً ، پھروہ كہتے : اس الله كي قتم جس كے سواكوئي معبود نہيں ميں جس شخص كو بھی حجاج كے ساتھ قبال كرتا ہوا د كھے لوں گا اس كے ساتھ لل كرجاج ہے قبال كروں گا۔

( ٣١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا انْحَازَ ، فَقَالَ :حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

(٣١٣٨٥) يزيد فرماتے ہيں كەابواليطترى نے ايك آدى كوريكھا كدوہ جنگ ميں پشت دے كر بھاگ رہا تھا، انہوں نے فرمايا: دوزخ كى آگ كى گرى تكوار كى گرى سے زيادہ سخت ہے۔

( ٣١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِى لَيْلَى يُحَضِّضُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ.

(٣١٣٣٦) حصين فرماتے ہيں كەمىں نے عبدالرحمٰن بن ابی ليل كود يكھا كہ جماجم كے دنوں ميں لوگوں كو جنگ كى ترغيب دے رے تھے۔

( ٣١٣٤٧ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَّرَيرِ تَى ، عَنِ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : قالُوا لِمُطَرِّفٍ : هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَشْعَثِ قَدُ أَقْبَلَ ، فَقَالَ مُطَرِّفُ : وَاللّهِ لَقَدُ نَزَى بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، لَئِنْ ظَهَرَ لَا يَقُومُ لِلَّهِ دِينٌ ، وَلَئِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ لَا

تَزَالُون أَذِلَّةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣١٣٣٧) ابوالعلا ،فرمات بين كدلوگوں في مطرف سے كہا كدية عبدالرحمٰن بن اشعث آرہا ہے،مطرف في فرمايا: الله كاتم إيدو باتوں كے بچ ميں حمله آور ہوا ہے، اگريه غالب آيا تو الله تعالى كے لئے دين قائم نبيس ہوگا، اور اگر مغلوب ہوگيا تو تم قيامت تك ذيل رہوگے۔

( ٣١٢١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الشَّامِ أَنَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُؤْيًا أَفْظَعَتْنِى ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتِلَانِ ، وَالنَّجُومَ مَعَهُمَا نِصُفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيْهِمَا كُنْت ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ فَانْطَلِقُ فَوَاللهِ لَا تَعْمَلُ لِى عَمَلًا أَبَدًا.

قَالَ عَطَاءٌ : فَبَلَغَنِي ، أَنَّهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَةً يَوْمَ صِفِّينَ.

(۳۱۳۲۸) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ جھے ایک سے زیادہ آدمیوں نے خبردی ہے کہ شام کے قاضوں میں سے ایک قاضی حضرت عرفیٰ شرکیٰ سے ایک قال دیا ہے، آپ نے عرفیٰ شرکیٰ سے اور کہاا سے امیر المؤمنین! میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے گھبراہ میں ڈال دیا ہے، آپ نے بوج اکر تو نے کیادیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے سورج اور چاند کولاتے ہوئے دیکھا جن کی ماتحیٰ میں ستار ہے بھی دوفرین بنے ہوئے دیکھا جن کی ماتحیٰ میں ستار ہے بھی دوفرین بنے ہوئے دیکھا جو سورج پر محملہ آور ہور ہا تھا، حضرت ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا تم کس فرین کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا جو سورج پر مملہ آور ہور ہا تھا، حضرت عرفیٰ آیا اللّٰہ اللّٰ

(۳۱۳۳۹) عطاءفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن میں دوعیدیں اسمنی ہوگئیں، چنانچے پہلی عید کی نماز کے وقت تجاج کھڑا ہوا اور کہنے لگا: جوشخص ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جوشخص جانا چاہے چلا جائے کوئی حرج نہیں، یہن کر ابوالبختری اور میسر و نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے اس پر بیدوجی کہاں ہے آپڑی۔

( ٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، قَالَ : رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ حُلُوانَ يَمُرُّ بِدَوَابَّه فِي زَرْعِ قَوْمٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيم : الْجَوْرُ فِي الطَّرِيقِ خُيْرٌ مِنَ الْجَوْرِ فِي الدِّينِ. (۱۳۵۰) واصل اُ حدب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حلوان کے امیر کودیکھا کہ اپنے چو پایوں کولوگوں کی تھیتیوں سے تزارتا ہوا جلا جارہا تھا، آپ نے فرمایا: راہے کی بے راہ روی دین کی بے راہ روی سے بہتر ہے۔

( ٣١٣٥١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ ، عَنُ رِبُعِيٍّ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ عَمْرُ و بُنُ الْعَاصِ : لَنَنُ كَانَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَّ يَحِلُّ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ لَقَدُ غُبِنَا وَنَقَصَ رَأَيُّهُمَا ، وَلَعَمْرُ اللهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ ، وَلَا نَاقِصِى الرَّأَى ، وَلَئنُ كَانَا امْرَأَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْمَالِ الَّذِي أَصَبْنَا بَعْدَهُمَا لَقَدُ هَلَكُنَا وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ الْوَهَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِنَا.

(۳۱۳۵۱) حضرت ابوموی و این سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص و این نے فر مایا: اگر حضرت ابو بکراور عمر و این نے بید مال اس حال میں جھوڑا کہ ان کے لئے اس میں سے پچھ حلال تھا تو وہ گھائے میں رہ گئے اوران کی رائے کمزور رہی ،اور خدا کی تنم ! نہوہ گھاٹا کھانے والے بچھاور نہ ضعیف الرائے تھے ،اوراگران پر مال جوہم نے ان کے بعد پایا حرام تھا تو یقیناً ہم ہلاک ہوگئے ،اور بخدا غنطی ہم لوگوں کو ہی گئی ہے۔

( ١١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيًّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ قَيْسَ بُنَ سَعْدٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْر ، قَالَ : فَكُتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةٌ وَعَمْرُو بُنُ الْعَاصِ بِكِتَابٍ فَأَغْلَظَا لَهُ فِيمَا وَيُطْمِعَهُمَا وَيُطْمِعَهُمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَتَاهُمَا الْكِتَابَ كَتَبَ اللّهِ مِكِتَابٍ لَيْنِ يَذْكُرَانٍ فَصْلَهُ وَيُطُمِعَانِهِ فِيمَا قِبلَهُمَا وَيُطْمِعَهُمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا الْكَتَابِ لَيْنِ يَدُكُونِ فَيْمَا الْأَوْلِ يُغْلِظُ كَتَبَ اللّهِ مِكْتَابِ لَيْنِ يَذْكُرَانٍ فَصْلَهُ وَيُطْمِعَانِهِ فِيمَا قِبلَهُمَا ، فَكَتَبَ اللّهِ مِعَالِهِ بَعَوابٍ كِتَابِهِمَا الأَوْلِ يُغْلِظُ كَتَبَ اللّهِ مِنَا يُكُونُ وَلَى يُغْلِظُ لَكُمُ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا الْأُولِي يُغْلِظُ لَيْهُ مَلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهِ مَا نُظِيقُ نَحْنُ قَيْسَ بُنَ سَعْدٍ ، وَلَكِنُ تَعَالَ نَمُكُولُ بِهِ عِنْدَ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَعُقَالَ أَحَدُهُمَا لِللْآخِرِ: لاَ وَاللهِ إَحْدَى فِعُلَالِهِ مَا الْكُوفَةِ عَكُونً اللهِ قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ اللهِ قَلْسُ بُنُ سَعْدٍ اللهِ قَيْسُ بُنَ سَعْدٍ ، فَقَالَ عَلِي مُ اللهِ قَلْلَ اللهِ قَيْسُ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ اللهِ الْكَالِيةِ اللهِ الْكُولُ بِهِ ، إذَا كَتَبَ إلَيْكِ مُعَلَمُ وَلِكَ بِهِ مَوْتُ حِمَالِ اللّهِ لَكَانَى مَا أَمُولُ لِكِ بِهِ ، إذَا كَتَبَ إلَيْكِ مُعَلَى ذَلِكَ بِهِ . وَكَذَا وَاللّهِ لَكَانًى اللّهُ لَكَانَى اللّهُ الْكُولُ اللّهِ الْكَانُ اللّهُ اللّهُ الْكُولُ اللّهِ الْكَانِ اللّهِ الْكَانِ اللّهُ الْكُولُ اللّهِ الْكَانَ اللهِ الْكَانَ اللهِ الْكَانَ فَالَ اللهِ الْكَانُ اللهِ الْكَانُ اللّهُ اللّهُ الْكَالِقُ مَا اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلُلُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الل

(۳۱۳۵۲) محمہ بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے قیس بن سعد کومصر کا امیر بنا کر بھیجا، حضرت معاویداور عمرو بن العاص وٹاٹو نے ان کو خط لکھ بھیجا جس میں ان کو سخت الفاظ میں خطاب کیا، چنانچدانہوں نے ان کی طرف جواب میں نرم الفاظ میں خط لکھا جس میں ان کواپنے قریب کیا اور ان کواپنے بارے میں طمع ولائی، جب ان کے پاس خط بہنچا تو انہوں نے حضرت قیس کے پاس نرم الفاظ پرمشممل خط بھیجا جس میں ان کی فضیلت تحریر کی اور ان کواس خط میں اپنی جانب لالچے دیا، چنانچے قیس نے ان کو پہلے خط کا جواب دیا جس میں ان کے لئے سخت الفاظ استعمال کیے، اور کوئی بات جواب کے بغیر نہیں چھوڑی، یہ دیکھ کر ان دونوں نے ایک دوسرے ہے کہا: واللہ! ہم قیس بن سعد پر غلبہ حاصل نہیں کر کیتے الیکن ہم حضرت علی کے پاس خط لکھ کرقیس کے ساتھ ایک مذہبر

کرتے ہیں، کہتے ہیں کہانہوں نے حضرت علی جاھئے کوان کا پہلا خط بھیجے دیا، جب خط پہنچا تو حضرت علی جائیے ہے کوف والوں نے کہا: قیس بن سعدالله کا دشمن ہےاس کومعزول کر دیں ،حضرت علی بڑائٹو نے فر مایا:تمہارا ناس ہو ، بخدا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں بیتو قیس

بن سعد کا ایک کردار ہے،لیکن کوفیہ والےمسلسل قیس بن سعد کی معزولی کا مطالبہ کرنے لگے، حیارونا حیار حضرت علی مخاشؤ نے ان ' •

معزول کر دیا اوران کی جگہ مخمّد بن ابی بکر کوامیر بنا کر بھیجا، جب محمد بن ابی بکرقیس بن سعد کے پاس پینیج تو قیس نے فر مایا میر ک

یات غور سے سنو! اگر حضرت معاویه تمهاری طرف اس مضمون کا خطانگھیں تو تم یہ یہ بات لکھ کر جواب دینا ،اور جب وہ یہ یہ کام کریں تو تم اس طرح کرنا ،اورخبر دار! میرےاس حکم کی مخالفت نہ کرنا ،اللّٰہ کی تسم ! گویا کہ میں تنہیں دیکھ رہا ہوں کہ اگرتم میرے حکم

کی مخالفت کرو کے تو تم قتل کردیے جاؤ کے اور پھر گدھے کے پیٹ میں ڈال کرجلا دیے جاؤ کے ، راوی کہتے ہیں: کہ بعد میں ال کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔

( ٣١٣٥٣ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرينَ ، قَالَ :مَا عَلِمُت أَنَّ عَلِيُّ اتُّهِمَ فِي قُتْلِ عُثْمَانَ حَتَّى بُويِعَ ، فَلَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ.

(٣١٣٥٣) محد بن سيرين فرمات بين كدمير علم كرمطابق حضرت على وافؤ كم باته يربيعت م يبليلو كول في ان يرحضرت عثان واللهُ كَتِمْ كَتَمْ عَنْ مِينِ لِكَانَى ، جب ان كے ہاتھ پر بیعت ہوئی تولو گول نے ان پرحضرت عثان کے قبل کی تہمت لگا دی۔

( ٣١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْز

بْنِ عُبَادَةَ : لَوْلَا أَنْ يَمُكُرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَفُجُرَ لَمَكُرْت بِأَهْلِ الشَّامِ مَكُرًّا يَضُطُرِبُونَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ.

(٣١٣٥٣) محد بن سيرين فرمات بين كه حضرت قيس بن سعد والثي فرمات بين كداكر آ دى مكر سے فاجر نه ہوجا تا ہوتو ميں اہل شام

کے ساتھ ایبا کر کروں جس سے وہ دن رات بے چینی میں متلار ہیں۔

( ٣١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِى مَعْدَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَازٍ ، قَالَ : شَهِدُت الْحَسَنَ وَمَالِكَ بْنَ دِينَارِ وَمُسْلِمَ بُنَ يَسَارٍ وَسَعِيدًا يُأْمُرُونَ بِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إنَّ الْحَجَّاجِ عُقُوبًا ٚ

جَانَتُ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلْنَسْتَقْبِلْ عُقُوبَةَ اللهِ بِالسَّيْفِ.

(mraa) ما لک بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حسن بھری اور ما لک بن دینارا درمسلم بن بیاراورسعید کودِ بکھا کہ ابن الأشعث كے ساتھ ہوكر حجاج كے خلاف قبال كا حكم ديتے تھے، حسن بھرى نے فر مايا: حجاج ايك سزا ہے جوآسان سے اترى ہے، تو ہم الله تعالى

کی سز ا کا سامنا تلوارے کرنے والے ہوں گے۔

ا ٢١٣٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ مَنْ أَرَاْدَ أَنْ يَتَخِذَ جَارِيَةً لِلتَّلَذُّذِ فَلْيَتَّخِذُهَا بَرْبَرِيَّةً ، وَمَنْ أَرَاْدَ أَنْ يَتَخِذَهَا لِلْوَلَدِ فَلْيَتَّخِذُهَا فَارِسِيَّةً ، وَمَنْ

أَرَادُ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْخِدْمَةِ فَلْيَتَّخِذُهَا رُومِيَّةً.

(۳۱۳۵۲) خالد بن محمد فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ جو مخص لذت حاصل کرنے کے لئے لونڈی خریدنا جا ہوہ بربری باندی خریدے، اور جو مخص اولا دے لئے باندی خرید ناجا ہے وہ فارس کی باندی خریدے، اور جو مخص خدمت کے لئے باندی خریدنا جا ہے وہ رومی باندی خریدے۔

( ٣١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةً ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيّةُ : أَنَا أَوْلُ الْمُلُوكِ.

(۳۱۳۵۷) ابن ابی غنیه مدینه کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور شونے فرمایا: میں پہلا با دشاہ ہوں۔

( ٣١٣٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا زِلْت أَطْمَعُ فِي الْخِلَافَةِ مُنَّذُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا مُعَاوِيَةُ ، إِنْ مَلَكْت فَأَخْسِنْ.

(طبرانی ۸۵۰ بیهقی ۳۳۲)

(۳۱۳۵۸) عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جائٹھ نے فرمایا: میں مسلس خلافت کی طمع میں بہتلار ہا جب سے مجھے رسول الله مِنْ الْفِصَةِ فَقَر مایا: اگر تمہیں باوشا ہت ملے تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتا وُرکھنا۔

تم كتاب الأمراء والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد و آله والسلام.
" كتّاب الأمراء كمل بوكي" والحمد لله رب العالمين



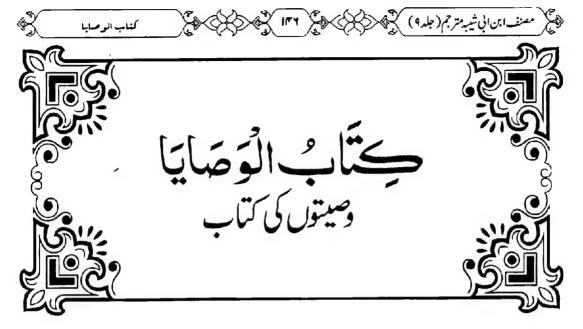

#### (١) ما جاء فِي الوصِيّةِ لِوارِثٍ

وہ روایات جو کسی وارث کے لئے وصیت کرنے کے بارے میں وار دہوئی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، قَالَ :

( ٢١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ :إنَّ اللَّهَ قَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقَّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(۳۱۳۵۹) شرحیل برنمسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ باحلی بڑھٹے کو پیفر ماتے سنا کہ میں نے رسول اللّٰہ نیفِظُفُٹِے کو چیتہ الوداع کے خطبے میں بیفر ماتے سنا: بے شک اللّٰہ تعالیٰ نے حق دار کواس کا حق دے دیا ہے، پس کسی وارث کے لئے کوئی وصیت معتبر نہیں۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(٣١٣٦٠)عمروبن خارجه نبي كريم مَثَوِّ النَّيْنَ السيارة عن كرات بين كرات في مايا بكي وارث كے لئے وصيت معتبرنهيں \_

( ٢١٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيَّ، قَالَ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.

(۳۱۳ ۱۱) حضرت حارث حضرت علی جی تی جی دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کسی دارث کے لئے وصیت کا کوئی اختبار نہیں۔

( ٢١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ :يَا ابْنَ عُمَرَ مَّا تَرَى

فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ :هَلُ قَارَبُت الْحَرُورِيَّةَ ، فَقَالَ :لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ.

(٣١٣ ٦٢) عبدالله بن بدرروایت كرتے بین كهايك آدى نے عبدالله بن عمر ولائن سے سوال كيا كه اے ابن عمر! آپ كي وارث ك لئے وصیت کرنے کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ نے اس کوڈاٹٹااور فرمایا: کیاتمہارا خارجیوں سے تعلق ہے؟ کسی وارث کے لئے وصیت کرنا جا ترجبیں۔

( ٢١٣٦٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ الْوَرَثُهُ.

(۳۱۳ ۶۳) هشام روایت کرتے ہیں کہ حسن بصری اور محد بن سیرین نے فرمایا : کسی وارث کے لئے وصیت معتبر نہیں مگر اس وقت جبكه تمام ورثاء حاميل

( ٣١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. ( ۱۳۳ ۱۳ ) ابومسكين روايت كرتے ہيں كەسعىد بن جبير واشيد نے فر مايا : كسى وارث كے لئے وصيت معتر نہيں \_

(٢) فِي الرَّجلِ يستأذِن ورثته أن يوصِي بِأكثر مِن التَّلثِ

یہ باب ہے اس آ دمی کے حکم کے بیان میں جوا پنے ورثاء سے ایک تہائی سے زائد مال کی

## وصیت کرنے کی اجازت طلب کرے

( ٣١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجِعَ الْوَرَثَةُ بَغْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَة عَلَى النَّلُثِ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزُهٌ.

(۳۱۳۷۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کسی وارث کے لئے وصیت کرے اوراس کے مرنے سے پہلے اس کے ورثاءاس کی اجازرت دے دیں پھراس کے مرنے کے بعدا پنے فیصلے ہے رجوع کرلیں تو ان کواس کا اختیار ہے،اورا گرکسی غیر وارث مخض کے لئے ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی گئی ہوتب بھی ایہا ہی ہے، اور اگر کسی نے غیر وارث کے لئے ایک تہائی ہے کم کی وصیت کی ہوتو وہ نا فند ہو جاتی ہے۔

( ٣١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرِّيْحٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ ، فَطَيُّوا لَهُ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، إِنْ شَاؤُوا أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.

(٣١٣٦٢) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی اپنے ور ڈ ء سے وصیت کی اجازت ما تگ کرایک تہائی ہے زائد مال کی وصیت کر دے اور وہ رضا مندی کا اظہار بھی کر دیں تو اس آ دمی کے مرنے کے بعد ان ورثاء کو نئے سرے سے اس وصیت کو نا فذ

کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے۔

- ( ٣١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلَتُه ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ. (٣١٣٦٧) صالح بن سلم فرماتے ہیں کہ میں نے شعبی سے ایسی وصیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ان کو نئے سرے سے اختیار مل جائے گا۔
  - ( ٢١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا. ( ٣١٣٦٨ ) ابن طاوس الني والدّ روايت كرت بين اليه ورثاء أكرجا بين توالي فيل مه رجوع كريكت بين -
- ( ٣١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكُرُوا ذَلِكَ ، قَالَ :هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ.
- (۳۱۳ ۱۹) یونس حضرت حسن ولینیز سے روایت کرتے ہیں ان سے ایسے آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ورثاء کی رضامند ک سے ان کے لئے ایک تہائی مال سے زیاد دکی وصیت کی اور جب وہ مرگیا تو ورثاء نے ایک تہائی سے زیادہ نکا لئے سے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا بیان کے لئے جائز ہے۔
  - ( ٢١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ :جَائِزٌ ، فَدُ أَذِنُوا.
  - (۳۱۳۷۰) ابن جریج فرماتے ہیں کہ عطا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات ورثاء کے لئے جائز ہے،علماء نے اِس کی اجازت دی ہے۔
- ( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ يَرْجعُونَ فِيهِ ؟ قَالَ :لَيْسَ لَهُمُ أَنْ يَرْجِعُوا ، وَقَالَ الْحَكَمُ :إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ.
- (۱۳۱۳) شعبہ جماد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے بارے میں جوایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرے، ورثاء اس کی اجازت دے دیں اور پھر بعد میں رجوع کرلیں فر مایا: ان کوائ طرح رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور حکم فر ماتے ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔
- ﴿ ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَرَادَ عَلَى النَّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ الْبَنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى الْبِيهِ ، إِنْ شَاءً أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءً رَدَّهُ.
- (٣١٣٧٢) حطرت حكم فرمائے ہيں كہ جبكوئى آدى الك تہائى سے زيادہ مال كى وصيت كرے اور اپنى زندگى ميں اپنے بينے سے اس كى جازت لے اور بيٹا اس كواجازت دے دے، تب بھى اس آدى كے مرنے كے بعد اس كے بينے كواختيار ہوگا، چا ہے تو اس وصيت كونا فذكر دے اور جا ہے تورد كردے ۔
- ( ٣١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّكْثِ فَأَذِنُوا لَّهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ لُهُمْ ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ.

(۳۱۳۷۳) قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کدا یک آ دمی نے اپنے مرضِ وفات میں اپنے ورٹاء سے اس بات کی اجازت ما گئی کدا یک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے، انہوں نے اس کی اجازت دے دی، لیکن جب وہ آ دمی مراتو وہ انکاری ہوگئے، حضرت ابن مسعود ڈاٹو سے اس بارے میں سوال کیا گیاتو آپ نے فر مایا نہیں اس بات کا اختیار ہے اور ان کواس کے خلاف پرمجبور کرنا جائز نہیں۔

( ٣١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ. وَعَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِى مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمُ أَنْ يَرْجِعُوا.

(۳۱۳۷۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی ایٹ مرض الموت میں کسی غیر دارث یا دارث کے لیے ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے ادر ورٹا مجھی اس کی اجازت دیدیں، پھر دہ آ دمی مرجائے تو ان کورجوع کاحق حاصل ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِى خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَوْن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ ؛ فِى الرَّجُولِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ :ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ.

(۳۱۳۷۵) عبدالرحمٰن حفر تعبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں جوایک تبائی ہے زائد مال کی وصیت کرے اور وارث بھی اس کونا فذکر نے کی اجازت وے دے لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کونا فذنہ کرے فر مایا: اس پر جبر کرنا جائز نہیں ۔

## (٣) الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ثمّ يوصِي بِأخرى بعدها

## اس آ دمی کابیان جو پہلے ایک وصیت کرے پھر دوسری وصیت کر ڈ الے

(۳۱۳۷۱) یونس حفزت حسن کے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب کوئی شخص ایک وصیت کرے اور اس کے بعد کوئی دوسری وصیت کردے تو دوسری وصیت پڑمل کیا جائے گا۔

( ٣١٣٧٧) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَأَبِى الشَّعْنَاءِ ، قَالُوا : يُؤْخَذُ بِآخِرِ وَصِيَّةٍ. (٣١٣٧٤) عمرو بن دينار حفرت عطاء، طاؤس اور ابوالشعثاء سے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے فرمايا كه ايسے آدى كى آخرى وصيت بِعَمْل كيا جائے گا۔ ( ٣١٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا ، فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِى فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِى حَدَثٌ فَهُو حُرٌّ ، فَحَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ :أَعْتَقْتَ فُلَانًا وَتَرَكْتَ فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَى الْبَيْنَةَ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ رَجَعْت فِى عِتْقِ فُلَان ، وَأَنَّ فُلَانًا فُلانًا لِعَبْدِهِ الآخِرِ إِنْ حَدَثَ بِى حَدَثُ فَهُو حُرٌّ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ الأَوَّلُ : أَنَا حُرٌّ ، وَقَالَ الآخُرُ : أَنَا حُرٌّ ، فَقَالَ الْآوَلُ وَأَجَازَ عِتْقَ الآخِرِ .

(۱۳۷۸) ہشام حضرت حسن ہے رو ایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے وصیت کی ،اورلوگوں کو بلا کر کہا: اگر جمھے موت آئی تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرافلاں غلام آزاد ہے، اس ہے کہا گیا کہتم نے فلاں غلام کوتو آزاد کردیالیکن دوسرافلاں غلام جو اس سے ذیادہ خدمت کرنے والا تھا اس کوتم نے چھوڑ دیا، اس پراس نے کہالوگوں کو دوبارہ بلاؤ اوران ہے کہا ہیں تہمیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس غلام کی آزادی ہے رجوع کر لیا اور دوسرافلاں غلام آزاد ہے آگر میں مرجاؤں، چنا نچہوہ آدمی مرگیا تو پہلے غلام نے دعویٰ کیا کہ میں آزادہ وں اور دوسرے نے کہا کہ میں آزادہ ہوں، چنا نچہوہ عبدالملک بن مروان کے پاس فیصلہ کروانے کے لئے گئے تو انہوں نے پہلے غلام کی آزادی کا اعلان فرمادیا۔

( ٣١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الآخِرَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضُهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ.

(۳۱۳۷۹)معمرز ہری سے نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کوئی وصیت کرے اور پھراس کوتو ژکر دوسری وصیت کر دیے تو دوسری وصیت ہی کا اعتبار کیا جائے گا ،اوراگروہ پہلی وصیت کو نہ تو ژے تو اپنے اپنے ھفے کے تناسب سے اس کے ثلث میں دونوں وصیتیں نافذ ہوجا کیں گی۔

( ٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ : أَنَّ ابْنَ أَبِى رَبِيعَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :فِى الرَّجُلُ يُوصِى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِى بِأُخْرَى ، قَالَ :أَمْلَكُهُمَّا آخِرُهُمَا.

(۳۱۲۸۰)عمر دبن شعیب سے روایت ہے کہ ابن اُلی رہیعہ نے حضرت عمر بن خطاب سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے ایک وصیت کی پھر دوسری وصیت کر ڈالی ، آپ نے فر مایا کہ ان دونوں میں سے آخری وصیت نافذ ہونے کی زیاد وحق دار ہے۔

( ٣١٣٨١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِيثِ ، عَنْ عَلِقٌ زفيي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ

الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَهُ ، قَالَ :هِی لِوَرَثَهِ الْمُوصَی لَهُ. (۳۱۳۸) حارث حضرت علی ڈٹٹٹو سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے کسی آ دمی کے لئے وصیت کی پھر جس

( ٣١٣٨٢) حَدَّثُنَا حَفْضٌ ، قَالَ سَأَلَتْ عَمْرًا عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

(۳۱۳۸۲) حفص فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں عمرو دہاتئ سے سوال کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بریشیز فرمایا کرتے تھے کہ بیدوصیت اس شخص کے در ثاء کو جائے گی۔

( ٣١٣٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى لِرَجُلِ وَهُوَ مَيْتُ يَوْمَ يُوصِى لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَّثَةِ الْمُوصَى لَهُ. لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِى ، وَإِذَّا أَوْصَى لِرَجُل ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَّثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

( ٣١٣٨٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.

(۳۱۳۸۴) ابوقلا برفر ماتے ہیں کہ مردے کے لئے وصیت معتبر نہیں۔

( ٣١٣٨٥ ) حَدَّثَنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّمَعْيِيِّ قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.

(۳۱۳۸۵) شعمی فرماتے ہیں کدمردے کے لئے وصیت معتر نہیں۔

( ٣١٣٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ.

(٣١٣٨٦) زہری اس مخص کے بارے میں جو کچھ دھیت کر لیکن جس کے لئے وصیت کی وہ اس سے پہلے ہی مرجائے فرماتے

عیں: اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ، کیونکہ اس نے گویا مردے کے لئے وصیت کی ہے۔ میں: اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ، کیونکہ اس نے گویا مردے کے لئے وصیت کی ہے۔

( ٣١٣٨٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِى الرَّجُلِ يُوصِى بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِى أُوصِى بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِى أُوصِى لَهُ ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ. أَوْصَى ، قَالَ :تَبْطُلُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِى أَوْصَى ، ثُمَّ الَّذِى أُوصِى لَهُ ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ.

(۳۱۳۸۷) حماد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے کوئی وصیت کی اور جس کے لئے وصیت کی تھی وہ اس سے پہلے مر جائے ، کیدہ وصیت باطل ہو جائے گئی ،اور اگر پہلے وصیت کرنے والا مرجائے پھروہ جس کے لئے وصیت کی گئی تھی تو اس کے ورثاء اس مال کے حق دار ہوں گے۔

# ( 0 ) فی الرّجلِ یوصِی لِرجلِ بِثلثِ مالِهِ ثمّه أفاد بعد ذلِكَ مالًا به به الرّجلِ یوصِی لِرجلِ بِثلثِ مالِهِ ثمّه أفاد بعد ذلِكَ مالًا به باب ہاں آ دمی کے بیان میں جو کسی کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے پھر مرنے ہے پہلے وصیت کے بعد پچھ مال اسے مزید حاصل ہوجائے

( ٣١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ :لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادُ.

(۳۱۳۸۸) حفرت ابراہیم ہے اس آدمی کے بارے میں روایت ہے جو کسی کے لئے اپنے ایک تبائی مال کی وصیت کرے اور پھر مرنے سے پہلے اس کا مال بڑھ جائے ، پھر مرجائے ، فر مایا: اس شخص کوجس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کے پہلے مال کا ایک تبائی حقہ ہے اور اس کے ساتھ اس نئے حاصل شدہ مال کا ایک تبائی حقہ ہے۔

( ٣١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً ، قَالَ :الثَّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ.

(۳۱۳۸۹) خلاس حضرت علی وہنٹو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی پھر خلطی سے تل ہوگیا ،فر مایا: ایک تہائی کی وصیت اس کی دیت میں بھی جائے گی۔

( ٢١٣٩. ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَثُلُثُ دِيتِه.

(۳۱۳۹۰) حارث حضرت علی جڑا ٹیز کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اس آ دمی کو اس وصیت کرنے والے کا ایک تہائی اور اس کی ویت کا بھی ایک تہائی دیا جائے گا۔

( ٣١٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ حَطَّاً ، قَالَ : يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَة فِي ثُلُثِ مَالِهِ.

(٣١٣٩١) حضرت حسن بليٹيلا ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جس نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی پھر خلطی ہے تی ہوگیا ، آپ نے فر مایا: دیت کا ایک تہائی اس کے مال کے ایک تہائی میں داخل ہو جائے گا۔

(٣١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِى الْوَصِيَّةِ ، إِنْ زَادَتُ وَإِنْ نَقَصَتْ ، قَالَ :فَأَخْبَرُت بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ۖ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ.

(٣١٣٩٢) اشعث ،حضرت شعمی سے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا: وصیت کے مالک وصیت کے مال بیل شریک ہوں گے جا ہے وہ برد سے یا تھٹے ، اُشعث فر ماتے ہیں کہ میں نے بیہ بات محمد بن سیرین سے بیان کی تو انہوں نے اس کو پسند کیا۔

( ٣١٣٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي رَجُلٍ

أَوْصَى لِرَجُلِ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ جَانَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ فِيهِ.

(۳۱۳۹۳) یزید بن انبی صبیب حضرت عمر بن عبدالعزیز براتین سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے کسی کے لئے کوئی وصیت کی ، پھراس کے پاس مال آ گیا، فر مایا کہ وواضا فی مال اس وصیت میں واخل نہیں ہوگا۔

#### (٦) فِي الرَّجلِ يوصِي لِلرَّجلِ بِشيءٍ مِن مالِهِ

یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جوا پنے مال کے پچھ حصے کی کی کے لئے وصیت کرے ( ۲۱۲۹٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِحَمُسِينَ دِرُهَمًّا عُجُلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعِ كَانَ فِى الْعَيْنِ وَاللَّيْنِ.

(٣١٣٩٣) آعمش کے روایت ہے کہ حضرت ابرائیم نے فر مایا: جب کوئی آ دمی کسی کے لئے پچاس درہم کی وصیت کرے تو اس کووہ دراہم میت کے نفتہ مال میں سے دے دیے جائیں گے، اور جب کوئی ایک تہائی یا ایک چوتھائی مال کی وصیت کرے تو وہ مال اس آ دمی کومیت کے نفتہ مال اور قرض دونوں سے نکال کردیا جائے گا۔

( ٣١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرُهَمَّا مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : يُعَجِّلُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ.

(۳۱۳۹۵) عمر وحضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جو کسی کے لئے اپنے مال میں سے پچاس درہم کی وصیت کرے ،آپ نے مایا کہ موجود و نقد مال کے ایک تہائی جھے سے نکال کردے دیے جائیں۔

## (٧) فِي رجلٍ أوصى لِبنِي عَمِّهِ وهم رِجالٌ ونِساءٌ

اس آ دمی کا بیان جوابینے چپازا دول کے لئے وصیت کرے جن میں مردا ورعور تیں دونوں ہول ( ۱۲۹۶ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ. وَعَنْ مَطَوٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِيَنِي عَمَّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، قَالُوا لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَى ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ : ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ .

(۳۱۳۹۱) مطرحفرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے بچپا کی اولا دکے لئے وصیت کی جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ،علاء فرماتے ہیں کہ الی صورت میں مرد کوعورت کے برابر حصد دیا جائے گا ،کیکن اگراس نے یہ کہا ہو کہا کی مرد کو دوعورتوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا تو ممکن ہے ایسا ہی کیا ہو۔

( ٣١٣٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ الْأَعْلَمِ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى لَأَرَامِلَ يَنِي حَنِيفَةَ ، فَقَالَ الشَّغْمِيُّ : هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةِ حَنِيفَةَ.



(۳۱۳۹۷) طلحہ بن اُعلم حنفی حضرت معنی ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے قبیلہ بنوصنیفہ کی بیوہ عورتوں کے لیے وصیت کی ، حضرت شعمی نے فر مایا: یہ وصیت ہراس مردوعورت کے لئے ہے جو حنیفہ کی نسل ہے ہو۔

## ( ٨ ) فِي رجلٍ قَالَ لِبنِي فلانٍ ، يعطَى الأغنِياء ؟

اس آ دمی کابیان جووصیت میں یوں کہے: فلاں کی اولا دے لئے ، کیااس وصیت کے

#### مال سے مال داروں کو بھی ھتے دیا جائے گا

( ٣١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ :لِيَنِي فُلَانِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :هُوَ لِغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَذَكَرِهِمْ وَأَنْنَاهُمْ .

(۳۱۳۹۸) پوٹس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے جو وصیت میں یوں کہے: فلاں کی اولا د کے لئے اتنااتنا مال ہے، آپ نے فر مایا: مال ان کے مال داروں اور فقراءاور مر دوعورت سب کے لئے ہوگا۔

(٩) فِي رجلٍ له دورٌ فأوصى بِثلثِها، أتجمع له فِي موضِعٍ أمر لا

اس آ دمی کابیان جس کے کچھ گھر ہوں ،اوروہ ان کے ایک تہائی صفے کی وصیت کرے، کیا

### ان جگہوں کوایک جگہ ہے جمع کر کے وصیت میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

( ٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عُن رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ مَسَاكِنُ فَأُوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ لَهُ ؟ قَالَ :يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِى مَسْكَنِ وَاحِدٍ.

(۳۱۳۹۹)سعد بن ابراہم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے اس آ دمی کے بارے میں دریافت کیا جس کے پچھ گھرتھے، پھر

اس نے ہرگھر کے ایک تہائی کی وصیت کردی ،آپ نے فر مایا:اس پورے حصے کوایک مکان سے نکال کردیا جائے گا۔

( ٣١٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ ، وَتَوَكَ دَارًا

تَكُونُ ثُلُثُهَا ، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالنُّلُثِ ، قَالَ : لَا وَلَكِنُّن يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ.

(۳۱۳۰۰) حضرت عطاء سے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جس نے ایک تہائی مال ادراس کے علاوہ کچھاشیاء کی وصیت کی ،

اورا یک گھر چھوڑ کرمرا جواس کے مال کا ایک تہائی ہوتا ہے،ان سے بوچھا گیا کیا جس آ دمی کے لئے وصیت کی گئی ہےا ہے وہ گھر ایک تہائی حقے میں دیا جاسکتا ہے؟انہوں نے فرمایا بنہیں، بلکہاس کو مال اور گھر دونوں کا ایک حقیہ دیا جائے گا۔

## (١٠) فِي رجلٍ قَالَ ثلثي ثلاثمنةٍ ، لِفلانٍ مِنةٌ ، ومِنةٌ لِفلانٍ

اس آ دمی کا بیان جو کیے میرے مال کا ایک تہائی تین سودر ہم ہیں جن میں سے فلا ں کوسو

## درہم ، اور فلا ل کوسوورہم دے دیے جا کیں

( ٣١٤٠١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :ثُلُثَىٰ ثَلَاثُمِنَة دِرُهَمٍ :مِنَّةٌ لِفُلَانِ ، وَمِنَةٌ لِفُلَانِ ، وَمَا بَقِى مِنْ ثُلُثَى ؛ فَهُوَ لِفُلَانٍ ، قَالَ :فَلِفُلانٍ مِنَّةٌ ، وَلِفُلَانٍ مِنَّةٌ ، وَمَا بَقِى فَلِفُلَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَىٰءٌ ، فَلَيُّسَ بِشَىٰءٍ .

(۳۱۳۰۱) تحکم اور حماد حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس آ دی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کہا تھا کہ میرے مال کا تہائی حصہ تین سو درہم ہیں، سوفلاں آ دی کو دیے جا کیں، سوفلاں آ دی کو، اور جو باقی بچیں وہ فلاں تیسر فے جا کیں، آپ نے فرمایا: پہلے شخص کے لئے سو درہم ، دوسرے کے لئے بھی سو درہم ، اور تہائی مال سے جتنا بچے وہ سب کا سب تیسرے آ دی کا ہے، اگر کچھ نہ بچے تو تیسرے آ دمی کو کچھ نہ ملے گا۔

#### ( ١١ ) إذا قَالَ ثلثي لِفلانٍ ، فإن مات فهو لِفلانٍ

اگر کوئی آ دمی کہے کہ میرا تہائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہےاورا گروہ میری زندگی میں مرجائے تو فلاں دوسرے آ دمی کے لئے ہے

( ٣١٤.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى ، قَالَ :ثُلُثَىٰ لِفُلَان ، فَإِنْ مَاَّتَ فَهُوَ لِفُلَانِ ، قَالَ :هُوَ لِلْأَوَّلِ.

(۳۱۴٬۰۲) قنادہ حضرت سعید بن مستب سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جو کیے کہ میرا تہائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہے،اوراگر وہ میری زندگی میں وفات پا جائے تو فلاں دوسر شے خص کے لئے ہے، آپ نے فر مایاوہ مال پہلے آ دمی کو ' دیا جائے گا۔

- ( ٣١٤٠٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلْأُوَّلِ . ٠
  - (٣١٨٠٣) قناده حضرت حسن م بھی يمي روايت كرتے ہيں۔
- ( ٢١٤.٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُجْرِى كَمَا قَالَ. (٣١٣٠٣) قاده حضرت مُميد بن عبدالرحمٰن سے روایت مَرتے ہیں کہ جس طرح اس وصیت کرنے والے نے کہا ہے اس طرح عمل

کیاجائے گا۔

هي معنف ابن ابي شير مترجم (جلده) کي کاب الوصايا

( ٣١٤.٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خُبَابِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَهُ.

(۳۱٬۴۰۵) ہشام بن عروہ اپنے والد ماجد ہے بھی یہی مضمون نقل کرتے ہیں۔

( ۱۲ ) فِی الوصِیّةِ لِلیهودِیِّ والنّصرانِیِّ من رآها جانِزةً یه باب ہے یہودی اور نفرانی کے لئے وصیت کرنے کے بیان میں اور بیر کہون

#### حضرات اس کوجائز سمجھتے ہیں

( ٣١٤.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ صَفِيَّة أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِهَالِ عَظِيمٍ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا لُوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَوَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ. عَظِيمٍ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا لُوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَوَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ. (٣١٣٠٦) يَحِي بن سعيد فرمات بي كه بحصر يخري عن الكي الهُمْ مَا أَوْصَتْ عَلَى اللهُمُ مَا أَوْصَتْ عَلَى اللهُمُ مَا أَوْصَتْ عَلَى اللهُمُ مَا أَوْصَتْ عَلَى اللهُمُ مَا أَوْصَتْ عَلَى اللهِمِينَ وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ عَلَى اللهُمُ مَا أَوْصَتْ عَلَى اللهُمُ مَا اللهُمُ مَا اللهُمُ مَا أَوْصَتْ عَلَى اللهُمُ مَا أَوْصَتْ عَلَى اللهُمُ مَا أَوْمَ مَا اللهُمُ مَا أَوْمَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ مَا اللهُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُولِ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولِ اللهُمُولِ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولِ اللهُمُولِ اللهُمُلِي اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولِ اللهُمُولِ اللهُمُولُ اللهُمُولِ اللهُمُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولِ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولِ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُمُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُمُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولِ اللهُمُولُ اللهُمُمُولُ اللّهُمُمُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُمُ اللهُمُولِمُ

( ٣١٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِع :أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتُ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُود.

(١٠٠٤) حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ مڑی ٹونے اپ بعض رشتہ داروں کے لئے وصیت کی تھی جو یہودی تھے۔

( ٣١٤.٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَانِزَةٌ لِلِمْمِّي كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ.

(۳۱۳۰۸) محمد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آ دمی کی وصیت جائز ہے ذتی کے لئے ہو یاکسی اور کے لئے۔

( ٣١٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَمْلُوكِ جَانِزَةً.

(٣١٣٠٩) علم روايت كرتے ہيں كەحفرت ابراجيم فرمايا كرتے تھے كه يہودي ،نصراني ، مجوى اورغلام كيلئے وصيت كرناجا ئز ب\_

( ٣١٤١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ الْمَرَأَةُ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لِهَا مِنَ الْيَهُودِ.

(۳۱۳۱۰) کیٹ حضرت عطاء ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُرِفِظُ کی ایک زوجہ محتر مدنے اپنے یہودی رشتہ داروں کے لئے وصیت کی تھی۔

( ٣١٤١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفُيانُ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِيِّ. (٣١٤١) جابر حضرت عامر سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ پہودی اور نصرانی کے لئے وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

هي معنف ابن الي شيبر مترجم (جلده) في معنف ابن الي شيبر مترجم (جلده)

( ٣١٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَانِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ قَالَ : أَوْلِيَانِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يَقُولُ :وَصِيَّةٌ وَلَا مِيرَاتَ لَهُمْ.

اور بي ربت يس المن الربت بي المن الربية وم ييرات بهم. (٣١٢١) قاده آيت ﴿إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَانِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ كقفير مين فرمات بين كرآيت مين اولياء عمرادا الل كتاب

میں سے اولیاء ہیں جن کے بارے میں بیچکم ارشاد ہے کہ ان کے لئے وراثت نہیں لیکن وصیت ہو عتی ہے۔

( ٣١٤١٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُون، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ:سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لَأَهْلِ الشَّـرُكِ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ بِهَا.

(۳۱۳۱۳) ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کوفر ماتے سنا جبکہ ان سے مشرکین کے لئے وصیت کرنے کا علم پوچھا جا رہاتھا، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ١٣ ) فِي الوصِيّةِ إلى المرأةِ

#### یہ باب ہے عورت کو وصیت نا فذکرنے کی ذمتہ دار بنانے کے بیان میں

(۱۳۱۳)عمرو بن دینارفر ماتے ہیں که حضرت عمر جوانو نے حضرت حفصہ جوانو کو اپنی وصیت کی ذیمہ داری دی۔

( ٣١٤١٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ.

( ٢١٤١٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَى الْمُرَاتِّيهِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ.

(۳۱۳۱۵) ابوعون ثقفی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو ایپی وصیت پورا کرنے کی ذمہ دار بنایا ،تو حضرت شریح نے اس کی اصارت دے دی۔ احازت دے دی۔

. ( ٣١٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْرٍ و الْأَزْدِى ، قَالَ :حدَّثَنِي خَالَتِي ، وَكَانَتِ الْمُرَأَةُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ : أَوْصَى إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ.

ر ۳۱۳۱۲) حضرت ابراہیم کی اہلیفر ماتی میں کہ حضرت ابرائیم براتیم براتین نے مجھانی وصیت کے بکھ حصے کے نافذ کرنے کی ذمہ داری دی۔ ( ۲۱٤۷۷ ) حَدَّثَنَا عَبُدُةُ ، عَنْ عَنْد الْمَلِك ، عَنْ عَطاء ، قَالَ : لَا تَكُونُ الْمَدْأَةُ وَصِيًّا ، فَانْ فَعَا أَنْظَ الْمَ رَجُل مَدْ تَةُ ،

( ٣١٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا ، فَإِنْ فَعَلَ نُظِرَ إِلَى رَجُلٍ يَوْثَقُ بهِ ، فَجُعِلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ

(۳۱۳۱۷)عبدالملک حضرت عطاء ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے فر مایا کہ عورت کو وصیت نافذ کرنے کی ذیبہ داری نہیں سونپی ایکتریا گی گئیتر میں ایک بیشیتری کریون تر مرمدہ میں میں میں میں میں میں تابع

جاسكتى،اگركوئى آدى ايما كربيشے تو كوئى بااعتبار آدى ڈھونڈ كراس كويہذ مددارى دى جاسكتى ہے۔ ( ٢١٤١٨ ) وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ :قَالَ سُفْيَانُ :تَكُونُ وَصِيًّا ، رُبَّ الْمُرَأَةِ خَيْرٌ مِنُ رَجُلِ.

۔ (۳۱۴۱۸) وکیج فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان کو بیفرماتے سنا کہ عورت وصیت کی ذمہ دار بن سکتی ہے کیونکہ بہت ی عورتیں آ دمی .

ہے بہتر ہوتی ہیں۔

#### ( ١٤ ) رجلٌ أوصى لِلمحاويجِ أين يجعل ؟

اس آ دمی کابیان جس نے حاجت مندول کیلئے وصیت کی ہو،اس کی وصیت کہاں صرف کی جائے ( ۲۱٤١٩) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِکْرِمَةَ :فِی رَجُلٍ أَوْصَی وَصِیَّةً لِلْمُحْوِجِینَ ، قَالَ :یُجْعَلُ فِی الْقَرَائِةِ ، فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا فَلْلْمَوْالِی ، فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا فَلْلْجِیرَان.

(۳۱۲۱۹) معمرایک آدمی کے واسطے سے عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آدمی کے بارے میں فر مایا جس نے حاجت مندول کے لئے وصیت کی تھی کہ اس وصیت کوسب سے پہلے اس کے دشتہ داروں میں خرج کیا جائے ،اگروہ نہوں تو غلاموں میں اوراگروہ بھی نہوں تو پر وسیوں میں۔

( ۱۵ ) فِی الدِّجلِ یوصِی بِثلثِهِ لِغیدِ ذِی قرابةٍ مِّنُ أَجازَه ؟ اس آ دمی کابیان جواپنے مال کے ایک تہائی صفے کی غیررشته داروں کے لئے وصیت کرے،اوران حضرات کا ذکر جواس کوجائز قرار دیتے ہیں

( ٣١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى :جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى ، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ :جَعَلْنَاهَا فِي قَرَايَتِهِ. (عبدالرزاق ١٦٣٣٠)

(۳۱۳۲۰) محدروایت کرتے ہیں کے بیداللہ بن عبداللہ بن عمر نے وصیت کے بارے میں فر مایا جس شخص نے وصیت کرتے ہوئے آدمی کانا م لیا تو ہم اس آدمی کواس کا مال دلا دیں محے جس کااس نے وصیت میں نام لیا، اور جس نے اس طرح وصیت کی جہال اللہ کا تھم ہے وہیں خرچ کردیا جائے تو ہم اس کے قرابت داروں کو مال دلائیں گے۔

( ٣١٤٢١) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوْصِى لِلْاَبَاعِدِ وَيَتُرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجُعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثُهُ أَنُلَاثٍ : لِلْأَفَارِبِ ثُلُثًا ، وَلِلْاَبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللّهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَخْتُ أَنُلاثٍ : لِلْأَفَارِبِ ثُلُثًا نِ ، وَلِلْاَبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللّهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَتَ.

(۳۱۳۲۱) معتمر اپنے والد سے وہ حضرت حسن سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو دور کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کرے اور تریب کے رشتہ داروں کے لئے دصیت کرے اور قریب کے رشتہ داروں کوچھوڑ دے ، فر مایا کہ اس کے وصیت شدہ مال کو تین حقوں میں تقلیم کیا جائے گا ، قریب کر شتہ داروں کے لئے ایک تہائی ، اور محمد بن کعب فر ماتے تھے کہ بیتو اللہ کا دیا ہوا مال ہے جہاں اس کا جی جا ہے خرج کرے۔

( ٣١٤٢٢ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا.

مصنف ابن الي شيرمترج (جلده) في المسلمة عند المسلمة الم

(٣١٣٢٢) مُميدمحد بن سيرين كاليفر مان نقل مُرت مين كدوست كرف والے في جس جگدوست ك مال كوخرج كرف كالحكم ديا

( ٣١٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّي ، عَنْ هَمَّامٍ : أَنَّ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِى لِغَيْرِ قَرَايَتِهِ ؟ قَالَ : كَانَ سَالِمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ : هِيَ لِمَنْ أُوصِي لَهُ بِهَا.

(mirr ) هام سے روایت ہے کہ قبادہ سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جوان لوگوں کے لیے وصیت کرتا ہے جن کا اس

ہے کوئی رشتہ نہیں ،فر مایا کہ سالم ،سلیمان بن بیاراورعطاءفر مایا کرتے تھے کہ وہ مال اس کودیا جائے گا جس کے لئے اس نے اس مال کی وصیت کی۔

( ٣١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي الْمُسَاكِينِ ، وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ ؟ قَالَ : وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا. (٣١٣٢٣) ابن جريج عطاء سے روايت كرتے ہيں فرماتے ہيں كه ميں نے عطاء سے سوال كيا كه ايك آدمى نے مجامدين اور مسكينون

کے لئے وصیت کی لیکن اس کے رشتہ داروں میں بہت سے حاجت مندلوگ ہیں، فرمایا کہ اس کی وصیت وہیں نافذ کی جائے گی

( ٣١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِنْسَ مَا صَنَعُوا ، وَقَدْ كَانَ عَطَاء قَالَ : ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا.

(٣١٨٢٥) ابن جرج روايت كرتے بين كدابن الى مُليك نے فرمايا كدوصيت كرنے والے نے وصيت كے ذمدواروں كو يہ تعم ديا ہے،اگروہ اس تھم کی مخالفت کریں تب بھی نافذ تو ہو جائے گی لیکن ان کا بیغل برا ہوگا ،اور حفزت عطاء فر مایا کرتے تھے کہ قرابت ارزياده فت دارين۔

٣١٤٢٦) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا إِسُوَانِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:لِلوَّجُلِ ثُلُثُهُ، يَطُرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ. (۳۱۳۲۲) جابر حفزت عامر سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کہ آ دمی کوائیخ تہائی مال کا اختیار ہے ، چاہے تو اس کوسمندر میں

کھینک دے۔

## ( ١٦ ) مَنْ قَالَ يرد على ذِي القرابةِ

ان اسلاف کے فرمان جوفر ماتے ہیں کہ رشتہ داروں میں وصیت کو نا فذ کیا جائے ٣١٤٢٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ

وَصِيَّتُهُ ثُلَاثَةَ أَثُلَاثٍ :لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩) كي المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستعد (۳۱۳۲۷) حمید حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جودور کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کر دے اور

قریبی رشتہ داروں کوچھوڑ دے،آپ نے فر مایا کہاس کے وصیت شدہ مال کے تین حصے کیے جا کیں ،قریبی رشتہ داروں کے لئے دو

تہائی اور دور کے رشتہ داروں کے لئے ایک تہائی۔

( ٣١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إلَّا لِلَـْوِى الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقُوِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمْ إِنْتُزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ النِّهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلَاهُلِ الْفَقُورِ مَا كَانُوا ، وَإِنْ سَمَّى أَهْلُهَا الَّذِينَ أُوصِي لَهُمْ.

(۳۱۳۲۸) ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ طاؤس حاجت مندول ذوی الأ رحام رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے لئے وصیت کرنے کو جائز نہیں سجھتے تھے،اور بیرائے رکھتے تھے کہ اگر کوئی ان کے علاوہ کسی کے لئے وصیت کرے تو ان سے مال لے کرذوی الأرحام رشتہ داروں کو دلا یا جائے گا،اوراگر ذوی الأرحام رشته داروں میں حاجت مند نه ہوں تو وصیت کا مال فقراء میں تقتیم کیا جائے گا جا ہےوہ كوئى بھى ہول،اگرچەوصيت كرنے والے نے ان لوگوں كانا م بھى ليا ہوجن كے لئے وصيت ہے۔

( ٣١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِكٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالًا:

(۳۱۳۲۹)عطاء بن أنی میمونفر ماتے ہیں کہ میں نے علاء بن زیاداور مسلم بن بیار سے وصیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے قرآن پاک منگوایا اورآیت ﴿إِنْ تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِلَدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ ﴾ برهی ،اور پھر فرمایا که وصیت رشته دارول

( ٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ هَمَّامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، قَالَا :تُرَدُّ عَلَى فَرَايَتِهِ. (۳۱۳۳۰) قادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت عبد الملک بن یعلیٰ نے فر مایا کہ وصیت رشتہ داروں کی طرف لوٹا دی

جائے گی۔ ( ٢١٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ : أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى جَعَلْت حَانِطِى لِلَّهِ ، وَلَوَ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك. (مسلم ٢٨٥ـ ابو داؤد ١٢٨١)

(٣١٣٣١) حميد حضرت انس روايت كرتے ہيں كه ابوطلحه و اثنو نبي كريم مُؤْفِظَةً كے ياس حاضر موت ، اور عرض كيا اے الله كرسول! ميس في ابنا باغ الله ك نام يرو و يا، اوراكر ميس اس بات كوچها سكتا تواس كوظا مر نه كرتا، نبي كريم مِ أَفْقَعَةُ في فرمايا: ال باغ کوایئے حاجت مند قرابت داروں میں تقسیم کردو۔

## ( ۱۷ ) الرّجل یوصِی بِالوصِیّةِ فِی مرضِهِ ثمّه یبراْ فلا یغیّرها اس آدمی کابیان جو بیاری کے زمانے میں وصیت کردے پھر تندرست ہوجائے کیکن اس وصیت کوتبدیل نہ کرے

( ٣١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرُ وَصِيَّتُهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ ، قَالَ :يُوْخَذُ بِمَا فِيهَا.

(۳۱۳۳۲) یوس سے روایت ہے کہ حضرت حسن فر ما یا کرتے تھے اس آ دمی کے بارے میں جو بیاری کے زمانے میں وصیت کرے پھر تندرست ہوجائے اور اپنی اس وصیت کو تبدیل نہ کرے یہاں تک کہ اس حالت میں مرجائے ، فر ماتے ہیں کہ اس کی وصیت کے مطابق اس کا مال لے لیا جائے گا۔

( ٣١٤٣٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَثْمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ :جَائِزَةٌ.

(۳۱۳۳۳) قنادہ عبدالملک ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے بیاری کے زمانے میں کوئی وصیت کی پھر تندرست ہوگیاا ورمرنے تک اس وصیت کواسی حال میں چھوڑے رکھا،فر مایا کہ وہ وصیت نا فذ ہو جائے گی۔

( ۱۸ ) رجلٌ مات وترك ثلاثة بنين ، وأوصى بِبِثلِ نصِيبِ أحدِهِم اَس آ دمی كابيان جس نے مرتے وقت تين بيٹے چھوڑے اورا يک بيٹے کے حصے کے بقترر

#### مال کی وصیت کردی

( ٣١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ ثَلَاثَةَ يَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِهِمْ ؟ قَالَ :هُوَ رَابِعٌ ، لَهُ الرُّبُعُ.

(٣١٢٣٣) داؤد بن الى بندفرمات بين كدهفرت عامر ساس آدى كے بارے بين سوال كيا گيا جس في مرت وقت تين بينے چھوڑ اورا يك بينے كھتے كے بقدر مال كى وصيت كردى آپ في رايا: وه آدى جو چوتھا ہے، اس كوا يك چوتھا كى حقد ملے گا۔ ( ٣١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِذَا تَوَكَ الرَّجُلُ ثَلَائَةً يَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَد يَنِيهِ ، قَالَ : زِدْ وَاحِدًا اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ.

(۳۱۳۳۵)منصوراوراعمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب کوئی آ دی تمن بیٹے چھوڑ کرمرے اورایک بیٹے کے حصّے کے بقدر مال کی وصیت کردے تو ایک آ دمی کا اضافہ بجھ کر مال کو جارحصوں میں تقتیم کرلو۔ ( ٣١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : زِدْ وَاحِدًّا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ. ( ٣١٤٣٦ ) عَنى سَاجِي يَهِم ضَمُون مُنقول ہے۔

( ۱۹ ) إذا ترك ابنين وأبوين، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِ الابنينِ جب كوئى دو بينے اور والدين جيوڙ كرمرے اور ايك بينے كے حصے كے برابر مال كى وصيت كردے تو كيا حكم ہے؟

( ٣١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبُويْنِ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الإِبْنَيْنِ ، قَالَ ، هِي مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

(۳۱۳۳۷) منصور حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اس آ دی کے بارے میں جس نے دو بیٹے اور والدین چھوڑے اور ایک بیٹے کے حقے کے برابر مال کی وصیت کی بفر مایا کہ اس کو آٹھ میں سے ایک حقیہ ملے گا۔

د ۲۰) إذا تدك سِتَّة بنِين وأوصى بِمِثْلِ نصِيبِ بعضِ ولدِهِ جب كوئى آ دى چھ بيٹے چھوڑ كرمرےاور بعض بيٹوں كے حضے كے برابر مال كى وصيت كر

#### دےتو کیا حکم ہے؟

( ٣١٤٣٨ ) حُدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ يَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَغْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ ، يَذْخُلُ مَعَهُمُ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ : يُنْقَصُ وَلَا يُتَمَّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمُ.

(۳۱۳۳۸) منصوراورمغیرہ حضرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے چھے بیٹھے چھوڑے اور چند بیٹوں کے کے حقے کے برابر مال کی وصیت کر دی منصور کی روایت کے مطابق انہوں نے فرمایا: اس کوسات میں سے ایک حقد ان بیٹوں کے برابردیا جائے گا ،اورمغیرہ کی روایت کے مطابق فرمایا کہ اس کے حقے کو کم رکھا جائے گا اور کسی ایک جیٹے کے برابرنہیں دیا جائے گا۔

#### ( ۲۱ ) رجلٌ أوصى بِنِصفِه وثلثه وربعِهِ

اس آ ومی کابیان جس نے آ و ھے، اور ایک تہائی اور ایک چوتھائی مال کی وصیت کی (۲۱٤٣٩) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيُّ ، قَالَ : لَقِینِی إِبْرَاهِیمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ ، قَالَ : فَلَمْ يَكُنُ عِنْدِی فِيهَا شَیْءٌ ، فَقَالَ : إِبْرَاهِیمُ ، خُذُ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَتُلُثُ وَرُبْعٌ : 

یِنصْفِهِ وَتُلْفِهِ وَرُبُعِهِ ، قَالَ : فَلَمْ يَكُنُ عِنْدِی فِيهَا شَیْءٌ ، فَقَالَ : إِبْرَاهِیمُ ، خُذُ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَتُلْثُ وَرُبْعٌ :

النَّذَ عَشَرَ فَخُذُ نِصْفَهَا سِتَّةً وَثُلُنَهَا أَرْبَعَةً وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً ، فَاقْسِمَ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً وَالْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً وَالْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً وَالْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً وَالْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً وَالْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً وَالْمَالُ عَلَى ثَلَاثُةً عَشَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَى ثَلَاثُةً عَشَرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## ( ۲۲ ) من کرہ اُن یوصِی بِمِثلِ اُحدِ الود ثةِ ومن رخص فِیهِ ان حضرات کاذکر جوکسی وارث کے صلے کے برابر مال کی وصیت کرنے کونا پہند کرتے بیں،اوران حضرات کاذکر جواس کی اجازت دیتے ہیں

( ٣١٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِى الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَئَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ.

(۱۳۲۰) منصورے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا علاء ناپند کرتے تھے اس بات کو کہ آ دمی کسی ایک وارث کے تھے کے برابر مال کی کسی کے لئے وصیت کردے، بلکہ وہ فر ماتے تھے کہ وصیت وارث کے تھے سے کم ہونی چاہیے۔

( ٣١٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَادَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ.

(۳۱۲۳۱) ٹابت روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس ڈٹاٹٹونے اپنی اولا دمیں سے ایک بچے کے بھے کے برابر مال کی وصیت کی تھی۔

#### ( ٢٢ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِلرَّجلِ بِسهمٍ مِن مالِهِ

اس آ دمی کابیان جوکس کے لئے اپنے مال کے 'ایک غیر متعین صفے'' کی وصیت کرے ( ۱۱٤۲۲) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ أَبُو فُتَیْبَةَ الْهَمْدَائِیُّ ، عَنْ یَسَارِ بْنِ أَبِی کَرِبٍ ، عَنْ شُرَیْحٍ : أَنَّهُ فَضَی فِی رَجُلِ أَوْصَی لِرَجُلِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ یُسَمْ ، قَالَ :تُرْفَعُ السِّهَامُ فَیَکُونُ لِلْمُوصَی لَهُ سَهْمٌ.

(٣١٣٨٢) بيار بن الى كرب حضرت شريح سے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے ايك آ دى كے بارے ميں فيصله كيا تھا جس نے كس

کے لئے اپنے مال کے ایک غیر متعین صفے کی وصیت کی تھی اور مال کی تحدید نہیں کی تھی ، آپ نے فرمایا: مال کے حقے بنا لیے جائیں اور جس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کو بھی ایک حقیہ دے دیا جائے۔

- ( ٣١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، هَذَا مَجْهُولٌ.
- (۳۱۳۳۳) سفیان ایک خراسانی کے حوالے ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عکر مدنے فر مایا: اس آ دمی کو پھی نہیں ملے گا کیونکہ بیہ مجبول وصیت ہے۔
- ( ٣١٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ. وَيَعْقُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَّجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنُ.
- (۳۱۳۴۳) تحمد بن صہیب کروایت کرتے ہیں کہ حضرت مکر مدنے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی کے لئے اپنے مال کے ایک حصّے کی وصیت کی کداس وصیت کی کوئی وقعت نہیں کیونکہ اس نے مال کی مقدار بیان نہیں گی۔
- ( ٣١٤٤٥ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ :لَهُ السُّدُسُ.
  - (۳۱۳۴۵) ابوب روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایاس بن معاویہ نے فر مایا عرب کہا کرتے تھے کہاں آ دمی کو چھٹاہتے ملے گا۔
- ( ٣١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ :أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهُمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَهُ السُّدُسُ.
- (۳۱۳۳۷) کھزیل سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کسی کے لئے اپنے مال کے ایک حقے کی وصیت کر دی اور مقدار بیان نہیں کی تو حضرت عبدالللہ دی ٹیڑنے نے فرمایا اس کے لئے چھٹا حصّہ ہے۔
- ( ٣١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ : أَنْ عَدِيًّا سَأَلَ إِيَاسًا ؟ فَقَالَ : السَّهُمُ فِي كَلَامُ الْعَرَبِ السُّدُسُ.
- (۳۱۳۷۷) نُحمید سے روایت ہے کہ عدی نے حضرت ایاس بن معاویہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا'' حصے'' سے مرادابل عرب کے محاورات میں چھٹا حصّہ ہوتا ہے۔
  - ( ۶۶ ) امر اُقَّا قِیل لھا اُوصِی ، فجعلوا یقولون لھا اُوصِی بِکذا فجعلت تومر ۽ بِراْسِھا نعمہ اسعورت کا بیان جس ہے کہا گیا کہ دصیت کردو،اس کے بعدلوگ کہنے لگے فلاں چیز کی وصیت کردو،فلاں کی کردواوروہ اثبات میں سر ہلاتی رہی
- ( ٣١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، أَنَّ الْمَرَأَةُ قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا :أَوْصِي

بِكَذَا ، أَوْصِي بِكَذَا ، فَأَوْمَأْتُ بِرَأْسِهَا ، فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۳۱۳۴۸) خلاس سے روایت ہے کہ ایک عورت سے مرض الموت میں کہا گیا کہ فلان وصیت کردو، فلاں وصیت کردواوروہ سرکو اثبات میں ہلاتی رہی ،حضرت علی چھٹھ کے پاس فیصلہ گیا تو آپ نے اس وصیت کونا فذنہیں کیا۔

## ( ٢٥ ) الرَّجل يوصِي بِالوصِيَّةِ ثمَّ يرِيد أن يغيِّرها

## اس آ دمی کابیان جوکوئی وصیت کردے پھراس وصیت کو بدلنا جا ہے

( ٣١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، أَو الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعُمَرَ :شَىٰءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِى الرَّجُلُ، ثُمَّ يُعَيِّرُ وَصِيَّتَهُ ، قَالَ :لِيُغَيِّرُ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ.

(۳۱۳۳۹)عبداللہ بن حارث بن الی رہیمہ یا حارث بن عبداللہ بن الی رہیمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ڈوٹوٹو سے عرض کیا کہ اہل یمن مید کام کرتے ہیں کہ آ دمی کوئی وصیت کر دیتا ہے پھر اپنی وصیت کو بدل دیتا ہے، آپ نے فرمایا آ دمی کو اختیار ہے کہ اپنی وصیت میں تبدیلی کرے۔

( ٣١٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا.

(۱۳۵۰) مجاہدے روایت ہے کہ حضرت عمر مذائن نے فرمایا: آ دمی اپنے مرض الموت میں جوغلام آ زاد کرتا ہے وہ وصیت کے تکم میں داخل ہے اگر جا ہے تو رجوع بھی کرسکتا ہے۔

( ٢١٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إلَّا الْعَتَاقَة.

(٣١٣٥١) ابن جرج سے روایت بے کہ عطاء نے فرمایا : آدمی اپنی وصیت میں جوتبدیلی چاہے کرسکتا ہے سوائے غلاموں کی

ر ٣١٤٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرِ الْعَتَافَةَ.

(۳۱۳۵۲) شیبانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعبی نے فر مایا: آدمی اپنی وصیت میں جوتبدیلی جا ہے کرسکتا ہے سوائے غلاموں کی آزادی کے۔

( ٣١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا، وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا يَرْجِعُ فِي الْعِنْقِ؛ لَيْسَ الْعِنْق كَسَانِرِ الْوَصِيَّة. (۳۱۲۵۳) تھم سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب آ دمی بہت می وسیتیں کرد ہےاورا پنے غلام کو بھی آ زاد کرد ہے اس شرط پر کہا گراس کوموت آ گئی تو وہ آ زاد ہیں ، تو غلاموں کی آ زادی میں وہ رجوع نہیں کرسکتا ، کیونکہ غلام کی آ زادی دوسری وصیتوں کی طرح نہیں ہے۔

( ٣١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ ، قِيلَ لَهُ :فَالْعَتَاقَةُ ، قَالَ الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا.

(۳۱۳۵۴) هشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بیٹیل نے ارشاد فر مایا جب کوئی آ دمی وصیت کرے تو اپنی وصیت میں جو تبدیلی چاہے کرسکتا ہے، پوچھا گیا: غلاموں کی آزادی کی وصیت کا بھی یہی تھم ہے؟ فر مایا غلاموں کی آزادی اور دوسری وصیتوں کا یہی تھم ہے،صرف اس آ دمی کی آخری وصیت کونا فذکیا جائے گا۔

( ٣١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ.

(۳۱٬۵۵۷)عمروین دینارروایت کرتے ہیں که حضرت طاؤس اس بات میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے کہ آ دمی مرض الموت میں آزاد کیے ہوئے غلاموں کی آزادی میں رجوع کر لے۔

( ٣١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ اِلنَّهَرِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْنًا فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَلَهُ ذُرْيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾.

(٣١٣٥٢) عاصم فرماتے ہیں كەابوالعاليد يمار ہو گئے اور انہوں نے ايك غلام آزاد كرديا، لوگوں نے ان كو بتايا كه و فكر ہے آگے گيا ہوا ہے فرمايا اگروہ زندہ ہے تو ميں اس كوآزاد نہيں كرتا اور اگروہ مرگيا ہے تو آزاد ہے، اور پھراس آیت كی تلاوت كی ﴿وَلَهُ ذُرِيَّةً حُسْعَفَاءُ﴾ (اور اس كى كمزوراولا د ہے)۔

( ٣١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِى وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِى حَدَثُ قِبُلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِى هَذِهِ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَشْنِ فِى وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ.

(۳۱۲۵۷) ہشام سے روایت ہے کہ محمد نے فر مایا لوگ اس طرح وصیت کیا کرتے تھے کہ آ دمی اپنی وصیت میں لکھتا کہ'' اگر مجھے موت آگئی قبل ازیں کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کروں'' اگر اس کوتبدیلی کی ضرورت محسوں ہوتو تبدیلی کرسکتا ہے جا ہے غلام کی آزادی کی وصیت ہو یا اور کوئی ، اور اگر اس نے وصیت میں کوئی شرطنہیں لگائی تھی تب بھی وصیت میں تبدیلی کرسکتا ہے سوائے غلام کی آزادی کے۔

( ٣١٤٥٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ رُوحٍ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا ، أَنَّ

ه مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۹ ) و المحالي المحالي

الْمُعْنَقَ عَنْ دُبُرٍ وَصِيَّةٍ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ.

(۳۱٬۵۸۸) ابن الی بچیج سے روایت ہے کہ مجاہد ویٹیے اس بات پرتشم کھایا کرتے تھے کہ جس غلام کومرنے کے بعد آزاد کیا جائے اس کی

كتاب الوصايا 💮

آ زادی دصیت کے حکم میں ہے،اورآ دی کواپنی وصیت میں تبدیلی کا اختیار ہے اگراس کا جی چاہے۔

( ٣١٤٥٩ ) حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ خُنَيْمٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ.

(۳۱۲۵۹) خطله روایت کرتے ہیں کہ طاؤس نے فرمایا کہ مدیر غلام کا آقاجب جا ہے اس کی آزادی سے رجوع کرسکتا ہے۔

( ٢٦ ) مَنُ كَانَ يستحِبُّ أن يكتب فِي وصِيِّتِهِ إن حدث بِي حدثٌ قبل أن أغيِّر وصِيّتِي

ان حفرات کا ذکر جوانی وصیت میں بیہ بات لکھناا چھا تبجھتے تھے:اگر مجھے موت آ جائے

## قبل اس کے کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کروں

( ٣١٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَةُ :إِيكُتُبَ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ :إنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ قُبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

(٣١٣٦٠) نافع سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ تفاین فن مایا: آ دمی کو چاہیے کدا جی وصیت میں یہ بات لکھ دے: "اگر مجھے

موت آ جائے بل ازیں کہ میں اپنی اس وصیت کو تبدیل کروں۔'' ( ٣١٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِي

وَصِيَّتِهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِهِ هَذَا.

(١١٣١١) عامر بن عبدالله بن زبير سے روايت ب كد حفرت ابن معود والتي نے وصيت كى اورائى وصيت ميں لكھا: "بيشيم المله

الر حمن الرجيم يوصت إبن معودى أكراس كواس بارى ميس موت آجائ ( ٣١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ

حَدَثَ بِي حَدَثُ قَبْلَ أَنْ أَغَيْرَ وَصِيْتِي هَذِهِ.

(٣١٣٦٢) ہشام روایت كرتے ہیں كەمحرنے فرمایا: لوگ جب وصیت كياكرتے تھے توانی وصیت میں لكھ دياكرتے تھے كە: "اگر

مجھانی وصیت میں تبدیلی کرنے سے پہلے موت آ جائے۔"

( ٣١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :أوْصَيْت بِضُعَ عَشْرَ مَرَّةٍ أُوَقَّت وَقْتًا إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْت بِالْحِيَارِ.

( ۳۱۳۶۳ ) ابوخلدہ سے روایت ہے کہ ابوالعالیہ نے فر مایا: میں دس سے زا کدم رتبہ وصیت کر چکا ہوں، میں وصیت کا ایک وقت مقرر کردیتا ہوں، جب وہ وقت آتا ہے تو مجھے اختیار حاصل ہوجاتا ہے (اس وصیت کو یاتی رکھوں یابدل دوں)۔

( ٣١٤٦٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، غَنْ أَبِي عُمَيْرِ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثْ قَبْلَ أُغَيَّرَ كِتَابِي هَذَا.

(٣١٣٦٣) نافع بروايت ہے كەحفرت ابن عمر ولائن نے اپنى وصیت میں بیشرط لگائی تھى ''اگر مجھے اس تحریر میں تبدیلی كرنے سے پہلے موت آجائے۔''

( ۲۷ ) فی الرّجل یمد ض فیوصِی بِعِتقِ ممالِیکِهِ ولایقول فِی مرضِی هذا اس آدمی کابیان جو بیار ہوجائے اوراپنے غلاموں کی آزادی کی وصیت کردے، کیکن یوں نہ کہے: میری اس بیاری میں

( ٣١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلَانٌ حُرُّ وَلَهُ يَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَهْلِ الْجَندِ ، وَلَهُ يُسَمِّمُ - إِنْ مِتْ فِي مَرَضِى هَذَا ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِى أَهْلِ الْجَندِ ، وَفُلَانٌ حُرُّ وَلِي ذَلِكَ طَاوُوسًا ، فَقَالَ طَاوُوس : هُمْ عَبِيدٌ ، إنَّمَا كَانَتُ نِيَّتُهُ : إِنْ حَدَث بِهِ حَدَثُ.

(۳۱۴۷۵) ابن طاؤس سے روایت ہے کہ یمن کے ایک باشنگرے نے وصیت کی اور یوں کہا: فلاں غلام آزاد ہے، اور فلال غلام آزاد ہے، اور فلال غلام آزاد ہے، اور فلال غلام آزاد ہے، اور نیبیں کہا: ''اگر میں اس بیماری میں مرجاؤں'' چنانچہ وہ آدمی صحت یا بہوگیا، اس کے غلاموں نے بحکد کے قاضی کے پاس دعویٰ وائر کیا، انہوں نے حضرت طاؤس سے مشورہ کیا تو طاؤس نے فرمایا: وہ غلام ہیں کیونکہ اس آدمی کی نیت ہی میں یہ بات متحقی کہ: ''اگر مجھے موت آجائے''

( ۲۸ ) فِی رجلِ أوصی بِجارِیتِهِ لابنِ أخِیهِ ثُمَّ وقع علیها اس آ دمی کابیان جس نے اپنی باندی کی اپنے بھیتج کے لئے وصیت کی ، پھراس باندی کے ساتھ جمبستری کرلی

( ٣١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِإَبْنِ أَخِيهِ ، ثُمَّ وَطِئَهَا ؟ قَالَ : أَفْسَدَ وَصِيَّتُهُ.

(٣١٣٦٢) عاصم سے روایت ہے کہ معنی سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنے بھیتیج کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی پھراس کے ساتھ وطی کرلی، آپ نے فر مایاس آدمی نے اپنی وصیت کو فاسد کر دیا۔

( ٢٩ ) الرَّجل يوصِي بِالحجِّ وبِالزَّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ تكون

مِن الثّلثِ أو مِن جمِيعِ المالِ؟

اس آ دمی کابیان جس نے حج اورز کو ق کی وصیت کی جواس پرموت سے پہلے واجب تھے، آیاان کی ادائیگی ایک تہائی مال سے ہوگی یا پورے مال سے؟

( ٣١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثَّلُثِ. يَعْنِي : الْحَجَّ وَالنَّكَاةَ.

(۳۱۴۷۷) حماد سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا جب کوئی آ دمی تج اورز کو قادونوں کی ادائیگی کی وصیت کردے توان کی ادائیگیٰ ایک تہائی مال سے کی جائے گی۔

( ٣١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجَّة وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ التَّلُثِ.

(۳۱۳۷۸) مغیرہ حضرت ابراہیم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے جج کی وصیت کرے جواس نے ادا کیا تھا تو اس کی ادا نیکن ایک تہائی مال سے کی جائے گی۔

( ٣١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مِنَ الثُّكُثِ.

(۳۱۳۲۹) صفام روایت کرتے ہیں کہ تحد بن سیرین نے بھی فر مایا ہے کدایک تبائی مال سے اوا لیگی ہوگ۔

( ٣١٤٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

( ۳۱۲۷ ) يونس اور منصور سے روايت ہے كەحضرت حسن ويتيلانے فرمايا كدان كى ادائيكى بورے مال سے كى جائے گى۔

( ٣١٤٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ : فِي الْرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الإسْلَامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَا :يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.

(۱۳۱۷) سلیمان تیمی سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت طاؤس نے اس آ دمی کے ہارے میں فر مایا جس پر فرض حج بھی واجب تھااور مال میں زکو ق بھی واجب تھی ، کہ بید دونوں قرض کے درجے میں ہیں۔

( ٣١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينِ ؟ قَالَ :مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۴۷۲) عبدالعزیز سے روایت ہے کہ تعنی نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جومرنے سے پہلے وصیت کردے کہ اس کی جانب سے حج کروادیا جائے یارمضان کے روزوں کا کفارہ صدقہ کردیا جائے یافتم کا کفارہ صدقہ کردیا جائے ، کہ ان کی ادائیگ ایک تہائی مال سے ہوگ ۔ ِ ٢١٤٧٣) حَدَّنَنَا عَبْدُالُا عَلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (٢١٤٧٣) معمر سے روایت ہے کہ زہری نے فرمایا جب کی آدمی پرکوئی واجب چیز رہتی ہوتو اس کی ادائیگی پورے مال سے کی

( ٣١٤٧٤) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (٣١٣٧ ) ليث سروايت م كه حضرت طاؤس فَ فرمايا: اس كى ادائيگى بورے مال سے كى جائےگى۔

#### ( ٣٠ ) المكاتب يوصِي أو يهب أو يعتِق، أيجوز ذلِكَ ؟

اس مکا تب کابیان جوکوئی وصیت کرے، یا کوئی چیز ہبدکرے، یاغلام آ زاد کرے کیااس کا

#### ایباکرناجائزے؟

( ٣١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْن مَوْلَاهُ.

(۵ سام الله بن الى بكر سے روايت ہے كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے لكھا كه مكاتب كے لئے اسے آقاكى اجازت كے بغير

( ٣١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذُن مَوْلَاهُ.

(۲ سا۲۷) افعث ولیشی سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا: مکا تب اپنے آتا کی اجازت کے بغیر نہ غلام آزاد کرسکتا ہے اور نہ

#### ( ٣١ ) فِي وصِيّةِ المجنونِ

#### یہ باب ہے مجنون کی وصیت کے بیان میں

( ٣١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْأَحْمَقُ وَالمُوَسُوسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابَا الْحَقَّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ :مَا أَخْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّة.

(٣١٧٧٤) ابن جريج فرماتے ہيں كه ميں نے عطاء سے يو چھا: بوقوف اور بدحواس آدمي اگر درست وصيت كردي جبكه ان كى عقل مغلوب ہوتو کیاان کی وصیت نا فذہوگی ،آپ نے فر مایا: میں اس کی وصیت کومعتر نہیں سمجھتا۔

( ٣١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ

(۳۱۳۷۸) حمادِ بن سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ایاس بن معاویہ نے مجنون کی وصیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ وصیت قاعدے کے مطابق درست ہوتو نا فذہو جائے گی۔

( ٣١٤٧٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّة وَلَا طَلَاق إِلَّا نِي عَقْل.

(۳۱۴۷۹) قَادہ ہے روایت ہے کہ میدین عبدالرحمٰن نے فرمایا: وصیت اور طلاق عقل کے بغیر نا فذنہیں ہوتیں۔

#### ( ٣٢ ) فِي الرَّجلِ يوصِي بِالشَّيءِ فِي سبيل اللهِ ، من يعطاه ؟

اس آ دمى كابيان جوكوكى چيز الله كراسة ميس دين كى وصيت كرياس چيز كو كسدديا جائ كا؟ ( ٣١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْسٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أَغْطِى الْغُزَاةَ ، وَإِلَّا : طاعَةُ

(۳۱۴۸۰) عباً دبن عوام ہے روایت ہے کہ اگر اس وصیت کرنے والے نے مجاہدین کانام لیا تھا تو مجاہدین کو وہ چیز دے دی جائے، ور نہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری اس کاراستہ ہے۔

( ٣١٤٨١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ : فِي الرَّجُلِ أَوْصَى

بِشُنَى إِفِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ فِي الْمُجَاهِدِينَ. (٣١٣٨١) ابوحبيب سروايت م كد حفرت ابوالدرداء والله في اس آدى كي بارك مين فرمايا جس في ميز كوالله كراسة

میں دینے کی دصیت کی ، کدوہ مجاہدین کودی جائے گی۔ میں دینے کی دصیت کی ، کدوہ مجاہدین کودی جائے گی۔

( ٣١٤٨٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ امْوَأَةً أَوْصَتُ بِثَلَاثِينَ دِرُهَمًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الفُرْقَةِ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَّرَ : امْوَأَةٌ أَوْصَتُ بِثَلَاثِينَ دِرُهَمًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَنُعُطِيهَا فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ :أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٢٨٢) انس بن سيرين فرماتے ہيں كدا يك عورت نے الله كراست ميں ميں درہم دينے كى وصيت كى ، ميں نے جدائى كے زمانے ميں حضرت ابن عمر والله است عرض كيا كدا يك عورت نے الله كراستا ميں تميں درہم دينے كى وصيت كى ہے كيا ہم وہ درہم

وع میں لگادیں؟ آپ نے فرمایا: حج بھی اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔

الله : سَبيلُهُ.

( ٣١٤٨٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ :أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَأَوْصَى بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ : أَعُطِهِ عُمَّالَ اللهِ ، قَالَ : وَمَا عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ :حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ . (۳۱۲۸۳) واقد بن محمہ بن زیدے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت کچھ مال جھوڑ ااوراس کواللہ کے راہتے میں دیے کہ وصیت کر گیا ،اس کی وصیت کے ذمہ دار نے بیہ بات حضرت عمر میں فور کے سامنے ذکر کی تو آپ نے فرمایا وہ مال اللہ تعالیٰ کے کا ا کے بند ماں کے مصرف میں میں نور ہو اور فرق ال سروک میں اور ایک معرف تو ہوئے میں نور اور میں اور کی ہوئے۔

كرنے والوں كودے دو،اس نے بوجھا اللہ تعالىٰ كے كام كرنے والے كون ہيں؟ آپ نے فرمایا: ہيت اللہ كے حاجي ۔

( ٣١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :كُلُّ شَيْءٍ لِى فِـ سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ :لَيْسَ سَبِيلُ اللهِ وَاحِدًا ، كُلُّ خَيْرٍ عَمِلَهُ فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ.

(۳۱۴۸۳) یمن بن نابل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت مجاہدے اس آ دمی کے بارے میں بوچھا جس نے کہاتھا کہ میری چیز اللہ کے راہتے میں دے دی جائے ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک راستہ نہیں ، بلکہ ہر نیک عمل کرنے والا ، اللہ تعالیٰ کہ راہتے میں ہے۔

( ٣١٤٨٥ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَىءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَّ الْحَجُّ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۳۱۳۸۵) انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ایک چیز اللہ کے رائے میں دینے کی وصیت کی ،حضرت ابن عمر وہ اٹنے۔ فرماما: حج بھی اللہ کارات ہے۔

( ۳۳ ) الرّجل یوصِی أن يتصدّق عنه بِمالِهِ كلّهِ فلا ينفّذ ذلِكَ حتّی يموت اس آدمی كابيان جس نے وصیت کی که اس کی جانب سے اس كاسارا مال صدقه كرديا جائے ، توبيد وصیت موت سے پہلے نافذ نہیں ہوگی

( ٣١٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِى : أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِى رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ \*ُ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ، ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ ، يُرَدُّ ذَلِكَ إلَى النُّلُثِ.

(٣١٣٨٦) اوزائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آدمی کے بارے میں لکھا جس نے غیر وارث پر سارا، 'ا صدقہ کر دیا اور پھراس مال کواپنے پاس رکھا یہاں تک کہ مرگیا، کہاس مال میں سے ایک تہائی اس غیر وارث مخص کو دیا جائے گا۔ (٣١٤٨٧) حَدَّثُنَا عُبَیْدُ اللهِ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ صَنَعَ فِی مَالِهِ شَیْنًا کُمْ یَنْفُذُهُ حَدَّ یَحْضُرَهُ اَنْمُوْتُ : فَهُوَ فِی سَبِیلِهِ.

(۳۱۴۸۷) عثان بن اُسود فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے فرمایا: جس نے اپنے مال میں کوئی ایسی وصیت کی جھےاس نے موت تک نا فذنہیں کیا تو دواس مصرف میں جائے گا۔

#### ( ٣٤ ) الرَّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ، ويقول اشهدوا على ما فِيها

اس آدمی کابیان جوکوئی وصیت کرے اور کہاس وصیت نامے کے اندر جو کچھ لکھا ہوا

#### ہےتم لوگ اس کے گواہ ہوجاؤ!

٣١٤٨٨) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ :مَا تَجِدُ فِى هَوُّلَاءِ النَّاسِ رَجُلَيْنِ تَثِقْهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى كِتَابِكَ هَذَا ؟!.

علمان مان میں موانی موانی معارت میں ایک وصیت نامہ کے کہا ہے۔ (۳۱۴۸۸) یونس فرماتے ہیں کدایک آدمی حضرت حسن کے پاس ایک وصیت نامہ لے کرآیا جو مُہر بند تھا، تا کہ حضرت حسن پراتیجیڈ کو

س پر گواہ بنا لے، حضرت حسن نے فر مایا کیانتہیں ان لوگوں میں کوئی دو بااعماد نہیں ملتے جن کوتم اس تحریر پر گواہ بنا سکو؟

٣١٤٨٩) حَلَّائَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :أَرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ ، وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ :اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ :لَا تَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقُرَأَهَا عَلَيْهِمُ ، أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا.

٣١٣٨٩) جرير نے مغيرہ سے روايت كيا، اور فرمايا كەمبر سے خيال ميں انہوں نے بيہ ہات حضرت ابراہيم سے نقل كى ہے، كه انہوں نے اس آ دى كے بارے ميں فرمايا جس نے اپنے وصيت نامے كومبر بند كيا اور لوگوں سے كہتا ہے كه اس ميں جو بجھ كھا ہوا ہے اس پر گواہ ہو جا ؤ! كہ بيہ جا ئرنہيں ہے يہاں تك كه ان كو و دوصيت پڑھ كرسائے، ياس آ دى كے سامنے و دوصيت نامه پڑھا جائے اور وہ

. ٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ : فِي الرَّجُلِ يَكْتب الوَصِيَّة وَيَقُولُ :

اشْهَدُّوا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى يُعْلَمُ مَا فِيهَا. ٣١٣٩٠) ايوب حضرت قلاب سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے وصیت نام لکھااور کہتا ہے: گواہ ہوجاؤاس

میت ناہے کی تحریر پر ،فر مایا کہ جائز نہیں جب تک وہ لوگوں کواس میں لکھی ہوئی وصیت بتا نہ دے۔ -

٣١٤٩١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إلَى سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ حَدَثَ بِى حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا.

ہر بند کردیا تھا، فرمایا اگر مجھے موت آ جائے تو تم اس وصیت نامے پر گواہ ہوجانا۔

ستحریکااقراد کرے۔

٣١٤٩٢) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِى الْبَصْرَةِ :فِى الرَّجُلِ يَكُنُبُ وَصِيَّنَهُ ، ثُمَّ يَخْتِمُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ :اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ : جَائِزٌ.

(۳۱۳۹۲) قبادہ سے روایت ہے کہ بھر د کے قاضی عبدالملک بن یعلیٰ نے فر مایا اس آ دمی کے بارے میں جو دصیت نامے ولکھ کر مہر

لگادے اور پھرلوگوں سے کہے کہ اس میں جو کھھا ہوا ہے اس پر گواہ ہوجا دُا کہ ایسا کرنا جا نز ہے۔

#### ( ٣٤ م ) مَنْ قَالَ تجوز وصِيّة الصّبيّ

( ٣١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ ، وَكَانَتُ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّ خُضِرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ : أَفَهُوصِي ؟ قَالَ : اخْتَلَمَ بَعْدُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلْيُوصِ، قَالَ : فَأَوْصَى لَهَا بِنَحْلِ ، فَبِعْتِه أَنَا لَهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

(۳۱۳۹۳) ابو بکر بن عمر و بن حزم فرماتے ہیں کہ غسان کا ایک نو جوان لڑکا مدینہ میں رہتا تھا جس کے در ثاوشام میں رہتے تھے اور
اس کی ایک پھوپھی مدینہ منورہ میں تھی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی پھوپھی حضرت عمر بن خطاب ہڑ تو کے پاس
آئی، اور اس کی حالت کا ذکر کر کے بوچھا کہ کیا وہ لڑکا کوئی وصیت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا وہ بالغ ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں میں
نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: پھروہ وصیت کر سکتا ہے، کہتے ہیں اس لڑکے نے اپنی پھوپھی کے لئے ایک نخلتان کی وصیت کی ، راوی
کہتے ہیں کہ ہیں نے وہ نخلتان اس عورت کے لئے تمیں ہزار در ہم میں بیجا۔

- ( ٣١٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِئِ :أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.
  - ( ۱۳۹۴ ) زہری سے روایت ہے کہ حضرت عثان جن شئے نے گیارہ سالہ لڑ کے کی وصیت کونا فذ فر مایا۔
  - ( ٣١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ.
    - (١٣٩٥) زبرى بى سے روايت ہے كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے بيچ كى وصيت كونا فذفر مايا۔
- ( ٣١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَبُد اللهِ بْنِ عُتَبَةَ سُيْلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا ؟ فَقَالَ :مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أُجِر.
- (۳۱۳۹۲) محمد سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عتبہ سے ایک بچی کی وصیت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کولوگوں نے کم عمر اور حقارت کے انداز میں بیان کیا تھا آپ نے فر مایا: جس شخص نے حق کے مطابق وصیت کی اس کواجر دیا جائے گا۔
- ( ٣١٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :أَوْصَى ابْنْ لَابِيُّ مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَرَادُ إِخْوَتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ.
- (٣١٣٩٤) ابوبكرين الجي موكل سے روايت ہے كم ابوموك و الله كايك كم عمر بيٹے نے وصيت كردى ، اس كے بھائيوں نے جاہا كم اس كى وصيت كون فذفر ماديا۔ اس كى وصيت كونا فذفر ماديا۔ اس كى وصيت كونا فذفر ماديا۔ (٢١٤٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجُوذُ وَصِيَّةُ الطَّيِيِّ فِي مَالِهِ

(٣١٣٩٨) حماد سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: بچے کی اپنے مال میں ایک تہائی پاس ہے کم میں وصیت جائز ہے۔

( ٣١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ : جَائِزَةٌ.

(٣١٣٩٩) مطرف سے روایت ہے کہتے ہیں شعبی سے میں نے سوال کیا : کیا بچے کی وصیت جائز ہے؟ فر مایا جائز ہے۔

( ٣١٥٠٠ ) حَدَّثَنَا نُحُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بُنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ :اخْتَصَمَ إلَى عَلِيًّ ظِنْرُ غُلامٍ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ ، فَأَعْتَقْنَاهُ.

(٣١٥٠٠) عُمارٌ فرماتے ہیں کیمیں نے ابوعمر بن اجدع کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی خافو کے پاس ایک بیچے کی داید کا شوہر

مقدمه كرآيا،آپ نے بميں كلم دياكہ بم اس آزادكردي، چنانچ بم نے اس آزادكرديا۔ ( ٣١٥٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغِيِّيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ : أَيَّمَا مُوصٍ

اُوْصَى فَأَصَّابَ حَقَّا جَازً. اُوْصَى فَأَصَّابَ حَقَّا جَازً. (۳۱۵۰۱) فعمی سے روایت ہے کہ حفرت شریح نے بچے کی وصیت کے بارے میں فرمایا کہ جس وصیت کرنے والے نے کوئی

رامانا الله المحارث من الرحم من المراح من الموسط الموسط المراح من مراه الموسط من والمصاحب ول

( ٣١٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِنْوٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ.

(٣١٥٠٢) ابواسحاق فرماتے ہیں کدایک بچے نے اپنے حیرہ کے علاقے کی ایک دایہ کے لئے چالیس درہم کی وصیت کی، قاضی شرح نے اس وصیت کونا فذفر مادیا۔

( ٣١٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكَى، أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدُ جَازَتُ وَصِيَّتُهُ.

(٣١٥٠٣) ابواسحاق سے روایت ہے کہ قاضی شرح نے فرمایا: جب بچہا تنابر اہوجائے کہ کنویں کی منڈیر پراس خوف سے نہ جائے

( ٢١٥.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ عُلامٍ وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّياً. (٣١٥٠٣) زكريا سے روايت ہے كشعى نے فر مايا كەكى لاكے يالاكى كى وصيت جائز نبيس يہاں تك كدوه نمازكى عمركو بي جائيں۔

## ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز وصِيّة الصّبِيّ حتّى يحتلِم

ان حضرات كابيان جوفر ماتے بيں كهنچ كى وصيت جائز نهيں جب تك وه بالغ نه ہوجائے ( ٢١٥٠٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِنْقُ الطَّبِيِّ ، وَلاَ وَصِيَّنَا مُنَّا وَلاَ

بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَازُهُ ، وَلَا طَلَاقُهُ.

(۳۱۵۰۵) حضرت عطاء حضرت ابن عباس مزاینی کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ بیجے غلام کا آ زاد کرنا ،اس کی وصیت اوراس کی خرید و

فروخت اوراس کی طلاق درست نہیں ہے۔

( ٢١٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى يَحِيضَ. (۳۱۵۰۲) هشام روایت کرتے ہیں کہ حفرت حسن نے فرمایا کسی لڑ کے کی وصیت بالغ ہونے سے پہلے درست نہیں اور کنمی لڑکی کی وصیت اس کوفیض آنے سے پہلے درست نہیں۔

( ٣١٥.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالِ.

(۷۰۷ سام) زهری فرماتے ہیں کہ بیچے کی وصیت جائز نہیں ، سوائے اس مال کے جس کی بہت اہمیت ندہو۔

( ٣١٥.٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :سَمِقْتُهُ يَقُولُ :إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.

(۳۱۵۰۸) مکول فر ماتے ہیں کہ جب بچہ پندرہ سال کا ہوجائے تواس کے لئے وصیت کرنا جائز ہے۔

( ٣١٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ.

(۳۱۵۰۹) حضرت حسن سے منقول ہے کہ ناباً گغ بیچے کی وصیت جائز نہیں ہے۔

( ٣١٥١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :حضَرْت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَصَاءِ :أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى غُلاهٌ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الأوْلِياءُ ، فَرَأَيْت أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤدِّى الْغُلَامُ ، حَتَّى يَشِبُّ الْغُلَامُ وَيُجِبُّ الْمَالَ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ أَمْضَى ، وَإِنْ شَاءَ . و روءَ ريَّـ أَنْ يُر**َدِّ** رَدِّ.

(۳۱۵۱۰)متمر بن ریّان سے روایت ہے فرمایا کہ میں جامع معجد میں حضرت جابر بن زید کے پاس تھا جبکہ ان کوحضرت زرارہ بن او فی نے جواس وقت قاضی تھے فر مایا کہ میرے پاس ایک نابالغ بیچے کا مقدمہ آیا ہے جس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا اور اولیاء نے اس کو ماننے ہے اٹکار کر دیا تھا،میری رائے بیہوئی کہاس آ زادی کورڈ کردوں پھر بعد میں لڑ کا جب بالغ ہوجائے گا اور اس کے دل میں مال کی محبت آنے گئے گی اس وقت اگر وہ لڑ کا غلام کی آزادی کو تا فذ کرنا جا ہے تو کر لے اور اگر آزادی ہے دىتىردار بونا چاہے تو ہو جائے۔

## اس آدمی کابیان جوایک وارث کے حصے کے برابر مال کی وصیت کرے جبکہ اس کے درابر مال کی وصیت کرے جبکہ اس کے درنوں قتم کے لوگ ہوں ورثاء میں مذکراورمؤنث دونوں قتم کے لوگ ہوں

( ٣١٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَوُف ، قَالَ : شَهِدُت هِ شَامَ بُنَ هُبَيْرَةٍ فَضَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى لأَخْتِ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنُ وَلَدِهِ ، وَتَوَكَ الْمَيْتُ يَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكُو ، وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَنْثَى ، فَقَضَى أَنْهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ لَمُ تَكُنْ تُبَيِّنَ.

(۱۱۵۱۱) عوف کہتے ہیں کہ ہیں ہشام بن ہمیرہ کے پاس اس وقت موجود تھا جب انہوں نے ایک آ دی کے بارے میں فیصلہ کیا جس نے مرتے وقت اپنی بہن کے لئے اپنے دو بچول کے برابر مال کی وصیت کی تھی ، اور اس کے ورثاء میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں تھے، اس بہن نے جس کے لئے وصیت کی تھی بیچا ہا کہ اپنے آپ کو خد کر اولا د کے برابر قر ارد سے اور درثاء چا ہے تھے کہ اس کومؤنث اولا د کے برابر تمجھا جائے گا اگر وہ واضح کہ اس کومؤنث اولا د کے برابر تمجھا جائے گا اگر وہ واضح طور پر بیان نہ کرے۔

( ٣١٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِهِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأَنْثَى ، أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأَنْثَى. قَالَ أَبُو بَكُو : قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : لَهُ نَصِيبُ أَنْشَى.

(۳۱۵۱۲) عوف اعرابی روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن هیر و نے ایک آ دی کے بارے میں فیصلہ کیا جس نے کسی کے لئے اپنے ایک بیارے میں فیصلہ کیا جس نے کسی کے لئے اپنے ایک بیچ کے برابر مال کی وصیت کی تھی جبکہ اس کی اولاد میں فدکراورمؤنث دونوں ہوں، کہ اس آ دمی کولز کی کے برابر مال کی وصیت کی تھی بہن قبل کرتے ہیں کہ اس کولڑ کی کے حصے کے برابر مال دیا جائے گا۔

میرے مال کا تیسراحتیہ فلاں اور فلاں کے لئے ہے، جبکہ اس کا گھوڑا اس کے ایک تہائی مال کے برابر تھا، زہری فرماتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس کاایک تہائی مال ان کے حقوں کے برابرتقیم کر دیا جائے۔

( ٣١٥١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعُضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمٍ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ : يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا.

(۳۱۵۱۳) حضرت حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے کسی کے لئے دراہم کی وصیت کی اور کسی کے لئے مال کے چھٹے تھتے کی وصیت کی اوراس طرح کی دوسری وصیتیں کی ، کدوہ سب تھتے بانٹ لیس سے۔

#### ( ٣٨ ) الرَّجل يوصِي لِعبدِهِ بِالشَّيءِ

## اس آ دمی کابیان جوایئے غلام کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے

( ٣١٥١٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِىَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِنَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِنَتَيْنِ إِذَا رَضِىَ الْأُولِيَاءُ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْنًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِي عُنُقِهِ.

(۱۵۵۵) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سبھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے غلام کے لئے سویا دوسو درہم کی وصیت کرے جبکہ اس آ دمی کے اولیاء راضی ہوں ، اوراگروہ اس کے لئے اپنے مال کے تیسرے تھے کی وصیت کردے تو وہ

روه من و بیت ر<u>ت بید</u> ر این کمانگر دارید ریم

( ٣١٥١٦ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِى لِعَبْدِهِ ؟ فَقَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ :لَوُ أَوَصَى لَهُ بِرَغِيفٍ وَصِلَتُهُ عَنَاقَتُهُ.

(۳۱۵۱۷) حفَص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جواپنے غلام کے لئے وصیت کرے، م انہوں نے فرمایا: حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگروہ اس کے لئے ایک چپاتی کی وصیت بھی کرے تو اس کی آزادی اس کے ساتھ مل جائے گی۔

#### ( ٣٩ ) فِي العبدِ يوصِي أتجوز لَهُ وصِيّته ؟

#### كياغلام كے لئے وصيت كرنا جائز ہے؟

( ٣١٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةَ ، عَنُ جُنْدُبٍ ، قَالَ :سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِى الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لاَ.

(١١٥١٤) جندب فرمات بين كطهمان في حضرت ابن عباس والله على الدكيا كدكيا غلام وصيت كرسكتا ب؟ فرمايانهين!

## (٤٠) مَنْ قَالَ وصِيّة العبدِ حيث جعلها

ان حضرات كابيان جوفر ماتے ہيں كُه غلام كى وصيت اس جگه نا فذ ہوجائے گى جہاں اس نے كى ( ٢١٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَهَمَّ الْوَصِيُّ بِهِ.

(۳۱۵۱۸) ہشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور محد بن سیرین فرماتے ہیں کہ آ دمی کی وصیت اس جگدنا فذہو جائے گی جہال اس بے کی الکا یہ کہ وصیت کے نبعد دار پر تہمت آ جائے۔

( ٣١٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتَّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ ، أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ.

(۳۱۵۱۹) جابر سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فرمایا: وصیت کا ذمہ دارتو باپ کے درجے میں ہے، اور جب اس پر کوئی تنہت لگ جائے تو اس کومعز ول کر دیا جائے یا اس کے ساتھ دوسرا آ دمی ملادیا جائے۔

## ( ٤١ ) فِي الرَّجلِ يوصِي بِوصِيَّةٍ فِيها عتاقةً

## اس آ دمی کا بیان جوالیی وصیت کرے جس میں غلام کی آ زادی بھی شامل ہو

( ٣١٥٢ ) جَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُوا.

(۳۱۵۲۰) مجاہد حضرت عمر والنئوے سے روایت کرتے ہیں کہ جب وصیت اور غلام کی آ زاد کی جمع ہو جائے تو اس کو حصّوں پر تقسیم کر لیا جائے۔

( ٢١٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِءَ بِالْعَنَاقَةِ.

(۳۱۵۲۱) نافع حضرت ابن عمر والني سے روایت کرتے ہیں کہ جب غلام کی آزادی اور وصیت جمع ہو جا کیں تو غلام کی آزادی سے ابتدا کی جائے۔

( ٢١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ وَحَجَّاجٌ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

(۳۱۵۲۲) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت شریح بریشید غلام کی آزادی سے ابتدا کیا کرتے تھے۔

( ٣١٥٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا، قَالَ : يُبُدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا ، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِى لَهُ نَسَمَةً فَتَعْتِقُ : كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ (۳۱۵۲۳) مغیرہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنی بیاری میں اپنے غلام کو آزاد کرنے کی دصیت کی تھی اور اس کے ساتھ دوسری کچھ وصیتیں بھی کی تھیں کہ غلام کو دوسری وصیتوں کے پورا کرنے سے پہلے آزاد کیا جائے گا،البتہ اگراس نے بیوصیت کی ہوکہ ایک غلام خرید کر آزاد کیا جائے تو وہ وصیت دوسری وصیتوں کی طرح ہوگ۔

( ٢١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثَّلُثِ كُلِّهِ. ( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثَّلُثِ كُلِّهِ.

(٣١٥٢٣) يونس روايت كرتے بيں كەحفرت حسن فرمايا كرتے تھے كەپېلے غلام كوآ زادكيا جائے گا جا ہے ايك تہائى مال ميں سے صرف وہ غلام ہى نكلتا ہو۔

( ٣١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِنْقُ فَتَزِيدُ عَلَى النَّكُثِ ، قَالَ :النَّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ. النَّلُثِ ، قَالَ :النَّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.

(۳۱۵۲۵) ابوبروایت کرتے ہیں کہ محمد فر مائتے ہیں کہ جس وصیت میں غلام کی آزادی بھی بیان کی گئی ہواور و ووصیت ایک تہائی مال سے بڑھ جائے توایک تہائی مال وصیت کے حق داروں میں حضوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا۔

( ٣١٥٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَمَّنْ حَدَّثُهُ، عَنْ مَسْرُوقِ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، قَالَ:يُبْدَأُ بِالْوَصِيَّةِ.

(٣١٥٢٦) شيبانی ایک واسطے سے حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے غلام کی آزادی اور دوسری وصیت کے بارے میں فرمایا کہ دوسری وصیت سے ابتدا کی جائے گی۔

( ٣١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ بِالْحِصَصِ.

(٣١٥٢٧) مطر ف شعبی سے دصیت کے حقول کی بنیاد پر حق واروں کے درمیان تقسیم کرنے کے روایت کرتے ہیں۔

( ٣١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

(٣١٥٢٨) منصور حفزت ابراہيم بيروايت كرتے ہيں كه غلام كي آزادي سے ابتداكى جائے گا۔

( ٣١٥٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَنَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ.

(٣١٥٢٩) حمادروايت كرتے ہيں كەحفرت ابراہيم نے فرمايا كەغلام كى آزادى سے اس وقت سے ابتدا كى جائے گى جب وصيت كرنے والا غلام كومتعين كركے آزادكرے۔

( ٣١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ ، وَقَالَ : أَغْتِقُوا عَنِّى فَبِالْمِصَصِ ، وَإِذَا أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلَانٌ حُرٌ ، بُدِءَ بِالْعَنَاقَةِ.

(۳۱۵۳۰) وکیج سے روایت ہے کہ حضرت سفیان نے فر مایا جب کوئی آ دمی مختلف چیز وں کی وصیت کرے اور پھر کہے: میری جانب سے ایک غلام بھی آ زاد کر دوتو وصیت کوحقوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا،اور جب کیجے کہ فلاں غلام آ زاد ہے تو غلام کی آ زاد ٹی پہلے نافذ کی جائے گی۔

- ( ٣١٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُبُدُّأُ بِالْعَتَاقَةِ.
  - (٣١٥٣١) ابن جرت بروايت ب كدحفرت عطاء نے فر مايا كه پہلے غلام كوآ زاد كيا جائے گا۔
    - ( ٣١٥٣٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بِالْحِصَصِ.
- (٣١٥٣٢) حجاج حفرت عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ وصیت کوحفوں کی بنیاد پرتقشیم کیا جائے گا۔
- ( ٢١٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.
  - ( ٣١٥٣٣) حكم روايت كرت بين كه حضرت ابرا بيم نے فرمایا پہلے غلام كوآ زاد كياجائے گا۔
- ( ٣١٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَى دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَأَوْصَى لِرَجُلِ بِخَمْسِمِنَةٍ وَأَعْتَق الْعَبْد ، قَالَ :يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ.
- (۳۱۵۳۳) ججاج روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے اس آ دی کے بارے میں فر مایا جس نے مرتے وقت دو ہزار درہم اورا یک غلام چھوڑا جس کی قیمت ایک ہزار درہم تھی اوراس نے ایک آ دمی کو پانچ سورو پے دینے کی وصیت کی اور غلام کوآ زاد کر دیا ،فر مایا کہ غلام کوآ زاد کر دیا جائے گا اور باقی وصیت باطل ہو جائے گی۔

# ( ٤٢ ) فِي قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقَرْبَي)

# الله تعالى كفر مان (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى) كابيان

- ( ٣١٥٣٥) حَذَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : فِى قَوْلِهِ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارُزُقُوهُم مِّنَهُ ﴾ فَحَذَّكَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ :أنَّهُ وَلِى وَصِيَّةٌ فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصَنَعَ طَعَامًا لَأَجْلِ هَذِهِ الآيَةِ ، وَقَالَ :لَوْلَا هَذِهِ الآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي.
- (٣١٥٣٥) سعيد بن سينب نے الله تعالى ك فرمان ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْدُو فُوهُم مِنْهُ كَلَ كَنْ مِين مِين مِين كِواسط عصصرت عبيده كے بارے مِين بيان فرمايا كدوه ايك وصيت كذمه دار بن گئة وانهوں نے ايك بكرى ذرح كرنے كا حكم ديا اور اس ساس آيت مِين بيان كرده لوگوں كے لئے كھانا تياركرايا، اور بجرفر مايا كداكرية بيت نهوتي توبير سكام مير كمال سے ہوتا۔
- ( ٣١٥٣٦) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ قَالَ : كَانَ إِذَا فَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاتَ ، وَكَانَ هَزُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنْ كَانُوا غَيَبًا وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ وَإِلَّا قَالَ لَهُمْ فَوْلًا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ :إِنَّ لَكُمْ فِيهِ حَقًّا.

(٣١٥٣١) مغيره روايت كرتے بين كه حضرت ابراہيم نے الله تعالى كے فرمان ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُوبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْدُوقُوهُم مِّنْهُ ﴾ كيفيرين فرمايا كه جب لوگ ميراث تقييم كرتے اور بيلوگ وہال موجود ہوتے توان كوميراث ميں سے تھوڑا بہت دے ديا جاتا تھا، اورا گرورٹا عموجود نه ہوتے اوراس وقت ان لوگول ميں سے كوئى وہال موجود ہوتا تو اگرائے تھے سے دينا جا بتا تو دے دينا ورندان سے مناسب بات كهد دينا، يعنى يول كبتا؛ بلاشبة بتمهارااس مال ميں حق سے۔

( ٣١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ ، قَالَا : يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

(٣١٥٣٧) عاصم روايت كرتے ہيں كەحصرت ابوالعاليه مِيتنظة اورحسن مِيتنظ نے فرمايا كدان لوگوں كو بچھ مال دے ديا جائے گا اور ورثاءان سے انچسى بات كہيں۔

( ٣١٥٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلْ يَفُسِمُ مِيرَاثًا ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : أَلَا تَجِىءُ لَنُحْيِى آيَةً مِنْ كَتِيبِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتُ ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ.

(٣١٥٣٨) مغيره روايت كرّتے ہيں كەحفرت شعى نے فرمايا كەايك آ دى ميراث تقتيم كرد ما تھااس دوران وه اپنے ساتھى سے كہنے لگا: كيوں نہ ہم كتاب الله كى ايك آيت پر عمل كريں جس پرلوگوں نے عمل چھوڑ ديا ہے! اس كے بعداس نے ان لوگوں كے درميان اپنے حقے ميں سے پچھ مال تقتيم كرديا۔

( ٣١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ ، قَالاَ :هِيَ مُثبتةٌ ، فَإِذَا حُضَرَتُ وَحَضَرَ هَوُلاَءِ الْقَوْمِ أَعُطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمُ.

(٣١٥٣٩) سفيان بن حسين روايت كرتے ہيں كه حضرت حسن اور محمد بن سيرين ريطين نے الله تعالیٰ كے فرمان ﴿وَإِذَا حَضَّرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾ كے بارے ميں فرمايا كه بيمنسوخ نبيں ہوئی ،اس لئے جب ميراث تقسيم كى جارہى ہواور بيلوگ و ہاں موجود ہوں توان كو كچھ مال دے ديا جاتا جا ہے۔

( ٢١٥٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُالْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى فَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى ﴾ إنَّهَا مُحْكَمَةٌ. (٣١٥٣٠) معمر حضرت زهرى سے نقل كرتے جن كه الله تعالى كا فرمان ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَعَامَى

ُ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ ﴾ منسوخ شدة بين -

( ٣١٥٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِي

مُوسَى: فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمُ قَوْلاً مَغْرُوفًا﴾ قَالَ :قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى.

(٣١٥٨١) طان حفرت ابوموى في الله المقررة بين كدانهول في آيت ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَهُ الْمُسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ كمطابق فيعله جارى فرمايا-

( ٣١٥٤٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ :أَنَّ عُرُوَةَ قَسَمَ مِيرَاتَ أَخِيهِ مُصْعَبِ ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَبَنُوهُ صِغَارٌ.

(۳۱۵۴۲)هشام بن عروه سے روایت ہے کہ حضرت عروہ نے اپنے بھائی مصعب کی میراث تقسیم کی تو آیت میں ندکور دلوگوں میں

سے جود ہال موجود نتھے ان کوبھی اس میں ہے دیا ، حالا نکہ ان کے بیچے نا بالغ تتھے۔

( ٣١٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ :أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَان مَنْ حَضَرَ مِّنْ هَؤُلَاءِ.

(۳۱۵۴۳) ابواسحاقؑ حفَرتَ ابوبکر بن ابومویٰ اورعبدالرحنَّ بن ابی بکر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ آیت میں مذکورلو گوں میں جوموجود ہوتا اس کو مال دیا کرتے تھے۔

( ٣١٥٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾، قَالَ : إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتُذِرَ اللَّهِمْ ، فَلَدِلِكَ قَوْلِه ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾.

(٣١٥٣٣) ابوسعد سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن جبیر بالتی نے آیت ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْبَنَامَى وَالْمُنَامَى وَالْمُنَامَى وَالْمُنَامَى وَالْمُنَامَى وَالْمُنَامِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ کی تغییر میں فرمایا کہ اگرور ٹاءنا بالغ ہول تو ان لوگوں کو بچھ مال دے دیا جائے ، اورا گرور ٹاءنا بالغ ہول تو ان لوگوں سے معذرت کرلی جائے ، یہ مطلب ہے ﴿ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ کا۔

( ٣١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَلِي أَبِي مِيرَاثًا

فَأَمَرُ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُّنِعَتْ ، فَلَمَّا قَسَمَ ذَلِكَ الْمِيرَاتَ أَطْعَمَهُمْ ، وَقَالَ :لِمَنْ لَمُ يَرِّ ثُ مَعْرُوفًا.

(۳۱۵۴۵) محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت حمید بن عبدالرحمٰن نے فرمایا کہ میر سے والدا یک مرتبہ وراثت کے مال کے ذمہ دار بنے ، تو انہوں نے ایک بکری ذنح کروا کر بکوائی پھر جب میراث تقسیم کر چکے تو ان لوگوں کو کھلا دیا جو وہاں موجود تھے اوراس کے

ورب برو سے میں بروں میں برور سے اور اس سے اور اس سے میں ہوتا ہے۔ اس موجود ہے اور اس سے بعد جولوگ وارث نہیں تھان سے اچھی بات فرمادی۔ بعد جولوگ وارث نہیں تھان سے اچھی بات فرمادی۔

( ٣١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.

(٣١٥٣١) سدى روايت كرتے بين كدابوما لك نے فرمايا كداس آيت كوميراث كى آيت نے منسوخ كرديا ہے۔

( ٣١٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّس، قَالَ: مُحْكَمَةٌ لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ. (٣١٥٣٤) عَرَمَدَ مِنْ سَابِي فِي فَوْ مَانْ قَلَ كَرِيّ بِينَ كَدِيرَ يَتْ كُلُم جِمْنُونَ نَبِسٍ.

## ( ٤٣ ) مَنْ رخَّصَ أن يوصِي بمالِهِ كلِّهِ

#### ان حضرات کابیان جنہوں نے بورے مال کی وصیت کرنے کو جائز فر مایا ہے

( ٣١٥٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْيَى يَقُولُ فِى الْمَسْجِدِ مَرَّةً :سَمِعْت حَدِيثًا مَا بَقِى أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِى، سَمِعْت عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ، وَلَا يَدُعُ عُصْبَةً فَلْيَصَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إنَّ الشَّعْبِيَ، قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثِنِي هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِاللهِ مِثْلَهُ.

(سعیدین منصور ۲۱۷)

(۳۱۵ / ۳۱۵ ) اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عنی کومسجد میں بیفرماتے ہوئے سنا: میں نے ایک حدیث الی کی ہوئی ہوئی ہوئی اسے کہ اس کے سنے والوں میں میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہا، میں نے عمرو بن شرحبیل کوفر ماتے ہوئے سنا: حضرت عبدالقد جڑ تئوز نے فرمایا کہ اے بین والو اہم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی مرجاتا ہے اور عصبہ بننے والے رشتہ داروں میں سے کوئی چھوڑ کرنہیں جاتا، ایسے آ دمی کو اختیار ہے کہ جہاں جا ہے اپنامال لگا دے۔

اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا کہ معمی نے اس طرح فرمایا ہے،حضرت ابراہیم فرمانے لگے: مجھے همتا م بن الحارث نے عمرو بن شرصیل کے واسطے سے حضرت عبداللہ سے یہی بیان کیا ہے۔

( ٣١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَفْدٌ وَ ٢١٥٤٩ ) وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَفْدٌ وَكُلِّهِ ؟ قَالَ : نَعُمُ.

(٣١٥٣٩) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبيدہ سے ايسے آدمی کے بارے ميں سوال كيا جس نے نہ كمي كے ساتھ كوئى معاملہ كرركھا ہے اور نہ اس كاعصبہ بنے والا كوئى رشتہ دار زندہ ہے ، كہ كيا وہ خص مرتے وقت پورے مال كى وصيت كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا: جي بان!

( ٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَوْلًى عَتَاقَةٍ ، وَلاَ وَارِثًا ؟ قَالَ : مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۵۵۰) شعبی فر ماتے ہیں کہ حضرت مسروق ہے ایسے آدمی کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے مرتے وقت آزاد کرنے والا آقا چھوڑا ہے نہ ہی کوئی وارث ، فر مانے گئے کہ حضرت سالم نے فر مایا ہے کہ اس کا مال وہیں صَرف کیا جائے گا جہال صَرف کرنے کی اس نے وصیت کی ہوہ اورا گراس نے کوئی وصیت نہ کی ہوتو اس کا مال بیت المال میں جمع کرلیا جائے گا۔

( ٢١٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : إنْ شَاءَ

(۳۱۵۵۱) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن دیٹیوز نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی کے ساتھ موالات کا سعاملہ

کیااور پھراس کے ہاتھ پرمسلمان ہو گیا، کہ اگریہ آ دمی بھی جا ہے تو مرتے وقت اپنے پورے مال کی وصیت کرسکتا ہے۔

( ٣١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ :أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِيَنِي هَاشِمٍ.

(٣١٥٥٢) مغيره فرماً تے ہيں كەحضرت ابوالعاليد نے اپنے مال وراثت كى بنو ہاشم كے كئے وصيت كردى تحى -

( ٤٤ ) فِی قبولِ الوصِیّةِ ، مَنْ کَانَ یوصِی إلی الرّجلِ ، فیقبل ذلِك وصیت کی ذمه داری قبول کرنے کابیان ،اگرکوئی آ دمی کسی کودصیت کا ذمه داربنائے تواس

## آ دمی کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو قبول کر لے

( ٣١٥٥٣ ) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقُدَادَ بْنَ الأَسُودِ، وَعَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الأَسْوَدِ أَوْصَوا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : وَأَوْصَى إِلَى عَبُدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ.

(۳۱۵۵۳) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود،عثان ،مقداد بن اُسود،عبدالرحمٰن بن عوف اورمطیع بن اُسود ٹنیکٹیئر نے

حضرت زبیر بن عوّ ام رزاین کو وصیت کا ذ مددار بنایا تھا،اورعبدالرحمٰن بن زبیر رزاین نے مجھے وصیت کا ذ مددار بنایا۔

( ٣١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : كَانَ وَصَّى لِرَجُلٍ .

(٣١٥٥٣) نا فع فرماتے ہیں كەحفرت أبن عمر مائٹو نے ايك آ دمى كى دصيت كى ذ مددارى اٹھا كُي تھى -

( ٣١٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : أَوْصَى إِلَىَّ ابْن عَمِّ لِى ، قَالَ : فَكَرِهْت ذَلِكَ ، فَسَأَلْت عَمْرًا ؟ فَأَمَرَنِى أَنْ أَقْبَلَهَا ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ.

(۳۱۵۵۵) این عون فرماتے ہیں کہ میرے ایک چھازاد نے مجھے وصیت کا ذمہ دار بنایا، میں نے ناپندیدگی کا اظہار کیا، اس کے بعد میں نے حضرت عمرو سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بید ذمہ داری قبول کر لینے کا تھم فرمایا، فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین بھی وصیت کی ذمہ داری لے لیا کرتے تھے۔

( ٢١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْد عَبَرَ الْفَرَاتِ فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(٣١٥٥٦) قيس فرياتے ہيں كەحضرت ابوعبيد فرات كے پار چلے گئے اورانهوں نے حضرت عمر بن خطاب زواف كوا پناوسى بنا جھوڑ اتھا۔

( ٣١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمَّ ، قَالَ :بَعَثَ إِلَىَّ إِبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إِلَىَّ.

(٣١٥٥٤) ابوالهيثم فرمات بيس كه حضرت ابراهيم في پيغام بينج كر جمي اپناوس بنايا تها-

# ( ٤٥ ) ما يجوز لِلرَّجلِ مِن الوصِيَّةِ فِي مالِهِ ؟

# آ دمی کے لئے اپنے کتنے مال کی وصیت کرنا جائز ہے؟

( ٢١٥٥٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَنَاةً ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ قَالَ : مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ ، فَآتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِى مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِى إِلَّا ابْنَهُ لِى ، أَفَاتَصَدَّقُ بِالنَّلُثُيْنِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَالشَّطْرَ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالتَّلُثُ ؟ قَالَ : النَّلُثُ كَثِيرٌ.

(بخاری ۱۲۵۳ مسلم ۱۲۵۲)

براگرگ (۳۱۵۵۸) عامر بن سعدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص واقتی نے فر مایا کہ میں ایک مرتب اتنا بیار ہوا کہ قریب المرگ ہوگیا، میرے پاس عیادت کے لئے نبی کریم مُلِ النظافیۃ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یار سول اللہ مَلِ النظافیۃ المیرے پاس بہت سامال ہوں؟ آپ نے ملاوہ کوئی نہیں ، کیا میں اپنے مال کا دو تبائی ھتہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا : نہیں! میں نے عرض کیا: تو کیا آ دھا مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا : نہیں! میں نے عرض کیا: اور ایک تبائی؟ آپ نے فر مایا: ایک تبائی بہت ہے۔

( ٣١٥٥٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَدِدْت أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ النَّلُثِ إِلَى الرَّبُعِ ، لَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :النَّلُثُ كَثِيرٌ. (بخارى ٢٢٣٣ـ مسلم ١٢٥٣)

(۳۱۵۵۹)عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عبا<sup>ن</sup>س ڈیٹونے فرمایا کہلوگوں نے ایک تہائی ہے کم کر کے ایک چوتھائی مال کی وصیت کرماشروع کردی،اس لئے کہرسول اللہ مَثِرُفِظَةِ نے فرمایا تھا: ایک تہائی بہت ہے۔

- ( ٢١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُّيهِ.
- (٣١٥٦٠) عروه فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر جھافٹو نے ایک تبائی مال کی وصیت کی تھی۔
- ( ٣١٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ النَّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ ، قَالَ :النَّلُثُ وَسَطٌ لَا بَحْسٌ ، وَلَا شَطَطٌ .
- (۳۱۵ ۱۱) نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر وٹی ٹھڑنے فر مایا کہ حضرت عمر وٹی ٹھڑ کے سامنے ایک تہائی مال کی وصیت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ایک تہائی در میانی مقدار ہے۔ نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ۔
- ( ٣١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمُوالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ. يَعْنِي :الْوَصِيَّةَ.
- (٣١٥ ٢٢) مكحول سے روایت ہے كہ حضرت معاذ بن جبل واٹن نے فر مایا : اللہ تعالی نے تنہیں تمہارے مالوں كاا يک تهائی عطافر ماكر

تمہاری زندگی میں اضافہ فرمادیا ہے، اوروہ اس سے وصیت مراد لےرہے تھے۔

( ٣١٥٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عَزَّةً ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ : آخُذُ مِنْ مَالِى مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْفَيْءِ فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ.

(٣١٥٦٣) غالد بن ابي عرِّ وفر ماتے ہيں كەحضرت ابو بكرنے فر مايا ميں اپنے مال ميں سے اتناليتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے مال فی ميں

سے لیاہے، اس کے بعداینے مال کے پانچویں منے کی وصیت کردی۔

( ٣١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :أَوْصَى أَبُو بَكُرٍ وَعَلِقٌ بِالْخُمُسِ.

(٣١٥ ٢٨) ضحاك فرمات بين كه حضرت ابوتكر ولأثيرُ اورعلى ولأثيرُ نے اپنے مال كے بانجو يں حصے كى وصيت فر ما كى تقى -

( ٣١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ : أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَا كُنْت لَأَفْبَلَ وَصِيَّةً رَجُلٍ يُوصِي بالتُّكُثِ وَلَهُ وَلَدٌ.

(۳۱۵۷۵) بگرفر ماتے ہیں کہ حضرت مُمید بن عبدالرحمٰن نے فر مایا کہ میں اس آ دمی کی وصیت قبول نہیں کرتا جس نے اولا د کے ہوتے ہوئے ایک تہائی مال کی وصیت کی ہو۔

( ٢١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : النَّلُثُ جَيِّدٌ وَهُوَ جَانِزٌ. (٣١٥٦٧) محدروايت كرت بين كد حضرت شرح في مايا كدايك تهائي مال بهت عمده مهاوراس كي وصيت جائز بـ

( ٣١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ بَشِيرٍ بُنِ عُقْبَةً ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الشُّخِّيرِ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي

(٣١٥٦٤) يزيد بن شخير فرمات بين كدحفرت مطرّ ف مال كے پانچويں تھے كى وصيت كواچھا سمجھتے تھے۔

( ٢١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْصَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِيٰ بِالرُّبُعِ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالتَّكْثِ.

(۳۱۵۷۸) آغمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ علا وفر مایا کرتے تھے کہ جوآ دمی مال کے یا نچویں حضے کی وصیت . کرے وہ اس آ دمی ہے بہتر ہے جواکی چوتھائی مال کی وصیت کرے،اوراکی چوتھائی مال کی وصیت کرنے والا ایک تہائی مال کی وصیت کرنے والے سے افضل ہے۔

( ٣١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرَّبُعِ ، وَالنُّكُ مُنتَهَى الْجَامِحِ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : مُنتَهَى الْجِمَاحِ.

(٣١٥٦٩) اساعيل بروايت بي رحضرت على في فرمايا كه بهليلوك پانچوين هي يا چوتھائي مال كي وصيت كرتے تھے، اور تہائي مال جلد بازی آخری حد ہے، ابن نمیر کی روایت میں ہے کدایک تبائی جلد بازی کی انتہا ہے۔ ( ٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لأَنُ أُوصِىَ بِالنَّحُسِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالرَّبُعِ ، وَلأَنْ أُوصِىَ بِالرَّبُعِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالثَّكْثِ ، وَمَنْ أَوْصَى لَمْ يَتُوكُ.

(۱۵۷۰) حارث روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی رفاتی نے فرمایا کہ میں مال کے پانچویں حقے کی وصیت کروں مجھے زیادہ بسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں چوتھائی مال کی وصیت کروں، اور چوتھائی مال کی وصیت مجھے تہائی مال کی وصیت سے زیادہ نیسند ہے، اور جس شخص نے وصیت کی اس نے اپنے ورثاء کے لئے کچھ نہ چھوڑا۔

( ٣١٥٧١ ) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :الثَّلُثُ حَيْفٌ وَالرَّبُعُ حَيْفٌ.

(۳۱۵۷۱) ابوئمار سے روایت ہے کہ حضرت عمر و بن شرحبیل نے فر مایا کہ ایک تہائی مال کی وصیت ظلم ہے اور ایک چوتھائی مال کی وصیت بھی ظلم ہے۔

َ (٣١٥٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : الرُّبُّءُ حَيْفٌ وَالنَّلُثُ حَيْفٌ.

(۳۱۵۷۲) ما لک بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا ایک چوتھائی کی وصیت ظلم ہے اور ایک تہائی مال کی وصیت ظلم ہے۔

ا ، ، ( ٣١٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانَ يُقَالَ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ النَّكُثِ فِي الْوَصِيَّةِ.

(٣١٥٧٣) حفرت منصور سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا وصیت میں چھنے حصہ کا ہونا تہائی ہونے سے بہتر ہے۔

( ٣١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَوِجُونَ أَنْ يَتُوكُوا مِنَ الثُّكُثِ.

(۳۱۵۷۳)عطاءروایت کرئے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ علاءاس بات کوا چھا سمجھتے تھے کہ آ دمی ایک تبائی مال میں سے کچھ در ثاء کے لئے چھوڑ دے۔

#### ( ٤٦ ) مَنْ كَانَ يوصِي ويستحِبّها

# ان حضرات کابیان جو وصیت کیا کرتے تھے اور اس کوا چھا سمجھتے تھے

( ٣١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ قُثَم مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : وَصِيَّتِى إِلَى أَكْبَرِ وَلَذِى غَيْرَ طَاعن عَلَيْهِ فِى بَطْنِ وَلَا فِى فَرْجِ.

(٣١٥٧٥) تخم مولى ابن عباس فرمات بين كه حضرت على من في في في مايا: ميري وصيت كا ذمه دارمير ابرا بينا ب، اس حال ميس كه

میں نے اس پر بید اور شرمگاہ کے معاملے میں کوئی زیادتی نہیں کی۔

( ٣١٥٧٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِى يِّهِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

(مسلم ۱۲۳۹ ابوداؤد ۲۸۵۳)

(٣١٥٧٦) نافع روايت كرتے ہيں كەحفرت عبدالله بن عمر جلاؤ نے فرمايا كه نبى كريم مُلِلَّفَ عَجْ كارشاد ب كەمسلمان آدى پريە واجب بدوراتيں بھى اس پراس حال ميں نه گزريں كه اس كے پاس وصيت كے قابل كوئى چيز ہواوراس نے اس كى وصيت اپنے

عب ہے درو میں ن من پرون مان میں میں حروی کدا مانے پان و حیث سے قامی تون بیر ہواور ان سے اس و حیث اپنے اِس کھھ ندر کھی ہو۔

( ٣١٥٧٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفُ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْأَجُرِ مَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي صِحَّتِهِ.

(۳۱۵۷۷) داؤد سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فرمایا کہ جس محض نے کوئی وصیت کی اوراس میں کسی برظلم نہیں کیا اور نہ کسی کو

نقصان پنچایااس کوا تناہی ثواب ملے گاجتنا کہاس کوا پی زندگی میں تندر سی کے زمانے میں صدقہ کرنے پرمات۔ پر تاہیم دور در سریر دیں مور سرور در اور سرور میں اور میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

( ٣١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الضَّرَارُ فِى الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، ثُمَّ تَلَا ﴿غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ﴾.

(٣١٥٧٨) عكرمه روايت كرتے جي كه حضرت اين عباس من الله في نے فر مايا كه وصيت كے ذريعے ہے كسى كونقصان بينجانا كبيره گناہوں ميں سے ہے بھرآپ نے بيآيت تلاوت فر مائى: ﴿غَيْرٌ مُضَارٌ وَصِيَّةٌ مِنَ اللهِ ﴾ ۔

( ٣١٥٧٩) حَذَّتُنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ ، قَالَ : ذَهَبْت أَنَا وَالْحُكُمُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قُوله : ﴿ وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ إِلَى قَوْله ﴿ سَدِيدًا ﴾ قَالَ : هُوَ الَّذِينَ يَخُضُرُهُ اللَّهِ مَا لَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ اللَّهِ وَأَعْطِهِمْ صِلْهُمْ بَرَّهُمْ وَلَوْ كَانُوا هُمَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ اللَّهِ وَأَعْطِهِمْ صِلْهُمْ بَرَّهُمْ وَلَوْ كَانُوا هُمَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ اللَّهِ وَالْوَصِيَّةِ لَا حَبُّوا أَنْ يُنْفِقُوا لَا وَلَا دِهمْ.

فَأَتَيْنَا مِقْسَمًا فَسَأَلَنَاه ؟ فَقَالَ :مَا قَالَ سَعِيدٌ ؟ فَقُلْنَا :كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :لَا ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَخْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُقَالُ لَهُ :اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْك مَالِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَالِكَ مِنْ وَلَدِكَ وَلَوْ كَانَ الَّذِى يُوصِى ذَا قَرَابَةٍ لَاحَبُّوا أَنْ يُوصِى لَهُمْ.

(٣١٥٤٩) سفيان سے روايت ہے كہ حضرت حبيب نے فرمايا كہ ميں اور حكم حضرت سعيد بن جبير كے پاس كے اور ميں نے ان سے آيت ﴿وَلَيْ خُولَ مِنْ خُلُفِهِمْ ذُرِيّةٌ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ مَدَيدًا ﴾ كَيْفير بوچى ، انبول نے فرمايا اس سے مرادوہ لوگ بيں جومرنے والے كے پاس اس كی موت كے وقت عاضر ہوں اور اس كوفيحت كريں كہ اللہ ہے وُرو!

هي مسنف ابن الي شيد مترجم (جلد ٩) و المحمد ا

پھرہم حضرت مِقْسَم کے پاس آئے ،ادران ہے بھی اس آیت کے متعلق سوال کیاانہوں نے پوچھا کہ حضرت سعید نے کیا فر مایا؟ ہم نے عرض کیا کہ بیریفر مایا ہے ،فر مایا بید درست نہیں ، بلکہ بیآ یت اس آدمی کے متعلق ہے جس کوموت کے وقت کہا جار ہا ہو کہ اللہ سے ڈراورا پنا مال اپنے پاس روک رکھ! کہ تیرے مال کا تیری اولا دے زیادہ جن دارکوئی نہیں ہے ،اوراگر وصیت کرنے والا

اس کارشتہ دار ہوتو وہ یہ چاہیں کہ وہ ان کے لئے وصیت کرے۔

( ٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْروٍ ، قَالَ : اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيت

ثُمَامَةً بْنَ حَزَن الْقُشَيْرِيَّ ، فَقَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوك ؟ قُلْتُ : لا ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ يُوصِىَ فَلْيُوصِ ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا النَّتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ. (طبراني ١٩)

(• ٣١٥٨) قاسم بن عمروفر ماتے جیں كەمىرے والد بيار ہو سكے ، میں حضرت ثمامه بن خون تُشيرى سے ملاتو انہوں نے مجھ سے
پوچھا: كياتمہارے والد نے وصيت كى ہے؟ ميں نے كہا نہيں! فرمانے لگے: اگرتم سے ہوسكے كدان سے وصيت كرواسكوتو كروادو،
كيونكہ وصيت ذكاة كى كى كو يوراكرتى ہے۔

( ٣١٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الضَّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ

الْكَبَانِوِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُحِلُهُ نَارًا حَالِدًا فِيهَا ﴾. (٣١٥٨١) عَرَمه عَدُوايت بِ كَدِعِرت ابن عباس وَالْوَيْ نَے فرمایا كروست مِس كى كونقصان پنجانا كبيره گناموں مِس سے ب

٧٨٠٠ ، وحد من يعن من من الله ور سُولة ويَعَعَدُ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ مَارًا حَالِدًا فِيهَا ﴾.

( ٢١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مُحْقُوفُونَ أَنْ يُوصُوا عَنهُ. `

(٣١٥٨٢) ابراہيم بن ميسره فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت طاؤس كويہ فرماتے سنا: جومسلمان وصيت كا پخته اراده ركھتا ہے، مگر يغير وصيت كے مرجا تا ہے اس كے در ٹاء پر واجب ہے اس كی طرف سے وصيت كريں۔

( ٣١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِى قَبْلَ أَنْ تُنزَّلَ الْمَوَارِيثُ.

یستو ہوں ن پیلوٹ ہو بین میں ان یو یہی میں ان طون مصوریت. (۳۱۵۸۳) ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام وسیت کرنے سے پہلے مرجانے کومیراٹ کی آیات نازل ہونے سے پہلے تک ہی نالیند کما کرتے تھے۔

. ( ٣١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ أَبِى أَوْفَى :أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلُتُ : فَكُيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

(بخاری ۲۵۳۰ مسلم ۱۲۵۲)

(٣١٥٨٣) حضرت طلح فرمات بيس كه ميس نے ابن الى اوفى دائشے سے بوچھا: كيارسول الله سَرَّاتُ عَيَّمَ أَنْ فَي عَرَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

میں نے بوچھا کہ پھرلوگوں کو وصیت کا حکم کیسے دیا گیا؟ فرمانے لگے: آپ نے کتاب الله برعمل کرنے کی وصیت کی تھی۔

( ٣١٥٨٥ ) حُدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا تَوَكَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا ، وَلاَ دِرْهَمًا ، وَلاَ أُوصَى بِشَيْءٍ. (مسلم ١٣٥٧ـ ابن ماجه ٣٦٩٥) (٣١٥٨٨) مسروق سروار - سركر هنر - مائة شهزين فرفي ال نحدكم بمِمَلَهُ هَوَجُورُ فِي مُنْ ارحمه في مردار م

(٣١٥٨٥) مسروق سے روایت ہے كدحفرت عائشہ تفاه فیفانے فرمایا كه نبى كريم مَرَّفَظَةَ نے كوئى دینار چھوڑاندور ہم،اور ند ہى كسى چيز كى وصیت فرمائى۔ چيز كى وصیت فرمائى۔

( ٣١٥٨٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرَقُمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَلَمْ يُوصٍ. (احمد ٣٣٣ـ ابويعلى ٢٥٥٣)

(٣١٥٨٦) اُرقم بن شرحييل سے روايت ہے كەحفرت اين عباس واليؤنے نے فر مايا: نبى كريم مِنْ اَلَيْنَا اَلَى مِن فوت ہوئے كه آپ نے كوئى وصيت نہيں كى تقى ۔

( ٣١٥٨٧ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : ذَكُرُوا عِنْدَ عَانِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ :مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلُقَدْ كُنْت مُسْئِدَتَهُ إِلَى حِجْرِى ، فَانْخَنَتْ فَمَاتَ ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟!.

آپ نے فرمایا کہ نی کریم مِطَافِیَ ﷺ نے ان کو کب وصیت کی تھی؟ میں نے تو نبی کریم مِطَافِیکَﷺ کواپی گود میں ٹیک دے رکھی تھی کہ آپ کا جسم مبارک ڈ صیلا پڑ گیااور آپ و فات پا گئے ، تو پھران کو وصیت کب فرمائی ؟

( ٤٧ ) فِي الرَّجلِ يكون له المال الجدِيد القلِيل، أيوصِي فِيهِ ؟

اس آ دمی کابیان جس کے پاس تھوڑ اسانیا مال ہو، کیاوہ اس میں وصیت کرسکتا ہے؟

( ٣١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَنْكِسٍ، قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيْت سَبْعِمِنة دِرْهَم فَلا يُوصِى.

(سعید بن منصور ۲۵۰)

(۳۱۵۸۸) طاوک سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس واپنو نے فر مایا: جب مرنے والا سات سو در ہم چھوڑ کر جار ہا ہوتو وصیت نہ کرے۔ ا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا. ۳۱۵۸۹)همام ہے روایت ہے کہ حضرت قیادہ نے فرمان باری تعالیٰ ہانْ تَدَ کَهُ جُدُّا الْهُ صِیَّةُ کُھی کی تشریح میں فریایان ہوقت

(۳۱۵۸۹) حام سے روایت ہے کہ حضرت قادہ نے فرمان باری تعالی ﴿إِنْ تَوَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ ﴾ کی تفریح میں فرمایا: اس وقت لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ بہتر مال ایک ہزار درہم ہے۔

( ٣١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ

يُوصِيَ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ يَقُولُ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وَإِنَّك لَمْ تَدَعْ مَالًا ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكُ.

(۳۱۵۹۰) عروہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بڑا تھو بنو ہاشم کے ایک آ دمی کے پاس اس کی تیار داری کے لئے آئے ، وہ وصیت کرنے لگا تو آ ب نے اس کومنع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے کہ 'اگر (مرنے والا) مال جھوڑے' اور تم تو کوئی مال جھوڑ

كرنبيں مررہے،اس لئے جوہ وہ اپنے بچوں كے لئے چھوڑ دو!۔

( ٣١٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ : قَالَ لَهَا رَجُلَّ : إِنِّى أَرِيدُ أَنْ أُوصِى ، قَالَتُ : كَمْ مَالُك ؟ قَالَ : ثَلَاثُهُ آلَافٍ ، قَالَتُ : فَكُمْ عِيَالُك ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ ، قَالَتُ : فَإِنَّ اللَّهَ يَعُولُ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وَإِنَّهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

(۳۱۵۹۱) ابن ابی ملیکه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہ میں کا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں ، انہوں نے پوچھا تیرے پاس کتنا مال ہے؟ عرض کیا: تین ہزار، آپ نے پوچھا تیرے اہل وعیال کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگا، چار، آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے بیشرط ذکر فرمائی ہے'' اگر مال چھوڑ ہے'' اور تیرے پاس تو بہت معمولی سامال ہے اس کواپنے بچوں کے لئے چھوڑ دو، یہی افضل ہے۔

# ( ٤٨ ) فِي قولِهِ (إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ)

# الله تعالى كافر مان (إن تَركَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) كابيان

( ٢١٥٩٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي قَوْلِهِ ﴿ وَصِيَّةً لَأَزُواجِهِمْ ﴾ قَالَ: هِي مَنْسُوحَةً.

(٣١٥٩٢) عبيب عروايت ب كه حضرت ابراجيم فرماتي بين كمالله تعالى كافرمان: ﴿ وَصِيَّةً لَأَزُوا جِهِمْ ﴾ منسوخ بـ

( ٣١٥٩٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَهْضَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿إِنْ تَوَلَا خَيْرًا

الْوَصِيَّةُ ﴾ ، قَالَ : نَسَخَتُهَا آيَةُ الْمِيرَاثُ.

(٣١٥٩٣)عبدالله بن بدر سے روایت ہے کہ حفرت ابن عمر وہن فر مایا کہ ﴿إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ کومیراث کی آیت نے منسوخ کردیا ہے۔ ( ٣١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ، وَتَرَكَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّنُ لَا يَرِثُ.

(٣١٥٩٢) اُفعت سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ اس آیت کومیراث کی آیت نے منسوخ کر دیا ہے، اور قریبی رشتہ داروں میں سے ان کوچھوڑ دیا ہے جو دار شنہیں ہوتے۔

#### ( ٤٩ ) مَنْ قَالَ الوصِيّة مضمونةٌ أمر لاً ؟

ان حضرات کابیان جن سے منقول ہے کہ وصیت ذمہ داری میں آتی ہے یانہیں؟

( ٣١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْوَصِيَّةُ لَيْسَتُ بِمَضْمُونَةٍ ، إنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي مَالِ الرَّجُلِ.

(۳۱۵۹۵) ابن جرتی کے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا کہ وصیت کا ضان نہیں ہے بیتو آ دمی کے مال میں قریضے کی طرح

ميك پيرب ( ٣١٥٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ :أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً.

(٣١٥٩١) ابراہيم بن ميسره روايت كرتے ہيں كەحفرت طاؤس دصيت كوذ مدداري ميں داخل كياكرتے تھے۔

(٥٠) فِي الرَّجلِ يوصِي إلى الرَّجلِ فيقبل ثمَّ ينكِر

اس آ دمی کا بیان جو کسی کو وصیت کرے، وہ قبول کر لےاور پھرا نکار کر دے

( ٣١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(٣١٥٩८) هشام ہے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا: جب کوئی آ دمی کسی غیر حاضر آ دمی کو وصیت کرے ، اور وہ آ دمی آ کر وصیت کا اقر ارکرے اور اس کے بعدا نکار کرنا جا ہے تو اس کواس کا اختیار نہیں ہے۔

( ٥١ ) الحامِل توصِى، والرّجل يوصِي فِي المزاحفةِ وركوبِ البحرِ

اس حاملہ عورت کا بیان جو وصیت کرے،اوراس آ دمی کا بیان جو جنگ میں اور سمندر کے

سفرمیں جاتے ہوئے وصیت کرے

( ٣١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،

عَنْ عُمَرٌ ، قَالَ :إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضُرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا النُّلُثُ.

(۳۱۵۹۸) مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت عمر تاتی تئے نے فر مایا: جب دولشکروں میں لڑائی چھڑ جائے اور جب عورت حاملہ ہوتو ان کو اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ میں تصرف کرنے کاحق نہیں۔

( ٣١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُعْطِى فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ ، قَالَ :مَا أَغْطُوا فَهُوَ جَائِزٌ ، لَا يَكُن مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۵۹۹) صفام سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو جنگ کے دوران کی کو پچھودے دے یا سمندر کے سفر کے دوران یا طاعون کے زمانے میں، یا حالمہ عورت کسی کو پچھودے دے، کہ جو پچھانہوں نے دیا اس کا دینا درست ہے،اوروہ ایک تہائی مال میں شارنبیں کیا جائے گا۔

( ٣١٦٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَا صَنَعَت الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

(۳۱۲۰۰) افعث سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ حاملہ اپ حمل کے مہینے میں مال کے اندر جوتصرف کرے وہ ایک تبائی میں سے شارکیا جائے گا۔

( ٣٦.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ ، قَالَ : مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أُضْنِي عَلَى فِرَاشِهِ.

(۳۱۲۰۱) عبدالملک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس کوتپ دق یا بخار کا مرض ہواور وہ چتنا پھرتا ہو، کہ دہ اپنے مال میں جوتصرف کرے وہ پورے مال میں سے ثار ہوگا، ہاں گر اس صورت میں جبکہ وہ بستر پر پڑا ہوا ہو(چلنے پھرنے کی طاقت ندر کھتا ہو)۔

( ٢١٦.٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُو وَصِيَّةٌ.

(۳۱۲۰۲) ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا کہ عاملہ مال میں جوتصرف کرے وہ وصیت سمجھی جائے گی۔

( ٣١٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.

(٣١٧٠٣) دوسري سند ہے جھي حضرت عطاء ہے - بهن ارشاد منقول کے۔

( ٢١٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةً.

(۳۱۲۰۳) عامر حفرت شری سے بھی یہی ارشاد تقل کرتے ہیں۔

( ٣١٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطَيَّة وَهِىَ حَامِلٌ ، فَقَالَتْ لِلْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ :هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

قَالَ حَمَّادٌ :قَالَ يَكُخِيَى :وَنَحُنُ نَقُولُ :هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضُرِبُهَا الظَّلْقُ.

ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلده) في مسنف ابن الي شير مترجم (جلده) في مسنف ابن الي شير مترجم (جلده)

(٣١٧٠٥) يكيٰ بن سعيد فرماتے ہيں كەميرى الميد نے حمل كے زمانے ميں كوئى عطيد ديا اور اس بات كو قاسم بن محمد سے ذكر كيا تو انہوں نے فرمايا كه بم كہتے ہيں كه ير عطيد بورے مال ميں انہوں نے فرمايا كه بم كہتے ہيں كه ير عطيد بورے مال ميں

امہوں نے فرمایا کہ بیعظیہ بورے مال سے لیا جائے کا محماد س کرنے ہیں کہ بی نے فرمایا کہ م سبع ہیں کہ بیعظیہ بورے ماں میں سے ہوگا جب تک اس کودر دِ زِ ہشروع نہ ہو۔

( ٥٢ ) فِي الرَّجلِ يحبُّس، ما يجوز له مِن مالِهِ ؟

اس آدمی کابیان جوقید کردیا جائے،اس کے لئے اس کے مال کی کتنی مقدار جائز ہے

( ٣١٦.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حُبِسَ إِيَاسُ بُنُ مُعَاوِيَةَ فِي الظَّنَّةِ ، فَأَرْسَلِنِي ، فَقَالَ : انْطَلِقُ إِلَى الْحَسَنِ فَاسُأَلُهُ مَا حَالِى فِيمَا اَحْدَتُ مِنْ مَالِى عَلَى حَالِى هَذِهِ ؟ قَالَ : فَآتَيْت الْحَسَنَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَحَاك الْحَسَنِ فَاسُأَلُهُ مَا حَالِى فِيمَا اَحْدَتُ مِنْ مَالِى عَلَى حَالِى هَذِهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَحَاك السَّلَامَ وَيَقُولُ : مَالِى فِيمَا أَحِدِثُ فِي يَوْمِي هَذَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ ، لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا النَّلُكُ.

یہ بور کہ بات ہیں کہ ایاس بن معاویہ کوایک تہت کی بناء پر گرفتار کرلیا گیا، انہوں نے مجھ نے فر مایا کہ دھنرت حسن کے پاس میا ہا جا کر پوچھو کہ اس مالت میں میرے لئے اپنے مال میں ہے بچھ لینے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ میں دھنرت حسن کے پاس کیا

پ ن ب و په بورجه ن به عدن کر سے بعد بانی ایاس آپ کوسلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے لئے اپنے مال میں اس حال اور میں نے جاکران سے عرض کیا کہ آپ کے بھائی ایاس آپ کوسلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے لئے اپنے مال میں اس حال میں تصرف کرنا کیسا ہے؟ حضرت حسن نے فر مایا ان کا تھم مریف کے تھم کی طرح ہے، اس لئے ان کے لئے ایک تہائی سے زیادہ مال میں تصرف جائز نہیں۔

( ٥٣ ) فِي الرَّجلِ يرِيد السَّفر فيوصِي، ما يجوز له مِن ذلِكَ ؟

اس آ دمی کا بیان جوسفر کے ارادے کے بعد وصیت کرے،اس کے لئے کتنے مال میں

#### تصرف كرناجا تزيع؟

( ٣١٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الْعَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ النُّلُثِ.

(۳۱۷۰۸) ساک روایت کرتے ہیں کہ حضرت قعمی نے فر مایا کہ جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکا ب میں ڈال دی تو اس وقت وہ جو ومیت کرے ایک تہائی مال سے یوری کی جائے گی۔ ( ٣١٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ.

(۳۱۲۰۹) شعبی سے روایت ہے کہ حضرت شریح نے ارشاد فر مایا جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے تو اس وقت وہ اپنے مال کے بارے میں جو بات کہے ایک تہائی مال میں سے بوری کی جائے گی۔

( ٣١٦٠ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجُلَهُ فِى الْغَرْزِ يَقُولُ : إذَا سَافَرَ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۷۱۰) عمعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسروق نے فر مایا : کہ جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکا ب میں ڈال دی تو اس وقت وہ جودصیت کرے ایک تہائی مال ہے بوری کی جائے گی۔

#### ( ٥٤ ) فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدق ، ما يجوز له مِن مالِهِ

اس آدمی کابیان جور شمن کے ہاتھ قید ہو،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف جائز ہے

( ٣١٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِى الْعَدُوّ نَخْلًا ، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

(۱۱۱۱) مشام سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ آ دمی جس کو دشمن نے قید کر رکھا ہوا گر کسی کوکوئی عطیہ آب یا ایک تہائی مال کی وسیت کرے توبیاس کے لئے جائز ہے۔

( ٣١٦١٢ ) حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلأَسِيرَ فِي مَالِهِ إلَّا النُّلُثُ.

(٣١٦١٢ ابن الى ذئب راوى بين كهز هرى في فرمايا كه قيدًى كے لئے اپنے مال كے ايك تبائى سے زيادہ ميں تصرف كرنا جائز نہيں۔

#### ( ٥٥ ) مَنْ قَالَ أمر الوصِيُّ جائِزٌ وهو بِمنزِلةِ الوالِدِ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ وصی کا معاملہ کرنا جائز ہے اوروہ باپ کے در ہے میں ہے ( ٣١٦١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ .

(٣١٦١٣)مغيره حضرت ابراجيم في الكرت بين كدوسي كامال كو يجينا جائز بـ

( ٢١٦١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.

(١١١٣) شيباني حفرت معنى في الكرت بي كروسى باب كرد جيس موتا بـ

( ٣١٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِى وَهُبٍ ، قَالَ :امُرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إِلَّا فِى الرِّبَاعِ ، وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقَلُ. (۳۱۷۱۵) کیچیٰ بن حمزہ حضرت ابود ھب کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ وصی کا معاملہ کرنا جائز ہے سوائے زمینوں کے ،اورا گروہ کوئی چیز پچ دیے واس کی فرونشکی کوختم نہ کیا جائے۔

( ٣١٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَنْظُرُ والِى الْيَتِيمِ مِثْلُ مَا يُرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَل لِلْيَتِيم بهِ.

(۱۲۱۲) یزید بن ابراہیم نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا: یتیم کاولی غور کرے اور پھر جومناسب سمجھے یتیم کے مال میں وہی تصرف کر ہے۔۔۔

( ٢١٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ. (٣١٦١٤) شيباني حضرت معمى نفل كرتے بين كه وصى باپ كه درج بين به وتا ہے۔

(٥٦) فِي الوصِيِّ يشهد، هل يجوز أمر لاً؟

جووصی گواہی دے کیااس کی گواہی قبول کی جائے گی پانہیں؟

( ٢١٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : أَنَّ شُوَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَوْصِيَاءِ.

(٣١٦١٨) ابواحاق فرماتے میں كەحفرت شريح وصيت كي فرمدداروں كي كوائى قبول كرليا كرتے تھے۔

( ٣١٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۱۲۱۹) حماد نے حضرت أبراہيم سے بھی يہي بات نقل كى ہے۔

( ٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ ، هُوَ خَصْمٌ.

(٣١٦٢٠) جابر حضرت عامر نے قل کرتے ہیں کہ وصی کی گواہی جائز نہیں، بلکہ وہ فریق مخالف کے حکم میں ہے۔

( ٥٧ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لاِمِّ ولدِهِ، يجوز ذلك لها

اس آ دمی کابیان جواپی اُمِ ولد با ندی کے لئے وصیت کرے، کیابیاس کے لئے جائز ہے؟ ( ۱۶۱۲ ) حَدَّنَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ حُمَیْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى لَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، أَرْبَعَةِ آلَافٍ . ( ۱۹۲۲ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَیْنِ أَوْصَى لَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ .

(٣١٦٢٢) حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین جانو نے اپنی أم ولد باندیوں کے لئے وصیت کی تھی۔

( ٣١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ :الرَّجُلُ يُوصِى لَأُمّْ وَلَدِهِ ؟ قَالَ :هُوَ جَائِزٌ . (٣١٦٣٣) جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ بیس نے میمون بن مہران سے پوچھا کہ کیا آ دمی اپنی اہم ولد باندی کے لئے وصیت کرسکٹا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنا جائز ہے۔

( ٢١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَوْصَى الشَّغْبِيُّ لَأُمْ وَلَذِهِ.

(٣١٦٢٣) جابر فرماتے ہیں كدحضر تصحى نے اپنى أم ولد باندى كے لئے وصيت كي تھى۔

( ٣١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لَأَمٌ وَلَدِهِ ، قَالَ :هُوَ جَائِزٌ.

(٣١٦٢٥) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جوا پی اُمِ ولد با ندی کو بچھے مال دے کہاس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔

( ٣١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ:قُلْتُ لِيُونُسَ:رَجُلٌ وَهَبَ لَأُمَّ وَلَدٍ شَيْنًا ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ:كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ:هُوَ لَهَا.

(٣١٦٢٦) معمر كتبة بين كه ميں نے حصرت يونس سے عرض كيا كه اس آ دمى كا كيا تھم ہے جس نے اپنى ام ولد باندى كو بچھ عطيه ديا بھر مرگيا ، فرمايا كه حضرت حسن فرمايا كرتے تھے كه وہ عطيه اسى باندى كا ہے۔

( ٣١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَخُرَزَتُ أَمَّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا فَمَاتَ سَيِّدُهَا فَهُوَ لَهَا وَقَدُ عَتَقَتُ ، فَإِنِ الْتَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، أَوْ أَوْصَى بِشَىءٍ مِمَّا كَانَتُ أَخْرَزَتُ فِي حَيَاتِهِ :يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ.

(٣١٦١٧) حمادروايت كرتے ہيں كەحفرت ابراہيم نے فرمايا: جب ام ولد باندى كوئى چيز اپنے آقاكى زندگى ميں محفوظ كر لے اور پھراس كا آقامر جائے تو وہ چيز اى باندى كى ہوگى، اور باندى آزاد ہو جائے گى، اورا گرمرنے والا مرنے سے پہلے پچھوا پس لے ليے واپس لے ليے وچيز باندى كے پاس ہے اس كے بارے ميں وصيت كرد ہے واس كواييا كرنے كا اختيار ہے۔

( ٥٨ ) رجلٌ أوصى وترك مألًا ورقِيقًا فقال عبدِي فلانٌ لِفلانٍ

اس آ دمی کا بیان جس نے وصیت کی اور تر کے میں مال اور غلام چھوڑ ہے،اور یوں کہا: میر ا

#### فلال غلام فلال کے لیے ہے

( ٣١٦٢٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ بْنِ رُفَيْعِ ، قَالَ :تُوكُفَى رَجُلٌ بِالرَّى وَتَرَكَ مَالاً وَرَقِيقًا ، فَقَالَ : عَبُدِى فُلاَنْ لِفُلاَن وَعَبُدِى فُلاَنْ لِفُلاَن ، وَلَمْ تَبُلُغُ وَصِيَّتُهُ النَّلُثَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعُضُ رَقِيقِ الْوَرَئَةِ ، وَلَمْ يَمُتُ رَقِيقُ الَّذِى أَوْصَى لَهُمْ ، فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يُغْطَى أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا اَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ

(٣١٩٢٨) عبدالكريم بن رُفيع فرماتے بيں كەركے ميں ايك آ دمي فوت ہو گيا اور اس نے مال اور غلام تر كے ميں چھوڑے، اور

مصنف این الی شیبرمتر جم (جلده) کی پی اوال کی پی اوال کی کشاب الوصابا

وصیت میں کہا: میرافلاں غلام فلاں کے لئے ہے،اورفلاں غلام فلال شخص کے لئے ہے،اوراس کی وصیت ایک تہائی مال تک نہیں پیچی، پھر جب غلاموں کو کوفہ لایا گیا تو بعض غلام مر گئے،اور وہ غلام نہیں مرے جن کی اس نے ان لوگوں کے لئے وصیت کی تھی، میں نے اس معاسلے کے بارے میں حضرت ابراہیم ہے بوچھا تو انہوں نے فر مایا جن لوگوں کے غلاموں کی وصیت کی گئی ہے ان کو وصیت کرنے والے کی وصیت کے مطابق غلام دے دیے جائیں۔

## ( ٥٩ ) فِي الرَّجلِ يوصِي إلى عبدِيةِ وإلى مكاتبِهِ

# اس آ دمی کا بیان جواینے غلام اور اپنے مکا تب کو کچھ وصیت کرے

( ٣١٦٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ : الْمُكَاتَبُ : إِنِّى قَدْ أَنْفَقُت مُكَاتَيَتِى عَلَى عِيَالٍ مَوْلَاىَ ، فَقَالَ : يُصَدَّقُ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوصِىَ إِلَى عَبْدِهِ ، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ : إِنِّى قَدْ كَاتَبْت نَفْسِى ، أَوْ بِعْت نَفْسِى ، لَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ.

(٣١٢٩) مغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس آدی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی وصیت کا ذمہ دارا پے مکا تب غلام کو بنایا تھا اور بعد میں مکا تب کی تصدیق غلام کو بنایا تھا اور بعد میں مکا تب کی تصدیق کی جائے گی اور ایسا کرنا جائز ہے، اور آدمی کے لئے اپنے غلام کو وصیت کرنا بھی جائز ہے، کیکن اگر غلام بعد میں کہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچے دیا تو بیاس کے لئے جائز نہیں۔

## ( ٦٠ ) فِي رجلِ أوصى لِبنِي هاشِمٍ ، ألِمَوالِيهِم مِن ذلِكَ شَيْءٌ ؟

اس آ دمی کابیان جس نے بنوہاشم کے لئے وصیت کی ،کیابنوہاشم کے آ زاد کردہ غلاموں کو

## بھی اس وصیت میں سے کچھ حصه مل سکتا ہے؟

( ٣١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِيَنِى هَاشِمٍ ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ ؟ قَالَ :لَا.

(۳۱۹۳۰) عبدالملک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء سے ایک آ دمی کے بارے میں بوچھا گیا جس نے بنو ہاشم کے لئے وصیت کی تھی ،کیاان کے آزاد کردہ غلام بھی اس وصیت میں داخل ہوں عے؟ فر مایا نہیں!

# ( ٦١ ) الرَّجل يلِي المال وفِيهِم صغِيرٌ وكبيرٌ كيف ينفِق ؟

اس آدمی کا بیان جو کسی مال کا ذمہ دارہے جبکہ اس کے حق داروں میں نابالغ اور بالغ دونوں طرح کے دونوں طرح کے دونوں طرح کے دونوں ماس آدمی کو کیسے خرج کرنا جا ہے؟

( ٣١٦٣١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ : أَنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةَ فَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كَتَابِ اللهِ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ فَذُ وَضَعَتُ رَجُلًا ، فَأَرْسَلِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ أَنُ أَخْرِ جُ لِهَذَا الْعُلَامِ كَتَابِ اللهِ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ فَذَ وَضَعَتُ رَجُلًا ، فَأَرْسَلِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسٍ بُنِ سَعْدٍ أَنُ أَخْرِ جُ لِهَذَا الْعُلَامِ حَقَّهُ ، قَالَ :قَالَ أَمَّا شَيْءٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلَا أَرْجِعُ فِيهِ ، وَلَكِنُ نَصِيبِى لَهُ ، فَقِبَلَا ذَلِكَ مِنْهُ.

(۱۹۱۳) عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ وہی نیڈ نے اپنامال اپنے در ٹاء میں کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کردیا ،اور پھر ان کی
ایک بیوی نے ایک لڑکا جنا ،حضرت ابو بکر وہی ٹیڈ اور عمر دی ٹیڈ نے حضرت قیس بن سعد دی ٹیڈ کو بیغام بھیجا کہ اس لڑکے کے لئے اس کا
حق نکالو! انہوں نے فرمایا: حضرت سعد نے جو تقسیم کردی ہے اس کو تو میں ختم نہیں کرسکتا ،البت میر احصّہ جو بنما ہے وہ اس لڑکے کو بتا
ہوں ، چنا نچے حضرت ابو بکر وعمر وی پیشن نے ان کی اس بات کومنظور فرمالیا۔

( ٦٢ ) رجلٌ اشترى أختًا له وابنًا لها لاَ يُدرَى من أبوه، ثمِّ مات ابنها

اس آ دمی کا بیان جواپنی بہن اوراس کے ایک بیٹے کوخریدے جس کا باپ معلوم نہ ہو، پھر

#### اس بہن کا بیٹا مرجائے

(٣١٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْل ، عَنْ بَيَان ، عَنْ وَبَرَة ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلْ أُخْتًا لَهُ كَانَتُ سُبِيَّت فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لاَ يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالاً ، ثُمَّ مَاتَ فَأَتُوا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّة ، فَقَالَ : خُدُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ ، وَلاَ أَرَى لَك فَرِيضَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسُعُونٍ ، فَقَالَ : مَهُ ، حَتَّى أَلْقَاهُ ، فَلَقِيهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَصَبَةٌ وَوَلِيٌّ نِعْمَةٍ ، قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : نَعْمُ ، فَأَعْطَهُ الْمَالَ.

(۳۱۲۳۲) و بر و فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی ایک بہن کوخریدا جوز مانہ جاہلیت میں قید ہوگئی تھی ، اس نے اس کواس کے ایک بیٹے سمیت خرید لیا جس کا باپ نامعلوم تھا، چنا نچہ وہ جوان ہوگیا، اور اس نے مال حاصل کرلیا، پھر وہ مرگیا، لوگ حضرت عمر شاہ نو کے بیٹے سمیت خرید لیا جس کا باپ نامعلوم تھا، چنا نچہ وہ جوان ہوگیا، اور اس نے مال میں واضل کردو، میرے خیال میں اس نے کوئی وارٹ نہیں چھوڑ اجواس کے مال کاحق دار ہوتا، اور میری رائے میں تمہارے لئے کوئی میراٹ نہیں، یہ بات حضرت ابن مسعود جائے کوئی میراٹ نہیں، یہ بات حضرت ابن مسعود جائے کوئی میراٹ نہیں کے بعد وہ حضرت عمر جائے فرمایا: اے کوئی خوز انہوں نے فرمایا: اے اس بات کی تر دید فرمادی، اس کے بعد وہ حضرت عمر جائے فرمایا: اے

مصنف ابن ابی شیبه ستر جم (جلده) کی پستان البی شیبه ستر جم (جلده)

امیر المؤمنین! وہ آ دمی عصبہ ہے اور اس میت کے مال کاحق دار ہے، آپ نے بوچھا؛ ایبا ہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہال! چنانچہ آپ نے اس کو مال عطافر مادیا۔

# ، ( ٦٣ ) فِی رَجلِ کانت له أختٌ بغِیٌّ فتوفِّیت و تر کت ابنًا فعات اس آ دی کابیان جس کی ایک زانیه بهن همی ، وه فوت ہوگئی اورایک بچه چھوڑ کرمری ، بعد میں وہ بچه بھی فوت ہوگیا

( ٣١٦٣٣) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتُ لِى أُخْتَ بَغِى فَتُولِيَتُ وَتَرَكَ خُلامًا فَمَاتَ وَتَرَكَ ذَوْدًا مِنَ الإِبلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، انْتِ بِهَا فَاجْعَلُهَا فِى إِبلِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَآتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَا كَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، فَقَالَ : أَلَيْسَ هُوَ خَالُهُ وَوَلِيَّ يِعْمَتِهِ عُمَرً ، فَقَالَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَرَى أَنَهُ أَحَقُ بِمَالِهِ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ .

(۳۱۹۳۳) اسود فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر روائٹو کے پاس آیا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ میری ایک زانیہ بہن تھی ، وہ فوت ہوگئی اور اس نے ایک بچے چھوڑا جو بعد میں فوت ہوگیا اور ترکے میں بچھاونٹ چھوڑ کرمرا، حضرت عمر بڑا ٹو نے ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں تمہارے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ، اس لئے تم ان اونوں کو لا کرصد قد کے اونوں میں داخل کر دو، راوی فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی اس کے بعد حضرت ابن مسعود جوائٹو کے پاس آیا اور ان سے ساری بات بیان کی ، چنا نچے حضرت عبداللہ بن مسعود جوائٹو اٹھ کر حضرت عمر جوائٹو کے پاس بہنچے ، اور فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ نے اس مسئلے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ان دونوں کے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ، حضرت ابن مسعود روائٹو نے فرمایا کہ کیا وہ اس نبچے کا ماموں اور اس کے مال کاحق دار نبیں؟ آپ نے بچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابن مسعود وائٹو نے جواب دیا کہ میری رائے میں وہ اس نبچے کے مال کاحق دار ہے ، چنانچے حضرت عمر ہوائٹو نے وہ مال اس آ دمی کووالی لونا دیا۔

( ٦٤ ) فِی الرّجلِ یوصِی بِالشّیءِ فِی الفقراءِ أیفضّل بعضهم علی بعضٍ ؟ اس کابیان جوکسی چیز کوفقراء کے درمیان تقسیم کرنے کی وصیت کردے، کیا کچھ فقراء کو

# دوسروں پرتر جیح دی جاسکتی ہے؟

( ٣١٦٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، قَالَ :سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ ؟ قَالَ :لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. ان الن شير مرجم ( جلد ۹) کي در الد ۹) کي در الد ۱۹ کي در ۲۰۲ کي در ۲۰۲ کي در ۲۰۳ کي در ۲۰۳ کي وصيت کي تقي ، ۱۲۳ الوعوان فر مات جي در ۲۰۳ کي وصيت کي تقي ،

( ۱۱۳۳۳) ابوغواندفر ماتے ہیں کہ حماد ہے ایک آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے فقراءکو پھے درہم دینے کی و انہوں نے فر مایا کہ ہم اس بات میں کوئی حرج نہیں جھتے کہ کچھ فقراءکو دوسروں پرضرورت کے مطابق ترجیح دی جائے۔

# ( ٦٥ ) فِي الرَّجلِ يفضُّل بعض ولدِهِ على بعضٍ

# اس آ دمی کابیان جوایئے کچھ بچوں کودوسروں پرتر جیح دے

( ٣١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَحَقَّ تَسْوِيَةُ النَّحَلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :سَوَّيْت بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : فِى النَّعْمَان؟ قَالَ :وَغَيْرِهِ ، زَعَمُوا.

(۳۱۷۳۵) ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ کیا کتاب اللہ کی رُوسے بچوں کو مال دیے میں برابری ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اور ہمیں نبی کریم مِیرَ اُفْظِیَّا ہِے سے بات پیچی ہے کہ آپ نے صحابی سے پوچھاتھا کہ کیا تم نے اپنے بچوں میں برابری کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بات حضرت نعمان کے بارے میں منقول ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محد ثین فرماتے بیں کہ پچھاور صحابہ کے بارے میں بھی بی بات منقول ہے۔

( ٣١٦٣٦) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ ابْنَةُ رُوَاحَةً : فَلَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أَعْطَيْت ابْنَ عَمْرَةَ عَطِيَّةً فَآمَرَتْنِى أَنْ أُشْهِدَك ، فَقَالَ : أَعْطَيْت أَعْطَيْت كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

(بخاری ۲۵۸۷ مسلم ۱۲۳۲)

ابعدی عرف المسلم ۱۳۱۳) شعمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر وہ اپنے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ میرے والدمحتر م نے مجھے کچھ مال

دیا تو میری دالدہ عمرہ بنت رواحہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اس پر نبی کریم مِئِر فقطَ ﴿ کو گواہ نہ بنا لیں، چنا نچہود نبی کریم مِئِر فقط ﷺ کے پاس پنچے اور عرض کیا یارسول اللہ! میں نے عمرہ کے بیٹے کو پچھے مال دیا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کواس پر گواہ بناؤں، آپ نے پوچھا کہ کیاتم نے اتنا مال اپنے ہر بچے کو دیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہنیں! آپ نے ارشاد فرمایا کہ''

الله عدد رواورا بن بچوں كے درميان برابرى كيا كرو ، فرمات بين انہوں نے واپس آكرا بنامال واپس لے ليا۔ ( ٣١٦٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ الزَّهُورِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنْ

أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتِه مِثْلَ هَذَا ، قَالَ : لَا قَالَ :فَارْدُدُهُ. (مسلم ١٣٨٢ ـ ترمذي ١٣٦٤)

(٣١٧٣٧) محدين نعمان اپنے والدے روايت كرتے ہيں كهان كے والد نے ان كوايك غلام بهدكيا، اور پھر نبي كريم ميز النظاقية كے یاس حاضر ہوئے تا کہ آپ کواس بات پر گواہ بناویں، آپ نے پوچھا کہ کیاتم نے اپنے ہر بیچے کواس طرح کا غلام ببہ کیا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا کئیس! آپ نے فرمایا کماس سے دہ غلام واپس لےلو۔ ( ٣١٦٣٨ ) حَلَّنْنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشُّغْيِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :انْطَلَقَ بِي أَبِي إلَى

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا ، قَالَ : لَك غَيْرُهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كُلَّهُم

أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ أَعْطِيَّتِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . (بخارى ٢٦٥٠ ـ احمد ٢٦٨) (٣١٦٣٨) معنى سے روایت ب كدحفرت نعمان بن بشير وائت نے ان سے فرمايا كدمير سے والدمحرم ، مجھے ني كريم مُؤْفِظَةَ كَ یاس لے گئے تا کہ آپ کوایک مہد کا گواہ بنا عمیں جوانہوں نے مجھے عطافر مایا تھا، آپ نے بوچھا'' کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ

بھی کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا'' جی ہاں'' آپ نے پو چھا'' کیاتم نے ہر بچے کواس جیسا مال دیاہے؟'' انہوں نے عرض کیا'' نہیں' اس پرآپ نے فر مایا'' میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا''۔

( ٣١٦٣٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوس إذَا سُئِلَ عَنْهُ ، قَرَأَ : ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ

(٣١٧٣٩) ابن الي في خرمات بين كه جب حضرت طاوس ساس بارے ميں سوال كيا جاتا توبية يت تلاوت فرمات ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَهُونَ ﴾ (كياوه جالميت كافيعله جاتي مي)

( ٣١٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ:قَالَ عُرْوَةٌ :يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيَّتِ. (٣١٦٥٠) زبري سے روايت ہے كه حضرت عروه نے ارشاد فرمايا: "جوظلم مرنے والے كا تا قابلِ قبول ہے وہ زندہ آ دى كا بھي

نا قامل قبول ہے۔''

( ٣١٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُهُ. (٣١٦٣) مسمع بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمداس بات کونالپندفر ماتے تھے۔

( ٣١٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوّلِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَوِبَّوْنَ أَنْ يَعْدِلَ

الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقَبَلِ.

(٣١٦٥٢) ابومعشر سے روایت ہے كد حضرت ابرا ميم في فرمايا كه فقهاء اس بات كومتحب سمجھتے تھے كه آ دى اپنے بچول ميس برابرى رکھے، یہاں تک کدان کا بوسہ لینے میں بھی۔

( ٣١٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضَّلَ الرَّجُلُ بَغْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضِ وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في محل المحال المحل المحال المحا

( ٣١٦٣٣ ) اشعث بروايت ب كدحفرت حكم اس بات كوناليند فر ماتے تھے كه آ دمى بچھ بچوں كود وسروں پرتر جيح دے بكن نصل میں اس کی احازت بھی دے دیا کرتے تھے۔

( ٣١٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَصِّلَ الرَّجُلْ

بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْض.

(٣١٦٣٣)عامر فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے ارشاد فرمایا کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی بچھ بچوں کودوسروں پرتر جیح دے۔ ( ٣١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَضَرَ جَارٌ لِشُويْحٍ وَ.

بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا فَجَاءً ، فَقَالَ : أَبَا أُمَيَّةَ إِنِّي قَسَمْت مَالِيُّ بَيْرَ

وَلَدِى وَلَمْ آلُ ، وَقَدْ أَشْهَدْتُك ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : فِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ ، فَارْدُدْهُمْ إلَى سِهَامِ اللّ

وَفَرَ ائِضِهِ وَأَشْهِدُنِي وَإِلَّا فَلاَ تُشْهِدُنِي ، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

(٣١٦٥٥) ابوحيان النيخ والدسے روايت كرتے ہيں كه حضرت شرح كاايك بروى جس كے ايك سے زاكد بي تھان كے پا

آیا،اورا پنامال ان بچوں کے درمیان برابری کالحاظ کیے بغیرتقسیم کردیا، پھراس نے حضرت شریح کو بلایا،آپ گئے تو اس نے کہاا،

ابوامیا میں نے ابنا مال اپنے بچوں کے درمیان تقتیم کر دیا ہے اور میں نے برابری کی رعایت نہیں کی ،اوراب میں آپ کو گواہ بنا ہوں،حضرت شریح نے فرمایا: "الله کی تقسیم تیری تقسیم سے زیادہ انصاف والی ہے، اس تقسیم کوختم کر کے الله تعالی کے مقرر کیے ہو۔

ھوں کےمطابق تقسیم کرواور پھر مجھے گواہ بناؤ ،ورنہ مجھے گواہ مت بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا جا ہتا۔''

( ٣١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ ، عَنْ مَسْرُوقِ :أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِى فَأَوْصَى بأَشْيَا لَا تُنْبِغِي ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِل

أَوْصِ لِذَوِى قَرَايَتِكَ مِمَّنُ لَا يَرْغَب ، ثُمَّ دَع الْمَالَ عَلَى مَنْ فَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(٣١٧٣٦)مسلم روايت كرتے ہيں كەحفرت مسروق ايك آ دى كے پاس گئے جودصيت كرر ہا تھا،اس نے تچھ نامناسب وصيتير

کیں،حضرت نے فرمایا:'' بلاشبہ اللہ تعالی نے تمہارے درمیان بہت اچھی تقسیم فرمادی ہے،اور بلاشبہ جورائے اختیار کرنے میں ا تعالیٰ کے فیلے ہے روگر دانی کرے گا وہ گمراہ ہوجائے گا ہتم اپنے قرابت داروں میں سےان لوگوں کے لئے وصیت کردوجوتمہار

مال میں رغبت رکھتے ہیں، پھر مال کوان لوگوں کے درمیان رہنے دوجن پراللہ تعالیٰ نے تعلیم کیا ہے۔

( ٦٦ ) الرّجل يكون بهِ الجذام فيقِرّ بالشّيءِ

اس آ دمی کابیان جس کوکوڑھ کا مرض ہوا وروہ کسی کے لئے کسی چیز کا اقرار کرے

( ٣١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَالشَّعْبِيِّ :فِى رَجُلٍ كَانَ بِهِ جُذَامٌ ، فَقَالَ :أَخِ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المحالية عليه من معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

شريكِي فِي مَالِي ، فَقَالَ : إِنْ شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ وَجَعَهُ شَرَّكُهُ.

(٣١٦٣٤) جابر حضرت قاسم اور محتمی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ آ دمی جس کوکوڑھ کا مرض لاحق ہواوروہ اقر ارکرے کہ میرا بھائی میرے مال میں شریک ہے اگر گواہ گواہی دے دیں کہ اس نے بیاری لگنے سے پہلے بیدوصیت کی تھی تو وہ اپنے بھائی کواپنے مال میں شرے کر ساتا ہے۔

# ( ٦٧ ) فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِالدّينِ على الميّتِ

ان ورثاء کابیان جومیت پرقر ضه ہونے کااقرار کریں دیمیر دیورڈ کی میں دیمیر دیمیر دیمیر دیمیر دیمیر

ُ ٣١٦٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِى نَصِيبِهِ.

(٣١٢٣٨) منصور حفزت تحكم اورحسن سے روایت كرتے ہیں كہ جب كوئى وارث میت پركسى قرضے كا اقرار كرے تو وہ اقراراس ارث كى ميراث ميں ملنے والے حقے كے اندر معتبر سمجھا جائے گا۔

٢١٦٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعُدَ ذَلِكَ : يُخَرَّ جُ مِنْ نَصِيبِهِ.

. ٣١٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ.

(٣١٦٥٠) يونس سے روايت ب كحضرت حسن فرمايا كروه قرضاس كے حف كے بقدراس پرواجب الا واء بوجائے گا۔ ٢١٦٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ ابْنَيْنِ ، وَتَوَكَ مِنتَى دِينَارٍ ،

فَاقَرَّ أَحَدُ الإِبْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ حَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيَسْلَمُ لِلآخَرِ نَصِيبُهُ. (٣١٦٥) مغيره روايت كرتے ہيں كه حضرت عامرنے اس آدمی كے بارے مِس فرمایا جس نے مرتے وقت دو بيٹے اور تركے ميں دو

۱۱۵۱ کا سیرہ روایت سرے میں کہ مقترت عامرے اس دی ہے بارے بی حرایا میں نے مربے وقت دو ہیے اور ہر نے بی دو ودینار چھوڑے ، پھرایک بیٹے نے اقرار کیا کہ اس کے والد پر بچاس دینار قرضہ تھا، آپ نے فرمایا وہ قرضہ اس اقرار کرنے والے کے حقے میں سے لے لیا جائے ااور دوسرے کا حقہ صحیح سلامت محفوظ رہےگا۔

٢١٦٥٢) حَنَّدُنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا أَقَرَّ بَغْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ. ھتے میں سے واجب الا داء ہوگا۔

# ( ٦٨ ) إذا شهِد الرّجل مِن الورثةِ بدينٍ على الميّتِ جب در ثاء میں ہے کوئی میت پر قرضے کی گواہی دے

( ٢١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثُةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. (٣١٧٥٣) اخعت سے روایت ہے کہ حضرت فعمی نے فرمایا کہ جب ورثاء میں سے دویا تین آ دمی گواہی دی تو یہ گواہی ان کی طرف ہے اقرار ہی مجمی جائے گی۔

( ٣١٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا. (٣١٦٥٣) تحكم اور حماد حضرت ابراہيم سے روايت كرتے ہيں كدوه قرضه ورثاء پران كے ملنے والى وراثت كے حساب سے لاكو ہو

. ( ٣١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلُّهُمْ.

(۳۱۷۵۵) اشعیف سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ دونوں گواہ مسلمان ہیں ،اس لئے ان کی گواہی تمام ورثاء پر

( ٣١٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا شِهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِى أَنْصِبَائِهِمَا ، وَقَالَ الْحَكُمُ : يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

(٣١٦٥٦) تقلم سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ جب دووارث کوائی دے دیں تو قرضدانہی کے حقول میں واجب ہوگا،اورخودحفزت محم فرماتے ہیں کہوہ قرضہ سب ورثا میرواجب ہوگا۔

( ٣١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلِ بِدَيْنَ أَغْطِيَ دَيْنَهُ.

(٣١٦٥٤) منصور سے روایت ہے کہ حضرت حارث نے فر مایا کہ جب دووارث کی آ دمی کے لئے قرضے کی گواہی دے دیں تواہر كواس كاقر ضه دلا ديا جائے گا۔

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا شَهِدَ أَحَدُ الُورَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ. (٣١٢٥٨) ينس روايت كرتے ہيں كەحفرت حسن نے فرمايا كەجبكونى وارث كوابى دے ديتو تمام ورثاء پرقرضه لا كوجوجائے گا۔

# ( ٦٩ ) رجلٌ قَالَ لِغلامِهِ إن مِتّ فِي مرضِي هذا فأنت حرٌّ

· اس آ دمی کابیان جس نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگر میں اس بیاری میں مرگیا تو تو آزاد ہے

٣١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :إنْ حَدَثَ بِي حَدَثْ فَعَبْدِي حُرٌّ ، فَاحْتَاجَ إلَيْهِ ، أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

بی حُدَثُ فَعَبُدِی حُرَّ ، فَاحُتَا جَ اللَّهِ ، اللهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ فَالَ : نَعَمُ. (٣١٢٥٩) ابرائيم روايت كرتے ہيں كه حضرت محمد بن سيرين سے ايك آ دى كے بارے ميں پوچھا گيا جس نے كہا تھا كه اگر مجھے كوئى بيارى لاحق ہوجائے تو ميراغلام آزاد ہے ، پھراس كواس كے بيچنے كی ضرورت پڑگئى ، كياوہ اس كو پچ سكتا ہے؟ فرمايا: ''

ا ٣١٦٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِى رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ ؟ إِنْ مِتْ فِى مَرَضِى هَذَا فَٱنْتَ حُرٌّ ، قَالَ :كَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَمُوتَ.

﴿٣١٦٩) جابر سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں اس ہاری میں مرجاؤں تو تو آزاد ہے، کہ اس کے لئے موت تک اس غلام کو بیچنا جائز نہیں ہے۔

# ( ٧٠ ) فِي الوصِيِّ الَّذِي يشترِي مِن المِيراثِ شيئًا أو مِمَّا ولِّي عليهِ

اس وصى كابيان جوورا ثت كے مال سے كوئى چيز خريد لے يااس مال ميں سے جس كاوہ ذمتہ دار ب ٢١٦٦١) حَذَنْنَا عَنْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِنَامٍ، عَنِ الْعَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: أَنَهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِى الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْنًا. ٢١٦٢١) مِثْنَام بروايت ہے كه حضرت حسن اور محمد نے اس بات كونا پندكيا ہے كہ وصى وراثت كے مال ميں سے پچھ فريد سے ٢١٦٦٢) حَذَنْنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ الْاسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، قَالاً : لاَ يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِى مِمَّا

وَلِيَ عَلَيْهِ.\* قَالَ :وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَشْتَرِ إِخْدَى يَدَيْك مِنَ الْأُخْرَى.

٣١٦١٢) عنان بن أمودفر ماتے بین كه حضرت مجاہداور عطاء نے فر مایا كه كى ذ مددارك لئے اس مال ميں سے پھٹر يدنا جائز نبيں وال كى ذ مددارى ميں ہو، داوى كہتے بین كه حضرت مجاہد نے يہ كى فر مایا كه تمها داا يك ہاتھ دوسر بهاتھ سے پھٹر بين خريد سكتا۔ ٢١٦٦١) حَدَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَوَ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَاتَاهُ رَجُلَّ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقٍ ، فَقَالَ : تَأْمُونِي أَنْ أَشْتَوى هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأَنَهُ ؟ قَالَ : أَوْصَى إِلَى رَجُلٌ وَتَوَكَهُ فَأَقَمْته فِي السُّوقِ عَلَى فَمَنٍ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ ، وَلاَ تَسْتَسْلِفُ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :سَمِعْته مِنْ صِلَةَ مُنْذُ سِتَينَ سَنَةً.

(٣١٦٦٣)صله بن زفرفرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کے پاس تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس ایک چتکبرے گھوڑے پرسوار ہو كرآيا، اوراس نے كہاكيا آپ مجھے حكم ديتے ہيں كه ميں اس مال ميں سے كچھٹر يدوں؟ آپ نے بو چھا'' يہكيا مال ہے؟''اس نے کہا:ایک آ دمی نے مجھے وصیت کی اور یہ مال چھوڑ کر مرا، میں نے اس کوایک ٹمن کے بدلے بازار میں لگادیا،آپ نے فر مایا اس کو نہ خرید داوراس کے مال سے چھے نہاو۔

هي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) کي الله ٢٠٨ کي ١٠٥٠ کي ١٠٥٠ کي ١٠٥٠ کي الله الد صابا

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے صلہ بن زفر سے یہ بات ساٹھ سال پہلے تی تھی۔

#### ( ٧١ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِعبدِهِ بِثلثِهِ

# اس آ دمی کا بیان جوایئے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے

( ٣١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالًا :فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِالنَّكُثِ ، قَالًا : ذَلِكَ مِنْ رَقَيَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ النَّكُثُ أَكْتَوَ مِنْ تَمَنِّهِ عَنَقَ وَدَفَعَ الَّذِهِ مَا بَقِي ، وَإِنَّ كَانَ أَفَلَّ مِنْ ثُمَّنِهِ عَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِى ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ ، فَإِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.

(٣١٦٦٣) افعث بروايت ہے كەحفرت حسن اور محمد بن سيرين نے اس آدى كے بارے ميں فرمايا جس نے اپنے غلام كے لئے ایک تہائی مال کی دصیت کی تھی کہ یہ مال اس کی گردن میں ہے ہی دیا جائے گا ،سواگر ایک تہائی اس کی قیمت سے زائد ہوتو اس کو آ زاد کر دیا جائے گااور باقی مال اس کودے دیا جائے گا ،اور اگراس کی قیمت ہے کم ہوتو وہ آ زاد ہو جائے گااور باقی قیمت ورثاء کے لئے کمائے گا،اوراگر کسی مرنے والے نے غلاموں کو دراہم دینے کی وصیت کی تو اگر ورثاء حیا ہیں تو اس وصیت کو نا فذکر دیں اور حامیں تو نافذ ن*ہ کریں۔* 

#### ( ٧٢ ) مَنْ كَانَ يقول الورثة أحقّ مِن غيرِهِم بِالمالِ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہور ثاء مال کے دوسروں سے زیادہ حق دار ہیں ( ٣١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي

الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ : لَوْ أَعْتَقْت غُلَامَك ! فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾.

(٣١٧٦٥) ابن انی خالد فر ماتے ہیں کہ تھیم بن جابر ہے موت کے وقت وصیت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ اپنے غلام کوآزاد

كردي توكياى اجِعامو! انهول نے يه آيت پڑھي ﴿وَلْيَخْسُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ -

ه مسنف ابن الي شير متر جم (جلده) كي المحالي المحالية الوصابا ( ٢١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَرِكيمِ بُنِ جَابِرِ :أَنَّهُ لَمَّا

حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ فَقِيلَ لَهُ : لَوْ أَعْتَقُت هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَثْرُكُ لِوَلَدِي غَيْرَهُ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ :لَوْ أَعْتَقَهُ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَلُيخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ إلَى

قَوْلِهِ ﴿ سَدِيدًا ﴾. (٣١٧٦٢) ا ماعيل خضرت عليم بن جابر كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدان كى موت كا وقت آيا اور ان كا ايك غلام تھا، ان ہے کہا گیا کہ اچھا ہوگا اگر آپ اس کوآ زاد کر دیں ،فر مانے لگے کہ میں اپنے ورثاء کے لئے اس کے علاوہ کوئی غلام چھوڑ کرنہیں جار ہا،

رادی کہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ آزاد کردیں تواجھا ہوگا، چنانچہاں پر آپ نے آنیت ﴿وَلَیْ حُسَ الَّذِینَ لَوْ مَرَّ کُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ..... سَدِيدًا﴾ كَى ْلاوت فرمانُ-

( ٣١٦٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْسِ خُتَيْمٍ : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ ، قَالَ :فَنَظَرَ إِلَى ابْنِ لَهُ صَغِيرٍ ، فَقَالَ : ﴿وَأُولُوا الَّارْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾. (٣١٦٦٧) نسير فرماتے ہيں كدايك آدى نے حضرت رئيج بن تقيم سے فرمايا كه آپ اپ مصحف كى ميرے لئے وصيت فرمادي ا آپ نے اپنے جھوٹے بیٹے کی طرف د کیھے کراس آیٹ کی تلاوت فر مائی (بعض رشتہ داراللّٰہ کی کتاب میں بعض سے بڑھ کر ہیں )۔

( ٣١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ذَكَرَوا لَهُ أَنَّه مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أَعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّنًا فَهُوَ عَتِيقٌ وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾. (٣١٦٨٨) عاصم فرماتے ہیں كەحفرت ابوالعاليه بيار ہوئے توانہوں نے اپناا يك غلام آ زادفر مايا جس كے بارے ميں ان سے كہا گیا که ده نهر پارگیا هوا ہے،فر مایا که اگروه زنده ہےتو میں اس کوآ زادنہیں کرتا اورا گرمر گیا ہےتو وہ آ زاد ہے،اور پھراس آیت کا ذکر

قرمايا: ﴿ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ﴾ \_ ( ٧٣ ) الرَّجل يوصِي بِثلثِهِ لِرجلينِ فيوجد أحدهما ميَّتًا

اس آ دمی کابیان جوا یک تہائی مال کی دوآ دمیوا ) کے لئے وصیت کرے، پھران میں سے

# ایک آ دمی مرده پایاجائے

( ٣١٦٦٩ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ الْأَشْجَعِتِي سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ : فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّنًا ، قَالَ :يَكُونُ لِلآخَرِ. يَغْنِي :النَّلُثُ كُلَّهُ. قَالَ يَحْيَى : وَهُوَ الْقُولُ.

(٣١٦١٩) انجعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان کو اس آ دمی کے بارے میں جس نے دوآ دمیوں کے لئے وصیت کی تھی مجر

﴿ مُسْنَدُ ابْنَالِي شَيْدِمَرْ جَمِ (جَلُده ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُسْنَدُ ابْنَالِي شَيْدِمَرْ جَمِ (جَلُده ) ﴿ وَاللَّهُ مُسْنَدُ ابْنَالِي شَيْدِمَرْ جَمِ (جَلُده ) ﴿ وَاللَّهُ مُسْنَدُ ابْنَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُ أَنْ اللَّهُ مُسْنَدًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسْنَدًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسْنَدًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسْنَدًا اللَّهُ اللَّهُ مُسْنَدًا لِمُسْلَمِ اللَّهُ مُسْنَدًا اللَّهُ مُسْنَدًا اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَدًا اللَّهُ مُسْنَعُ اللّمُ اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّالِي اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّهُ مُسْنَعُ اللَّالِي اللَّهُ مُسْنَعُ

ا یک مردہ پایا گیا بیفر ماتے سنا کہ وہ مال یعنی پورا تہائی مال دوسرے کے لئے ہوگا۔

یجی فرماتے میں ' یبی مضبوط قول ہے۔''

## ( ٧٤ ) الرَّجل يوصِي لِعقِبِ بنِي فلانٍ

# اس آ دمی کابیان جوکسی کے ' بعد والوں کے لئے' 'وصیت کر ہے

( ٣١٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ يَنِى فُلَانٍ ، قَالَ :لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَقِّب.

(۳۱۷۷۰) عبدالملک ہے روایت ہے کہ حضرت عطاء نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے کسی کے بعد والوں کے لئے وصیت کی تھی کہ'' عورت آ دمی کے بعد والوں میں ہے نہیں''

( ٣١٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :عَقِبُ الرَّجُلِ :وَلَدُهُ ، وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ .

(۳۱۶۷) ابن افی ذئب ہےروایت ہے کہ زہری نے فر مایا کہ آ دمی کے بعد والےلوگوں میں اس کی مذکر اولا داور پھران کی مذکر اولا د ہے۔

( ٧٥ ) فِي رجلٍ ترك ثلاثة بنِين ، وَقَالَ ثلث مالِي لأصغرِ بنِيّ

اس آ دمی کا بیان جس نے تین بیٹے چھوڑ ہے اور کہا کہ میرا تہائی مال میرے سب سے

#### چھوٹے بیٹے کے لئے ہے

( ٣١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَضَّاحٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ :فِى رَجُلِ تُوُفِّى وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ يَنِينَ ، وَقَالَ :ثُلُثُ مَالِى لَأَصْغَرِ يَنِيَّ ، فَقَالَ :الْأَكْبَرُ :أَنَا لَا أُجِيزُ ، وَقَالَ الْأَوْسَطُ :أَنَا أَجِيزُ ، فَقَالَ :اجْعَلُهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسُهُم :يُرْفَعُ ثَلَاثَة ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِى أَجَازُهُ.

َ وَقَالَ حَمَّادٌ : يُرَدُّ عَلَيْهِمَ السَّهُمُ جَمِيعًا.

وَقَالَ عَامِرٌ : الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ.

(۳۱۷۷۳)مغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت حماد نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے تین بیٹے چھوڑے اور کبا کہ میراا کیے تہائی مال میرے سب سے چھوٹے بیٹے کے لئے ہے، بعد میں بڑے بیٹے نے کہامیں ایسی وصیت نافذنہیں کرتا اور درمیان والے بیٹے نے کہا کہ میں اسے نافذ کرتا ہوں ،فرمایا کہ میری رائے میں اس مال کے نوحقے کیے جا کمیں ، تین حقے بڑے بیٹے هي مصنف ابن الي شيرسرج ( جلد ٩) في الم المنظم الم المنظم ( الم المنظم الم المنظم المنظ

کودیے جائیں گے،اور پھرچھوٹے بینے کواس کاحتیہ اور وصیت کونا فذکرنے والے کاحتیہ دے دیا جائے گا،حماد فرماتے ہیں کہان سب پروہ حتیہ لوٹایا جائے گا اور عامر فرماتے ہیں کہ جس نے وصیت کور ذکیا اس نے فقط اپنے حضے میں سے ہی رڈکیا ہے۔

#### (٧٦) فِي امرأةٍ أوصت بثلثِ مالِها لِزوجها فِي سبيلِ اللهِ

اس عورت كابيان جس نے الك تہائى مال كى اپنے شو ہركيلئے فى سبيل الله و يے جانے كى وصيت كى (٢١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْفَزَادِيْ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْمُزَأَةِ أَوْصَتُ بِثُلُثِ مَالِهَا

لِزُوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ إلاَّ أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء . (٣١٦٧٣) اوزائ فرمات بين كرز برى سايك ورت كي بار مين سوال كيا گياجس نے اپنے ايک تبائی مال كی اپنے شو بركو

فی سبیل اللہ دینے کی وصیت کی تھی ،فر مایا کہ بیہ وصیت جائز نہیں ، ہاں مگر اس وقت جبکہ وہ یوں کہے کہ بیہ مال اللہ کے رائے میں دینے کے لئے میرے شوم کو دیاجائے ،اور وہ جہاں جاہے ہے جہ کر سر

كے لئے ميرے شو بركود ياجائے، اور وہ جہاں چاہے اسے خرج كرے۔ ( ٢١٦٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكُثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ

٣٦٣) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : كَنْتُ عِنَدَ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكُثُرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ، بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ ذَكَرُّوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ، فَفُيتُحْت صَدْرُهَا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ هَذَا ذِكْرٌ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمُو وَصِيْتِهِ ، إِنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِي كُلَهُم بِتَقْوَى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَيْلِهِ ، وَإِيمَانِ بوَعَدِهِ ، وَصِيْتِهِ ، إِنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِي كُلَهُم بِتَقْوَى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَيْلِهِ ، وَإِيمَانِ بوَعَدِهِ ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلاح ذَاتِ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرُ وَالتَّقُوى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَيْلِهِ ، وَإِيمَانِ بوَعَدِهِ ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلاح ذَاتِ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرُ وَالتَّقُوى ، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوفِى أَنَّ ثُلُكَ مَالِهِ صَدَّقَةٌ إلاّ إِنَّ وَالْتَوْرِ وَصِيْتِهُ فَلِلْ أَنْ يَلْحَقَ بِاللهِ ، أَلْف فِي صَبِيلِ اللهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْأَمَّةِ يَوْمِئِذٍ جَمِيعًا ، وَفِي الرِّقَابِ وَاللَّوْرَكَةُ الْعِنْقُ فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِيَّ وَصِيْتِي فِي النَّلُكِ وَلَا مُونَانٍ عَلَى وَصِيْتِي فِي النَّلُثِ عَلَى اللهِ الْ كَانَ أَمْرُ الْمُعَلِقِ مُهِيمُهُ وَلِيَّ وَصِيْتِي فِي النَّلُثِ عَنَى اللهِ الْنَ كَانَ أَهُو الْفِي وَهِيمَةُ وَلِيَ وَصِيْتِي فِي النَّالِ عَلَى اللهِ الْمُ عَلَى مُولِي اللهِ عَلَى اللهِ الْوَيْقُ فَإِنَّهُ يُؤْمِنُهُ وَلِيَّ وَمِينَتِي فِي النَّلُونَ الْمُونِ وَ النَّهُ مُنْ وَمَنْ صَيْمَ لَا لَكُونَ اللهِ الْمِي الْهُمِ عَلَى اللهِ الْمُؤْمِلِ فَاللهِ الْمُنْ الْمُؤْمِلِي اللهِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ الْمِيهُ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ السَالِقِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِقِيمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِ الْهُ الْمُؤْمِقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

(٣١٧٥٣) ابن عُليَه فرمات بين كديس داؤد بن الى ہند كے پاس تھا، كه حضرت انس بن ما لك جينؤ كي آل كے دويادو سے زياده آدمى آئے جن ميں حضرت عبيدالله بن الى بكر بھى شامل تھے، اور وہ اپنے ساتھ ايك دستاويز كے اندرايك خط بھى لائے، اور انہوں نے بيہ بتايا كہ بيہ حضرت انس بن مالك جينئو كى وصيت ہے، ميں نے اسے كھولاتو اس ميں درج تھا: 'دبسم الله الرحمٰن الرحيم : بيؤكر ہے اس وصيت كا جوانس بن مالك نے اس دستاويز ميں لكھى ہے، ميں اپنے تمام گھر والوں كو الله بتارك و تعالىٰ سے ورنے اور اس كاشكر

ادا کرنے اوراس کی رتی کومضبوطی کے ساتھ تھا منے اوراس کے وعدے پرایمان لانے کی وصیت کرتا ہوں ،اوران کو میں آپس میں اچھے طریقے سے رہنے اورایک دوسرے کے ساتھ صلد رحی کرنے اور دوسروں سے ساتھ نیکی کرنے اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں ، پھرانہوں نے وصیت فرمائی کدان کے مال کا ایک تہائی حصّہ صدقہ ہے ، ہاں گرید کہ وہ موت سے پہلے اپنی وصیت



کو تبدیل کردیں، جس میں سے ایک ہزار اللہ کے رائے کے مجاہدین کے لئے ہے اگر اس وقت امت کا شیراز و منتشر نہ ہو، اور غلاموں کو آزاد کرنے اور رشتہ داروں میں تقتیم کرنے کے لئے ہے، اور میرے وہ غلام جن کو میں نے اپنے بعد آزاد کردیا ہے اور اس کی آزادی کا وقت آگیا تو میری وصیت کا ذمہ دارا یک تہائی اس کوشامل کرے، اس طرح کہ کوئی پریشانی اور جھٹڑ ابیدانہ کرے۔

#### ( ۷۷ ) ما كان النّاس يورّثونه

#### اس مال کابیان جولوگ ورا ثت میں چھوڑ تے تھے

( ٣١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُورَّثُ الصَّامِتَ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُورَّنُهُ. (٣١٦٧٥) محمد بن سيرين فرمات بين كه اسلاف مين سيبعض لوگ بيزبان مال (دربم ودينار) جهوژت شے اور بعض نہيں جھوڑت تھے۔ چھوڑتے تھے۔

#### ( ٧٨ ) الوصِيّة لأهلِ الحربِ

## حربی لوگول کے لئے وصیت کابیان

( ٣١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لَأَهْلِ الْحَرْبِ.

(٣١٦٤١)عبيدالله بن موى فرماتے ہيں كيسفيان نے فرمايا كدالل حرب كے لئے وصيت كرناجا ترقبيں ہے۔

( ٧٩ ) الرّجل يوصِي بِعِتقِ رقبتينِ، فلا توجد إلّا رقبةٌ

اس آ دمی کابیان جود وغلاموں کے آزاد کرنے کی وصیت کر کے مربے کیکن ایک غلام سے

#### زياده ندل سكے

( ٣١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَانِ بِخُمَنٍ ، وَسَمَّاهُ ، فَلَمْ يُوجَدُ بِذَلِكَ النَّمَنُ رَقَبَتَانِ ، فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ : اشْتَرُوا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقُوهَا عَنْهُ.

(٣١٦٧٧) سعيد بن سائب فرماتے ہيں كدا يك آدمى نے وصيت كى كداس كى طرف سے دوغلام خريد كر آزاد كرد ہے جائيں ،اور قيت بھى بتائى ،ليكن اس قيت ميں دوغلام نہيں مل سكے ، ميں نے حضرت عطاء سے اس بارے ميں پوچھا تو انہوں نے فرمايا كدا يك غلام خريد كراس كى طرف سے آزاد كرديا جائے ۔

( ٣١٦٧٨ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّان ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ :هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَمْرَةَ ، أَنَّهُ يَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ صَى يَنِيهِ وَأَهْلِهِ أَنِ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ، وأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ يَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : ﴿يَا يَنِى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ وَزَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ أَوَّلَ وَصِيَّةِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ.

(٣١٧٧٨) صفام بن حمان فرماتے ہیں كَرَّحمد بن سير يَن ولِينِين كى بہلى وصيت بيتى: بيدوہ وصيت ہے جو محمد بن ابى عمرہ نے كى ، يمس مواہى ديتا ہوں كه الله تعالى كے علاوہ كوئى معبود نہيں اور محمد مُؤَلِّنَ هُؤَمِّ الله كے بند ہے اور اس كے رسول ہيں ، اور ميں اپنے بيٹول اور اپنے گھر والوں كوالله تعالى ہے ڈرنے كى وصيت كرتا ہوں اور اس بات كى كه آپس ميں اجھطر يقے ہے رہيں ، اور اگر ايمان والے ہيں تو الله اور اس كے رسول كى اطاعت كريں ، اور ميں ان كواس بات كى وصيت كرتا ہوں جس كى حضرت ابراہيم عَالِيَقِلَا نے اپنے بيٹوں اور حضرت يعقوب عَالِيَقِلَا كو وصيت كي تھى كه '' اے مير بيٹو! بيش الله تعالى نے تمہارے لئے دين كو پيند كيا ہے ، سو بيٹوں اور حضرت اس ما ك وقت كي كورت كي وصيت تھى ۔ مجہيں موت اس حالت ميں آئے كہم مسلمان ہو' اور وہ فرماتے ہيں كہ يجى حضرت انس بن ما لك وَاتَوْدَ كَى ہُمَى يَہِلَى وصيت تھى ۔

تم كتاب الوصايا بحمد الله وعونه ( بحمدالله كتاب الوصايا اختتام كومينجي)





# (١) ما قالوا فِي تعلِيمِ الفرائِضِ

وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بار نے میں ارشادفر مائی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : مَنْ تَعَلَّمَ الْقُوْآنَ فَلْبَتَعَلَّمِ الْفُرَائِضَ ، وَلَا يَكُنْ كَرَجُلِ لَقِيَهُ أَعْرَابِيِّ فَقَالَ لَهُ :أَمُهَاجِرٌ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي مَاتَ وَتَرَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ هُوَ عَلِمَهُ فَعِلْمٌ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ فَيَقُولُ : فَبِمَ تَفْضُلُونَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟. (بيهقى ٢٠٩)

(٣١٦٧٩) ابوالاً حوص فرمات میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں فیز نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اس کو چاہئے کہ علم الفرائض کی تعلیم بھی حاصل کر لے اور اس آ وی کی طرح نہ ہوجائے جس کو ایک دیباتی ملا اور اس سے بوچھا: اے اللہ کے بندے! کیا آپ مباجر بیں؟ اس نے کہا: جی بال! اس نے بوچھا: میری اہلیے فوت ہوگئی ہے اور اتنا اتنامال جھوڑ گئی ہے، سواگر اس کو معلوم ہوا تب تو وہ اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا علم ہے، اور اگر اس معلوم نہ ہوا تو وہ دیباتی کہنے لگا کہ اے مہاجرین کی جماعت! متمہیں ہم یرکس بات میں برتری حاصل ہے؟

( ٣١٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِنَحْوِهِ.

(۳۱۲۸۰) حضرت عبدالله بزوین سے ایک دوسری سند ہے بھی یہی بات منقول ہے۔

( ٢١٦٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ :تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ.

ر ٢١٦٨٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زِيَاد بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَقُورُ أُ الْأُوْدِيَ مِي مَوْسَى ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَقُرُ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَقُرُ أُ

الْقُوْآنَ ، وَلَا يُحْسِنُ الْفَوَائِصَ كَالْيَدَيْنِ بِلَّا رَأْسِ. (٣١٦٨٢) صالح ابوالخيل سے روايت ہے كه حضرت ابوموئ وينون نے فرمایا: اس آ دمی کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے اور ميراث ك عامرنہ

علم كونبيں جانتاا كيے ہے جيئے كى كے دوہاتھ ہول كيكن مرنہ ہو۔ ( ٣١٦٨٣ ) حَدَّثُنَا وَ كِيغٌ ، عَنْ عَلِى بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِهُ ذَاتُهُ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ عَلِي بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عن

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النَّسَاءِ ، فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لَا يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَرَ انِضَ. (٣١٨٣) عبدالله بن قيس سروايت ب كد حضرت ابن عباس دين في غرمايا: جس آ دى في سورة نساء برهى اوراس كومعلوم بو جائ كدكون كي چيزي ميراث ميس ركاوث بنتي بين اوركون كي چيزي ركاوث نبيل بنتي تو اس شخص كوميراث كاملم حاصل بوگيا۔

( ٣١٦٨٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوق :أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَلُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ ، فَقَالَ : إى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْت مَشْيَخَةً أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكَانِ يَسْأَلُهُ نَفَا ، عَنِ الْفَرَاضِ ؟

الآگاہِر یَسْأَلُو نَهَا ، عَنِ الْفُرَائِضِ ؟ (٣١٦٨٣)مسلم ہے روایت ہے کہ حضرت سروق ہے بوچھا گیا کہ کیا حضرت عائشہ بنی پذینا میراث کا علم جانتی تھیں؟ فریان گئے کہ قسم ہےاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے بڑے مشائع سحابہ کودیکھا ہے کہ ان سے میراث کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے۔

( ٣١٦٨٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ ، وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلَا بِشِعْرِ :مِنْ عَانِشَةَ.

بیشغیر : مِنْ عَانِشَهٔ . (۳۱۸۵) هشام سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے فر مایا کہ میں نے کسی کوحضرت عائشہ میں ہنایا۔ شعر کاعلم رکھنے والانبیس یایا۔

( ٢١٦٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَى بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :مَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُوْآُنِ فِلِيَأْتِ أَبَىَّ بْنَ كُعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُوْآُنِ فِلِيَأْتِ أَبَىَّ بْنَ كُعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فِلِيَأْتِ أَبَىَّ بُنَ كُعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُوْآُنِ فِلِيَأْتِ أَبِيَ بَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ فِلْكَانِتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ.

(٣١٨٨) على بن رباح سے روایت ہے کہ حضرت عمر جن سند نے اوگوں کو مقام جابیہ میں خطبہ دیا ،حمد و تنا کے بعد ارشاد فر مایا: جوقر آن کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ انی بن کعب کے پاس آئے ،اور جوعلم الفرائض (علم المیر اٹ) کے بارے میں سوال کرنا چاہ وہ زید بن ثابت کے پاس آئے۔ ( ٣١٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِتُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَاثِصَ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ ، أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ.

(٣١٦٨٧) قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائٹو نے فرمایا: قرآن اور میراث کاعلم کو حاصل کرو، کیونکہ وہ وقت

قریب ہے کہ آ دمی اس علم کامختاج ہو جائے گا جس کو وہ جانتا تھا، یا ایسی قوم میں رہ جائے گا جواس کونہیں جانتے۔

( ٣١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاتًا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ اللَّهُ مِيرَاتُهُ

مِنَ الْجَنَّةِ. (سعيد بن منصور ٢٨٥)

(٣١٦٨٨) حضرت سليمان بن مويٰ سے روايت ہے كه رسول الله مُؤلِفَقَعَ أِنْ ارشاد فر مايا: جس مخص نے اس ميراث كي خلاف ورزی کی جس کواللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض فر مایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کی وراثت کوختم فر مادیں گے۔

( ٣١٦٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٌ ، قَالَ .

كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتُواْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتَهُمْ بِهَا.

(٣١٧٨٩) عمرو بن ميمون فرماتے ہيں كه جب صحابہ ميں ميراث كے بارے ميں اختلاف ہوتا تو حضرت عائشہ مخاصط كے ياس حاضر ہوتے اور وہ ان کواس معاملے کے بارے میں ارشا دفر ما تنیں۔

( ٢١٦٩٠ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: عَلَّمْنِي الْفَرَائِضَ، قَالَ: اثْتِ جِيرَانَك.

(۳۱۲۹۰) ابراہیم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے عرض کیا کہ مجھے علم الفرائض سکھا دیں ،فر مایا کہ اپنے پڑوسیوں کے

( ٣١٦٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورِّقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ كَهَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ.

(۳۱۲۹۱)مورّ ق فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دہانٹو نے ارشا دفر مایا کہ کبوں ادر میراث اور حدیث کاعلم بھی حاصل کروجیسا کہتم قر آن

یاک کاعلم حاصل کرتے ہو۔

### (٢) فِي الفِقهِ فِي الدِّينِ

یہ باب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بیان میں

( ٣١٦٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحْدُدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَعْبَدٍ الْجَهْنَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقُّهُهُ فِي الدِّينِ. (بخارى ا2- مسلم ١١٨)

(۳۱۲۹۲) حضرت معاویہ دیا ہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَرَّشَقِیَّا کَوَ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس مخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کاارادہ فرماتے ہیں اس کودین کی مجھء عطافر مادیتے ہیں۔

( ٣١٦٩٣ ) حَذَّنَنَا يَعْلَى ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِي سُفُيَانَ يَخُطُبُ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ

لِمَا أَعْطَيْت ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، مَنْ يُودَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى الدِّينِ. (احمد ٩٥٠ مالك ٩٠٠) (٣١٩٩٣) حفرت محر بن كعب قرظى فرماتے ہيں كہ ہيں نے حفرت معاويہ بن الى سفيان كو خطبے ہيں فرماتے سنا كه ' ہيں نے رسول اللهُ مِنْ اَنْكُوْ اَوْل كِهُ اَوْل كِهُ اَوْلِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمُ الللّٰهِ اللللّٰ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ اللللل

المدر رہے ، وان طریوں سے اور کو طریب رہاد ویوں در وقع کا بات کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا اور جس چیز کو آپ روک لیں اس کو کوئی دینے والانہیں ،اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرات ہیں۔

( ٣١٦٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.

(٣١٦٩٣) ابوعبيده فرماتے ہيں كەحفزت عبدالله ولائي نے ارشادفر مايا: جس مخف كے ساتھ الله تعالیٰ بھلائی كااراده فرماتے ہيں اس كودين كى مجھ عطافر ماتے ہيں۔

( ٣١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ حَيْرًا فَقَهَهُ . فِي الدِّينِ وَٱلْهَمَهُ رُشُدَهُ.

(۳۱۹۵) ابوسفیان ہے روایت ہے کہ حضرت عبید بن عمیر نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فریاتے ہیں تو اس کورین کی مجھ عطافر ماتے ہیں اوراس کے دل میں اس کی بھلائی کی بات ڈال دیتے ہیں۔

( ٣١٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا ، فَقَهُ فِى الدَّينِ ، وَزَهَّدَهُ فِى الدُّنيَا ، وَبَصَّرَهُ عَيْبُهُ ، فَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَّ خَيْرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ.

(٣١٦٩٦) مویٰ بن عبيدہ سے روايت ہے كہ محمد بن كعب ولئوں نے فر مايا كہ جب اللہ تعالیٰ كسى بندے كے ساتھ بھلائی كا ارادہ فر ماتے ہيں تو اس كودين كى سمجھ عطا فر ماتے ہيں اوراس كودنيا ميں بے رغبت كرديتے ہيں اوراس كودنيا كى برائياں وكھلا ديتے ہيں، اور جس شخص كونيہ چزيں دے دی گئيں اس كودنياو آخرت كى بھلائی ل گئى۔

#### (٣) فِي امرأةٍ وأبوينٍ، مِن كمر هِي

بيوى اور والدين كابيان ، كهان كاهته كتنا <u>نكل</u>ے گا؟

( ٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ : أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ،

فَقَالَ :لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِى ، وَسَانِرٌ ذَلِكَ لِلْأَبِ.

(٣١٦٩٧) ابومبلَب سے روایت ہے کہ حضرت عثمان جن تئو سے اس صورت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فر مایا: عورت کے لئے ایک چوتھائی مال ہے، اور ماں کے لئے باقی ماندہ مال کا ایک تہائی، اور اس کے علاوہ بہ قی سارا مال باپ کے لئے ہے۔

( ٢١٦٩٨ ) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ وَأَبُوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَالْأَمَّ ثُلُكَ مَا بَقِىَ ، وَمَا بَقِى لِلْأب

(٣١٩٩٨) سعيد بن مينب سے روايت ب كد حفرت زيد بن نابت و الله سے يوى اور والدين كے حقول كے بارے ميں بوجھا كياتو آپ نے يوى اور والدين كے حقول كے بارے ميں بوجھا كياتو آپ نے يوى كوايد بحق كو الله الله باپ كودينے كا حكم ويا۔ كياتو آپ نے يوى كوايك چوتھائى ،اور مال كو باقى ماندہ مال كا ايك تبائى ،اوراس كے بعد بحينے والا مال، باپ كودينے كا حكم ويا۔ ( ٢١٦٩٩ ) حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ هَاشِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْنِي ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي الْمُواَقِ وَأَبْوَيْنِ ، فَالَ : الرَّبِعُ ، وَاللهُ مَا مُقَدَّ مَا مُقَدَّ مَا مُقَدَّ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۳۱۹۹۹) شعنی سے روایت ہے کہ حضرت علی دائنو سے بیوی اور والدین کے حضوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا کہ بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور ماں کے لئے باقی ماند د کا ایک تہائی ہے۔

( ٣١٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أُتِى عَبْدُ اللهِ فِى امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدُنَاهُ سَهْلا ، وَإِنَّهُ أَتِى فِى امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ . فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَالْأَمَّ ثُلُكَ مَا بَقِي ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ.

(۰۰) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بڑیؤ سے ایک ہوی اور والدین کے حضوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: حضرت عمر بڑیؤ جس راستے پر چلتے ہوں اور والدین کے فرمایا: حضرت عمر بڑیؤ جس راستے پر چلتے ہوں ہوں استے پر چلتے تو اسے ہموار پاتے ،اوران کے پاس ایک ہوں اور والدین کے حضوں کا مسئلہ لایا گیا تو انہوں نے مال کے چار ھے کر کے ہوی کو ایک چوتھائی اور ماں کو باتی ماندہ مال کا ایک تبائی دیا،اور باتی سارامال باپ کو دیا۔

( ٢١٧٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

(۱۰۱۳) حضرت عمر جائن سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی بہی منقول ہے۔

( ٣١٧.٢ ) حَدَّنَىا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِى الْمَوَأَةِ وَأَبَوَيْنِ :لِلْمَوْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِىَ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلاَّبِ.

(۳۱۷۰۲) شعبی حضرت علی مزایق سے اس صورت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب ور ٹاء میں بیوی اور والدین ہوں کہ بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ہے،اوراس کے علاوہ باقی باپ کے لئے ہے۔ هي مصنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ٩) كي المحالي الفرانف المحالي المعربية جم ( جلد ٩) كي المحالية المعربية المعرب ( ٣١٧.٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ ، إلَّا

أَنَّهُ قَالَ : أَتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبُويُنِ. (۳۱۷۰۳) حضرت عبدالله نے حضرت عمر وزائن ہے بھی میں مضمون نقل کیا ہے،البتہ انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ ان سے

اس صورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جب میت کے ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں۔

( ٣١٧٠٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ قَالَ :كَانَ عُمَرُ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهُلا ، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبُوَيْنِ ، فَقَالَ :لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا

بَقِيَ فَلِلاَّبِ. (٣١٤٠٨) حضرت عبدالله بن الله فالله في فرمات مين كه حضرت عمر من الله جب كوئي رائه اختيار كرتے اور پھر بهم اس رائے كواختيار كرتے تو

اس کوآسان پاتے ، چنانچان سے بیوی اور والدین کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا: بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ہے، اور جو باتی بچے وہ باپ کے لئے ہے۔

( ٢١٧٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبُوَيْنِ وَزُوْجٍ ، قَالَ :لِلْأُمُّ النَّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (عبدالرزاق ١٩٠١٨ بيهقي ٢٢٨)

(۵۰ کا ۳۱ ) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس داللہ نے بیوی ، والدین اور شوہر کے وارث ہونے کے سکے میں جمہور علاء کی مخالفت کی ہے۔ فر مایا کہ مال کے لئے بورے مال کا ایک تہائی ہے۔

٣١٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيْنِنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :هَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنَ اثْنَى عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُم وَلِلْأَمْ أَرْبَعَةَ أَسْهُم وَلِلَّابِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ.

(٣١٤٠١) الوب روايت كرت مي كه محد بن سيرين مِنتِيدُ نے ارشاد فر مايا كدلوگوں كوكيا چيز اس بات ہے روئتی ہے كداس مسئلے كواا کے عدد سے نکالیں ،اورعورت کو تین هتے ، مال کو جا رہتے ،اور باپ کو پانچ ھتے دے دیں۔

٣١٧.٧ كَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيُرَانِي أَفَضُلُ أَمُّا عَلَى أَب.

(۲۰۷۰)میتب بن رافع فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ زلائٹو نے فر مایا کہ اللہ نتعالیٰ مجھےا بیانہیں دیکھیں گے کہ میں مال کو باپ پر

٢١٧.٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ عُمَرَ كَانَ إذًا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدُنَاهُ سَهُلًا ، وَأَنَّهُ أُتِى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا

بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ.

۔ کرتے تو ہم اس کوآسان پاتے ، چنانچہان سے بیوی اور والدین کے وارث ہونے کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو منت نے مرک سے حق کر سال کا تا اور کا کا بات ایک اور اور الدین کے دارث ہونے کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا گیا

انہوں نے بیوی کوایک چوٹھائی اور ماں کو بقیہ مال کا ایک تہائی دیا ،اور ہاقی مال باپ کودیئے کا حکم کیا۔ سیان کو سیکن ہوں ناور سیان کے ایک سیان کی ایک کا ایک تہائی دیا ،اور ہاتی مال باپ کودیئے کا حکم کیا۔

( ٣١٧.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :فِى الْمَرَأَةِ وَأَبَوَيْنِ :لِلْمَرْأَةِ الرَّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُكُ مَا بَقِيَ.

ابو بمر فرماتے ہیں کہ بیچار حقول میں سے ہوگا ، ایک حقد بیوی کے لئے ، بیغی ایک چوتھائی ، اور مال کے لئے بقید مال ایک تہائی ، یہ بھی ایک حضہ ہوگا ، اور باپ کے لئے دوھتے ہوں گے۔

### (٤) فِي زوجٍ وأبوينِ، مِن كم هِي ؟

یہ باب ہے شوہراوروالدین کے بارے میں، کہان کا حصہ کس طرح نکالا جائے گا

( ٣١٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :بَعَنَنِى الْهُ عَبَّاسِ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِىَ وَهُوَ

عَبَاسٍ إِلَى زَيْدِ بَنِ تَابِتُ اسَالُهُ عَن زُوجٍ وَابُويْنِ ، فَقَالَ زَيْدُ ؛ لِلْزُوجِ النَّصُفُ ، وَلِلْأَمْ لَلَّكُ مُا الْفِي وَهُو السُّدُسُ ، فَأَرْسَلِ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِى كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ :أَكْرَهُ أَنْ أَفَضَلَ أَمَّا عَلَى أَبٍ ، وَكَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُغْطِى الْأَمَّ النَّلُكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

بی البی ہو ہاتی ہے۔ اور ایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس واللہ نے حضرت زید بن ثابت واللہ کا سومراا

والدین کے دارث ہونے کے مسئلے کے بارے میں دریا فت کرنے کے لئے بھیجا، چنا نچی حضرت زید رہی ٹیڈ نے فر مایا کہ شوہر کے لبے آ دھا مال ہے،اور ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی،اور وہ کل مال کا چھٹاھتیہ ہوگا،حضرت ابن عباس نے ان کے پاس پیغام ہم

کہ کیا آپ اس بات کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ ماں کو باپ پرتر جیج دول، او حضرت ابن عباس جانٹو ماں کو پورے مال کا ایک تہائی دیا کرتے تھے۔

( ٢١٧١١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَفُرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ.

( ۴۱۷۱۱ ) محدث محسین بن عیبی ، عن دارنده ، عن تسلیمان ، عن بر کان بهر برسیم یسرِ مسلط معت سوسیه رید. ( ۱۱۷۱۱ ) زائده سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اس مسئلے کا وہی جواب دیا کرتے تھے جو حضر

زید منافش دیا کرتے تھے۔

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) و المعنف ( ٢١٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْن الْحَنَفِيَّةِ :فِي زَوْجٍ وَأَبُوَيْنِ:لِلزَّوْجِ النَّصْفُ،

(۱۲ اے ۱۳) جاج ایک شیخ کے واسطے سے حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ شو ہراور والدین کے وارث ہونے کی صورت میں شوہر کے لئے آ دھا مال ہے اور مال کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ،اور باتی مال باپ کے لئے ہے۔

وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَمَا بَقِيَ فَلِلَّابِ.

( ٣١٧١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبُوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبُوَيْنِ ، قَالَ :قَالَ :لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِىَ. (٣١٤١٣) ابراہيم سے روايت ہے كەحفرت على دلائؤ اورزيد بن ثابت ولائؤ نے ''بيوى اور والدين اور' شو ہراور والدين' كےمسك

كے بارے ميں ارشاد فر مايا كد مال كے لئے " باقى جينے والے مال كا ايك تہائى ہے۔"

٣١٧١٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلِ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبْوَيْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللهِ ثُلُثُ مَّا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : هَذَا رَأْيِي

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : هَذِهِ سِتَّةُ أَسْهُم :لِلزَّوْجِ ثَلَائَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهُمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهُمَان. ﴿٣١٤١٣) الممش سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس مزایش نے حضرت زید کے پاس شو ہراور والدین کے مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے آ دمی بھیجا، تو انہوں نے فر مایا: کہ شو ہر کے لئے آ دھامال ہے ادر ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ،حضرت

بن عباس والنون في حجا كدكيا كتاب الله من آب مال كے لئے بقيد مال كا ايك تبائى ياتے ہيں؟ حضرت زيدنے فرمايا كه يدميري ائے ہےاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ابو بكر فرماتے ہیں كہ يہ چھ حقے ہوتے ہیں، شوہر كے تين حقے ، مال كا ايك حقه ، اور باپ كے دوجتے يہ

### ( ٥ ) فِي رجلٍ مات وترك ابنته وأخته

### اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت ایک بٹی اور ایک بہن جھوڑی

٣١٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قضَى مُعَاذّ

بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأَخْتٍ لَآبٍ وَأَمُّ زِلِلْأَخْتِ النَّصْفُ ، وَلِلابْنَةِ النَّصْفُ. ۵اکا۳) اسود بن یز بدفرماتے ہیں کہ حضرت معاذ <del>واٹ</del>نو نے بٹی اور حقیقی بہن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہن کے لئے نصف

ال ہوگا اور نصنف مال بٹی کے لئے۔

٢١٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۲ اس) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت اسود سے یہی ارشاد منقول ہے۔

( ٣١٧١٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبُيْرِ لَا يُغْطِى الْأَخْتَ مَعَ الإِبْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْتِه أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لَابِ

وَأَمُّ :لِلابِنَةِ النُّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، فَقَالَ :أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتَبَةَ فَمُرْهُ بِلَولِكَ.

(١١٤١٢) اسود بن يزيد فرمات بيل كدابن زبير تؤافئه بني كي موجود كي ميس بهن كو كچهنددي جانے كے قائل تھے۔ يهال تك ك

میں نے ان سے بیصدیث بیان کی کہ حضرت معاذ دی ہونے نے بین میں بیٹی اور حقیقی بہن کے بارے میں بیٹھم ارشاوفر مایا کہ نصف

مال بٹی کے لئے ہوگا اورنصف بہن کے لئے ،اس پرانہوں نے فرمایا کہتم ابن عتبہ کی طرف میرے قاصد بن کر جاؤاوراس کواس

( ٢١٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :حدَّثُت ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أُنَّتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتِّبَةً فَمُرْهُ بِلَالِكَ.

(۱۷۱۸) اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر دبی نو کوحضرت معاذ دبی نو کا فرمان بتایا تو انہوں نے کہا کہتم ابن متبہ کی طرف ميرے قاصد ہواس كواس كاهم دو۔

( ٣١٧١٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ :أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الإِبْنَةِ وَالْأَخْتِ نِصْفَيْنِ.

(۱۹۷۳) ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پڑھٹونے بٹی اور بہن کے درمیان مال کوآ دھا آ دھا تھیم فرمایا۔

( ٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةَ :فِي ابْنَةٍ وَأَحْتٍ ، قَالَ : النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ .

(۳۱۷۲۰) ابوتصین ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے بیٹی اور بہن کے بارے میں ارشادفر مایا کہ ان کوآ دھا آ دھا

( ٣١٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَلْدُ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاتَ فَحَدَّثُتِهِ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا :وَرَّتَ ابْنَةً وَأُخْتًا.

(۳۱۷۲۱) اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر وہ اتنونے بیارادہ کرلیاتھا کہ بیٹیوں کی موجود گی میں بہنوں کومیراث ہےمحروم رکھیں، جب میں نے ان کو میرحدیث سنائی کہ حضرت معاذ وہٹئونے ہمارے درمیان اس بارے میں فیصلہ فرمایا ہے تو انہوں نے بہن اور بینی کووارث قرار دیا۔

( ٣١٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:كَانَ عَلِنٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ

وَأُخْتٍ : النَّصْفُ وَالنَّصْفُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَابْنَ عَبَّاس. (٣١٧٣٢) حضرت عامرفر ماتے ہیں کہ حضرت علی ،ابن مسعود اور معاذ تُدَّالتُهُم بیٹی اور بہن کے حصّوں کے بارے میں فر مات ہے کہ

آ دها آ دها ہے،اور یہی محمد مُشَوِّنِيْنَ فِيْرِ كے صحاب كى رائے ہے سوائے حضرت ابن زبیر رفایقی اور حضرت ابن عباس رفایتو كے۔

( ٢١٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً وَقَدْ أَمْرَنِى أَنْ أَصْلِحٌ بَيْنَ الإِبْنَةِ وَالْأُخْتِ فِى الْمِيرَاثِ ، وَأَقَدُ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَمْرَهُ أَنْ لَا يُؤَرِّثَ

الْأُخْتَ مَعَ الابْنَةِ شَيْئًا ، فَإِنِّي لْأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إِذَا جَاءَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، فَقَالَ : إِنِّي شَهِدُت مُعَاذًا

بِالْيَمَنِ فَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الإِبْنَةِ وَالْأَخْتِ ، وَإِنَّى أَتَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَأَعْلَمْته ذَلِكَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيكَ فَأَعْلِمَك ذَلِكَ لِتَقْضِىَ بِهِ وَتَكْتُبُ بِهِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَسُوَدُ ، إنَّك عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ فَأُتِهِ فَأَعْلِمُهُ ذَلِكَ فَلِيَقْضِ بِهِ.

قَالَ أَبُو بَكُم ِ: وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلابْنَةِ سَهُمٌّ وَلِلْأَخْتِ سَهُمٌّ. (٣١٧٢٣) ميتب بن رافع فرمات بي كه ميس عبدالله بن عتب كي ياس بينها مواتها جبكه انهول في مجهي علم دياتها كه بين اور بهن کے درمیان صلح کروا دوں ، اور حضرت ابن زبیر دانٹو نے ان کو حکم دیا تھا کہ بہن کو بیٹی کی موجودگی میں وارث نہ بنا کیں ، میں ان

دونوں کے درمیان صلح کروانے کو ہی تھا کہ اسود بن پزیدتشریف لائے اور فر مایا کہ میں نے حضرت معاذ چڑ تھے کو بمین میں دیکھا کہ انہوں نے بیٹی اور بہن کے درمیان مال تقسیم فر مایا تھا، میں نے حضرت ابن زبیر جہ تئو کے پاس جا کران کویہ بات بتائی تو انہوں نے مجھے تھم دیا کہ آپ کے پاس آ کر آپ کوبھی بتادوں تا کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمادیں اور یہ بات خط میں لکھ کران کی طرف بھیج یں ، اور انہوں نے کہا اے اسود! آپ ہمارے خیال میں سیچ آ دمی ہیں ان کے پاس جا کیں اور ان کویہ بات بتا کیں تا کہ وہ اس کےمطابق فیصلہ کریں۔

ابو بر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ دوھوں سے نکلے گاجن میں سے ایک حقیہ بیٹی کا ہوگا اور ایک بہن کا۔

### (٦) فِي ابنةٍ ، وأختٍ ، وابنةِ ابنِ

### یہ باب ہے بیٹی ، بہن اور پوتی کے صفے کے بیان میں

٣١٧٢٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةٍ أَبْنِ ، وَأُخْتٍ لَأَبٍ وَأُمْ ؟ فَقَالًا :لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِى لِلْأُخْتِ ، وَأَنْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَلْهُ ، فَإِنَّهُ سَيْتَابِعِنَا ، قَالَ : فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ،

فَقَالَ : لَقَدُ صَلَلْت إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنُ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلابِنَةِ النَّصْفُ، وَلابِنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثَّلْثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ.

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٩) كي المستقل الم (٣١٧٢٣) هز مل بن شرحبيل فرماتے ہيں كه ايك آ دمى حضرت ابوموى اور حضرت سليمان بن ربيعه كے پاس آيا اور ان سے بيمي، پوتی اور حقیق بہن کے حقے کے بارے میں سوال کیا ،ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ بیٹی کے لئے نصف مال ہے اور باتی بہن کے کئے ہے، اور آپ حضرت ابن مسعود رہ گئے گئے کے پاس چلے جا کیں وہ ہماری تائید کریں گے، راوی کہتے ہیں کہ وہ آ دمی حضرت ابن مسعود والنورك ياس آيا اوران سے اس مسكے كے بارے ميں يو چھااور جومسكان ووحصرات نے بيان فرمايا تھا بتايا ، آپ نے فرمايا: اگر میں ان کی تائید کروں تو میں گمراہ ہوں گا اور اس بارے میں درست رائے رکھنے والا نہ ہوں گا،کین میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو 

( ٣١٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنِ ، وَأَخْتٍ : أَعْطَى الْبِنْتِ النَّصْفَ ، وَابْنَةَ الإبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ النَّلُكُيْنِ ، وَالْأُخْتَ مَا بَقِيَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمِ :لِلابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلابْنَةِ الابْنِ سَهُم ، وَلِلْأَخْتِ سَهُمَانِ. (٣١٧٢٥) هز مل روايت كرتے بين كەحضرت عبدالله رقائش نے فرمايا كەرسول الله سَلِّشْتَكَةَ نے بيني، بوتى اور بهن كے بارے ميں

ا کے فیصلہ فر مایا، جس میں بیٹی کونصف مال، پوتی کو چھٹاھتہ، دوتہائی حصے کو پورا کرنے کے لئے ،اور باتی بہن کوعطافر مایا۔

ابو بكر فر ماتے ہیں بيدستلدلا كے عدد سے ال ہوگا، بني كے لئے تين حقے ، بوتى كے لئے ايك حقد اور بہن كے لئے دو حقے۔

(٧)رجلٌ مات وترك أختيهِ لأبِيهِ وأمِّهِ، وإخوةً وأخواتٍ لأبٍ، أو ترك ابنته،

#### وبناتِ ابنه، وابن ابنه

اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت اپنی دو حقیقی بہنیں ،اور علاتی بہن بھائی چھوڑے یا

### ایک بیٹی، بہت می پوتیاں اور ایک پوتا چھوڑے

( ٣١٧٢٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْوُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْاَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ النَّلُفُيْنِ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِللَّاكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَغْدُ النَّلُنُيْنِ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظٌّ الْأَنْشِينِ ﴾.

(٣١٤٢٦) مسروق سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود دیا ہے اور باتی ال مردوں کو دینے کے قائل تھے نہ کہ عورتوں کو،اور حضرت عائشہ ٹھکھٹیخا مردوں اورعورتوں کو وراثت میں شریک کرنے کی قائل تھیں : اور دو تہائی مال کے علاوہ مال میں بھی ایک مر دکو دوعور توں کے حقے کے برا آبردینے کی قائل تھیں۔

ه مسنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ۹) كي مسنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ۹) كي مسنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ۹) ( ٣١٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :أَنَّهُ قَالَ فِيهَا :هَذَا مِنْ قَضَاءِ

أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ :يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ. (۳۱۷۲۷) عکیم بن جابر ہے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹئو نے اس رائے کے بارے میں فیصلہ فر مایا کہ بیانال جاہلیت

کے فیصلوں میں سے ہے کہ مردوارث ہوں اور عور تیں وارث نہ ہوں۔

( ٣١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي أُخَوَاتٍ لَأُمُّ وَأَبٍ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لَأَبِ ، يَجْعَلُ مَا بَقِىَ عَلَى اَلْثَلْثَيْنِ لِلذَّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ :فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشَرِّكَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ :مَا رَدَّك عَنْ قَوْلِ عَبْدِ

اللهِ ؟ أَلَقِيت أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ :فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنُ لَقِيت زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْته مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.

(٣١٤٢٨) ابراتيم سے روايت ہے كەسروق حقيقى بہنول اورعلاتى بھائيول اورعلاتى بہنوں كے بارے ميں حفزت عبدالله والله عائي كى رائے رکھتے تھے، کد دوتہائی کےعلاوہ بچنے والے مال کومردوں میں تقسیم کرنے کے قائل تھے نہ کہ عورتوں کے درمیان، چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبد دینہ منو رہ تشریف لے گئے اور جب والی آئے توان کی رائے میہ وچکی تھی کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان باتی مال بھی تقسیم ہونا جا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ان سے فر مایا کہ مہیں حضرت عبداللہ دی ڈور کی رائے ہے س نے پھیرا؟

کیا تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ ہاوٹو ق شخصیت کوئی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کنہیں! لیکن میں حضرت زید بن ابت رزائ سے ملاتو میں نے ان کو پخت علم والے حضرات میں سے پایاس لئے میں نے ان کی اتباع کی۔ ( ٣١٧٢٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قلِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ :مَا

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِنَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : كَلَّا ، وَلَكِنْ رَأَيْت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشُرُّكُونَ. (٣١٧٢٩) ابرائيم فرماتے ہيں كەحفرت مسروق مديند متوره سے آئے تو ان سے علقمہ نے فرمايا كه كيا حضرت ابن مسعود والتي یاوثو ق آ دمی نہیں تھے؟ تو حضرت مسروق نے فر مایا کہ ایسا ہر گزنہیں! لیکن میں نے حضرت زید بن ٹابت رہ ہے اور اہل مدینہ کو دیکھا

ہے کہ وہ مردوں اور عور توں کو مال میں شریک کرتے ہیں ( ٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَّيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضِيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لأُخْتَيْهِ لأبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلْثَانِ ، وَلإِخْوَتِهِ

لْأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ ﴿ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشِينِ ﴾ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لأَخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ النُّلُئَانِ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلذُّكُورِ مِنُ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ. قَالَ أَبُو بَكُرٍ :وَهَذِهِ فِي الْقُوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمِ لِللَّخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ النُّكْثَانِ ، وَيَبْقَى النَّكُتُ فَهُوَ بَيْنَ

الإِخُوَةِ وَالْأَخُوَاتِ ، أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنِهِ ، وَيَنِي ابْنِهِ ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْيَيْنِ.

کتاب الفران کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۹) کی سیس ۱۳۷ کی سیس کتاب الفران کی مسنف ابن ابی اللہ ۱۳۷۳) ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ دوحقیق بہنوں کے لئے دو تبائی حقد ہاور علی جمائی اور بیدین ثابت چھاٹو کی رائے ہے، اور حضرت طرح کہ ایک مرد کے لئے دو تبائی اور باتی میت کے بہن بھائیوں میں سے صرف عبداللہ جھاٹو کے فرمان کے مطابق مرنے والے کی دوحقیق بہنوں کے لئے دو تبائی اور باتی میت کے بہن بھائیوں میں سے صرف

مردوں کے لئے ہےنہ کے عورتوں کے لئے۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ بير سكلہ دونوں آراء كے مطابق تمن كے عدد سے حل ہوگا، بہنوں اور بيٹيوں كے لئے دو تبائی مال ہے اور جوايک تبائی باقی بچے گاوہ بھائيوں اور بہنوں كے درميان تقسيم ہوگا يا ميت كی پوتيوں اور بيٹے كے درميان تقسيم ہوگا كہ ايک مرد كاھتہ دوعور توں كے حتے كے برابر ہوگا۔

### ( ٨ ) فِي رجلٍ ترك ابنتيهِ، وابنة ابنِهِ، وابن ابنٍ أسفل مِنها

### اس آ دمی کابیان جس نے اپنی دو بیٹیاں ،ایک بوتی اورایک بڑ بوتا چھوڑ ا

( ٣١٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَوَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِ ، وَابْنَ ابْنِ أَيْنِهِ ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ ، فِي قَوْلِ عَلِيًّ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيًّ وَلَا يَلِيُّنَانِ ، وَمَا فَضَلَ لاِبْنِ ابْنِهِ ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لاِبْنَتُهِ الثَّلُنَانِ ، وَلا يُردُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لاَبْنَتُهِ الثَّلُنَانِ ، وَلا عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكُمَلَ الثَّلُمُيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُوٍ : فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِى قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فَيَصِيرُ لِلابْنَتَيْنِ الثَّلُثَانِ : وَتَبَقَى ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ : فَلابُنِ اللهِ : مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسُهُمٍ : لِلْبِنْتَيْنِ الثَّلْثَانِ سَهْمَانِ ، وَلابُنِ الابُنِ الابُنِ

مَا بِقِیَ وَهُو سَهُمْ. (۳۱۷۳) ابراہیم اس آ دی کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی دویٹیاں اورایک پوتی اورایک پڑیوتا چھوڑ اکداس کی بیٹیوں

کے لئے دو تہائی مال ہے اور ہاتی پڑیوتے کے لئے ہے،اس طرح کہاس سے اوپراوراس کے ساتھ کی بہنوں کی طرف بھی مال لوٹایا جائے گا، حضرت علی جڑائی اور زید بن ثابت جڑائی کی رائے میں تو ایک مر دکو دوعورتوں کے حضوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا،اور اس سے نیچے کے کمٹی مخص کی طرف مال نہیں لوٹایا جائے گا،اور حضرت عبداللہ جھٹن کے قول کے مطابق اس آ دمی کی دوبیٹیوں کے لئے دو

سے یے سے کا سن سرت ماں برت ہا ہوں ہا جات کا بھوں سرت جہ استری ہوسے والے سے بن ہن من من من موں کے بیاد سے دو تہائی مال اور اس کے پوتے کے لئے باقی مال ہے، باقی مال اس کی بہن پرنہیں لوٹا یا جائے گا اور نہاس پوتے سے او پر کی کسی عورت پر کچھلوٹا یا جائے گا اس وجہ سے کہ ان بہنوں نے دو تہائی پور اوصول کرلیا ہے۔

ے مہاں وبیت مدن ہوں کے میں ہے۔ اور جھزت دیا ہے۔ حضرت ابو بمر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت علی اور حضرت زید وٹائٹو کی رائے کے مطابق نو کے عدد سے نگلے گا ، دو تبائی

رے برد ورات ین میں میں میں اور میں اور میں اور میں ہے۔ ان میں سے دوھتے پوتے کے لئے اور ایک صلد بہن کے لئے ہوگا، اور حصرت

معنف ابن الي شيب مترجم (جلده) و المعنف ابن الي شيب مترجم (جلده)

عبدالله دالله دائے کے مطابق تین کے عدو سے نکلے گا، دو تہائی بیٹیوں کے لئے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے اور باقی مال جوایک تہائی حصہ ہے بوتے کے ب

# ( ٩ ) فِي ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وبنِي ابنٍ ، وبنِي أحَتٍ لأبٍ وأمِّر ، وأخِ وأخواتٍ لأبٍ بين ، يوتو ، ويقى بهن كي بيول اورعلاتي بها يُول اور بهنول كابيان

( ٣١٧٣٢ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّمْنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِى ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنِ ، وَيَنِى ابْنِ ، وَيَنِى أُخْتٍ لَأَبٍ وَأُمْ ، وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لَأَبِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِى هَذِهِ النَّصْفَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ ، فَإِنْ كَانَ إِذَا قَاسَمَتِ الدُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ ، لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُ

ينظر، فإن كَان إِذَا فَاسَمَتِ اللهُ مُورِ اطلابِهِ السَّرِينِ السَّدَسِ ، لَمْ يُولِمُنْ السَّدُسِ السَّدَسِ ، وإِن السَّابِهِ اللهِ مِنَ السُّدُسِ قَاسَمَ بِهَا ، لَمْ يُكُزِمُهَا الضَّرَدُ ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِهَذِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَهِي فَلِلذَّكُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشِينِ.

قَالَ أَبُو بَكُو : هَذِهِ أَصُلُهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ. قَالَ أَبُو بَكُو : هَذِهِ أَصُلُهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ. (٣١٤٣٢) أعمش فرماتے ہیں كەحفرت عبدالله والله وقرق، پوتى، پوتى، پوتوں، حقیقى بہن كے بیوْں اور علاتى بہن بھائيوں كے بارے میں

ر مسلم المرح تقسیم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کو نصف مال دیتے ، پھردیکھتے ،اگرا تنامال بچتا کہ مردوں کودیں تواس کو جھٹے ھئے ہے زائد ملتا ہے تواس کو چھٹے ھئے سے زائد ملتا ہے تواس کو چھٹے ھئے سے زائد ملتا ہے تواس کو چھٹے ھئے سے زیادہ نہیں کرتے سے اور اگر چھٹے ھئے سے کم ملتا تواس کو دے دیتے تھے اور اس پر نقصان لازم نہیں کرتے سے ،اور دوسرے اصحاب نبی ٹئ ٹئٹے فرماتے تھے کہ اس عورت کے لئے نصف مال ہے اور باقی مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ ایک آ دی کو دوع درتوں کے برابر ھنہ دیا جائے گا۔

حفرت ابو بمرفر ماتے ہیں کداس مسئلے کی اصل جھ کے عدد سے نکلے گ۔

### (١٠) فِي بنِي عَدٌّ ، أحدهم أخ لامُّ

#### ان چپازاد بھائیوں کا بیان جن مین سے ایک ماں شریک بھائی بھی ہو

( ٣١٧٣٢ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَقُولَانِ فِي بَنِي عَمِّ احَدُهُمْ أَخْ لُأُمُّ : يُغْطِيَانِهِ السَّدُسَ ، وَمَا بَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَنِي عَمِّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُغْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ.

(۳۱۷۳۳) فعمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت زید مؤند دستان چپاز ادبھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک مال شریک بھائی ہوفر مایا کرتے تھے کہ اس کو چھٹا حصّہ دیا جائے گا ، اور باقی اس کے اور دوسرے چپاز ادبھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگا ، اور

م معنرت عبدالله بناتُون ای چپاز ادکو پورامال دلوات متے۔ معنرت عبدالله بناتُون ای چپاز ادکو پورامال دلوات متے۔ ( ٣١٧٣٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :أُتِيَ فِي يَنِي عَمَّمَ أَحَدُهُمُ أَخْ لَأُمَّ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَعُطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْت أَنَا لَاعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ.

(۳۱۷۳۳) حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی جڑا ٹوئے کے پاس ان چھا زاد بھائیوں کا مسئلہ لایا گیا جن میں سے ایک ماں شریک بھائی تھا، جبکہ حضرت ابن مسعود جڑٹوڑنے نے اس ماں شریک کو پورا مال دیا تھا، حضرت علی جڑٹوٹے نے فرمایا: اللہ تعالی ابوعبدالرحمٰن بررحم فرمائے،

( ٣١٧٣٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يَقْضِى فِي بَنِي عَمِّ أَحَدُهُمْ أَخْ لَأَمِّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ.

(۳۱۷۳۵) محد بن سرین فرماتے ہیں کہ حضرت شریح ان چھا زاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک ماں شریک بھائی ہو حضرت عبداللہ ڈٹاٹوز کے فیصلے کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔

( ٣١٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ بَنِي عَمِّهَا ، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لُامْهَا ، قَالَ :فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ :أَنَّ لأَخِيهَا مِنْ أُمْهَا السُّدُسَ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ،

وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ :أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ يَنِي عَمُّهِ.

قَالَ أَبُو بَكُو ِ : فَهِىَ فِى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِمَّى وَزَيْدٍ : مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَهِى فِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ : مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ.

(۳۷ سا) ابراہیم فرماتے ہیں کہ جسعورت نے مرتے وقت چیازاد بھائی چیوڑے جن میں ہےایک اس کاماں شریک بھائی ہو، اس کی مصرف عصر حدث عصر حدث علم مددد من منظم نے فیدا فی اس کی ادبیث کے میں آگی ہے دار میں مالیک

اس کے بارے میں حضرت عمر،حضرت علی اورحضرت زید ٹنگائٹیزنے فیصلہ فرمایا کہاس کے مال شریک بھائی کو چھٹاھتے سلے گا،اور تھے مدیال میں دور دار کر اتب یک مدیکا درای کران پر میں جھٹے وہ عن ابانی طاخل نے فیدا فیرال الرای کہ بی ما جات

بھرو د مال میں :وسروں کے ساتھ شریک ہوگا ،ادراس کے بار ہے میں حضرت عبداللہ رٹاٹیٹو نے فیصلہ فر مایا کہ مال ای کوہی ملے گانہ کہ اس میت کے دوسر سے بچپازاد بھائیوں کو۔ ابو بکر فر ماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت عمر ، حضرت علی ، اور حضرت زید جڑاٹو کے قول کے مطابق چیوحضوں سے نکلے گا ،اور

ابو بر سر سرایا کے بیل کہ بیکسلہ مطرف من معرف کی ، اور مصرت رید بی ہو سے وی حصرت عبداللہ اور شرح کو چی نیو کے تول کے مطابق ایک حصے سے نکلے گا ، اور وہ پورا مال ہوگا۔

#### (١١) فِي بنِي عمُّ أحدهم زُوج

یہ باب ہےان چچازاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک شوہر ہو

( ٢١٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ أَوْسٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ عِقَالٍ ، قَالَ : أُتِى عَلِيْ فِي ابْنَى عَمَّ أَحَدُهُمَا

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) كي ١٢٩ كي ١٢٩ كي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) زَوْجْ، وَالآخَرُ أَخْ لَأُمَّ ، فَقَالَ لِشُرَيْحِ :قُلْ فِيهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَخِ ، فَقَالَ لَهُ

عَلِيٌّ : رَأَىٌ ؟ قَالَ : كَذَلِكَ رَأَيْت ، فَأَغْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النَّصْفَ ، وَالْآخِ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا. (۳۱۷۳۷) حکیم بن عقال فر ماتے ہیں کہ حضرت علی مڑاٹھ کے پاس دو چچازاد بھائیوں کے بارے میں مسئلہ لایا گیا جن میں سے ایک شوہر تقااور دوسرا ماں شریک بھائی تھا، آپ نے حضرت شرح سے فر مایا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت

شرت كن فرمايا كمشو برك لئے نصف ہاور باقی بھائی كے لئے ،حصرت على دائشو نے ارشاد فرمايا: كيا آپ كى يمي رائے ہے؟ انہوں نے فر مایا: میری رائے تو یہی ہے، چنا نجے حضرت علی داؤنو نے شو ہر کونصف مال دے دیا اور بھائی کو چھٹا حصہ دے دیا ، اور باقی

مال دونوں کے درمیان نقسیم فر ماویا۔ ( ٣١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُوِيًّا بْنُ أَبِي زَائِلَةً ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الْمُرَأَةِ تَرَكَّتْ ثَلَائَةً يَنِي عَمٌّ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، وَالآخَرُ أَخُوهَا لَأُمُّهَا ، فَقَالَ عَلِنَّى وَزَيْدٌ ۚ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلَاخِ مِنَ الْأُمُّ

السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأَمْ. قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِمٌ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلاثَة ، وَلِلأَخِ لِلْأُمَّ السُّدُسُ ، وَيَنْفَى سَهُمَانِ ، فَهُمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِي فَلِلاَّخِ لِلأُمِّ.

(۳۱۷۳۸)ابراہیم ہےروایت ہے کہ وہ عورت جس نے تین چچازاد بھائیوں کوچھوڑا جن میں ہےایک اس کا شوہرتھااور دوسرا اس کا ماں شریک بھائی تھا،اس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زید مزینٹو فرماتے ہیں کہ نصف مال شو ہر کے لئے اور چھٹا حصہ

ماں شریک بھائی کے لئے ہوگا،اور باتی ان کے درمیان برابر کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا،اور حضرت ابن مسعود خانجۂ نے فر مایا کہ نصف مال شوہر کے لئے ہاور باتی مال ماں شریک بھائی کے لئے ہے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت علی وہائٹو اور زید رہائٹو کی رائے مطابق چیے کے عدد ہے نکلے گا جن میں سے تین حقے (لینیٰ آ دھامال) شو ہر کے لئے ،اور ماں شریک بھائی کے لئے چھٹا حتیہ ہوگا،اور دو حقے باتی بچیں گے جوان دونوں کے در میان تقسیم ہوں گے،اور حضرت ابن مسعود جھٹو کے قول کے مطابق مید مسئلہ دو حقوں سے نکلے گاجن میں سے نصف شو ہر کے لئے اور باتی مال شریک بھائی کے لئے ہوگا۔

### (١٢) فِي أَحُويٰنِ لَامُّ أَحِدُهُمَا ابن عَمُّ

### دوماں شریک بھائیوں کا بیان جن میں ہے ایک چیاز او بھائی جھی ہو

( ٣١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى امْرَأَةٍ تَوَكَّتُ أَخَوَيْهَا لَأُمُّهَا ، أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمَّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ:التَّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِ عَمَّهَا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:الْمَالُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ.

(۳۱۷۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس نے اپنے دو ماں شریک بھائی جھوڑے ہوں جن میں ہے ایک اس کا چھا زاد بھائی ہواس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زید جھاٹھ نے فرمایا کہ ایک تہائی مال ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور باتی

عورت کے چپازاد بھائی کے لئے ہوگا ،اورحضرت ابن مسعود جانٹو نے فرمایا کہ مال اُن کے درمیان برابری کے ساتھ تعتیم ہوگا۔

حصرت ابو بکر فر ماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت علی جھٹٹے اور حصرت زید جھٹٹے کے اقوال کے مطابق تین حصوں سے نگلے گااور حصرت ابن مسعود جھٹٹے کے قول کے مطابق دوحصوں سے نگلے گا۔

### ( ١٣ ) فِي ابنةٍ ، وابني عمَّ أحدهما أخُّ لامُّ

ایک بیٹی اور دو چھا کے بیٹوں کا بیان جن میں سے ایک ماں شریک بھائی ہو

( ٣١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبَنَةٍ وَابَنَىٰ عَمَّ أَحَدُهُمَا أَخْ لأُمَّ ؟ فَقَالَ :لِلإبْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَهِىَ فَلابُنِ الْعَمَّ الَّذِى لَيْسَ بِأَخ لأُمَّ ، وَلَا يَوِث أَخْ لأُمَّ مَعَ

، عَدَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَطَاءً ، فَقَالَ :أَخُطأَ سَعِيدٌ ، لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

وَلَهُ ، فَانَ ، فَصَانَتَ عَمَاءً ، فَعَانَ ، فَعَا سَوِيدًا ، وِلَرَبُو ، فَصَفَ ، وَلَا بَنِي بَينهما وَسَعي قَالَ : أَبُو بَكُو ٍ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابْنِ الْعَمْ الَّذِى لَيْسَ بِأَخٍ لأُمُّ

النَّصْفُ ، وَفِی قَوْلِ عَطَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهُمَانِ لِلإَبْنَةِ ، وَسَهُمَانِ بَيْنَهُمَا. (۳۱۷۳) اساعیل بن عبدالملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بالٹیز سے ایک بمٹی اور دو چپا کے بیٹول کے بارے

( ۱۳۷۴) آتا میں بن عبدالملک فرمائے ہیں کہ بن کے حصرت سعید بن جبیر پیٹینے سے ایک بیں اور دو بچاھے بیوں نے بارے میں پوچھا جن میں ہے ایک مال شریک بھائی تھا ،انہوں نے فرمایا : میٹی کے لئے نصف مال ہےاور باتی اس چچازاو بھائی کے لئے

یں چو بھا من میں سے دیک ماں سریک بھائی اولا دے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتا، راوی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ہے جو ماں شریک بھائی نہیں، اور مال شریک بھائی اولا دے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتا، راوی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے

درمیان آ دھا آ دھائقسیم ہوگا ، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیمسئنہ حضرت سعید بن جبیر ویٹیو کے قول کے مطابق دوحقوں ہے نکلے گا ، بیٹی کے لئے

نصف،اوراس چپازاد بھائی کے لئے جو ماں شریک بھائی نہیں ہے نصف مال ہوگا ،اور حضرت عطا و پریٹی کے قول کے مطابق جار حضوں سے نکلےگا۔ دوھتے بٹی کے لئے ہوں گے اور دوھتے ان کے درمیان تقتیم ہوں گے۔

### ( ١٤ ) فِي امرأةٍ تركت أعمامها، أحدهم أخوها لُأمُّهَا

اس عورت كابيان جس نے اپنے چچا چھوڑ ہے جن ميں سے ايك اس كا مال شريك بھائى تھا ( ٢١٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَوَكَّتُ أَغْمَامُهَا أَحَدُهُمُ أَخُوهَا المعنف ابن الي شيبرس جم (جلده) في المعنف ابن الي شيبرس جم (جلده) في المعنف ابن المعرائف

لْأُمُّهَا ، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لَاخِيهَا لَأُمُّهَا السُّدُسَ ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَب يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ يُسلمُ أَهْلَهُ بَعْدُ.

قَالَ أَبُو بَكُرِ: فَهَذِهِ فِى قُوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ:مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لَأَنَّهُ الْمَالُ كُلَّهُ. (۳۱۷۳) فضیل حضرت ابراہیم سے اسعورت کے بارے میں نقل کرتے ہیں جس نے اپنے جچاؤں کوچھوڑا جن میں ہے ایک

اس کا ماں شریک بھائی تھا،اس کے بارے میں حضرت علی جڑھٹو اور حضرت زید زواٹٹو نے بیے فیصلہ کیا کہاس کے ماں شریک بھائی کے کئے چھٹاحضہ ہے، پھروہ بعد میں ان جچاؤں کے ساتھ مال میں شریک ہوجائے گا ،اوراس مسئلے میں حضرت ابن مسعود جانٹونے بیہ فیصله فرمایا که تمام مال ای کا ہے،اور بیمسئلہ اس نسب کا ہے جوحالت شرک میں ہو پھراس کے گھروالے بعد میں مسلمان ہوجا کمیں۔

ا مام ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ حضرت علی نوٹیٹو اور زید جھائٹو کے قول میں چیر سے نگلے گا اور حضرت عبداللہ کے قول میں ایک صفے سے نکے گا کیونکہ وہ سارا مال ای کا ہے۔

( ١٥ ) فِي امرأةٍ تركت إخوتها لأمُّهَا رِجالًا ونِساءً وهم بنو عمُّها فِي العصبةِ اس عورت کے بارے میں جواینے مال شریک بھائی اور بہنیں جھوڑ کرمرے،اوروہ

### عصبہ میں ہے اس کے جیازاد بھائی بھی ہوں

( ٢١٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ إِخُونَهَا لَأُمَّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً، وَهُمْ بَنُو عَمَّهَا فِي الْعَصَبَةِ ، قَالٌ : يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ : الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَالنَّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِلْأَكُورِهِمْ خَالِصًا دُونَ النِّسَاءِ فِي قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِمْ.

وَهَذِهِ فِي قُوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ.

(۳۱۷۴۲) حفرت ابراہیم سے اس عورت کے بارے میں روایت ہے جواپنے مال شریک بھائی اور بہن چھوڑ کرمرے اور وہ عصبہ میں ہے اس کے چچازاد بھائی بھی ہوں فر مایا کہ وہ ایک تہائی مال آپس میں تقتیم کرلیں گے جس میں مردوں اورعورتوں کا حصہ برابر

ہوگا اور باتی دوتہائی ان میں سے صرف مردول کے لئے ہوگا نہ کہ عورتوں کے لئے پیتمام صحابہ کرام کا فیصلہ ہے۔

اور بیمسئلة تمام حضرات كى رائے كے مطابق تين حصول سے فكلے گا۔

### ( ١٦ ) فِي ابنتينِ وبنِي ابنٍ رِجالٍ ونِساءٍ

### یہ باب ہے دوبیٹیوں اور پوتوں ، پوتیوں کے بیان میں

( ٣١٧٤٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَشَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي الْبِيهِ رِجَالًا وَنِسَاءً :

هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ) في مستف ابن الي شيرمتر جم ( جلده )

فَلابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَزِيدُ الأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُقَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُم فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

(۳۲ سام) حضرت فضیل حضرت ابراہیم مخفی پیشیز ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جوا بی دو بیٹیاں اور پوتے ، یوتیاں چھوڑ کرمرے کہاس کی دونوں بیٹیوں کے لئے دوتہائی مال ہےاور باتی مردوں کے لئے ہےند کرعورتوں کے لئے اور حضرت عبدالله بن مسعود رہنٹو بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ دو تہائی ہے زیادہ نہیں لگایا کرتے تھے اور حضرت علی جہ پڑو اور حضرت زید جہاٹو آپس میں شریک بنایا کرتے تھے اور ہاتی مال اس طرح تقلیم کیا جائے گا کہ ایک مرد کے لئے دومورتوں کے حقے کے بزاہر حقہ لگایا جائے گا۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ بہ مسئلہ تمام حضرات کے قول میں تمین حضوں ہے نکلے گا۔

( ١٧ ) فِي زوجٍ وأمَّ وإخوةٍ وأخواتٍ لأبٍ وأمَّ ، وأخواتٍ وإخوةٍ لأمَّ ، مِن شرك بينهم شو ہراور ماں اور بھائیوں اور حقیقی بہنوں اور ماں شریک بھائیوں اور بہنوں کے بیان

### میں،اوران حضرات کا بیان جنہوں نے ان کوشرا کت دارقر اردیا

( ٣١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبًا يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :شَهِدُت عُمَرَ أَشُرَكَ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالْأَمِّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَمِّ فِي النَّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدُ قَضَيْت فِي هَذَه عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا ، قَالَ : وَكَيْفَ قَضَيْت ؟ قَالَ : جَعَلْته لِلإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلإِخُورَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمُّ شَيْئًا ، فَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنًا ، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي. (عبدالرزاق ١٩٠٠٥)

( ٣٨٧ ) علم بن مسعود فر ماتے ہيں كه بيس نے حضرت عمر جواٹي كود يكھا كدانبوں نے حقیقی بھائيوں كو مال شريك بھائيوں كے ساتھ ایک تہائی مال میں برابرشریک کیا،ان ہے ایک آ دمی نے کہا کہ آپ نے اس جیے ایک مسئلے میں گذشتہ سال مجھاور فیصلہ دیا تھا،آپ نے بوچھا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہآپ نے مال ماں شریک بھائیوں کودے دیا تھااور حقیقی بھائیوں کو کچھ نہیں دیا تھا،آپ نے فرمایا کہ وہ فیصلہ بھی ای طرح درست تھا جس طرح ہم نے کیا تھا،اوریہ فیصلہ بھی ای طرح درست ہے جس

( ٣١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِى زَوْجٍ وَأُمُّ وَاِخْوَةٍ لَأُمُّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لَأُمُّ ، يُشَرَّكُونَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ مَعَ الإِخْوَةِ لِلْأُمَّ فِى سَهُمٍ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ :لَمْ يَزِذْهُمَ الْأَبُ إلاَّ قُرْبًا ، وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً.

(۳۵ ۳۱۷) ابراہیم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر، زیداور ابن مسعود ڈی مینٹیز شو ہر، ماں جھیقی بھائیوں اور ماں شریک بہنوں کو مال میں

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۹) کی ہے ہے ہے۔ برابر شریک کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان کو باپ نے صرف قر ابت داری کا بی فائدہ پہنچایا ہے، اور وہ مردول اور عور توں کو

النَّلُثُ سَهُمَانِ ، وَلَمْ يَجْعَلُ لِإِخْوَتِهَا لَابِيهَا وَأُمْهَا مِنَ الْمِيرَائِثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِي ، وَشَرَّكُ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي النَّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.

سُرَّکُوا ذُکُورَهُمْ وَإِنَائَهُمْ فِيهِ سُوَاءً. (۳۱۷ ۲) حفرت ابراہیم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جس نے موت کے وقت اپنے شوہر، مال، حقیقی بھائی اور مال شریک بھائی جھوڑے کہ اس کے شوہر کے تین صفے یعنی کل مال کا نصف ہوگا اور اس کی مال کے لئے ایک صفہ یعنی کل مال کا چھٹا حصّہ ہوگا ، اور آپ نے اس عورت کے باپ اور مال کو حصّہ ہوگا ، اور آپ نے اس عورت کے باپ اور مال کو حصّہ ہوگا ، اور آپ نے اس عورت کے باپ اور مال کو میراث کا کوئی حصّہ نہیں دلایا حضرت علی ڈاٹھؤ کے فیصلے پڑمل کرتے ہوئے جبکہ حضرت عمر اور عبد اللہ اور زید بن ثابت ٹنگا کھنے نے حقیقی

بھائیوں کو ماں شریک بھائیوں کا شریک بنایا اس ایک تہائی مال میں جس کے وہ وارث ہوئے ، سوائے اس بات کے کہ ان حضرات نے ان میں سے مردول اور عور توں کو برابر حقد دلایا۔ ( ۲۷۷۷ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ النَّیْمِیّ ، عَنْ أَبِی مِجْلَزِ : أَنَّ عُنْمَانَ شَرَّك بَیْنَهُمْ.

(٣١٧٣) حضرت الوكبلوفرمات بين كه حضرت عثان وفي نفي في ان ورثاء كو برابر كاشريك بنايا تفار (٢١٧٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنتَشِيرِ ، عَنْ شُريْحٍ وَمَسْرُوقٍ : أَنَّهُمَا شَرَّكَا الإِنْحُوةَ مِنَ

ر ۱۱۸۰۸ منامت ہو سونوں میں جانبی ہو ہیں ہیں ہستنظیر باعث سوریع وسسروی المفاقا سو کا اور علوہ میں الآب والآم مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَمِّ. (۳۱۷/۱۸) ابن المنتشر فرماتے ہیں کہ حضرت شرح اور مسروق نے بھی حقیقی بھائیوں کو ماں شریک بھائیوں کا شریک بنایا۔

( ٣١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، بِمِثْلِدِ ، قَالَ : مَا زَادَهُمَ الْأَبُ إِلَّا قُوْلًا.

(۳۱۷ مروبن شعیب سعید بن مینب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس مسئلے میں ایسا ہی فیصلہ کیا ، اور فر مایا کہ باپ نے صرف ان میں قرابت کا ہی اضافہ کیا ہے۔

( ٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لأَمْهَا السَّدُسُ ، وَيُورُ جِهَا الشَّطُرُ ، وَالنَّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَمْ وَالإِخْوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ.

(۳۱۷۵۰) ابن طاؤس روایت کرتے ہیں که حضرت طاؤس نے فرمایا که اس میت کی ماں کو چیننا حقیہ اور اس کے شو ہر کونصف مال

دیا جائے گا۔اورایک تہائی ماں شریک بھائیوں اور حقیقی بھائیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔

( ٣١٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ
بُنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَّتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخُوتَهَا لَأُمِّهَا وَإِخُوتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمْهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النَّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الإِخُوةِ مِنَ الْأُمْ وَالإِخُوةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ ،

الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النَّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الإِخُوةِ مِنَ الْأُمْ وَالإِخُوةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ ،

عَارِيرِهُ عَلَى طَرِي مُسْتَعَلَى ، وَيُلْحَقُ بِهِمْ سَهُمْ آخَرُ ، حَتَّى يُنْظُر حُبْلَى هِي أَمُّ لَا ؟. وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهُمْ آخَرُ ، حَتَّى يُنْظُر حُبْلَى هِي أَمُّ لَا ؟.

(۱۵۵۱) عبدالله بن محمد بن عقبل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن حسن کی ایک بیٹی فوت ہو گئی اوراس نے شوہر، ماں ، ماں شریک بھائی اور حقیقی بھائی چھوڑے، انہوں نے معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹھیز تک پہنچایا تو انہوں نے شوہر کونصف مال اور ماں کو چھٹا ھتسہ دیا،اور ماں شریک بھائیوں اور حقیقی بھائیوں کو برابر کا شریک بنایا،اور شوہر سے فرمایا کہ اپنے ہم عمروں سے رکے رہو کہ آیاان کو

ایک اور صقه ملتا ہے؟ یبال تک کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ وہ حاملہ ہے یانہیں؟

( ٣١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ وَعُمَرُ يُشَرِّكَانِ ، قَالَ :وَكَانَ عَلِىٰ لَا يُشَرِّكُ.

َ عَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلإِخُوةِ مِنَ الْأُمِّ الثَّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ.

(۳۱۷۵۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ اور عمر خیار پینان کو برابر کا شریک رکھا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی خیاتی ان کو برابر شریک نہیں بناتے تھے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ چھے حضوں سے نکلے گاشو ہر کے لیے تین حضے بعنی آ دھا مال اور مال کے لئے چھٹا حضہ اور مال شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال جو کہ دوھتے ہیں۔

( ١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُشَرِّكَ بين الإِخوةِ والأخواتِ لأمَّ و أَبٍ مع الإِخوةِ لِلأمِّ فِي ثَالَ لاَ مُن كَانَ لاَ يُشَرِّكَ بين الإِخوةِ والأخواتِ لأمَّ و أَبُ

ان حضرات کابیان جو حقیقی بھائیوں اور بہنوں کوشریک نہیں بناتے ماں شریک بھائیوں کے ساتھ ان کے ایک تہائی مال میں ، اور فر ماتے ہیں کہ وہ مال انہی کے لئے ہے

( ٢١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ. (٣١٧٥٣)عبدالله بن المدفر مات بين كه حضرت على جِنْ إن كوبرا برشر يك نبين ركھا كرتے تھے۔

( ٣١٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِمٌ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

هی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلده) کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلده) کی در النفر الن

ر ٣١٧٥٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرَّكُ.

(۳۱۷۵۵) حضرت ابراہیم نے بھی حضرت علی مزائش سے یہی روایت کی ہے۔

( ٢١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ :

تَنَاهَت السَّهَامُّ. (٣١٤٥٦) حفرت هزيل سروايت بكر حفرت عبدالله والنَّوْ ان بهائيول كوشر يكنبيس ركها كرتے تقے اور فرماتے تھے كہ حقے

(۱۷۵۹) مطرت عزیں سے روایت ہے کہ مطرت محبداللہ ڈیاٹٹو ان بھا نیول ٹومریک بیل بیل رھا کرنے تھے اور فرمانے تھے کہ تھے۔ ختم ہو گئے۔

> ( ٢١٧٥٧) حَدَّثُنَا مَعْشَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِقٌ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشُرِّكُ بَيْنَهُمْ . (٣١٤٥٤) حضرت الوكبلز حضرت على في في سنتا كرتْ بين كروه بهي ان بها ئيول كوشر يكنبين بنايا كرتْ تتے۔

( ٢١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

(۳۱۷۵۸) حفرت شعبی بھی حضرت زید بن ثابت میں تھی ہے کہی مضمون نقل کرتے ہیں۔

( ٣١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأَبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَلَيْسَ أَحَدٌّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِى الشَّرِكَةِ ، إلَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

(۳۱۷۵۹) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابومویٰ اور حضرت الی بڑھٹو بھی ان بھا ئیوں کوشریک نہیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت وکیج فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَشِوْفَقَاقِمَ کے صحابہ کرام نے ان سے اختلاف کیا ہے شریک کرنے کے بارے میں سوائے حضرت علی بڑٹاٹوز کے کہوہ شریک نہیں بناتے تھے۔

### ( ١٩ ) فِي الخالةِ والعَمَّةِ، مَنْ كَانَ يورِّئهما

خالهاور پھوچھی کابیان ،اوران حضرات کابیان جوان کووارث قرار دیتے ہیں

( ٣١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرٌّ ، عَنْ عُمَّرَ :أَنَّهُ فَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ. (٣١٤٦٠) حضرت زر حضرت عمر جانور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مال بھو پھی اور خالد کے در میان تقسیم فرمایا۔

( ١٤٧٩ ) حَصَرت زر حَصَرت مر وَلَيْ مِن مِن اللهُ عَنِي كَمَا اللهِ عَنْ وَيَادٍ ، قَالَ : إِنِّى الْأَعْلَمُ مَا صَنَعَ عُمَرُ ، جَعَلَ الْعَمَّةَ ( ٢١٧٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : إِنِّى الْأَعْلَمُ مَا صَنَعَ عُمَرُ ، جَعَلَ الْعَمَّةَ

٢٠١١ عنداننا ابن إدريس ، عن داود ، عن الشعبي ، عن زِيادٍ ، قال : إنى لاعلم ما صنع عمر ، جعل العمة بِمَنْزِلَةِ الْأُمَّ.

(٣١٤٦١) زياد فرماتے ہيں كدب شك ميں جانتا ہوں كەحفىزت عمر جن في نے اس بارے ميں كياعمل فرمايا، انہوں نے پھو پھى كو

باپ کے قائم مقام قرار دیا اور خالہ کو مال کے برابر قرار دیا۔

( ٢١٧٦٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لِلْعَمَّةِ الثَّلُثَانِ ، وَلِلْحَالَةِ الثَّلُثُ. ( ٣١٤ ٢٢) حفرت صن عروايت بكر حضرت عمر والنو نے فرمایا پھوپھی كے لئے دوتہائی مال باور خالہ كے لئے ايك تہائی ال

( ٣١٧٦٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقَوْلِ عُمَرَ :لِلْعَمَّةِ الثَّلْئَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُكُ.

(۳۱۷ ۲۳) حضرت سلیمان عبسی ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت علی ٹنٹ ٹؤ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ چھو پھی اور خالہ کے بارے میں حضرت عمر ٹرنا ٹؤد کے موافق ارشا وفر ماتے تھے کہ چھو پھی کے لیے دو تہائی مال اور خالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

(٣١٧٦٤) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

(٣١٧٦٣) شعبی حضرت مسروق سے روایت كرتے ہیں كه وہ چھو پھی كوباپ كے قائم مقام تھبراتے تھے اور خالہ كو ماں كے قائم مقام \_

( ٣١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا

﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانُوا يَجْعَلُونَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

(۳۱۷ ۲۵) اعمش حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر بڑاتھ ور حضرت عبد اللہ بڑاٹھ خالہ اور پھوپھی کو وارث تشہراتے تھے جب ان کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہو، حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ وہ حضرات پھوپھی کو باپ کے قائم مقام اور خالہ کو ماں کے قائم مقام رکھتے تھے۔

( ٣١٧٦٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ - وَالْعَمَّةِ :لِلْعَمَّةِ الثَّلُئَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثُ.

(۳۱۷ ۲۱۲) شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہا ٹئے خالہ اور پھوپھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھوپھی کے لئے دوتہائی مال اور خالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

( ٢١٧٦٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُورَّنُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ. ( ٣٤٤ ٣١ ) حضرت منصوراورمغيره فرمات بين كه حضرت ابرا بيم نے فرمايا كه صحابہ كرام ان كى رشته دار يوں كے مطابق ان كووارث تضهرايا كرتے تھے۔

( ٣١٧٦٨ ) حَذَّتُنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيِّ . عَنْ يُونُسَ ، عَنِ انْحَسَنِ : أَنَّ عُمر وَزْتُ الْعَلَّمَةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّتُ الْعَمَّةَ

(۳۱۷۶۸) کفنرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر خلافیز نے خالہ اور پھوپھی کو وارث بنایا اور پھوپھی کو دو تہائی مال ولایا اور خالہ کو ایک تہائی مال۔

( ٣١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْعَمَّةِ الثَّلْثَان ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثُ.

لِلعمدِ النظانِ ، ولِلحالدِ الثلث. (٣١٤٦٩) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت ابن مسعود ولائو نے فرمايا كه پھو پھى كے لئے دو تبائى مال اور غاله كے لئے ايك تبائى مال ہے۔

( ٣١٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : دُعِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ ؟ قَالُوا : تَرَكَ عَمَّةٌ وَخَالَةً ، قَالَ رَجُلُ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةٌ وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : لَمُ أَجِدُ لَهُمَا شَيْئًا. (ابوداؤد ٣١١- سعيد بن منصور ١٦٣)

(۱۷۷۰) حفرت زید بن اسلم مزافق سے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِفَظِیَّمَ کو ایک انصاری کے جنازے میں بلایا گیا لیس آپ بیشیؤ ایک گدھے پرسوار ہوکرتشریف لائے آپ مَلِفْظِیَّمَ نے فر مایا اس نے کون کون سے رشتہ دار چھوڑ لے لوگوں نے کہا کہ اس نے ایک بھو پھی اور ایک خالہ چھوڑی ہے آپ مَلِفْظِیَّمَ نے فر مایا بیآ دمی ہے جومرااور مرتے ہوئے ایک بھو پھی اور ایک خالہ چھوڑ گیا بھرتھوڑا

چلے اور پھر فرمایا کہ یہ آ دی ہے جس نے مرتے ہوئے پھوپھی اور خالہ کو چھوڑا ہے پھر فرمایا کہ بیں ان کے لئے کوئی حتہ نہیں پا تا۔ ( ۲۱۷۷۱ ) حَلَّا ثَنَا ابْنُ اِدْرِیسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورِثُ، وَلَا تَرِثُ.

( ٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى نَمِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَسَكَّتَ ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ :حَدَّثِنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ

لا مِيرات لَهُمًا. (٣١٤٧٢) شريك بن عبدالله فرمات بين كه نبي كريم مَرَّفَظَةُ سے پھوپھي اور خالد كي ميراث كے بارے ميں سوال كيا كيا جبكه

آبِ مَلِفَظُةً عواری پر سے آپ مِلِفظَةَ بھی دریہ کے لئے خاموش ہو گئے بھر تھوڑا چلے بھر آپ مِلِفظَةَ نے فر مایا کہ مجھ سے جرائیل عَلاِئِنا اِن کیا ہے کہان کا وراخت میں کوئی حق نہیں۔

مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي المستحد الم

( ٣١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاتُ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ. (٣١٧٧٣) افعت فرمات بين كه حضرت حسن إلى في آقاؤل كے لئے ميراث كے تو قائل تصليكن چوپھى اور خاله كے ليے ميراث كے قائل بين تھے۔ ميراث كے قائل نہيں تھے۔

### (٢٠) رجلٌ مات ولم يترك إلاّ خالًا

#### اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت صرف ایک ماموں حجھوڑ ا

( ٣١٧٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَة الزَّرَقِيِّ ، عَنْ خَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً رَمَى عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً رَمَى ` رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالٌ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَوَّاحِ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إلِيْهِ عُمَرُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَكُ . (ترمذى ٢٠٥٣ـ ابن ماجه ٢٢٣٢)

(۳۱۷۷) حضرت ابوامامہ بن تعمل بن حنیف می فیٹو فریاتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ایک آ دمی کو تیر مارا جس ہے وہ آ دمی مرکیا جبکہ اس کا ایک مامول کے علاوہ کوئی وارث نہیں تھا تو اس کے بارے میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح بیٹیٹو نے حضرت عمر وڈٹٹو کی طرف خطاکھا، حضرت عمر دٹٹٹو نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ میٹرٹھنٹے بچنے فرمایا ہے کہ اللہ اوراس کا رسول اس آ دمی کے ولی ہیں جس کا کوئی ولی نہ ہواور ماموں اس آ دمی کا وارث نہ ہو۔

( ٢١٧٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَرَّتُ عُمَرُ الْحَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، قَالَ: كَانَ حَالاً وَمَوْلَى. (٣١٤٧٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت عمر وَيُ شُوّنے في ماموں كوتمام مال كاوارث قرار ديا آپ وَيَا شُوْ فِي فرمايا كه بيه ماموں ماموں بھی تھااورولی بھی تھا۔

( ٣١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ:أَنَّ عُمَرَ وَرَّكَ خَالاً وَمَوْلِّى مِنْ مَوْلاًهُ.

(۳۷۷ ) حفرت عبدالله بن عبید بن عمیر واثن ہے روایت ہے کہ حضرت عمر واٹن نے ماموں کواس آ دمی کا ماموں اورمولا قرار ویا جس کا دور است

( ٣١٧٧٧) حَدَّنَنَا شَبَابَهُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُعْبَهُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا بُدَيْلُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهُوْزَنِيُّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاشِدِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهُوْزَنِيُّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. (ابوداؤد ١٩٩١ ـ ابن حبان ١٠٣٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ . (ابوداؤد ١٩٩١ ـ ابن حبان ١٠٣٥) حضرت مقدام مِينَ فِي فَلْ مَا يَا يَدْرُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالشَدْرَ عَنْ الْمَاوِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِ عَلَالْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ عَلَ

#### ( ٢١ ) رجلٌ مات وترك خاله وابنة أخِيهِ، أو ابنة أخُتهِ

### اس آ دمی کا بیان جومرتے ہوئے اپناماموں اورا یک جیتیجی یا بھانجی حیوڑ جائے

( ٣١٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالُهُ وَابْنَةُ أَخِيه ؟ قَالَ :لِلْخَالِ نَصِيبُ أُنْحِتِهِ ، وَلا بُنَةِ الْأخِ نَصِيبُ أَبِيهَا.

(۳۱۷۷۸) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ حفرت مسروق ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جواس حال میں مرا کہ اس کا سوائے ماموں اور بھتیجی کے کوئی وارث نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ماموں کے لیے اس کی بہن جتنا مال اور بھتیجی کے لیے اس کے

إپ جتنا ـ

( ٣١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنُ عَمِّهِ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ، قَالَ : هَلَكَ ابْنُ دَحْدَاحَةَ وَكَانَ ذَا رَأْي فِيهِمْ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ عَدِى ، فَقَالَ : هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. (عبدالرزاق ١٩١٢)

(۳۱۷۷۹) حضرت واسع بن حبّان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن دحداحہ وی ٹیز فوت ہو گئے جو کہ صحابہ کرام میں صاحب رائے آ دمی تنے تو رسول اللہ مَلِقَظَیَّ نے حضرت عاصم بن عدمی ٹاٹیٹو کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ان کی تمہارے ساتھ کوئی قرابت داری تھی؟ انہوں نے عرض کیا کنہیں راوی کہتے ہیں کہ پھررسول اللہ مَلِقَظَیْمَ نے ان کی میراث ان کے بھانچے ابولبا یہ بن عبدالحمنذ رجہ ٹی کو دے دی۔

( ٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوِس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِفُوا الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَأُولَى رَجُلٍ . (بخارى ٢٧٣٢ ـ مسلم ١٢٣٣)

(۳۱۷۸۰) حضرت ابن عباس بنافی فرماتے ہیں کدرسول الله مِئِرِ فَقَائِمَ نَے فرمایا کدوراشیں اُن کے حق داروں کو پہنچا دواور جو مال کی جائے ، وہ قریب ترین رشتہ دار کے لیے ہے۔

٣١٧٨١) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ :كَانَ ثَابِتُ ابْنُ الدَّحْدَاحَ رَجُلاً أَنِيًّا - يَغْنِى :طَارِئًا - وَكَانَ فِى يَنِى أَنْهَفٍ ، أَوْ فِى يَنِى الْعَجْلَانِ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعُ وَارِئًا إِلاَّ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَةً. (عبدالرزا ق١٩١٣٠)

(٣١٤٨١) حضرت واسع ابن حبّان فرمات بين كه ثابت ابن دحداح بن شخر ايك اجنبي آ دمي تقدوه بنوأنيف يا بنوعجلان ك علاق

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩ ) و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١

میں رہتے تھے چنانچہوہ فوت ہو گئے اور اپنے بھانج کے علاوہ کوئی وارث نہیں جھوڑ ااور ان کا نام لبابہ بن عبدالمنذ رتھا پس نبی کریم مِیَراْفِیْکِیَجَ نے ان کی میراث انہی کو دے دی۔

#### ( ٢٢ ) فِي ابنةٍ ومولاه

### بٹی اور آزاد کردہ غلام کی میراث کے بیان میں

( ٣١٧٨٢ ) حَذَّنَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : تَدُرِى مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّى هِى أُخْتِى لَأُمِّى ، أَعْتَقَتْ رَجُلاً فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ. (سعيد بن منصور ١٤٣)

(۳۱۷۸۳) حفرت عبید بن الی الجعد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن شداد و الله نے فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو کہ حضرت حمزہ و الله کی بیٹی کا مجھ سے کیار شتہ ہے؟ وہ میری مال شریک بہن ہے، انہوں نے ایک آ دمی آ زاد کیا چنا نچہ وہ مرگیا اس کی وراثت النے اوراس کی بیٹی کے درمیان تقسیم ہوگئی۔اور بیکا مرسول اللہ مُؤْفِقَ اللهُ مُؤْفِقَ اللہُ مُؤْفِقَ اللہِ مُؤفِقَ اللہِ مُؤْفِقَ اللہِ مُؤْفِقَ اللہِ مُؤفِقَ اللہِ مُؤْفِقَ اللہِ مُؤفِقَاتِ اللہِ مِن ہوا۔

( ٣١٧٨٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ شَدَّادٍ ، فَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لِى وَتَرَكَ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ بْنَ شَدَّادٍ ، فَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لِى وَتَرَكَ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، فَخَعَلَ لِى النَّصْفَ وَلَهَا النَّصْفَ. الْنَتُهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِى النَّصْفَ وَلَهَا النَّصْفَ.

(۳۱۷۸۳) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت حمز ہ کی بیٹی (جوحضرت عبدالله بن شداد کی ماں شریک بہن تھیں ) نے فرمایا کہ میرا آزاد کر دہ غلام فوت ہو گیا اوراپنی ایک بیٹی حجوز گیا رسول الله میراؤشنگائی نے اس کامال میرے اوراس کی بیٹی کے درمیان تقسیم فرمایا آ دھامال مجھے اور آ دھااہے عطافر مایا۔

( ٣١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَزِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْهَ حَمْزَةَ النَّصْفَ وَالْنَتَهُ النَّصْفَ .

' (۱۷۸۳) حضرت عبدالله بن شداد من فرماتے ہیں که رسول الله مُوافِقَةَ نے حضرت حمز او دی بنی کوآ دھامال اوران کے غلام کی بنی کوآ دھامال عطافر مایا۔

( ٣١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ الحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَقِع ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَنَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْنَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَنَهُ النَّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصْفَ. (ابوداؤد ٣٦٣ ـ بيهفى ٢٣١)

(٣١٤٨٥) حسرت ابو برده والمنظور على روايت م كمايك آدمي فوت موااوراس في ايك بيني اور يهي آقا حيور عبنهول في اس

کوآ زادکردیا تھاتو نبی کریم مِؤَنْفَظَةَ نے اس کی بیٹی کواوراس کے آتاؤں کوآ دھا آ دھا مال عطافر مایا۔

( ٣١٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسِ الْكِنْدِيَّةِ ، قَالَتْ : قَاضَيْت إلَى عَلِيٍّ فِى أَبِى :مَاتَ وَلَمْ يَتُوكُ غَيْرِى وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِى النَّصْفَ وَمَوْلَاهُ النَّصْفَ.

(۳۱۷۸۲) حفرت شموس کندیہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے بارے میں حضرت علی دینٹو سے فیصلہ لیا۔ جبکہ میرے والدصاحب فوت ہوئے تھے اور سوائے میرے اور اپنے آتا کے کسی کونہیں چھوڑ اتو انہوں نے آدھا مال مجھے عطافر مایا اور آدھا مال ان کے آتا کو۔

- ( ٢١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ شَمُوسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، بِمِثْلِهِ.
  - (۱۷۸۷) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت علی تفاتیز سے یہی واقعہ منقول ہے۔
- ( ٣١٧٨٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَى ، أَعْطَى الْبِنْتَ النَّصُّفَ ، وَالْمَوْلَى النَّصْفَ.
- (۳۱۷۸۸) ابوالکنو دردایت کرتے ہیں کہ حضرت علی وہ اُٹھ نے ایک بیٹی اور ایک آقا کے دارث ہونے کی صورت میں یہ فیصلہ فر مایا کہ آ دھامال بیٹی کواور آ دھامال آقا کودے دیا جائے۔
- ( ٣١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ مَوْلِي لِإِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النَّصْفَ.
- (۳۱۷۸۹) حفزت معنمی فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ دیاتئو کی بیٹی کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اوراس نے اپنی بیٹی اور حضرت حمزہ دیاتئو کی بیٹی کواپنے پیچھے چھوڑ ارسول اللہ مَرَائِشَقِیَعَ آ دھا مال حضرت حمزہ کی بیٹی کواورآ دھا مال میت کی بیٹی کودے دیا۔
- ( ٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى شُرَيْحٍ فِى مَوْلَى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثَّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ الثَّلُثَ.
- (۹۰ سام) ابوحمین سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح پیٹیلئے سے اس مسئلے میں فیصلہ طلب کیا کہ ہماراایک آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور اپنی دو بیٹمیاں اور چند آقاؤں کوچھوڑ گیا، حضرت شریح نے اس کی دو بیٹیوں کودو تبائی مال عطافر مایا اور اس کے مولا کوایک تبائی مال عطافر مایا۔
- ( ٣١٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا النِّصْفَ ، فَقَالَ :إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً.
- (۳۱۷۹۱) اعمق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت حمزہ جھاٹی کی بیٹی کی حدیث ذکر کی گئی کہ نبی کریم مِنْرِ النظافیۃ نے اس کونصف مال عطافر مایا آپ نے فرمایا کہ ان کو نبی کریم مِنْرِ النظافیۃ نے بطور عطبے کے مال عطافر مایا ہے۔

( ٣١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ مَوْلَى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصْفَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلْبِئْتِ النَّصْفُ وَلِلْمَوْلَى النَّصْفُ. (طحاوى ٢٠٠١ بيهقى ٢٣١)

(٣١٤٩٢) حضرتً عبدالله بن شداوفر ماً تے ہیں کہ حضرت حمزہ دالٹھ کی بیٹی کا آ زاوکروہ غلام فوت ہو گیا اور اپنی بیٹی اور حصرت

حمز ہ دینٹو کی بیٹی جھوڑ گیا آپ مِنْلِفَظَةِ نے آ دھامال اس کی بیٹی کواورآ دھامال حضرت حمز ہ دینٹو کی بیٹی کوعطا فر مایا۔

حضرت ابو بكر فرمات بي كه بيمسئله دوحصول سے نكلے كا آ دھامال بني كے لئے اورآ دھامال آ قا كے لئے۔

( ٢٣ ) فِي المملوكِ وأهلِ الكِتابِ مَنْ قَالَ لاَ يحجبون ولا يرثون

غلاموں اور اہل کتاب کا بیان اور ان حضرات کا بیان کہ جن کے نز دیک بیلوگ نہ کسی کو

وراثت ہے روکتے ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں

( ٣١٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيّ. وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : لَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُونَ.

(۳۱۷ ۹۳) حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت علی بیٹائٹو غلاموں اور اہل کتاب کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے کہ نہ وہ کسی کو وراثت سے روکتے ہیں اور نہ کسی مسلمان کے وارث ہوتے ہیں۔

( ٣١٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبُواهِيمَ ، عَنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَوِثُونَ. (٣١٤٩٣) حفرت ابراہيم حفرت زيد بن ثابت رُئِيْز ہے بہی بات تقل فرماتے ہيں۔

( ٣١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ يَحْجُبُ مَنْ لاَ يَرِثُ.

(۳۱۷۹۵) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں گئی نے فرمایا کہ جوآ دمی خود وارث نہیں بن سکتا وہ کسی کو ورا ثت ہے روک بھی نہیں سکتا۔

( ٣١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ ، وَلَا يَحْجُبُونَ.

(٣١٤٩٢) ابوصادق بروايت ب كرحفرت على جان في في في في المام كى كوارث موت بين نبى كى كووراثت بروكة بير - (٣١٤٩) ابوصادق بين مَن سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْوَأَةٍ مَاتَتُ وَمَا لَتُ وَتَرَكَتُ أُخْتُهَا وَأَمَّهَا مَمْلُوكَةٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٍّ : هَلْ يُجِيطُ السُّدُسُ بِرُ قَيَتِهَا ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : ذَعْنًا مِنْهَا

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۹) كي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۹) كي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۹) (٣١٧٩٤) ابوصا دق سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت علی دیاؤہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس کی بہن فوت

ہو گئی اس حال میں کہ اس کی مال غلام ہے۔حضرت علی مخاتنہ نے فر ما یا کہ کیا اس کے مال کا چھٹا حصہ اس کی مال کوآزا وکرانے کے لئے کا فی ہوسکتا ہے؟ اس نے کہانہیں۔ آپ ڈیاٹو نے فر مایا کہ مجھے آج کا دن اس میں غور کرنے کی مہلت دو۔

( ٣١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَعْطَى مِيرَاتَ رَجُلِ - أَخُوهُ مَمْلُوكٌ - يَنِي أَخِيهِ الْأَخْرَارَ.

(۳۱۷ ۹۸) حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے ایک آ دمی کی میراث (جس کا بھائی غلام تھا)اس کے آزاد بھتیجوں

كوبھى دلا دى تھى \_ ( ٣١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ. (۳۱۷۹۹) حفرت جابر رہی تا تا سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فر مایا کہ ایسے آ دمی کے دارث اس کے آ زاد جیتیجے ہوں گے۔

( ٢١٨٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ

(۳۱۸۰۰) هشام روایت کرتے ہیں ان کے والد نے اس آ دی کے بارے میں کہ جس نے مرتے ہوئے اپنی مال کوغلامی کی حالت میں اورا بنی دادی کو آزادی کی حالت میں چھوڑ اتھا کہاس آ دمی کا مال دادی کے لئے ہوگا۔

( ٣١٨٠١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٌّ وَزَيْدٍ : فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، قَالَا : لاَ يَخْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُونَ. (۳۱۸۰۱) حفترت ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹٹو اور حضرت زید ڈٹاٹٹو نے غلاموں اور مشرکین کے بارے میں فر مایا

کہ نہ وہ کسی کو وراثت ہے رو کتے ہیں اور نہ خود کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ ( ٢٤ ) مَنْ كَانَ يحجب بهم ولا يورُثهم

## ان حضرات کابیان جوان لوگول کوورا ثت سے مانع تو قرار دیتے ہیں لیکن ان کوکسی کا

# وارث ہیں بناتے

( ٣١٨٠٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلاَ يُورَّتُهُمْ.

(۳۱۸۰۲) حضرت شعنی ہے روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن مسعود جاہنے غلاموں کواوراہل کتاب کووراثت ہے رو کنے والا تو قرار

دیتے تھے لیکن ان کو دارث نہیں بناتے تھے۔

( ٢١٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَوَكَ أَبَاهُ ، أَوْ أَخَاهُ، أُو ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتُوكُ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى فَيُغْتَقُ ، ثُمَّ يُوزَّتُ.

(۳۱۸۰۳) حفزت اعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت عبداللہ ڈواٹھ کا ارشاد تقل فر مایا کہ جب آ دمی مرجائے اور ا پنابا پ یا بھائی یا بیٹا غلامی کی حالت میں جھوڑ ۔ ہے اور کوئی وارث نہ چھوڑ ہے تو اس کوخرید لیا جائے بھراس کوآ زاد کر دیا جائے اور پھر

( ٣١٨.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :فِي رَجُلِ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا ، قَالَ : يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُورَكُ ، قَالَ : وَكَانَ الْحُسَنُ يَقُولُهُ.

(۳۱۸ ۰ ۳۱۸ ) حفزت محمد سے روایت ہے کہ حفزت ابن مسعود والطور نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے اپنے باپ کوغلامی کی حالت میں چھوڑا تھا کہاس کواس کے مال سے خریدلیا جائے پھرآ زاد کر دیا جائے اور پھروارث بنا دیا جائے ،راوی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بایٹھ بھی ای بات کے قائل تھے۔

( ٣١٨.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ .

(۳۱۸۰۵) حضرت ابراہیم نے ایک دوسری سندے حضرت عبداللہ دواللہ سے بہی بات نقل فر مائی ہے۔

#### ( ٢٥ ) مَنْ كَانَ يورُّث ذوى الأرحامِ دون الموالِي

ان حضرات کابیان جوذ وی الأ رحام کووارث قرار دیتے ہیں ،اورموالی کووارث قرار نہیں دیتے

( ٣١٨.٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُعْطِيَانِ الْمِيرَاتَ ذَوِى الْأَرْحَامِ، قَالَ فُضَيْلٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَعَلِيٌّ؟ قَالَ: كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنْ يُعْطِي ذَوِي الْأَرْحَامِ.

(٣١٨٠٦) حفرت ابراجيم سے روايت ہے كەحفرت عمر والتي اور حفرت عبدالله والتي ذوى الأرحام كوميراث ولايا كرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم سے پو چھا کہ حضرت علی مٹائٹو کیا فرماتے تھے انہوں نے فرمایا کہ وہ ذوی لااً رحام کومیراث

دلانے میں پہلے سے دونوں حضرات سے زیادہ سخت تھے۔

( ٣١٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ.

(۷۰۸ سام) حضرت اعمش فرمات ہیں کہ حضرت ابراہیم ،حضرت عمر ،حضرت علی اور حضرت عبدالله وی کینیا سے بہی بات منقول ہے۔

( ٣١٨.٨ ) حَدَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ - قَالَ أَبُو بَكُرٍ : أَظُنَّهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ - قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَكَانَ فَاضِيًّا - فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :إنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَلَمْ يَلَاعُ

وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ :انْطَلِقُ فَاقْبِضْهُ.

(۳۱۸۰۸) حفرت جبیر بن نفیرفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابودر داء دیاؤ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ قاضی تھے کہ ان کے پاس ایک آدی آیا اور اس نے کہا کہ میر انھائی فوت ہو گیا ہے اور اس نے کوئی وارث نہیں جھوڑ ا آ ۔ اس کے مال کے مارے میں کہافر ماتے

آ دمی آیا اوراس نے کہا کدمیرا بھائی فوت ہوگیا ہے اوراس نے کوئی وار شنبیں چھوڑ آ آپ اس کے مال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جاؤاوراس کامال لےلو۔

( ٣١٨.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً : أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ الثَّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الإِبْنَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.

و موایی ، فاعظی اورب النصف ، والمواه النمن ، ورد ما بھی علی اوربو ، و لم بعط الموایی سینا. (۳۱۸۰۹) سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ حضرت علی دائی ہے بیٹی اور بیوی اور آقادُ ل کی وراثت کے بارے میں سوال کیا گیا۔

آ پ نے بٹی کوآ دھامال دیااور بیوی کو مال کا آٹھواں ھتے،اور باقی ماندہ مال واپس بٹی کولوٹا دیااورآ قاؤں کوکوئی چیز نہیں دی۔ آپ نے بٹی کوآ دھامال دیااور بیوی کو مال کا آٹھواں ھتے،اور باقی ماندہ مال واپس بٹی کولوٹا دیااورآ قاؤں کوکوئی چیز نہیں دی۔

( ٣١٨١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ مَيْسَرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ أَنْكُرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَقَالَ :إنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً.

(۳۱۸۱۰) حضرت میسره فرماتے ہیں که حضرت ابراہیم نے حضرت حمزه اٹھٹو کی بیٹی کی حدیث کومئر قرار دیا اور فرمایا که نبی کریم مِزَافِیکَیْجَ نے ان کوبطورعطیہ کے مال دیا ہے۔

﴿ ٣١٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَوْصَى مَوْلِّى لِعَلْقَمَةَ لَأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالنَّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لَأُمِّهِ الثَّلُثِيْنِ.

ر سال میں میں میں میں کے لئے ایک آزاد کردہ غلام نے حضرت علقمہ کے گھر والوں کے لئے ایک تہائی اس سے ایک تہائی اس کے سے ایک تہائی ایک تہائی اس کے ایک تہائی اس کے سے ایک تہائی اس کے سے ایک تہائی ایک تہائی ایک تہائی اس کے سے ایک تہائی ایک تہائی ایک تہائی ایک تہائی اس کے سے ایک تہائی ایک تہائی

مال کی وصیت کی اوراس نے اپنے مال شریک بھائی کے بیٹے کودو تہائی مال دیا۔ سریکٹرین دعر مجرد سے بیٹر دیس سے دستان کے بیٹے کودو تہائی مال دیا۔

( ٣١٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أَتِى عَلِيٌّ فِى رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي.

(۳۱۸۱۲) حفرت سالم فرماتے ہیں حضرت علی مخافو کے پاس اس آ دمی کے بارے میں مسئلہ لایا گیا جس نے اپنی دادی اور اپنے آتا چھوڑے، آپ نے اس کا مال دادی کودے دیا ،اور آتا وک کو کچھنیں دیا۔

( ٣١٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَهُ فَأَدْرَكَتُهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَتُ : بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَتُ : بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِللهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِلهُ لَكَ مُولَاتِكَ فَدُ مَاتَتُ فَخُذُ مِيرَاثِهَا ، فَقَالَتُ : بَارَكَ اللهُ لَك فِيهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ لَى لَمْ أَدَعُهُ لَك ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إلَى تَوْرٍ يُصِيبهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ مِنْهَا : قَالَ : أَلَا اللهُ لَا مُعَلِيهِ اللهُ لَك ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إلَى تَوْرٍ يُصِيبهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ مِنْهَا : قَالَ : أَلَا اللهُ لَا مُهَا.

(٣١٨١٣) حفزت اعمش سے روایت ہے کہ میں حفزت ابراہیم کے ساتھ چل رہاتھا کہ ان کے پاس صیا قلہ کے بازار کے قریب ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی آزاد کردہ باندی فوت ہوگئی ہے آپ اس کی میراث لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ

کے مسنف ابن ابی شیبہ متر ہم ( جلد ہ ) کے سات ہوں کہ است کے سات الفران کی سسف ابن ابی الفران کی سسف ابن ابی سات کے سات ہوں کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے ہی اللہ تعالی آپ کے لئے برکت عطافر مائے ( میں نہیں لینا چا ہتی ) آپ نے فر مایا کہ اگر اس مال میں میراحق ہوتا تو میں تہم ہیں نہ دیتا۔ جبکہ حضرت ابن مسعود جوائی وراشت میں سے ملتی ۔اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ بیٹورت اس کی کیا گئی ہے آپ نے فر مایا کہ اس کی مال شریک

### ( ٢٦ ) فِي الرَّدُ، واختِلافِهِم فِيهِ

بہن کی بٹی ہے۔

### ردّ کابیان،اوراس بارے میں فقہاء کےاختلاف کابیان

( ٣١٨١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَتِى ابْنُ مَسْعُودٍ فِى أُمَّ وَإِخْوَةٍ لَأُمَّ ، فَأَعْطَى الإِخْوَةَ لِلْأَمِّ الثَّلُّكَ ، وَأَعُطَى الْأَمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ :الْأُمُّ عَصَبَةٌ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ.

(۳۱۸۱۴) حضرت علقمہ فرمائے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جوڑ نئے ہے مال اور مال شریک بھائیوں کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے مال شریک بھائیوں کو ایک تہائی مال عطا فر مایا اور باتی مال مال کو دے دیا اور فر مایا کہ مال اس آ دمی کا عصبہ ہے جس کا کوئی عصبہ نہ ہو۔

( ٣١٨١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَتِى عَبُدُ اللهِ فِي أَمْ وَإِنْحُوةٍ لَأَمْ ، وَقَالَ : الْأُمَّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ أُمْ وَإِنْحُوةٍ لَأَمْ ، وَقَالَ : الْأُمْ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةً مَنْ لاَ عَصَبَةً لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَنْحَتٍ لأَبٍ مَعَ أَنْحَتٍ لأَبٍ وَأَمْ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. عَصَبَةً لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَنْحَتٍ لأَبٍ مَعَ أَنْحَتٍ لأَبٍ وَأَمْ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. عَصَبَةً لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَنْحِتٍ لأَبٍ مَعَ أَنْحَتٍ لأَبٍ وَأَمْ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. (٣١٨١٥) عَرْتَ مَروقَ فَرَاتَ مِينَ كَرَحْرَتَ عَبِرَائِدُ وَيَرْدُ كَيْ إِسَ مَالِ اور مَالَ شَرِيكَ بِعَا يَولَ كَ بارِكِ مِن مَسْلِولًا يَاكُونَ وَالْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ فِي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ر مسلم کی جھٹا حقد مال کودے دیا اور ایک تہائی مال بھائیوں کودے دیا اور باتی مال ماں کودے دیا۔ اور فر مایا ماں اس آدمی کی عصب نے مال کا چھٹا حقد ماں کودے دیا۔ اور فر مایا ماں اس آدمی کی عصب ہے جس کا کوئی آدمی عصب نہ ہو، اور حضرت ابن مسعود جھٹے جمین کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن پر مال لوٹانے کے قائل نہیں تھے اور نصبی بیٹی کے ہوتے ہوئے یوتی پر مال لوٹایا کرتے تھے۔

( ٣١٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِى سَهُمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرُأَةَ.

(٣١٨١٢) حضرت ابراہيم فرمات ہيں كەحضرت على جيني برحصددار پر مال لوٹانے كے قائل تھے سوائے شو ہراور بيوى كے۔

( ٣١٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى عَنْ عَلِقٌ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِى سَهُمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.

(٣١٨١٤) حضرت منصور فرمات بي كه مجھ ينجر پنجي ہے كه حضرت على واضة مرحصه دارير مال لوٹانے كے قائل تصورات شومراور

( ٣١٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِى السَّهَامِ مِنْ ذَوِى الْأَرْحَامِ.

رں ہوں ہوں ہوں۔ ( ٣١٨١٨ ) حضرت ابوجعفر سے روایت ہے کہ حضرت علی ثفاق ذوی الا رحام میں سے ان لوگوں پر بھی مال لوٹایا کرتے تھے جو وراثت میں جھے کے حق دار ہوتے ہیں۔

( ٣١٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ : أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ عَبْدٍ ، ١١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عُبْدِ مِنْ السَّعْبِيِّ : أَنَّهُ ذُكُورَ عِنْدَهُ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ عَبْدٍ ، ١١٠ السَّعْبِيِّ : أَنَا عَبْدُ مِنْ السَّعْبِيِّ : أَنَّهُ ذُكُورً عِنْدَهُ فَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ عَبْدٍ ، ١١٠ السَّعْبِيِّ : أَنَّهُ ذُكُورَ عِنْدَهُ فَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ عَبْدٍ ، ١١٠ السَّعْبِيِّ : أَنَّهُ ذُكُورَ عِنْدَهُ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ عَبْدٍ السَّعْبِي السَّعْبِي : أَنَّهُ ذُكُورً عِنْدَهُ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ عَبْدٍ

اللهِ :أَنَّهُ أَعْطَى ابْنَةً أَوْ أُخْتِاً الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ. (٣١٨١٩) حفزت شياني سے روايت ہے كه حفزت ضعى كے سامنے ايك فيصلے كاذكركيا گياجو حضزت ابوعبيده بن عبدالله نے كيا تفا

کدانہوں نے بیٹی یا بہن کو پورامال دے دیا جھنرت شعبی نے فرمایا کہ یہی حضرت عبداللہ مخافیز کا فیصلہ ہے۔

( ٣١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الاِبْنَةِ وَالْأَخْتِ وَالْأَمْ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمُ إِلاَّ نَصِيبُهُمْ.

(۳۱۸۲۰) حضرت عامرے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ مزایق بٹی ، بہن اور ماں پر مال لوتا دیا کرتے تھے۔جبکہ وہ عصب بھی نہ ہو، اور حضرت زید رٹائٹز ان کوصرف ان کوان کا حصہ ہی دیتے تھے۔

( ٣١٨٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ لا يَرُدُّ عَلَى سِتَةٍ : عَلَى زَوْجٍ ، وَلاَ الْمُرَأَةِ ، وَلاَ جَدَّةٍ ، وَلاَ عَلَى أَخُواتٍ لأَبِ مَعَ أَخُواتٍ لأَبِ مَعَ أَخُواتٍ لأَبِ وَأَم ، وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنِ مَعَ بَنَاتِ صُلُبٍ ، وَلاَ عَلَى أَخُوتِ لاَ مُرَاهِيمُ : فَقُلُتُ لِعَلْقَمَةَ يُودُ عَلَى الْأَخُوةِ مِنَ الْأَمْ مَعَ أُمْ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلُتُ لِعَلْقَمَةَ يُودُ عَلَى الْأَخُوةِ مِنَ الْأَمْ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةً يُودُ عَلَى الْأَخُوةِ مِنَ الْأَمْ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَلاَ عَلَى الْمُواتِي الْمُواتِيقِ الْمُواتِقِ الْمُواتِقِ الْمُواتِقِ الْمُواتِقِ الْمُواتِقِ اللّهِ لا يَرْدُونُ اللّهِ لا يَرْدُونُ اللّهِ لا يَرْدُونُ عَلَى اللّهِ لا يَرْدُونُ عَلَى اللّهِ لا يَرْدُونِ إِلَا عَلَى إِنْ اللّهِ لا يَرْدُونُ عَلَى اللّهِ لا يَوْدُونُ عَلَى اللّهِ لا يَوْدُونُ اللّهِ لا يَوْدُونُ اللّهُ لا يَوْدُ اللّهِ لا يَوْدُونُ اللّهِ لا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ لا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ لا يَوْدُونُ اللّهِ لا يَوْدُونُ اللّهُ لَا يَلْمُ مَعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ لا يَعْلَى اللّهِ لا يَوْدُونُ اللّهُ لا يَعْلَى اللّهِ لا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ لا يَعْلَى اللّهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهِ لا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

الواق و معلى المنوع و معلى المواهيم ، فَقُلُتُ لِعَلْقَمَة بُرَدُّ عَلَى الْأَخُوةِ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ : إِنْ شِئْت ، قَالَ : وَكَانَ عَلِي يَرُدُ عَلَى جَمِيهِمُ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.

(۳۱۸۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائٹہ چھآ دمیوں پر مال دوبار ہنیں لوٹایا کرتے تھے شوہر پر ، بیوی پر ، دادی پر ، هیتی بہنول کے ہوتے ہوئے ملا تی بہنوں پر ، هیتی بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتیوں پر ادر مال کے ہوتے ہوئے ماں شریک بہن پر ، ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے عرض کیا کہ کیا دادی کے ہوتے ہوئے ماں شریک بھائیوں پر مال لوٹایا جائے گا؟

انهول نفرمايا: بال الرَّرَ ب عامين فرمات بي كرهرت على والتراوي النايا كرت تصواع ومراور يوى كرور وي كر

(٣١٨٢٢) حفرت ابراہيم ايك دوسرى سند سے حفرت عبداللد ولائو كا يمي مذہب نقل فرماتے ہيں۔

( ٣١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :ٱسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ ، قَالَ :فَأَعْطَى أَبُو بَكْرِ ابْنَتَهُ النَّصْفَ وَأَغْطَى النَّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٨٢٣) شعبى فرماتے ہیں كەحصرت سالم مولى الى حذیفہ شہید ہوئے تو حضرت ابو بكر دیا شخف نے ان كى بيني كوآ وها مال عطا فرمایا اور باقی آ دها مال الله كے رائے میں خرچ فرمادیا۔

( ٣١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ ابْرَاهِيمُ :لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى كُلَّ ذِى فَرُضٍ فَرِيضَتَهُ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣١٨٢٣) ابراہيم فرماتے ہيں كہ نبى كريم مُرِ اُلْفِيْكَةَ كے صحابہ ميں سے كوئى بھى شوہراور بيوى پر پچھ مال بھى دوبارہ نہيں لوٹا تا تھا، فرماتے ہيں كەحضرت زيد دولائز ہرحقداركواس كاحقيد ديتے اور باقى مال بيت المال ميں جمع كرواديتے۔

( ٣١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لَأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لَآبٍ وَأَمَّ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأَمَّ مَعَ أَمَّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زُوْجٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ.

(۳۱۸۲۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ والتو حقیق بہن کی موجودگی میں باپ شریک بہن کو پچھٹیں ولاتے تھے،ای طرح بٹی کے ہوتے ہوئے یوتی کو، مال کے ہوتے ہوئے مال شریک بہن کواورشو ہراور بیوی کو۔

( ٣١٨٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، قَالَا :لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا.

(۳۱۸۳۷)مغیره اوراعمش روایت فرماتے ہیں کُه کوئی مجھی دادی پر مال دوبارہ نہیں لوٹا تا تھا، دوسرے رشتہ دار ہوں تو ان پرلوٹا دیتا تھا۔

#### ( ٢٧ ) فِي ابنةِ أخٍ وعمّةٍ ، لِمن المال

تجیتجی اور پھوپھی کے بیان میں، کہان میں سے کس کو مال دیا جائے گا

( ٣١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ الْعَمَّةِ :أَهِىَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ، أَو ابْنَةُ الَّاخِ ؟ قَالَ :فَقَالَ لِي : وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ :قُلْتُ :ابْنَةُ الَّاخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَشَهِدَ عَامِرٌ عَلَى مَسْرُوقِ أَنَهُ قَالَ :أَنْزِلُوهُمْ مَنَاذِلَ آبَائِهِمْ.

(٣١٨٢٧) شيبانی فرماتے ہيں كدميں نے حضرت تعلق سے چھوچھی كے بارے ميں سوال كيا كدكيا وہ ورافت كى زيادہ حق دار ہے يا جھتجى؟ فرماتے ہيں كداس پر وہ فرمانے لگے: كياتم بيہ بات نہيں جانے؟ كہتے ہيں كدميں نے كہا كہ يتجى چھوچھی سے زيادہ حق دار ہے، ابواسحاق فرماتے ہيں كہ حضرت عامر نے حضرت مسروق كے بارے ميں گواہی دی كدانہوں نے فرمايا كدان كوان كة باءك

( ٣١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ:أَنْزِلُوا ذَوِى الْأَرْحَامِ مَنَازِلَ آبَائِهمُ.

(٣١٨٢٨) فعى حضرت مسروق سے روایت كرتے ہیں كمانہوں نے قرمایا كدذ دى الأ رصام كوان كے آباء كے درجے ميں ركھو۔

( ٣١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشُّعْبِيِّ:فِي ابْنَةِ أَخِ وَعَمَّةٍ، قَالَ:الْمَالُ لابْنَةِ الْأَخِ.

(٣١٨٢٩) شيباني نقل كرتے ہيں كەحضرت فتعمى نے جينجى اور پھوپھى كے بارے ميں ارشاوفر مايا كەمال جيجى كے لئے ہے۔

( ٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْمَالُ لِلْعَمَّةِ. (٣١٨٣٠) شيباني حضرت ابراجيم كافر مان نقل كرتے ہيں كه مال چوچى كوديا جائے گا۔

( ٣١٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةً وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كَانُوا يُورَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ.

(۳۱۸۳۱) مغیرہ اورمنصور حضرت ابراہیم کا فر مان تقل کرتے ہیں کہ فقہارشتہ داروں کوان کی رشتہ داریوں کے مطابق وارث بنایا

( ٣١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشُّعْبِيُّ عَنِ ابْنَةِ أَخِ وَعَمَّةٍ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ؟

قَالَ : ابْنَهُ الْأَخِ ، قَالَ : أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ. (٣١٨٣٢) شيباني لکھتے ہيں كه ميں نے حضرت شعبى سے جيتي اور پھو پھى كے بارے ميں سوال كيا كدان ميں سے كون وراثت كا

زیادہ حق دار ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جنتی ،اور فر مایا کدان کوان کے آباء کے در ہے میں رکھو۔

### ( ٢٨ ) مَنْ قَالَ لايضرب بسهم من لأيرث

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہاس آ دمی کا حصہ بیں لگایا جائے گا جووارث نہیں بنیآ

( ٣١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ :قَالَ عَلِنٌ : لَا يُضُرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ. (۳۱۸۳۳)مغیرہ نقل کرتے ہیں کہ حفرت ابراہیم نے فر مایا کہ حضرت علی ڈاٹنئہ کا ارشاد ہے جو وارث نہیں اس کا حقہ بھی نہیں لگایا

( ٣١٨٣٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :ذُو السَّهُمِ أَحَقُّ مِمَّنْ

(٣١٨٣٣) ابرا بيم فرماتے ہيں كه كہاجاتا تھا كەھتەداراس آدى سے زيادہ حق دار ہے جس كاكو كى متعين ھتے نہيں ہے۔

( ٣١٨٣٥ ) قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أُخْتَيْنِ لَأَبٍ وَأُخْتَيْنِ

(۳۱۸۳۵) مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے دوباپ شریک بہنیں ادر

دوحقیقی بہنیں چھوڑیں، کہ بیکہا جاتا تھا کہ حصّہ دارزیا دہ حق دار ہے اس سے جو حصّہ دارنہیں ہے۔

( ٢٩ ) فِي امرأةٍ مسلِمةٍ ماتت وتركت زوجها وإخوةً لُامِّ مسلِمِين وابنًا نصرانِيًّا

اس مسلمان عورت کابیان جومرتے ہوئے شوہراور مال شریک مسلمان بھائیوں اور ایک

### نصرانی بیٹے کو چھوڑ جائے

( ٢١٩٣٦) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخُوتِهَا وَإِخُوتَهَا لَأُمْهَا مُسْلِمِينَ وَلَهَا ابْنْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ، أَوْ كَافِرٌ ، فَلِزَوْجِهَا النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُم وَلِإِخُوتِهَا لَا النَّكُ سَهُمَانِ ، وَمَا يَقِي فَلِذِى الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ ، وَلَا يَصُرَانِيٌّ لَمُ اللَّهِ النَّلُثُ سَهُمَانِ ، وَمَا يَقِي فَلِذِى الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ ، وَلَا يَصُرَانِيٌّ مُسْلِمًا، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلزَّوْجِ الرَّبُعَ مِنْ أَجُلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًّا كَافِرًا ، وَهُمْ يَحْجِبُونَ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِقُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلٍ عَلِى وَلِيهُ إِنْ مَا لَالِهِ ، وَلاَ يَرْفُونَ ، وَلَا يَرْفُونَ ، وَلِي عَلَى وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِقُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو

مَنْ سِنَّةِ أَسْهُم ، وَفِي قُوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

(۳۱۸۳۲) نضیل حفرت ابراہیم سے اس مسلمان عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو مسلمان شوہراور مسلمان ماں شریک بھائیوں کو چھوڑ جائے ، اوراس کا ایک نفرانی یا بیبودی یا کافر بیٹا ہو کہ اس کے شوہر کے لئے آ دھا مال یعنی تین حقے ہیں ، اور باتی مال حضرت علی بڑا شوہ اور زید جڑا شو کے فرمان کے مطابق عصبہ مال شریک بھائیوں کے لئے ایک تبہائی مال یعنی دو حقے ہیں ، اور باتی مال حضرت عبداللہ جڑا شونے نے فیصلہ فرمایا کہ شوہر کے لئے ہے ، اور بیبودی یا نفرانی آ دمی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ، اور اس مسلم میں حضرت عبداللہ جڑا شونے نے فیصلہ فرمایا کہ شوہر کے لئے ایک چوتھائی مال ہے اس وجہ سے کہ اس کا ایک کافر بیٹا ہے ، اور حضرت عبداللہ جڑا شونے کی رائے میں کافر رشتہ دار دو مروں کے سے کم کر سے ہیں لئین خود وارث نہیں ہوتے ، اور حضرت علی جڑا شونے کی رائے میں نہ دو مروں کا حقہ کم کرتے ہیں اور دخرت عبداللہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت علی جڑا شونے کی رائے میں چوحقوں سے نکلے گا اور حضرت عبداللہ بین مسعود جڑا شونے کی رائے میں چوحقوں سے نکلے گا اور حضرت عبداللہ بین مسعود جڑا شونے کی رائے میں جارحصوں ہے۔

### ( ٣٠ ) فِي امرأةٍ مسلِمةٍ تركت أمّها مسلِمةً ولها إخوةٌ نصاري أو يهود أو كفّارٌ

ال مسلمان عورت كابيان جواين مسلمان مال جيمور جائ اوراسك نصرانى ، يبودى يا كافر بهائى بول ( ٢١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُطَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُطَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْوَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتُ أُمَّهَا مُسْلِمَةً

وَلَهَا إِخُوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ ، أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ . وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ. فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ.

قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِى قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم ، إِنْ كَأْنَ فِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : فَلِلْأُمُّ السُّدُسُ وَيَنْفَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِى قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِلْأُمُّ الثَّكُ وَهُوَ سَهُمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ

خَمَسَةً ، وَإِن كَانَ فِي قُولِ اصْحَابِ النبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ : فِللَامُ الثَّلَثُ وَهُوَ سَهُمَانِ ، وَأَرْبَعَا لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ. إِكْمَالُ فَضِيلُ رِوَارِتِ كُرِيْتِ مِن كَرْهِمْ مِنْ الْمُعْمِلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَا فَرِاءَا عُصِلَانِ الرَّهِمَةِ؛ إِكْمَالُ فَضِيلُ رِوَارِتِ كُرِيْتِ مِن كَرْهِمْ مِنْ الرَائِيمِ فَرَائِ مِمْلِمَانِ عِنْ مِنْ كُولُ وَرَعْن

کے باتی صحابے نے اس مسلکہ کے بارے میں بیر فیصلہ فر مایا کہ بیہ نہ دوسروں کے حصے کو کم کرتے ہیں اور نہ خود وارث ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فر ماتے ہیں کہ بیر مسلکہ دوسرے صحابہ کرام نڈی ٹیٹن کے فیصلے کے مطابق چارحضوں سے نکلے گا اور بی عصبہ کا ہوگا اور حضرت ابن مسعود چاڑ ٹوئنے کے فیصلے کے مطابق پانچ حصوں سے نکلے گا اور بیر شتہ داری کی وجہ سے عصبہ بن جانے والے رشتہ داروں

حضرت الو بمرفر ماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ ان تمام حضرات کے تول کے مطابق چھ حقوں سے نکلے گا، حضرت عبداللہ دوائی کی رائے میں مال کے لئے چھناحتہ ہوگا اور باقی پانچ حقے بچیں گے، اور باقی صحابہ ٹوکٹیٹر کی رائے میں مال کے لئے ایک تہائی مال یعنی دو حقے ہیں اور بقیہ جار حقے عصبہ کے لئے۔

#### غلام بیٹا بھی زندہ ہو

( ٣١٨٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ ، قَالَ !فَالَ إِبْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لَأُمْهَا النَّكُثُ سَهُمَانِ ، وَيَبْقَى لَأُمُّهَا أَخُوارًا ، وَلَهَا ابْنُ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النَّصُّفُ ثَلَاثَةً أَسُهُم ، وَلِإِخُوتِهَا لَأُمَّهَا النَّكُثُ سَهُمَانِ ، وَيَبْقَى السَّدُسُ فَهُو لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْنًا فِي قَصَاءِ عَلِي.

وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّبُعَ سَهُم وَيِصْف ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ

مَمْلُوكًا، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْنًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ.

وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ ؛ أَنَّ لِزَوْجِهَا النَّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لَأَمُّهَا النَّلُكَ سَهْمَانِ ، وَمَا يَقِي فَهُوَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنُ ، وَلَاءٌ ، وَلَا رَحِمٌ

قَالَ أَبُو بَكُو إِنْ فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِنَّةِ أَسْهُم ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُم.

(٣١٨٣٨) حضرت فضيل فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جواپيغ شو ہراور اپنے آزاد ماں

شریک بھائی کوچھوڑ کرمری جبکہ اس کا ایک غلام بیٹا بھی تھا، کہ اس کے شوہر کے لئے آ دھا مال یعنی تین دھتے ہیں اور اس سے ماں

شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دوجتے ہیں ،اور چھٹاھتہ جو باتی بیاد وعصبہ کے لئے ہے،اوراس کا غلام بیٹاکسی چیز کا

وارث نه ہوگا حضرت علی جائن کے فیصلے کے مطابق۔

اوراس مسکلے میں حصرت عبدالله وی فو نے بیافیم ایا که اس کے شوہر کے لئے چوتھائی مال یعنی ڈیز ھاحت ہے،اوراس کا بیٹا مال شریک بھائیوں کے حصے کے لئے مانع ہوگا جبکہ وہ غلام ہو،اورشو ہرکے حصے کو کم کردے گا،اور باتی تین چوتھائی مال عصب

اوراس مسلے میں حضرت زید وہ اُفاد نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کے شوہر کے لئے آ دھامال یعنی تین حصے ہیں ،اوراس کے مال شر یک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دو حصے میں ،اور باقی مال بیت المال میں رکھا جائے گا جبکہ کوئی مولی یا ذوی الأرحام میں ہے کوئی رشتہ دار نہ ہو۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسئلہ حضرت علی مزائنو اور زید جزائنو کی رائے میں چید حقوں سے نکلے گا ،اور حضرت عبداللہ بن مسعود والله كارائ من حارصون سے فكے كار

## ( ٣٢ ) فِي الفرائِضِ مَنُ قَالَ لاَ تعول، ومن أعالها

ان حضرات کا ذکر جومیراث کے بارے میں بیارشادفر ماتے ہیں کیان میں''عول''

نہیں ہوتااوران حضرات کا بیان جو''عول''ہونے کے قائل ہیں

( ٣١٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ.

(٣١٨٣٩)عطاء حضرت ابن عباس جي فؤ كافر مان نقل كرتے ہيں كدميراث كے حقوں ميں "عول" منہيں ہوتا۔

( ٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِتْي وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ : أَنَّهُمُ

أْعَالُوا الْفَريضَةَ.

(۳۱۸۴۰) ابراہیم حضرت علی خلافو ،حضرت عبدالله وخلفو اور حضرت زید جلافو کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ بید حضرات میراث

کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلده ) کی کی است ایم ایم ایم ایم ایم کی کی است ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ا

( ٣١٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ :فِي أُخْتَيْنِ لَأَبٍ وَأَمُّ ، وَأُخْتَيْنِ لَأُمُّ ، وَزَوْجٍ ، وَأَمُّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ ، لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمْ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْأَمْ سَهْمَانِ ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمْ سَهُمْ.

وَقَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْن الْفَرُّوخ.

(۳۱۸ m)محمد بن سیرین نقل کرتے ہیں کہ حضرت شریح نے دوحقیقی بہنوں ، دو مال شریک بہنوں ، شو ہراور مال کے مسئلے کے بارے ، میں ارشا دفر مایا کہ بیدیں حقوں سے نکلے گا، حیار حقے دونوں حقیقی بہنوں کے لئے ، دو حقے دونوں ماں شریک بہنوں کے لئے ، تین ھے شوہر کے لئے ،اورایک ھتے ما*ں کے لئے۔* 

وکیع فر ماتے ہیں کہلوگ یہی رائے رکھتے ہیں،اوریہی تقسیم ابن الفرّ وخ میشین کی ہے۔

( ٣٣ ) فِي ابنِ ابنِ ، وأخِ

یوتے اور بھائی کے صفے کے بیان میں

( ٣١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ؛ يَحْجُبُنِي بَنُو يَنِيَّ دُونَ إِخُوتِي ، وَلاَ أَحْجُبُهُمْ دُونَ إِخُوتِهِمْ.

(٣١٨٣٢) طاوَس حضرت ابن عباس رُواتُونُو كا فرمان نقل كرتے ہيں فرمايا كەمىرے يوتے ميرے حصے كے لئے مانع ہيں ندكه میرے بھائی ، میں ان کے بھائیوں کے لئے مانع بن سکتا ہوں کیکن ان کے لئے نہیں ۔

( ٣٤ ) فِي امرأةٍ تركت أختها لَأُمُّهَا وأمُّها

اسعورت کابیان جس نے اپنی ماں شریک بہن اوراینی ماں کو حیور ا

( ٣١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأُمُّهَا وَأُمَّهَا ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلْأُخْتِهَا مِنْ أُمُّهَا السُّدُّسُ ، وَلْأُمُّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ

لْأُخْتِهَا مِنْ أُمُّهَا السُّدُسَ ، وَلَأُمُّهَا الثُّلُثَ ، وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلَىَّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلْأَخْتِ مِنَ الْأُمُّ النَّلُثَ وَلِلْأُمِّ النَّلُئَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ. (٣١٨٨٣٣) نفسِلَ حفرت ابراميم في من كانهول نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جوعورت اپني مال شريك بهن

اورائی ماں کوچھوڑ جائے اوراس کا کوئی عصبہ نہ ہواس کی مال شریک بہن کے لئے چھٹا حصد ہے اوراس کی مال کے لئے یا گئے حقے

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۹) کي په ۱۵۳ کي د ۱۵۳ کي کتاب الفرانف

ہیں، بید حضرت عبداللہ وہ نئے کا فیصلہ ہے، اور اس بارے میں حضرت زید دہائے نے بیار شاد فر مایا کہ اس کی ماں شریک بہن کے لئے مال کا چصناحت ہے، اور اس کی مال کے لئے ایک تہائی مال ہے، اور باتی مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

اوراس مسئلے میں حضرت علی جڑیئو نے بیے فیصلہ فر مایا کہ ان دونوں کو مال ان کے درا ثت میں حصے کے مطابق ہے،اس طرح انہوں نے ماں شریک بہن کے لئے ایک تہائی مال اور ماں کے لئے دوتہائی مال کا فیصلہ فر مایا۔

حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ حضرت علی مخالیث کے تول کے مطابق تین حضوں سے اور حضرت عبداللہ ڈالٹو کی رائے میں جھ حضوں سے نکلے گا۔

## ( ٣٥ ) فِي امرأةٍ تركت أختها لأبيها، وأختها لأبيها وأمُّها

## اس عورت کا بیان جوایک بایشریک بہن اورایک حقیقی تبهن حجمور جائے

( ٣١٨٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُمْهَا فَلَاغْتِهَا وَأُمْهَا وَأُمْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا عُيْرُهُمَا : فَلَاخْتِهَا لَآبِيهَا وَأُمْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلَاخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا اللَّهُ عُلَى اللَّهِ ، وَلَاخْتِهَا مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَصَبَةَ اللهِ : أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الآبِ وَالْأُمْ وَالْأُمْ خَمْسَةَ أَسُهُمٍ وَلِلْأَخْتِ لِللّهِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِللّهُ خُتِ لِللّهِ وَالْأُمْ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ وَلِللّهُ خُتِ لِللّهِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِللّهُ خُتِ لِللّهِ وَالْأُمْ ثَلَاثَةً أَسُهُمٍ وَلِللّهُ خُتِ لِللّهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِى لِبَيْتِ الشَّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِللْأَخْتِ لِللّهِ وَالْأُمْ ثَلَاثَةً أَسُهُمٍ وَلِلْأَخْتِ لِللّهِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِللْأَخْتِ لِللّهِ وَالْأُمْ ثَلَاثَةً أَسُهُمٍ وَلِلْأَخْتِ لِللّهِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلللّهُ خُتِ لِللّهِ وَالْأُمْ ثَلَاثَةً أَسُهُمٍ وَلِلْأَخْتِ لِللّهِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا وَلَا عَصَبَةٌ .

قَالَ أَبُو بَكُو إِ فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِتَى مِنْ ثَلَائَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۸۳۳) نفیل فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جوانی ایک حقیقی بہن اُورایک باپ شریک بہن چھوڑ جائے اوراس کاان کے علاوہ کوئی عصبہ نہ ہو، کہ اس کی حقیقی بہن کیلئے نین جوتھائی مال ہے، اور یہ حفزت علی ہوڑئو کا فیصلہ ہے، اور حضرت عبداللہ ڈوٹٹو نے اس مسلم میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ حقیقی بہن کے لئے پانچ حقے اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے، اوراس مسئے میں حضرت زید ڈوٹٹو نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ حقیقی بہن کے لئے تین حقے اور باپ شریک بہن کے لئے چھٹا حقہ ہے، اور اس مسئے میں حضرت زید ڈوٹٹو نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ حقیقی بہن کے لئے تین حقے اور باپ شریک بہن کے لئے چھٹا حصہ نہ ہو۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت علی ڈوٹٹو کے قول کے مطابق تین حقوں سے نکلے گا اور حضرت عبداللہ اور زید جاپٹو کے قول میں چھرحقوں ہے نکلے گا۔

#### ( ٣٦ ) فِي امرأةٍ تركت ابنتها وابنة ابنِها وأمّها ولا عصبة لها

اس عورت كابيان جوابني بيني، بوتى اورابني مال جيمورُ كرم \_اوراس كاكوئى عصبه نه ہو ( ٣١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَرَأَةِ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَهَ الْبِنِهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا :فَلاَبْنَتِهَا ثَلَائَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلاِبْنَةِ انْنِهَا خُمُسٌ ، وَلَامَهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِى ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ :أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهُمًا :فَلاَبْنَةِ الاِبْنِ مِنْ ذَلِكَ السَّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأُمْ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلاَبْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ :خَمْسَةَ عَشَرَ سَهُمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ :لِلاَبْنَةِ النَّصْفُ وَلاَبْنَةِ

الانن السُّدُسُّ وَلِلْاَمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِي فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَا ۚ وَلَا عَصَدَقَ وَلَا بِعِهِ وَلَا عَصَدَةً.

الانن السُّدُسُّ وَلِلْاَمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِي فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَا ۚ وَلاَ عَصَدَةً.

(٣١٨هـ) حفرت نفيل فرماتے بيں كه حفرت ابراہيم نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جوا بي بي بي أور مال چيوڑ جائے اوراس كاكوئى عصب نه وكداس كى بينى كے لئے مال كے پانچ حقول ميں سے تين ھے اوراس كى بوتى كے لئے مال كا پانچوال حقد اور اس كى مال كے لئے بھى پانچوال حقد ہے، يوحفرت على وفاؤ كا فيصلہ ہے، اوراس بارے ميں حضرت عبدالله وفاؤ نے يوفيله فرمايا اس كى مال كے لئے بھى يا نيچوال حقد ہے، اوراس بارے ميں حضرت عبدالله وفاؤ نے يوفيله فرمايا هوا كي ميں من الله عن الله عن الله وفاؤ كا فيصله ہے، اوراس بارے ميں حضرت عبدالله وفاؤ كا فيصله ہے، اوراس بارے ميں حضرت عبدالله وفاؤ كے الله عن الل

اس کی مال کے لئے بھی پانچوال حقہ ہے، یہ حضرت علی فری ٹو کا فیصلہ ہے، اور اس بارے میں حضرت عبداللہ ڈوٹٹو نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ چوہیں حقول سے نکلے گا، پوتی کے لئے چھٹا حقہ یعنی کل چار حقے ، مال کے لئے باتی مال کا چو تفاحتہ یعنی کل پانچ حقے اور بیٹی کے لئے ہیں حضوت زید دوٹٹو نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اور بیٹی کے لئے ہیں حضوت زید دوٹٹو نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ بیٹی کے لئے اس کے لئے مال کا چھٹا حقہ ، اور مال کے لئے ہی چھٹا حقہ ہے، اور باقی مال بیت المال کے لئے بھی چھٹا حقہ ہے، اور باقی مال بیت المال کے لئے

ہے جبکہ منہ کوئی ولی ہواور نہ کوئی عصبہ موجود ہو۔ ( ۳۷ ) فید من النساءِ، کھر ھن ؟

# انعورتوں کا بیان جووارث بنتی ہیں،اور پیر کہ وہ کتنی ہیں؟

٢١٨٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمُرو ، قَالَ : قَالَ إِبْوَاهِيمُ : يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسُوَةٍ : الإَبْنَةُ ، وَالْأَمْ ، وَالْجَدَّةُ ، وَالْمُواْةُ ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَوٍ : تَرِثُ أَبَاهَا ، الإِبْنَةُ ، وَالْأَمْ ، وَالْجَدَّةُ ، وَالْجُدَّةُ ، وَالْمُواْةُ ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَوٍ : تَرِثُ أَبَاهَا ، وَابْنَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرَا الْبَعَ اللَّهُ الللَّهُ ا

(٣١٨٣٢) حضرت تصل بن عمروفرمات بين كه حضرت ابرا بيم نے فرمايا كه چه تورتيں دارث بتى بين : بين ، پوتى ، مال ، دادى ، ببن در بيوى ، اور بيسات آ دميول كى دارث بنتى بين : باپ ، بينا ، پوتا ، بھائى ، شو ہر ، اور دادا ، اور بيا بن بينى سے چھنے ھنے كى دارث ہوتى ہے، گريدكداس كاكوئى عصبه موجود ہو۔

٧١٨٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَوِثُ الرَّجُلُ سِتُّ نِسُوَةٍ : ابْنَتَهُ ، وَابْنَهَ ايْنِهِ ، وَأُمَّهُ ، وَجَدَّتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَزُوْجَتَهُ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبُعَة نَفَو : ابْنَهَا ، وَابْنَ ايْنِهَا ، وَأَبَاهَا ، وَجَدَّهَا ، وَزَوْجَهَا ، وَأَخَاهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا ، وَلا يَرِثُ هُوَ مِنْهَا شَيْنًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ.

(۳۱۸ ۳۷) عمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مرد کی وارث بننے والی عورتیں چھے ہیں: بیٹی ، پوتی ، ماَں ، دادی ، بن اور بیوکی ، اورعورت سات آ دمیوں کی وارث بنتی ہے: بیٹا ، پوتا ، باپ ، دادا ، شو براور بھائی ، اوریہا پے پوتے سے چھٹے ھئے ک ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي المحالي المعرافض المعالم المعرافض المعرافض المعالم المعرافض المعرافض المعالم المعرافض المعالم المعرافض المعالم المعرافض المعالم المعرافض المعالم ال

وارث بنتی ہے،اور بوتاان سے کسی چیز کاوارث نہیں ہوتاتمام حضرات کے قول کے مطابق۔

( ٣١٨٤٨ ) حُلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ :أَرَأَيْت رَجُلاً تَرَكَ ابْنِ ابْنَتَه ، أَيَرِثُهُ ؟ قَالَ :لا.

(۳۱۸ ۳۸) نعمان بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت ابن عمر دیاؤہ سے پوتے کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ اس آ دمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جواپنے بھانجے کوچھوڑ جائے؟ کیاو واس کا وارث ہوگا؟ فرمایا انہیں۔

( ٣٨ ) فِي ابنِ اللِّبنِ مَنْ قَالَ يردّ على من تحته بِحالِهِ وعلى من أسفل مِنه

پوتے کا بیان ،اوران حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ وہ لوٹا تاہے اس پر جواس سے

او پر ہےاس کے حال کے مطابق ،اوران پر جواس سے نیچے ہوں

( ٣١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنُ مِنْدَل ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِى قَوْلِ عَلِمَّى وَزَيْدٍ :ابْنُ الإبْنِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ وَمَنْ فَوْقَهُ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الْاَنْشِيْنِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :إذَا اسْتَكُمَلَ النَّلُشَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الإبْنِ شَىْءٌ.

(۳۱۸۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹو اور زید جہانئو کے قول میں پوتالوٹا تا ہےان پر جواس سے بینچے ہوں اور جو اس سے او پر ہوں ،اس قاعد سے پر کہ ایک مر د کو دوعور تو ل کے برابر حصّہ دیا جائے گا ، اور حضرت عبداللہ جہانئو کے قول کے مطابق جب دو تہائی مال پورا ہوجائے گا تو پوتیوں کو پچھنہیں دیا جائے گا۔

( ٢٩ ) فِي قُولِ عَبْدِ اللهِ فِي بِنتٍ وبناتِ ابنِ

حضرت عبداللہ وٹائٹو کا فرمان بیٹی اور پوتوں کے بارے میں

( ٣١٨٥٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :لِلابْنَا

ر ۱۸۸ كاخدىنا يىخىيى بن ادم ، ئان ، خىدىنا يىنىدى ، خى الاطلىق ، خى بېرائىيىم ، خان يى خول خېو ، يو رجو النَّصْفُ ، وَمَا بَقِىَ لِيَنِى الاِبْنِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ : لِللَّاكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيْنِ ، مَا لَمْ يَزِدُنَ بَنَاتُ الاِبْنِ عَلَى ال<sup>ائ</sup> دُ

الشدّسِ.

(۱۸۵۰) حَضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ٹواٹٹو کے فرمان کے مطابق بیٹی کوآ دھامال دیا جائے گا ،ادر باقی مال پوتور اور بوتیوں کواس قاعدے کے مطابق دیا جائے گا کہ ایک مر دکو دوعورتوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا ، جب تک پوتیوں کا حصّہ چھٹے ھتے سے نہ بڑھے۔

## ( ٤٠ ) من لاَ يرِث الإخوة مِن الأمِّر معه، من هو ؟

ان رشتہ داروں کا بیان جن کے ہوتے ہوئے مال شریک بھائی وارث نہیں ہوتے

( ٢١٨٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرًاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الْأُمْ

مَعَ وَلَدٍ ، وَلَا وَلَدَ ابْنِ ذَكْرٍ وَلَا أَنْفَى ، وَلَا مَعَ أَبٍ ، وَلَا مَعَ جَلِّهِ. (٣١٨٥١) أنمش سے روایت ہے كہ حضرت ابراہيم نے فرمایا كہ مال شريك بھائى، بينے، بنی كے بوتے ، ور يوتے ، يوتى

كے ہوتے ہوئے ،اور باپ، داداكے ہوتے ہوئے وارث نہيں ہوتے۔

## ( ٤١ ) فِي ابنتينِ وأبوينِ وامرأةٍ

### دوبیٹیوں،والدین اور بیوی کےمسکے کابیان

( ٣١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَجُلاً كَانَ أَحْسَبُ مِنْ عَلِمَّ سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَٱبُوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، فَقَالَ :صَاْرَ ثَمَنُهَا تُسُعًا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا :لِلإَبْنَتَيْنِ سِنَّةَ عَشَرَ ، وَلِلأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَّةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ.

(٣١٨٥٢) حضرت سفيان ايك آدى كے واسطے سے روايت كرتے ہيں، فرمايا كه ميں نے كوئى آ دى حضرت على شائنو سے زيادہ شرافت والانہيں ديكھا، آپ سے دو بيٹيوں، والدين اور بيوى كے مسئلے كے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا اس بيوى كا

آ مھوال حقہ نویں میں تبدیل ہو گیا ہے۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہيں كہ يہ مسئلہ ستائيس حقوں سے نكلے گا، دو بيٹيوں كے لئے سولہ جھے اور والدين كے لئے آٹھ حقے اور بيوى كے لئے تين حقے ۔

#### ( ٤٢ ) فِي الجدِّ من جعله أبًّا

دادا کابیان ،اوران حضرات کاذ کرجواس کوباپ کے درجے میں رکھتے ہیں

( ٣١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًّا.

(٣١٨٥٣) حفرت ابوسعيد فرمات مي كه حفرت ابوبكر دوي داداكوباب جيساى مجمعة تها-

( ٣١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ كُرْدُوسِ بُنِ عَبَّاسٍ التَّعْلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى :أَنَّ أَبَا بَكُرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. ان الی شیرمتر جم (جلده) کی کسید متر جم (جلده)

(٣١٨٥) كردوس بن عباس حضرت ابوموى من فتو نقل كرت مين كه حضرت ابو بكر والثيرة داداكو باب جيسا اي سجيحة تته\_

( ٣١٨٥٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُكَنِّكَة ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ : لَوْ كُنْتَ مُّتَخِذًا ۚ خَلِّيلًا لَآتَحَذُته خَلِيلًا جَعَلَ الْجَدَّ أَبًّا. يَغْنِي : أَبَا بَكُورٍ.

(بخاری ۳۱۵۸ احمد ۳)

(۳۱۸۵۵) ابن الی مُلیکه فرماتے میں که حضرت ابن زبیر رقافؤ نے فرمایا کہ بے شک وہ صاحب جن کے بارے میں حضور مِلْوَفِقِيَّةُ

نے بیفر مایا: اگر میں کسی کواپنادوست بنا تا تو ضرورا بو بکر کودوست بنا تا ،انہوں نے دادا کو باپ کے قائم مقام قرار دیا ہے۔

( ٣١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْيُرٍ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ :إنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَّا. (احمد ٣- ابويعلى ١٧٧٢)

(٣١٨٥٦) ايك دوسرى سند ي حضرت ابن زبير والنافذ في حضرت ابو بمرصد يق والنافذ كايد مسلك نقل فرمايا بـ

( ٣١٨٥٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌّ عَنِ الْجَدِّ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ :أَيَّ أَبٍ لَك أَكْبَرُ ؟ فَلَمْ يَدُرِ الرَّجُّلُ مَا يَقُولُ ، فَقَلْتُ أَنَا : آدَم ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا يَنِي آدَمٌ.

(٣١٨٥٤) عبدالرحنٰ بن معقل فرمات جي كه مي حضرت ابن عباس خافو كه پاس تھا كدان سے ايك آدمى نے دادا كے بارے ميں سوال كيا، آپ نے اس سے فرمايا: تمهارا كون ساباپ برا ہے؟ اس آدمى كواس كا جواب مجھنہيں آيا، ميں نے عرض كيا: حضرت

آدم عَلَيْنَاكُ، آپ نے فرمایا: الله تعالی خودار شادفرماتے ہیں: اے آدم عَلِينَا ؟ ( ٢١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ : أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ اَبَّا.

(۳۱۸۵۸) حضرت طاوس نے حضرت ابو بکر،ابن عباس اور حضرت عثان ٹھائیڈنے کے بارٹے میں نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے دادا کا تھم باپ جیسا ہی قرار دیا ہے۔

( ٣١٨٥٩ ) حَدَّثُنا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًّا.

(٣١٨٥٩)عطاء بھی حضرت این عباس زُنْ اُو کا یہی مسلک نقل کر تّے ہیں ۔

( ٣١٨٦٠ ) حَلَّنَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهُرِئُ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَهُرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَهُرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيُوْمَ ، قُلْتُ لَهُ : يَعْنِي : قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

ر ۳۱۸ ۲۰) قبیصہ بن ذویب سے منقول ہے کہ حصرت عمر رفائد دادا کے لئے وہی حصہ مقرر فرماتے تھے جوآج کل کیا جاتا ہے، راوی

مسيحة المرارية المرارية المراج من المرك المرك والمركة والمحت وي هد مرار مات سطيروان من آياجا تا ہے، راوي كن ا كتبتا إلى كديش في الن سے يو چھاكم آپ كى مراد حضرت زيد بن ثابت واقتى كى رائے ہے؟ انہوں نے فر مايا: جى ہاں! ( ٢١٨٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي بَكُو ، قَالَ : الْجَدُّ بِمَنْ لِلَةِ الأَبِ مَا لَهُ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ ،

وَابْنُ الاِبْنِ بِمَنْزِلِهِ الاِبْنِ مَا لَمْ يَكُنَ ابْنُ دُونَهُ.

(٣١٨٦١) عطاء حضرت ابو بكر ولين كافر مان نقل كرتے ہيں كه داداباب كدرج ميں ہے جب تك اس كے ينجے باب موجود نه مو،اور يوتا يينے كي طرح ہے جبكه بينا موجود نه ہو۔

( ٣١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَأَبِى وَالِلٍ : إِنَّ أَبَا بُوْدَةَ يَزُعُمُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالً : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا تَحَالَفَهُ عُمَرُ.

(٣١٨٦٢) أَعاعِيل بن مع كَبَةِ بِين كه ايك آدمى في حضرت ابودائل سے بوچھا كه حضرت ابوبرده بيردايت كرتے بين كه حضرت ابوبرده ابوبرده بيرده بيرا قرارديا ہوتا تو حضرت ابوبر وفائد في في الله الله بيرا قرارديا ہوتا تو حضرت عمر وفائد أكر انہوں نے اس كوباپ جيسا قرارديا ہوتا تو حضرت عمر وفائد أن كى مخالفت نه كرتے ۔

( ٤٣ ) فِي الجدِّ ما له وما جاء فِيهِ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرِةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرِةِ والاسترادوس كِيبان الله عليان المواس الماديث كابيان جواس

کے بار نے میں نبی کریم مُؤَلِّنْ الْفَصَّحَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

( ٣١٨٦٣ ) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إنَّ ابْنَ انْبِنى مَاتَ فَمَا لِى مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ :لَكَ السُّلُهِسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرُ دَعَاهُ ، قَالَ :لَك سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ :إنَّ السُّدُسَ الآخَر طُعْسَانً

(ابوداؤد ۲۸۸۸ احمد ۳۲۸)

(٣١٨ ١٣) حفرت عمران بن حمين وفي سروايت به كرايك آوئ نبي كريم مَ النفي اله كاله الوركه لك الا كريم مَ النفي اله ميرا الوتا فوت بوكيا يه به بحصال كي ميراث مين سه كيا ملكا ؟ آپ نے فرمايا: تمهار به لئے مال كا چھٹا حقد به بجب وه مرا اتو آپ نے اس كو بلايا اور فرمايا: تمهار به لئے ايك اور چھٹا حقد به جب جب وه مرا اتو آپ نے پھراس كو بلوايا اور فرمايا: دوسرا چھٹا حقد بطور عطيد كے به اور فرمايا: تمهار به كرا يك اور چھٹا حقد بطور عطيد كے به دوسرا بي الله عن مُن عَمْر و بُنِ مَيْمُون ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ الْمُؤَنِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدُّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا. (ابن ماجه ١٤٢٢ عبراني ٥٣١)

٣١٨٦٣) حضرت معقل بن يبارمُز في روائة فرمات بي كديس في رسول الله مَوْفَظَةُ كواس وقت سناجب آب ك پاس ميراث كاليك سئدلايا كياجس مين دادا كابھي ذكر تفاء آپ في اس كوايك تهائي مال يا مال كا چھنا حقد دلايا۔

( ٣١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ يَعْلَم قَضِبَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَدِّ؟ فَقَالَ : مَعْقِلُ بُنُ يَسَارِ الْمُزَيِّى : فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذَاك ؟ قَالَ : السُّدُسُ ، قَالَ : مَعَ مَنُ ؟ قَالَ لَا أَدْرِى ، قَالَ : لَا دَرَيْت ، فَمَا تُغْنِى إذًا.

(٣١٨ ١٥) حسن وينيو فرمات بين كد حفزت عمر وفي فرف بوجها: كون جانتا ب كدداداك بار يدين نبى كريم مَلِفَظَةَ في كياار شاد فرمايا؟ حضرت معقل بن بيار وفي فن غرض كى كه بمار ب بار ب مين رسولِ الله مَلِفَظَةَ في بيد فيصله فرمايا تها، آپ نے بوجها، كيا

فیصلہ فر مایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مال کے چھنے تھے کا،آپ نے پوچھا: کن رشتہ داروں کی موجودگی میں؟ انہوں نے فر مایا کہ مجھے معلوم نہیں ،آپ نے فر مایا: تجھے کچھ معلوم نہ ہو، بھلا پھراس بات کے معلوم ہونے کا کیا فائدہ ہے۔

( ٣١٨٦٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُوَرَّتُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَغْنِي :الْجَدَّ. (ابويعلى ١٠٩٠)

(٣١٨ ٢٢) حضرت ابوسعيد خدري ثلاثة فرمات ميں كه جم رسول الله مَلِينْفَكَةَ كذماني ميں دا دا كووارث بنايا كرتے تھے۔

( ٣١٨٦٧ ) حَلَّفْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لاَ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُس.

(٣١٨٧٧) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحفرت على والي وادا كواولا د كے ہوتے ہوئے چھٹے ھتے سے زيادہ نہيں ديا كرتے تھے۔

## ( ٤٤ ) إذا ترك إخوةً وجدًّا واختِلافهم فِيهِ

جب کوئی آ دمی بھائیوں اور دا دا کوچھوڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس بارے میں علماء کے

#### اختلاف كابيان

( ٣١٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُفَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السَّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَانَك كِتَابِى هَذَا فَقَاسِمِ بِهِ مَعَ الإِخُوةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللهِ.

(۳۱۸ ۲۸) عُید بن نُصیلہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نوائٹ اور حضرت عبداللہ خالٹہ بھائیوں کے ہوتے ہوئے دادا کے حقے کو تعلیم کرتے تنے ،اوراس کووہ مال دلاتے جو چھنے حقے اور بھائیوں کے حقے میں شراکت میں سے اس کے لئے زیادہ بہتر ہوتا، پھر حضرت عمر نواٹٹ نے حضرت عبداللہ کو لکھا کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے دادا کو مفلس کر دیا ہے، پس جب آپ کے پاس میرا یہ خط پنچے تو آپ اس کو بھائیوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ شرکت میں سے جواس کے اس کو بھائیوں کے ساتھ شرکت میں سے جواس کے لئے زیادہ بہتر ہودہ اس کو دلا ہے ، حضرت عبداللہ خوائٹہ نے اس بات کو تبول فر مالیا۔

( ٣١٨٦٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاه النَّلُثَ ، فَلَمَّا تُوفِّى عَلْقَمَةُ أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَحَدَّثِنِى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، فَرَجَعْت مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ.

فَمَرَرُت بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلُةَ فَقَالَ : مَا لِى أَرَاكَ خَاثِراً ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ لَا أَكُونُ خَاثِرًا ، فَحَدَّثُته ، فَقَالَ : صَدَقَاك كِلاَهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَأْىُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكُهُ صَدَقَانِي كِلاَهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَأْىُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخُوةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَقَاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخُوةِ ، فَإِذَا كُثُرُوا وَقَاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخُوةِ ، فَإِذَا كُثُرُوا وَقَاهُ النَّلُتُ ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمَرَ.

زیادہ ہونے تواس تو مال کاھتے دلا ہے ، فرما ہے ہیں لہ بیت تریس ان نے پاس سے اس حال ہیں ہوٹا لہ میری حبیعت بوبسی ۔

پھریس حضرت عُبید بن نُفیلہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیابات ہے؟ آپ کی طبیعت میں سستی کیسی ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہ ہو جبکہ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، پھر میں نے ان سے پوری بات بیان کی ، انہوں نے فر مایا کہ ان دونوں نے تہہیں بچ جلایا، میں نے کہا: آپ کی کیابات ہے! دونوں نے کسے بچ کہا؟ فرمانے گئے: حضرت عبداللہ وہ اٹھ فر کی رائے یہ مقمی کہ دادا کو بھا کیوں کے ساتھ شریک کردیا جائے ، اور جب وہ بڑھ جا کیں تو اس کو مال کا جھٹا تھے دلا دیا جائے ، پھروہ حضرت عمر دی تھے کہا گائے گائے اور جب بھائی زیادہ ، وہ جا کیں تو دادا کو ایک کرتے ہیں اور جب بھائی زیادہ ، وہ جا کیں تو دادا کو ایک ہمائی مل کرتے ہیں اور جب بھائی زیادہ ، وہ جا کیں تو دادا کو ایک ہمائی مل کرتے ہیں ، تو آپ نے اپنی دیکھا کہ وہ دادا کو بھا کیوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور جب بھائی زیادہ ، وہ جا کیں تو دادا کو ایک کا جسائی مل کرتے ہیں ، تو آپ نے اپنی دیکھا کہ وہ دادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور جب بھائی زیادہ ، وہ جا کیں تو دادا کو ایک کرائے پھل کی دائے پھل کا کرنے گئے۔

( ٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الإِخْوَةَ إِلَى السُّدُس.

(۳۱۸۷۰) عَبدالله بن سلِمَه كَتِي مِن كه حفرت على ولأور داداكو بهائيوں كے ساتھ شريك كرتے تنظى مال كے چھنے حقے تك\_

( ٣١٨٧١ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ أَتِىَ فِى سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدًّ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ.

(۳۱۸۷۱) قعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو کے پاس چھ بھائیوں اور ایک دادا کے بارے میں مسئلہ لایا گیا تو آپ نے دادا کو مال کا چھٹا حصہ دیا۔

( ٣١٨٧٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ

عَنْ سِنَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدًّ ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ : أَن اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي.

(٣١٨٧٢) شعبي كہتے ہيں كه حضرت ابن عباس شائل نے حضرت على دہائي كولكھا كہ چھ بھائيوں اور دا دا كى موجود گی ہيں ميراث كيے تقتیم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ دا داکوان بھائیوں میں سے ایک کی طرح بنادیں اور میرا خطام ثادیں۔

( ٣١٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخُوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّكُثِ.

( ٣١٨٧٣ ) ابراہيم كہتے ہيں كەحفرت زيد جن پينئو دادا كو بھائيوں كے ساتھ شريك كرتے اورا يك تہائى مال دلاتے تھے۔

( ٣١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۸۷۴) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر میں اور حضرت عبداللہ وہا تو وادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے اورایک

( ٣١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ.

(۳۱۸۷۵) ابرا ہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مزائن دادا کو بھا ئیوں کے ساتھ شریک کرتے اور مال کا چھٹاحت، دلاتے تھے۔

( ٣١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثَّلُثَ مَعَ الإخْوَةِ.

(٣١٨٧١) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحفرت عمر ودافئة نے حضرت عبدالله بن مسعود واپنٹو كولكھا كە مجھے ڈرہے كہ ہم نے داداكو

مفلس ہی کردیا ہے اس لئے اس کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرویا ایک تہائی مال دلاؤ۔

( ٣١٨٧٧ ) حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُول : يُقَاسَمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضٌ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ خَيْرًا لَهُ أَعْطِيَهُ ،

وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلاَ يُنتقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.

(٣١٨٧٧) حسن روايت كرتے ہيں كەحفرت زيد را الله فرمايا كرتے تھے كەداداايك دو بھائيوں كے ساتھ مال كى تقسيم ميں شريك ہوگا ،اور جب بھائی تین ہوں تو اس کو پورے مال کا ایک تنہائی حصّہ دیا جائے گا ،اوراگر اس کے کئی حصّے ہوں تو دیکھا جائے گا کہا گر ا کیے تہائی ہال اس کے لئے بہتر ہوگا تو اس کود ہے دیا جائے گا اوراگر بھا ئیوں کے ساتھ شرکت بہتر ہوگی تو شریک کردیا جائے گا ،اور

اس کاحقہ مال کے چھنے ھتے ہے کمنہیں کیا جائے گا۔

( ٣١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِّيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ النَّلُكَ وَلِلإِخُوَةِ النَّلُنَيْنِ ، وَفِى رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخُوَةٍ لأبيهِ وَأُمَّهِ وَأُخْتَيْهِ لأبيهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّةٍ وَجَدَّهِ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلده) يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا لِلْجَدِّ السُّدُسَ ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَ مِنَ السُّدُس مَعَ الإِخْوَةِ ، وَمَا بَقِيَ

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظٌّ الْأَنْشِينِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ النَّلُكَ وَالإِخْوَةَ النَّلُمُيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنْشِيْنَ ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إِخُوَةٍ وَجَدٌّ ، قَالَ :فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ السُّدُسُ ، وَلِلإِخُوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ النُّلُكُ ، وَالإِخُوةَ النُّكُنِّينِ.

(٣١٨٧٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحصرت عبدالله والثي اور حصرت زيد حيافي وادا كے لئے ايك تباكى مال مقرر فرمايا كرتے تھے اور بھائیوں کے لئے دونتہائی مال ،اوراس مسئلے میں کہ جب آ دی اپنے حقیقی بھائیوں اور دوحقیقی بہنوں اور دادا کو چھوڑ کر مرے ، حضرت علی جڑ نئے مال کو چھھٹوں برتقیم کردیا کرتے تھے،اور دادا کو چھٹاھت۔ دلایا کرتے تھے،اور حضرت علی مؤٹو بھائیوں کی موجو دگ میں داوا کا حقد چھنے حقے سے کم نہیں کیا کرتے تھے،اور باقی مال اس ضا بطے پڑتھیم ہوتا کہ مر دکوعورت سے دو گناحقہ دیا جاتا،اور

حفرت عبدالله اورحفرت زید من فی دادا کوایک تهائی مال دیا کرتے تھے،اور بھائیوں کودو تہائی مال،اس ضابطے پر کے مردکوعورت سے دو گناهند دیا جائے ،اور حضرت ابراہیم نے پانچ بھائیوں اورایک دادا کے مسئلے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی ڈٹاٹٹو کے قول میں دادا کے لئے مال کا چھٹاھتہ ہےاور بھائیوں کے لئے بقیہ پانچ ھتے ،اور حفزت عبداللہ رہ ہوڑ ہوڑ اور زید جوانٹو دادا کوایک تہائی مال اور بھائیوں کودو تہائی مال دلایا کرتے تھے۔

( ٣١٨٧٩ ) حَدَّثَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِيرٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : شَهِدُّت عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَعْطَاهُ النُّلُكَ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَأَعْطَاهُ التُّلُكَ

(٣١٨٧٩) حفزت مسروق فرماتے ہیں كەحفزت ابن مسعود و الله و دادا كو بھائيوں كے ہوتے ہوئے مال كے چھٹے حقيے سے زيادہ نہیں دیا کرتے تھے بفر ماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے حضرت عمر جوافی کو دیکھا ہے کہ دادا کو بھا ئیوں کی موجود گی میں ایک تہائی مال دیتے تھے،تو حضرت نے اس کوایک تہائی مال دلا ناشروع فرمادیا ( ٣١٨٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ جَدٌّ

ورِّكَ فِي الإِسْلَامِ :عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤَّمِنِينَ ، إنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُّونَك. يَعْنِي : بَنِي يَنِيهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ :فَهَذِهِ فِي قَوْلٍ عُمَرَ ، وَعَبُدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْجَدّ الثَّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلإِخْوَةِ ،

وَفِي قُوْلِ عَلِيٌّ مِنْ سِنَّةِ أَسُهُم لِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهُمٌ ، وَلِلإِخْوَةِ حَمْسَةُ أَسُهُمٍ. (۳۱۸۸۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم كہتے ہيں كه اسلام ميں سب سے پہلا دادا جو دارث بنايا كياد همر بن خطاب رہا ہو ہے ، انہوں

نے ارادہ کیا کہ تمام مال لے لیں ، میں نے کہااے امیر المؤمنین ! بوتے آپ کے لئے رکاوٹ ہیں۔

كتاب الفراثض كيك هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي الم

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كه بير مسئله حضرت عمر واللي ،حضرت عبدالله والله والله والله الله والله على الله عن على ے نظے گا، ایک تہائی مال دادا کے لئے ہوگا اور باتی مال بھائیوں کے لئے ، اور حضرت علی دائش کے قول میں چھ حضو اسے فطے گا، دادا کے لئے چھناھتہ اور بھائیوں کے لئے بقید یا فچ صفے -

# ( ٤٥ ) فِي رجلٍ ترك أخاه لأبِيهِ وأُمِّهِ، أَوْ أخته، وجدّه

## اس آ دمی کا بیان جو حقیقی بھائی یا بہن اور دا دا کو چھوڑ کر مرے

( ٣١٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : فِي أُخْتٍ وَجَدٌّ :النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ.

(٣١٨٨١) ابرا نهيم حضرت عبدالله والني كافر مان نقل كرتے بين كه بهن اور دادا كے مسئلے ميں دونوں كوآ دها آ دها ملے گا۔

( ٣١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَوَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لَابِيهِ وَأُمِّهِ :

فَلِلْجَدِّ النَّصْفُ وَلَاخِيهِ النَّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَيه لَابِيهِ

وَأُمِّهِ : فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلْنَانِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ إِذَا كَانَتْ أُخُتُ ، أَوْ أُخْ وَجَدٌّ ، فَلِلْجَدِّ النَّصْفُ ، وَلِلْأَخْتِ - أَو الْأَخ

النَّصْفُ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ النَّلْكَانِ.

(٣١٨٨٢) فضيل حفرت ابراہيم سے اس مسئلے كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدايك آ دى اينے دادا اور حقيقى جمائى كو جھوڑ

جائے ، کہ دا دااور بھائی دونوں حضرت علی ،عبداللہ اور زید ٹوکٹیٹر کے اقوال کےمطابق آ دھے آ دھے مال کے مستحق ہوں گے ،اوراس آ دمی کے بارے میں جو دا دااور دوحقیقی بھائی جھوڑ جائے بید حضرات فر ماتے ہیں کہ دا داکے لئے ایک تہائی مال اور بھائیوں کے لئے دونتہائی مال ہوگا۔

حضرت ابو بكر فریاتے ہیں کہ بیر مسئلہ دوحقوں سے نگلے گا اس صورت میں جبکہ ورثاء میں بہن یا بھائی اور دا داہوں ،تو دا ۱ کے لئے آ دھا مال ہے،اور بہن یا بھائی کے لئے بھی آ دھا مال ہے،اوراگر وارث ( ایک کی بجائے ) دو بھائی ہوں تو دادا کے لئے ا کیے تہائی مال اور دونوں بھائیوں کے لئے دوتہائی مال ہے۔

#### ( ٤٦ ) إذا ترك ابن أُخِيهِ وجدُّه

### جب مرنے والا اپنا بھتیجااور دا دا چھوڑے

( ٣١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَابْنَ أَخِيهِ لَأَبِيهِ وَأُمِّهِ

فَلِلُجَدِّ الْمَالُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ.

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) کي په ۱۲۵ کې کتاب الفرانغی

فَهَذِهِ مِنْ سَهُم وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَالُ كُلُّهُ.

(٣١٨٨٣) حضرت أبرا ہيم فرماتے ہيں كہ جب كوئى آ دى اپنے دادااور حقیقی سجینیج كوچھوڑ كرمرے تو حضرت علی والنو عبدالله والنو اور زید ولائٹو کے فیصلے میں مال دادا كو ملے گا

بيمسكدايك حضے سے بى فكے گا، يعنى تمام مال دادا كے لئے ہوگا۔

## ( ٤٧ ) فِي رجلٍ ترك جدّه، وأخاة لأبِيهِ وأمّه، وأخاة لأبيهِ

اس آدمی کابیان جواین دادااوراین ایک حقیقی اورایک باپشریک بھائی کوچھوڑ کرمرے

( ٣١٨٨) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لَآبِيهِ وَأُمِّهِ وَلَخَاهُ لَآبِيهِ : فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلَاخِيهِ لَآبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ فِى قَوْلِ عَلِمٌّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْلًا يُعْطِى الْجَدَّ النَّلُث، وَالأَخَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النَّلُثَيْنِ ، قَاسَمَ بِالأَخِ مِنَ الْآبِ مَعَ الْآخِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يَرِثُ شَيْنًا.

(٣١٨٨٣) حفزت ابراہيم اس آدمى كے بارے ميں فرماتے ہيں جواپنے دادا اور حقيقى بھائى اور باپ شريك بھائى كوچھوڑ كرمر جائے كەداداكے لئے آدھا مال ہوگا اور آدھا مال حقیقی بھائى كے لئے ہوگا، پەحفزت على برق اور عبداللہ واقتی كا قول ب، اور حفزت زيد والتي دادا كوا يك تهائى مال ديتے تھے، اور حقیقى بھائى كودوتهائى مال ديتے تھے، آپ نے تقسيم ميں تو باپ شريك بھائى كوحقى بھائى كوحقى بھائى كے ساتھ شريك كيا، كيكن باپ شريك بھائى كودارث نہيں بنايا۔

( ٣١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْأُخُوَةَ إِلَى النَّلُثِ ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبٍ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُورِّثُ الْأُخُوةَ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأُخُوةِ لِلْأَبِ الْأُخُوةُ لِلأَبِ وَالْأُمْ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتُ لأَبٍ وَأَمْ وَأَخْتُ لأَبٍ وَجَدٌ ،

أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمْ النَّصْفَ ، وَالْجَدَّ النَّصْفَ.

وَكَانَ عَلِى يُفَاسِمُ بِالْجَدِّ الْأَخُوةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَةٌ ، وَلَا يُورَّثُ الأَخُوةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ ، فَإِذَا كَانَتُ أُخْتُ لَآبٍ وَأَمَّ ، وَأَخْ وَأُخْتُ لَآبٍ ، وَجَدٌ ، أَعُطَى الْأَخْتَ مِنَ الآبِ وَالْأُمِّ النَّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالآخِ وَالْأَخْتِ الْجَدَّ قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ لَلاَئِةِ أَسُهُمٍ.

قال ابو بکو جھیدہ کی فولِ علی و عبد الله مِن شهمین ، وجی فولِ ریم مِن مار کو استهم. (۳۱۸۸۵)ابرامیم فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ دائٹہ دادا کو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقسیم میں شریک کیا کرتے تھے،اور ہر فق دار

کواس کاحن دیا کرنے تھے،اور دادا کی موجودگی میں مال شریک بھائی کو دارث نہیں بناتے تھے،اور دادا کے ساتھ حقیقی بھائیوں کی تقتیم میں شرکت کی صورت میں باپ شریک بھائی کو تقتیم کاحضہ نہیں بناتے تھے،اور جب حقیقی بہن اور باپ شریک بہن اور دادا جن ہوجاتے تو حقیقی بہن کوآ دھامال اور دادا کو بھی آ دھامال دلاتے تھے۔

اور حضرت علی دلائش دادا کو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقتیم میں چھٹے حصے تک شریک بناتے تھے،اور ہرحق دار کواس کا حق

دلاتے ،اور دادا کے ہوتے ہوئے مال شریک بھائی کو دارث نہیں بناتے تھے ،اور اولا دکے ہوتے ہوئے دادا کو مال کے چھٹے ھے

سے زیادہ نہیں دیتے تھے، لا بیکہ دادا کے علاوہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو، پس جب حقیقی بہن اور باپ شریک بھائی اور بہن اور دادا جمع ہوجا کمیں توحقیقی بہن کوآ دھامال دیتے اور بھائی اور بہن کو دادا کے ساتھ تقسیم میں شریک بناتے ۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ مسکلہ حضرت علی جہائی اور عبد اللہ جہائی کے قول میں دوحقوں سے نکلے گا، اور حضرت زید جہاٹی کے قول میں تین حقوں سے نکلے گا۔

## ( ٤٨ ) فِي رجلٍ ترك جدّه وأخاه لامُّهِ

## اس آ دمی کابیان جواپنے دا دااور ماں شریک بھائی کوچھوڑ جائے

( ٣١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُورِّتَ الْأَخْتَ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدِّ ، وَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّتَ الْأَخْتَ مَعَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ : إِنِّي لَسْتُ بِسَيَنِتَى وَلَا

حَرُورِى ، فَاقْتَفِرِ الْأَثَرَ ، فَإِنَّكَ لَنْ تُخْطِءَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمْت عَلَى الْأَثَرِ.

(۳۱۸۸۲) محمد بن سیرین فرماتے بین که عبید الله بن زیاد نے بیدارادہ کیا کہ مال شریک بہن کودادا کے ہوتے ہوئے وارث بنا

دے،اوراس نے کہا کہ حضرت عمر دل ٹونے دادا کے ساتھ ماں شریک بہن کووارث بنایا تھا،تو حضرت عبداللہ بن عتبہ نے فر مایا کہ میں سبائی ہوں نہ خارجی ،اس لئے تم حدیث کی بیروی کرو، کیونکہ جب تک تم حدیث کی پیروی کرتے رہو گے سید ھے راتے ہے نہد تھتک سم

( ٣١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَا وَرَّتَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخُوةً مِنْ أَمَّ مَعَ جَدٍّ.

( ٣١٨٨٨ ) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ لَا يُورَّكُ أَخًا لَأُمِّ ، وَلَا أُخْتًا لُأُمِّ مَعَ جَدُّ شَيْئًا.

(۳۱۸۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت زید رہ اُٹھ مال شریک بھائی اور مال شریک بہن کو دادا کے ہوتے ہوئے وارث نہیں منا تر تھ

( ٣١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ لَا يُورَثَانِ

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم ( جلد ٩ ) کي په ۱۹۷ کي ۱۹۷ کي ۱۹۷ کي د انفر انفل کي کتاب الفرانفل کي کتاب الفرانفل کي

الإِخُوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْنًا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَهُمٍ وَاحِدٍ لَأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْجَدِّ.

(٣١٨٨٩) حفرت ايرا ہيم سے روايت ہے كەحفرت على را تائي اور حفرت عبد الله جا تن بھى دادا كے ہوتے ہوئے مال شريك بھائيول اور بہنول كو كى چيز كاوارث نبيل بناتے تتھے۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسئلہ ایک ہی ھنے سے نکلے گا، کیونکہ تمام مال دادا کے لئے ہوگا۔

# ( ٤٩ ) فِي زوجٍ وأمِّ وأُخُتٍ وجَدٌّ ، فهذِهِ الَّتِي تسمَّى الأكدريَّة

شوہر، مال، بہن اور دادا کے مسئلے کے بیان میں،اس مسئلے کو''اکدرتیہ'' کہاجا تاہے

( ٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهُمَّ لِلْأُمِ ، وَسَهُمَّ لِلْجَدِّ. قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثُةٌ

يِعْرُونِ وَرَبِ ﴾ رورت ورت ورق و مهم ورم ، وسهم ينجد. ولى و ولى عيني يجعمه مِن يستعه و وربه والله و الله و الله

الزَّوْجَ تِسْعَةً ، وَالْأُمَّ سِنَّةً ، وَيَهْفَى اثْنَا عَشَرَ ، فَيُعْطِى الْجَدَّ فَهَانِيَةً ، وَيُعْطِى الْأَخْتَ أَرْبَعَةً. ١٩٨٩ - ٢١٨٩ عضرة إلى الهم في ترون كرص - عن الله عاقه "أكن " " كرمسكا كاتشر حصر السيريال كرية الم

(۳۱۸۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وٹافیز ''اکدریہ'' کے مسئلے کوآٹھ حصوں سے نکالا کرتے تھے، تین حقے شوہر کے لئے ،اور تین حقے بہن کے لئے ،اور تین حقے بہن کے لئے ،اور ایک حقہ دادا کے لئے ،فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو اس مسئلے کونو حصوں سے نکا لئے تھے ، تین حقے شوہر کے لئے ،اور تین حقے بہن کے لئے ،اور دو حقے ماں کے لئے ،اور ایک حقہ دادا کے لئے ،اور حضرت زید وٹاٹٹو بھی اس مسئلے کونو حصوں سے نکا لئے تھے: تین حقے شوہر کے لئے ،تین حقے بہن کے لئے ،تین حقے بہن کے لئے ، تین حقے بہن کے لئے ،اور دو حقے ماں

کے لئے ،ادرایک صنہ دادا کے لئے ، بھروہ اس کوتین میں ضرب دیتے ،اس طرح کل ۲ے صنے ہوجاتے ہیں ،اس طرح شوہر کونو متر ان کے جد میں مقام میں متر ہے جد میں کا تبدہ حقاب میں کہ جد متر میں کہ متر میں متاب

صے، مال كوچھتے دیتے ، باقى ۱ اصفے بچتے ہیں، دادا كوآ تھ صے اور بهن كوچار صے دیتے تھے۔ ( ٢١٨٩١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُصَیْلِ ، عَنْ بَسَّامِ ، عَنْ فُصَیْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَن عَلِیِّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَیْدِ بِمِثْلِ حَدِیثِ أَبِی أَنْ رَحَدُ اللّهِ وَزَیْدِ بِمِثْلِ حَدِیثِ أَبِی أَنْ مَا اللّٰهِ وَرَیْدِ بِمِثْلِ حَدِیثِ أَبِی اللّٰهِ وَرَیْدِ بِمِثْلِ حَدِیثِ أَبِی

مُعَاوِيَةً ، وَزَادَ فِيهِ : وَبَلَغَنِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجُعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا ، لَا يَرِثُ الإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا ، لَا يَرِثُ الإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ : سَهُمْ ، وَلِلْأَمِّ الثَّلُثُ : سَهْمَانِ.

(۳۱۸۹۱) ابراہیم ایک دوسری سند سے حضرت علی جائے ہی عبداللہ جی فی اور زید میں ٹی سے گزشتہ صدیث کی طرح روایت کرتے ہیں ،اور انہوں نے اس میں بیاضا فی فرمایا ہے: مجھے حضرت ابن عباس جائی ہے سے جہر پنچی ہے کہ وہ داداکو باپ کے قائم مقام قرار دیتے کہ

بھائی کواس کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے،اورشو ہر کوآ دھا مال دیتے ،اور دا دا کوا یک ھتے۔ یعنی مال کا چھٹاھتہ دیتے ،اور

مال کوایک تہائی مال یعنی دوضے دیتے۔

( ٣١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيِّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، مِهُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً.

(٣١٨٩٢) حفرت ابراجيم سے ايك تيسرى سند سے بھى گزشته سے پيوسته عديث كى طرح روايت منقول ہے۔

( ٣١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ :لِمَ سُمِّيتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ؟ قَالَ :طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ ،

مَرُوانَ عَلَى رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ : الْأَكْدَرُ ، كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَخْطَأَ فِيهَا ، فَسَمَّاهَا الأَكْدَرِيَّةَ.

مروان على رجلٍ يقال له :الا كدر ، كان ينظر فِي الفرايضِ ، فاخطا فِيها ، فسماها الا كدرِيه. قَالَ وَكِيعٌ : وَكُنّا نَسْمَعُ قَبْلَ أَنْ يُقَسِّرَ سُفْيَانُ إِنَّمَا سُمِّيتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لَأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا ، لَمْ يُفَدِّ قَوْلُهُ.

(۳۱۸۹۳) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آغمش سے عرض کیا کہ اس مسئلے کو'' اکدرتیہ'' کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوا نے فرمایا کہ عبدالملک بن مروان نے اس مسئلے کواکیہ'' اکدر''نامی آ دمی سے بو جھاتھا، اس نے اس میں غلطی کی تو اس نے اس کومسئلا ''اکدرتیہ'' کا نام دے دیا۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سفیان کی اس تشریح سے پہلے سیجھتے تھے کداس مسئلے کا نام اکدرتیہ اس لئے رکھا گ ہے کہ حضرت زید وٹاٹھ کا اس مسئلے کے بارے میں فر مان گر د آلود ہے ، یعنی انہوں نے اپنی بات کی وضاحت نہیں فر مائی۔

## (٥٠) فِي أُمِّ ، وأختٍ لأبٍ وأمَّر ، وجَدٍّ

#### مال، حقیقی بہن اور دا دا کے مسئلے کا بیان

( ٣١٨٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ. وَعَ سُفْيَانَ ، عَمَّنُ سَمِعَ الشَّغْيَقَ قَالَ فِي أُمِّ ، وَأُخْتٍ لَآبِ وَأَمِّ ، وَجَدِّ :إِنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لِشُفْيَانَ ، عَمَّنُ سَمِعَ الشَّعْفَ ، وَلِلْأَمْ النَّلُثُ لِلْأَمْ وَلَلْأَمْ النَّلُثُ اللَّهُمُ اللَّلُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

عَبَّاسٍ :لِلْأُمِّ النَّلُثُ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلْجَدِّ. قَالَ وَكِيعٌ :وَقَالَ الشَّعْبِيُّ :سَأَلَئِى الْحَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ عنها ؟ فَأَخْبَرُته بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِمٌّ ، فَقَالَ قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :فَوْلُ أَبِى تُرَابٍ ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ ، فَقَالَ :إنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِمٌ فَضَائِهِ ، إنَّمَا عِبْنَ كَذَا وَكَذَا. مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۹) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۹) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۹) کی مسئلے کے ہارے میں فر مایا کہ سلم کا در مسئلے کے ہارے میں فر مایا کہ سلم کا در میں میں کا در میں کی کا در میں کار میں کا در میں کار میں ک

ی کا مسئلہ نو حقوں سے نظے گا، تین صفے مال کے لئے ، چار صفے دادا کے لئے ، اور دو صفے بہن کے لئے ، اور دھنرت علی جائئو نے فر ما یا ۔ نصف مال بہن کے لئے یعنی کل مال کے تین صفے ، اور مال کے لئے دو صفے یعنی ایک تہائی مال ، اور باتی مال یعنی ایک صنہ دادا کے لئے ہوگا ، اور حضرت ابن مسعود رہی تئو نے فر ما یا کہ بہن کے لئے نصف مال یعنی تین صفے ، اور مال کے لئے چھٹا صفہ یعنی ایک لئے ہوگا ، اور حضرت ابن میں تصنی دو صفے ہوں گے ، اور حضرت عثمان جائے ؤ ماتے ہیں کہ مال کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ، امار میات میں ایک تہائی بہن کے لئے اور ایک تہائی دادا کے لئے ، اور حضرت ابن عیاس جن تی کہ مایا کے تہائی مال ماں ا

کے لئے اور باقی مال دادا کے لئے ہوگا۔ حضرت وکیج فرماتے ہیں کہ شعمی نے فرمایا کہ خاج بن یوسف نے مجھ سے اس مسئلہ کے بارے میں سوال کیا تو میں نے کوان حضرات کے اقوال ہملا دیے، اس کوحضرت علی دفاظہ کا قول بہت اچھالگا، یوچھنے لگا کہ بیکس کا قول ہے؟ میں نے کہا:

٢١٨٠) حَدَّثَنَا ابْنِ فُضَيْلٌ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَآبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَالْمُهَا ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِي.

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ :لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثَّلُثُ ، وَلِلْأَخْتِ النَّصْفُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَرَانِى أَفَضَّلُ أَمَّا عَلَى جَدِّ فِى هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلَا فِى غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ.

وَكَانَ زَيْدٌ يُغْطِى الْأُمَّ النَّلُكَ ، وَالْأَخْتَ ثُلُكَ مَا بَقِىَ ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ :لِلْأُمِّ النَّلُكُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخْتِ ثُلُكُ مَا بَقِىَ سَهْمَان ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ. وَكَانَ عُثْمَان يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا :لِلْأُمِّ النَّلُكُ ، وَلِلْأَخْتِ النَّلُكُ ، وَلِلْجَدِّ النَّلُكُ.

وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.

۳۱۸۹) حضرت ابرا بیم اس عورت کے بارے میں جوابی حقیقی بہن ،اور دادااور مال کو چھوڑ جائے کہ حضرت علی دواؤد کے فرمان مطابق اس کی حقیقی بہن کے ایک تہائی مال اور اس کے دادا کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے۔ مطابق اس کی حقیقی بہن کے لئے آ دھامال اور اس کی مال کے لئے ایک تہائی مال اور بہن کے لئے آ دھامال ہوگا ،اور اور حضرت عبداللہ فر ماتے تھے کہ مال کے لئے چھٹا حقہ ، دادا کے لئے ایک تہائی مال اور بہن کے لئے آ دھامال ہوگا ،اور سے علاوہ سے عبداللہ دواؤد یہ جسی فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محصاس حال میں نہیں دیکھیں گے کہ میں مال کواس مستنے میں یااس کے علاوہ مستلے میں دادا پرتر جے دول۔

اور حفزت زید ولاثی مال کوایک تهائی مال دیتے تھے اور بہن کو بقیہ مال کا ایک تهائی دیتے تھے، اس مسلے میں حضرت

زید و الوز الکونو حقوں پرتقسیم کرتے تھے، ماں کے لئے ایک تہائی مال یعنی تین حقے ، بہن کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی یعنی دو ھے، اوردا داکے لئے جارضے ۔

اور حضرت عثان جڑ تو ال کوور ثاء کے درمیان تین حقوں میں تقسیم کرتے ، مال کے لئے ایک تہائی مال ، بہن کے لیے ایک تہائی اور داوا کے لئے بھی ایک تہائی۔

اور حضرت ابن عباس والتؤوفر ماتے تھے کہ داداباب کے در جے میں ہے۔

( ٣١٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي أُخْتٍ وَأَمَّ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ.

(۳۱۸۹۲)عمرو بن مرّ ہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائٹھ بہن ، ماں اور داوا کے مسئلے کے بارے میں فر ماتے تھے کہ بہن کے ۔ اُ آدهامال ہے اور بقید آدھامال دادااور مال کے درمیان تقتیم ہوگا۔

( ٣١٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَّنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ : فِي أُخْتٍ وَأَمُّ وَجَدٌّ ، قَالَ :لِلْأَخْهِ

النَّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.

قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبُدِ اللّهِ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُمٍ. (۳۱۸ ۹۷) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہافتو بہن ، ماں اور دا دائے مسئلے کے بارے میں فر ماتے تھے کہ بہن کوآ دھا مال

مال كو چھٹاھتە اور دا دا كوبقيه مال ديا جائے گا،

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ بيەمسكلەحضرت على جانئۇ اورعبدانلە جانئۇ كے قول میں چھەحقوں سے اور حضرت زيد ۳٠ ثابت ہانٹو کے قول میں نوحقوں سے نکلے گا۔

## ( ٥١ ) فِي ابنةٍ وأختٍ وجدًّ ، وأخواتٍ عِدَّةٍ ، وابن وجدًّ وابنةٍ

بٹی، بہن اور دا دا کے مسئلے اور معتقد و بہنوں ، بیٹے اور دا دااور بٹی کے مسئلے کے بیان میں

( ٣١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ :أَعْر الإِنْنَةَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا يَقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُنْحِتِ ، لَهُ نِصْفٌ ، وَلَهَا نِصُفٌ.

وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٌّ ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْتَيْنِ ، لَهُ نِصْهُ

وَلَهُمَا نِصُفٌ. وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَىٰ مَا بَقِىَ وَأَ ۗ ۚ

الأَخُواتِ خُمْسًا خُمُسًا.

ه معنف ابن الي شيبرمترجم (جده) (٣١٨٩٨) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحضرت عبدالله جانئونے بيٹى، بہن اور دادا كےمسئلے كے بارے ميں فر مايا كه بيٹي كوآ دھا مال دیا جائے ،اور باتی مال دادااور بہن کے درمیان آ دھا آ دھاتقسیم کر دیا جائے۔

اورآپ سے بیٹی ، دو بہنوں اور دا دا کے مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے آ دھامال بیٹی کو اور باتی مال داوااور دوبہوں کے درمیان نصف نصف تقتیم کیے جانے کا فیصلہ فرمایا،

اورا یک موقع پرآپ سے بیٹی، تین بہنول اور دا دا کے مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیٹی کوآ دھا مال اور دا دا یقیه مال کے دویا نجویں حصے اور ہر بہن کویا نجوال حصد دینے کا فیصلہ فر مایا۔

٣١٨٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجُدٍّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهْمَان لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدْ ، وَسَهْمٌ لِلْأَخْتِ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْن ؟ قَالَ : جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ سَهُمْ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ

مِنْ عَشَرَةٍ لِلْبِنْتِ خَمْسَةُ أَسْهُم ، وَلِلْجَدْ سَهْمَان ، وَلِكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهُمْ سَهُمْ. ٣١٨٩٩) ابراہيم بےروایت ہے كەحفرت عَبِيد ہ نے بيٹى، بہن اور دادا كے مسئلے كے بارے ميں فرمايا كه بيرچار حقول سے نكلے گا،

وهتے بیٹی کے لئے ،ایک هند دادا کے لئے اورا یک هند بهن کے لئے ، راوی فر ماتے میں کدمیں نے ابراہیم ہے وض کیا کہ اگر ب بہن کی بجائے دوبہنیں ہوں؟ فر مایا کہاس کو بھی حضرت عَبِیدہ نے چار حقوں سے نکالا ہے، بیٹی کے لئے دو حقے ، دادا کے لئے ید هفته اور دونوں بہنوں کے لئے ایک هفته ، راوی کہتے ہیں میں نے ابراہیم ہے عرض کیا کدا گربہنیں تین ہوں؟ تو فر مایا کہاس

سَلَے کو حضرت مسروق نے دی حقول سے نکالا ہے، بیٹی کے لئے پانچ حقے ، دا داکے لئے دوجتے اور ہر بیٹی کے لئے ایک حقہ۔ ٣١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ : فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ : لِلْبِنْتِ النَّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَان ، وَلِكُلُّ أَخْتٍ سَهْمٌ.

۳۱۹۰۰) ابراہیم ایک دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسروق نے بٹی، تین بہنوں اور دادا کے مسئلے کے بارے میں مایا کہ پیمسئلہ دس حقوں سے نکلے گا ، پانچ حصے بعنی آ دھامال بیٹی کے لئے ، دادا کے لئے دوجصے اور ہر بہن کے لئے ایک حتیہ۔ . ٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأَخْتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ :

مِنْ أَرْبَعَةٍ سَهُمَانِ :لِلإِنْيَةِ النَّصْفُ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ، وَسَهُمْ لِلْأَخْتِ. ۳۱۹۰) حفرت ابراہیم حفرت عبید ہ سے بیٹی ، بہن اور دادا کے مسئلہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ یہ چار حقوں سے نکلے ، دو حقے یعنی نصف مال بٹی کے لئے اور ایک حقہ دادا کے لئے اور ایک حقیہ بہن کے لئے۔

.٣١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ :فِي ابْنَةٍ وَأَخْتَيْنِ وَجَدُّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسُهُم زِلْلِينْتِ النَّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَان ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ.

معنف ابن الي شير متر جم (جلده) كي المسلمة عند ابن الي شير متر جم (جلده) كي المسلمة عند الم (٣١٩٠٢) حضرت ابراہيم حضرت مسروق سے بيني ، دوبہنوں اور دادا كے مسئلے كے بارے ميں روايت كرتے ہيں فرمايا كه بيدمسئله

آتھ حقوں سے نکلے گا، بیٹی کے لئے نصف مال یعنی جار حقے اور دادا کے لئے دو حقے اور ہر بہن کے لئے ایک حقہ ہے۔

( ٣١٩.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ بَسَّامِ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلِ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهَ لَأَبِيهِ وَأَمَّهِ وَجَدًّا ، فَلابْنَتِهِ النَّصْفُ ، وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلَأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِي ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُس شَيْئًا ، وَفِي قُولِ عَبْدِ اللهِ لا بُنيِّهِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأَخْتِ وَالْجَدِّ.

فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَانِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٌّ :لِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَللْاَخْتَيْهِ مَا بَقِي ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاتَ أَخَوَاتٍ مَعَ الإِبْنَةِ وَالْجَدُّ ، فَلِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْجَدُّ خُمُسَا مَا بَقِي ، وَلِلْأَخُوَاتِ ثَلَاثَةُ أُخْمَاسِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ.

قَالَ أَبُو بَكُمٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ : خَمْسَةٌ لِلْيِنْتِ وَسَهْمًان لِلْجَدِّ وَلِلْأَحَوَاتِ سَهُمْ ، سَهُمْ.

(٣١٩٠٣) فضيل حفرت ابراہيم سے روايت كرتے ہيں كہ جوآ دى اپنى بٹي جقيقى بہن اور دادا كوچھوڑ جائے تو حفرت على وي فو كے

تول میں اس کی بیٹی کوآ وھامال ،اس کے دادا کو چھٹاحتیہ اور بقیہ اس کی بہن کو دیا جائے گا ،اور آپ دادا کو اولا دے ہوتے ہوئے حصے سے زیادہ نہیں ولاتے تھے،اور حضرت عبداللہ دیاؤ کے قول کے مطابق اس کی بٹی کوآ دھامال دیا جائے گا،اور بقیہ مال بہن اوردادا کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا،

اوراگر (ایک کی بجائے) دو بہنیں ہوں تو حضرت عبداللہ دیاہؤ اور زید نظاشؤ کے فرمان کے مطابق بقیہ مال بہنوں اور دادا کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ،اور حضرت علی خانور کے قول کے مطابق دادا کے لئے مال کا چھٹا حصہ اوراس کی دونوں بہنوں کے لئے بقیہ مال ہے۔ اورا گربہنیں تین ہوں اور بیٹی اور دادا ہوں تو بیٹی کوآ دھا مال دیا جائے گا ،اور حضرت عبداللہ مذالتہ اور زید دانافٹو کے فرمان

كے مطابق دادا كے لئے بقيد مال كے دويانچوي هے (٢/٥) مول محاور بہنول كے لئے بقيہ تين بانچويں مقے مول مح، حضرت ابو بكر فرماتے ہيں كديد مسئلة حضرت على والتي كفرمان كے مطابق وس حقول سے فكلے كا، يا تج حقے بي كے لئے

دوحقے دادا کے لئے اور بہنوں کے لئے ایک ایک حقمہ ہوگا۔ ( ٢١٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فِطُوٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٌّ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٌّ ؟ قَالَ :مِنْ أَرْبَعَةٍ ،

قَالَ : قُلْتُ : إِنَّمَا هَذِهِ فِي قُوُّلِ عَبْدِ اللهِ. (٣١٩٠٨) فطرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی ہے عرض کیا کہ یہی بات حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے قول میں بھی ہے۔

## ( ٥٢ ) فِي امرأةٍ تركت زوجها وأمّها وأخاها لأبيها وجدّها

## اس عورت کابیان جس نے اپنے شوہر، مال ، باپ شریک بہن اور دا دا کوجھوڑ ا

( ٣١٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيُلٍ ، قَالَ :قَالَ ابْرَاهِيمُ فِى امْرَأَةٍ تَوَكَتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا وَجَدِّهَا :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ سَهْمًانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ ، وَفِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ ، وَفِى قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ اللَّهُ مَا بَقِى سَهُمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهُمٌ ، وَإِنْ كَانَا أَخُوانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ : فَلِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلْأُمْ سَهُمْ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمْ ، وَبَقِى سَهُمْ ، وَبَقِى سَهُمْ ، وَبَقِى سَهُمْ ، وَبَقِى سَهُمْ فَهُو لِإِخْوَتِهِ فِى قَوْلِ عَلِي

(۳۱۹۰۵) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جوابی شوہر، ماں، باب شریک بھائی اور دادا کو جھوڑ جائے کہ حضرت علی اور زید بڑا تئو کے فرمان کے مطابق شوہر کو آ دھا مال یعنی تین صفے ، مال کو ایک تبائی مال یعنی دوھتے اور دادا کو ایک صفہ دیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ بڑا تئو کے فرمان میں شوہر کے لئے آ دھا مال ، مال کے لئے بقیہ مال کا ایک تبائی ، داد، کے لئے ایک صفہ اور ایک صفہ بھائی کے لئے ہے، اور اگر بھائی دویا دوسے زیادہ ہوں تو شوہر کے لئے آ دھا مال اور مال اور دادا کے لئے ایک ایک صفہ ہو باتی سے موباتی سے گا بھائیوں میں تقسیم کردیا جائے گا، یہ حضرت علی ، زیدا ورعبداللہ دی تاثیر کا تول ہے۔

( ٣١٩٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ:أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ ، وَأَمَّ ، وَأَخِ، وَجَلَّهُ ؟ فَقَالَ :لِلْبُعْلِ الشَّطُرُ ، وَلِلْأُمِّ النَّلُثُ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ :أَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : فَآتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبُدِ اللهِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً ، وَالْأُمَّ سَهُمًا ، وَالْجَدَّ سَهْمًا ، وَالْأَخَ سَهْمًا.

فَهَذِهِ فِي قُولِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

(۳۱۹۰۱) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے شوہر، ماں ، بھائی اور واوا کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا ، آپ نے فرمایا شوہر کے لئے نصف مال ہے اور مال کے لئے ایک تہائی مال ، پھرآپ خاموش ہو گئے تو اس شخص فی دریافت کیا ، آپ نے فرمایا شوہر کے لئے نصف مال ہے اور مال کے لئے ایک تہائی مال ، پھر ہم حضرت عبدہ کے پاس نے جوآپ کے سر بانے کھڑا تھا کہا کہ حضرت عبدہ داوا کے لئے کسی چیز کے قائل نہیں ہیں ، فرماتے ہیں کہ پھر ہم حضرت عبدہ و کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ دو ہوں کا کے مطابق مال کو چھ حصوں میں تقسیم فرمایا ، تمن حصے شوہر کو دیے اور ایک ایک حصہ مال ، دادا اور بھائی کو دیا۔

اس طرح بیمئلة تمام حفرات کی رائے کے مطابق چھ حقوں ہے ہی نکلے گا۔

## (٥٣) امرأةٍ تركت أختها لأبيها وأمُّها وجدُّها

# اس عورت کابیان جواپی حقیقی بہن اورا پنے دادا کوچھوڑ جائے

( ٣١٩.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأْبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا ، فَلَأُخْتِهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا النَّصْفُ فِي قَوْلٍ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى الْأُخْتَ الثَّلُثَ وَالْجَدَّ الثَّلُثَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَاذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي وَعَبُدِ اللّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ :مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُمٍ.

(٣١٩٠٤) حَفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جوا پی حقیقی بہن اور اپنے دادا کوچھوڑ جائے تو اس کی حقیقی بہن کے لئے نصف مال ہے، حضرت علی دی ٹیز اور حضرت عبداللہ دی ٹی کے مران کے مطابق ،اور حضرت زید دی ٹیز بہن کوایک تہائی مال اور دادا کو دو تہائی مال عطافر مایا کرتے تھے۔

حضرت ابو بکرفر ماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت علی ڈاٹھ اور عبداللہ خاتئو کے قول میں دوحقوں سے نکلے گا اور حضرت زید ٹراٹھ کے قول میں تین حقوں سے نکلے گا۔

## ( ٥٤ ) إذا ترك جدَّه وأخته لأبِيهِ وأمَّهِ وأخاه لأبِيهِ

ال صورت كابيان كرجب كوئى آ ومى اپنے واوا ، هيتى بهن اورا پنے باپ شريك بھائى كوچھوڑ جائے ، ( ٣١٩.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَه لَابِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لَابِيهِ وَأُمِّهِ النَّصُفُ ، وَأَخَاهُ لَابِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَأُمْهِ النَّصُفُ ، وَأَخَاهُ لَابِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَأُمْهِ النَّصُفُ ، وَأَخَاهُ لَابِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَأُمْهِ النَّصُفُ ، وَلَا خَيهِ مِنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَأُمْهِ النَّصُفُ ، وَلَا خِيهِ لَابِيهِ سَهُمْ ، يَرُدُّ اللَّحُ مِنَ الأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأَخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْمُ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ الْمَالِ فَأَعْطِيَتَ النَّصُفُ مِنْ أَجُلِ أَنَّ ثَلَاثَةً أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَة الْحُمَّاسِ الْمَالِ فَأَعْطِيتَ النَّصُفِ .

وَكَانَ ابُنُ مَسْعُودٍ يُغْطِى الْأَخْتَ مِنَ الْآبِ وَالْأَمِّ النَّصْفَ ، وَالْجَذَّ النَّصْفَ ، وَلَا يَغْتَذُ بِالْأَخْوَةِ مِنَ الَّآبِ مَعَ الْأَخُوةِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمِ.

وَكَانَ عَلِنَّى يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النَّصْفَ ، وَيَقْسِمُ النَّصْفَ الْبَاقِى بَيْنَ الْأَخُوةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ ، إِنْ كَانَ أَحْ وَاحِدٌ فَالنَّصْفُ الَّذِى بَقِى بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنَّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةٌ ، فَلِلْجَدِّ السُّدُسِ ، وَمَا بَقِى فَلِلْأُخُوّةِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا

(۳۱۹۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوآ دمی اپنے دادا، حقیقی بہن اور باپ شریک بھائی کو چھوڑ جائے تو حضرت زید دہائیز کے فیطے کے مطابق دادا کے لئے مال کے دویا نچویں حقے یعنی دس حقوں میں سے چار حقے اوراس کی حقیق بہن کے لئے آ دھا مال یعنی پانچ حقے اوراس کے باپ شریک بھائی حقیق بہن پرلوٹائے پانچ حقے اوراس کے باپ شریک بھائی حقیق بہن پرلوٹائے گا،اس کاحق مال کے تین پانچویں حقے تھا پس اس کو نصف مال دے دیا گیا اس لئے کہ مال کے تین پانچویں حقے تھا پس اس کو نصف مال دے دیا گیا اس لئے کہ مال کے تین پانچویں حقے آ دھے مال سے زیادہ ہو جو گا،اس کے ساتھ شریک ہوجائے۔

اور حضرت ابن مسعود رہائٹو حقیق بہن کوآ دھامال اور دادا کوآ دھامال دیا کرتے تھے اور حقیق بھائیوں اور بہنوں کے ہوتے ہوئے باپ شریک بھائیوں اور بہنوں کو پچنہیں دلاتے تھے،

اور حفرت علی مزای و حقیق بهن کوآ و حامال دیتے اور بقیہ آ و حامال بھائیوں اور داداکے درمیان تقییم کردیتے ،اس طرح کہ دادا بھائیوں کا ایک فرد سمجھا جاتا، جب تک دادا کا حضہ چھٹے سے کم نہ ہو، اگر بھائی ایک ہوتو باقی آ و حامال دونوں کے درمیان تقییم ہوگا ،اوراگر تین ہوں تو دادا کے لئے مال کا چھٹا حضہ اور بقیہ مال بھائیوں کے لئے سے مال ان دونوں کے درمیان تقییم ہوگا ،اوراگر تین ہوں تو دادا کے لئے مال کا چھٹا حضہ اور بقیہ مال بھائیوں کے لئے ہے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیر مسکلہ حضرت زید وٹاٹٹو کے فرمان کے مطابق دس حقوں سے اور حضرت عبداللہ وٹاٹو کے قول میں دوحقوں سے نکلے گا ،اور حضرت علی وٹاٹو اس مسکلے کو چھھوں سے نکالا کرتے تھے جبکہ بھائی زیادہ ہوں۔

( ٥٥ ) فِي امْرَأَةٍ ماتت وتَرَكَتُ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لَابِيهَا وَأُمُّهَا وَأَخَاهَا لأَبِيهَا وَجَدُّهَا

اس عورت كابيان جوم تے ہوئے اپنى مال ، حقيقى بهن اور باپ شريك بھائى اور دادا كوچھوڑ جائے ( ٣١٩.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ اِبْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ تَوَكَّتُ أُمَّهَا ، وَأَخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا ، وَجُدَّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَخَدَّهَا ، وَخَدَّهَا ، وَخَدَّهَا ، وَلَاحُتِ وَلَهُ يَرِثُ شَيْنًا ، وَقَضَى فِيهَا عَبُدُ اللهِ : أَنَّ لِلْأَخْتِ ثَلَاثُهُ أَسُهُم ، وَلَلْحُتِ ثَلَاثُهُ أَسُهُم ، وَلِلْأَمُ سَهُمَ ، وَلِلْأَمُ سَهُم ، وَلِلْأَمُ سَهُما ، وَلِلْأَمُ سَهُما ، وَلِلْأَمُ سَهُما ، وَلِلْأَمُ سَهُما ، وَلِلْأَمُ سَهُم ، وَلِلْأَمُ سَهُما ، وَلِلْأَمْ سَهُما ، وَلِلْمُ سَهُما ، وَلِلْمُ سَهُمَ ، وَلِلْأَمُ سَهُم ، وَلِلْأَمْ سَهُما ، وَلِلْمُ سَهُمَا ، وَلِقَى سَهُمَانِ زِلْلُجَدِّ سَهُمْ ، وَلِلْأَحْ سَهُمْ ، وَلِلْأَحْ سَهُمْ .

فَهَذِهِ فِي قَوْلَ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبُدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ.

(۳۱۹۰۹) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جواپی مال ، حقیقی بہن ، باپ شریک بھائی اور دا داکوچھوڑ جائے کہ اس کے بارے میں حضرت زید ڈوٹٹو نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مال کے لئے مال کا چھٹا حقہ ، دا داکے لئے بقیہ مال کے دویا نجویں حقے ادر بہن کے لئے بقید مال کے تمین پانچویں تھے ہیں، بھائی نے اپنی بہن پر مال لوٹا دیا گروہ خود کسی چیز کا وارث نہ ہوگا ، اور اس بارے میں حضرت عبداللہ جھٹونے نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بہن کے لئے تمین تھے ، مال کے لئے ایک حقبہ اور دا داکے لئے بھی ایک حقبہ ہے، اور حضرت علی جھٹو اس مسئلے کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ حقیق بہن کے لئے تمین تھتے اور مال کے لئے ایک حقبہ ہے، اور دو حقے باقی بچے جن میں سے ایک حقبہ دا داکے لئے اور ایک بھائی کے لئے ہے۔

اس طرح بیمسئلہ حضرت علی جھٹنے اور زید جھٹنے کے فرمان کے مطابق چید حقوں سے اور حضرت عبداللہ جھٹنے کے فرمان میں یا پنچ حقوں سے نکلے گا۔

## ( ٥٦ ) امرأةٌ تركت زوجها وأمّها وأربع أخواتٍ لها مِن أبيها وأمّها وجدّها

اس عورت کابیان جواہیے شوہر، ماں ، حیار حقیقی بہنوں اور اسیے دادا کو چھوڑ جائے

( ٣١٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ فِى الْمُرَأَةِ تَرَكَتُ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ. أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَجَدَّهَا ، قضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْماً ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَاً، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْماً ، وَقَضَى فِيهَا عَلِى وَعَبْدُ اللهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۹۱۰) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرمائے ہیں جو اپنے شوہر، ماں، چار حقیقی بہنوں اور داوا کو چھوڑ جائے کہ حضرت زید زلائو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شوہر کے لئے تمن صفے ، مال کے لئے ایک صقد ، دادا کے لئے ایک صقد اور بہنوں کے لئے بھی ایک حقد ہے، اور حضرت علی حی ٹو اور عبداللہ دی ٹو فرماتے ہیں کہ مال نو حقوں میں تقسیم کیا جائے ، تمین حقے شوہر کے لئے ، ایک حضد مال کے لئے ، ایک حصد دادا کے لئے اور چار صفے بہنوں کے لئے ، ایک حضد دادا کے لئے اور چار صفے بہنوں کے لئے ہوں گے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت زید ہوڑ ہٹو کے قول کے مطابق چھے حصوں سے اور حضرت علی ہوڑ ہٹو اور عبداللہ جوڑ پٹو کے فرمان کے مطابق نوحقوں سے نکلے گا۔

## ( ٥٧ ) فِي هذِهِ الفرائِضِ المجتمِعةِ مِن الجدِّ والإخوةِ والأخواتِ

ان مسائل کا بیان جن میں دا دا ، بھائی اور بہنیں موجو د ہوتی ہیں

( ٣١٩١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِى أُخْتٍ لَأَمَّ وأَبُ وَأَخْ وَأُخْتٍ لأبٍ ، وَجَدَّ ، فِى قَوْلِ عَلِيٍّ :لِلْأُخْتِ مِنَ الأبِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ وَالْأَمْ عِنَ هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) في مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده)

الأَبِ عَلَى الْأَخْمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأَخْتِ خُمُسٌ. وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمُّ النَّصُفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلاَّخِ وَالْأَخْتِ مِنَ الْآبِ شَىْءٌ. وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهُمًّا : لِلْجَدِّ النَّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلاَّخِ مِنَ الْآبِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ ثَلَاثَةٌ

وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمَّ ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ تَوُدُّ الْأُخْتُ وَالْأَخُ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الآبِ وَالْأُمِّ سِتَةَ أَسُهُمٍ ، فَالْمُحْتِ مِنَ النَّصُفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُم : لِلاَّخِ سَهْمَانِ وَلِلْأَخْتِ سَهُمٌّ.

وَفِى أُخْتَينِ لَآبِ وَأُمْ ، وَأَخِ لَآبِ ، وَجَدِّ فِى قَوْلٍ عَلِمٌّ :َلِلْاَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأُمِّ النَّلْنَانِ ، وَالْأَمِّ النَّلْنَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلَاْخِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ النَّلْنَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلَاْخِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمِّ النَّلْنَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلَاْخِ مِنَ الْآبِ شَيْءٌ. وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ :هِى ثَلَاثَةُ أَسْهُم : لِلْجَدِّ سَهُمٌ ، وَلِلَاْخِ سَهُمٌ وَلِلْاَخِ سَهُمٌ وَلِلْاَخِ سَهُمٌ وَلِلْاَخِ مَنَ الْآبِ مَنَا الْآبِ وَالْأُمْ سَهُمَهُما ، فَتَسْتَكُمِلَانِ النَّلْثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ.

وَفِي أَحْتَيْنِ لَأَبِ وَأَمِّى ، وَأَحْتِ لَأَبِ ، وَجَدَّه ، فِي

قُوْلِ عَلِى ، وَعَبُدِ اللهِ زِللْا خُتَيْنِ لِللَّابِ وَالْأُمِّ النَّلْكَانِ ، وَمَا بَقِى لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْا خُتِ مِنَ الَّابِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَعَبُدِ اللهِ زِللْا خُتَيْنِ لِللَّا اللهِ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمْ سَهُمَانِ ، وَلِلْا خُتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ سَهُمَانِ ، وَلِلْا خُتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ سَهُمَهُمَا ، وَلَهُ يَبُقَ لَهَا شَيْءٌ.

به مود الموسطة الله على الا حديث من الاب والام سهمهما ، ولم يبق لها شيء . وله من الآب والأم النَّكُانِ ، وَللْجَدِّ وَفِي أَخْتُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأَخْتُنِ مِنَ الآبِ وَالأَمْ النَّكُانِ ، وَللْجَدِّ اللهِ : لِلْأَخْتُنِ مَنْ الآبِ وَالأَمْ النَّكُانِ ، وَلِلْجَدِ وَالآخِ مِنْ الآبِ لِللَّكَوِ مِنْ لَكَ حَلْ الْأَنْكِيْنِ ، وَفِي قَوْلِ وَيُدِ اللهِ : لِلْأَخْتُنِ مِنَ الآبِ وَالْأَمْ النَّكُنَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا يَقِي ، وَلِيْسَ لِلاَّحِ وَالْأَخْتِ مِنَ الآبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ وَيُدِ : مِنْ خَمْسَةً مِنَ الآبِ وَالْأَمْ النَّكُنَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا يَقِي ، وَلِللَّاخِ وَالْأَخْتِ مِنَ الآبِ اللهِ عَلَى الآبِ اللهِ عَلَى الآبِ اللهِ عَلَى الآبِ سَهْمًان وَلِلاَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأَمْ اللهِ عَلَى الآبِ وَالْأَمْ اللهِ عَلَى الآبِ وَالْأَمْ اللهِ عَلَى الآبِ وَالْأَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْآبِ عَلَى الْآبِ وَالْأَمْ اللهِ وَالْأَمْ اللهِ وَالْأَمْ اللهِ وَالْأَمْ وَالْمُ مَنْ اللّهِ عَلَى الْآبِ عَلَى الْآبِ عَلَى اللّهِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ اللهِ عَلَى الْآبِ وَالْأَمْ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْأَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْآبِ عَلَى الْآبِ وَالْأَمْ اللهِ وَالْأَمْ اللهِ وَالْأَمْ اللهِ عَلَى الْآبِ عَلَى الْآبِ عَلَى الْآبِ وَالْأَمْ اللهِ وَالْأَمْ اللهِ وَالْمُ مُنْ اللهِ وَالْأَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْآبِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْآبِ وَالْأَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

وَفِى أُخْتَيْنَ لَأَبِ وَأَمَّ ، وَأَخْتَيْنِ لَآبِ ، وَجَدَّ فِى قَوْلِ عَلِى وَعَبُدِ اللهِ :لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَآبِ وَالْأُمْ النَّلْكَانِ ، وَلِلْمُحَدِّ مَا يَهِى ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ شَىءٌ . وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ سِتَّةٍ أَسُهُم : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتَانِ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتَانِ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأَخْتَيُنِ مِنَ الْآبِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتَانِ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأَخْتَيُنِ مِنَ الْآبِ أَلْكُنْ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا مُنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَفِى أُخُتٍ لَأَبٍ وَأَمَّ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لَآبٍ ، وَجَدُهِ :فِى قَوْلِ عَلِمٌ وَعَبْدِ اللهِ :لِلْأَخْتِ مِنَ الآبِ وَالْأَمُّ النَّصْفُ ، وَلِلْأَخُوَاتِ مِنْ الآبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النَّلْشِنِ ، وَلِلْجَدُّ مَا بَقِى ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : نَمَانيَةَ عَشَرَ هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلده ) رفي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

سَهُمًّا :لِلْجَدِّ الثَّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمُّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخُواتِ مِنَ الَّابِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْآخَوَاتُ مِنَ الَّابِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُنَّ رَدُ \* رَدُ \* رَدُ \*

وَفِى أُخْتَيْنِ لَابٍ وَأَمَّ ، وَأَخِ ، وَأُخْتَيْنِ لَابٍ ، وَجَدَّ : فِى قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النَّلْثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السَّدُسُّ ، وَمَا بَقِى فَبَيْنَ الآخِ وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنثَيْنِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللّهِ : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ التَّلْثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلاَّخِ وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ شَيْءٌ.

وَفِي أُمُّ وَأَخُتٍ وَجَدَّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ زَلِلْأَخْتِ النَّصْفُ، وَلِلْأُمُّ ثُلُث مَا بَقِي، وَلِلْجَدَّ مَا بَقِيَ.

وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُم :لِلْأُمِّ النَّلُثُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهُمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْآلُخُ ، وَلِلْجَدِّ النَّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ النَّلُثُ ، وَلِلْأَخْتِ النَّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، لَيْسَ لِلْأَخْتِ شَيْءٌ ، لَمْ يَكُنْ يُورِّثُ أَخَّا وَأَخْتًا مَعَ جَدًّ شَيْنًا.

#### (۳۱۹۱۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ:

(۱) حقیق بہن، باپ شریک بھائی اور بہن اور داوا کے بارے میں حضرت علی کافر مان ہے کہ حقیق بہن کے لئے آ دھا مال ہوا در بقیہ مال داوا اور باپ شریک بھائی اور بہن کے درمیان اس طرح تقیم ہوگا کہ مال کے پانچ صفے کیے جا کیں گے، ان میں سے دوصے داوا کو اور ایک حقہ بہن کو دیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ روافی کے فر مان کے مطابق حقیق بہن کے لئے آ دھا مال اور داوا کے لئے بقیہ مال ہے، اور باپ شریک بھائی اور بہن کے لئے بھی بیں، اور حضرت زید وافی کے فرمان کے مطابق سے مسئلہ اٹھارہ حقوں سے نکالا جائے گا، داوا کو چوصے یعنی ایک تہائی مال، باپ شریک بھائی کو چوصے ، باپ شریک بہن کو تمن صفے اور حقیق بہن کو تین صفے دیے جا کیں۔ ان کا مصر بی تھی بہن پرلوٹا کیں گے، اس طرح حقیق بہن کا حصہ نوصے یعنی آ دھا مال ہو جائے گا، اور باپ شریک بھائی در بہن چو صفے تھیں جہن پرلوٹا کیں گے، اس طرح حقیق بہن کا حصہ نوصے یعنی آ دھا مال ہو جائے گا، اور باپ شریک بھائی بہن کے لئے تین صفے بھیں گے، دوصے بھائی کے لئے اور ایک حصہ بہن کے لئے ہوگا۔

ر ۱) اور دو یا بون اللہ ہاں ہے اور بقیہ مال دادااور بھائی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔اور حضرت عبداللہ دی فی فرماتے ہیں کہ دو حقیق بہنوں کے لئے دو تبائی مال ہے اور بقیہ مال دادااور بھائی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔اور حضرت عبداللہ دی فی فرماتے ہیں کہ دو حقیق بہنوں کے لئے دو تبائی مال ہے اور بقیہ مال دادا کے لئے ہے،اور باپ شریک بھائی کے لئے پھی بہنیں،اور حضرت زید دو ان فی کے فرمان کے مطابق مال تین حقوں میں تقسیم کیا جائے گا،ایک حقہ دادا کے لئے ،ایک بھائی کے لئے اور ایک حقہ دو بہنوں کے لئے ، بھر باپ شریک بھائی دو حقیق بہنوں پر اپنا حقہ لوٹا دے گا،اس طرح بہنوں کا دو تبائی حقہ پورا ہو جائے گا اور بھائی کے لئے کی بینوں بورا ہو جائے گا اور بھائی کے لئے کے بینوں کا دو تبائی حقہ پورا ہو جائے گا اور بھائی کے لئے کی بینوں بورا ہو جائے گا در بھائی کے لئے کے بینوں کا دو تبائی حقہ پورا ہو جائے گا در بھائی کے لئے کے بینوں کا دو تبائی حقہ بورا ہو جائے گا در بھائی کے لئے کے بینوں کا دو تبائی حقہ بورا ہو جائے گا در بھائی کے لئے کی بینوں کا دو تبائی حقہ بورا ہو جائے گا در بھائی کے لئے کی بینوں بینوں بورا ہو جائے گا در بھائی کے لئے کی بینوں کا دو تبائی حقہ بورا ہو جائے گا در بھائی کے لئے کی بینوں بینوں بورا ہو جائے گا در بھائی کے لئے کی بینوں کا دو تبائی حقہ بورا ہو جائے گا در بھائی کے لئے کی بینوں بینوں بورا ہو بھائی کے لئے کی بینوں کا دو تبائی حقہ بورا ہو جائے گا در بھائی کے لئے کی بینوں بی

، (۳) اور دوحقیق بہنوں ،ایک باپ شریک بہن اور دادا کے بارے میں حضرت علی اور عبداللہ جانٹو فر ماتے ہیں کہ دونوں ھی معنف ابن ابی شیبرسرجم (جلدہ) کی معنف ابن ابی شیبرسرجم (جلدہ) کی معنف ابن ابی شیبرسرجم (جلدہ) کی معنف ابی اور حصرت زید دی ہوئے و

فرماتے میں کہ مال پانچ حقوں میں تقتیم کیا جائے گا، دوجتے دادا کے لئے ، دوجتے دونوں حقیقی بہنوں کے لئے اورایک حتیہ باپ شرکہ بہن کر لئر کھرا ہے شرک بہن دفیا جفقی مہنوں دیا تا تا ادہاری گاروں سرک لئر کھیا ہے۔ گا

شر یک بہن کے لئے ، پھر باپشر یک بہن دونوں حقیقی بہنوں پراپناھتہ لوٹادیں گی اوراس کے لئے بچھنیں رہے گا۔ (۷) اور در حققی بہنوں دل سامٹ کے سرائی اور کیسے میں میں مصرود مطابع اور اس کے سام علم مارد اور اس کے سے کا سام

ہوں و کہ من مسلم کیا جائے گا ، دادا کے لئے پانچ ھنے ایک تہائی مال ، باپ شریک بھائی کے لئے چارھتے ، باپ شریک بہن کے لئے دوھتے اور دوھتے بہنوں کے لئے چارھتے ، چر باپ شریک بھائی اور بہن دونوں ھیقی بہنوں پر ابناھتہ لوٹا دیں گے ،اس طرح ان کا دو تہائی ھتہ ہوجائے گا اور باپ شریک بھائی بہن کے لئے کھنہیں ہوگا۔

(۵) اوردو حقیق بہنوں اوردوباپ شریک بہنوں اوردادا کے بارے میں حضرت علی اور عبداللہ وہ ٹو فرماتے ہیں کہ دو حقیق بہنوں کے لئے روحتے دو تہائی مال ہے اور باتی مال دادا کے لئے ہے، اور باپ شریک بہنوں کے لئے بچے نہیں، اور حضرت زید مہائے فرماتے ہیں کہ مال چھ حقوں میں تقسیم کیا جائے گا دوجتے دادا کے لئے، دوجتے دوجتے وہ بہنوں کے لئے اور دوجتے دوباپ شریک بہنوں کے لئے، کہ باپ شریک بہنوں کے لئے در ایموجائے گا اور محقیق بہنوں کے لئے، پھر باپ شریک بہنیں حقیق بہنوں پراپ حقے لوٹا دیں گی، اس طرح حقیق بہنوں کا دو تہائی مال پورا ہوجائے گا اور

بای شریک بہنوں کے لئے کھنبیں بیے گا۔

بقیہ مال کا ایک تبائی ،اور باتی مال دادا کے لئے ہے،اور حضرت زید دوائو کے فر مان کے مطابق مال کونو حقوں میں تقسیم کیا جائے گا،
تین حقے بعنی ایک تبائی مال ماں کے لئے ، چار حقے دادا کے لئے اور دوحقے بہن کے لئے ہوں گے،حضرت زید دوائو اُن اُن موجودگی میں بہن کو بھائی حال ماں کو،ایک تبائی دادا کو موجودگی میں بہن کو بھائی کے قائم مقام قر اردیتے ہیں،اور حضرت عثان دوائو فرماتے ہیں کہ ایک تبائی مال ماں کو،ایک تبائی دادا کو اورا کی تبائی بہن کو دیا جائے گا،اور حضرت ابن عباس دوائو فرماتے ہیں کہ ایک تبائی مال ماں کے لئے ہے اور باقی مال دادا کے لئے ہے،اور باقی مال دادا کے لئے ہے،اور بہن کے لئے بھائی اور بہن کو دادا کی موجودگی میں کئی چیز کا وارث نہیں بناتے تھے۔

### ( ٥٨ ) قول زيدٍ فِي الجدُّ وتفسِيرة

### دا داکے بارے میں حضرت زید رہائٹو کا فرمان اوراس کی وضاحت

( ٣١٩١٢ ) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْاَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْبَحَدَ إِلَى النَّلُثِ مَعَ الإِخُوةِ وَالأَخُواتِ ، فَإِذَا بَلَغَ النَّلُثَ أَعْطَاهُ النَّلُثَ ، وَكَانَ لِلأَخُوةِ وَالأَخُواتِ مَا بَهِى ، وَلَا اللَّهِ وَلاَ للَّابِ الإِخُوةَ مِنَ الأَبِ الإِخُوةَ مِنَ الأَبِ وَالْأَمْ ، وَلاَ لَكُ عَلَى اللَّهِ وَالْأَمْ ، وَلاَ للأَخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْمَ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ ، وَيَقَاسِمُ الْأُخُوةَ مِنَ الأَبِ الإِخُوةِ مِنَ الْآبِ وَالْمَ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ ، وَلاَ النَّكُ ، وَإِذَا كَانَ أَخُونُ مِنَ الْمُقَاسَمَةً وَكُانَ لِلإِخُوةِ مَا بَهِى وَإِذَا كَانَتُ أُخُتُ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْاَخْتِ النَّلُكَ ، وَكَانَ لِلإِخُوةِ مَا بَهِى وَإِذَا كَانَتُ أُخْتُ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْاَخْتِ النَّلُكَ ، وَلِلاَحْتِ النَّلُكَ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخْتُ وَجَدٌ أَعْطَاهُ النَّلُكَ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخْتُ وَجَدٌ أَعْطَاهُ مَعَ الْاَخْوَاتُ ، فَإِنْ لَحِقَتُ النَّفُفَ مَا اللَّهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ النَّمُ مَا اللَّهُ مَنَ الْمُقَاسَمَة أَعْطَاهُ النَّمُ مَا بَهِى وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَة خَيْرًا لَهُ مَنَ الْمُقَاسَمَة أَعْطَاهُ النَّهُ مَن وَالْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَة خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَة خَيْرًا لَهُ مِن الْمُقَاسَمَة أَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لِلْ مُعَلِقُ الْمُقَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَة أَعْطَاهُ السُّلُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْمُقَاسَمَة أَعْطَاهُ السُّلُونَ الْمُقَاسَمَة وَالْمُقَاسَة وَالْمُ الْمُقَاسَمَة أَعْطَاهُ السُّلُونَ مُنْ اللَّهُ ا

 ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) و المعالم الم

طرح باہم تقلیم سے شرکت دادا کے حق میں بہتر ہوتی ، پس اگر اس کے ساتھ دوسرے حصہ داروں بینی بیوی ، ماں اور شوہر کے ضے آ

بہتر داداکے لئے تقسیم میں شرکت ہوتی تو اس کوتقسیم میں شریک فر مایا کرتے تھے۔

جاتے تو پہلے ان حصّہ داروں کوان کے حصے دلواتے اور بقیہ مال بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تقسیم فرمادیے ،اس طرح اگر دادا کے

لئے بقیہ مال کا ایک تہائی بہتر ہوتو اس کو بقیہ مال کا ایک تہائی عطافر ماتے ،ادرا گرتقسیم میں باہمی شرکت اس کے لئے بہتر ہوتی تو ایسا

ہی کرتے ،اوراگر 'ورے مال کا چھٹا ھتہ اس کے لئے تقسیم میں شرکت ہے بہتر ہوتا تو وہی اس کوعطا فرماتے ،اوراگر چھٹے سے زیادہ

(٥٩) مَنْ كَانَ لاَ يفضَّل أمَّا على جدًّ

( ٦٠ ) اختِلافهم فِي أمر الجدُّ

دادا کے معاملے میں صحابہ کے اختلاف کابیان

(٣١٩١٥) ابن سيرين عبيده سے بيفر مان نقل كرتے ہيں كديس نے حضرت عمر فتاؤد سے دادا كے بارے ميں ايك سومختف فيصلے ياد

٣١٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرِو الْخَارِلِيِّ :أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ

ان حضرات کابیان جو ماں کو دا دا پرتر جیے نہیں دیتے ( ٣١٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ :أنَّهُمَا كَانَا لَا يُفَصَّلَانِ أَمَّا

عَلَى جَدٍّ.

( ٣١٩١٣ ) حفرت ابرا بيم فرماتے ہيں كەحفرت عمر دفافير اورحفرت عبدالله دفافير مال كودا دابرتر جيحنبيں دیتے تھے۔

( ٣١٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَبِيدَةً ، قَالَ : إِنِّي لَأْحِيلُ الْجَدُّ عَلَى مِنْتَى فَضِيَّةٍ.

(٣١٩١٣) عبدالله بن سَلِمه نقل كرتے بين كه حضرت عبيد و براتي نے فرمايا كه بے شك ميں دادا كے مسئلے كو دوسوصورتوں ميں تبديل

( ٣١٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : حَفِظُت عَن عُمَّرَ

مِنْةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ.

عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ ؟ فَقَالَ : هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدُّ.

(٣١٩١٢) عُبيد بن عمره خار في نقل كرتے بين كه ايك آدى نے حضرت على حظوہ ہے ايك ميراث كامسكه يو جھنا چاہا، آپ نے فرمايا بوچھو!اگراس میں دا دا کا ذکر نہ ہو۔

( ٣١٩١٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُوَادٍ ، قَالَ <sup>.</sup> . ' \* مَا يَا اللهِ أَنْ مَا ذَكَ مَا أَنْ يَتَقَعَ كَانَ مَا يَكُ أَنْ مُوادٍ ، قَالَ أَنْهُ مِنْ أَنْ يَا يَكُ

سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ أَحَبُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقُضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخُوةِ. (٣١٩١٧) حفرت بعِيد بن جير قبيله مراد كي ايك فخص كي واسطے سے حفرت على وَلِيَّوْ كافر مان تقل كرتے ہيں كہ جوآ دمي بي جا ہے

(۱۹۱۷) مفرت معید بن جیر مبید مراد حالی ک کے واقعے تھے تفرت کی ہی سرچنا سرچنا کے انگران کی ایک کا مدینا کا میں ایک کا مدینا کا ہیں۔

کہ جہنم کے جراثیم میں تھس جائے وہ دادااور بھائیوں کے مسئلے میں فیصلہ کردے۔

( ٣١٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ :إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْنًا.

(٣١٩١٨) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے مسئلہ بوچھا تو اس محف نے جو آپ کے سر ہانے کھڑا تھا کہا کہ حضرت دادا کے بارے میں کچھییں کہتے۔

ر باع هراها بها له مرت والاع بارع من السماعيل ، عن الشَّعْبِيّ ، قَالَ : خُذُ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ الْمَاسُ

يَعْنِي : قَوْلَ زَيْدٍ.

یعنی : فول ذید. (۳۱۹۱۹) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ دادا کے بارے میں وہ قول اختیار کروجس پر علماء کا اتفاق ہے، یعنی حضرت زید میں ٹو کا قول۔

( ٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَعِيدٍ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ فِي

كِيْفٍ ، ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ ، فَلَمَّا طُعِنْ ذَعَا بِالْكَتِفِ فَمَحَاهَا ، ثُمَّ قَالَ : إنِّى كُنْت كَتَبْت كِتَابًا فِي الْجَوْ

وَالْكَلَالَةِ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْت أَنْ أَرُدَّكُمْ عَلَى مَا كُنتُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُرُوا مَا كَانَ فِي الْكَتِفِ.

(۳۱۹۲۰) سعید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دول نے دادااور کلالہ کے بارے میں ایک کندھے کی ہڈی پر پچھ لکھا، بھراللہ تعالیٰ نے استخارہ فرمانے لگے، جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے وہ ہڈی منگوائی اوراس کومٹادیا ، پھر فرمایا: میں نے دادااور کلالہ کے بار۔

استخارہ قرمانے لگے، جب آپ زنمی ہوئے تو آپ نے وہ ہڈی متلوالی اوراس لومٹادیا ، چرفر مایا: بیں بے دادااور کلالہ کے بار میں ایک تحریرکھی تھی ،اب میراخیال ہواہے کہ میں تم لوگوں کوتہباری حالت پرچھوڑ دوں ، پس لوگوں کو کچھ بیتہ نہ چل سکا کہ آپ نے

کندھے کی مڈی میں کیالکھا تھا۔

( ٣١٩٢١ ) حُدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :مَنْ أَحَبَّ أَنَ

یَنَقَحْمَ فِی جَرَائِیمِ جَهَنَّمَ فَلْیَفُضِ بَیْنَ الإِخُورَةِ وَالْجَدِّ. (٣١٩٢١) حضرت علی وَلِیْ ہے منقول ہے کہ جوآ دمی بیرچاہے کہ جہنم کے جراثیم میں گھس جائے وہ داوا اور بھائیوں کے مسئلے میر

فیصله کردے۔

### ( ٦١ ) فِي الجدّةِ ما لها مِن المِيراثِ

### دادی کی میراث کابیان

﴿ ٢١٩٢٢ ﴾ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةً ، قَالَ : جَانَتِ الْجَدَّةُ بِالْأُمِّ وَابْنِ الابْنِ بَعْدَ رَسُولِ الل

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ١٨٣ ﴾ ﴿ ١٨٣ ﴾ مصنف ابن الياب الغير انتفر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَتُ : إنَّ ابْنَ ايْنِي وَابْنَ ابْنَتِي مَاتَ ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا ،

فَقَالَ أَبُو بَكُر : مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٌّ ، وَمَا سَمِعْت فِيكِ شَيْنًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ : فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَك ؟ قَالَ :مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَجَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا

إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسِّ ، فَقَالَ :إذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُو بَيْنَكُمَا.

زَادَ مَعْمَرٌ : وَأَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. (ترمذى ٢١٠٠) (٣١٩٢٢) حضرت قبیصہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفِظَةَ کی وفات کے بعد ایک دادی حضرت ابو بکرصد بیل جی تو کا یاس ماں اور بوتے کو لے کرآئی اور کہنے لگی کہ میرابوتا اورنوا سافوت ہو گئے ہیں ،اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرابھی ان کے مال میں حق ہے ،حضرت ابو بكر الخافظ نے فر مايا: ميں تيرے لئے كتاب الله ميں كوئى حق نہيں يا تا ، اور ميں نے تمہارے بارے ميں رسول الله مَلِّ اللَّهُ مِيْلًا عَلَيْهُ اللَّهِ مِيْلًا اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّا مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ م کوئی بات نہیں تی ،راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹو نے یہ گواہی دی کہ نبی کریم مِثِلِفَظَافِے نے دادی کو مال کا چھٹاھتہ

عنایت فر مایا ہے، آپ نے فر مایا کرتمہارے ساتھ اس پرکون گواہی دے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ تحمہ بن مسلمہ، چنانچی تحمہ بن مسلمہ دیا تھ نے گواہی دی ،اور پھرایک دوسری دادی حضرت عمر وہ اُٹنو کے پاس آئی جو پہلی دادی کے علاو کھی ،آپ نے اس کو مال کا چیشاھتہ دیا

اور فرمایا جبتم جمع ہوجاؤ تو یہ مال تمہارے درمیان تقتیم ہوگا معمر راوی بیاضا فہ کرتے ہیں کہ: اورتم میں سے جوا کیلی ہوتو یہ چھٹا حقداس کابی ہے۔ ( ٣١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ. (ابن ماجه ٢٧٢٥ـ سعيد بن منصور ٨٣)

(٣١٩٢٣) حضرت ابن عباس دہانش فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤْفِظَةَ فِیے دادی کو مال کا چھٹاھتہ عنایت فرمایا۔ ( ٣١٩٢٤ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ أَبِي الْمُنِيبِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَذَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنُ ابنٌ. (ابوداؤد ٢٨٨٧ـ دارقطني ٤٢)

(٣١٩٢٨) حفرت يُريده وفاق سروايت ب كدرسول الله مَلِفظَةَ أن دادى كوچه العقد عنايت فرمايا جبكه بينانهيس تعار ( ٣١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، فَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ

الْأُمِ ، تَوِثُ مَا تَوِثُ الْأُمَّ.

(٣١٩٢٥) ايوب ايك آدمي كے واسطے سے حضرت طاؤس كا ارشاد تقل فرماتے ہيں كدوادي مال كے درجے ميں ہے، جتنے مال كي ماں وارث ہوگی اتنے ہی مال کی وہ بھی وارث ہوگی۔

## (٦٢) فِي الجدّاتِ كم يَرِثُ مِنهنّ ؟

## اس بات کابیان که کتنی دا دیاں دارث ہوں گی؟

( ٣١٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :مَنْ ؟ قَالَ :جَدَّتَا أَبِيهِ :أُمَّ أُمَّهِ ، وَأُمْ أَبِيهِ ،وَجَدَّتِهِ أُمْ أُمِّهِ.

(ابوداؤد ۳۵۵ دارمی ۲۹۳۵)

(٣١٩٣٧) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْفِقَعَةَ نے تین دادیوں کو مال عنایت فرمایا ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت

ابراجیم سے بوچھا کہ وہ کون کون بیں؟ فرمایا کہ باپ کی دادی اور تانی ،اور میت کی تانی۔

( ٣١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَقْعَدُ الْجَدَّاتِ فِي النَّسَبِ

(٣١٩٢٧) برد سے روایت ہے کہ حضرت مکحول فر ماتے ہیں کہ تمین دادیاں وارث ہوتی ہیں اوران میں سے جونسب میں سب سے کچل ہووہان میں سب سے زیادہ مال کے چھٹے حصے کی حق دار ہے۔

( ٣١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ تَرِكَ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ.

(۳۱۹۲۸) داؤ دروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے فر مایا کہ جب چار دادیاں جمع ہوجا کیں تو ماں کی دادی وارث نبیں ہوگی۔

( ٢١٩٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ :

جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَجَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.

(٣١٩٢٩) حضرت ابراجيم سے روايت ہے كەحضرت ابن مسعود والفور نے فر مايا كه تين داديال وارث موتى ہيں: دو داديال مال كى طرف سے اور ایک دادی باپ کی طرف ہے۔

( ٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاووسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا.

(۳۱۹۳۰) طاوس حفرت ابن عباس والثير كافر مان قل كرتے بين كه جارون داديان وارث موتى بين ـ

( ٣١٩٣١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَهْمِ الْفَرَائِضِيِّ ، قَالَ :كَانَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ يُورِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ.

(۳۱۹۳۱) سم فرائعتی فر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید دی فی جارداد یوں کووارث بنایا کرتے تھے۔

( ٣١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :سُيْلَ عَنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ ؟ فَقَالَ :يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ ، وَ تُلُغي أُمَّ أَبِي الْأُمِّ.

ه مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلده) و المحافظ الم

( ٣١٩٣٢) صفام حفرت حسن بھرى رہ اللہ سے نقل كرتے ہيں كه آپ سے جار داد يوں كے بارے ميں سوال كيا گيا تو آپ نے فر مايا كدان ميں سے تين دارث ہوں گی اور ماں كی دادى دارث نہيں ہوگی۔

٣١٩٣٣) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : إِذَا كَانَتُ إِخْدَى الْجَدَّاتِ أَقُرَبَ فَهُو لَهَا دُونَهُنَّ.

العجداب احرب چھو تھا دو تھن. (۳۱۹۳۳)ہشام حضرت محمد پیشلیز سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نو دادیوں کو دارث بنایا کرتے تھے اور فرماتے کہ جب کوئی دادی زیادہ قریب ہوتو مال اس کوہی ملے گاباتی دادیوں کوئییں ملے گا۔

ْ ٣١٩٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : أَيَّتُهُنَّ كَانَتُ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ الْأُخْرَى ، فَإِذَا اسْتَوَتَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

(٣١٩٣٣) يونس حضرت حسن سے روايت كرتے ہيں كه آپ تين داديوں كو دارث بناتے تصاور فرماتے كه ان ميں سے جوزياد ه فريب ہواى كو مال ديا جائے گانه كه دوسرى داديوں كو، اور جب دادياں برابر درجے كى ہوں تو مال ان كے درميان تقسيم كر ديا استراك

٣١٩٣٥) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ ، قَالَ زَائِدَةُ : قُلْتُ لِمَنْصُورٍ : الَّتِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ: أُمَّ أَبِيهِ ، وَأُمْ أُمِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۳۱۹۳۵) منصور حضرت ابراہیم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر نظافی آنے نائی اور دوداد یوں کے درمیان مال کا چھٹاھتہ تعتیم مایا، حضرت زائدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت منصور سے عرض کیا کہ باپ کی طرف سے داد یوں کا مطلب باپ کی ماں اور پ کی نانی ہے؟ فرمایا! جی ہاں!

٣١٩٣٦) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ !فَالَ إِبْرَاهِيمُ :إذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ ، بَغْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصْوَى.

و احد ، بعضهن أقرب سقطت القصوى. القصوى المعلم عن القصوى المعلم ا

ريب بول تو دوركى دادى محروم بوگ \_ ٣٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ، فَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً \*

أُو الْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهُمْ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ ، وَإِذَا اجْتَمَعْن ثَلَاثُ جَذَاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيْتِ شرعْ سَوَاءٌ فَالَ: بَيْنَهُنَّ سَهُمْ تَكُونُ جَدَّةُ الْأُمْ ، وَجَدَّةٌ بَنِى الْآبِ : أَمَّ أَبِيدٍ ، وَأَمَّ أُمِّهِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إِذَا اجْتَمَعْن ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقُوبَ نَسَبًّا لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُنَّ أَمَّهَاتٍ بَعْضٍ .

مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) كي المستخط المستخد المستخل المس

المعلق المراق الله المراق المراجع الم

بوں دس سے ہرایک میت کے ساتھ رشتے میں برابر ہوتو ایک ہی حقہ ان کے درمیان تقتیم کیا جائے گا،وہ دادیاں مال کی نانی اور باپ کی ماں اور باپ کی نانی ہیں،اور حضرت عبداللہ دی ٹو فرماتے ہیں جب تین دادیاں جمع ہوجا کیں تو ان کے درمیان مال کا چھٹا حقہ

ن من روب چان من سے کوئی دادی نسب میں میت کے زیادہ قریب ندہواس طرح کدان میں سے کوئی دوسرے کی مال ندہو۔ ( ۲۱۹۲۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : جِنْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ

یَنَسَاوَفُنَ إِلَی مَسُرُوقِ فَوَدَّتُ فَلَاثًا ، وَطَوَحَ أُمَّ أَبِی الْأُمُّ. ( ۳۱۹۳۸) فعمی حضرت مسروق کے بارے میں نقل فرماتے ہیں ان کے پاس چار برابر درجے کی دادیاں آئیں تو انہوں نے تین دادیوں کووارث بنادیا اور ماں کی دادی کومحروم فرمادیا۔

( ٣١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ : أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَنَا شُويُحًا ، فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.

(٣١٩٣٩) ابوالمبلّب سے روایت ہے کہ دودادیاں حضرت شریح کے پاس آئیں، آپ نے ان کے درمیان مال کے چھٹے تھے کو تقسیم فرمادیا۔ تقسیم فرمادیا۔ ( ٣١٩٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِیَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ سِیدِینَ ، قَالَ : کَانَ عَبْدُ اللهِ یُورِّثُ الْجَدَّاتِ وَإِنْ كُرْ

عَشْرًا ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هُوَ سَهُمْ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (عبدالرذاق ١٩٠٩١)

(۳۱۹۴۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ہواچئو دادیوں کو دارث بناتے تھے اگر چہدوہ دس ہوں ،اور فرماتے تھے کے بتات میں میں میں کنم کم مُدَانِیْ کھنٹ نے الفیالیہ

كديدة ا يك حقد بجوان كونى كريم مِرَّافِينَ فَيْ فَ عطافر ما يا به -( ٢١٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَانَتْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقَنَ إلَى مَسْرُوقٍ ، فَوَرَّتَ ثَلَاثًا ، وَطَرَحَ وَاحِدَةً : أَمَّ أَبِى الْأُمِّ.

(۳۱۹۳۱) قعمی فرماتے ہیں کدان کے پاس جار برابر در ہے کی دادیاں آئیں تو انہوں نے تین دادیوں کو دارث بنادیا اور مال کی دادی کو کورو مفر مادیا۔ دادی کو محروم فر مادیا۔

﴿ ٣١٩٤٢ ) حَدَّثُنَا يَعْلَى ، عَن يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : تُوُفِّى رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ : أُمَّ أُمِّهِ ، وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَوَرَّتَ أَبُهِ اَنْ أُمَّ أُمِّهُ مِهِ مَنَ اللَّهُ مِن مِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللَّهُ صَلَى : الْمُأَةِّلُهُ أَنَّ الْحَدَّتُ

بَكُرٍ أُمَّ أُمِّهِ ، وَتَوَكَ الْأَخْرَى ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ :لَقَدْ تَرَكْت امْوَأَةً لُوْ أَنَّ الْجَذَّتَيْنِ مَاتَنَا وَابْنُهُمَا حَيُّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِى وَرَّثْنَهَا مِنْهُ شَيْئًا ، وَوَرِثَ الَّتِى تَرَكَتَ :أُمَّ أَبِيهِ ! فَوَرَّنَهَا أَبُو بَكُرٍ ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِى السُّدُس. (سعيد بن منصور ٨٢) هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) کي په ۱۸۵ کي ۱۸۵ کي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده)

۔ ۳۱۹۳۲) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ ایک آ دی فوت ہوااوراس نے اپنی دودادیاں بعنی تانی اور دادی چھوڑیں ،حضرت الوبکر جھٹڑ نے تانی کو وارث بنایا اور دوسری کومحروم فرما دیا ، تو ایک انصاری نے کہا کہ اگریدود دادیاں فوت ہو چکی ہوتیں اوران کے بیٹے زندہ بوتے تو جس دادی کوآپ نے دارث بنایا ہے اس کا بیٹا وارث نہ بنتا ، اور جس کوآپ نے چھوڑ دیا ہے اس کا بیٹا وارث بنتا ، چنانچہ

حضرت ابو بكر مين فؤے أس كو بھى وارث بناديا اوران كو مال كے چھٹے حقے ميں شريك فر مايا۔

( ٦٣ ) مَنْ كَانَ يقول إذا اجتمع الجدّات فهو لِلقربي مِنهنّ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب مختلف دادیاں جمع ہوجا کیں تو مال ان میں

## سےسب سے قریب کی دادی کو ملے گا

ْ ٣١٩٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ : سَمِعُت خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُونَ :إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.

(٣١٩٣٣) ابوالزناد كہتے ہیں كدمیں نے حضرت خارجہ بن زید،سلیمان بن بیار اور طلحہ بن عبداللہ بن عوف بھوری كو پیفر ماتے

ہوئے سنا کہ جب ماں کی جانب کی دادی زیادہ قریب ہوتو وہی میراث کی زیادہ حق دارہے۔

٣١٩٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ذَكُوانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ بَيْنَهُمَا السَّدُسُ. (٣١٩٣٣)عبدالله بن ذكوان تَقَل فرمات بين كرحضرت خارجه بن زيد واليُّيوُ نے فرمايا كه جب ماس كى جانب كى دادى باپ كى جانب

ر ۱۹۹۳) جرامدن و واق سر مات ین نه سرت حارجه بن رید و بیشتر ماید نه سبب مان عائب و دون باب فی جا ب کی دادی سی ت کی دادی سے زیاد ه قریب بوتو مال کا چھٹا صند ای کو ملے گا ،اور جب باپ کی جانب کی دادی مان کی جانب کی دادی سے قریب بوتو مال کا چھٹا صند ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔

رُ ٣١٩٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَمْ هِيَ أَقْعَدُ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْآبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْآبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ

الْحَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ أَقْعَدُ مِنَ الْحَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا. (٣١٩٣٥) خارجه بن زيد حضرت زيد بن ثابت ولي في سروايت كرت بين فرمايا كه جب مال كي جانب كي دادى باپ كي جانب كي

کا چھٹاھتیہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ریبہ دیرہ

ا ٣١٩٤٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، قَالَا فِي الْجَدَّاتِ :السَّهُمُ لِذَوِي

الفوبي منهن. . . رفع . . .

(۳۱۹۳۲) قعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جان اورزید جان نے دادیوں کے بارے میں فرمایا کدان میں سے زیادہ قریب کی دادی کو حقمہ ملے گا۔

( ٣١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْجَدَّتَانِ : أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاكْ.

(٣١٩١٤) غالد حفرت محمد ويطيط كارشانقل فرمات بي كدوداديوں ميں سے جوزياده رشتے ميں قريب ہواى كوميراث ملے گ۔

( ٣١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، عَنْ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ : فِي الْجَدَّاتِ إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ٱلْتُرَبَّ فَهِيَ أَحَقُّ.

ٔ (۳۱۹۲۸) ممارمولی بنی ہاشم حصَرت زید بن ثابت والتی سے نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی دادی دوسروں سے زیادہ قریب ہوتو وہی مال کی زیادہ حق دارہے۔

## ( ٦٤ ) مَنْ قَالَ لاَ تحجب الجدّاتِ إلَّا الأمَّر

ان حضرات كابيان جوفر مات جي كه داد يول كومال كےعلاوه كوئى وارث محروم نہيں كرتا ( ٢١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانِ الْأَعْمَثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ

عَبْدُ اللهِ : لاَ تَدْحُجُبُ الْمَحَدَّاتِ إلاَّ الْأُمَّ . (٣١٩٣٩)علقمة قل كرتے ہيں كەحفرت عبدالله زاين نے ارشاد فرمايا كەداد يوں كوماں كےعلاوہ كوئى وارث محروم نہيں كرتا\_

# ( ٦٥ ) من ورّث الجدّة وابنها حيّ

ان حضرات کابیان جودادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہونے کے باوجودوارث بنانے کے قائل ہیں ، ( ۲۱۹۵ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُیَنَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْسَرَةَ : سَمِعَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّتُ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِیفِ مَعَ ایْنِهَا.

(۳۱۹۵۰) سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والتی نے بنو تقیف کے ایک آدمی کی دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے دارث بنایا تھا۔

( ٢١٩٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُورِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ الْنِهَا وَابْنُهَا حَيّْ.

(۳۱۹۵۱)ابوعمر دشیبانی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دنائؤ دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث بنایا کرتے تھے۔ سر عبد بر در میں جو وہوئیت سر در برزیری در برزیری سر در کو برد در در برزیری سر دیج سروری در اور میں کا در سر ت

( ٣١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ ، قَالَ :قَالَ

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ : تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنَهَا حَيْ.

(۳۱۹۵۲) ابوالدهماء کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین واٹنو نے فر مایا کہ دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث بنایاحائے گا۔

( ٣١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً مِنَ ايْنِهَا السُّدُسَ ، فَكَانَتُ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتُ فِي الإسْلَامِ. (عبدالرزاق ١٩٠٩٣)

(٣١٩٥٣) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كه رسول الله مُؤَلِفَظَةَ في دادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے مال كے چھٹے حقے كا وارث بنايا،اوروہ اسلام ميں وارث ہونے والى پہلى دادى تقى۔

( ٣١٩٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَاتَ ابْنُ لِحَسَكَةَ الْحَنْظِلِيُّ وَتَرَكَ حَسْكَةَ وَأَمَّ حَسْكَةَ ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ وَرَثْهَا مَعَ الْبِهَا السُّدُسَ.

(٣١٩٥٣) حميد بن عبد الرحمٰن يغير كى روايت كرتے ہيں كه حسكه خطلى كابيٹا فوت ہو گيا اور اس نے حسكہ اور ان كى ماں كواپنے بيچھے چھوڑا، اس كے بارے ميں حضرت ابوموكی مرافظہ نے حضرت مربن خطاب مرافظہ كولكھا تو حضرت نے جواب دیا كه آپ اس كواس كے بلیغے كے ہوتے ہوئے ہی چھے حصے كا وارث بنا كيں۔

( ٣١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهَمَّامٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ وَرَّتَ جَدَّةً مَعَ الْبِنِهَا. (عبدالرزاق ١٩٠٩٥)

(٣١٩٥٥) انس بن سيرين حفزت شريح كے بارے من نقل كرتے بين كمانهوں نے دادى كواس كے بيٹے كے ساتھ دارث بنايا تھا۔ ( ٢١٩٥٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنَهَا حَيُّ.

(٣١٩٥٦) يونس حضرت حسن كے بارے ميں فرماتے ہيں كه آپ دادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے بھى دارث بناتے تھے۔

( ٣١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ البِنهَا ، وَالبُنْهَا حَتَّى.

(۳۱۹۵۷) اشعث حضرت محمد بن سیرین کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ وہ دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث بنا تر تھے۔

( ٣١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطُعِمَتِ السَّدُسُ فِي الإِسْلَامِ جَدَّةٌ أُطُعِمَتْهُ وَابْنَهَا حَيٌّ.

(٣١٩٥٨) هشام نقل كرتي بين كه حضرت محمد وينفيز في فرمايا كه بهلى دادى جس كواسلام مين مال ديا كياوه دادى تقى جس كابيثاز تده تها ــ ( ٢١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أُنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ وَرَّتَ جَدَّتَيْنِ : أُمَّ أُمَّ ،

وَأُمَّ أَبِ، وَابْنَهُمَا حَيُّ.

(۳۱۹۵۹) انس بن سیرین حضرت شریح کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دادیوں نانی اور دادی کو وارث بنایا جبکہ دادی کا بیٹازندہ تھا۔

## ( ٦٦ ) مَنْ كَانَ لاَ يورِّتُها وابنها حيُّ

ان حضرات کابیان جودادی کو بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے

( ٣١٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَنَعَهَا ابْنُهَا الْهِيرَاتَ.

(۳۱۹۷۱)سعید بن میتب حضرت زید بن ثابت و کافئو سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دادی کواس کا بیٹا وراثت سے روک دیتا ہے۔

( ٣١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُورِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ :وَتُوْفِى ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمَّ يُورِّثْ.

(۳۱۹۶۲) زبرگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رہی ہوائی دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارٹ نہیں بناتے تھے، زبری فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر جلائی کا بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے (ان کی دادی کو)وارٹ نہیں بنایا۔

( ٣١٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :لَا تَوِثُ الْحَدَّةُ مَعَ ايْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ :النَّاسُ عَلَى هَذَا.

(٣١٩٦٣) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه دادى حضرت على رفيان اور حضرت زيد رفيان كو مان كے مطابق اپنے بينے كے زندہ ہونے كى حالت ميں دارث نہيں ہوتى۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كەمیں نے حضرت وكيع كوييفر ماتے ہوئے سنا كەمحد ثين اس پرمتفق ہیں۔

( ٣١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ ايْنِهَا إِلاَّ ابْنُ مَسْعُودٍ.

(٣١٩٦٣) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڑھنے تھے کے صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود وہ تھ کے علاوہ کوئی بھی دادی کواس کے

بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بنا تا تھا۔

( ٣١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُن يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا.

(٣١٩٦٥) حفرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كەحفرت زيد مناتئ وادى كواس كے بيٹے كے ہوتے ہوئے ميراث نہيں دلاتے تھے۔

(۳۱۹۲۲) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑنٹوز اور حضرت زید جانٹو دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے۔

## ( ٦٧ ) فِي ابنِ ملاعنةٍ مات وترك أمّه ، ما لها مِن مِيراثِهِ ؟

لعان کرنے والی عورت کا بیٹا فوت ہوجائے اور اپنی ماں کو چھوڑ جائے تو اس کو اپنے بیٹے

### کی ورا ثت میں سے کیا حتہ ملے گا؟

( ٣١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأِوْزَاعِيّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنَة تَرِثُ أُمَّهُ مِيرَاثَةُ كُلَّهُ.

(٣١٩٦٧) اوزاعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت کھول نے فرمایا کہ لعان کرنے والی اپنے بیٹے کے تمام مال کی وارث ہوگی۔

( ٣١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لِلْمُلاعِنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ.

(٣١٩٦٨) يونس روايت كرتے ہيں كەحضرت حسن نے فر مايا كەلعان كرنے والى عورت كواس كے بينے كى تمام ميراث ملے گا۔

( ٢١٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَر بُنِ عَامِر ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلاعَنَة :مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لُأَمِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمَّ فَهُو لِعَصَيَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مِيرَاثُهُ كُلَّهُ لِأُمَّهِ ، وَيَغْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ النَّصْرَانِي وَأَمَّهُ مُسْلِمَةٌ.
(٣١٩٦٩) ابراتيم روايت كرتے ہيں كه حضرت عبدالله جانئونے لعان كرنے والى عورت كے بيٹے كے بارے ميں ارشاوفر مايا كه اس كُنْ اصم اللہ مان كران كر لئے مدرس اگرائ كران و مدتون اللہ علی اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند ال

کی تمام میراث اس کی ماں کے لئے ہے، پس اگر اس کی ماں نہ ہوتو اس لڑ کے کے عصبہ کے لئے ،اور حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ اس کی تمام میراث اس کی ماں کے لئے ہے اور اس کی جانب سے دیت اس کے عصبہ ادا کریں گے، اور یبی عکم ہے ولد الزنا اور نصرانی کی اولا د کا جبکہ اس کی ماں سلمان ہو۔

( ٣١٩٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة :مِيرَاثُهُ لَأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمَّهُ قَدْ مَاتَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا. ( ۳۱۹۷ ) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ والتی نے انعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کی میراث اس کی ماں کے لئے ہے بس اگراس کی ماں مرچکی ہوتو اس کے در نذاس کے وارث ہوں گے۔

( ٣١٩٧١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغيِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ ابْنُ الْمُلاعَنَة أُمَّةُ ، فَإِذَا مَاتَ وَرِثَةُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّةُ.

(۳۱۹۷۱)مطرف روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے فر مایا کہ لعان کرنے والی کا بیٹا اس کا وارث ہوگا، پھر جب اس کا بیٹا بھی مر

جائے تو اس کے دارث وہ لوگ ہول مے جواس کے مال کے وارث ہوتے ہیں۔

( ٣١٩٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:مِيرَاتُ ابْنِ الْمُلاعَنَة لأُمَّهِ. (٣١٩٧٢) تماده روايت كرتے ہيں كه حضرت عبدالله واليء نے فرمايا كه لعان كرنے والى عورت كابيثا اس كاوارث ہوگا۔

( ٦٨ ) مَنْ قَالَ لِلملاعنةِ التَّلث، وما بقِي فِي بيتِ المال

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہے

اور بقیہ مال بیت المال میں رکھا جائے گا ( ٣١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَذَثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِقٌ وَزَيْدٍ : فِى ابْنِ الْمُلاعَنَة ، قَالَا :

التَّلُثُ لَأُمُّهِ ، وَمَا بَقِىَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۹۷۳) قمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ج<sub>ائ</sub>ٹو اورزید ج<sub>ائ</sub>ٹو لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر ماتے ہیں کدایک تبائی مال اس کی ماں کے لئے ہے اور بقید مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

( ٢١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ ُ:تَوِثُّهُ مِيرَاثُهَا ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۹۷ ) اوزا کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ لعان کرنے والی اپنے بیٹے سے اپنے حصّہ کی وارث ہوگی اور

باقی مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

( ٣١٩٧٥ ) حَلَّتُنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ عُرُوَةَ :فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة وَوَلَدِ الزَّنَا إذَا مَاتَ :وَرِثَتُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِخُونَهُ لأُمِّهِ حُقُوفَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۱۹۷۵) ما لک بن انس حضرت عروه ہے روایت کرتے ہیں کہ جب لعان کرنے والی عورت کا بیٹا اور ولد الرّیا مرجا کیں تو ان کی

ماں ان سے اپنے اس حق کی وارث ہوگی جو کتا ب اللہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ماں شریک بھائی اپنے حقوق کے وارث ہوں گے،اور ہاتی مال مسلمانوں کے لئے ہے۔

( ٣١٩٧٦ ) حدَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُأَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣١٩٧٦) حضرت ما لك فرمات مين كد مجصليمان بن يبار مِيتِيد سے بھى يہى بات بينجى ہے۔

( ٦٩ ) فِي ابن الملاعنةِ إذا مأتت أمّه، من يرِثه ؟ ومن عصبته لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان ، کہ جباس کی ماں مرچکی ہوتو اس کا کون

#### وارث ہوگا،اورکون اس کا عصبہ ہے؟

( ٣١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، فَالَ :مَارَأْيُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة ؟ فَقُلْتُ :يَلْحَقُ بِأُمِّهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَلْحَقُ بِأَبِيهِ ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ هُرْمُزَ ، فَكَتَبَ لَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ ذَلِكَ فِيهِمْ ، فَجَاءَ جَوَابُ كِتَابِهِمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَقَّهُ بِأُمَّهِ.

(عبدائر زاق ۱۲۳۸۲)

(٣١٩٧٤) شيباني فرماتے ہيں كه مجھ سے معمى نے يو چھا كه ابرا ہيم بن يزيدكى لعان كرنے والى عورت كے بينے كے بارے ميس كيا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کو اس کی مال کے ساتھ ملایا جائے گا ،اور ابرا ہیم نے فر مایا کہ اس کو اس کے باپ کے ساتھ ملایا جائے گا، پس ہم حضرت عبداللہ بن ہرمز کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری خاطر مدینہ کی طرف ان لوگوں کوخط لکھا جن کے ساتھ بیہ واقعه پیش آیاتھا، چنانچان کے خط کا جواب آیا کدرسول الله صَلِّتَ اَنْ عَلَيْنَ اَللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكَ

( ٣١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبْت إِلَى أَخٍ لِى فِى يَنِى زُرَيْقِ :لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاعَنَة ؟ فَكَتَبَ إِلَىَّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لَأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ.

(ابوداؤد ٣٦٣ عبدالرزاق ١٢٣٧٤)

(٣١٩٧٨) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير فرمات ميں كه ميں نے بنو زُريق كے اندر رہنے والے اپنے ايك بھائى سے خط كے ذریعے پوچھا کہ رسول اللہ مِنْزِ النَّيْزَةِ نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا فیصلہ کس کے لئے کیا تھا؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ رسول الله مُؤَفِّقَةُ فِي إِس كا فيصله اس كى مال كے لئے كيا تھا، اس كى مال اس كے لئے مال اور باپ دونوں كے قائم مقام ہے۔

( ٣١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة :عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.

(۳۱۹۷۹) فتعنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اورعبداللّٰہ جڑنٹو نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹیے کے بارے میں فر مایا کہاس کے عصبہ وہی ہیں جواس کی مال کے عصبہ ہیں۔

( ٣١٩٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :ابْنُ الْمُلاعَنَة عَصَبَتُهُ

(۳۱۹۸۰) نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈپل ٹئونے فرمایا کہ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے عصبہ وہی لوگ ہیں جو

اس کی ماں کے عصبہ میں کہ وہ ان کا وارث ہوگا اور وہ اس کے وارث ہوں گے۔

( ٣١٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنَة عَصَبَتُهُ عَصَبَهُ أُمَّهِ ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۳۱۹۸۱) مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے عصبو ہی لوگ ہیں جواس کی مال کے عصبہ ہیں، کہ وہ اس کے وارث بھی ہوں گے اور اس کی طرف سے دیت بھی ادا کریں گے۔

( ٢١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَوِثُهُ أَقُرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ.

(۳۱۹۸۲) مطرف شععی کا قول نقل کرتے ہیں کہاس کاوارث وہ مخض ہوگا جور شتے میں اس کی ماں کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ مریب سید و مورس سید مورد نوس میں دوروں میں ان میں میں میں میں میں میں میں اس کی ماں کے سب سے زیادہ قریب ہے۔

( ٣١٩٨٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا : ابْنُ الْمُلاعَنْة يَوِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّةُ.

(۳۱۹۸۳) شعبہ روایت کرتے ہیں کہ حصرت تھم اور جما دفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کا وارث و چخص ہو گا جواس کی ماں کو وارث ہوتا ہے۔

#### ( ٧٠ ) ابن الملاعنةِ ترك خألًا وخالةً

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ اپنے ماموں اور خالہ کو چھوڑے

( ٣١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ :عُمَرُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي ابْنِ مُلاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ :الْمَالُ لِلْخَالِ.

(۳۱۹۸۳)عمر حضرت شعبی کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جولعان کرنے والی عورت کا جو بیٹا مرجائے اورا پنا ماموں اورا پنی خالہ چھوڑ جائے اس کا تمام مال ماموں کو دیا جائے گا۔

( ٣١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ حَمْزَةُ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ :لِلْحَالِ النُّلُنَانِ وَلِلْحَالَةِ التُّلُكُ.

(٣١٩٨٥) حمز وفرماتے ہیں كەحضرت ابن الى ليلى فرماتے تھے كەماموں كے لئے دوتهائى مال باورخالد كے لئے ايك تهائى مال \_

### ( ۷۱ ) فِي ابنِ ملاعنةٍ ترك ابن أخِيهِ وجدّه

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کابیان جبکہ وہ اپنے بھیسج اور دادا کو چھوڑ جائے

( ٣١٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :فِي ابْنِ مُلاَعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ ، قَالَ :الْمَالُ لابْنِ الْآخِ.



(٣١٩٨٦) حسن بن صالح ايك آ دمى كے واسطے سے معنى سے نقل كرتے ہيں كه آپ نے لعان كرنے والى عورت كے اس بينے كے بارے ميں فرمايا جومرتے ہوئے اپنے جھتيجا ور دا داكوچھوڑ جائے كه اس كاتمام مال بھتيج كے لئے ہوگا۔

( ٧٢ ) فِي ابنِ الملاعنةِ ترك أمّه وأخاه لاِمِّهِ

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ مرتے ہوئے اپنی ماں اور ماں شریک

#### بھائی کوجھوڑ جائے

( ٣١٩٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي ابْنِ مُلْاَعَنْهِ مَاتَ وَتَرَكَ أَمَّهُ وَأَخَاهُ لأَمِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ :لِلْأَمْ النَّلُثُ ، وَلِلَآخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا الثَّلْثَانِ وَالنَّلُثُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ :لِلأَمِّ النَّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأَمْ قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تَصِيرُ مِنْ سِتَةٍ.

(۳۱۹۸۷) شعمی روایت کرتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کا جو بیٹا مرتے ہوئے اپنی ماں اور ماں شریک بھائی کو چھوڑ جائے اس کے بارے میں حضرت علی بڑا ٹیڈ فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کو ایک تہائی مال دیا جائے گا۔ اور اس کے بھائی کو مال کا چھٹا ھتہ دیا جائے گا، اور بقیہ مال بھی'' ردّ'' کے طریقہ پران کی طرف کو ٹا دیا جائے گا، اس طرح ان کا حقہ دو تہائی اور ایک تہائی ہوجائے گا، اور حضرت این مسعود جڑا ٹی فرماتے تھے کہ ماں کو ایک تہائی مال اور بھائی کو مال کا چھٹا ھتہ دیا جائے گا اور باتی مال ماں پر لوٹا دیا جائے گا، حضرت ابو بحرفر ماتے ہیں کہ یہ مسئلہ تمام حضرات کے قول کے مطابق چھھوں سے نکالا جائے گا۔

( ٧٣ ) الغرقي مَنْ كَانَ يورِّث بعضهم مِن بعضٍ

غرق ہوجانے والوں کا بیان ،اوران لوگوں کا بیان جوڈ و بنے والوں کوایک دوسرے کا

#### وارث بناتے ہیں

( ٣١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ ، الْمُزَيِّى : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا جَمِيعًا ؟ فَوَرِتَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَغْضٍ.

(٣١٩٨٨) ابوالمنهال روايت كرتے ہيں كەحضرت اياس بن عبد مُز ني ئے ان لوگوں كے بارے ميں سوال كيا گيا جن پر گھر گر گيا

اوروہ سب مر گئے ،آپ نے فر مایا کہ وہ ایک دوسرے کے دارث ہیں۔

( ٢١٩٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْفُرَاتِ وَمَعَهَا

ابْنُ لَهَا فَغَرِقًا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُدُرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : وَرِثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا.

(۳۱۹۸۹) تطن بن عبداللہ ضی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے فرات کا سفر کیا جبکہ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، چنا نچہ وہ دونوں غرق ہو گئے ،اور میہ پیتنہیں چلا کہ ان دونوں میں ہے کون دوسرے سے پہلے مرا، ہم حضرت شریح کے پاس آئے اوران کواس کی خبر دی ، آپ نے فرمایا:ان دونوں کوایک دوسرے کا وارث بنا دواوران میں ہے کسی پر دوسری کی طرف سے وہ مال نہ لوٹا ؤجس کا

( ٣١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو الْجُشَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ - وكانَ قَاضِيًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ - :أَنَّهُ وَرَّتَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

(۳۱۹۹۰)عمرو بن عمروجشمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے جو حضرت ابن زبیر کے دور میں قاضی تھے ڈو بنے والوں کوایک دوسرے کا دارث قرار دیا۔

( ٣١٩٩١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَرَّتَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعْضَهُمْ

(٣١٩٩١) ساک ایک آدی کے واسطے سے حضرت عمر دی آئی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو جوڈوب گئے تھے ایک

روسرے کاوارث بنایا تھا۔ ( ٣١٩٩٢ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی حُصَینِ : أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَی جِسُرِ مَنْہِجِ ، فَوَرَّتَ عُمَرُ

٣١٩٩٢) خَلَّتُنَا وَكِيع ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفَيَانَ ، عَنَ ابِي خَصَينِ : انَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسْرِ مَنبِجٍ ، فَوَرَّتُ عَمَّرَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْضٍ ، قَالَ سُفْيَانُ لَأَبِي حُصَيْنٍ :مِنَ الشَّعْبِيُّ سَمِعْته ، قَالَ :نَعَمْ.

(٣١٩٩٢) ابونصين فرماتے ہيں كہ كچھلوگ'' بنج'' شہركے پل پر ہے ڈوب گئے تو حضرت عمر بيل نئے نے ان كوايك دوسرے كاوارث بناديا، سفيان كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابونصين ہے پوچھا كہ كيا آپ نے يہ بات حضرت شعبی ہے' فرمایا: جی ہاں!

( ٣١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٍّ : أَنَّ أَهُلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِى سَفِينَةٍ ، فَوَرَّتَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

(۳۱۹۹۳) حارث روایت کرتے ہیں کہا کیگھڑوالےا کیکشتی میں سفر کرتے ہوئے ڈوب گئے تو حضرت علی مخافیز نے ان کوایک دوسرے کاوارث بنایا۔

( ٣١٩٩٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ :أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُون ، فَوَرَّتَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْضِ.

(۳۱۹۹۴) عَبيد هفر مائے ہیں کہ کچھ لوگوں پرایک گھر گر گیایا تجھ لوگ طاعون میں مر گئے تو حضرت عمر وہ اُٹھینے نے ان کوایک دوسرے کا

٣١٩٩٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَّانُ ، عَنِ حُرَيسِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَجُلاً وَابْنَهُ - أَوْ أَخَوَيْنِ - قَتِلاً يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلا ، قَالَ : فَوَرَّتَ عَلِيٌّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(عبدالرزاق ۱۹۱۵۲ دارمی ۳۰۳۸)

(٣١٩٩٥) تريس بحكى اين والدسے روايت كرتے ہيں كدروباب بيٹے يا دو بھائى صفين كے معركے بير ايك ساتھ قل ہو كئے جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ کون پہلے قتل ہوا ہتو حضرت علی منافق نے ان دونوں کوایک دوسرے کا وارث بنایا۔

٣١٩٩٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ :أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُؤرَّثُ الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَرَّتَ هَذَا مِنْ ذَا ، وَهَذَا مِنْ ذَا.

قَالَ سَعِيدٌ : الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ : كَانَ الْمَيْتُ مِنْهُمْ يَمُوتُ وَقَدْ وَضَعَ يَدُهُ عَلَى آخَرَ إِلَى جَنْبِهِ.

(٣١٩٩٢) قبیصہ بن ذؤیب کہتے ہیں کہ شام میں طاعون واقع ہو گیا چنانچہ ایک ایک گھر والے سب کے سب مرجایا کرتے تھے تضرت عمر مٹانٹونے بیلکھا کہ او پروالے کو بنیچے والے کا وارث بنایا جائے ، اورا گرالیمی صورت نہ ہوتو و ہ ایک دوسرے کے وارث بنا

۔ ئے جائیں ،سعید فر ماتے ہیں کداوپر والے کو پنچے والے کا وارث بنانے کا مطلب بیہے کدان میں سے مرنے والا اس طرح مرتا

٣١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، مِثْلُهُ.

۳۱۹۹۷) تمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دینا ہو ہے یہی مفہوم منقول ہے۔

٣١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ :فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبِلُ ، قَالَ : يُورَّتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض.

قَالَ مَنْصُورٌ : لَا يَضُرُّك بِأَيِّهِمْ بَكَأْتَ إِذَا وَرَّثْت بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض.

(٣١٩٩٨) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جواس طرح مرجا کمیں کہان کے . رے میں بیمعلوم نہ ہوکہ کون پہلے مرا، کدان کوایک دوسرے کا دارث بنادیا جائے ،حضرت منصور فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی

رُج نہیں ہے کہان کوا یک دوسرے کا وارث بناتے ہوئے جس سے جا ہوا بتدا ء کرلو۔

تما کہ وہ اپنا ہاتھ دوسرے کے پہلو پرر کھے ہوتا۔

( ٧٤ ) مَنْ قَالَ يرِث كلّ واحِدٍ مِنهم وارِثه مِن النّاسِ ولا يورّث بعضهم مِن بعضٍ ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہان میں سے ہرایک کالوگوں میں ہے کوئی وارث ہو

گا،ان کوایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا

( ٣١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلَا يُوَرَّثُ الْغُرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

(٣١٩٩٩) داؤد بن ابي ہندعمر بن عبدالعزيز كے بارے ميں فرماتے ہيں كه آپ زندوں كومردوں كا وارث بناتے تھے اور ڈوب جانے والوں کوایک دوسرے کا وارث نہیں بناتے تھے۔

( ٣٢... ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :كَانَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :يَرِثُ كُلُّ إِنْسَانِ وَارِثُهُ

مِنَ النَّاسِ.

(۳۲۰۰۰) قباد ہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلاثیا کے خط میں یہ بات تھی کہ ہرانسان لوگوں میں سے اس فخص کا دارث ہو گاجواس کا دارث ہوتا ہے۔

( ٣٢..١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَتَتَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنَّ أَخِى وَابْنَ أَخِى خَرَجَا فِى سَفِينَةٍ فَغُرِقًا ، فَلَمْ يُورُرُّتُهُمَا شَيْئًا.

(۳۲۰۰۱) اعمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک عورت آئی اوراس نے کہا کہ میرا بھائی اور میرا بھتیجا ایک شتی میں سفر کرر ہے تھے کہ دونو ن غرق ہو گئے ،آپ نے ان دونو ں کو کسی چیز کا وار پنہیں بنایا۔

( ٢٢..٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا يَوِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ

مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا.

(۳۲۰۰۲)مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کدان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے اس مال کا وار شنہیں

، ہوگا جس کاوہ اس سے دارث ہواہے۔

( ٣٢..٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : لا يُورَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

( ٣٢٠٠٣ ) مغمر زبری سے ان لوگوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں جواس طرح استھے مرجا کیں کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کون دوسرے سے پہلے مراہے ،فر مایاان کوایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔

# ( ٧٥ ) فِي ثلاثةٍ غرِقوا وأمّهِم حيّةٌ ما لها مِن مِيراثِهِم

ان تین آ دمیوں کا بیان جوا کہ شھے ڈوب جائیں اوران کی ماں زندہ ہو، کہ اس کوان کی

### ميراث كاكتناهته ملے گا

( ٣٢٠.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنُ جَهُم ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا وَرَّتَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمَّهُمْ حَيَّةٌ ، فَوَرَّتَ أُمَّهُمُ السُّدُسُ مِنْ صُلْبِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ وَرَّثُهَا النَّلُتَ بِمَا وَرِتَ كُلُّ

وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَجَعَلَ مَا يَقِيَ لِلْعَصَبَةِ. (۳۲۰۰۳) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دائڑ نے تین آ دمیوں کو جوکشتی میں سفر کرتے ہوئے ڈوب گئے تھے، ایک

دوسرے کا دارث بنایا جبکہ ان کی مال زندہ تھی ، اور ان کی مال کو ہرا یک میں سے چھٹے حقے کا دارث بنایا ، پھر وراثت کا جو مال ان بھائیوں میں سے ہرایک کودوسرے سے دلایا اس میں سے ایک تہائی مال ماں کودے دیا ، اور باتی مال عصبہ کودے دیا ،

( ٧٦ ) تفسِير مَنْ قَالَ يورّث بعضهم مِن بعضٍ كيف ذلِكَ ؟

ان حضرات کے قول کی وضاحت جوفر ماتے ہیں کدان کوایک دوسرے کاوارث بنایا

### جائے گا، کہ یہ کیے ہوگا؟

. ٣٢٠.٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمْ : يُورَّثُ بَغْضُهُمْ مِنْ بَغْضِ ، قَالاَ : إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالاَ ، وَلَمْ يَتُرُكَ الآخَرُ شَيْئًا ، وَرِتَ وَرَثَةُ الَّذِى لَمْ يَتُرُكُ شَيْئًا مِيرَاكَ صَّاحِبِ الْمَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَئَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ.

(۳۲۰۰۵) محمد بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور فعمی ویٹین کو اس بات کی وضاحت کرتے سا کہ' ان غرق ہونے الول کوایک دوسرے کا دارث بنایا جائے گا'' فر مایا کہ جب دو در تاء میں سے ایک مال چھوڑ کر مرے اور دوسرا کچھے مال نہ چھوڑ کر

الول توایک دوسرے 6 دارت بنایا جائے 6 سر مایا کہ جب دو درتاء یک سے ایک ماں چور سرمرے اور دوسرا پھے مال نہ چور س بائے تو جوآ دمی مالنہیں چھوڑ کر مرا،اس کے درنثہ مال دالے مخض کی میراث یا کیں گے ادر مال دالے آ دمی کو کچھنیں ملے گا۔

### ( ٧٧ ) فِي ولدِ الزِّنا لِمن مِيراثه

## اس بات كابيان كه ولدالزناكي ميراث كس كوسلے گى؟

م الم المنظمة السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مِيرَاتُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ.

(۳۲۰۰۷) مغیرہ حضرت ابراہیم کا فر مان نقل کرتے ہین کہ راستے میں ملنے والے بچے کی میراَث کا تھم وی ہے جوراستے میں ملنے الے مال کا ہے۔ (٣٢..٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَمَ عَلِيُّ الْمَوْأَةَ ، قَالَ لَاهْلِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ ، وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ.

(ے۰۰۲) زید بن وهب فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے عورت کوسٹگسار کیا تو اس عورت کے در ٹاءکوفر مایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اس کے دارث ہو گےادروہ تمہارا دارث ہوگا ،اوراگر بیکوئی جرم کرے تو اس کا تا دان تم پر ہوگا۔

( ٣٢..٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبُدِ اللهِ : فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة : أُمَّةُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهُا عَصَبَتُهُ وَوَلَدُ الزِّنَا بِمُنْزِلَتِهِ.

(۳۲۰۰۸) تعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ہوائٹر اور عبداللہ ہوائٹر نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کی ماں اوراس کی ماں کے عصب اس بیچے کے عصبہ ہیں اور ولد الزنا (حرامی) کا تھم بھی وہی ہے۔

(٣٢..٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لَأُمِّهِ -يَعْنِي : ابْنَ الْمُلاعَنَة -، وَيَغْقِلُ عَنْهُ عَصَبَّتُهَا ، وَكُذَلِكَ وَلَدُ الزَّنَا ، وَوَلَدُ النَّصْوَ انِيِّ وَأُمَّهُ مُسْلِمَةٌ.

(۳۲۰۰۹) حما دروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کی تمام وراثت اس کی مال کے لئے ہےادراس کے جرم کا تاوان اس کے عصبہادا کریں گےاور حرامی بچے کا،اوراس نصرانی کے بچے کا جس کی مال مسلمان ریمیں

ہويہ، تهم ہے۔ ( ٣٢.١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُلاعَنَة وَوَلَدُ الزِّنَا : يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.

(۳۲۰۱۰) معمرروایت کرتے ہیں کہ زہری گئے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کا بیٹا اور حرامی بچید، دونوں اپنی ماں کی جانب سے رشتہ داروں کے وارث ہوں گے۔

( ٣٢.١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلاعَنَة ، أَو ابْنُ الْمُلاعَنَة بِمَنْزِلَةِ وَلَا الزِّنَا.

(۳۲۰۱۱)عمروراوی میں کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ حرامی بچے کاوہی عکم ہے جولعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا حکم ہے، یا بیفر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کاوہی حکم ہے جوحرامی بچے کا ہے۔

( ٣٢.١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةَ إلَى شُرَيْحٍ يَسُأَلُهُ عَنُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ : ارْفَعُهُ إلَى السَّلُطانِ فَلْيَلِ حُزُونَتَهُ وَسُهُولَتَهُ.

(۳۲۰۱۲) شعمی فرماتے ہیں کہ ابن ہیرہ نے بذریہ خط حضرت شریح سے حرامی بچے کی میراث کے بارے میں سوال کیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا معاملہ بادشاہ تک پہنچاؤ کہ اس کی کفالت کرے۔

( ٣٢.١٣ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: وَلَدُ الزُّنَا وَوَلَدُ الْمُتَلاعَنْينَ

تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخُوالُهُمَا.

(۳۲۰۱۳)حسن بن حرحضرت تھم کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ حرامی اور لعان کرنے والوں کی ماں اور اس کے خصیال اس کے وارث ہوں تھے۔

#### ( ٧٨ ) فِي الخنثي كيف يورّث ؟

## اس بات کا بیان که نثی کس طرح وارث بنایا جائے گا؟

( ٣٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ شِبَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ : فِي الْخُنْشِي ، قَالَ : يُورَّكُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ. (۳۲۰۱۴) شعبی خنثی کے بارے میں حضرت علی ٹڑاٹھ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اس کے دارث ہونے میں اس کے پیشاب کے

رایتے کا انتہار ہوگا۔

( ٢٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرِ الْأَحْمَسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَتِيَ فِي خُنثَى فَأَرْسَلِهُمْ إِلَى عَلِيّ ، فَقَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ.

(۳۲۰۱۵) کیٹراحمی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ تفاقی کے پاس خنفی کے بارے ہیں مسئلہ لایا گیا تو آپ نے ان ہو چھنے والوں کو حضرت علی تُفاتُنُهُ کے پیاں بھیج دیا،آپ نے فرمایا کہ جس جگہ ہے وہ بیشا ب کرتا ہے اس کے اعتبار ہے اس کووارث بنایا جائے گا۔

( ٣٢.١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ : فِي الْخُنثَى ، قَالَا : يُورَّكُ مِنْ مَبَالِهِ.

قَالَ فَتَاكَةُ : فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيُّهُمَا سَبَقَ. (٣٢٠١٦) قاده روايت كرتے ہيں كه حضرت جابر بن زيداور حضرت حسن فضفى كے بارے ميں فرمايا كه اس كواس كے بيثاب كى

جگہ کے اعتبار سے وارث بنایا جائے گا، قمادہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بیہ بات سعید بن میتب سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا: جی ہاں!اورا گروہ دونوں راستوں سے بیٹا ب کرے توجس رائے سے پہلے پیٹا ب آئے اس کا اعتبار کیا جائے۔

( ٣٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ بَشِيرِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الشَّغِينِيِّ : فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكْرِ ، وَلَا مَا لِلْأَنْثَى ، يَبُولُ مِنْ سُرَّتِهِ ۚ إِقَالَ : لَهُ يِصْفُ حَظَّ الْأَنْثَى وَيِصْفُ حَظَّ الذَّكور

(۳۲۰۱۷)عمر بن بشیر بهدانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت قعمی نے اس بیچ کے بارے میں فرمایا جس کا پیشاب کا مقام ہی نہ تھا،

مردوں جیسا نہ عورتوں جیسا، اور وہ اپنی ناف کے راہتے پیٹا ب کرتا تھا، کہ اس کوعورت کی میراث کا آ دھا مال اور مرد کی میراث کا آ دھامال دلایا جائے گا۔

( ٣٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّي ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :فِي الْخُنشَى يُورَّثُ مِنْ

معنف این الی شیبرمتر جم (جلد ۹) کی مسنف این الی شیبرمتر جم (جلد ۹)

مَبَالِهِ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيُّهِمَا سَبَقَ.

(۳۲۰۱۸) محمد بن عبدالرحلن عد نی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر نے ختی کے بارے میں فرمایا کہ اس کواس کے بیشاب کے مقام کے اعتبار سے وارث بنایا جائے گا اورا گر دونوں راستوں ہے بیٹنا ب کرے تو جس مقام سے پہلے کرتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

\$3\frac{3}{2}

كتاب الفراثض

( ٧٩ ) فِي الحمِيل من ورّثه ؟ ومن كان يرى له مِيراثًا ؟

اس نیچ کابیان جو بحیین میں دارالکفر سے دارالاسلام لایا جائے ،اوران حضرات کا جواس

## کووارث بنائے جانے کے قائل ہیں

( ٢٢.١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:لَمْ يَكُنْ أَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَان يُورَّثُونَ الْحَمِيلَ (۳۲۰۱۹)ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دیاٹی اور حضرت عمر دیاٹی اس طرح لائے جانے والے بچوں کووارث بنایا کرتے تھے۔

( ٢٢.٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي طُلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَذْرَكْت الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٌّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ.

(۳۲۰۲۰) ابوطلق کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی مذافو اور حضرت عثمان جوافو کے زمانے میں میں نے دارالکفر سے لائے جا

والے بچوں کودیکھا کہان کووارث نہیں بنایا جاتا تھا۔

( ٣٢.٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :مَا يُورَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

(۳۲۰۲۱)هشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ دار الکفر سے لائے جانے والے بجوں کو گوا ہول

کے بغیروارث نبیں بنایا جاسکتا۔

( ٢٢.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ :أَنْ لَا يُورَّثُ بِوِلَادَةِ الشُّرُكِ.

( ٣٢٠٢٢ ) محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائیڈو نے لکھاتھا کہ مشرکین کے بچوں کو وارث نہ بنایا جائے۔

( ٣٢.٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُتِبَ إِلَى شُرَّيْحٍ أَنْ لَا يُورَّتَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

(٣٢٠٢٣) شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تی نے حضرت شرح کو لکھا کہ دارالکفر سے لائے جانے والے بچوں کو بغیر کواہوں کے

( ٣٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي

الْحُمَلَاءِ: لَا يُورَّتُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : قَدْ تَوَارَتَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَهَ بِ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا.

(۳۲۰۲۴) ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بیٹیجہ ہے ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹیلیٹے نے دارالکفر سے لائے جائے

ها معنف ابن الى شير مترجم (جلدو) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلدو)

والے بچوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو گواہوں کی گواہی کے بغیر وار پہنیں بنایا جائے گا،اس پرانہوں نے فر مایا کہ مہاجرین اور انصار کو جا ہلیت کے نسب کی بنیاد پروارث بتایا گیا تھا،اس لئے میں تسلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہو۔

( ٣٢.٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا. (۳۲۰۲۵)مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ لوگوں کوان رشتہ دار یوں کی بنیاد پر وارث بنایا جاتا تھا جن کے

ذریعے وہ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں۔ ( ٣٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ قَوْمِهِ : أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ غَرِقَ أَخْ لَهُ

يُقَالَ لَهُ : رَاشِدٌ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ بَنُو زَبِيدٍ وَبَنُو أَسَدٍ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَقَالَ : مَسْرُوقٌ لِيَنِي أَسَدٍ : أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ ، فَشَهِدُوا بِلَلِكَ ، فَأَغُطى أَبَا سُلَيْمَانَ مِيرَاتُهُ. (٣٢٠٢٦) اياس بن عباس ابني قوم كے ايك بزرگ كے واسطے سے روايت كرتے ہيں كدابوسليمان كا ايك بھائى جس كا نام راشد تھا

فوت ہوگیا، چنانچداس کے بارے میں بنوزُ بیداور بنواسد کے درمیان جھگڑا ہوا، انہوں نے یہ بات حضرت مسروق تک پہنچائی تو حضرت مسروق نے بنواسدے کہا: کیاتم اس بات کی گواہی دیتے ہوکہ بھائی اور بہن کے درمیان جو چیزیں حرام ہیں وہ ان کے

درمیان بھی حرام تھیں؟ انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو آپ نے ابوسلیمان کوان کی میراث دی۔ ( ٣٢.٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعُت الْأَعْمَشَ ، قَالَ :كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّلَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ.

(٣٢٠٢٧) وكيع فرماتے ہيں كدميں نے اعمش سے يہ بات كى كدآپ نے فرمايا كدمير بوالد بجين ميں دارالكفر سے لائے گئے تھے، پھران کے بھائی فوت ہوئے تو حضرت مسروق نے ان کوان کے بھائی کاوارث بنایا۔

( ٣٢.٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :كُلِّ نَسَبٍ يُتَوَصَّل عَلَيْهِ فِي الإسْلَامِ فَهُوَ وَارِثُ مَوْرُوثُ.

(۳۲۰۲۸) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹیٹے نے فرمایا کہ ہروہ نسب جس کی بنیاد پراسلام میں صلہ رحمی کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر لوگ دارث ہوں گے اوراس بنیاد پر دوسروں کوان کا دارث بنایا جائے گا۔

( ٣٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ نَسَبًّا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِتَ. يَعْنِي: الْحَمِيلَ. (٣٢٠٢٩)افعث روايت كرتے ہيں كەحفزت شعنى نے فرمايا كه جب دارالكفر سے لائے جانے والے بچوں كانب معروف ہو اوراس کی بنیاد پرتعلقات رکھے جاتے ہوں تو وہ وارث ہوں گے۔

' ٣٢٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ ؟ فَقَالَا :لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيُّنَةٍ.

(۳۲۰۳۰) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حماد ویشیلا سے دارالکفر سے لائے جانے والے بچوں کے متعلق یو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ گواہی کے بغیر وارث نہیں ہوگا۔ قَالَ :يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾.

کےنسب کا اقر ارکیا جودارالکفر سے لایا گیا تھا چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عتبہ نے اس بھائی کواس کی بہن کا دارث بتایا۔

( ٢٢.٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ:حدَّثَنَا زَائِدَةٌ بْنُ قُدَامَةً، قَالَ:حَدَّثَنَا أَشُعَتُ بْنُ أَبِ

(۳۲۰۳۱)اشعث بن ابوالشعثاء فرماتے ہیں کے قبیلہ محارب کی ایک عورت نے جو بجین میں دارالکفر سے لائی گئی تھی اپنے ایک بھا

( ٣٢.٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ

(۳۲۰۳۲) تھم بن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے اس بچے کے بارے میں سوال کیا جو اس بات پر گوا ہی لے آ

کہ وہ مرنے والے کا بھائی ہے آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق وہ اس کا وارث ہوگا ،اللہ تعالی فر ماتے ہیں ﴿ وَأُوا ۗ

الشُّعْنَاءِ، قَالَ:أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٌ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بُن عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِه

الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ ـ

( ٨٠ ) فِي المرتدُّ عنِ الإسلامِ من يرثه

اسلام سے پھر جانے والے کا بیان ، کہ کون اس کا وارث ہوگا

( ٣٢.٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا ارْزَ

الْمُرْتَكُ وَرِثَهُ وَلَدُهُ.

( ٣٢٠ mm ) قاسم بن عبدالرحمٰن روايت كرتے بين كەحضرت عبدالله والثي نے فرمايا كه جبكوئى آ دمى مرتد ہوجائے تواس كى او

( ٣٢.٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ أَتِيَ بِمسْتورِد الْعِجْلِيِّ وَوَ

ارْتَدَ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(عبدالرزاق ۱۹۲۹۲ دارمی ۵۷۰۰

(۳۲۰ ۳۴۷) ابوعمر و شیبانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس مستور دعجلی کولا یا گیا جومر مد ہو چکا تھا آپ نے اس پراسلام پیژ کیالیکن اس نے انکار کردیا چنانچہ آپ نے اس کو آس کردیا اور اس کی میراث اس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم فرمادی۔

( ٣٢،٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِقٌ :فِي مِيرَاثِ الْمُوْتَدِّ :لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۳۵) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی وہا تھ مرتد کی میراث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس کےمسلمان ورثاءکو د

جائے گی۔

( ٣٢.٣٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِتِّی ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :فِی مِيرَاثِ الْمُرْتَلُّذِ ، «

كتاب الفراثض

لِوَرَثِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَأَهْلِ .. شَيْءٌ.

`۳۲۰ m) جریر بن حازم فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ویٹیمانے فرید کی میراث کے بارے میں پیکھا کہ وہ اس کےمسلمان ور ثاء کے لئے ہوگی ،اوراس کے ہم ندہب لوگوں کے لئے پچھنیس ہوگا۔

٣٢٠٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُقْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

٣٢٠٣٧) قباده روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ مرتد گوتل کیا جائے گا اور اس کی میراث اس کے مسلمان ورثاء کے

٣٢٠٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدُ لِوَرَثَتِهِ.

۳۲۰۳۸) عمر وروایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے مرتد کی میراث اس کے ورثاء کودی۔

٣٢٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَيْيرِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ : مَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ : يَرِثُهُ بَنُوهُ ، قَالَ نَرِثُهُمُ لاَ يَرِثُونَنَا.

۳۲۰۳۹) مویٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن میتب سے مرتد کی میراث کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کو ملایا ئے گا؟ انہوں نے بوجھا کہ ملانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ کیا ان کے بیٹے اس کے وارث ہوں گے؟ انہوں نے فر مایا

ہم ان کے دارث ہوں گے اور وہ ہمارے دار شنہیں ہوں گے۔ ٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ ، وَلاَ يَرِثُونَنَا. ۳۲۰ ۲۰ ) موی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم مرتدین کے وارث ہوں گے

وہ ہمارے وارث نہیں ہوں گے۔

٣٢٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكِّمِ ، قَالَا : يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُرَأْتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

۳۲۰۲) اشعث روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعبی اور تھم نے فر مایا کہ مرتد کی میراث اس کی مسلمان بیوی اور مسلمان ورثاء کے

میان تقتیم کی جائے گی۔ ٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ ، أَوْ

يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ. ٣٢٠٨١) حضرت وكيع فرماتے ہيں كدميں نے حضرت سفيان كوفر ماتے ہوئے سنا كدا ترمرتد دارا محرب چلا جائے بھرميرات تقسيم

وراس کی ام ولداور مد برہ کے آزاد ہونے سے پہلے اوٹ آئے تو وہی ان کاحق وار ہے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي که که ۱۳۰۷ کي که ۱۳۰۷ کي که کتاب الفرانف

( ٣٢.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيَّبُونَ لَاهُ ا الْمُوْتَدُّ مِيرَاثَهُ. يَغْنِي :إذَا قُتِلَ.

(۳۲۰۴۳)عمروروایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا ، کہ مسلمان مرتد کے لئے اس کی میراث کوحلال قرار دیتے تھے ، یعنی جب وہ لل ہوجائے۔

## ( ٨١ ) فِي القاتِلِ لاَ يرِث شيئًا

## قاتل کا بیان ، که وه کسی چیز کاوار شنهیں ہوگا

( ٣٢.٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلًا مِنْ يَنِى مُدْلِجٍ - قَتَا الْمَنَهُ ، فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَهَ مِنَ الإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، وَقَالَ لَا إِ

الْمَقْتُولِ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. (ابن ماجه ٢٦٣٦ ـ مالك ٨٦٧ (۳۲۰۴۳)عَمْرو بَن شعیب فرماتے ہیں کہ ابوقیادہ جو بنو مدلج کا ایک شخص تھا ،اس نے اُپنے بیٹے کوئل کردیا ،حضرت عمر جواٹھ نے الا

ہے اس کے بدلےسواونٹ لئے ،تمیں تین سالہادنٹ ،تمیں چالیس سالہاونٹ ،اور چالیس حاملہاونٹنیاں ،اورمقتول کے والد کو ر فرمایا کہ میں نے رسول الله مُؤَفِّقَ الله مُؤَفِّقَ الله مِن الله مِن الله مِن مراث نہیں۔

( ٣٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لا يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(٣٢٠٣٥) عجام فرمات مين كدحفرت عمر ولي في فرمايا ، كدقاتل وارث نبيس موكا-

( ٣٢.٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا ، وَلاَ خَطَأٌ.

(٣٢٠٣٦) معمى فرماتے ہیں كەحضرت عمر جائش نے فرمایا ، كەنەجان بوجھ كرفل كرنے والا دارث موگا ، نىلطى سے قل كرنے والا۔

( ٣٢.٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ أَخَاهُ خَطَا

فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَلَمْ يُؤَرِّنُهُ ، وَقَالَ : لاَ يُرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا.

(۳۲۰ ۳۷) سعید بن جبیرروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے بھائی کو خلطی سے قبل کردیا، چنانچہ اس کے بارے میں حضرت

این عباس جا این سے بو چھا گیا: تو آپ نے فر مایا: کوئی قاتل کسی چیز کا دارث نہیں ہوتا۔

( ٣٢.٤٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قضَى النَّبِيُّ صَلَّى الْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلِ قَرِيبِهِ شَيْنًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطًّا.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَة مَنْ قُتِلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا ، أَوْ وَالِدًا ، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، لَأَ

اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَنْبَغِى لَأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيكَ الَّتِي فَرَضَهَا.

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) في مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده)

کرے یا مسی سے مفتول کی دیت کا دارث ہیں ہوگا ،اورز ہری فر مائے ہیں قائل مفتول فی می چیز کا دارث ہیں ہوگا ، چاہے وہ بیتا ہو یا باپ ہو لیکن وہ مفتول کے اپنے مال کا دارث ہوگا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بیغلم ہے کہ لوگ ایک دوسر کے قبل کریں گے ،اور کسی کو بیہ حت نہیں ہے کہ اُن وراثتوں کو ختم کردے جواللہ تعالیٰ نے مقرر کردی ہیں۔

( ٣٢٠٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لا يَوِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰ ۳۹) ابوعمر وعبدی حضرت علی از انتخهٔ کامیفر مان نقل کرتے ہیں کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٥. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ دِيَةٍ مَنْ قُتِلَ شَيْئًا.

(۳۲۰۵۰) حجاج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاءً نے فر مایا، کہ قاتل مقتول کی دیت کاوار پنبیں ہوگا۔

( ٣٢٠٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَة ولاَ مِنَ الْمَالُ شَيْئًا.

(٣٢٠٥١) منصورروايت كرتے بي كه حضرت ابرائيم في فرمايا كه قاتل مقتول كى ديت كاوارث بوگانه بى مقتول كے مال كار ( ٣٢٠٥٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى ، أَنَّهُ يَحْجَبُ.

( ۱۲۰۵۲ ) محدث إبر اهِيم بن صدفه ، عن يونس ، عنِ الحسنِ : الله كان لا يورت الفاقِل ويرى ، الله يحجب. ( ٣٢٠٥٢ ) يونس روايت كرتے بيل كه حضرت حسن قاتل كووارث نهين بناتے تقے اوران كى رائے يرتقى كه قاتل مجوب بـ

( ٣٢٠٥٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقَاتِلِ يَرِثُ شَيْنًا ؟ قَالَ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ شَيْنًا.

(٣٢٠٥٣) ابن الى ذئب فرماتے ہیں ، كدميں نے ابن شہاب سے بوچھا، كدكيا قاتل كسى چيز كاوارث ہوگا؟ انہوں نے فرمايا، كد

حضرت سعید بن میتب نے فر مایا ہے کہ حدیث میں یہ بات طے ہے کہ قاتل کسی چیز کا دارث نہیں ہے۔

جُبَيْرٍ: الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْنًا ، وَالْقَاتِلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْنًا وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ كَانَ.

(۳۲۰۵۳)عبدالواحد بن ابیعون فرماتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے فرمایا کہ جان ہو جھ کرفتل کرنے والا دیت اور دوسرے مال کا وارث نہیں ہوگا ،اورغلطی سے قبل کرنے والا دیت کا وارث تونہیں ہوگا البتۃ اگر دوسرا مال موجود ہوتو اس کا وارث ہوگا۔

( ٢٢.٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰۵۵) یخی بن سعید حضرت عروه کافر مان نقل کرتے ہیں کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْنًا.

(٣٢٠٥٦) بشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں ،فر مایا ، کہ قاتل مال کے کسی حقے کاوارث نہیں ہوگا۔

- ( ٣٢.٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثُهُ ، وَوَرِثُهُ أَقْرَبُ
- (٣٢٠٥٤) ابوغنيه روايت كرتے بي كەحفرت تقلم نے فرمايا، كەجب كوئى آ دى اپنے بيٹے يا بھائى كونل كردے تو وہ اس كا وارث نہیں ہوگا ،اس کےعلاوہ جوآ دمی میت سے زیادہ قریب ہووہ اس کا وارث ہوگا۔
- ( ٣٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ.
- (۳۲۰۵۸)ابن جریج حضرت عطاء ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ اگر قاتل غلطی ہے قبل کرے تو و ہ میت کے مال ہے وارث ہوگا
- لیکن میت کی دیت ہے وار شنبیں ہوگا ،کیکن اگر جان بو جھ کرفتل کرے تو اس کے مال کا وارث ہوگا نہاس کی دیت کا۔
- ( ٣٢.٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : إذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ حَطأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ.
- (٣٢٠٥٩)معمرروايت كرتے بيں كەز برى نے فرمايا، كەجب كوئى آدى غلطى سے اپنے ولى توقل كرد بووواس كے مال كاوارث
- ( .٣٢.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّةُ قَالَ : إِنْ كَانَ خَطَأُ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَوِثْ.
  - قَالَ وَكِيعٌ : لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ وَلَا خَطَأُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنَ الْمَالِ.
- (۳۲۰ ۱۰) یجی بن ابی کثیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جڑھؤنے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی مال کوتل کردیا تھا، که اگراس نے غلطی سے قبل کیا ہے تو وہ وارث ہوگا ،اوراگر جان بو جھ کرقتل کیا ہے تو وارث نہیں ہوگا۔وکیع فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والا اور بھول کر قتل اکرنے والا دونو ل دیت کے دارث ہوں گے نہ مال کے۔
  - ( ٣٢.٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

  - (۳۲۰ ۲۱) منصورروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔
- ( ٣٢.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ. (٣٢٠ ٦٢) منصورروایت كرتے میں كەقاتل مقتول كى دیت كاوارث ہوگا نه مال كا۔
  - ( ٣٢.٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.
  - (۳۲۰ ۱۳) سفیان ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت قاسم کا فر مان قل کرتے ہیں ، کہ قاتل وار شنہیں ہوگا۔
  - ( ٣٢.٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.



( ۳۲۰ ۹۴ ) کیٹ حضرت طاؤس ہے روایت کرتے ہیں کہ قاتل وارٹ نہیں ہوگا۔

( ۸۲ ) فِی ولدِ الزِّنا یدّعِیهِ الرّجل یقول هو أبِی ، هل یرِ ثه ؟ ولدالزنا کابیان جس کےنسب کا کوئی آ دمی دعویٰ کرےاوروہ کہے کہ بیمیرا باپ ہے، کیا

#### وه اس کا وارث ہوگا؟

( ٣٢.٦٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ.

(۳۲۰ ۲۵) ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین ولدالز نا کو دار شنہیں بناتے تھے، چاہے کوئی آ دمی اس کے نسب کا دعویٰ کرے۔

( ٣٢.٦٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :مَا كَانَ أَبُوك يَقُولُ فِي وَلَدِ الزَّنَا يَغْتِقُهُ مَوَالِيهِ ، أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ؟ قَالَ :كَانَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ.

(۳۲۰۶۱) ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والداس ولد الزناکے بارے میں کیا نیست و جریب سریب سے میں اس کے ساتھ کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والداس ولد الزناکے بارے میں کیا

فرماتے ہیں جس کواس کے آ قایاس کے سردار آ زاد کردیں اور پھراس کا والداس کے نسب کا اقر ارکر لے ، جبکہ اس کے آ قاؤں کو بیعلم ہو کہ بیاس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے فرمایا ، کہ وہ فرماتے تھے ، کہ وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٦٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَوِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنَهُ ، وَإِنْ أَنْكُوَه مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ.

(۳۲۰ ۶۷ ) ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا ، کہ ولدالز نااس کا دارث ہوگا جبکہ اس کے سر دار جانتے ہوں کہ بیاس کا بیٹا ہے،اورا گراس کے مولیٰ ،ا نکار کر دیں اور جھگڑا کریں تو وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢٠٦٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ قَوْمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (ابن حبان ١٩٩٦ـ عبدالرزاق ١٣٨٥١)

(۳۲۰ ۱۸) ابن جرت کروایت کرتے ہیں، کہ حضرت عمر و بن شعیب نے فر مایا که رسول الله مَثِلَ ﷺ کاارشاد ہے کہ جوآ دمی کسی آزاد

عورت کے ساتھ زنا کرے، یا کسی قوم کی باندی کے ساتھ زنا کرے تو نہ وہ وارث ہوگا، نہ کوئی دوسرااس کاوارث ہوگا۔

( ٣٢٠٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي ابْنِ .... مَوَلَدَ مِنَ الزُّنَى ، قَالَ : لاَ يُلْحَقُّ بِهِ.

(۳۲۰ ۲۹)اشعث روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مِرتیجیز نے فر مایا کہ زنا سے پیدا ہونے والا بچیز انی سے ثابت النب نہیں ہوسکتا۔

( ٣٢٠٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا ، إنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَادُ

عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ ، وَتُمَلَّك أُمَّهُ بِنِكَاحٍ ، أَوْ شِرَاءٍ.

(۳۲۰۷۰) شباک روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا، کہ حرامی بچہ وارث نہیں ہوگا، صرف وہ بچہ وارث ہوگا جس کے

باب پرحدقائم ندکی جائے ،اوراس کی مال نکاح یا خریداری کے ذریعے سے ملکیت میں آئی ہو۔

( ٣٢.٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حدَّنِي أَنَّ وَلَدَ الزُّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ.

(۳۲۰۷) حسن بن خرروایت کرتے بیں کہ حضرت تھم نے مجھے یہ بیان کیا ، کہ ولد الزنا کا وہ آ دمی وارث نہیں ہوسکتا جواس کے نسب کا قرار کرے ،اور نہ وہ ولد الزنااس کا وارث ہوگا۔

## ( ٨٣ ) فِي المجوسِ كيف يرِثون مجوسِيًّا مات وترك ابنته ؟

مجوسیوں کابیان کہ دہ اس مجوی کے کس طرح وارث ہوں گے جومرے اور اپنی بیٹی چھوڑ جائے

( ٣٢.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ.

(٣٢٠٧٢) معمرروايت كرتے ہيں كەحفرت زېرى نے فرمايا ، كدوه وونسبوں ميں قريبى نسب كے اعتبار سے وارث ہوگا۔

( ٣٢.٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى رَجُلٍ تَوَكَ ابْنَتَهُ وَهِى أَخْتُهُ وَهِى الْمَوَاتُهُ ، قَالَ :تَرِثُ بِأَدْنَى قَرَايَتِهَا ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ.

سے سے اور وہ اس کے اور وہ اس کے اس آدمی کے بارے میں فر مایا، جواپی بٹی کوچھوڑ جائے اور وہ اس کی بہن میں اس کے اس کے بارے میں فر مایا، جواپی بٹی کوچھوڑ جائے اور وہ اس کی بہن

بھی ہواوراس کی بیوی بھی ہو، کہ وہ قریب ترین رشتہ داری کے اعتبار سے دارث ہوگی ،اور حضرت قباد ہ فر ماتے ہیں کہ اسعورت کو تمام مال دیا جائے گا۔

( ٣٢.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :لاَ يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إلاَّ بِوَجْهِ وَاحِدٍ.

(۳۲۰۷۳)معمرروایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ مجوی ایک ہی اعتبارے وارث ہوگا۔

( ٣٢.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ :أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مَذَ الْدَحْقَةِ .

(٣٢٠٧٥) حضرت معنى كايك شاكرد روايت كرتے بين كه حضرت على شافن اور عبدالله وراثنو مجوى كو دواعتبارے وارث

ناتے تھے۔

( ٣٢.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ؟ قَالَ : يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَجِلُّ.

و المعنف ابن الي شير مترجم (جلده) في المعنف (۳۲۰۷۱) یزید بن بارون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد بن سلمہ ہے مجوی کی میراث کے بارے میں یو چھا،آپ نے فرمایاوہ

اس جہت سے دارث ہوں گے جوحلال جہت ہو\_

( ٨٤ ) فِي رجلٍ تزوّج ابنته فأولدها

اس آ دمی کابیان جواپنی بٹی ہے نکاح کرلےاوراس سےاس کی اولا دہوجائے

٣٢.٧٧) حَذَّنُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ : فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتُ إِخْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْآبِ ، قَالَ : لَأُخْتِهَا لَأَبِيهَا وَلَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلَأُخْتِهَا لَآبِيهَا وَهِيَ أُمَّهَا الشُّدُسُ تَكْمِلَةً النَّلُثَيْنِ ، حُجبَتُ نَفُسها بِنَفْسِهَا.

(۳۲۰۷۷) دکیج حفرت سفیان سےاس مجوی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوا پنی بٹی سے نکاح کرلے پھراس ہےاس کی دو عبیاں ہوجا کیں ،اور پھر باپ کے مرنے کے بعدان میں سے کوئی مرجائے فر مایا کہاس کی حقیقی بہن کے لئے آ دھامال ہے اوراس کی باپ شریک بہن کے لئے جواس کی مال ہے مال کا چھٹاھتہ ہے، دوتہائی مال کو پورا کرنے کے لئے ،اس نے اپنے آپ کواپی ات کی وجہ ہے ہی محروم کر دیا۔

( ٨٥ ) فِي الرَّجلِ يعتِق الرَّجل سائِبةً لِمن يكون مِيراثه؟

اس آ دمی کابیان جواہنے غلام کو آزاد چھوڑ دے، یہ کہہ کر کہسی کوتم پرولایت نہیں، کہاس

# کی میراث کس کو ملے گی؟

٣٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَوَكَ مَالا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَتْ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْتَ مَوْلَاهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَأُوْلَى النَّاسِ بِمِيْرَاثِهِ ، وَإِلَّا فَارِنِهِ هَا هُنَا وَرَثُهٌ كَثِيرٌ. يَعْنِي :بَيْت الْمَالِ.

٣٢٠٤٨) عطاءروایت کرتے ہیں کہایک آ دمی نے اپنے غلام کواس طرح آ زاد کردیا کہ کسی کواس پرولایت نہ ہوگی ، چنانچہ وہ مرگیا راس نے مال چھوڑا حضرت ابن مسعود وہ کھٹے سے اس کے بارے میں بوچھا گیا، آپ نے فرمایا بے شک اہل اسلام آزاد

بیں چھوڑتے ، بے شک اہل جاہلیت ہی آ زاد چھوڑتے تھے، آپ اس کے مولی ،اور دوسر بے لوگوں سے اس کے زیادہ حق دار ہیں، رنداس کا مال میرے پاس لے آؤ، یہاں بہت ہے درثاء ہیں، یعنی بیت المال۔

٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ مَوْلِيٌّ لْأَنَاسِ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ :هَذَا مَالٌ مَوْلَاكُمْ قَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، إنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنَّ فِي

أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا.

(۳۲۰۷۹) شعمی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جھٹڑ کے پاس ایک آزاد شدہ غلام کا مال لایا گیا، جس کے آتا وَل نے اس کوا<sup>س</sup> طرح آ زاد حچھوڑا تھا کہ کوئی اس کا وارث نہ ہوگا ،آپ نے اس کے آ قا وَں کو کہا ، بیٹمہار ہے آ زاد شدہ غلام کا مال ہے ، وہ کہنے ک ہمیں اس مال کی کوئی حاجت نہیں ہم نے اس کواس *طرح* آ زاد کیا تھا کہ کسی کواس پرولایت نہ ہوگی ،آپ نے فر مایا کہ مسلمانوں کے

مال کی جگہیں مقرر ہیں۔

( ٣٢٠٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.

( • ٣٢٠٨ ) ابوعثمان فر ماتے ہیں كەحضرت عمر شافؤ نے فر ما يا كه آزاد جيمور ا مواغلام اورصدقه قبامت كے دن كے لئے ہیں۔

( ٣٢.٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَيْتِي : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتِي بِطَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ

أَحْسَبُهُ قَالَ : أَعْتَقْتِه سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ.

(۳۲۰۸۱) بکرین عبدالله مزنی کہتے ہیں کہ حضرت این عمر وہا پڑے یاس تمیں ہزار درہم لائے گئے ،راوی کہتے ہیں کہ یہ میرا گما'

ہے، کدلانے والے نے کہا کداس کواس طرح چھوڑ دیں، کدان کا کوئی ولی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، کداس سے غلام خرید لیا جائے۔

( ٣٢.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ :الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ.

(۳۲۰۸۲) زکریاروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اینے غلام کواس طرح آ زاد کر ·

کہ اس پرسی کوولایت نہ ہو،آپ نے فرمایاس کی میراث اس کے مولیٰ کو ملے گی۔

( ٣٢.٨٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ ؟ فَقَالَ :كُلُّ عَتيق سَائِبَ

(۳۲۰۸۳) یونس فر ماتے ہیں ، که حضرت حسن سے اس غلام کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا جس کواس کے آتا نے کسی ک

ولایت نہونے کی شرط پرآ زاد کیا ہو،آپ نے فرمایا، ہرآ زادشدہ کا یہی حکم ہے۔

( ٣٢٠٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ مِيرَاتَ السَّائِبَةِ إلَّا لِمَوَ الِيهِ إلَّا أَنَّ ...

(۳۲۰۸۳) ابن عون محمد بایشینہ سے روایت کرئتے ہیں فر مایا ، کہ میں اس کے علاوہ کچھنبیں جانتا کہ ایسے غلاموں کی میراث اس کے

آ قاؤں کے لئے ہوگی، گریہ کہ .....

( ٣٢.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الل السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءً.

(۳۲۰۸۵) ابوعمروشیانی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا ، ایساغلام جہاں جا ہے ا بنامال لگادے۔

( ٣٢.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا بِسُطَامٌ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ :أنّ طَارِقَ بْنِ الْمَرفَّع أَعْنَا

غُلامًا لَهُ لِلَّهِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلَاهُ طَارِقٍ ، فَقَالَ :شَيْءٌ جُعَلْته لِلَّهِ ، فَلَسْت بِعَائِدٍ فِي

فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا فَاشْتَرَوُا بِهِ رَقِيقًا فَأَعْتِقُوهُمُ ، قَالَ :فَبَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا.

(۳۲۰۸۷) عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ، طارق بن مرقع نے اپنا غلام اللہ کے لئے آزاد کیا چنانچہوہ مرگیا اوراس نے اپنا مال حجور اُراس کے آزاد کیا چنانچہوہ مرگیا اوراس نے اپنا مال حجور اُراس کو اس کے جس اس کو جس کو اس کے جس اس کو در اس کے جس اس کو در الزمین ، چنانچہ اس بارے میں حضرت عمر ہوڑ کو کھا گیا۔ آپ نے فرمایا، کہ مال طارق کو دے دو، اگروہ لے لے تو محکم ورنداس سے غلام خرید کر آزاد کردو، راوی فرماتے ہیں، کہوہ مال پندرہ غلاموں کی قیمت تک جا پہنچا۔

( ٣٢.٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً ، ثُمَّ قَالَتُ لَهُ : وَالِ مَنْ شِنْت ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بُنَ عُتِبَةَ ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَذُفِعَ مَالَهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ.

(۳۲۰۸۷) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک انصاریے ورت نے حضرت سالم کو کسی کی ولایت نہونے کی شرط پرآزاد کر دیا ،اور کہا جس کو چاہوا پناو کی بنالو ،انہوں نے ابوحذیفہ بن عتبہ کواپناو لی بنایا ، چنانچہ میمامہ کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے اوران کا مال اس عورت کو دیا گیا جس نے ان کوآزاد کیا تھا۔

## ( ٨٦ ) مَنْ قَالَ لَا يَبِرْثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِر

### ان حضرات کا ذکر جوفر ماتے ہیں کہ مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوگا

( ٣٢.٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَتَوَارَثُ الْمِلْتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ.

(ابوداؤد ۲۹۰۳ احمد ۱۵۸)

(۳۲۰۸۸) حضرت اسامہ بن زید وہ فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله سَرِّفَظَةً نے ارشاد فر مایا کہ دومختف متوں کے لوگ وارث نہیں ہو کتے۔

( ٣٢.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ الْأَشْعَتُ بْنَ قَيْسٍ مَانَتُ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُورَّثُهُ عُمَرٌ مِنْهَا ، وَقَالَ :يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.

(۳۲۰۸۹) طاً رق بنشہاب فرماتے ہیں، کہاشعث بن قیس کی ایک مشر کہ یہودیہ پھوپھی فوت ہوگئی، چنانچہ حضرت عمر رہ تی نے اِن کواس کے مال کا دارے نہیں بنایا،اور فرمایا اس کے دارث اس کے دین کے لوگ ہوں گے۔

( ٣٢.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ : أَنَّ عَمَّةً لِلأَشْعَثِ بَّنِ قَيْسِ مَاتَتُ وَهِىَ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُورِّثُهُ مُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ :يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. (۳۲۰۹۰)عبداللہ بن معقل کہتے ہیں ،اشعث بن قیس کی یہودیہ پھوپھی فوت ہوگئی ، چنانچہ حضرت عمر دیا ہوئے ان کواس کے مال کا

وار پنہیں بنایا ،اورفر مایا اس کے وارث اس کے دین کے لوگ ہوں گے۔

( ٣٢.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ، كُلُّ مِلَّةِ تُتَبِعُ مِلْتَهَا.

(۳۲۰۹۱) عامرروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جل اُٹھ نے فر مایا کہ اس کے وارث اس کے ہم ندہب لوگ ہول گے، ہر ملت اپنی

ملّت کے تابع ہوتی ہے۔

( ٣٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :أَرْسَلَ إِلَىَّ الْعُرْسُ بْنُ قَيْس الْكِندِيُّ فَسَأَلَنِي عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُّهُمَا وَمَاتُ الآخَرُ وَتَرَكَ مَالا ؟ فَقُلْتُ :كَانَ مُعَاوِيَةٌ يَقُولُ: لَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَرِثَهُ ، فَلَمْ يَزِدُهُ الإسْلَامُ إلَّا شِدَّةً ، قَالَ الْعرسُ بْنُ قَيْسِ : أبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشُعَثِ بُنِ قَيْسٍ مَاتَتُ وَهِي يَهُودِيَّةٌ فَلَمْ يُورِّثُهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا.

(۳۲۰۹۲) میمون بن مہران کہتے ہیں کہ عُرس بن قیس کندی نے مجھ سے بذریعہ خط دونصراتی بھائیوں کے بارے میں پوچھاجن میں سے ایک مسلمان ہوجائے اور دوسرامر جائے اور مال چھوڑ جائے ، میں نے کہا کہ حضرت معادیہ مزای فر ماتے تھے کہ اگروہ بھائی نصرانی ہوتا تو وارث ہوتا ادراسلام نے اس میں شدت کے سوائسی چیز کا اضافہ نبیں کیا،عُرس بن قیس فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جہانیو نے اضعث بن قیس کی بہودیہ پھو پھی کے بارے میں ہم پراس بات کا انکار فر مادیا اوران کواس کاوار شنہیں بنایا۔

( ٣٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِمٌّ :قَالَ :لاَ يَوِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلاَ المُسلِمُ الْكَافِرَ.

(٣٢٠٩٣) حارث روايت كرتے بي كدحفرت على تؤاٹيز نے فر مايا كەكافرمسلمان كااورمسلمان كافركاوارث نبيس بوسكتا\_

( ٣٢.٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي مِفْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ فَيَرِثُهُ.

(۳۲۰۹۴) حارث ایک دوسری سند سے حضرت علی مڑا ٹو ہے یہی روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اس میں بیاضا فہ بھی کیا ہے کہ، مگریه که وه اس کاغلام ہو پھروه اس کاوارث ہوگا۔

( ٣٢.٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ :فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتْ ، قَالَ : يَرِثُهَا

(۳۲۰۹۵) سلیمان بن بیارروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر تنافی نے ایک یمبودیہ کے بارے میں فر مایا جومر گئی تھی ، کہاس کے وارث اس کے ہم ندہب ہول گے۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المستخط ١٥٥٥ من ١٥٥٨ منف المن المعرافع الفرافع المنافع ال

( ٣٢.٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِي ، فَهَذَا قَوْلُ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ.

(٣٢٠٩٦) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں ، کہ حضرت علی وہاٹاؤ اور حضرت زید وہاٹو کے فرمان کے مطابق نصرانی مسلمان کا اور مسلمان نفرانی کا دارث نبیں ہوسکتا، اور عبداللہ بن مسعود تفایّنویہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ بید دوسروں کو وراثت سے روک سکتے ہیں لیکن خود

وارث نہیں بنائے جائیں گے۔ ( ٣٢٠٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنُ دَاوُدَ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

( ۱۳۲۰۹۷)سعید بن جبیرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹو نے فر مایا کہ کا فرمسلمان کا اورمسلمان کا فر کاوار شنہیں ہوسکتا۔

( ٣٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشُّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ مِثْلُهُ.

(۳۲۰۹۸) سعید بن جبیرایک دوسری سند سے حضرت عمر دیاش کا یمی فرمان فقل کرتے ہیں۔

( ٣٢.٩٩ ) حَلَّثْنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ عَهْدِ أَبِي بَكُرٍ ، وَلاَ عَهْدِ عُمَرَ ، فَلَمَّا وُلَّى مُعَاوِيَةُ وَرَّتَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلَمْ يُورِّتُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْخُلَفَاءُ حَتَّى قَامَ

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الْأُولَى ، ثُمَّ أَخَذَ بِذَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا قَامَ هِشَام بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذَ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ. (مسلم ١٢٣٣)

(٣٢٠٩٩) زہری فرماتے ہیں کہ مسلمان کا فر کا اور کا فرمسلمان کا نہ رسول الله مِلْفِقِيَّةً کے زمانہ میں وارث ہوتا تھا، اور نہ حضرت ابو بكر دن ﷺ اور حضرت عمر تذاثثُه كے زمانے ميں ، پس جب حضرت معاويہ وناشي حاكم ہوئے توانہوں نے مسلمان كو كافر كاوارث بنايا اور کافرکومسلمان کاوارٹ نہیں بنایا، راوی کہتے ہیں کہ پھر خلفاء نے اس بات کواپنالیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویطیع حاتم

ہوئے تو انہول نے پہلی سنت کو نافذ کیا، پھریہی بات یزید بن عبد الملک نے اپنائی اور جب ہشام بن عبد الملک حاکم ہوا تو اس نے خلفاء کے طریقے کواینالیا۔

( ٣٢١٠٠ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا يَوِثُ الرَّجُلُ غَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلِ ، أَوْ أَمَتَهُ.

(۳۲۱۰۰) ابوالز بیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر وہ انٹونے نے فر مایا کہ آ دمی کے وارث اس کے ہم مذہب لوگوں کے علاوہ نہیں ہو

سکتے مگر په که کوئی آ دمی کسی کا غلام ہو یا کوئی عورت کسی کی باندی ہو۔

#### ( ٨٧ ) مَنْ كَانَ يورِّث المسلِم الكافِر

#### ان حضرات کابیان جومسلمان کو کافر کاوارث بناتے تھے

( ٣٢١.١ ) حَدَّثَنَا تُحْنُدُرْ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَكِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسُوَدِ الدِّيَلِيِّي ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ بِالْيُمُنِ فَارْتَفَعُوا إلَيْهِ فِي يَهُودِكَّ مَاتَ أَخَاهُ مُسْلِماً ، فَقَالَ مُعَاذٌ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ الإسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّنَهُ.

(احمد ۲۳۰ طبر انی ۳۳۸

(۱۰۱۰) ابوالاسود دیلی فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ وٹاٹھ یمن میں تھے کہ لوگ ان کے پاس ایک یہودی کا مسئلہ لے کرآئے جس نے مرتے ہوئے اپنا ایک مسلمان بھائی وارث حجبوڑا تھا، حضرت معاذ والٹھے نے فرمایا میں نے رسول اللہ مِیلَ ﷺ کو بیفر ماتے ۔ ہے، کہ بے شک اسلام بڑھتا ہے اور کم نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے اس مسلمان کواس کا وارث بنا دیا۔

( ٣٢١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت قَضَاءٌ بَعْهَ

قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاهِيَةٌ فِي أَهُلِ كِتَابِ، قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمَ النَّكَاحُ فِينَا.

(۳۲۱۰۲)عبدالله بن معقل التاثير فرمات بين كه مين نه رسول الله مَثَرَ النَّهُ عَرَضاب كَ فيصله كَ بعد كو كي فيصله حضرت معاويه جانيه کے فیصلے سے زیادہ بہترنہیں دیکھا جوانہوں نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم ان کے وارث ہوں گےاوروہ ہمار ہے

وارث نہ ہوں گے، جبیبا کہ ہمارے لئے ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے اور ان کے لئے ہماری عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔

### ( ٨٨ ) فِي النَّصرانِيِّ يرِث اليهودِيّ ، واليهودِيّ يرِث النَّصرانِيّ

اس نصرانی کابیان جس کا دارث یہودی ہوا دراس یہودی کابیان جس کا دارث نصراتی ہو

( ٣٢١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيُّ ، وَ! يَرِثُ النَّصُرَانِيُّ الْيَهُودِيُّ.

(۳۲۱۰۳)سفیان ایک آ دی کے واسطے ہے حضرت حسن کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ یہودی نصرانی کااورنصرانی یہودی کا وارث نہیں ہوسکتا۔

( ٢٢١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ : الإسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشُّرْكُ مِلَّةٌ.

(۳۲۱۰۴) وکیچ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان نے فر مایا که اسلام ایک ملت ہے اور کفرایک ملت۔

و ٢٢١٠٥ كَتَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :الإسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشُّرْكُ مِلَّةٌ.

(۳۲۱۰۵) شعبدروایت کرتے ہیں کہ حضرت علم اور حماد نے فر مایا کہ اسلام ایک ملت ہاور کفرایک ملت۔

## ( ٨٩ ) فِي الرَّجلِ يعتِق العبد ثمَّ يموت، من يرِثه ؟

# اس آ دمی کا بیان جوغلام آ زاد کرے پھرمرجائے ، کہاس کاوارث کون ہوگا

٣٢١.٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ :فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَات، قَالَ: لاَ يَرِثُهُ. ۳۲۱۰۱) خالدروایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین والیٹیونے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنانصرانی غلام آزاد کیا ور پھرمر گیا، کہ وہ اس کا وارث نبیس ہوگا۔

٣٢١.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ

نَصْرَ إِنَّيَا فَمَاتَ ، فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (۳۲۱+۷) آملعیل بن ابی حکیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹیجیز نے اپنا ایک نصرانی غلام آ زاد کیا کچروہ مر گیا تو ئپ نے اس کی میراث بیت المال میں رکھ دی۔

### ( ٩٠ ) الصّبِيّ يموت وأحد أبويهِ مسلِمٌ ، لِمن مِيراثه مِنهما ؟

اس بچے کا بیان جومر جائے اور اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، کہ اس کی

# میراثان دونوں میں ہے کس کے لئے ہوگی

٣٢١٠٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبُوَيْهِ مُسْلِمٌ ، قَالَ :

يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا ، دُونَ الْكَافِر مِنْهُمَا. (۳۲۱۰۸) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ مرجائے اور اس کے والدین میں ہے کوئی ایک

سلمان ہوتو اس کا دارث مسلمان ہوگا نہ کہ کا فر۔

٣٢١.٩ ) حَلَّاتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ. ۳۲۱۰۹) ابراہیم اور حجاج حضرت عطاء ہے یہی روایت نقل کرتے ہیں۔

٣٢١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبُولِهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا :هُوَ

مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ.

• ۳۲۱۱) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حماد ہے اس بچے کے بارے میں بو پھاجس کے والدین میں سے کوئی ایک

هي مصنف اين الي شيبه مترجم (جلد ٩) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي كتاب الفرائض كالم

مسلمان ہو،فر مایا کہوہ مسلمان کاوارث ہوگااوراس کاوارث مسلمان ہوگا۔

( ٣٢١١١ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُنْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَبُولِهِ اخْتَصَمَا

فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ ، فَخَيْرَهُ ، فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتُوجَّهُ إِلَى الْمُسْلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ.

(٣٢١١١) عبد الحميد بن سلمه اسيخ والدس اور وه اسيخ دادا س روايت كرت بي كه ان ك والدين ان ك بار سيس بي

كريم مَنْ الْمُنْفَعَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَن مِين سے ايک مسلمان اور دوسرا كافر تھا، آپ نے ان كواختيار دے ديا،اوروہ كافركى طرف مائل ہو گئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس کو ہدایت فرما دے، چنانچہ وہ مسلمان کی طرف مائل ہو گئے ، آپ نے اس کا مسلمان کے لئے فیصلہ فرمادیا۔

( ٣٢١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَّرَ ، قَالَ : الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِم.

(۳۲۱۱۲) حسن حفرت عمر موانق سے روایت کرتے ہیں کداولا دوالدین میں ہے مسلمان کے ساتھ ہوگا۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ.

(۳۲۱۱۳) فعمی حضرت شریح ہے یہی مضمون نقل کرتے ہیں۔

( ٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ.

(۳۲۱۱۴) معمی حضرت شریح سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کدوہ مسلمان والدی لئے ہوگا۔

( ٣٢١١٥ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِد، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ: فِي الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ.

( mrila ) حجاج حضرت عطاءاورحسن برات سے اس بہودی اورنصر انی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومسلمان ہوجائے ، کدان

کابینامسلمان کے لئے ہوگا۔ ( ٣٢١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَتُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ

مِنْهَا أُوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لَأَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ لأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا ذَامُوا صِغَارًا.

(۳۲۱۱۲) ہشام حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہودی یا نصرانی عورت مرجائے اور وہ مسلمان کے نکاح میں ہوجس سے اس کی نابالغ اولا دہوتو بچہا ہے مسلمان باپ کے ساتھ ہوگا، پس اگر وہ بچیپن ہی میں مرجا کیں تو ان کی میراث ان کے مسلمان

باب کے لئے ہوگی،اوران کی ماں کامیراث میں کچھ صنہ بیں، جب تک وہ نابالغ ہوں۔

( ۹۱ ) الرّجلانِ يقعانِ على المرأةِ فِي طهرٍ واحِدٍ ويدّعِيانِ جمِيعًا ولدًا ، من يرِثه ؟ ان دوآ دميول كابيان جوكسي عورت كيساته الكي طهر مين جماع كرين اور پهر دونوں اولا د كا دعوٰى

# کریں، کہاس نیچ کاوار شان میں سے کون ہوگا؟

( ٣٢١١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنَشِ ، قَالَ : وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنُ آخَرَ فَوَقَعَا عَلَيْهَا فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِى طُهُرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَّامًا ، فَاتَوُّا عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لأُمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِى مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ.

(۳۲۱۱۷) صنش فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک ام ولد باندی ہے جماع کیا، پھراس کودوسرے آدمی کے ہاتھ بچ ویا اوراس نے بھی اس کے ساتھ جماع کیا، اس طرح دونوں نے ایک ہی طہر میں جماع کرلیا، اس کے بعداس نے ایک بچے جنا، وہ حضرت علی دہاؤ کے پاس بیمسئلہ لے کر آئے، حضرت علی دہاؤ نے فرمایا کہ وہ بچہتم دونوں کا دارث ہوگا اور اپنی ماں کے لئے نہیں ہوگا، اور تم میں سے جو باقی رہ جائے وہ ای کا بچے ہوگا، بمزلداس کی مال کے۔

( ٣٢١١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قضَى عَلِيٌّ فِى رَجُلَيْنِ وَطِنَا امْرَأَةً فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتُ ، فَقَصَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لَأَطُولِهِمَا حَيَاةً.

(۳۲۱۱۸) تعمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دانون و و آومیوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا جنہوں نے ایک عورت ہے ایک طہر میں جماع کیا تھا جس سے اس نے بچہ جنا، کہ اس بچے کوان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے ،اس طرح کہ وہ بچہ ان دونوں کا وارث ہوگا اور دہ دونوں اس بچے کے وارث ہوں گے،اورانِ دونوں میں سے اس کو ملے گا جس کی عمرزیا دہ کمبی ہوگی۔

( ٢٢١١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَاقَةِ.

(۳۲۱۹) معمی فرماتے ہیں کہاس بچے کے بارے میں حضرت عمر ڈٹاٹٹونے قیافہ شناسوں کےقول کےمطابق فیصلہ فر مایا۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ؟ فَقَالَتْ : مَا أَدْرِى وَقَعَا عَلَىؓ فِي طُهْرِ ، فَجَعَلَهُ عُمَّرُ بَيْنَهُمَا.

(۳۲۱۲۰) ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شاہوٹ نے باندی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ بچہان دونوں میں سے کس کا ہے؟ وہ کہنے گلی مجھے پیزہیں ،ان دونوں نے مجھ سے ایک طُہر میں جماع کیا ہے، چنانچے حضرت عمر رہا ہوڑ نے اس کوان دونوں میں تقتیم فرمادیا۔

په الله الله الله على أَنْ مُسُهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَطِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

أَرْفَعَ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْبَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا فَجَعَلَ أَرْفَعَ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْبَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا فَجَعَلَ

بُرْصُمُ ، عَانَ : بَيْنَا فَاتِنَ وَسُونِ ، اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَاهُ رَجِلَ مِن اليمنِ وَعَلِي بِهَا فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَلَّهِ كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهُرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّى مُقْرِحٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُّنَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ ، قَالَ : فَأَقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ ، فَدَفَعَ إلَيْهِ الْوَلَدَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُنِي الدِّيَةِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، أَوْ أَضُرَاسُهُ.

( ٣٢١٢٢ ) إِحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ فَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدُرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ :إِنْبُعُ أَيَّهِمَا شِئْتُ.

(۳۲۱۲۳)عبدالرحمٰن بن حاطب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر مٹاٹٹو نے دوآ دمیوں کے بارے میں فیصلہ فر مایا جنہوں نے ایک مجبول النسب آ دمی کےنسب کا دعویٰ کیا تھا،اورآپ نے اس مجبول النسب سے کہا،ان دونوں میں سے جس کے ساتھ حیا ہو جاؤ۔

( ٩٢ ) فِي الرَّجلِ يأسِره العدوّ فيموت له الميَّت، أيرِث مِنه شيئًا ؟

اس آ دمی کا بیان جس کوریثمَّن قید کر لےاور پھراس کا کوئی رشتہ دارفو ّت ہوجائے ، کیاوہ اس

#### ہے کسی چیز کا وارث ہوگا؟

( ٣٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ شُرِيْحٍ، قَالَ:أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إلَى مِيرَاثِهِ وَهُو أَسِيرٌ. (٣٢١٢٣) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حفزت شرت کے فرمایا کہ آ دی کومیراٹ کی سب سے زیادہ ضرورت قید کی حالت میں ہی ہوا کرتی ہے۔

- ( ٣٢١٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ هِشَاهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :يَرِثُ.
  - (٣٢١٢٣) قياده روايت كرتے بين كەحفرت سعيد فرمايا كدوة خف وارث ہوگا۔
- ( ٣٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِی مِیرَاثِ الْأسِیرِ، قَالَ: أَنَّهُ لِمُحْتَاجٍ إِلَی مِیرَاثِهِ. (٣٢١٢٥) تَنَاده حضرت صن سے روایت کرتے ہیں کہ وہ تیدی اینے رشتہ دار کی میراث کامحتاج ہے۔

ه معنف ابن الي شيرمترجم ( جلد ٩) و المعنف ( ٣٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِي ، قَالَ : يَرِثُ الْأَسِيرُ.

(٣٢١٢٦) ابن الى ذئب روايت كرتے بين كه زبرى في فرمايا كه قيدى وارث موگار

( ٣٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لاَ يَرِثُ الأسِيرُ. (٣٢١٢٧) سفيان ايك آ دى كواسط سے روايت كرتے ہيں جنہوں نے حضرت ابراہيم كويفر ماتے سنا كه قيدى وارث نہيں ہوگا۔

( ٣٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُ ، قَالَ :لَا يَرثُ.

(۳۲۱۲۸) قادہ حضرت معید بن میتب سے اس قیدی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو دشمنوں کے قبضے میں ہو، فرمایا کہ وہ وارث نبیس ہوگا۔

( ٣٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَّكُ الْأَسِيرَ.

(۳۲۱۲۹) داؤ دفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مینب قیدی کووارث نہیں بناتے تھے۔ ( ٣٢١٣ ) حَلَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :يُوَرَّثُ مَالُ الأسِيرِ وَامْرَأَتُهُ.

(۳۲۱۳۰) ابن الی ذئب روایت کرتے میں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ قیدی اور اس کی بیوی کے مال کوورا ثت میں تقشیم کیا

( ٩٣ ) فِي المولودِ يموت وقد مات له بعض من يرِثه

اس بچے کابیان جواس حال میں فوت ہو کہاس سے پہلے اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے

جس كاوه وارث بنرآبو

٠ ٣٢١٣١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : لَا يُؤرَّكُ الْمَوْلُودُ حَتَّى

(۳۶۱۳۱)ہشام حفزت حسن اور ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کہ بچے کواسی صورت میں وارث بنایا جائے گا جبکہ وہ پیدا

بونے کے بعد آواز نکالے۔

ا ٣٢١٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنْ بِشُوِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَنِ الْمَوْلُودِ ؟ فَقَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ.

ِ ٣٢١٣٢) ابن غالب فر ماتے ہیں كه حضرت ابن زبير نے حضرت حسن بن على دونو سے بچ كى ميراث كے بارے ميں سوال كيا، آپ نے فرمایا: جب وہ آواز نکا لے تو اس کورینا اور وارث بنا تا واجب ہے۔ ( ٣٢١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ غَالِبِ ، قَالَ : لَقِى ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الإسْلَامِ ، قَالَ :َوَجَبَ عَطَاءهُ وَرِزْفُهُ.

(٣٢١٣٣) بشرين غالب كہتے ہيں كه حضرت ابن زبير حضرت حسين بن على الثاثة سے ملے اور ان سے كہا: اے الوعبد الله! جميس اس

بیجے کے بارے میں مسلم بیان کریں جواسلام میں پیدا ہو،آپ نے فر مایا اس کودینا اور وارث بنانا واجب ہے۔

( ٣٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلَّى عَلَيْهِ، وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُورَّثُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

(۳۲۱۳۳)ابوز بیرحضرت جابر دیافود کا فر مان قل کرتے ہیں کہ جب بچہ ہیدا ہونے کے بعد آ واز نکال دیے تواس پر نماز جناز ہ پڑھی

جائے گی اوراس کووارث بنایا جائے گا ،اورا گروہ پیدا ہونے کے بعد آ واز بھی نہ نکا لے تو اس کووارث نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی اس یرنماز جناز ہیڑھی جائے گی۔

( ٣٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلَّى عَلَيْهِ وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَهُ يَسْتَهِلَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَّكْ.

(۳۲۱۲۵)مطرّ ف روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے فر مایا کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکا لے تو اس پرنماز جناز ہ

پڑھی جائے گی اور اس کو وارث بنایا جائے گا ،اوراگروہ آ واز نہ نکالے ،تو اس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کو وارث

بنایا جائے گا۔

( ٣٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ.

(۳۲۱۳ )مغیرہ حضرت ابراہیم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکال لے تو اس کی عقل اور اس کر

میراث تام ہوجاتی ہے۔

( ٣٢١٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْلُودِ :لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُورَّثُ ، وَ`أ تَكُمُلُ فِيهِ الذِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلُّ.

(٣٢١٣٧)معمر روايت كرتے ہيں كەحفرت زہرى نے پيدا ہونے والے بيچ كے بارے ميں فرمايا كه اس پرنماز جناز ونہيں برجم

جائے گی اور اس کو دار شنہیں بنایا جائے گا ،اور اس میں کامل دیت نہیں ہوگی یہاں تک کدوہ پیدا ہونے کے بعد آ واز نکا لے۔

( ٣٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ قَالَ :إذَا تَحَرَّلْ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ الْحَتِلَاجِ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ مِنَ الْحَتِلَاجِ وَلَيْسَتْ مِ حَيَاةٍ لَمْ يُورَّتُ.

(٣٢١٣٨) عمر وحضرت حسن بروايت كرتے ہيں كہ جوعورت بچد جنے اور وہ بچه آ واز نكالے تواس كا تكم ميہ ہے آگر وہ حركت كر۔

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) كي المستقد مترجم (جلد ٩) كي المستقد مترجم (جلد ٩)

اوراس کے بارے میں بیمعلوم ہوکہاس کی حرکت زندگی کی وجہ سے ہے اختلاج کی وجہ سے نہیں تو اس کووارث بنایا جائے گا،اورا کر اس کی حرکت اختلاج کی وجہ سے ہو، زندگی کی وجہ سے نہ ہوتو اس کو دار شنہیں بنایا جائے گا۔

( ٢٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَلَى السَّقُطِ ، وَلاَ يُورَّكُ.

(۳۲۱۳۹)علاء بن میتب ایپ والد کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ ناتھمل اعضاءوالے بیچ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نساس سر

كووارث بنايا جائےگا۔ ( ٣٢١٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَهَلَّ

( .٣١٤ ) خَدْثُنَا وَكِيع ، قال : حَدْثُنَا شَرِيك ، عَن آبِي إِسْحَاق ، عَن عَطَاءٍ ، عَنِ آبَنِ عَبَاسٍ ، قال : إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ.

(۳۲۱۴۰) عطاء حضرت ابن عباس دایش کا فر مان قل کرتے ہیں کہ جب بچہآ واز نکال لیتو وہ وارث ہوگا اوراس کی وراثت تقسیم کی جائے گی اوراس پرنماز جناز ہبھی پڑھی جائے گی۔

( ٣٢١٤١ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِتَى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهَلَّ.

(۳۲۱۴۱) یجیٰ بن سعید حضرت قاسم کافر مان فقل کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کواس وقت تک وارث نہیں بنایا جائے گاجب تک کردہ آ واز نہ نکالے۔

مَنْ رَدُهُ وَرَكُوْكُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًّا فَشَهِدُنَ نِسُوَةٌ : أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا ، وَلَمْ يَشْهَدُنَ عَلَى اسْتِهُلَّالِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْحَقُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لَأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدُنَ

حَيًّا ، وَلَمْ يَشْهَدُنَ عَلَى اسْتِهُلالِهِ ، فقال شَرِيْخ : الحَقّ يُرِثُ المَيَّتُ ، ثُمَّ ابْطُل مِيرَاثُهُ لانهُنَّ لَمْ يُشْهَدُنَ عَلَى اسْتِهُلَالِهِ.

(۳۲۱۳۲) ابراہیم فرماتے میں کذا یک عورت نے ایک بچہ جنا ،اس کے بارے میں عورتوں نے گوائی دی کہاس نے حرکت کی اور وہ زندہ پیدا ہوا تھا ، اوراس کے آواز نکالنے پر گوائی نہیں دی ،حضرت شریح نے فر مایا کہ زندہ مردے کا وارث ہوتا ہے۔ پھرآپ نے اس کی میراث کونتم فرمادیا ، کیونکہ عورتوں نے اس کے آواز نکالنے پر گوائی نہیں دی تھی۔

# ( ٩٤ ) فِي اللِّسِتِهلالِ الَّذِي يورَّث بِهِ ما هو ؟

''استہلال'' کابیان،جس کے واقع ہونے سے بچے کو وارث بنایا جاتا ہےاس کی کیا حقیقت ہے؟ ﴿

( ٣٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الإسْتِهْلَالُ : الصَّيَاحُ.

(٣٢١٣٣)مغيره روايت كرتے بين كەحفرت ابراجيم نے فرمايا كداستھلال كامطلب بي چيخا"۔

( ٣٢١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ:

( ٣٢١٣٣) عكرمدروايت كرتے ہيں كه حضرت ابن عباس والنفذ نے فرمایا كه بچے كے استبلال كامفہوم ہاس كاچلانا۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : الإسْتِهُلالُ : النِّدَاءُ وَالْعُطَاسُ.

(٣٢١٣٥) يحي بن سعيد كهتر مين كه قاسم بن محمد فرمايا كه استبلال كامعنى هي واز فالنااور چينكنا\_

( ٣٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعُن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَرَى : الْعُطاسَ : الاِسْتِهُلال.

(٣٢١٣٦) ابن ابي ذئب نقل كرتے ہيں كەز ہرى فرماتے ہيں كەمىرى دائے ميں استبلال سے مراد چھينك ہے۔

( ٣٢١٤٧ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِّ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ وُلِلَّ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلَّ صَارِحًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ. (مسلم ١٨٣٨ـ عبدالرزاق ١١٩)

(۳۲۱۴۷) حضرت ابو ہر یرہ دیا تی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤفِّفَ نَے فرمایا کہ جو بچہ بیدا ہوتا ہے شیطان اس کے کچوکا لگا تا ہے جس کی تکلیف سے وہ چلا نے لگتا ہے ،سوائے ابن مریم اور ان کی والدہ کے۔

#### ( ٩٥ ) فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِأَخِرُ أُو بِأَخْتٍ مَا لَه ؟

#### اس وارث کابیان جو بھائی یا بہن کا اقر ارکر ہے، کہاس کوکیا ملے گا؟

( ٣٢١٤٨ ) حَلَّاثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الإِخْوَةِ يَلَّاعِي أَحَدُهُمَ الْأَخَ ، وَيُنْكِرُهُ الآخَرُونَ ، قَالَ :يَدُخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ.

قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكُمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَذْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ.

(۳۲۱۴۸) انمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی ہے بارے میں فُر مایا جس کے بھائی ہونے کا اقرار چند بھائیوں میں سے ایک نے کیا ہواور باقی اس کا انکار کردیں ، کہ وہ بھائی ان کے ساتھ وراثت میں شریک ہوگا ، جس طرح وہ غلام ہے جو چند بھائیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں سے ایک اپنا حقمہ آزاد کردے ، فر ماتے ہیں کہ حضرت عامر اور حکم اور ان کے ساتھی فرماتے تھے کہ وہ اس شخص کے حقے میں واضل ہوگا جس نے اس کے نسب کا اقرار کیا ہے۔

( ٣٢١٤٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ : أَنَّ طَاوُوسًا قَصَى فِى نِنِى أَبِ أَرْبَعَةٍ شَهِدَ أَحَدُهُمُ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلُحَقَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجزُ طَاوُوس الْحَاقَةُ بِالنَّسَبِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدُ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِى مَالِ الَّذِى شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَةُ ، وَأَغْتِقَ الْعَبْدُ فِى مَالِ الَّذِى شَهِدَ

(۳۲۱۴۹) ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے اہل صنعاء میں ہے ایک آ دی نے بیخبر دی کہ حضرت طاؤس نے ایک باپ کے جار میٹوں

کے بارے میں جن میں سے ایک نے یہ گواہی دی تھی کہ اس کے باپ نے اپنے ایک غلام کے نسب کا اقرار کیا ہے جوان کے درمیان تھا، فیصلہ فر مایا، ملکہ غلام کومیراث کا پانچواں حقہ عطافر مایا اس درمیان تھا، فیصلہ فر مایا، حضرت طاؤس نے اس کے نسب کے اقرار کونا فذنہیں فر مایا، بلکہ غلام کومیراث کا پانچواں حقہ عطافر مایا اس آدمی کے مال میں ہے جس نے گواہی دی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے نسب کا اقرار کیا ہے، اور غلام کواس گواہی و سے وال، کے مال سے آزاد کردیا۔

( ٣٢١٥٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي رَجُلٍ أَفَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : رَبِّ مُواَلَكُونَا أَخُهُ هُو اللّهِ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي

(۳۲۱۵۰) ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت شریح نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے ایک بھائی کے نسب کا اقر ار کیا تھا کہ اس کی گوا ہی ہیہے کہ وہ اس کا بھائی ہے۔

( ٣٢١٥١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخَتًا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا.

(۳۲۱۵۱) منصورروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جو کسی بھائی یا بہن کے نسب کا اقر ارکرے، کداس کے اقر ارکی کوئی حیثیت نہیں یہاں تک کہ سب ور ٹاءاس کے بھائی ہونے کا اقر ارکزیں۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَا أُخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكُرَهُ الآخَوُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى

يَقُولُ: هِى مِنْ سِتَّةٍ :لِلَّذِى لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعِى سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهُمٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :هِى مِنْ أَرْبَعَةٍ زِللَّذِى لَمْ يَدَّعِ سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعِى سَهُمٌ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهُمٌ.

(۳۲۱۵۲) دکیج فرماتے ہیں کہ جب دو بھائی وارث ہوں اوران میں سے ایک کس آ دمی کے بھائی ہونے کا اقرار کرلے اور دوسرا اس کا انکار کر دے ،اس کے بارے میں حضرت ابن الی لیا فرماتے تھے کہ یہ مسئلہ چھ حقوں سے نکلے گا ،جس آ دمی نے نسب کا اقرار شمیں کیااس کے لئے تین حصے ہیں اوراس کا دعویٰ کرنے کے لئے دوھتے ہیں اور جس کے لئے دعویٰ کیا گیا ہے ایک حصتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ چار حقوں سے نکلے گا جس نے دعویٰ نہیں کیا اس کے لئے دوھتے اور دعویٰ

کرنے والے کے لئے ایک صنہ اور جس کے لئے وعویٰ کیا گیا ہے اس کے لئے ایک صنہ۔

(۹۶) فِی أَمةٍ لِرجلٍ ولدت ثلاثة أولادٍ فادّعی الأوّل والأوسط ونفی الآخر كسى آدمی كی اس باندگ كے بیان میں جوتین بچے جنے اور مولی پہلے اور دوسرے كے نسب كادعوى كرے اور آخرى كے نسب كي في كرے

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ

وَالْأُوْسَطَ ، وَنَفَى الآخِرَ ؟ قَالَ :هُوَ كُمَا قَالَ.

(٣٢١٥٣) ابراہيم اس باندى كے بيان ميں فرماتے ہيں جو تين بيج جنے اور اس كامولى پہلے اور درميانے كنسب كا دعوى كر ب اور آخرى كے نسب كى نفى كرے ، كدوه اس طرح و محب جس طرح وہ كہدر ہاہے۔

( ٣٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا قَالَ : يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا.

(۳۲۱۵۳)عامراس آ دی کے بارے میں فر ماتے ہیں جس کے دو بچے پیدا ہوں اوروہ ایک کے نسب کی نفی کردے ،فر مایا کہ یا تو وہ دونوں کا اقر ارکرے یا دونوں کی نفی کرے۔

## ( ٩٧ ) فِيما يرِث النّساء مِن الولاءِ ما هو ؟

# اس ولاء کے بیان میں جس کی عورتیں وارث ہوتی ہیں ،اس کی کیا حقیقت ہے؟

( ٣٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَزَيْدٍ :أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُورَّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ ، إِلَّا مَا أَعْتَفُنَ.

(۳۲۱۵۵)ابراہیم حضرت علی بمراورزید ٹری گئیز ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کوصرف اس کی ولاء کاوارث بناتے تھے جس کووہ آن ایک س

( ٣٢١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ إلَّا مَا أَعْتَقُنَ أَوْ كَاتَبْنَ.

(۳۲۱۵۷) ابن سیرین فرمائے ہیں کہ عور تیں صرف ان کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جن کووہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ جَهُمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ ، إلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقُنَ ، أَوْ أَعْتَقْ مَنْ أَعْتَقُنَ.

(۳۲۱۵۷) ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتیں صرف ان لوگوں کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جن کو مکاتب بنا کیں یا آزاد کریں یاان کے آزاد شدہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقُنَ ، أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَقُنَ ، إِلَّا الْمُلاعَنَة فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنُهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ.

(۳۲۱۵۸) حسن فرماتے ہیں کہ عور تیں صرف اس کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جس کو وہ آزاد کریں یا ان کا آزاد شدہ کسی کوآزاد کرے، سوائے لعان کرنے والی کے، کہوہ اس کی وارث ہوتی ہے جس کے نسب کی اس کا باپ نفی کرے۔

( ٣٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْلِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٩) كي المستخطى ١٩٧٧ كي ١٩٧٨ كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٩)

مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ ، أَوْ أَعْتَقُنَ.

(٣٢١٥٩) عمر ين عبدالعزيز فرمات بي كرمورتي ان بى لوگولى ولاء كى وارث موتى بين جن كوه مكاتب بنائي يا آزادكري -( ٣٢١٦) حَدَّنَنَا ابْن أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إلَّا مَا كَاتَبْنَ ،

( ٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَوِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إلَّا مَا كَاتَبْنَ ، أَوْ أَعْتَقُنَ.

(۳۲۱۷۰) عطاء فرماتے ہیں کہ عورتیں ولاء میں ہے کی چیز کی وارث نہیں ہوتیں سوائے ان لوگوں کے جن کووہ مکاتب بنا کیں یا آزاد کریں۔

( ٣٢١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ :فِي الْمَرَأَةِ تُوفِّيَتُ وَتَرَكَتُ مَوْلاَهَا ، قَالَ : هُوَ مَوْلاَهَا إِذَا

مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذِّكُورِ. (٣٢١٦) خالدابوقلا بہے اس عورت كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جوفوت ہوگئی اور اپنے مولی كوچيوڑ گئی ، فرمايا كدوه اس كا

مونى ہے جب مرے گا،اس كاوارث برو وضح بوگا جواس كورت كاوارث بوگا مردول بيل سے-( ٣٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النَّسَاءُ مِنَ

٣٢١٦٢) حدثنا عمر بن هارون ، عن يونس ، عنِ الزهرِي ، عن سعِيدِ بنِ المسيبِ ، قال : لا يرِك النساء مِن الْوَلَاءِ ، إلاَّ مَا أَعْتَقُنَ ، أَوْ كَاتَبْنَ.

(٣٢١٦٢) سعيد بن ميتب فرمات بين كدعور تين صرف اس ولاء كى وارث بولى بين جن كووه آزادكرين ما مكاتب بنا كيل-( ٣٢١٦٣) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ ، إلاَّ مَا أَعْتَقْنَ.

(٣٢١٦٣) ابراہيم ايک دوسري سند ہے فرماتے ہيں که عورتيں صرف اس ولاء کی وارث ہوتی ہيں جن کووہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ :الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

(۳۲۱۲۳) ابراہیم اس آ دی کے بارے میں فرماتے ہیں جوابے غلام کو مکاتب بنائے پھر مرجائے اور نذکر ومؤنث اولا دمچھوڑ

جائے، کہ مال ان کے درمیان صول کے مطابق تقسیم ہوگا اورولاء مردول کے لئے ہوگی نہ کہ عورتوں کے لئے۔ ( ٢٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیانُ ، عَنْ رَجُلِ لَمْ یَکُنْ یُسَمِّیهِ ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ وَ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ :

فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلَاءُ لِلرَّجُلِ دُونَ النِّسَاءِ. (دارمی ٣١٣٣- بيهقی ١٠)

(٣٢١٧٥) ابوسلمه اورسعيد بن مسيّب اس آوى كے بارے ميں فرماتے ہيں جوابي غلام كومكاتب بنائے پھر مرجائے اور نذكر و مؤنث اولا دچھوڑ جائے ، كه مال ان كے درميان حقوں كے مطابق تقيم ہوگا اور ولا عمر دوں كے لئے ہوگی نه كه عورتوں كے لئے۔ ( ٣٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ : أَنَّ الْمُرَأَةُ أَعْتَقَتْ سَالِمًا فَوَ الْي أَبَا حُدَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ هی مصنف این الی شیبه مترجم (جلد ۹) یک مصنف این الی شیبه مترجم (جلد ۹) یک مصنف این الی شیبه مترجم (جلد ۹) یک مصنف این الی می الی

(۳۲۱۹۲) معمرز ہری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے سالم کوآ زاد کر دیا تو انہوں نے حضرت ابوحذیف سے موالات کرلی اور انہوں نے ان کو بیٹا بنالیا، پھروہ فوت ہوئے تو ان کی میراث اس عورت کودی گئی۔

#### ( ٩٨ ) فِي امرأةٍ اشترت أباها فأعتقته ، ثمّ مات ولها أختُّ

اس عورت کابیان جواہیے باپ کوخریدے اور آزاد کردے ، پھر باپ مرجائے جبکہ اس کی

#### ایک بهن زنده هو

( ٣٢١٦٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنْ جَهُم ، عَنْ إِبْرَاهِبِمَ : فِي الْمُرَأَةِ الشَّتَرَتُ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتُهُ فَمَاتَ وَلَهَا أَنْكُ الْبَاقِي لَآنَهَا عَصَبَتُهُ فَالَ أَبُو بَكُو : وَهُوَعِنْدِى الْقُولُ. أَخْتُ ، قَالَ : لَهُمَا النَّكُ أَلَى اللهِ ، وَلَهَا النَّكُ أَلَبَاقِي لَآنَهَا عَصَبَتُهُ فَالَ أَبُو بَكُو : وَهُوَعِنْدِى الْقُولُ. (٣٢١٧) ابرائيم اس عورت كے بارے میں فرماتے ہیں جوابے باپ کوٹرید لے اوراس کوآزاد کردے ، پھر باپ مرجائے جبکہ اس کی ایک بہن زندہ ہو، کدان دونوں کے لئے دو تہائی مال ہے الله کی کتاب میں ،اوراس عورت کے لئے باتی ایک تہائی ہے کیونکہ وہ عصبہ ہے۔ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے زدیک بھی آول رائح ہے۔

#### ( ٩٩ ) فِي امرأةٍ أعتقت مملوكًا ثمَّ مات لِمن يكون ولاؤه ؟

اس عورت كابيان جوغلام كوآ زادكر \_ پهروه مرجائے ،كداس كى ولاءكس كے لئے ہے؟ ( ٢٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ فَتَادَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ، وَلَا وُهُ لِعَصَيَتِهَا، أَوْ لِعَصَبَةِ الْنِهَا؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ. قَالَ قَنَادَةُ : وَحَدَّثَنِي خِلَاسٍ أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ.

قَالَ :وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ الْخَلِيلِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكً.

(۳۲۱۲۸) قبادہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو آزاد کیا، پھروہ مرگیا، اس کی ولاء اس کے عصبہ کے لئے ہے یا اس کے بیال کے بیٹے کے لئے ہوگی، قبادہ کہتے ہیں کہ مجھے خلاس نے بیٹے کے لئے ہوگی، قبادہ کہتے ہیں کہ مجھے خلاس نے بیان کیا کہ حضرت علی بڑی تو نے اس کوغلام کے عصبہ کے لئے ہی بنایا ہے، اور ہمیں صالح بن الخلیل نے بیان کیا کہ ابن عباس نے یہی بات فرمائی۔

( ٣٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقَّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَيَتِهَا ، وَإِنْ كَانَت جِّنَايَةً فَعَلَى عَصَيَتِهَا. مسنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۹) کے مسنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۹) کے مساف کا میں است کے موالی کی میر اشکی زیادہ حق دار ۳۲۱۹) اساعیل بن سالم فر ماتے ہیں کہ میں نے شعمی کوفر ماتے سنا کہ عورت کی ذکر اولا داس کے موالی کی میر اشکی زیادہ حق دار

ہاں کے عصبہ کی بنسبت ،اورا گرکوئی جنایت ہوتو وہ اس *کے عصبہ پر ہے۔* ریاست ور دھی یہ دیریں میں دیریں میں اور اس کے عصبہ کا دیات دیات کا دیریں دیری کا دریار دیات کا دریار دیات کا می

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ; فِي الْمَرَأَةِ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ :وكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ :الْوَلَاءُ لِوَّلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ.

(۳۲۱۷) شریح اس عورت کے بارے میں فر ماتے ہیں جس نے کسی آ دمی کو آزاد کیا پھر مرگئی، کدولاءاس کی اولا دیے لئے ہےاور

ر معطانات کر من ان ورت سے بار سے بی مرمائے ہیں. س سے من دی توا راد کیا چر مرق، کدولاء اس فی اولا دیے سے ہے اور دیت ان سب پر ہے، کہتے ہیں کہ عام بھی فرماتے تھے کہ ولاء اس کی اولا دیے لئے ہےاور دیت ان سب پر ہے۔

الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَو الْوَالِدُ فَهُو لِعَصْبَتِهِ مَنْ كَانَ ، قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَو الْوَالِدُ فَهُو لِعَصْبَتِهِ مَنْ كَانَ ، قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَوَ. وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَى .

غُيِّرَ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى هِشَامِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْت لاَرَى هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِى لاَ يُشَكُّ فِيهِ ، وَمَا كُنْت أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ ، فَقَصَى لَنَا فِيهِ ، فَلَمْ نَزَلُ فِيهِ بَعُدُ. (نسائى ١٣٣٩ ـ احمد ٢٥)

(۱۳۲۱) عمرو بن شعیب اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں ، فرمایا کہ رما ب بن حذیفہ بن سعید بن سم نے ام واکل بنت معمر تحمیّہ سے نکاح کیا تو ان کے تین بچے ہوئے ، پھر ان کی ماں فوت ہو گئ تو اس کے بیٹے اس کے مال کے وارث ہوئے اور اس کے موالی کی ولاء کے بھی ، پھر عمر و بن العاص ان کوشام کی طرف لے گئے تو وہ طاعونِ محمّو اس میں مر گئے ، کہتے ہیں کہ اس پر عمروان کے وارث ہوئے جوان کے عصبہ تھے ، جب عمرو واپس آئے تو معمر کے بیٹے آئے اور اپنی بہن کی

ولاء میں جھگڑا عمر بن خطاب بڑاٹو کے پاس لے گئے ،حضرت عمر نے فر مایا کہ میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میں نے رسول اللّٰہ مُؤْفِظَةَ کُوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مال لڑکا یا والدجمع کرلے وہ اس کے عصبہ کے لئے ہے جو بھی ہوں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اس کا ہمارے لئے فیصلہ کردیا اور ہمارے لیے ایک تح برککھ دی جس میں عبد الرحمٰن بن عوف اور زید بن ثابت اور دوسرے حضرات کی گوائی تھی۔ هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلده) في مستخصص المستحق الم

یہاں تک کہ جب عبدالملک بن مروان خلیفہ بنا تو اس لڑکی کا ایک مولی فوت ہو گیا، اور اس نے دو ہزار دینار چھوڑے، یں مجھے خبر پنجی کہ وہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا ، چنانچہ وہ هشام بن اساعیل کی طرف جھڑا لے کر گئے تو ہم نے بیرمعاملہ عبد الملک کی

طرف اٹھایا ادراس کے پاس حضرت عمر کی تحریر لائے ،اس نے کہا کہ میں تو اس کواپیا فیصلہ بھتا ہوں جس میں شک نہیں کیا جاسکتا، اور میں بنہیں سجھتا تھا کہ اہل مدینہ کا معاملہ اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ وہ اس فیصلہ میں شک کریں ، پس اس نے اس کے بارے

میں ہمارے لیے فیصلہ کردیا اور ہم بعد میں اس فیصلے پر قائم رہے۔

( ٣٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيْ فِي الْمَرْأَةِ

تَغْيِقُ الرَّجُلَ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِن انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَيَتِهَا.

(٣٢١٧٢) ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت على وفائي نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جوآ دمى كوآ زادكرے كه ولاءاس كى اولا د اوراولا دی اولا د کے لئے ہے جب تک ان میں مذکر باقی رہے، جب وہ ختم ہوجا ئیں تو ولاءاس عورت کے عصبہ کی طرف لوٹ

( ١٠٠ ) رجلٌ مات وترك ابنه وأباه ومولاه ، ثمَّ مات المولى وترك مألًا

اس آ دمی کابیان جومر جائے اور اپنے بیٹے ، باپ اور مولی کو چھوڑ جائے پھر مولی مرے

#### اور مال حچھوڑ جائے

( ٣٢١٧٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلابْنِ.

وَقَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : الْمَالُ لِلابْنِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ.

(٣٢١٧٣) قماده حضرت شريح اورزيد بن ثابت سے اس آ دمی كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جومر جائے اور اپنے بيلے اور

باپ اورمولی کوچھوڑ جائے ، بھرمولی مرجائے اور مال چھوڑ جائے ،حضرت شریح نے فر مایا کداس کے باپ کے لئے مال کا چھٹاھت اور باقی بیٹے کے لئے ہے،اورزید بن ابت فرماتے ہیں کہ مال بیٹے کے لیے ہےاور باپ کے لئے پھیلیں۔

( ٣٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى

وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِي فَهُوَ لايْنِهِ.

(۱۷۲۷ مغیره فرماتے ہیں کہ میں نے ابرا ہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے اپنے غلام کوچھوڑا، پھروہ مرگیا اورمولی مرگیااورجس نے آزاد کیا تھااس نے اپنے باپ اور بیٹے کوچھوڑا، تو ابراہیم نے فرمایا کداس کے باپ کے لئے مال کا چھٹا

صداور باتی اس کے بیٹے کے لئے ہے۔

ـ ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلإَبْنِ.

۳۲۱۷)منصور حسن سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ وہ بیٹے کے لیے ہے۔

.٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ.

٣٢١٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. ۱۵۲۱ ) محد بن سالم معنی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بھی یہی فر ماتے تھے۔

٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَقُولَان : هُوَ لِلابْنِ. ٣٢١٧٧) شعبه فرماتے ہیں كہ میں نے حكم اور حما د كوفر ماتے سنا كہوہ بيٹے كے لئے ہے۔

٣٢١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسَ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثُمَّ مَاتَتُ وَتَرَكَّتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا ، فَقَالُوا :الْوَلَاءُ لِلرَبْنِ ، وَقَالَ أَبُو إِيَاسٌ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا مَا

۱۷۲۱۸) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھم اور حماد اور ابوایاس معاویہ بن قرہ ہے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس نے

بے غلام کوآ زاد کیا تھا، پھروہ مرکئ اوراپے باپ اور بیٹے کوچھوڑ گئی،ان سب نے فرمایا کہ ولاء بیٹے کے لئے ہے،اور ابوایاس نے ا طرح فرمایا کدولاءاس کی اولا دے لئے ہے جب تک ان میں باقی رہے۔

٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ ۳۲۱۷ ) ابن جریج عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ ولاء بیٹے کے گئے ہے۔

٠٣١٨٠) سفيان فرماتے ہيں كد مجھے زيد بن ثابت سے بدبات پنجى ہے فرمايا كدولاء بينے كے لئے ہے۔ ٣٢٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ.

وَهُوَ قُوْلُ سُفْيَانَ.

٣٢١٨) سفيان حماد سے روايت كرتے ہيں فر مايا كدولاء بيٹے كے لئے ہے، اور يہي سفيان كا قول ہے۔

٣٢١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ :لِلَابِ سُدُسُ الْوَلَاءِ وَلِلابُنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلَاءِ. قَالَ شُعْبَةُ :قُلْتُ لَابِي مَعْشَرٍ :أَسَمِعْته مِنْ إبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ : سَمِعْته مِنْ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ.

٣٢١٨٢) ابومعشر فرماتے ہیں كدابراہيم فرماتے تھے كہ باپ كے لئے ولاء كا چھٹاھتہ اور بیٹے كے لئے بقیہ پانچ ھے ہیں، شعبہ ماتے ہیں کدمیں نے ابومعشر سے کہا کیا آپ نے اہراہیم کو بیفر ماتے سا ہے؟ فرمایا کدمیں نے سنا ہے، اور مغیرہ فرماتے ہیں کہ ن نے ابراہیم کوریفر ماتے ہوئے سناہے۔ ابن الى شيرمتر جم ( جلد ٩ ) كري المحاصل المعران في المستال المعران في المستال المعران في المستال المعران في المستاد المستاد

( ٣٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ.

(٣٢١٨٣) فعنى روايت كرتے جي كه شريح فرماتے تھے كه ولاء مال كى طرح ہے۔

( ٣٢١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ:أَنَّهُ كَانَ يُجْرِى الْوَلَاءَ مُجْرَى الْمَالِ

(٣٢١٨٣) شمق دوسري سندے شریح ہے روایت كرتے ہیں كہوہ ولاءكو مال كے قائم مقام قرار دیتے تھے۔

( ۱.۱ ) فِي رجلٍ مات وترك مولًى له وجدّه وأخاه ، لِمن الولاء ؟

اس آ دمی کے بیان میں جومر جائے اوراپیے مولی اور دا دااور بھائی کوچھوڑ جائے ، ولاء

کس کو ملے گی؟ ( ٣٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَ

وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ :الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(٣٢١٨٥) ابن جریج عطاء سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومر جائے اور اسے مولی اور وادا اور بھائی کوج جائے کہاس کے مولی کی ولاء کس کو ملے گی؟ فر مایا کہوہ ان دونوں کے درمیان آ دھی آ دھی تقسیم ہوگ۔

( ٣٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ :بَلَغَنِي عَنِ الزُّهُوِيِّ أَنَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ.

(٣٢١٨٦) سفيان فرمات بين كه مجھے زہرى سے بيد بات پنجى ہے كدولاء دادا كے لئے ہے۔

( ٣٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ، قَالَ : الْوَ∨ لِلْجَدِّ لَأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَخِ.

(٣٢١٨٤) ابن ابي ذئب زہري سے اس آ دي كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جوا يے داد ااور بھائى كوچھوڑ جائے ، قرمايا كدوا

دادا کے لئے ہوتی ہے، کوتکہ آوی کی نسبت دادا کی طرف ہوتی ہے بھائی کی طرف نبیس ہوتی۔

( ١٠٢ ) مملوكٌ تزوَّج حرَّةً ثمَّ أنَّه أعتِق بعد مَا ولدت له أولادًا ، لِمن يكون ولاء ولدِهِ '

اس غلام کابیان جوآ زادعورت سے نکاح کرے ، پھراولا دیبیدا ہونے کے بعد مرجائے تو

اس کی اولا دکی ولاء کس کے لئے ہوگی؟

( ٣٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ :فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ أُوْلَادًا فَيُعْتَقُ ، قَالَ :يُلُحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ.

(۳۲۱۸۸) ابراہیم حضرت عمر سے اس غلام کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوآ زادعورت سے نکاح کرے اور اس کی اولا و بر

ي مينف ابن الي شير مترجم (جلده) في مستحق ابن الي شير مترجم (جلده)

اوروه آزاد بوجائے ، فرمایا کہاس کے ساتھ اس کی اولا دکی ولاء ملائی جائے گ۔ ۲۲۱۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، فَالَ : حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْاعْمَشُ : أَزَاهُ عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ عُمَّوُ : إِذَا

۱۹۱۱ کا است برویا میں میں درور میں میں در روائے میں تدیروں ہا ہوں ہوں ہے۔ است میں ہوت ہے۔ است میں ہے ہے ہو سر رنے فرمایا کہ جب آزاد عورت غلام کے ماتحت ہواوراولا دیجنے تواس کی اولا دکی ولاء مال کے موال کے لئے ہے، جب باپ آزاد "تو ولا ء کو تھینچ لے گا۔

٥٢٢٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا لَحِقَنَهُ الْعَتَاقَةُ وَلَهُ أَوْلَا دُولُ مِنْ حُرَّةٍ جَرَّ وَلَا نَهُمْ ، فَقُلْتُ لِلشَّغْمِيِّ : فَالْجَدُّ ، قَالَ : الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الْأَبُ.

۳۲۱۹) شعبی حضرت عمر علی ،عبدالله اورزید می گفتی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جب آ دمی کو آزادی مل جائے اور اکی آزاد عورت سے اولا د بوتو وہ ان کی ولاء کو تھینچ لے گا ،راوی کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے کہا کہ دادا کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ دادا ب اس طرح ولاء تھینچ لیتا ہے جس طرح باپ تھینچ لیتا ہے۔

٢٢٠) حَدَّثَنَا مُغْنَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِى الأَبِ إِذَا أُغْنِقَ ، وَحَدَّثَ أَنَّ عُمَّرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا بِهِ ، وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقُضِ بِهِ ، ثُمَّ قَضَى بِهِ.

الا ب احتیق ، و محدث ان عمر و عندان قصیا یو ، وان سریعی می یقص یو ، می قصی یو . ۱۳۲۱) حارث حفرت علی مخافظ ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ولاء باپ کے موالی کی طرف لوٹتی ہے جب کہ اس کو آزاد کیا ہے ،اورانہوں نے یہ بیان فر مایا کہ حفرت عمر وہانٹو اورعثان وہائٹو نے اس کا فیصلہ فر مایا ہے اور شریح نے پہلے اس کے مطابق فیصلہ بی فر مایا تھا، پھراس کے مطابق فیصلہ فر مایا۔

۲۲۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، فَالَ : فَوَلَدَتُ أَوْلَا دُو الْمَ الْمَعْ فَلَى اللَّهُ اللَّ

٣٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ : أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزَّبَيْرِ.

عَفانَ قصٰی بِالوَ لاءِ لِلزَّبَیْرِ . ۳۲۱۹۲) محمد بن ابراہیم یمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان نے ولاء کا حضرت زبیر کے لئے فیصلہ فرمایا۔

٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا

مصنف این الی شیبه مترجم (جلده) کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلده) كتباب الفراشض أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۱۹۴)اسود حضرت عبدالله رفائق ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب باپ آ زاد ہوگا ولا ء کو سینج لےگا۔

( ٣٢١٩٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُو

الْحُرَّةَ ، فما جرى فِي الرَّحِمِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُّ جَرَّ الْوَلَاءً.

(۳۲۱۹۵)عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب غلام آزادعورت سے نکاح کرے تو جورحم سے بیدا ہ

اس کی ولا مہاں کے موالی کے لئے ہوگی ، جب باپ آ زاد ہوگا ولا ء کو کھنچ لے گا۔

( ٣٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ :[بُرَاهِيمُ ، عَنْ عَلِى

قَالَ : إِذَا أَعْتِقَ الْآبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(٣٢١٩٢) جابرانصار کے ایک آ دمی ہے روایت کرنے ہیں جس کوابرا ہیم کہا جاتا تھا کہ وہ حضرت علی دیاؤہ سے روایت کرتے ؟ فرمایا که جب باپ آزاد ہوگاولا ء کو سینج لے گا۔

( ٣٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِى بِجَرِّ الْوَا حَتَّى حَلَّثَهُ الْأَسُودُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ ، فَقَضَّى شُرَيْحٌ.

(٣٢١٩٧) عامر شری سے روایت كرتے ہيں كدوه ولاء كے كھنيخ كے بارے ميں فيصلنہيں فرماتے تھے يہاں تك كداسودنے

ے بیان فرمایا کے عبداللہ والفونے اس کا فیصلہ فرمایا ہے، تووہ بھی اس پر فیصلہ فرمانے سگے۔

( ٣٢١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَلِهِ

(٣٢١٩٨) عكرمه بن غالد حضرت عمر بن عبدالعزيز ہے روايت كرتے ہيں فر مايا كه باپ اپنے بيٹے كى ولاء كو تھينج ليتا ہے۔

( ٢٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ.

(٣٢١٩٩) صشام حفرت محمد سروايت كرت مين فرمايا كه باب اين بيني كي ولاء كو هيني ليتا ب-

( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الأبِ إِذَا أُعْتِقَ.

(۳۲۲۰۰) پونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ ولاء باپ کے موالی کی طرف لوئتی ہے جب وہ آزاد ہوجا تا ہے۔

( ٣٢٢.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدٍ وَخِلَاسِ :أَنَّهُمَا هَ

إِذَا تَزَوَّ ﴾ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أُغْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۲۰۱) قاده حضرت سعیداورخلاس بروایت کرتے میں فر مایا کہ جب غلام آزادعورت سے نکاح کرےاوروہ بہت سے

جے پھراس کوآ زاد کردیا جائے تووہ ولا موسینج لیتا ہے۔

( ٢٢٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ:الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَا

(٣٢٢٠٢)عبداللدين الي السَّفر حضرت فعمى سروايت كرتے بي فرمايا كه داداولا وكو تي ليتا ہے۔

#### ( ١٠٣ ) مَنْ كَانَ يقول ما ولِدت وهو مملوكٌ فولاؤه لِموالِي أُمَّهِ

# ان حفزات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ عورت شوہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاءاس کی مال کے موالی کے لئے ہے

( ٣٢٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَا : مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَا : مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْآبِ. فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْآبِ.

(۳۲۲۰۳) قیس بن سعد مجاہد ہے اور عکر مد بن خالد یزید بن عبد الملک سے روایت کرتے ہیں فر مایا کی عورت اپنے شوہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاء ہاپ کے موالی کے لئے ہوگی اور جو باپ کی آزادی کی حالت میں جنے اس کی ولاء ہاپ کے موالی کے لیے ہوگی۔

( ٣٢٢.٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَجُرُّ الْوَلاَءَ ، إِلاَّ مَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرُّ .

(٣٢٢٠٣) معمرروايت كرتے بين كرز برى فرمايا كرولاء كووبى ميني سكتا ہے جس كوعورت اس حال ميں جنے كرشو برآ زاد مو۔ ( ٣٢٢٠ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حرَّةً فَوَلَدَتُ ، ثُمَّ عُتِقَ

( ٣٢٢.٥ ) حَدَّثُنَا عَبَدُ الْوَهَّابِ بْنَ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جَرِيْجٍ ، قال :قَلْتَ لِغَطَاءٍ : رَجَل تزوَّجُ حَرَّة قُولَدَّت ، ثم عَتِقَ الْعَبْدُ ، لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ :وَلَاءُ وَلَدِهِ لَأَهْلِ أُمَّهِمْ.

(۳۲۲۰۵) ابن جرتج فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء ہے کہا کہ ایک آدمی نے ایک آزاد عورت سے نکاح کیا اور بچہ جنا پھرغلام کوآزاد کردیا گیا تو اس کی اولا دکی ولاء کس کے لئے ہے؟ فرمایا کہ اس کی اولا دکی ولاء اس کی ماں کے خاندان کے لئے ہے۔

( ٣٢٢.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلْ آخَرُ جَرَّ ، وَلاَءَ أَبِيهِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ ، فَقَالَ :عُمَرُ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ :نَحْنُ نَقُولُهُ.

(۳۲۲۰۱) ابن عون روایت کرتے ہیں کہ حسن فر ماتے تھے کہ جب آ دمی کو آزاد کر دیا جائے اوراس کے بیٹے کو دوسرا آ دمی آزاد کر دے تو دہ اپنے بیٹے کی ولاء کو صبیخ لیتا ہے، چنانچہ ان کے پاس محمد بن سیرین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہیہ بات حضرت عمر فر ماتے تھے؟ فرمایا کہ یہ بات ہم کہتے ہیں۔

#### ( ١٠٤ ) فِي رجلِ أعتقه قومٌ وأعتق أباه آخرون

اس آ دمی کابیان جس کو چند آ دمیول نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کودوسروں نے آزاد کیا ہو ( ۲۲۲.۷ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ : فِی رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قُومٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَوُونَ ، قَالَ : یَتَوَارَثَانِ

بِالْأَرْحَامِ وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا.

(۳۲۲۰۷) مغیرہ ابراہیم سے اس آ دی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس کوایک جماعت نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کو دوسروں نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کو دوسروں نے آزاد کیا ہو، فر مایا کہ وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ایک دوسرے کے دارث ہوں گے اور ان کی جنایت ان کے موالی کی عاقلہ مرہوگی۔

( ٣٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزَّبَيْرُ فِى مَوْلَى لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزَّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ.

(۳۲۲۰۸) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفیرت علی وٹائن اور زبیر وٹائن حضرت صفیہ کے مولیٰ کے بارے میں حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو حضرت عمر نے میراث کا فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں اور تا وان کا حضرت علی پر فیصلہ فر مایا۔

( ١٠٥ ) مَنْ قَالَ إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأمِّ فله المال

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال

#### ای کے لئے ہوگا

( ٣٢٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ :إذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمْ فَأَعْطِهِ الْمَالَ.

(۳۲۲۰۹) ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ کولکھا کہ جب عصبہ میں کوئی مال کے زیادہ قریب ہوتو مال اس کودو۔

( .٣٢١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ : (مِنْ بَغْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا ، أَوْ دَيْنٍ) وَأَنَّ أَغْيَانَ يَنِى الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ يَنِى الْعَلَاتِ :الإِخْوَةُ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ دُونَ الإِخُوةِ مِنَ الْآبِ.

(۳۲۲۱۰) حارث حضرت علی وافق سے روایت کرتے ہیں فر مایا که رسول الله مِیَافِیکَا آنے قرض کا وصیت سے بِہَلے فیصله فر مایا اور تم یہ

آیت پڑھتے ہو (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةِ یُوصَی بِهَا ، أَوْ دَیْنِ) اور هَیْقَ بِعالیٰ دارث ہوں گے نہ کہ باپ شریک۔

( ٣٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، قَالَ :سَأَلْت الشَّغْبِيَّ ، عَنُ يَنِى عَمَّ لَأبٍ وَأَمَّ إلَى ثَلَاثَةٍ ؟ وَعَنْ يَنِى عَمَّ لَأَبِ إِلَى اثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّغْبِيُّ :الْمَالُ لِيَنِى الْعَلَاتِ.

(۳۲۲۱) ما لگ بن مِغُولَ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبی سے تین حقیقی چپا زاداور دو باپ شریک چپازاد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مال باپ شریک جیازادوں کے لئے ہے۔

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمُ أَقُرَبَ بِأَمُّ ،

فَالْمَالُ لَهُ فِی الْوَلَاءِ. (۳۲۲۲) ابراتیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو ولاء میں مال اس کے لئے ہے۔

# ( ١٠٦ ) فِي الولاءِ مَنْ قَالَ هو لِلكُبْرِ يقول الأقرب مِن الميَّتِ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہولاء بڑے یعنی میت کے سب سے قریبی کے لئے ہے

ان سرات في بيان بور ما مع أن الدولاء برائ في الما الله وراي الله ورايد الله ورايد الله ورايد الله و الما الله و ا

﴿٣٢٢١٣) ابرا بيم فرمات بين كه حضرت على دِينْ وَ، عبدالله دِينْ وَ، اورزيد دِينَ فِي فرمات سَتِي كه ولا ء بر سے كے لئے ہے۔ ٣٢٢١٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا :

الْوَلَاءُ لِلكُّنْرِ. ٣٢٢١٢) إما البيم حضرية عمر عضرالله أن ما هيئينز سروارية كرية على والدرو مركس لؤرس

(٣٢٢١٣) ابرابيم مفرت عمر، عبدالله اورزيد ثن أنتي سے روايت كرتے بيں كدولاء بڑے كے لئے ہے۔ ٣٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْعٍ : أَنَّهُ قَضَى فِيهِ كَمَا يُقْضَى فِي الْمَالِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِهِ لِلكُبْرِ.

سوس کی رقی کری این مستمریز موسیمیر . (۳۲۲۱۵) شعمی روایت کرتے ہیں کہ شرح نے اس کے بارے میں وہی فیصلہ فر مایا ہے جو مال میں کیا جا تا ہے ،اور علی اور زید حزار نیز پڑے کودیا کرتے تھے۔

٢٢٢١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ رِيَاحِ النَّقَفِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدِ بَلِهِ بْنِ مَعْدِ عَلْمَ عَلْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدِ اللهِ بْنِ مَعْدِ عَلْمَ عَلَى مَعْقِلٍ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرَّقِ ، فَمَنْ أَخُرَزَ الْمِيرَاتَ أَخُوزَ الْوَلَاءُ.

٣٢٢١٧) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنِ ابْنِ دِيَاحٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْوَلاَءُ لِلكُبْرِ. ١٣٢٢) ابن رياح روايت كرتے ہيں كہ سالم بن عبداللّه فرماتے ہيں كه ولاء بڑے كے لئے ہے۔ مرجوع ، سَرَّةُ ذَارِ مِن عُرْدِ

٣٢٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الْمُغْتِقُ الْأَوَّلُ فَأَيَّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءُ مَوْلَاهُ.

(۳۲۲۱۹) قیس بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ ابو ما لک غفاری نے فر مایا کہ جب پہلاآ زاد کرنے والا مرجائے تو جوبھی اس کاوار ث

ہواس کے لئے اس کے مولیٰ کی ولاء ہے۔

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :إذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاثُهُ.

كتباب الفراثض

(۳۲۲۰) پونس ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی جماعت کا آ زاد شدہ غلام مرجائے تو اس کے سب سے قریبی صحف کو دیکھا جائے گااوراس کواس کی میراث دی جائے گی۔

( ٣٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِى الْوَلَاحَ مُجْرَى الْمَالِ ، قَالَ

الشَّعْبِيُّ : وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ :الُّولَاءُ لِلْكُبْرِ.

(٣٢٢٢) فعمی فرماتے ہیں کہ شریح ولاء کو مال کے قائم مقام قرار دیتے تھے جعمی فرماتے ہیں کہاھل مدینہ فرماتے تھے کہ ولا بوے کے لئے ہے۔

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ : أَنْ شُرَيْحًا قَضَى فِي آلِ الْأَشْعَثِ أَنَّ الْوَلَاءَ بَيْرَ الْعَمِّ وَيَنِي الْأَخِ

(٣٢٢٢٢) ابن عون فر ماتے ہیں کہ شریح نے آل اشعث کے بارے میں فیصلہ فر مایا کہ ولاء چھااور بھتیجوں کے درمیان تقسیم ہوگ۔

#### ( ١٠٧ ) في اللَّقِيط لِمن ولاؤه ؟

#### لقیط کے بیان میں کہ اس کی ولاء کس کے لئے ہے؟

( ٣٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِىِّ ، سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ : وَجَدُت مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لِعُمَرَ فَدَعَانِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرُته ، فَقَالَ :هُوَ حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ.

(۳۲۲۳) سُنَین ابو جمیلہ فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے زمانے میں ایک بچہ پڑا ہوا پایا۔تو میرے قاصد نے اس کا ذکر چھنے میں سے کہا تھے۔ نے مجھے اوران مجھے۔ یہوا کی امل نے تاو اکھرتی نے فیا ایک تازو سے اوران کی داریتمہ ان سے

حضرت عمر سے کیا،آپ نے مجھے بلایا اور مجھ سے سوال کیا میں نے بتا دیا پھرآپ نے فرمایا کہ بیآ زاد ہے اوراس کی ولاءتمہارے لئے اوراس کے دودھ یلانے کاخرچہ ہم برہے۔

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فَالَ عَلِيٌّ : الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِي

الَّذِى الْتَقَطَهُ : وَالاَهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِي غُيْرَهُ : وَالاَهُ.

(۳۲۲۳۷)جعفراپنے والد کے واسطے سے حضرت علی زیا تیز سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ راہتے میں پڑا ہوا بچہ آزاد ہے اگروہ بچ

اس سے موالا ، قائم کرناچا ہے جس نے اس کواٹھایا ہے تو کر لے ،اوراگردوسرے سے موالا ، کرنا چاہے جب بھی کرسکتا ہے۔

( ٣٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ.

ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده)

(٣٢٢٢٥) ابن جرتج عطاء سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ راہتے میں گراہوا بچہ جس سے جاہم والا قاکرے۔

( ١٠٨ ) فِي مِيراثِ اللَّقِيطِ لِمن هو ؟

لقيط كى ميراث كس كے لئے ہے؟

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَاكُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ.

(۳۲۲۲۱)مغیره روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لقیط کی میراث لقط کے عکم میں ہے۔ بر برین بروں کر دیں برد سے بر بر جہ بر سے برابر برموں برد ہوں ہوں اور میں معاہدہ د

( ٣٢٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ. (٣٢٢٢) هشام روايت كرتے بين كرت فرمايا كه اس كرماتھ ملا بوامال بيت المال بين اوراس كي ميراث اٹھانے والوں

كَ لَتَ ہے۔ ( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَعْطَى مِيرَاتَ الْمَنْبُوذِ

للَّذِی کَفَلَهُ. (۳۲۲۲۸) زہری روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رہا ہوئے نے پڑے ہوئے بچے کی میراث اس شخص کو دی جس نے اس کی کفالت

لى گى-( ٣٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ،

قَالَ : تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا ، وَعَتِيفَهَا ، وَالْمُلاعَنَة : ابْنَهَا.

(۳۲۲۹)عبدالواحدنصری حضرت واثله بن اسقع ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ عورت تین اشخاص کی وارث ہوتی ہے، اٹھ کے ہوئے بچے کی ، آزاو شدہ کی اور لعان کرنے والی اپنے بیٹے کی۔

( ١٠٩) فِي الرَّجِلِ يسلِم على يدى رجلٍ ثمَّ يموت مَنْ قَالَ يرِثه ؟

اس آ دمی کا بیان جوکسی کے ہاتھ پراسلام لائے ، پھرمرجائے ،کون حضرات ہیں جو

#### فرماتے ہیں کہوہ اس کا وارث ہوگا

( ٣٢٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب ، قَالَ : سَمِعْتُ تَعِيمًا الذَّارِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَىَ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ :هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. (ترمذى ٢١١٣ ـ احمد ١٠٢)

(٣٢٢٣٠) حضرت تميم دارى من في فرمات بين كه مين في عرض كيايا رسول الله مَيْزَ فَقَعَ إلى كتاب كاجوآ دمى مسلمانون ميس كس

کے ہاتھ پراسلام لے آئے اس کے بارے میں کیا سنت ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگوں میں اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَتَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمِ ، فَتَحَرَّجْت مِنْهَا ، فَرَفَعْتَهَا إلَيْك ؟ فَقَالَ :أَرَأَيْت لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتُ

تَكُونُ ؟ قَالَ : عَلَى ، قَالَ : فَمِيرَاثُهُ لَك.

(۳۲۲۳) مج بدفر ماتے ہیں کدایک آ دمی حضرت عمر کے پاس آیااوراس نے کہا کدایک آ دمی میرے ہاتھ پراسلام لایا پھرمر گیااور

اس نے ایک ہزار درہم چھوڑے، میں اس سے پریشان ہوا اور آپ کے پاس لایا ہوں ، آپ نے فرمایا اگروہ کوئی جنایت کرتا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ؟اس نے کہا کہ مجھ پر ،فر مایا کہ پھراس کی میراث بھی تمہارے لئے ہے۔

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ

مِيرَاتُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ.

(٣٢٢٣٢) زبرى روايت كرتے بيل كه حضرت عمر بن خطاب نے فر مايا كه جب كوئى آ دى كى سےموالا ة كر يے واس كى ميراث

اس کے لئے ہاوراس کی جنایت اس پر ہے۔

( ٣٢٢٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَسُلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ

(٣٢٢٣٣) ابرا بيم فرماتے بيں كه جب كوئى آ دى كى كے ہاتھ پراسلام لے آئے اس كى ميراث اس كے لئے ہے اوراس كا تاوان مجھی اس پرہے۔

( ٣٢٢٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ أَسْلَمَ

عَلَى يَدَى رَجُلِ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً ، فَأَعْطَى ابْنَتُهُ النَّصْفَ ، وَأَعْطَى الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النَّصْفَ. (٣٢٣٣) عمر بن عبدالعزيز فرمات بين كه حضرت أني نے ذميوں ميں سے ايك آ دمي كے بارے ميں فيصله فرمايا جوكسى كے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھااور پھر مرگیا اورایک بیٹی چھوڑ گیا، آپ نے اس کی بیٹی کونصف مال دیا،اورجس کے ہاتھ پراسلام لایا تھااس کوبھی

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ:

كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أَقْبَلَ مِنَ الدَّيْلَمِ ، فَمَاتَ وَتَوَكَ ثَلَاثُ مِئَة دِرْهَمٍ ، فَأَتَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ؟ أَوْ هَلُ لَاحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ؟ قُلْنَا:لَا ، قَالَ:فَهَاهُنَا وَرِثَهُ كَثِيرٌ. يَعْنِي :بَيْتَ الْمَالِ.

(٣٢٢٣٥)مروق فرماتے بین كدايك آدى مارے پاس ديلم سے آكر تھرا مواتھا، وه مركيا اوراس نے تين سودر بم چھوڑے ميں

حضرت ابن مسعود کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کیا اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کیاتم میں سے اس کے ساتھ کسی کی موالا قاہے؟ ہم نے کہانہیں، آپ نے فر مایا کہ پھر یہاں بہت سے درشہیں، یعنی بیت المال میں۔

( ٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ ، عَنْ مَوْلَاهُ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَدَّى وَعَافَلَنِى فَمَاتَ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتُوُكُ وَارِثًا ، فَإِنْ لَمْ يَتُوكُ وَارِثًا ، فَإِنْ أَبَيْتَ يَدِنَ " \* يُ أَنْ ) اللهِ اللهِ

فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ. فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ. (٣٢٣٢) ابوالاشعث الين مولى سے روايت كرتے بين فر مايا كه ميں نے حضرت عمر سے ايك آدى كے بارے ميں سوال كيا جو

(۳۲۳۷) ابوالاشعث اپنے مولی ہے روایت کرتے ہیں قر مایا کہ میں نے حضرت عمرے ایک آ دی کے بارے میں سوال کیا جو میرے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھااوراس نے میرے ساتھ معاملہ کیا،اور پھر مرگیا،فر مایا کہتم اس کے مال ہے مستحق ہو جب کہ اس نے

کوئی دارث نہ چھوڑ اہو،اگرتم انکار کر دتویہ بیت المال ہے۔

( ٣٢٢٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا الرَّبِيعُ بُنُ أَبِي صَالِحِ الْأَسْلَمِيَّ، عَنْ شيخ يُكنى أَبَا مُدُرِكِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ يُقَالَ لَهُ: حَبَشِتٌ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالاَهُ. السَّوَادِ يُقَالَ لَهُ: حَبَشِتٌ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالاَهُ. السَّوَادِ يُقَالَ لَهُ : حَبَشِتُ الوَ مَنْ الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالاَهُ. السَّوَادِ يُقَالَ لَهُ عَبْرَالَ مِن الْمَالِحُ اللَّهُ مِنْ الْعَلِيقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِيَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِيَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُعُلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

(٣٢٣٧) رئيج بن الى صالح أسلمى ايك شخ ب روايت كرتے بيں جن كى كنيت ابو مدرك تھى كه اهل عراق ميں سے ايك تخص جس كومبشى كباجا تا تھا حضرت على دائئو كے پاس آيا تا كه آپ كے ساتھ موالا ق كرے، آپ نے اس سے موالا ق كرنے سے انكار كر ديا اور اس كونا ديا، كہتے بيں كہ پھروہ حضرت عباس يا حضرت ابن عباس كے پاس آيا اور ان سے موالا ق كرلى۔

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَن يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَى رَجُلٍ ، فَقَالَ :لَهُ مِيرَاثُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتُ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.

فعال : له مِيراته إلا أن يحون له احت ، فإن كانت احت فلها المال وهي احق بِهِ.

(٣٢٣٨) عثان بن غياث فرمات بي كديم فرحضرت حن كوايك آدمي كر بارے ميں فرمات بوئ سنا جوايك آدمي كے باتھ پراسلام لا ياتھا آپ نے فرمايا كداس كے لئے اس كى ميراث ہے گريدكداس كى كوئى بهن بو، اگر بوئى تواسى كومال سے گا اوروہ

فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهُم ، فَأَتَى بِهَا أَبُو الهُذَيْلِ زِيَادًا ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَنْتَ أَحَقُ بِهَا ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِى فِيهَا ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَنْتَ أَحَقُ بِهَا ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِى فِيهَا ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَنْتَ وَارِثُهُ ، فَأَبَى ، فَأَخَذَهَا زِيَادٌ ، فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۲۲۳۹) ابن سیرین فرماتے میں کہ ابوالبذیل کے ہاتھ پرایک آدمی مسلمان ہوا اور پھرمر گیا۔ اور دس ہزار درہم چھوڑ گیا، ابو ہذیل اس کوزیاد کے پاس لائے، زیاد نے فرمایا کہ آپ اس کے متحق میں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورے نہیں،

زیاد نے فرمایا کہآپاس کے دارث میں ،کیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کردیا ، چنانچیزیاد نے اس کولیا اور بیت المال میں ڈال دیا۔

#### (١١٠) مَنْ قَالَ إذا أسلم على يديهِ فليس له مِن مِيراثِهِ شَيْءَ

ان حضرات كابيان جوفر ماتے ہيں كہ جب كوئى كسى كے ہاتھ پراسلام للے اس كے لئے اس كى

#### میراث میں کچھ بھی نہیں ہے

( ٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ. وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.

(۳۲۲۴۰)مطرف فعی سے اور یونس حفرت حسن سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہاس کی میراث مسلمانوں کے لئے ہے، اوراس کا

ناوان ان برہے۔

( ٣٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَتْ لَنَا ظِنْرٌ وَلَهَا ابْنُ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا · فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ ؟ فَقَالَ :ادْفَعُهُ إِلَى أُمْهِ.

(٣٢٢٨١) داؤ دبن ابي عبدالله فرماتے ہيں كه هماري ايك دائي تھي جس كا ايك بيثا همارے ہاتھ پراسلام لايا تھا، وه مر گيا اور مال جھوڑ

كيا، مِن فِ حضرت على عدوال كيا توانهول في مايا كماس كى مال كود دو-( ٢٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الاو لاَءَ إلاَّ لِذِي نِعْمَةٍ.

( ۱۲۲۴۲) حدثنا و رکیع ، قال : محدثنا محسن بن صابع ، عن مطوع ، عن السمبی ، قال ، ه ( ۳۲۲۴۲) مطرف شعبی سے روایت کرتے ہیں فر مایا کدولا و نہیں ہے مگرا حسان کرنے والے کے لئے۔

﴿ ٣٢٢٤٣ ﴾ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَغْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسُلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنَهُ إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ.

(۳۲۲۳۳) پینس حضرت حسن نے اس آ دی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو کسی آ دی سے موالا ق کرے اور وواس کے باتحہ

پراسلام لے آئے ، فرمایا کہ وہ اس کا وارث نہیں ہوگا ، مگر یہ کہ اگر وہ جا ہے تو اس کے لئے پورے مال کی وصیت کرسکتا ہے۔

#### ( ١١١ ) فِي الرَّجلِ يموت ولا يعرف له وارثٌ

#### اس آمی کابیان جومر جائے اوراس کا کوئی وارث معلوم نہ ہو

( ٣٢٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِتَى ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانِ ، عَن عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ :أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ نَخُلَةٍ فَمَاتَ وَتَوَكَ مَالًا وَلَمْ

يَدَعُ وَلَدًا وَلَا خَمِيمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعُطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ قَرُيَتِهِ.

(۳۲۲۳۳) عروہ بن زبیر حضرت عائشہ تی ہوئی ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلِفِیکی آیا کیا مولی ایک درخت ہے گر کرم گیا ا

اوراس نے مال چھوڑ ااور کوئی اولا دیا دوست نہیں چھوڑا، نبی کریم مِئِلِ نفیجَ بنے فرمایا کہاس کی میراث اس کے گاؤں والوں میں سے کہ سر

کسی کودے دو۔

( ٣٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ :أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُرْهُم تُوفِّى بِالسَّرَاةِ وَتَوَكَ مَالاً ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَّرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمْ يَجِدُوا بَقِىَ مِنْ جُرْهُمٍ وَاحِدٌ ، فَقَسَمَ عُمَرُ مِيرَاثَهُ فِى الْقَوْمِ الَّذِينَ تُوفِّىَ فِيهِمُ.

(۳۲۲۵) محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ قبیلہ جرهم کا ایک آ دمی مقام سراۃ میں فوت ہو گیا اوراس نے مال چھوڑا ،اس کے بارے میں حضرت عمر کولکھا گیا تو حضرت عمر ڈٹاٹنو نے شام کی طرف خطالکھا اکیکن قبیلہ جرهم کا کوئی آ دمی نہیں ملا ، تو حضرت عمر نے اس کی میراث ان لوگوں میں تقسیم فرمادی جن میں وہ فوت ہوا تھا۔

( ٣٢٢٤٦ ) حَدَّثُنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

سَهُلٍ ، قَالَ : مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُنْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَأَمَرَ عُنْمَان بِمَالِهِ فَأَدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ. (٣٢٢٣٦) عبدالرحمٰن بن عمروبن بهل فرمات بين كد حفرت عثمان كزماني مِن ايك تَحض مراجس كاكوئي مولى نبيس تها، آپ نے

ر اس کی میراث کو ہیت المال میں داخل فر مادیا۔

( ٣٢٢٤٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَوْلَى عَنَاقَةً وَلاَ وَارِثًا ؟ قَالَ :مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَىءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣٢٢٣٧) فعمى فرماتے ہیں كمسروق سے ايك آدى كے بارے ميں پوچھا گياجومر كيا تفااور مرتے وقت اس نے "مولى عماقة" يا كوئى دار خبيس جھوڑا، آپ نے فرمايا كه اس كامال وہيں گلے گاجہاں اس نے لگايا، اگر اس نے كوئى وصيت نبيس كى تھى تو اس كامال

بیت المال میں جائے گا۔

( ٣٢٢٤٨) حَدَّقَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عِنْدِى مِيرَاتَ رَجُلِ مِنَ الأَزْدِ ، وَابِّنِي لَمْ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ فَالْتَمِسُ أَزْدِيًّا عَامًا - أَوْ حَوْلًا - فَادْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقُ ثُمَّ وَجَدْت أَزْدِيًّا عَامًا - أَوْ حَوْلًا - فَادْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ ثُمَّ أَوْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوْلِ خُزَاعِيًّ أَدُونُكُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : اللهِ مَا وَجَدْت أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوْلِ خُزَاعِيًّ تَعِدُهُ فَادُفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوْلِ خُزَاعِيًّ تَعِدُهُ فَادُونَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَفَى قَالَ : عَلَى بِهِ ، قَالَ : فَاذْهَبُ فَادُفَعُهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةً

(ابوداؤد ۲۸۹۵ احمد ۳۳۷)

(٣٢٢٨) حضرت بريده فرمات بيس كم ميس رسول الله مُؤْفِقَة ك ياس تها كدايك آدمي آيا اوراس نع كهايا رسول الله! ميرب

پاس قبیلہ از د کے ایک شخص کی میراث ہے اور مجھے کوئی از دی نہیں ملاجس کو میں دے دوں۔ آپ مِنْ اَسْتَحَافِیَّ نے فر مایا جاؤاور کسی از دی کو ایک سال تک تلاش کرواور اس کو دے دو، چنانچہ وہ ساتویں سال آیا اور اس نے کہایا رسول الله مِنْ اَسْتَحَافِیْ ا جس کو دے دوں ، فر مایا کہ پھرسب سے پہلے خزاعی کے پاس جاؤ جو تنہیں ملے اس کو دے دو، کہتے ہیں کہ جب وہ محض جانے کے

لئے مڑا تو آپ نیز فضی فی نے فر مایا کہ اس کومیرے پاس لاؤ، اور فر مایا کہ اس کوقبیلہ فرزاعہ کے سب سے بڑے کو دے دو۔

( ٣٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عُمَّرَ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكُ عَصَبَةً ، فَقَالَ عُمَرٌ :يَرِثُهُ الَّذِى كَانَ يَغْضَبُ لِغَضَبِهِ وَجِيرَانُهُ.

ان رُجلا مَاتُ وَكُم يَتُوكُ عَصَبَةً ، فَقَالَ عَمْر : يُوتُه الدِّى كَانَ يَغْضَب لِغَضَيِهِ وَجِيرانَه. (٣٢٢٩) يَجِي بن جعده حضرت عمر سے روايت كرتے ہيں كه ايك آ دمى مرگيا اور اس نے عصبہ نبيس حجيوزے، حضرت عمر نے فرمايا

کہ اس کا وارث و ہمخفص ہوگا جس کواس کے غصر آنے کے وقت غصر آتا تھا، اور اس کے بیروی۔

( . ٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ عَتَبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ : تُوُفِّى رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ ، فَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ ، قَالَ : أَنْظُرُوا هَلُ لَهُ وَارِثُ ؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظُرُوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ مُسْلِمِى الْحَبَشَةِ فَادْفَعُوا

(۳۲۲۵۰) سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ حبشہ کا ایک آ دمی فوت ہو گیا تو رسول اللہ مِنْوَفِظَةٌ کے پاس اس کی میراث لا کی گئی ، آپ مِنْوَفِظَةٌ نے فرمایا کہ دیکھوکیا اس کا کوئی وارث ہے؟ لوگوں کواس کا کوئی وارث نہیں ملا، رسول اللہ مِنْوَفِظَةٌ نے فرمایا کہ دیکھو ۔ بیہاں حبشہ کے مسلمانوں میں سے کون ہے؟ اس کواس کی میراث دے دو۔

#### ( ١١٢ ) فِي الَّذِي يموت ولا يدع عصبةً ولا وارِثًا، مِن يرِثه ؟

اس آ دمی کا بیان جومر جائے اور کوئی عصبہ یا وارث چھوڑ کرنہ جائے ،اس کا وارث کون ہوگا؟

( ٣٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا تَجْبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ \* يَا رَدِّهِ وَمِنْ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ

: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَنَبَ إِلَى عُمَرَ فِى الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثُ ، فَكَتَبَ اللَّهِ : أَنْ أَعْطِ مِيرَاثَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ.

(۳۲۲۵۱) عمر و بن شعیب اپنے والد ہے اور وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن العاص نے حضرت عمر کو ایک راہر سے کر ان سرمین لکھا جس کا کوئی واریٹ نہیں تھا ہ آ ہیں۔ نرفی مایا کہ اس کی میراث لان لوگوں کو در سرد وجواس کا جزیبہ

ا یک راہب کے بارے میں لکھا جس کا کوئی وار شنہیں تھا ،آپ نے فر مایا کہ اس کی میراث ان لوگوں کو دے دو جواس کا جزیہ اوا کرتے تھے۔

( ٣٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى الَّذِى يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، قَالَ :مِيرَاثُهُ لَأَهْلِ قَرْيَتِهِ

يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي خُرَاجِهِمْ. ( العدمون عن سَان العمام مُحَمَّم ) معرف تنه حد الرام ما كُنْ المعرف السام

(۳۲۲۵۲) حضرت ابرا ہیم اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جومر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، کہ اس کی میراث اس کی بہتی والوں کے لئے ہے جس کے ذریعے وہ اپنے خراج میں مدد حاصل کریں گے۔

( ٣٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُغِيرَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهُلِ الذَّمَّةِ ،

فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَىءٌ فَنبَذَهَا فَلَمْ يَجِدُهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. (٣٢٢٥٣) سليمان بن مغيره فرمات بي كه مِن في حضرت حسن ساس آدمي كي بارے بين سوال كيا جس نے ابل ذمه مِن

ے ایک عورت ہے بیعت کی تھی ،اس عورت کی اس کے پاس کوئی چیزتھی ،اس نے اس سے معاملہ ختم کر دیا ، بھروہ عورت اس کو نہ ملی ، کیا دہ آ دمی اس چیز کومسلمانوں کے بیت المال میں ڈال دے؟ فرمایا جی ہاں!

#### ( ١١٣ ) فِي الكلالةِ من هم ؟

#### کلالہ کے بیان میں، کہوہ کون لوگ ہیں؟

( ٣٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَسَمِعْتِه يَقُولُ :الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

فَسَمِعْته یَقُولٌ :الْکَلاَلَةُ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ. (۳۲۲۵۳) طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں حضرت عمر کے پاس لوگوں میں سب سے آخر میں

موجود تھا، میں نے ان کوفر ماتے ہوئے سنا کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولا دنہ ہو۔ مرجود تھا، میں نے ان کوفر ماتے ہوئے سنا کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولا دنہ ہو۔

( ٣٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :رَأَيْت فِي الْكَلَالَةِ رَأَيًّا ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأَ فَمِنْ قِيلِي وَالشَّيْطَانِ :الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

ر سر مربی مربی میں میں میں ہوتا ہے۔ الموری کی اللہ کے بارے میں ایک رائے ہے، اگر وہ درست ہوتو اللہ کی اللہ کے بارے میں ایک رائے ہے، اگر وہ درست ہوتو اللہ کی

(۱۱۲۵۵) کی سرمائے ہیں کہ مسرت ابو ہرے سرمایا کہ بیری فلالدے ہارے یں ایک رائے ہے، سروہ درست ہو و اللدی جانب سے ہے، اور اگر خطاء ہوتو میری اور شیطان کی جانب ہے، کلالہ وہ رشتہ دار میں جواولا داور والد کے علاوہ ہول۔

( ٣٢٢٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسِ :الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَلَةُ ، وَلَا وَالِدَّ.

(٣٢٢٥٦) حسن بن محمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے فر مایا کہ کلالہ وہ ہے جس کی نہاولا دہونہ والد۔

( ۱۲۲۵۷ ) حَلَّاتُنَا الْمُقُودِىءُ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ، قَالَ: حَلَّنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيب، عَنْ أَبِى الْمَحْيُرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّهُ قَالَ : هَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَىْءٌ (۳۲۲۵۷) ابوالخيرروايت كرتے بي كه حضرت عقبہ بن عامر نے فرمايا كه رسول الله مَيْزَفَظَيَّةَ كوا تَاكى اور چيز نے مشقت ميں نہيں

ڈالا جتناان کوکلالہ نے مشقت میں ڈالا ۔

( ٢٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:سَأَلَتُه عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ:مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْإس

(٣٢٢٥٨) شعبه فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت تھم سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کداولا داور باپ کے علاقہ۔

( ٣٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَغْلَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ : وَلَهُ أَخْ ، أَوْ أُخْتُ لأم.

(٣٢٢٥٩) قاسم روايت كرتے بين كرسعد بن مالك في اس طرح قراءت كى وَلَهُ أَخ ، أو أَخْتُ لأم

( ٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.

(٣٢٢٦٠) سليم بن عبدسلولي روايت كرتے ہيں كەحفرت ابن عباس نے فر ما يا كەكلالداولا داوروالد كےعلاوه رشته دار ہيں۔

( ٣٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

(۳۲۲ ) مُطِفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ کلالہ اولا داور والد کے علاوہ رشتہ دار ہیں۔

( ٣٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْكَلَالَةُ هُوَ الْمَيْتُ. (٣٢٢٢٢) سفيان بن حسين ايك آ دمى كواسط سابن عباس سروايت كرتے بين كه كلاله ميت كوكتے بين \_

#### ( ١١٤ ) فِي بيعِ الولاءِ وهِبتِه، من كرِهه

ولاء کے فروخت کرنے اوراس کو ہبہ کرنے کا بیان ، کون حضرات اس کونا بیند کرتے ہیں ۲۲۲۶۷) حَدَّثَنَا انْدُ عُسَنَةَ ، عَنْ عَنْد الله نُن دِبِنَاد ، عَنِ انْنِ عُمَّدَ ، قَالَ : نَقِيدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

( ٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِيَتِهِ.

(٣٢٢ ٦٣) حضرت ابن عمر فرمات بین كدرسول الله خَرْ الله عَنْ فَيْ فِي الله عَلَى بيني اوراس كوبهبه كرنے سے منع فر مایا۔

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِتَى :الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

(۳۲۲۹۳) مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت علی دوائی نے فرمایا کہ ولاءمعاہدے کے حکم میں ہے اس کو بیچا جاسکتا ہے نہ بہہ کیا جاسکتا ہے، اس کو وہیں تضبراؤ جہاں اس کواللہ نے رکھا ہے۔

( ٣٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَيْبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ؟.

(٣٢٢٦٥) ابرابيم روايت كرتے ہيں كەحفرت عبدالله نے فرمايا كدولاءنسب كى طرح ہے، كيا كوئى اپنے نسب كوفروخت كرتا ہے؟ ( ٣٢٦٦ ) حَلَّنَا جَرِيرٌ وَحَفْصٌ وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ

(٣٢٢٦٦) عطاءروايت كرتے ہيں كەحفرت ابن عباس نے فرمايا كدولاءكو پيچا جاسكتا ہے نہ بهدكيا جاسكتا ہے۔ ( ٣٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ ،

(٣٢٢٦٤) قماده روايت كرتے ہيں كەحفرت عمرنے فرمايا كدولاء رشته دارى كى طرح ہےاس كوفروخت كياجا سكتا ہے نہ ہبه كياجا

( ٢٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ. (٣٢٢٦٨) سعيد بن ميتب نے فرمايا كه ولاءنسب كى طرح ب نداسے بيچا جاسكتا ہے اور ندمبدكيا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ نَسَبٌ ، لاَ يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٣٢٢٩٩) سويد بن غفله فرماتے ہيں كه ولاءنب كى طرح بنداسے بيجا جاسكتا ہا ورنہ بهدكيا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۳۲۲۷) ابراہیم فرماتے ہیں کہ ولاء کو بیچا جاسکتا ہے۔

( ٣٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا قَالاَ: الْوَلاءُ شُجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ. (۳۲۲۷) حسن اورابن سیرین فرمائتے ہیں کدولا ونسب کی طرح ایک رشتہ داری ہے اس کوفروخت کیا جاسکتا ہے نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٣٢٢٧٢) عامر فرماتے ہیں كەولاء كوند ہجا جاسكتا ہے ند به كيا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ.

(٣٢٢٧٣) طاؤس فرماتے ہیں كەولاءكونە بيچا جاسكتا ہے، نەبهيەكيا جاسكتا ہےاور نەاس كوصدقه كيا جاسكتا ہے۔

#### ( ١١٥ ) مَنْ رخَّصَ فِي هِبةِ الولاءِ

# ان حضرات کابیان جوولاء کو ہبہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ٣٢٢٧٤ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلاَءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لابْنِ عَبَّاسِ.

(۳۲۲۷ ) حفزت عمر وفر ہاتے ہیں کہ حضرت میمونہ نے سلیمان بن بیار کی ولا وحضرت ابن عباس کو ہبہ کر دی تھی۔

( ٣٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلاً فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ؟ قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَاكَ إِلَّا أَنْ يَهَيَّهُ الْمُعْتِقُ.

(۳۲۲۷۵) منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے ایک آ دمی کو آزاد کیا، پھر آزاد شدہ تشخص گیااوردوسرےآ دمی کوا بناولی بنالیا فر مایا کہ بیاس کے لئے جائز نہیں تگریہ کہ آزاد کرنے والا اس کو ہبدکر دے۔

( ٣٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ الْمُوَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتُ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَتْهُ وَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ :فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتُ ، فَخَاصَمَ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَدَعَا عُثْمَان بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَا قَالَ : قَالَ : فَأَتَاهُ بِالْبَيْنَةِ ،

فَقَالَ عُثْمَان :اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْت.

أَبُو بَكُرٍ : فَوَالَى عَبْدُ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.

(٣٢٢٧ ) ابو بكر بن عمرو بن حزم فرماتے ہيں كه قبيله محارب كى ايك عورت نے اپنے غلام كى ولاءان كومبه كردى تقى اوراس كوآ زاد كر دیااوران کوبھی آ زادکردیا، کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے اپنی ولا عبدالرحمٰن بن عمر و بن حزم کو ہبدکردی ،اور و عورت مرگنی تو موالی نے حضرت عثمان کے سامنے قضیہ پیش کیا تو حضرت عثمان نے اس پر بینہ طلب کیا، وہ بینہ لائے ،تو حضرت عثمان نے فر مایا کہ جاؤاور جس سے جا ہوولا ءکرو، ابو بکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبد الرحمٰن بن عمر و بن حزم سے موالا ق کرلی۔

( ٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا :لَا بَأْسَ بِبَيْعٍ ، وَلَاءِ السَّانِبَةِ وَهِيَتِهِ.

(٣٢٢٧٤) منصور روايت كرتے ہيں كەحضرت ابراہيم اور تعلى نے فرمايا كەسائبەكى ولاء بيچے اور ببهكرنے ميں كوئى حرج نہيں، (''سائب' جس کواللہ کے نام برآ زاد کیا گیا ہو،مترجم)

( ٣٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ :أنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلاَءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتِه إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ.

(۳۲۲۷۸) قباده فرماتے ہیں کدا یک عورت نے اپنے موالی کی ولاءا پے شو ہرکو بہدکر دی تو ہشام بن بمبیر ہ نے کہا کہ میری رائے

میں وہ اس کے شوہر کے لئے ہے جب تک وہ زندہ رہے، جب وہ مرجائے گاتو میں اس کوعورت کے ورثه کی طرف لوٹا وُں گا۔ ( ٣٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِي غَيْرَهُ.

(۳۲۲۷۹) ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی دوسر مے خص ہے موالا قرکرے جبکہ مولی نے اجازت دے دی ہو۔

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ - وَجَدْته فِي مَكَانِ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - : أَنَّهُ كَانَ لَا

يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبَةٍ ، وَيَكُرَهُهُ إِذَا كَانَ عِنْقًا.

معنف ابن ابی شیرمترج (جلده) کی کی کاب الفرانف

(۳۲۲۸۰) سعید قادہ سے روایت کرتے ہیں اور ایک مقام پر ہیں نے بیروایت سعید بن میتب سے پائی ہے کہ وہ ولا ء کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے جب کہ و د اس کے مکاتب کی ہو۔اور اس کو اس صورت میں ناپند سیجھتے تھے جبکہ وہ آزادی کی

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن بَيْعِ الْوَلَاءِ ؟ فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثُ.

(٣٢٨١)منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ہے ولاء کو بیچنے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔

صورت میں ہو۔

( ٣٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَوِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا

(٣٢٢٨٢) ابراجيم ايك دوسرى سند بفر مات بين عورتنس ولاء كى دار ينبيس موتيس محرجن كووه آزادكرير\_

# ( ١١٦ ) فِي امرأةٍ توفّيت ولها بنون وابنتانِ إحدى الاِبنتينِ غائِبةٌ

اس عورت کابیان جوفوت ہوجائے اوراس کے بیٹے اور دو بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹی غائب ہو ( ۲۲۲۸۲ ) حَدَّنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِیْنِ ، قَالَ : حدَّنَا زَكَرِیَّا ، سَمِعْت عَامِرًا يَقُولُ ، فِي امْرَأَةٍ نُوفَیْتُ وَلَهَا ثَلَاثَةُ بَنِینَ

ذُكُورٍ ، وَابْنَتَانِ ، إِخْدَاهُمَا غَائِبَةً بِالشَّامِ ، وَالْأَخْرَى عِنْدَهَا ، فَزَعَمَتُ أَنَّ لَهَا عِنْدَ اَبْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالاً ، وَأَنَّهَا قَالَتُ لِيَنِيهَا : أُحِبُ أَنْ تَطْلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَتُ : وَأُحِبُ أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي لَأُخْتِهَا ، فَيصِيبُهَا كُما يُصِيبُها مِنْ مِيرَاثِي مَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ إِنَّ الْبَعْمَ جَالُوا مَا يُصِيبُها مِنْ مِيرَاثِها ، قَالَتُ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالُ الْبَعْمَيْنِ الْبَهَا جَانَتُ بَعْدَ مَا اقْتَسَمُوا الْمِيرَاتُ فَطَلَبَتُ مَا يُصِيبُها مِنْ مِيرَاثِها ، قَالَتُ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالُ إِنْ الْبَانِ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَامِرٌ : يُوْخَذُ أَحَدُ السَّهُمَيْنِ إِبْرَاهِيمُ ؟ فَقَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَامِرٌ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهُمَيْنِ

اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا ، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهُمَّ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهُمَانِ. (٣٢٨٣) زكرِيا فرماتے بين كه بين نے حضرت عامركواس عورت كے بارے مين فرماتے ہوئے سنا جوفوت ہوئى تواس كے تين

بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں ، اور ایک شام میں غائب تھی اور دوسری اس کے پاس تھی ، اس کا گمان تھا کہ اس کے پاس اس شام میں غائب ہونے والی بیٹی کے لئے مال ہے ، اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں جا ہتی ہوں کہ آس کے لئے مال تلاش کر وجواس کے پاس ہونے والی بیٹی کے دائے مال ہے ، اور اس نے کہا کہ میں جا ہتی ہوں کہ اس کی میراث اس کی میراث اس کی میراث اس کی میراث میں جون کہ اس کی میراث کی تقسیم میں کودے دوں ، اس طرح اس کو اتنا مال مال جائے جتنا ایک مرد کو ماتا ہے ، انہوں نے کہا تھیک ہے ، پھر اس کی بیٹی میراث کی تقسیم

کے بعد آئی،اوراس نے اپنے تھے کی میراث کا مطالبہ کیا،اس نے کہا کہاس کے لئے میرے پاس مال نہیں،واہراہیم نے فر مایا کہ

برخض سے برابر ھتہ لے کراس کودیا جائے گا ،اور حضرت عامر نے فر مایا کہ دوھتے جول<sup>و</sup> کی نے لیےان میں سےا یک ھتہ لیا جائے گااوراس کی بہن کو دالیں دیا جائے گا ،اس طرح ہرا یک کوایک ایک حقیداور ہرمر دکو دوحقے ملیں گے۔

#### ( ١١٧ ) فِي الرَّجل والمرأةِ يسلِم قبل أن يقسم المِيراث

### . اس مردوعورت کابیان جومیرات تقسیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئیں

( ٣٢٢٨٤ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيُّ ، عَنْ أَنَاسِ مِنْ قَوْمِهِ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَتَوَكَّتْ أَمَّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً ، فَأَسُلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاتُ أَبْنَتِهَا ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا مِيرَاتَ لَهَا ، ثُمَّ قَالَ : كُمْ تَرَكَتُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : انبِلُوهَا مِنْهُ بِشَيْءٍ.

(٣٢٢٨٣) أدهم سدوى اپني قوم كے چندآ دميوں ہے روايت كرتے ہيں كدايك عورت مركني اور وہ مسلمان تھي اوراس نے اپني نصرانیہ ماں چھوڑی، پھراس کی ماں بیٹی کی میراث تقسیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئی تو ورٹاء حضرت علی تفایخو کے پاس آئے ، آپ نے فر مایاس کے لئے کوئی میراث نہیں ، پھرآپ نے فر مایاس نے کتنا مال جھوڑا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے فر مایا کہاس کواس

- ( ٣٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْمَيْتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لَأَهْلِهِ.
  - (۳۲۲۸۵) سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جب میت مرجائے تواس کی میراث اس کے گھروالوں کودے دی جائے۔
- ( ٣٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ أَعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، لأنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ.

(٣٢٢٨٦) ابراہيم فرماتے ہيں كہ جوموت كے وقت آزاد كر ديا جائے يا موت كے وقت اسلام لے آئے توان ميں ہے كى كوكو كى حتنبیں، کیونکہ حقوق موت کے وقت داجب ہوتے ہیں۔

( ٣٢٢٨٧ ) حَلَّانَنَا ۚ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى ، فَقِيلَ : هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أُسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُورَّثْ.

(٣٢٨٨) حمين فرماتے ہيں كەميں نے ايك شخ كود يكھا جولائقى كاسہارا ليے ہوئے تھے،لوگوں نے بتايا كەربىد هفرت صفيه كا وارث ہے،ان کی میراث کےوقت اسلام لایا تواس کومیراث نبیس دی گئی۔

( ٢٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلِ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ؟ فَقَالاً: لا يَرِثُ.

(۳۲۲۸۸) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حماد ہے اس آ دی کے بارے میں سوال کیا جومیراث کی تقسیم کے وقت اسلام لایا ،انہوں نے فرمایا کہ وہ وارث نبیں ہوگا۔ ( ٣٢٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى : فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءً. (٣٢٢٨٩) زبرى اس غلام كيار عين فرمات بين جوميراث كونت آزادكرديا جائ ، كداس كے لئے پيمنيس بــــ

#### ( ١١٨ ) مَنْ قَالَ يرِث ما لمه يقسم العِيراث

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہوہ وارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو

( . ٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّى وَهُو نَصْرَانِيٌّ ، وَيَزِيدِ بْنِ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَاهُ تُوفِّى وَهُو نَصْرَانِيٌّ ، وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخُونٌهُ بَعْدَ وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخُونٌهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَطَلَبُوا الْمِيرَاتَ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُنْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَرَّنَهُمْ.

(۳۲۲۹۰) یزید بن قمادہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد فوت ہوئے جو کہ نصرانی تصاور یزید مسلمان تصاوران کے نصرانی بھائی بھی تھے، تو حضرت نمر نے ان کو ان کا وارث نہیں بنایا ، پھر یزید کی والدہ فوت ہو گئیں جومسلمان تھیں اور ان کی موت کے بعد ان کے بھائی اسلام لے آئے اور انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا ، اور فیصلہ حضرت عثمان کے پاس لے گئے ، انہوں نے اس بارے میں پوچھا

﴾ (٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيْتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِىَ بَعْضُهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ.

(۳۲۲۹۱) عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب نصرانی کا کوئی رشتہ دار مرجائے اور اس کی میراث تعتیم کرنے کے بعد کچھ ﴿ جائے پھروہ اسلام لائے تواس نے یالیا۔

( ٣٢٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُفْسَمْ ، وَفِى الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُفْسَمْ.

غلام كى صورت ميں جوميراث كے وقت آزاد كرديا جائے ، فرمايا كه وہ وارث ہوگا جب تك ميراث تقيم نه ہو۔ ( ٣٢٢٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ فَهُوَ لَهُ.

(۳۲۲۹۳) حسن فرمائے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جومیراث کے دفت اسلام لائے وہ اس کاحق دار ہے۔

( ٣٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : أَخَذُت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَيَّهَا لَهُ الشَّهُ مُنُّ :

① قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْأُخْوَةَ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي يَنِيهِمُ : ذَكَرِهِمْ

وَأَنْنَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِنٌ : أَنَّ لِيَنِي الْأُمَّ دُونَ يَنِي الْأَبِ وَالْأُمِ.

- ٣ وَقَصَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لَا تَوِتُ جَدَّةٌ أُمَّ أَبِ مَعَ الْبِيهَا ، وَوَرَّنَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ الْبِيهَا السُّدُسَ.
- امْرَأَةٌ تَرَكَتُ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُو كِينَ ، قَضَى عَلِيْ وَزَيْدٌ : لأُمْهَا الثَّلُثُ وَلِعَصَيَهَا الثَّلُثُونِ كَانَا لاَ
   يُورُثَانِ كَافِرًا وَلاَ مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ خُرِّ ، وَلاَ يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُورَّتُهُمْ ، فَقَضَى :لِلْأُمِّ الشَّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيى.
- ﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَاِخُوتِهَا لَأُمْهَا ، وَلَهَا ابْنُ مَمْلُوك : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِزَوْجِهَا النَّصُف ، وَلإِخُوتِهَا النَّصُف ، وَلإِخُوتِهَا النَّصُف ، وَلإِخُوتِهَا النَّكُثُ ، وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ مَا بَقِىَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ :لِلزَّوْجِ الرَّبُعَ ، وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ.
- ۞ امْرَأَةٌ تَرَكَتُ أُمَّهَا وَإِخُوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَّى عَلِنَّى وَزَيْدٌ : لَأُمْهَا النَّلُثُ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى ، وَقَضَى عَلِنَّى وَزَيْدٌ : لَأُمْهَا النَّلُثُ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لَأُمْهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى.
- امُوَأَةٌ تَوَكَتُ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لَأُمِّهَا ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَضَى زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفَ وَلِلإِخْوَةِ النَّلُك ، وَقَضَى عَلَى عَلَى وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُودَّدَ مَا بَقِى عَلَى الإِخْوَةِ مِنَ الْأَمِّ ، لَآنَهُمَا كَانَا لَا يَوُدَّانِ مِنْ فَضُولِ الْفَرَانِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْنًا وَيَوُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِم يُعْلَمُ.
   الزَّوْجِ شَيْنًا وَيَوُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِم يُعْلَمُ.
  - ﴾ امْرَأَةْ تَرَكَتْ أُمَّهَا فَضُوا جَمِيعًا لِلْأَمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِنَّ وَابْنُ مَسْعُودٍ :بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ.
- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لَآبِيهِ وَأُمَّهُ ، وَأُمِّهُ ، وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِى وَهُوَ سَهُم ، عَلَيْهِما عَلَى قَدْرِ مَا وِرْنًا ، فَيَكُونُ لِلْأَخْتِ ثَلَاثَةُ أُخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأَمْ خُمُسَا الْمَال.
   لِلْأُمْ خُمُسَا الْمَال.
- وَجُلْ تَرَكَ أُخْتَهُ لَأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأْتَهُ ، فَضَوْا جَمِيعًا لأُخْتِهِ النَّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرَّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهُمْ ، وَرَدَّ عَلِي النَّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرَّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهُمْ ، وَرَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لَأَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى عَلَى الْأُخْتِ لَأَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ ، إلاَّ أَنْ لا يَكُونَ وَارثًا غَيْرَهَا.
   عَلَى جَدَّةٍ ، إلاَّ أَنْ لا يَكُونَ وَارثًا غَيْرَهَا.
- امْرَأَةٌ تَرَكَتُ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا قَضُوا جَمِيعًا : لأُمِّهَا النَّلُكُ وَلَا خُتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِى عَلَيْهَا عَلَى قَسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيكُونُ لِلأُمِّ النَّلُكَانِ ، وَلِلأُخْتِ النَّلُكُ وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ مَا بَقِى يُرَدُّ عَلَى الأُمْ ، لَآنَهُ عَسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيكُونُ لِلأُمْ النَّلُكَانِ ، وَلِلْأُخْتِ النَّلُكُ وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ مَا بَقِى يُرَدُّ عَلَى الأُمْ ، لَآلُهُ ، لَآلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إخْوَةٍ لأَمْ مَعَ أُمْ ، فَيَصِيرُ لِلأُمْ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأَخْتِ سُدُسٌ.
- الْمُرَأَةٌ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيها وَأُمَّها ، وَأُخْتَها لَأبِيها قَضُوا جَمِيعًا ، لَأُخْتِها لأبِيها وَأُمِّها النَّصُف ، وَلأُخْتِها لأبِيها السُّدُس ، وَرَد مَا بَقِي عَلَيْهِما عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ مِنَ الأبِ وَالْأُمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الأبِ وَالْأُمْ فَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمْ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالُ ، وَلِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِي عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالُ ،

اللهُ الْمُرَأَةُ تَوَكَّتُ إِخُوَتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا ۖ : لأَمِّهَا السُّدُسَ وَلَإِخُوتِهَا النُّلُثُ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ النُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ النَّلْثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُم، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلْثَانِ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُّثُ.

٣ امْرَأَةٌ تَوَكَّتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ الْنِهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لاِبْنَتِهَا النَّصْفَ ، وَلاِبْنَةِ الْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا يَقِي عَلَى الإبْنَةِ خَاصَّةً.

٣ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوُا جَمِيعًا لِلابْنَةِ النَّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِي عَلَى الإبْنَةِ خَاصَّةً

@ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ الْيِنِهَا وَأُمَّهَا قَضُوا جَمِيعًا : أَنَّ لابْنَتِهَا النَّصْفَ وَلابْنَةِ الْيِنَهَا السُّدُسَ وَلَامْهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الإبْنَةِ وَالْأَمِ ، وَأَمَّا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا.

اللهُ الْمُوَأَةُ تَرَكَتُ الْحُوْتِهَا مِنْ أُمُّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا : يَقْتَسِمُونَ النُّلُكَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالنُّلُكَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النَّسَاءِ.

(٣٢٢٩٣) ذكريا بن ابي ذائده فرماتے ہيں كدميں نے بيفرائض فراس سے حاصل كيے، اور وہ فرماتے ہيں كدريان كوشعنى نے لكھ كر

حضرت زید بن ثابت اورا بن مسعود مخافی نے بیہ فیصلہ فرمایا کہ حقیقی بھائی ماں شریک بھائیوں کے ساتھ مذکراورمؤنث اولا د کے مال میں شریک ہیں،اورحضرت علی ڈاٹٹو نے یہ فیصلہ فر مایا کہ ماں شریک بھائیوں کے لیے مال ہے حقیقی بھائیوں کے لئے

اور حضرت علی اور زید دخافز نے یہ فیصلہ فر مایا کہ دادی اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتی اور حضرت عبداللہ نے اس

کواس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مال کے چھٹے تھے کا دارث بنایا۔ ا بکے عورت نے اپنی ماں اور بھائیوں کو کفراور غلامی کی حالت میں چھوڑ ا ،اس کے بارے میں حضرت علی مزانٹی اور زید مزانٹی نے یہ فیصلہ فر مایا کہاں کی ماں کے لئے تہائی مال اورعصبہ کے لئے دونتہائی مال ہے،اور دونوں حضرات کا فراورغلام کو آزاد

مسلمان سے دار شنہیں بناتے تھے،ادراس سےمحروم بھی نہیں کرتے تھے،اور حضرت ابن مسعود تناشیٰ ان کے ذریعے محروم تو کرتے الیکن ان کودارٹ نہیں بناتے تھے،انہوں نے مال کے لئے چھٹے ھتے کا فیصلہ فر مایا اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا۔

© ایک عورت نے اپنے شو ہرادر ماں شریک بھائیوں کو جھوڑ ااور اس کا ایک بیٹا غلام تھا، حضرت علی بڑنٹیڈ اور زید رڈنٹیڈ نے اس کے شو ہر کے لئے نصف بھائیوں کے لیے تہائی اور عصبہ کے لئے بقیہ کا فیصلہ فر مایا اور حضرت عبداللہ نے شو ہر کے لئے چوتھائی

- اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا۔

  ایک عورت نے اپنی ماں اور بھائیوں کو کفر اور غلامی کی حالت میں چھوڑا، حضرت علی جن شؤ اور زید جو اپٹو نے اس کی ماں کے لئے

  ایک تہائی اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا، اور حضرت عبد اللہ نے اس کی ماں کے لئے مال کے چھٹے حضے اور عصبہ کے

  لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا۔
- ایک عورت نے اپنے شو ہراور ماں شریک بھائیوں کوچھوڑ ااور اس کا کوئی عصبہیں تھا، حضرت زیدنے شوہر کے لئے نصف اور بھائیوں کے لئے ایک تہائی کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت علی اور عبد اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بقیہ مال دوبارہ ماں شریک بھائیوں پرلوٹا دیا جائے، کیونکہ وہ فرائض میں سے بچے ہوئے مال میں سے شوہر پر پچھنہیں لوٹا تے تھے، اور اس کوقر ہی رشتہ داروں پرلوٹا تے تھے جومعلوم ہو۔
- ایک عورت نے اپنی ماں کو چھوڑا، تمام حضرات نے مال کے لئے ایک تہائی مال کا فیصلہ فر مایا، اور حضرت علی اور ابن مسعود نے بقیہ مال کو ماں پرلوٹا نے کا فیصلہ فر مایا۔
- ایک آدمی نے اپنی حقیقی بہن اور مال کوچھوڑا، تمام حضرات نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی حقیقی بہن کے لئے نصف اور مال کے لئے ایک تہائی مال ہے، اور حضرت علی اور عبداللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بقیہ مال جوایک حضہ ہے ان دونوں پران کے حقے کے مطابق لوٹا دیا جائے، اس طرح بہن کے لئے تین یا نجویں حقے (۳/۵) اور مال کے لئے دویا نچویں حقے (۲/۵) ہول گے۔
- ایک آدمی نے اپنی باپ شریک بهن اور دادی اور بیوی کوچیوژا، ان سب حفزات نے بہن کے لئے نصف اور بیوی کے لئے
   ایک چوتھائی مال اور دادی کے لئے ایک حقے کا فیصلہ فر مایا ، اور حضز ت علی نے بقیہ مال اس کی بہن اور دادی پر ان کے حقے کے مطابق لوٹا دیا ، اور حضر ت عبد اللہ نے مال بہن پرلوٹا دیا کیونکہ وہ دادی پر مال لوٹا نے کے قائل نہیں ہتے ، الا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دارث نہ ہو۔
- ایک عورت نے اپنی ماں اور ماں شریک بہن کوچھوڑا، سب نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی ماں کے لیے ایک تبائی مال اور اس کی بہن کے حیارت نے مال کا چھٹا ہے۔ اور حضرت علی نے بقیہ مال کا دونوں پر ان کے صفے کے مطابق لوٹا نے کا فیصلہ فر مایا، پس ماں کے لئے دو تبائی مال اور بہن کے لئے ایک تبائی مال ہے، اور حضرت عبد اللہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بقیہ مال ماں پر لوٹا یا جائے گا، کیونکہ وہ ماں کے ہوئے ماں شریک بہن پر مال کوئیس لوٹا تے تھے، اس طرح ماں کے لئے پانچ چھٹے ھتے اور بہن کے لئے مال کا چھٹا ھتے ہوگے۔
- ا ایک عورت نے اپنی ایک حقیق بهن اور ایک باپ شریک بهن کوچھوڑ اتو سب حضرات نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی حقیق بهن کے

لئے نصف مال اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا ھتہ اور بقیہ مال ان دونوں پران کے ھئے کے مطابق لوٹا یا جائے گا، اس طرح حقیق بہن کے لئے تین چوتھائی اور باپ شریک بہن کے لئے ایک چوتھائی ہوگا،اور حصرت عبداللہ نے بقیہ مال کو حقیق حقیقی بہن پرلوٹا یا،اس طرح اس کے لئے مال کے پانچ چھٹے ھئے ہوں گے،اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا ھتہ ہو گا،اورآپ حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن پر مال نہیں لوٹاتے تھے۔

- ایک عورت نے اپنی حقیقی بہن اور مال کو چھوڑا، سب نے اس کی مال کے لئے چھٹے حقے اور بھائیوں کے لئے ایک تہائی کا فیصلہ فر مایا، اور بقیہ مال ان بران کے حقے کے مطابق لوٹایا اور حصرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی پرلوٹایا۔
- ا ایک عورت نے اپنی بیٹی اور پوتی کو چھوڑا،سب نے اس کی بیٹی کے لئے نصف اور پوتی کے لئے مال کے چھٹے جھے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت علی نے بقیہ مال ان پران کے حقے کے مطابق لوٹا یا ،اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی پرلوٹا دیا۔
- آ ایک عورت نے اپنی بیٹی اور دادی کوچھوڑا،سب نے فیصلہ فر مایا کہ اس کی بیٹی کے لئے نصف اور دادی کے لئے مال کا چھٹا حصہ ہے۔ اور حضرت علی نے بیٹی بیاد ٹایا۔ حصہ ہے۔ اور حضرت علی نے بیٹی بیاد ٹایا۔
- ایک عورت نے اپنی بیٹی اور پوتی اور مال کوچھوڑا، سب نے نیصلہ کیا کہ اس کی بیٹی کے لیے نصف اور پوتی کے لئے مال کا چھٹا حصنہ اور مال کے کئے چھٹا حصنہ ہے، اور بقیہ مال ان پران کے حصے کے مطابق لوٹایا، اور حضرت عبد اللہ نے بقیہ مال بیٹی اور مال پر لوٹایا اور حضرت زید بن ثابت نے اس سے فاصل مال کو بیت المال میں ڈال دیا، کہ وارث پر پچھٹیس لوٹایا، اور اللہ کے فرائض پر بھی پچھاضا فہٹیس کرتے تھے۔
- ایک عورت نے اپنے مال شریک بھائیوں کوچھوڑا جواس کے عصبہ تھے، وہ ایک تہائی کواپنے درمیان برابرتقسیم کر نیس،اور دو
   تہائی ان کے مردوں کے لئے نہ کہ عورتوں کے لئے۔
- ( ٣٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِى سَبعلِ اللهِ ؛ فَقَالَ شُرَيْحٌ :يُعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ.
- (۳۲۲۹۵) ذکر یا روایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر ہے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے آ زاد کرنے اور صدقہ کرنے اور اللہ کے رائے میں دینے کی وصیت کی تھی ، حضرت شریح نے فر مایا کہ ہرجگداس کے حصے کے مطابق دیا جائے گا۔

تم كتاب الفرائض والحمد لله كما هو أهله



# (١) مَا أَعْطَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضِياتِين جواللَّه فَعُرضً الْفَصَيَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمن ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ :

( ٣٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَطَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدُ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ
رَبِيعَةَ : أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّهَا مَثَلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ نَخْلَةٍ أَنْبَتَ فِي كَبَاءٍ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَنَا ؟ قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ ، ثُمَّ فَرَقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ ، عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، قَالَ : فَالَ : أَلَا عَمْولَ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا.

(تر مذی ۳۵۳۲ احمد ۱۲۲)

(۳۲۲۹۲) عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ اوگوں نے نبی کریم مُرِفِّفَ اُ ہے کہا کہ ہم آپ کی قوم سے سنتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ محمد مُرفِّفَ اُ کُر مُرایا والله مُرفِّفَ اُ نے فر مایا الله مُرفِّفَ اُ نے فر مایا الله مُرفِق اُ نے فر مایا الله مُرفِق اُ نے فر مایا الله مُرفِق اُ نے فر مایا الله بن عبدالله بن الله بن

بنایا، پس میں گھرکے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں اورنفس کے اعتبار سے بھی تم ہے بہتر ہوں۔

( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَى ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْت إِمَامَ النَّاسِ وَخَطِيبَهُمُ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ ، وَلَا فَخُورَ. (احمد ١٣٤٤ـ ترمذي ٣١١٣)

(۳۲۲۹۷) أبی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةً نے فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں لوگوں کا امام، ان کا خطیب اور ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا اور مجھے کوئی فخرنہیں۔

( ٣٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ ، لَمْ أَخْرُجُ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ ، لَمْ يُصِيْنِي سِفَاحُ الْجَاهِلِيَّةِ. (بيهقى ١٩٠)

(۳۲۲۹۸) جعفر کے والد فرماتے ہیں کہرسول اللہ مِرَافِقَةَ فِي فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، اور بدکاری سے بیدا نہیں ہوا آدم علاقیلا سے اب تک، جاہلیت کی بدکاری مجھ تک نہیں پنجی۔

( ٣٢٦٩) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، أُخْبَرَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، أُخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعُطِيت خَمْسًا لَمْ يُعُطَهُنَّ أَحَدٌ صِرْتَ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَذُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلِيُصلِ ، وَأُجِلَّتُ لِى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحلَّ لَأَحَدٍ قَيْلِى ، وَأُجِلِيتِ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْت إلَى النَّاسِ عَامَّةً.

(۳۲۲۹) جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کر رسول الله مَرْفَظَةُ نفر مایا کہ بچھے پانچ تصلیس عطاکی گئی ہیں جوکی کونیس دی گئیں بچھے ایک مہینہ کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدودی گئی، اور زمین میرے لئے پاک اور نمازی جگہ بنائی گئی، پس میری امت کے جس آدمی پر نماز کا وقت جہال بھی آ جائے پڑھ لے، اور میرے لئے تیمتیں طال کردی گئیں، اور بچھ سے پہلے کی کے لئے طال نہیں کی گئیں، اور بچھ شفاعت عطاکی گئی، اور پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیج جاتے تھا در میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ گئیں، اور بچھ شفاعت عطاکی گئی، اور پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیج جاتے تھا در میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ (سرح کہ تک فَدُو الله عَلَيْهِ وَسَفْتُ مِنَ الْنِ عَبَاسٍ، عَنِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : أَعْطِیت حَمْسًا ، وَلاَ أَقُولُهُ فَخُورًا : بُعِثْتَ إِلَی الْاحْمَرِ وَ الْاَسُود ، وَجُعِلَتُ لِی الاَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّ لِی المنعنم وَلَمْ بِحِلَّ لاَ حَدٍ قَیْلِی ، وَنُصِرُت بِالرُّعْبِ ، فَهُو یَسِیرُ أَمَامِی مَسِیرَة شَهْرٍ ، وَأُعِلِیت الشَّفَاعَة فَا حَرْتَهَا لاَ مَتِی اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَة وَهِی نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ لَمْ یَشْرِ لُهُ بِاللهِ شَیْنًا. شَهْرٍ ، وَأُعْطِیت الشَّفَاعَة فَا حَرْتَهَا لاَمْتِی اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَة وَهِی نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ لَمْ یَشْرِ لُهُ بِاللهِ شَیْنًا. (۳۲۳۰) این عباس روایت کرتے ہیں کہ بی مِرْشَقِیْجَ نے فرمایا کہ بچھ پائی خصلتیں عطاکی ٹی ہی، اور میں ان کونخ سے بیان نہیں

ر ۱۰۰۷ کی جا ک روایت رہے ہیں کہ بی بی کھی ہے حرمایا کہ بھے پانی سین عطا می جی ،اورین ان و محر ہے بیان ہیں کرتا ، مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا ،اور میرے لئے مال غنیمت حلال کردیا گیا ، جبکہ مجھے سے کہ طرف بھیجا گیا ،اور میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی ، کہ وہ میرے آگے ایک مہینہ دور کی مسافت گیا ، جبکہ مجھے سے پہلے سی کے لئے حلال نہیں تھا ،اور میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی ، کہ وہ میرے آگے ایک مہینہ دور کی مسافت

تک چلتا ہے،اور مجھے شفاعت عطا کی گئی اور میں نے اس کواپنی امت کے لئے قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا،اوران شاءاللہ میہ ہر اس آ دی کوحاصل ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھبرایا۔

( ٣٢٣.١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُصِرْت بِالرَّعْبِ ، وَأُغْطِيت جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَأُجِلَّ لِى الْمُغْنَمُ ، وَبَيْنَما أَنَا نَائِمٌ أُتِيت بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الأَرْضِ فَتُلَّتُ فِي يَذِي. (بخارى ٢٩٧٧ـ مسلم ٣٤٢)

(۳۲۳۰۱) حَضرت اَبُو ہریرہ دِیْنُوْ فر مائتے ہیں کہ رسول الله مِیَنْ فِیْنَا نَے اُن کہ میری رعب کے ذریعے بدد کی گئی، اور جھے جامع کلمات عطاکیے گئے، اور میرے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور اس دور ان کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی سخیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں ڈال دی گئیں۔

( ٣٢٣.٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعُطِيت خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِى كَانَ قَيْلِى : بُعِثْت إلَى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْآرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْآرُضُ مَا لَكُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

(۳۲۳۰۲) حفرت ابوموی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةً نے فرمایا کہ مجھے پانچ خصاتیں عطا کی گئیں جو مجھ ہے پہلے کسی نبی کو عطانہیں کی گئیں، مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، اور میری ایک مہینہ کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدد کی گئی، اور میرے لئے زمین کو پاک اور نماز کی جگہ بنایا گیا، اور میرے لئے مال نہیں کیا گیا تھا، اور مجھے شفاعت کی دولت عطا کی گئی، کیونکہ ہرنبی نے اپنی شفاعت کی موقر کر کے ہراس خفس اور مجھے شفاعت کی دولت عطا کی گئی، کیونکہ ہرنبی نے اپنی شفاعت کومؤ خرکر کے ہراس خفس کے لئے کیا ہے جواس حال میں مراکہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔

( ۱۲۲۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكِ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّى نُصِرُت بِالصَّبَا ، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ. (بخارى ۱۰۳۵- مسلم ۱۰) (۳۲۳۰۳) حضرت ابن عباس فرماتے بیں کدرمول الله مِنْ اللهِ عَنْ مایا که میری بادِصباک ذریعے مدد کی گئی اور قوم عاد کوم خرب کی سمت کی بواسے ہلاک کیا گیا۔

( ٢٢٣.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَنُ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِب يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطِيت مَا لَمْ يُغْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا هُوَ ؟ قَالَ : نُصِرْت بِالرُّعْبِ ، وَأَعْطِيت مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ، وَسُمِّيتِ أَخْمَدَ ، وَجُعِلَ التَّرَابُ لِي طَهُورًا ، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأَمَمِ. (احمد ٩٨- بزار ١٥٧) (٣٢٣٠) حضرة على مدالي طالب في تربي كي سول اللهُ عَلَيْهُ وَقَدْ إِلَى مُجْهِدُهِ وَخِيرًا لِيعَطَا كَيْمُسُ حِدمِجِهِ

(٣٣٣٠٣) حفرت على بن افي طالب فرماتے بين كدر سول الله مَ الله مَن مَ الله مَن مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَا الله مَ

(٣٢٣٠٥) مصعب بن سعد كتب بين كه حضرت كعب نے فرمايا كدسب سے پہلے جو مخض جنت كے دروازے كے علقے كو پكڑے گا اوروه كھل جائے گامحمد مِرَالِيَشْفَيْقَ بين، پھرانہوں نے توراۃ كى بيآيت تلاوت فرمائى "أخوانا قداما، الآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ".

( ٣٢٢.٦) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنُ رِبْعِيٍّ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فُضَلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتُ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَتُ لَنَا تُرْبَتُهَا إِذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ طَهُورًا ، وَأُوتِيت هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ بَيْتِ كُنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمُ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَيْلِي ، وَلَا يُعْطَى منه أَحَدٌ بَعْدِى.

(۳۲۳۰۱) حفرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَیْلِنَظِیَّا نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر تین نضیاتیں عطا کی گئیں ہیں، ہمارے لئے پوری زمین نماز کی جگہ بنادی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس کی مٹی پاک کرنے والی بنائی گئی ہے جبکہ ہم پانی کونہ پائیں، اور بہآیات بھے عرش کے نیچ خزانے کے کمرے سے عطا کی گئی ہیں یعنی سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اس میں سے جھے سے پہلے کی کوئیس دی گئی، اور نہمیرے بعد کی کودی جائیں گی۔ اور نہمیرے بعد کی کودی جائیں گی۔

( ٣٢٣.٧) حَلَّاثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْته يُصَلِّى ، فَانْتَظُرْته حَتَّى صَلَّى ، فَقَالَ : فَالَ : خَرَجْت فِى طَلَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْته يُصَلِّى ، فَانْتَظُرْته حَتَّى صَلَّى ، فَقَالَ : أُوتِيت اللَّيْلَةَ خَمُسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِي قَلِى : نُصِرْت بِالرَّعْبِ فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، وَأُرْسِلْت إلَى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْغَنَافِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لَا حَدٍ كَانَ قَيْلى ، وَقِيلَ : سَلْ تُعْطَهُ ، فَاخْتَمَاتُهُا ، فَهِى نَائِلَةٌ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يُشُولُ بِاللهِ.

(۳۲۳۰۷) حفزت ابوذ رفر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مُؤَفِّقَاقِ کی تلاش میں نکلاتو میں نے آپ کونماز پڑھتے ہوئے پایا، پس میں آپ کا انظار کرتا رہا یہاں تک کہ آپ نے نماز پڑھ لی، پھر آپ نے فر مایا: جھے اس رات پانچ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں جو جھے سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں کی گئیں، میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی، پس دشمن ایک مہینے کی مسافت پر جھے سے مرعوب ہوجا تا ہے، اور مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میرے لئے زمین کو پاک کرنے والا اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے، اور میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا، اور کہا گیا کہ آپ سوال کریں آپ کوعطا کیا جائے گا، میں نے اس کو ذخیرہ کرلیا، پس میٹم میں سے ہراس شخص کو پہنچنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کیا۔

( ٣٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنُ أَنَس ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِى الْجَنَّةِ ، وَقَالَ :مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقَتْ ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صَدَّقَهُ مِنُ

(۳۲۳۰۸) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی میز شیخ نظر خور مایا کہ میں جنت میں بہلاشفیع ہوں ،اور فرمایا کہ کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری کی گئی ،اورانبیاء میں ایسے نبی بھی ہیں جن کی تصدیق ان کی امت میں ایک سے زائد آ دمی نے نہیں کی۔

( ٣٢٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبَّك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قَالَ :يَفُعِدُهُ عَلَى الْعَرْش.

(٣٢٣٠٩) كَبِابِد فرمات بين كه ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبَّك مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾ كي تفيريه ب كدالله آپ مُؤَلِّفَ كَوَمَ رِي بَهُمَا مَن كِيهِ

( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : ﴿وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَزُلْفَى﴾ قَالَ:ذِكُرُ الدُّنُوَّ مِنْهُ.

(٣٢٣١٠) عبيد بن عمير فرمات بي كه ﴿ وَإِنَّ لَهُ عَنْدُنَا لَوْلُفَى ﴾ مِن الله في آبِ مَؤْفَظَةُ كِقرب كاذ كرفر مايا --

( ٣٢٣١) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلْت الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ يَجْرِى ، حَافَاتُهُ خِيَامُ اللَّوْلُؤِ فَضَرَبُّت بِيَدَىَّ إِلَى الطَّينِ فَإِذَا مِسُكْ أَذْفَرُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَا هَذَا؟ قَالَ :هذا الْكُوثِرُ الَّذِى أَعْطَاكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (احمد ١٠٣ـ ابن حبان ١٣٥٢)

(۳۲۳۱) حضرت انس فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْزِفَظَةَ آنے فر مایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر موتیوں کے فیمے تھے، میں نے مٹی میں اپناہاتھ مارا تو خوشبودار مشک تھی ، میں نے جبرائیل عَلاِئِقا سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فر مایا یہ کوٹر ہے جواللہ عز وجل نے آپ کوعطافر مائی ہے۔

( ٣٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِى ۚ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إغْفَانَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُجَسِّمًا فَقُلْنَا : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَوَلَتُ عَلَىَّ آنِفًا سُورَةٌ ، فَقَرَأُ بسم الله الرَّحْمَن الرحيم : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُورَ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ ثُمَّ قَالَ : أَتَذْرُونَ مَا الْكُوثَرُ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، هُوَ هي معنف ابن الي شيبرم ( جلده ) في الاس الفضائل الاس الفضائل المستال ال

حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّتِي ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ :رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيَقُولُ : لا ، إنَّك لا تَدُرِى مَا أَحُدَثَ بَعْدَك. (مسلم ٥٣ ـ احمد ١٠٢)

(٣٢٣١٢) حضرت انس فرماتے ہیں اس دوران كدرسول الله مِيزَ فَقَعَةَ همار بدرميان بيٹھے تھے كدآپ كوايك اونكھ آئى، پھرآپ نے مسكرات ہوئے اپناسرا تھایا، ہم نے عرض كيا يارسول الله مِزْ الله عَرْ الله عَلَيْ الله عَرْ الله عَلَيْ الله عَر الله عَلَيْ الله عَرْ الله عَلَيْ الله عَرْ الله عَلَيْ الله عَرْ الله عَلَيْ الله عَرْ الله عَلَيْ اللله عَلَيْ اللله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال اورآ پِ مِثْرِفْقِيَّةً نے پڑھا﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكِ الْكُوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِنَك هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ پجرآ پِ مِلِفَقَيَّةً نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیااللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں ،فرمایا کہ وہ ایک نہرہے جس کا میرے رت نے مجھ

سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت می خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں، پس ایک بندہ اس سے روک دیا جائے گا، میں کہوں گا کداے میرے رب! بے شک بدمیرے ساتھیوں میں سے ہے،اللہ تعالی فرمائیں گے نہیں تم نہیں جانتے کہ اس نے تمہارے بعد کیا بدعت باری کی ہے۔

( ٣٢٣١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، قَالَتُ :قلْت :يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَك حَوْضًا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَأَحَبُّ مَنْ وَرَدَهُ إِلَى قَوْمُك. (احمد ٢٠٩) (mrmm) خولد بنت حكيم كهتى بين كديس في كهايارسول الله! كيا آپ كاكونى حوض ب؟ فرمايا جى بان! اوراس يرآف والون ميس

مجھےسب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم ہے۔

( ٣٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ الْمِسْمَارِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَتَبْت إلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ :أَخُبرُنِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى :سَمِعْته يَقُولُ :أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ. (مسلم ١٣٥٣ ـ احمد ٨٩)

(٣٢٣١٨) عامر بن سعد فرماتے ہیں كہ میں نے جاہر بن سمرہ كولكھا كہ مجھے اليي بات بتائے جوآپ نے رسول الله مُؤْفِظَةً ہے تى ہو، انہول نے لکھا کہ میں نے آپ مِنْ الْفَقِيَامُ كوفر ماتے ہوئے سنا كہ میں حوض پر پہلے سے يَجْفِي والا ہول۔

( ٣٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، عَنِ الصُّنَابِحِ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : سَمِعْت

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. (بحارى 2٣٣٥- احمد ٢٣٦)

(٣٢٣١٥) صنائح فرماتے ہیں كدميں نے رسول الله مِنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَي

( ٣٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خبيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ قَبْرِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبُرِى عَلَى حَوْضِى.

(٣٢٣١٦) حضرت ابو ہر یرہ وٹاٹیز فرماتے ہیں که رسول الله فیرانی فیج نے فرمایا که میری قبراورمنبر کے درمیان جنت کے باغات میں

سے ایک باغ ہے، اور میر امنبر میرے دوش پر ہوگا۔

( ٣٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض. (بخارى ١٥٧٥- مسلم ١٤٩١)

(٣٢٣١٧) حفرت عبدالله و فو مات مين كدرسول الله مَنْ فَضَعَ أَنْ فَر مايا كه مين حوض برتمبار سي لي من من من والا مول . ( ٣٢٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :

سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذًا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنِّي لَكُمْ سَلَفٌ عَلَى الْكَوْنَرِ.

(مسلم 292) ـ احمد ٢٩٧)

(٣٢٣١٨) حفرت امسلمفر ماتى بين كه مين في رسول الله مُؤْفِظَةَ كوفر مات بوئ سنا كه مين حوض پرتمهارے ليے تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں۔

( ٣٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُوثُرُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبِ ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالدُّرِ ، تُرْبَتُهُ أَظْيَبُ مِنَ الْعَسَلِ وَالشَّرِ ، تَوْبَتُهُ مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلُجِ. (ترمذى ٣٣١١ـ دارمى ٢٨٣٧) أَظْيَبُ مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلُجِ. (ترمذى ٣٣١١ـ دارمى ٢٨٣٥) (٣٢٣١٩) حضرت ابن ممر وَالْيُو فرمات بين كرسول الله مِلْفَضَةَ نَ فرمايا كوثر جنت كي نهر ہے، اس كرنارے مونے كے بين

معلم میں سر میں کروں رہ ہے ہیں حدد وں معدر رکھے ہے رہایا کہ دور بھٹ کی مہر ہے، ان سے سارے سورے سے بال ادراس کے بہنے کی جگہ یا قوت ادر موتی پر ہے،اس کی مٹنگ سے زیادہ پا کیزہ ہے،ادراس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے،اور برف سے زیادہ سفید ہے۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. (مسلم ١٤٩٢ـ احمد ٢١٣)

(٣٢٣٠) حضرت جندب فرماتے ہیں کہ میں نے نی مُرْفِظُ کَا کُور ماتے ہوئے سنا کہ میں تمہارے لئے حوض پر پہلے پہنچنے والا ہوں۔

( ٣٢٣١ ) حَدَّثُنَا محمد بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ. (مُسلم ٣٣ـ ابوداؤد ٣٤١٢)

(۳۲۳۲۱) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللللللّهُ مِنْ اللللللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللللّ

٠ ل در ميان مسافت عے برابر ہے۔ ( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَنِيس بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَنَحُنُ فِي الْمَسْجَدِ وَهُوَ عَاصِبٌ زَّاسَهُ بِخِرْقَةٍ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَأَهُوَى قِبَلَ الْمِنْبَرِ فَاتَبَعَنَاهُ ، فَقَالَ :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَقَائِمْ عَلَى الْحَوْضِ السَّاعَةَ. ر مصنف ابن الي شيبه مترجم (علد ٩) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٢٣٢١) حضرت ابوسعيد فرمات بي كدايك دن رسول الله مَرْاَتُنْ مَا لَكُ ، اور بهم معجد مين تحد، اورآب مِرْاَتْ فَيَعْ فَي اين سريري في ر در رکھی تھی ،اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ، آپ منبر کی طرف چلے ،ہم آپ کے پیچھے پلے محنے ، آپ مِنْفِضَةَ نِے نے مایا کداس ذات کی سم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت کو یا کہ دوض پر کھڑا ہوں۔

٣٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِى وَاثِلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قالَ :قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيَرِدَنَّ عَلَى حَوْضِي أَقُوامٌ فَيُخْتَلَّجُونَ دُونِي. (بخاري ١٥٧٧ـ احمد ٣٢٣)

٣٢٣٢٣) حضرت حذیفه فرماتے ہیں که رسول الله مُرافِظَةُ نے فرمایا که بہت ہے لوگ میرے حوض پرآئیں گے لیکن مجھ سے دور ک دیے جائیں گے۔

٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

٣٢٣٢٣) مُرِّه نبي كريم مِنْ فَقَعَة ك ايك صحابي سفقل فرمات جين ، فرمايا كدرسول الله مَا فَفَقَة في فرمايا كديس حوض برتم س

٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ عَلَىَّ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَّأُ أَبَدًا. (بخارى ١٥٨٥ ـ مسلم ١٤٩٣)

٣٢٣٢٥) حفرت مبل بن سعد فرمات مي كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا كدين حوض برتم سے يملي يہني والا بول عرق مير ب س آئے گااس میں سے پی لے گا ،اور جواس سے پی لے گااس کو بھی بیاس نہ لکے گ۔

٣٢٣٦٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ أَسَيْدَ بْنِ الحُضَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. (بخاری ۳۷۹۳ احمد ۳۵۱)

٣٢٣٢٧) حفزت أسيد بن حفير فرمات ميں كدرسول الله مَلِ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله بال تك كه حوض ير مجھے ہے ملو۔

٣٢٣٢٧ ) حَذَّتُنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى

الُحُوْضِ. (بخاري ٣٣٣٠ مسلم ٢٣٨)

٣٢٣٢٤) حضرت عبداللذ بن زيد فرمات جي كدرسول الله مَرْفَظَةَ في انصار ن فرمايا كدتم عنقريب ميرب بعد ترجيح ديكهو كي،

و این این شیرمترجم (جد۹) و ۱۳۹۳ کی ۱۳۹۳ کی کتاب الفضائل

بی صبر کرویبال تک کہ حوض پر مجھ سے ملو۔

( ٣٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُشْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ

قَالَتْ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى ٱلْحَوْضَ.

(مسلم ۱۲۹۳ ابویعلی ۳۳۷

(٣٢٣٢٨) حضرت عائشة فرماتى بيل كديس في رسول الله مَوْفَظَةَ كوفرمات سنا كديس حوض ير بانى پينے كے لئے آنے والوں منتظرہوں گا۔

( ٣٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَ

أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدٍ نُجُو

السَّمَاءِ وَكُوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَا ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عُمَادَ

\* إِلَى أَيْلَةً ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ. (مسلم ١٧٩٨ـ احمد ١٣٩) (٣٢٣٢٩) حضرت ابوذ رفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله مَلِّ اَلْفَائِمَ اِللهِ عَلَیْ اللهِ مَلِّ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلِیْ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّه

جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں سے زیادہ ہیں،اوراس کے ستاروں سے مرادصا ف آسان والح

رات کے ستارے ہیں، جس نے اس سے پی لیاوہ پیاسا نہ ہوگا،اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کی طرح عمان ہے اُیلہ کی درمیاذ

مسافت جتنی ہے،اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔

( ٣٢٣٠ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَ الْيُعُمُّرِى ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا عِنْد

عُقُرِ حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ لَأَهُلِ الْيَمِينِ إِنِّي لَاضْرِبُهُمْ بِعَصَاىَ حَتَّى تَرْفَضٌ ، قَالَ : فَسُئِلَ نَبيُّ اللهِ صَلَّمٍ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سِعَةِ الْحَوْضِ ؟ فَقَالَ :هُوَ مَا بَيْنَ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ أَوْ نَحُو ُ ذَلِكَ فَسُيْلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَوَابِهِ ؟ فَقَالَ :أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبِنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَصُبُّ

فِيهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُ ، أَوْ مِدَادُهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا وَرِقٌ وَالآخَرُ ذَهَبٌ. (مسلم ١٤٩٩ـ ١حمد ٢٤٥٥)

(٣٢٣٠) حضرت أو بان ، رسول الله مَوْفَقَعُ كَ آزادكرده غلام فرمات مين كم نبي مَوْفَقَعُ فَيْ فِي فَي يَنْ يَعْد

كى جُكر ہوں گا،اوراہل يمن كے ليے لوگوں كودور بٹاؤں گا يہاں تك كہلوگ جھٹ جائيں كے،اس پررسول الله مَزْفَظَةَ ہے حوض كر

وسعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ میری اس جگہ سے عمّان کی درمیانی مسافت تک ہے، ان دونوں علاقوں کے

درمیان ایک ماہ یا اس کے قریب مسافت ہے، پھرنی مُؤْفِقَةِ ہے اس کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ وہ دورہ ہے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے،اس میں جنت ہے دو پر نالے گریں گے جن کا بہاؤ جنت ہے ہوگا،ایک پر نالہ جاندی کااور

الم المن المن شير متر جم ( جلد ٩ ) و ١٩ ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴿ الله عَالَ الله عَلَى ال

سراسونے کا ہوگا۔

٣٦٣٣) حَذَّنْنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيَوِدَنَّ عَلَىَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنُ صَحِيَنِى وَرَ انِى حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَىَّ اخْتُلِجُوا دُونِى فَلْأَقُولَنَّ : رَبِ أَصْحَابِى ، فَلَيُقَالُنَّ : إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعُدَك. (احمد ٣٨)

٣٢٣٣) حفرت ابو بكره فرماتے ہیں كەرسول الله مَرْاَفِيَّةِ نے فرمایا كەمىرے دوش پر بہت سے لوگ آئیں گے جو بیرے ساتھ ہے ہوں گے اورانہوں نے جمھے دیکھا ہوگا ، یہاں تک كہ جب وہ میری طرف اٹھائے جائیں گے تو ان كو جمھ سے روك دیا جائے ، یہ کہوں گا كہا ہے میرے رب اید میرے ساتھی ہیں ،الله فرمائیں گے كرآ پنہیں جانے كہ انہوں نے آپ كے بعد كيا بدعات دى جي ہيں۔

٣٢٣٣) حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَلَّثُنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرَقَعْت إلَيْهِ اللَّرَاعَ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدُرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدُرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، فَيُسْمِعهُمَ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمَ الْبُصَرُ ، وَتَدُنُو الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمْ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَلَا يَخْشَمُونَ ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبُّكُمْ . فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبَّكُمْ . فيقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبَّكُمْ . فَيَقُولُ وَنَ عَلَى النَّاسِ لِبَعْضَهِم : أَبُو لُهُمْ أَوْمَ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشِرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ ،

وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَك ، اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحُنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى

غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغُضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْته ، نَفُسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ.

فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الْرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَسَمَّاك اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا إِلَيْه ؟ فَيَقُولُ لَهُمُ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لِلَه ؟ فَيَقُولُ لَهُمُ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمُهُ يَغُضَبُ مَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتُ لِى دَعُونٌ دَعَوْت بِهَا عَلَى قَوْمِى ، نَفْسِى لَمُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغُضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتُ لِى دَعُونٌ ذَعَوْت بِهَا عَلَى قَوْمِى ، نَفْسِى نَفْسِى ، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ.

فَيُأْتُونَ اِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ :يَا اِبْرَاهِيمُ ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَذَكَرَ كِذَبَاتِهِ ، نَفْسِى نَفْسِى ، اذْهَبُوا اِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا اِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَضَّلَك اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ ، عَلَى النَّاسِ ، اشْ لْنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْهُ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَنْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّى قَتَلْت نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِى نَفْسِى

اذْهَبُوا إِلَى غَيْرى ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى.

فَيَأْتُونَ عِينَسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، وَكَلَّمْتِ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا . مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَذْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى : رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرُ لَهُ ذَنْبًا - نَفْر نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ

اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قُدُ بَلَغَنَا ؟ فَأَنْطِلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشُ فَأَفَعُ سَاء لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لَأَحَدٍ قَلِلي ، ثُمَّ قِبَ يَا مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَك ، سَلْ تُعْطَهُ ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَاقُولُ : يَا رَبّ أُمَّتِي ، يَا رَبّ أُمَّتِي مَوَّاتٍ ، فَيُقَالُ :يَا مُحَمَّدُ ، أَدْحِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوَابِ الْحَ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ.

ثُمَّ قَالَ :وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ،

كَمَا بُيْنَ مُكَّةً وَبُصْرَى. (بخارى ٣٣٨٠ـ مسلم ١٨٣)

(٣٢٣٣٢) حضرت ابو هريره فرمات جي كدرسول الله مَلْفَضَيَّةَ كے پاس ايك دن گوشت لايا گيا، آپ كواس كا بازو كا گوشت پيش گیا جوآپ کو پسندتھا، آپ مَزِّفْظَةَ نے اس میں ہے ایک مرتبہ نو جا پھر فر مایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا ،اورتم جا۔

ہو کہ یہ کس طرح ہوگا؟اللہ قیامت کے دن اولین وآخرین کوایک میدان میں جمع فر مائیں گے، پس ایک پکارنے والے کی پکاران سنوائیں گےادران کی نظریں تیز ہوجائیں گی ،اورسورج قریب ہوجائے گااورلوگوں کواتن تکلیفاورغم ہوگا کہ جس کی ان کے''

. طاقت نہ ہوگی ہلوگ ایک دوسرے ہے کہیں گے کہ کیاتم و ت<u>کھتے نہیں کہ</u>مہیں کیامصیبت آپڑی ہے؟ کیا<mark>تم کوئی ایب المخض نہی</mark>ں د

جوتمبارے رب کی طرف تمباری سفارش کرے؟

(۲) چنانچ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہارے باپ آ دم علائظ ہیں، وہ آ دم علائظ کے پاس جا کیں گ کہیں گےا ہے آ دم! آپ انسانوں کے باپ ہیں ،اللہ نے آپ کواپنے ہاتھ سے پیدافر مایا ،اور آپ کے اندراپی جانب ہے،

پھونکی ،اورملائکہ کچکم دیا کہآپ کو تجدہ کریں ، ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال 🖫

ہے مسنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۹) کی ہے کہ سنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۹) کی ہے کہ سنف اندان کے مسلف اللہ میں کہ اور ہیں ؟ کیا آپ ہماری مصیبت کوئیس دیکھتے ؟ ووفر ما کیں گے کہ میرے رب آج الیے خصہ میں ہیں کداس سے پہلے بھی نہیں تھے، اور

یں میں ہوں گے، اور اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع فر مایا تھا لیکن میں نے اس کی نافر مانی کی، مجھے تو اپن اس کے بعد بھی نہ ہوں گے، اور اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع فر مایا تھا لیکن میں نے اس کی نافر مانی کی، مجھے تو اپنی جان کی امان جا ہے، تم کسی اور کے یاس جاؤتم نوح علائیلا کے پاس جاؤ،

جان ن ان چاہے ، میں اور سے پی اجادہ موں میریلا سے پی س جادہ ۔ (۳) چنا نچہ دہ حضرت نوح عَالِيَلا مے پاس جا کیں گے، اور کہیں گے اے نوح! آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول جیں، اور اللہ نے آپ کوشکر گزار ہندے کا نام دیا ہے، ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش سیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس

ہیں،اوراللہ نے آپ کوشکر گزار بندے کا نام دیا ہے، ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش تیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ نوح علائلاً ان سے فرما کیں گے کہ میرے رب آج ایسے غصے میں ہیں جی کا اس سے پہلے نہ ہے اور بھی آج کے بعد نہ ہوں گے،اور میرے پاس ایک دعا کا اختیار تھا جو میں نے اپنی قوم کے میں جیں کہ بھی اس سے پہلے نہ ہے اور بھی آج کے بعد نہ ہوں گے،اور میرے پاس ایک دعا کا اختیار تھا جو میں نے اپنی قوم کے

خلاف کردی، مجھے اپنی جان کی امان جا ہے، ہم کسی اور کے پاس جاؤ ہم ابراہیم علاِئلا کے پاس جاؤ۔ (۳) چنانچہ دہ ابراہیم علاِئلا کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اورز مین والوں میں سے اس کے خلیل ہیں، ہمارے لئے اپنے رب کے ہاں سفارش فریا ئیں، کہا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کہا آپ دیکھتے

(۱) چنا مجدوہ ابراہیم غلالی اس جائیں کے اور ہیں کے اے ابراہیم! آپ اللہ کے ہی اور زمین والوں میں سے اس کے خلیل ہیں، ہمارے گئے اپن جا اس خارش فرما کیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کر کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنا نچے ابراہیم غلالی آن سے کہیں گے کہ میرارب آج ایسے غصے میں ہے کہ بھی اس سے پہلے نہ تھا، اور نہ بھی اس کے بعداس جیسے غصے میں ہوگا، اور وہ اپنے جموث ذکر فرما کیں گے، جھے اپنی جان کی امان چاہیے، تم کسی اور کے اس جاؤ، تم موی غلای آل کے بعداس جاؤ۔

(۵) چنانچہ وہ موک عَالِیَا آئے پاس جائیں گے، اور کہیں گے اے موکی! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کواپی رسالت اور ہمکا می کے ذریعے فضیلت بخشی ، ہمارے لیے اپنے رب کی طرف سفارش کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنانچہ موک عَالِیَا آبان ہے کہیں گے کہ آج میرارب ایسے غصے میں ہے کہ بھی اس سے پہلے نہ تھا او کبھی اس کے بعد نہ ہوگا، اور میں نے ایک ایسی جان کوئل کیا تھا جس کے لگر کی اس میں جھے کم نہیں تھا، مجھے اپی

جان کی امان چاہیے ہم کسی اور کے پاس جاؤ ہم عیسیٰ عَالِیَا آ کے پاس جاؤ۔

(۲) چنا نچہ وہ عیسیٰ عَالِیَا آ کے پاس آ کیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے لوگوں سے پنگھوڑے میں بات کی ،اور آپ اللہ کا کلمہ ہیں جواس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی روح ہیں ، ہمارے لیے اپ رب سے سفارش کر دہ بحے ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنا نچ حضرت عیسیٰ عَالِیَا آبان سے کہیں گے کہ میر ارب آج ایسے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے ایسے غصے میں نہیں تھا اور نہ اس کے بعد ایسے غصے میں ہوگا، اور آپ مُؤْفِقَةَ نے ان کا کوئی گناہ ذکر نہیں فرمایا ، مجھا بی جان کی امان چاہے ،تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ ، تم

محمد مُؤَفِّفَكَةً كے پاس چلے جاؤ۔ (۷)چنانچدوہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد! آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں ،اوراللہ نے آپ کا گلے بچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ہیں، ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ میں عرش کے نیچے جاؤں گااورا پنے رب کو بحدہ کرنے کے لئے گر جاؤں گا، پھر

ووں و بھت سے دروہ روی ین سے رہ ین دروہ رہے ہے وہ س ویں درمرے لوگوں کے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونے میں شریک ہون کے۔

پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بے شک جنت کے دوکواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکداور گئجر کے درمیان، یا جتنا مکداور بھر کی کے درمیان۔

كَاصْلَا عِ بِعَنَا مُدَاوَرُ بِرُ كَوْرُمِينَ ، يَا بِعَنَا مُدَاوَرِ بِسُرِنَ كَوْرَمِينَ -( ٣٢٣٣ ) حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :تُعْطَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرَّ

عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُنَى مِنْ جَمَاجِمُ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ فَيَغْرَقُونَ حَتَّى يَرْشَحَ الْعَرَقُ قَامَةً فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَّى يُغُرِّغِرُ الرَّجُلُ ، قَالَ سَلْمَانُ : حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ : غَرْ غَرْ ، فَإِذَا رَأُوْا مَا هُمْ فِيهِ قَالَ لَعُضُفُهُ لِنَعْضُ لَعُضَ : نَا لَا مَا مُنْ فِيهِ قَالَ لَعُضُفُهُ لِكُمْ اللهِ رَبِّكُمُ ، فَأَوْدَ رَأَوْا مَا هُمْ فِيهِ قَالَ لَعْضُفُهُ لِكُمْ النَّهِ اللهِ النَّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

بَعُضُهُمْ لِبَعْض : أَلَا تَرَوُنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ، انْتُوا أَبَاكُمْ آدَمَ فَلْيَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبَّكُمْ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : يَا أَبَانَا ، أَنْتَ الَّذِى خَلَقَك اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيك مِنْ رُوحِهِ وَأَسْكَنَك جَنْتَهُ ، قُمْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُنَا فَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هَناك وَلَسْت بِذَاكَ فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُونَا فَيَقُولُ : انْتُوا عَبْدًا حَعَلَهُ اللَّهُ شَاكًا.

بَعْدَ بَوَحًا فَيَقُولُونَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَنْتَ الَّذِى جَعَلَك اللَّهُ شَاكِرًا وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ قُمْ فَاشْفَعُ لَنَا ، فَيَقُولُ : النَّهُ اللهِ ، أَنْتَ الَّذِى جَعَلَك اللَّهُ شَاكِرًا وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ قُمْ فَاشْفَعُ لَنَا ، فَيَقُولُ : النَّوا خَلِيلَ الرَّحْمَن إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ : النَّوا خَلِيلَ الرَّحْمَان قَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَقُولُ : النَّوا مُوسَى عَبْدًا اصْطَفَاهُ الله لَسْتُ هُنَاكَ وَلَسْت بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُونَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا مُوسَى عَبْدًا اصْطَفَاهُ الله

فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَا كَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ ، قَدْ تَرَى مَا نَحُنُ فِيهِ ، فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُنَا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكَ ، وَلَسْت بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعُلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُرُنَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا عَبُدًا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ وَخَتَمَ ،

وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَيَجِىء فِي هَذَا الْيَوْمِ آمِنًا.

فَيْأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَيَقُولُونَ : يَا نَبِي اللهِ أنت الذي فَتَحَ اللَّهُ بِكَ وَحَتَم ، وَغَفَرَ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَر ، وَجِنْت فِي هَذَا الْيُومِ آمِنًا ، وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا إلَى رَبْنَا ، فَيَقُولُ : أَنَا صَاحِبُكُمْ ، فَيَخُرُجُ يَحُوشُ النَّاسِ حَتَّى يَنْتَهِى إلى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَأْخُذَ بِحَلْقَةٍ فِي الْبَابِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَيُقُالُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ ، فَيَجِيءُ حَتَّى يَقُومَ بَيْنَ يَدَى اللهِ ، فَيَقُولُ ؛ مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ مَنْ مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَا حَدٍ مِنَ الْخَلاقِ ، قالَ : فَيَقُولُ : رَبِّ أُمِّتِى أُمِّتِى أُمِّتَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَاحَدٍ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَا لَهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَاحَدٍ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَاحَدٍ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يَفْتَحُ لَاحَدِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَاحَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّذَى عَلَيْهِ مَنَ النَّذَى عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ الْفَعْ وَالْدَعُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ مَلِيدُ مَا لَمْ مُنَاكُمُ وَالْمُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ لَتُحُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّذَى اللّهِ مُنَادَلًا الْمُعَمِّدُ اللّهُ مَا لَمْ اللّهُ مَا لَمْ اللّهُ الْمُعَمِّدُ اللّهِ مَا لَمْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مُؤْمِلُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ سَلُمَانُ :فَيَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حِنْطَةٍ مِنْ اِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ اِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ اِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ اِيمَانِ ، فَلَذِلِكُمَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

(۳۲۳۳) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کودی سال کی گرمی دے دی جائے گی، پھراس کولوگوں کے سروں کے قریب کردیا جائے گا یباں تک کہ دو کمانوں کے درمیانی فاصلے کی دوری پر ہوگا، چنانچ لوگوں کو پیدنہ آئے گا یباں تک کہ آدمی ' غرغر' کیے گا،سلمان فرماتے ہیں کہ یباں تک کہ آدمی ' غرغر' کیے گا،سلمان فرماتے ہیں کہ یباں تک کہ آدمی غرغر کہنے لئے گا، جب وہ اپنی حالت دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کیا تم و کھتے نہیں ہو کہ تم کس حالت میں ہو؟ اپنے باپ آدم غلاہ نگا کے پاس جاؤ کہ وہ تمہارے گئے تمہارے دب کی طرف سفارش کرے، چنانچ وہ آدم غلاہ نگا کے پاس جائیں گا ور کہیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ! آپ ہی ہیں جن کو اللہ نے اپنی جاتھ ہے پیدا فرمایا، اور آپ میں روح پھوئی، اور آپ کوا پی جنت میں تھیں اور ہمارے لئے سفارش کیجئے ، کیا آپ ہماری حالت کود کھ رہے ہیں، وہ فرما کمیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں، اور میں اس مرتبہ کانہیں ، تو میں ایبا کس طرح کروں؟ وہ کہیں گے کہ پھر آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرما کیں گے کہ تا ہیں جائے جس کے پاس جانے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرما کیں گے کہ تا ہیں جائے جس کو باس جانے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرما کیں گے کہ تا ہیں جائے جس کو باس جانے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرما کیں گے کہ تھر آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرما کیں گے کہ تا ہیں جائے جس کو اللہ نے شکر گذار قرار دیا ہے۔

(۲) چنانچدوہ نوح علائلا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کدا اللہ کے نبی! آپ ہی ہیں جن کواللہ نے شکر گذار قرار دیا ہے، اور آپ ہماری حالت و کھور ہے ہیں، اضے اور ہمارے لیے سفارش کیجئے، وہ فرمائیں گے کد میرا بیہ مقام نہیں اور میرا بیمر تبد نہیں، پس میٹ یہ کیسے کروں، وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ تم اللہ کے خلیل ابراہیم علائلا کے پاس جاؤ۔

(۳) چنانچہ وہ ابرا تیم غلاقیا آئے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے لیل! آپ ہماری حالت دیکھیر ہے ہیں ، پس است میں میں شرک سے میں نائی کے بیاس آئیں گئیں گئیں ہے اور کہیں کے اے اللہ کے لیل ! آپ ہماری حالت دیکھیر ہے ہیں

ہمارے لیےا پنے رب سے سفارش کرد ہیجئے ، و وفر ما ئیں گے کہ میرا میں مقام نہیں ، اور میں اس مر ہے کا نہیں ، میں کیے میدکام کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ و وفر ما ئیں گے کہتم مویٰ کے پاس جاؤ ، جن کواللہ نے اپنی رسالت اوراینی ہمکلا می کے لیے چنا تھا۔

( م ) چنانچہ وہ مویٰ عَلاِیلًام کے پاس جا کیں گے ،اور کہیں گے کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں پس ہمارے لیے اپنے

رب سے سفارش کرد بیجئے ، وہ فر ما نمیں گے کہ میرا میہ مقام نہیں اور میں اس مرتبے کانہیں ، میں ایسا کیسے کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں سرب سے سفارش کرد بیجئے ، وہ فر ما نمیں گے کہ میرا میں مقام نہیں اور میں اس میں میں ایسا کیسے کروں؟ وہ کہیں گے کہ

کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فر ما کمیں گے کہتم اللہ کے کلمہ اوراس کی روح عیسیٰ عَالِیَنِلاً بن مریم عَالِیَنِلاً کے پاس جاؤ۔

رہے ہین ہیں ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کرو پیجئے ، وہ فر ما ئیں گے کہ میرا بیہ مقام نہیں اور میں اس مرتبے کانہیں ، ایسا کیسے کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم فر ماتے ہیں؟ وہ فر ما ئیں گے کہتم اس بندے کے پاس جا ؤجس ک

سروں؛ وہ بین سے نداپ ین س سے پان جانے ہے ہم ہر ہائے ہیں؛ وہ ہرہا ہی سے نہ ہم ، س بعد سے پان جادہ س سے ذریعے ہو ذریعے اللہ نے کھولا اور جس کے ذریعے مہر لگائی ، اور اس کے اسکلے بچھلے گناہ معاف فرمائے ، اور وہ اس دن امن کے ساتھ آئیں گے۔

یعے اللہ نے هولا اور ، س نے ذریعے مہر لکا کی ، اور اس کے اسلے بیٹیعے کناہ معاف فرمائے ، اوروہ اس دن اس کے سما تھا میں ہے۔ (۲) چٹا نبےدوہ محمد مُنِلِفِیۡقِیۡجَے کے بیاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی مِنِرِفِیۡقِیَّجَۃِ! آپ ہی ہیں جس کے ذریعے اللہ نے

(۱) چا چیرد و حمر مرکان کے ایک ہے اور میں ہے اور میں اے اساسے بی مرکانے ہا ، اب بی میں میں ہے۔ اللہ سے اللہ سے کھولا اور جس کے ذریعے مہرلگائی ، اور آپ کے ایکنے بچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ، اور اس دن آپ امن کے ساتھ آئے ، اور آپ

علولا اور بس مے دریعے مہر لاق ،اور اپ سے اسع ، پھے مام شاہ معاف مرابط ،اور اس دی اپ اس مے سما ھا ہے ، اور ایپ ہماری حالت و کھورہے ہیں ، پس ہمارے رب سے ہماری سفارش کر دہجئے ، آپ مِرَافِقَ فَقِ فر ما نمیں گے کہ میں تمہارے ساتھ ہول۔

ہماری حالت و ملیحدہ ہیں، پس ہمارے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے ،آپ میرافظائی قم ما میں کے کہ میں مہمارے ساتھ ہول۔ چنانچہ آپ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے نکلیں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر آئیں گے،اور درواز میں لگے ہوئے سونے کے

چنا کچہا پ لولوں ہو ہٹا نے ہوئے عمیں نے بیہال تک کہ جنت نے دروازے پرائیں نے ،اور درواز میں ملے ہوئے سونے سے حلقے کو پکڑیں گےاور درواز ہ کھٹکھٹا کمیں گے ، پس کہا جائے گا بیکون ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ بیڈمجر ہیں ، کہتے ہیں کہ پھرآ پ کے

لئے دروازہ کھول دیا جائے گا، پھرآ پآئیں گے اوراللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ،اور مجدے کی اجازت چاہیں گے ،اورآ پ<sup>ک</sup> اجازت دی جائے گی تو آپ مجدہ کریں گے ، چنانچہ آپ کو پکارا جائے گا اے **محمہ!**ا پنا سراٹھا ہے ،سوال سیجئے ،آپ کو دیا جائے گ

اجازت دی جائے گی تو آپ تجدہ کریں گے، چنانچہ آپ کو پکارا جائے گا اے محمد! ابنا سراٹھا ہے ،سوال سیجئے ، آپ کو دیا جائے گ سفارش سیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ،اور دعا سیجئے آپ کی دعا قبول کی جائے گی ، کہتے ہیں کہ پھراللہ آپ کے دل پراکن

حمدو ثناءالقاء فر ما نمیں گے جومخلو قات میں کسی کوالقاء نہیں ہوئی ہوگی ،آپ فر ما نمیں گے اے رب! میری اُمت، میری امت ، بھر سجدے کی اجازت مانگیں گے ، بھر آپ کواجازت دی جائے گی اور آپ مجدہ کریں گے ، بھراللہ آپ کے دل میں ایسی حمد و ثناءالقہ

فر ما ئیں گے جو مخلوقات میں ہے کسی کوالقانہیں ہوئی ہوگی ،اور پکارا جائے گااے محمد!ا پناسرا ٹھایئے ، مانگیے آپ کودیا جا۔ ' گا، سفارش بیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ،اور دعا تیجئے آپ کی دعا قبول کی جائے گی ،آپ اپناسرا ٹھا ئیں گے اور فر ما ئیر

' گےاے رب! میری امت،میری امت، دویا نین مرتبہ،حضرت سلمان فرماتے ہیں کہآپ کی سفارش ہراس آ دمی کے بارے میر قبول کی جائے گی جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یاایک جو کے وزن کے برابرایمان ہوگا، یاایک رائی کے مضائر کی

وزن کے بقدرایمان ہوگا، یمی مقام محمود ہے۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٢٨٦ـ احمد ٣٨٨)

(٣٢٣٣٣) عبدالله عالب روايت كرت بين كه حضرت عذيف في ما يا كرقيا مت كدن اولادآدم كردار محد من الله عليه و ٢٢٢٥٥) حدّ من الله عالم الله عليه و ٢٢٢٥٥) حدّ من الله عليه الله عليه و ٢٢٢٥٥) حدّ من الله عليه الله عليه و ٢٢٢٥٥) حدّ من الله عليه الله عليه و ٢٢٢٥ عن الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه الله على الله عليه على الله الله على الله الله على ال

لَسْتَ لِذَاكُمْ وَلَسْتَ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ اثْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ : فَأَنْطِلِقُ فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، انْقَطَعَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُؤُذُنُ لِى ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيَدَعْنَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعْنِى فَيُقَالُ أَوْ يَقُولُ : ارْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يُعَلَّمُنِيهِ فَأَشَفَعُ ، فَيَحُدُّ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يُعَلِّمُنِيهِ فَأَشَفَعُ ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْ حِلُهُم الْجَنَة ، ثُمَّ أَعُودُ إلَيْهِ النَّانِيَةً ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيَدَعْنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكَعْنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكَعْنِى ، ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ : قُلْ تُسْمَعُ وَسَلْ تَعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَقَعُ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَعْلَمُ وَاشْفَعُ تُشَقَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَعْلَمُ وَاشُفَعْ تُشَقَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَعْلَمُ وَاشْفَعْ تُشَقَعْ ، فَلَمُ الْجَنَة ، ثُمَّ أَعُودُ إلِيهِ فِي الرَّابِعَةِ يَعْلَمُ الْجَنَةَ ، ثُمَّ أَعُودُ إلَيْهِ فِي الرَّابِعَةِ فَى الرَّابِعَةِ فَى الرَّابِعَةِ وَلَى اللَّهُ الْمُنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ.

(۳۲۳۳۵) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی میلائے بھٹے نے فر مایا کہ قیامت کے دن مؤمنین جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے سامنے سفارٹی پیش کریں۔'' اس بات کا ان کو القاء ہوگا'' تو اللہ ہمیں اس جگہ راحت عطا فر ماویں گے، چنانچہ وہ آدم علائیلا کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گائے آدم! آپ انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کواپنے ہاتھ سے بیدا کیا ہے، اور آپ میں اپنی روح پھوئی اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے ، آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے سفارش کریں ، کہ وہ اس جگہ هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩ ) کي په ١٤٠٠ کي په ٣٤٠ کي په ١٤٠٠ کي کاب الفضائل

ے ہمیں آ رام بخشیں، وہ فر ما کمیں گے کہ میرا بید مقام نہیں، اور ان سے شکایت ذکر کریں گے بااپی غنطی بیان کریں گے جوآپ سے سرز دہوئی تھی، اور اپنے رب سے شرمائیں گے، لیکن تم نوح غلاہ اگری ہاں جاؤکدوہ سب سے پہنے رسول ہیں جن کواہل زمین کی طرف بھیجا گیا، چنانچے وہ نوح غلاہ الک کیاں جا کمیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ میرا بید مقام نہیں، اور وہ اپنے رب سے اس سوال کا

پاں جا یں ہے یہ ن وہ بیل سے نہ میرا میں سے بہتر ہیں ہاوران سے بیر ی جان سے وی سے بیٹ جان وں سرے اور سرم ایں سے
اوراس وجہ سے اپنے رب سے شر مائمیں گے ،لیکن تم امقد کے بند سے اوراس کے رسول اوراس کے کلمہ اور دو آ القد کے باس جاؤ ،وہ
عیسیٰ علایہ باس آئمیں گے ، وہ کہیں گے کہ میں اس کام کے لئے نہیں ،اور میرا بید مقام نہیں ،لیکن تم محمد میز فیریج چے باس جاؤ جن
کے پچھلے اورا گلے گنا واللہ نے معاف فر مادیے ہیں ،حسن فر ماتے ہیں کہ آپ میز فیریج نے فر مایا کہ پھر میں مؤمنین کی دوقطاروں کے

کے پچھلے اورا گلے گناہ اللہ نے معاف فر مادیے ہیں ،حسن فر ماتے ہیں کہ آپ شِرُفِظَةِ نے فر مایا کہ پھر میں مؤمنین کی دوقطاروں کے درمیان چلوں گا،''حسن کا قول ختم ہوگیا۔'' بچراہنے رب سے اجازت ما تگوں گا اور مجھے اجازت دے دی جائے گی ، جب میں اپ رب کود کچھوں گا تو تجدے ہیں کر جاؤں گا ،اللہ تعالی جتنا عرصہ چاہیں گے مجھے اس حال میں جپھوڑیں گے ، پھر کہا جائے گا ، یا پھر کہیں گے کہ اپنا سراٹھاؤ ،کہوتمہاری بات نی جائے گی ،اور ما گوتمہیں دیا جائے گا ،اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی ، میں

کے کہ اپنا سراٹھاؤ ، لہوتمباری بات سی جائے گی ، اور ماعو مہیں دیا جائے گا ، اور شفاعت کروتمباری شفاعت قبول کی جائے گی ، میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اللہ کی اللہ بجھے ایک حدیمیان اپنا سراٹھاؤں گا اور اللہ کی اللہ بجھے ایک حدیمیان فرمائمیں گے ، دیس میری شفاعت قبول کی جائے گی ، اللہ بجھے ایک حدیمیان فرمائمیں گے اور میں اسٹے لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا ، پھر میں دوبارہ واپس آؤں گا ، جب اپنے رب کو دیکھوں گا تجدے میں گر جاؤں گا ، اللہ بجھے کافی عرصه اس حال میں رقعیں گے ، پھر پہلے کی طرح فرمائمیں گے کہ کہوتمباری بات می جائے گی ، ما گوتمبیں عطا کہا جائے گا ، اور شفاعت کروتم باری شفاعت قبول کی جائے گی میں اپنا سراٹھاؤں گا ، اور الی حمد کروں گا جو اللہ بجھے سکھا ئیں گے ، پھر کہا جائے گا ، اور شفاعت کروتم باری شفاعت کیجے آپ کی شفاعت کو تبول کیا جائے گا ، پھر اللہ میرے لئے ایک حد قائم فرمائی کے در میں ان کو جنت میں داخل کروں گا ، پھر میں چوتھی مرتبہ اللہ کی طرف لوٹ کر آؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب ! ان

لوگوں كے علاوه كوئى باتى نبيس رباجن كوقر آن نے روك ليا ہے۔ ( ٢٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا حالك بن إسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمْتَى ، عَنْ حَفْصِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : إِنِّى مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ هَلُمُّوا عَنِ النَّارِ ، وَتَغْلِبُونِى تُقَاحِمُونَ فِيهَا تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ وَالْجَنَادِبِ ، وَأُوشِكُ أَنْ أُرْسِلَ حُجَزَكُمْ وَأَفْرُطَ لَكُمْ عَنْ - أَوْ عَلَى - الْحَوْضِ، وَتَرِدُونَ عَلَىَّ مَعًا وَأَشْتَاتًا. (بزار ٢٠٣)

تحجز کہ وافوط لکم عن۔ او علی - التحوص، و مور دون علی معا واشتانا. ابزار ۴۰۱) (۳۲۳۳۱) حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْوَفِقَةِ نے فرمایا کہ میں تمہارے دامنوں کو پکڑتا ہوں گا کہ جنم سے پج

را ۱۱۱۱) صرف مربی رکاب را اس میں پروانوں کی طور ج طبیعے سے سرمایا کہ یک سہارے دو موں و پرما ہوں ہو کہ سے جی جاؤ انکین تم مجھ پر غالب آئے ہواوراس میں پروانوں کی طورح گھسے چلے جاتے ہو،اور قریب ہے کہ میں تمہارے دامنوں کو چھوڑ دول۔اورتمہارے لئے تم ہے پہلے حوض پر پہنچ جاؤل،اورتم میرے پاس اکٹھے اور گروہ آرگروہ آؤگے۔

( ٣٢٣٧ ) حَلَّثُنَا عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِئُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى تَارِكُ فِيكُمَ الْحَلِفَتُيْنِ مِنْ بَعْدِى : كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِى أَهْلَ بَيْتِى ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّفَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ. (احمد ١٨٢ـ طبراني ٣٩٣)

(٣٢٣٣٤) حضرت زيد بن ثابت فرمات بي كدرسول الله مَيْلِ فَيْفَا فَي غرمايا كديم من مين البيخ بعد دوخليفه حجيور ربابهون ،الله ك

کتاباورمیرا خاندان اہل بیت ،اور دونوں ہرگز جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ دوش پرمیرے پاس آ جا کمیں۔

( ٣٢٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَىَّ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ زِيَادٍ فَأَتَيْتُه ، فَقَالَ : مَا أَحَادِيثُ تُحَدِّثُ بِهَا بَلَعَتْنَا وَتَرْوِيهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَسُمَعُهَا فِى كِتَابٍ لَهُ وَتُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حَوْظًا ، فَقَالَ : قَدُ حَدَّثَنَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَوَعَدَنَاهُ. (احمد ٣٣٦ ـ طبرانی ٥٠٢١)

(٣٢٣٨) حضرت زيد بن ارقم فرمات ميں كەعبىدالقد بن زياد نے مجھے پيغام بھيجاتو ميں اس كے پاس كيا، اس نے كہا كديكسى
احادیث ميں جن كوآپ بيان كرت ميں جو ہم تک پنجی ميں اور آپ رسول القد فير النظافي ان كى روايت كرت ميں، ہم نے ان كو
كتاب القد ميں نہيں پڑھا، اور آپ كہتے ہوكہ آپ كاكوئى حوش ہے؟ انہوں نے فرمايا كد رسول القد فير فير فير فير اس كا بيان بھى
فرمايا ہے اور ہم سے اس كا وعدہ بھى فرمايا ہے۔

( ٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا زَكرِيّا ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ لِى حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبِنِ ، آنِيَتُهُ مِثْلُ عَدَدٍ نُجُومِ السَّمَاءِ ، وَإِنِّى أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ٣٠٠١- ابويعلى ١٠٢٣)

(۳۲۳۳۹) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ نبی میلائے نئے نے فرمایا کہ میرا ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے بیت المقدس کے درمیانی فاصلے جتنی ہے، وہ دودھ کی طرح سفید ہے، اس کے برتن آسان کے ستاروں کے برابر ہیں،اور میں قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ تنبعین والا ہوں گا۔

( ٣٢٧٤) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ
بُنِ عُجْرَةَ ، فَالَ : حَرَجَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ ، فَقَالَ :
إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ ، فَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُت مِنْهُ ،
وَلَيْسَ مِنْ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ
عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَارِدٌ
عَلَى الْمُحَوْضَ . (ترمذى ٢٥٥٤ ـ احمد ٢٣٥٣)

(۱۳۲۳) حفرت کعب بن عجر وفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَافِظَةَ ہمارے پاس آئے جبکہ ہم چمڑے کے تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹے سے آئے ،آئے جبکہ ہم چمڑے کو اوران کی ظلم پراعانت کی وہ مجھ سے ،آپ نے فر مایا کہ عنقریب امراء ہول گے ، جوان کے پاس گیا اوران کے جھوٹ کی تصدیق کی ،اوران کی ظلم پراعانت کی وہ مجھ سے نہیں ،اوروہ حوض پر میرے پاس نہیں آئے گا ،اور جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اوران کے ظلم پر ان کی اعانت نہ کی وہ مجھ سے ہاور میں اس سے ہوں ،اوروہ حوض پر میرے پاس آئے گا۔

( ٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ نَبِيٍّ قَدْ أُغْطِى عَطِيَّةً فَتَنَجَّزَهَا وَإِنِّى أَخْتَبَأْت عَطِيَّتِي لِشَفَاعَةِ أُمَّتِي.

(احمد ۲۰ ابویعلی ۱۰۱۰)

(۳۲۳۳) حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَلِّفَظَةِ نے فرمایا کہ ہر نبی کوایک تحفید میا گیااس نے اس کوجلدی وصول کر لیا ،اور میں نے اس کو ذخیر ہ کرلیاا بنی امت کی شفاعت کے لئے۔

( ٣٢٣٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يُدُعَى نُوحٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ : هَلْ بَلَغْتُ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغْكُمْ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغْكُمْ ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ ، فَالَ : الْوَسُطُ الْعَدُلُ ، قَالَ : فَيَدُعُونَ فَيَشُهَدُونَ لَهُ وَاللّهُ هَا لَهُ وَلَا عَوْلُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ هَا لَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ هَا أَمَّةً وَسَطًا ﴾ ، قَالَ : الْوَسُطُ الْعَدُلُ ، قَالَ : فَيَدُعُونَ فَيَشُهَدُونَ لَهُ بِالْهُ إِلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

(۳۲۳۲۲) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ دسول اللہ عَلِیْفَ فَرَمایا کہ قیامت کے دن نوح عَلِیْقا کو بلایا جائے گا اوران سے کہا جائے گا کہ کیا انہوں نے تہمیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا، اور ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، فوح عَلِیْنا کی سے کہا جائے گا کہ تہمارے لیے کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد مُشِلِّنْ اُنْ اُوران کی امت، فرمایا کہ یہ معنی ہے اللہ کے فرمان ﴿ وَ كَذَيْ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ اُمَّةً وَسَطًا ﴾ کا'' الوسط'' کا معنی ہے معتدل ،فرماتے ہیں کہ وہ ان کے لیے پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے بفرمایا کہ پھر میں اس کے بعد تمہارے لیے گواہی دوں گا۔

( ٣٢٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْص ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا﴾. (مسند ٣٣٣)

(٣٢٣٣٣) حفزت ابو وائل فرمائے بیں کہ حضزت عبداللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ابراہیم غلینا ہم کوفلیل بنایا ہے، اور تمہارے ساتھی اللہ کے فلیل ہیں، بے شک کہ محمد غِلِیْنِیْنَ اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے زیادہ معرّز زمیں، پھرانہوں نے پڑھا ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبِّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾۔ هي معنف ابن الي شيرم ( جلده ) كي حريب العضائل المستخدم ( جلده ) كي المست

( ٣٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ : ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ إلَى قَوْلِهِ:﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ﴾ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَانِمَةٍ مِنْ قَوَانِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا

أَدْرِي أَرْفَعَ رَأْسَهُ قَالِي ، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَي اللَّهُ. (بخاري ٢٣١١ ـ ابن ماجه ٣٢٧٣)

(٣٢٣٨) حضرت ابو بريره وفاتو فرمات بي كدرسول الله مَوْفَقَافَةَ فرمايا كدالله فرمايا ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ .... فَإِذَا هُمُ قِيَامْ يَنْظُرُونَ ﴾ كَاتفيريه بكريسب يبلي ابنا سرأتُفاوَل كاكه موی علیبنا عرش کے پایوں میں سے ایک پایہ پکڑے ہوں گے، مجھے منہیں کہ وہ اپناسر پہلے اُٹھا ئیں گے یا ان لوگوں سے ہوں

مے جن کواللہ مشتلیٰ فرمائیں گے۔ ( ٣٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ طَلْحَةً مَوْلَى فَرَظَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلِيَّ الْحَوْضَ ، قُلْنَا

لِزَيْدٍ: كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ السِّتْمِنَة إِلَى السَّبْعِمِنَة. (ابوداؤد ٣٤١٣ ـ احمد ٣١٩) (٣٢٣٣٥) حضرت زيد بن ارقم فرمات بين كدرسول الله مَوْفَظَةَ في فرمايا كه جولوگ مير حوض يرآ كيل كي آان كالا كهوال

حقہ بھی نہیں ہو،راوی کہتے ہیں کہ ہم نے زیدے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنے تھے فرمایا کہ چھسو سے سات سو کے درمیان۔ ( ٣٢٢٤٦ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْحَوْضُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ

، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْرَدُ مِنَ النَّلُحِ ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْك ، آنِيَتُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ ، مَا بَيْنَ أَيْلَةَ

وَصَنْعَاءَ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا. (احمد ٣٩٠)

(٣٢٣٣٦) حفرت حذيفه فرماتے ہيں كه حوض دودھ سے زيادہ سفيد، شهدسے زيادہ ميٹھا، برف سے زيادہ خفندااور مشك سے زيادہ خوشبودار ہے،اس کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں،اوروہ ایلہ سے صنعاء تک کی مسافت جتنا ہے،جس نے اس سے یی لیا جمعی پیاسانه ہوگا۔

( ٢٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُو لَكَ وَلِقُوْمِكَ ﴾ يُقَالُ : مِمَّنْ هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيْقَالُ :مِنَ الْعَرَبِ ، فَيُقَالُ :مِنْ أَتَّى الْعَرَبِ ؟ فَيُقَالُ :مِنْ قُرَيْشٍ :﴿وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَك﴾ لَا أَذْكَرُ إلَّا ذكرتَ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

(٣٢٣٨) ىجابدالله كفر مان ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُو لَك وَلِقَوْمِك ﴾ كى تفسير مين فرمات يي كديو جها جائ كاكدية وي كن لوكون میں سے ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ عرب میں ہے، یو چھا جائے گا کہ عرب کے کون سے قبیلے ہے؟ جواب دیا جائے گا قریش ہے،

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ فِكُوكَ ﴾ كَيْقيريه بي كه جب بهي ميرا ذكر موكاتهارا بهي ذكر موكا، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله ، وأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ۔

( ٣٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى قَوْلِهِ ﴿ أَلَمْ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ : بلى ، مُلِءَ حُكُمًّا وَعِلْمًا ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِى أَنْقَصَ ظَهْرَكَ ﴾ ، قَالَ : مَا أَثْقَلَ الْحِمُلَ الظَّهْرَ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ بَلَى ، لَا يُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرُت مَعَهُ.

(٣٢٣٨) ابن شرمه روایت كرتے بى كه حضرت حسن نے الله كے ارشاد ﴿أَلُمْ نَشُوحُ لَك صَدُرَك ﴾ كَ تفير مِن فرمايا" كون بين! بلكه آپ حكمت اورعلم سے بُعر بي بوئ بين ، ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْك وِزْرَك الَّذِى أَنْفَضَ ظَهْرَك ﴾ فرمايا كه بوجه نے پشت كو بوجمل نيس كيا، ﴿ وَرَفَعْنَا لَك فِهِ كُول ﴾ كه جب بحى الله كاذكر بوگا آپ كاذكر بحى ساتھ بوگا۔'

( ٣٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حسين ، عَنِ الزَّهْرِكِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ لِى أَسْمَاءً ، أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي يَمُحُّو اللَّهُ بِى الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى، وَأَنَا الْعَاقِبُ. قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ:مَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ:لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ.

(بخاری ۳۵۳۳ مسلم ۱۸۲۸)

(۳۲۳۷) حفرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ نبی نیز فقی فی فیز نے فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد بموں، اور میں ماحی بموں، میرے ذریعے اللہ کفر کومٹا کمیں گے، اور میں حاشر بموں، لوگوں کومیرے قدموں سے اٹھایا جائے گا، اور میں عاقب بموں، ایک شخص نے عرض کیا کہ عاقب کا کیامعنی ہے؟ فرمایا کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

( ٣٢٥٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَخْمَدُ ، وَالْمُقَفِّي ، وَالْحَاشِرُ. (ترمذي ٣٦٨ ـ ابن سعد ١٠٠٣)

(۳۲۳۵۰) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیلین ﷺ میرے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ میں محمہ ہوں ،احمہ ہوں ،مفقی ہوں اور حاشر ہوں

( ٣٢٣٥١ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسه أَسْمَاءً ، فَمِنْهَا مَا حَفِظْنَا ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّى ، وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ. (احمد ٣٠٣٠ ابن سعد ١٠٥)

(۳۲۳۵۱) حضرت ابوموی فرمات بین کهرسول الله مَؤْفِظَةً نے ہمیں اپنے نام بیان فرمائے ان میں سے بعض ہم نے یا دکر لیے، فرمایا میں محربوں ،احمد ہوں ،مُقفّی ہوں ،حاشر ہوں ، نبی التو بہ ہوں اور نبی الملحمد ہوں۔

( ٣٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى أَسُمَاءَ ، عَنْ نَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَادِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ

فَإِنَّهُ لَا يُرَدُ ، وَإِنِّي أُغْطِيك لأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَلَا أُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا ، أَوَ قَالَ : مِنْ أَقْطَارِهَا. (مسلم ٢٢١٥- ابوداؤد ٣٣٣٩) (٣٢٣٥٢) حضرت توبان فرمات ميں كدرسول الله مَرْافِينَ فَي إلى الله تعالى في مير الله عن ولييف ويا اور ميس في اس کے مشرق دمغرب دیکھے،اور میری امت کی حکومت وہال تک جائے گی جہال تک میرے لیے لیینا گیا،اور مجھے دونزانے دیے

گئے ،سرخ وسفید ،حماد فر ماتے میں کدایک مرتب میں نے راوی کویہ کہتے سنا کہ 'میں نے اس کی تعبیر ملک فارس اور روم سے لی ،اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قحط ہے ہلاک ندفر مانا ،اوران پرکوئی ایبادیٹمن مسلط ندفر مانا جواان کو جڑ سے ختم کردے،اورمیرےرب نے مجھ سے فر مایا کہا ہے محد اجب میں کوئی فیصلہ کردیتا ہوں تو وہ رونہیں کیا جاسکتا،اور میں نے آپ کی سید

دعا قبول کرلی کہ ان کو عام قحط ہے ہلاک نہیں کروں گا ،اوران پرغیروں میں ہے کوئی دشمن مسلّط نہیں کروں گا جوان کو جڑ ہے ختم کر وے، اگر جدان ير يوري طاقت جمع كر كے حملة ور مو ( ٣٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ يَنِى مُعَاوِيَةً قَالَ : دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبَّى ثَلَاثًا ، فَأَعْطانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ، سَأَلْت رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرُدَّت عَلَى.

(٣٢٣٥٣) حضرت معدفر ماتے ہیں كدرسول الله مُلِقِقَقِعَ أيك دن عوالى مدينہ سے تشريف لائے يہاں تك كه جب مسجد بني معاويد ے گزر بے تواس میں داخل ہوئے اور دور کعتیں پڑھیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھیں اور آپ نے اللہ سے طویل دعا مانگی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے تمین دعائمیں کی ، دواللہ نے قبول فر مالیں اورایک کے قبول کرنے ، ے انکار فرمادیا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو قحط سے بلاک نے فرمائے ،اللہ نے اس کو قبول فرمالیو ،اور میس نے

اس سے سوال کیا کہ میری امت کوڈ و بے کے عذاب سے بلاک نفر مائے ،اس کو بھی قبول فرمالیا،اور میں نے اس سے سوال کیا کہ

ان کوآپس میں لزنے سے بچا لے،اس دعا ،کور دفر مادیا۔

( ٣٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِلِيّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَى حَرَّةِ بَنِى مُعَاوِيَةً ،

وَاتَبَعْتُ أَثْرَهُ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى الطُّحَى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ طُوَّلَ فِيهِنَّ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : يَا حُذَيْفَةُ ، طُوَّلُت عَلَيْك ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إنَّى سَأَلْت اللَّهَ ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِى اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكُهُا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعْلِعُونَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَمَنعَنِى .

(۳۲۳۵۳) حضرت حذیفہ بن بمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَقَعَ ہنو معاویہ کے گلہ کی طرف تشریف لے گئے اور میں آپ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ نے چاشت کی آٹھ رکعات پڑھیں اور طویل پڑھیں، پھر مڑے اور فرمایا اے حذیفہ! میں نے تم پر طوالت کردی؟ میں نے کہااللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں، فرمایا کہ میں نے اللہ سے تین چیز وں کا سوال کیا و دواس نے عطاء فرمادیں اور ایک سے منع فرمادیا، میں نے سوال کیا کہ میری امت پر غیر کو عالب نہ کرتا، اس کو قبول فرمالیا، اور میں نے سوال کیا کہ اس کو قبط سے بلاک نہ فرمان اس کو بھی قبول فرمالیا، اور میں نے سوال کیا کہ ان کو آپس کی جنگ میں مبتلا نہ فرمان اس کو منع فرمادیا۔

( ٣٢٥٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا أُسْرِى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْتَهِى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِى فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُخُرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ﴿ إِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ﴿ إِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطَى ثَلَاثًا : أَعْطِى فَلَاثًا : أَعْطِى فَلَاثًا : أَعْطِى السَّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ ، قَالَ : فَرَاشُ بِهِ مِنْ ذَهْبِ ، قَالَ : فَأَنْ اللّهِ مِنْ أَمَّةِ الْمُقْوِمِ النَّهُ بِعُلِي اللهِ مِنْ أَمَّةِ الْمُقْرِعِمَاتُ. الطَّلُواتِ الْخَمْسَ ، وَأَعْطِى خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَغُفِورَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ مِنْ أَمَّتِهِ الْمُقْوَعِمَاتُ.

(مسلم ۲۷۹ احمد ۲۸۷)

(۳۲۳۵۵) مُرَ ہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مُؤَفِّقَ کُو کمعراج کروائی گئ تو آپ کوسدرة النتہ کی تک پنجایا گیا، جو چھے آسان میں ہے، اور ای تک وہ اعمال پنجتے ہیں جوز مین سے لائے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان سے لئے جاتے ہیں، اور ای تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں جو اوپر سے اتاری جاتی ہیں اور اس جگہ لے لی جاتی ہیں، ﴿إِذْ يَغْشَى لَا اَلْكُذُرَةً مَا يَغُشَى ﴾ کامعنی ہے کہ سونے کی تتلیاں اس کوڈھانپ لیتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو تین چیزیں عطاکی گئیں، پانچ نمازیں، سورہ بھر وکی آخری آیات، اور آپ کی امت کے شرک نہ کرنے والوں کے گناہ واف کردیے گئے۔

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنُ حُذَيْفَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَى بِالْبُرَاقِ وَهُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُفِهِ ، قَالَ : فَلَمُ يُزَايِلُ ظَهْرَهُ هُوَ وَجِبُرِيلُ حَتَّى أَتَيَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَفُتِحَتُ لَهُمَا أَبُوابُ السَّمَاءِ ، وَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، قَالَ حذيفة :لَمْ يُصَلَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ . (ترمذي ٣١٣- احمد ٣١٣)

۳۲۳۵) حفرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میز افتاق کے پاس براق لایا گیا جوسفید لمباجانور ہے،اوروہ اپنی نظر کی انتہاء پر فقدم رکھتا ہے، آپ اس کی چیٹھ پر جرئیل کے ساتھ بیٹھے رہے یہاں تک کہ بیت المقدس بہنچ گئے،اوران کے لئے آسان دروازے کھول دیے گئے اور آپ نے جنت اور دوزخ کودیکھا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں آپ نے

رُئِيس پُرْص -٢٢٣٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : لَمَّا أُسْرِى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِدَابَّةٍ دُونَ الْبُغُلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طُرُفِهِ ، يُقَالُ لَهُ : الْبُرَاقُ ، وَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيرٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَنَفَوَتُ ، فَقَالُوا : يَا هَوُلَاءِ ، مَا هَذَا ؟ قَالُوا : مَا نَرَى شَيْئًا ، مَا هَذِهِ إِلَّا رِيحٌ ، حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَأْتِيَ بِإِنَائِينِ فِي وَاحِدٍ خَمْرٌ وَفِي الآخِرِ لَبَنْ ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ

لَهُ جِبْرِيلُ : هُدِيتَ وَهُدِيَتُ أُمَّنُك. ثُمَّ سَارَ إلَى مِصْرَ. ٣٢٣٥) حفزت عبدالله بن شدادفر ماتے ہیں کہ جب نبی مِؤْفِیْ فَظَرِ کروائی گی تو آپ کے پاس ایک جانور لایا گیاجو خچر چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ اپنا پاؤں وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہاء ہوتی اس کا نام براق تھا، اوررسول الله مِؤْفِیْ فَظِرِ کِین کے ایک قافلے کے پاس سے گزرے، وہ اونٹ بدک گئے، وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ دوسروں نے جواب دیا کہ ہم کوتو پچھ نظر

ی آر ہا، بیتوایک ہوا ی تھی، یہاں تک کہ آپ بیت المقدی پہنی گئے، پھر آپ کے پاس دو برتن لائے گئے، ایک میں شراب اور رے میں دودھ تھا، آپ نے دودھ کولیا، جرئیل نے کہا کہ آپ کو ہدایت دی گئی اور آپ کی امت کو بھی ہدایت دی گئی، پھر آپ کی طرف چلے۔

بِ رَبِ حَكَّثَنَا هَوْذَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوْفَى ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِى بِى ، وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةً ، فَظِعْتُ بِأَمْرِى ، وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِين ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهْلِ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ فَقَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهْلٍ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِءِ : هَلُ كَانَ مِنْ شَيْء ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : وَمَا هُو ؟ قَالَ : إِنِّى أُسْرِى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ : إلى أَيْنَ ؟ قَالَ : إلى أَيْنَ ؟ قَالَ : إلى أَيْن ؟ قَالَ : إلى أَيْن ؟ قَالَ : إلى أَيْن ؟ قَالَ : يَعُمْ ، فَلَمْ يُرِهِ أَنَّهُ يُكُو بُنُ لَهُ مُحَافَقَ أَنْ يَجْحَدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَالِسُ ، فَجَاؤُوا حَتَّى جَلَسُوا إلَيْهِمَا ، فَقَالَ لَهُ : حَدِّثُ قَوْمَك مَا حَدَّثُنِنِي إِنْ ذَعُو تُهُمْ إلَيْك؟ قَالَ : اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إلَى أُسُرِى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إلى أَيْنَ ؟ قَالَ : إلى أَيْنَ ؟ قَالَ : إلى بَيْتِ مَا لَكُ وَمُن كَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إلَى أُسُرِى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إلى أَيْنَ ؟ قَالَ : إلى بَيْتِ مَا حَدَّثُنِنِي ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إلَى أُسُرِى بِى اللَّيْلَة ، قَالُوا : إلى أَيْنَ ؟ قَالَ : إلى بَيْتِ مُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّى أُسُرِى بِى اللَّيْلَة ، قَالُوا : إلى أَيْنَ ؟ قَالَ : إلى بَيْتِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إلَى أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إلَى أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامٍ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه

ما حداثينى ، قال رضول المبوطنتى الله عليه وسلم . إلى اسرى بى المليلة ، قال والمراق بي الله المراق الله على رأسيه الْمَقْدِسِ ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْت بَيْنَ ظَهُرَانِينَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَيَنْنَ مُصَفِّقٍ وَبَيْنَ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ - زَعَمَ -! وَقَالُومٌ لِى : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ ؟ قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ مَّنُ قَدْ سَافَرَ إِلَى لَهُمْ وَٱنْعَتْ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ ، فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيْلٍ -

أَوْ دَارِ عِقَالُ - ، فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : الْقَوْمُ : أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ قَدْ أَصَابَ. (نساني ١١٢٨٥ - احمد ٣٠٩) (٣٢٣٥٨) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كدرسول الله مَؤْفِظَةَ نے فرمایا كه جب معراج كى رات ہوئى اور ميں نے مكد ميں صبح كى تو

میں اپنے معالمے میں حیران ہو گیا اور مجھے لگا کہلوگ مجھے جھٹلا ئیں گے، چتا نچے رسول اللہ مُؤْفِظَةَ السِیغمز وہ بیٹھ گئے، چنا نچہا بوجہل آپ کے ماس سے گزراتو آپ کے ماس آ کر بیٹھ گیا،اورآپ سے نداق کے انداز میں کہا کہ کیا پھے ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جی

ہاں!اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ مجھے آج رات معراج کروائی گئی ،اس نے کہا کہاں کی؟ فر مایا بیت المقدس کی ،اس

نے کہا کہ پھر مبح آپ ہمارے یاں پہنچ گئے؟ فر مایا جی ہاں!اس نے تکذیب فلاہرنہ کی اس خوف ہے کہ اگروہ اپنی قوم کوآپ کے یاس بلائے گاتو کہیں آپ انکار نہ کر دیں، چنانچے اس نے کہااے بنوکعب بن لؤق کی جماعت! آؤ، چنانچے مجلس حبیث کئی اور و وان

دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے،اس نے آپ سے کہا کہا پی قوم کو بھی وہ بات بیان کیجئے جو آپ نے مجھے بیان کی تھی،رسول الله مُؤْفِظَةً نے فرمایا کہ آج رات مجھےمعراح کروائی گئی،انہوں نے کہا کہاں کی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس کی ،وہ کہنے گئے پھر

صبح كے دقت آپ ہمارے پاس بینچ گئے؟ آپ نے فر مایا جی ہاں! كہتے ہیں كہ بعض تالياں پیٹنے لگے اور بعض نے تعجب ہے اپنے سر یر ہاتھ رکھا، اور مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں معجد کی صفت بیان کر سکتے ہیں؟ اورلوگوں میں سے بعض نے اس شہر کا سفر کیا ہوا تھا اور

مبجد کو دیکھا ہوا تھا، رسول الله مَنْ فَطَفَقَهُ نے فر مایا کہ میں ان کوصفت بیان کرنے لگا، یبال تک کہ بعض صفات میں مجھے شک ہو گیا، چنانچ مجد کومیرے سامنے لایا گیا جبکہ میں اس کود کھیر ہاتھا، اور دار عقبل یا دار عقال کے سامنے رکھ دی گئی، میں اس کود کھے کر اس

کی صفت بیان کرنے لگا ،لوگ کہنے گئے کہ صفت تو بخد ابالکل درست ہے۔

( ٣٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَّيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ

فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ :لَقَدْ فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ ، قَالَ :فَأَتَاهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ :أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتهمَا لَمْ يُعْطَهُمَا مَنْ كَانَ قَبْلَك :فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمْ تَقُرَأُ مِنْهَا حَرُفًا إلَّا أُغْطِيته.

(مسلم ۵۵۳ حاکم ۵۵۸)

(٣٢٣٥٩) حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ جبرائیل رسول الله مُؤَفِّقَا کَمْ پاس بیٹے تھے کہ آپ نے اپنے اوپر نو نے کی آوازش، آپ نے سراٹھایا تو فر مایا کہ آسان کا ایک درواز ہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے بھی نہیں کھلاتھا، چنانچہ آپ کے

پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو دونوروں کی بشارت ہوجو آپ کو عطا کیے گئے میں اور آپ سے پہلے کسی کو عطانبیں کئے گے ، سورة الفاتحة اور سوره البقره كى آخرى آيات ، آپ ان ميں سے جس حرف كو پڑھيں گے آپ كوعطاكر ديا جائے گا۔ ه منف ابن الی شیرمترجم (جلده) کی همانل کی در این الی شیرمترجم (جلده) کی در این الی شیرمترجم (جلده) ( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ

عِنْدَ ابْنِ أَبِي بُرُدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أَقَيْشِ فَحَدَّثَ الْحَارِثُ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرّ.

(۳۲۳ ۲۰)عبدالله بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت ابو بردہ کے پاس تھا کہ حارث بن اُقیش جمارے پاس آئے ،اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَوْفَظَوْمُ أِن فر مایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت سے قبیلہ معنر کے

لوگوں سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشُفَعُ لِلرَّجُلِ وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ فَيَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ.

(تر مذی ۲۳۳۰ احمد ۹۳)

(۳۲۳ ۱۱) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ نبی مَزَّفَظَ فَا أَن فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کسی آ دمی اوراس کے اہل بیت کے لئے شفاعت کریں گے اوروہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جا کیں گے۔

( ٣٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوذِيت فِي اللهِ وَمَا يُؤُذَى أَحَد ، وَلَقَدُ أَخِفُت فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَد ، وَلَقَدُ أَتَتُ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لِي وَلِبِلَالِ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلاَّ مَا وَارَانُ إِبطُ بِلَالٍ. (ابن ماجه ١٥١ ـ احمد ١٢٠)

(٣٢٣ ٦٢) حضرت انس فر ماتے ہیں گدرسول الله مَرْفِينْ عَلَيْمَ نِي أَنْ مِلْ الله مِرْفِينَ عَلَيْمَ مِن فَهِين دی کئیں ،اور مجھے اللہ کے بارے میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی اور کوئییں ڈرایا گیا ،اور ہم پرتیسری رات ایسی آئی کہ میرے اور بلال کے

یاس کوئی ایس چیز نبیس تھی جس کوکوئی کلیجدر کھنے والاختص کھائے ،سوائے اس کے جس کو بلال کی بغل چھیا لے۔ ( ٣٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي لاَغْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَتُ ، إنِّي لأَغْرِفُهُ الآنَ. (مسلم ١٧٨٢ ترمذي ٣٩٢٣)

(٣٢٣٦٣) حضرت جابر بن سمره فرمات بيل كدرسول الله مَثَوْفَقَاتَهُ في فرمايا كديس مكديس ايسي بقركو بهجيانا مول جو مجصے ميري بعثت سے پہلے سلام کرتا تھا، میں اس کواب بھی پہیا تا ہوں۔

( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ تَجَلَّى لِي فِي أَخْسَنِ صُورَةٍ فَسَأَلِنِي :فِيمَ اخْتَصَمَ الْمَلَا الْأَعْلَى؟

قَالَ :فَقُلُتُ :رَبِّي لَا عِلْمَ لِي بِهِ ، قَالَ :فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتَّى وَجَدُتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى ، أَوْ وَضَعَهَا

مصنف این الی شیبرمتر جم (جلده ) کی کاب الفضائل کی مصنف این الی شیبرمتر جم (جلده )

بَيْنَ ثَدُيَّى حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَى ، فَمَا سَأَلِنِي عَنْ شَيْءٍ إلاَّ عَلِمُته. (۳۲۳۷۴) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فر ماتے ہیں کدرسول اللّٰد مُؤلِّفُتُكُمْ نے فر مایا کہ بے شک اللّٰہ تعالیٰ نے میرے سامنے بہتر

صورت میں بخلی فر مائی اور مجھ سے سوال کیا کہ ملاً اعلیٰ کس چیز کے بارے میں جھکڑتے ہیں، میں نے عرض کیاا ہے میرے رب! :

اس کاعلم نہیں ، کہتے ہیں کہ چھراللہ نے اپناہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اینے :

میں پائی ، یافر نایا کہ اللہ نے اپناما تھ میرے سینے پر رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی تصندک اپنے کندھوں کے درمیان یائی ،اور

ہےجس چیز کے بارے میں بھی سوال کیااس کو میں نے جان لیا۔

( ٣٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :بَعَثِنِي

طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَدْعُوهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلْت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَىَّ فَاسْتَحْبَيْتَ فَقُلْتُ : أَحِبُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ

رَسُولَ اللهِ ، إنَّمَا صَنَعْت شَيْئًا لَك ، قَالَ : فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَ ـَـ

وَقَالَ :أَدْخِلُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشْرَةً ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا ، فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشْرَةٌ وَيُخْرَجُ عَشْرَ

حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلَّا دَخَلَ فَأَكُلَ حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكُلُوا مِنْهَا.

(مسلم ۱۲۱۲ احمد ۴

(٣٢٣٦٥) حفرت انس بن ما لك فرمات بين كه حضرت ابوطلحد في مجهد رسول الله مَيْرُفْتَ فَيْ فَي طرف آپ كو بلانے كے لئے

چنانچہ میں رسول اللہ مَشِّ فَظَیْکَا اَمْ کَ پاس آیا جبکہ آپ لوگوں کے ساتھ تھے، آپ نے مجھے دیکھا تو میں شر مایا ،اور میں نے عرض کیا کہ

طلحہ کے یاس چلیے ،آپ نے لوگوں سے فر مایا کہ اٹھو، ابوطلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مَلِفَظَافِیٓ اِمیں نے تو صرف آپ کے لیے چیز کی تھی ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ شِرَاﷺ نے اس کو ہاتھ لگا یا اوراس میں برکت کی دعافر مائی ،اورفر مایا کہ میرے دس صحابہ کو بلا وَ،انہو

نے کھایا یہاں تک کرسر ہو گئے، چنانچ آپ مسلسل دس کو بلاتے اور دس کوفارغ کرتے رہے یہاں تک کہ کوئی نہ بچاجو کھاتا سیرنہ ہو گیا ہو، پھرآپ نے اس کو برابر کیا تو دہ اتنائی تھا جتنا کھانے سے پہلے تھا۔

( ٣٢٣٦٦ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ سَمُرَةَ

جُنِدُبِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ فَتَعَاقَبُوهَا

الظُّهْرِ مِنْ غَدُوَةٍ ، يَقُومُ قَوْمٌ وَيَجْلِسُ آخَرُونَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا سَمُرَةُ أَكَانَتْ تُمَدُّ ؟ قَالَ سَمُرَةُ : مِنْ شَيْءٍ كُنَّا نَعْجَبُ ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ. (ترمذي ٣٦٢٥ـ احمد ١٨)

(٣٢٣٦١) حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں كەرسول الله مَيْلِ فَقَعَيْمَ كے پاس ثريد كا ايك بيالدلايا گيا اورلوگوں كے سامنے رىم

گیا،وہ ایک دوسرے کے بعد صبح ہے دو پہرتک آ کر کھاتے رہے،ایک جماعت اٹھتی اور دوسری بیٹے جاتی ،ایک آ دمی نے پوچھاا

سمرہ! کیاوہ بڑھرہاتھا؟ سمرہ نے فرمایا کہ بھلاہمیں کس چیز پر تعجب ہوتا، وہ تو وہاں سے بڑھرہا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

( ٢٢٦٧) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَلْت لِجَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ : حَدَّثِنِي بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْته مِنْهُ أَرْوِيهِ عَنْك ، فَقَالَ جَابِرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ نَحْفِرُ فِيهِ فَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَطْعَمُ طَعَامًا ، وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَعَرَضَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ نَحْفِرُ فِيهِ فَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَطْعَمُ طَعَامًا ، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَعَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ كُذْيَةٌ ، فَجِنْت إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ كُذْيَةٌ قَدْ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ، فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ سَمَّى ثَلَاثًا ، ثُمَّ ضَرَبَ ، فَعَادَتْ كَثِيبًا أَهْبَلَ.

فَلَمَّا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لاَ أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَمَا الْمَرَأَتِى ، فَقُلْتُ : ثَكِلَتُك أُمَّكِ ، قَدْ رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لاَ أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَمَا عِنْدَكِ ؟ قَالَتَ : عِنْدِى صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَعَنَاقٌ ، قَالَ : فَطَحَنَّا الشَّعِيرَ ، وَذَبَحْنَا الْعَنَاقَ وَسَلَحْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا فِى الْبُرُمَةِ ، وَعَجَنَّا الشَّعِيرَ ، ثُمَّ رَجَعْت إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَبِثْت سَاعَةً ، وَاسْتَأَذَنته فَأَذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمُكُنَ ، فَأَمُوتِهَا بِالْخَبُو ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآلَافِي ، ثُمَّ وَاسْتَأَذَنته فَأَذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمُكُنَ ، فَأَمُوتِها بِالْخَبُو ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآلَافِي ، ثُمَّ وَاسْتَأَذَنته فَأَذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمُكُنَ ، فَأَمُوتِها بِالْخَبُو ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآلَافِي ، ثُمَّ وَاسْتَأَذَنته فَأَذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمُكُنَ ، فَأَمُوتُها بِالْخَبُولِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرُته ، فَقُلْتُ : إِنَّ عِنْدَنَا طُعَيِّمَا لَنَا ، فإنْ رَأَيْت أَنْ تَقُومَ مَعِى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ الْعَلِي وَقُلُ لَهَا لَهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْآلَافِي ، وَلا تُخْوجِي الْخُورِجِي الْخُورُ مِنَ النَّنُو بِ حَتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْعَافِقَ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا إِلَى بَيْتِ جَابِرٍ ، قَالَ : فَاسْتَخْيَيْت حَيَاءٌ لَا يَغْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ ، فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي نَكِلَتُك أَمُّك ، جَانَك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، فَقَالَتُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، فَقَالَتُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُك عَنِ الطَّعَامِ ؟ فَقُلْتُ : نَعُمْ ، فَقَالَتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَدُ أَخْبَرُ ته بِمَا كَانَ عِنْدَنَا ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُك عَنِ الطَّعَامِ ؟ فَقُلْت لَهَا : صَدَقْت.

قَالَ : فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ ، ثُمَّ قَالَ : لاَصْحَابِهِ : لاَ تَصَاغَطُوا ، ثُمَّ بَرَكَ عَلَى النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغُرِفُ وَنَقُرْبُ النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغُرِفُ وَنَقَرْبُ النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغُرِفُ وَنَقَرْبُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ نَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلُوا إِلَيْهِمْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ نَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلُوا كَشَفْنَا النَّنُورَ وَالْبُرْمَةَ ، فَإِذَا هُمَا قَدْ عَادًا إِلَى أَمْلِا مَا كَانَا ، فَنَثُرُدُ وَنَغُرِفُ وَنَقُرْبُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ نَزَلُ نَفْعَلُ كَنَا ، فَنَدُونُ وَنَقُرْبُ إِلَيْهِمْ ، وَلَلْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا قَدْ عَادًا إِلَى أَمْلِا مَا كَانَا ، فَنَفُرُدُ وَنَغُرِفُ وَنَقُرْبُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا لَكُوا اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُونَ كُلُومُ اللّهُ مَا كَانًا ، خَلَامًا فَانَا ، خَلَمْ النَّامُ مَا كَانًا ، خَلَى شَيعَ الْمُسْلِمُونَ كُلُهُمْ فَاللّهُ مَا كَانًا ، خَلَمْ النَّذُ مُ اللّهُ مَا النَّذُورُ وَالْمُولَ النَّذُولُ اللّهُ مَا كَانًا ، خَلَمْ الْمَالِمُونَ كُلُهُمْ الْمُلْعَلِلُكَ ، كُلّمَا فَتَحْنَا التَنْورَ وَالْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَى السَّحْفَةِ الْعَلْمُ اللّهُ مَا كَانًا ، حَتَى شَيعَ الْمُسْلِمُونَ كُلُهُمْ

وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ النَّاسَ قَدْ أَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا.

قَالَ : فَلَمْ نَزَلْ يَوْمَنَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانَمِنَةِ ، أَوْ ثَلَاثَمَنَةِ.

(بخاری ۱۱۰۲ مسلم ۱۱۰

(٣٢٣٦٤) ايمن فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت جابر بن عبداللہ ہے عرض كيا كہ مجھے رسول الله مُؤْفِظَةَ ہے كوكى حديث بيان

كريں جوآب نے ان سے تى ہوميں اس كوآپ كے حوالے سے روايت كروں گا، حضرت جابر نے فر مايا كہم خندق كے دن رسوا

اللَّهُ مُؤْلِّفَةً كَ بِإِس خندق كهودر ہے تھے، چنانچ ہم نے تین دن نہ کچھ کھایا اور نداس پر قادر تھے، چنانچ خندق میں ایک چٹان آڑ۔

آگئی، میں رسول الله مَرْفَظَيَّةً کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول الله! یہ چنان خندق میں آڑھے آگئی ہے، ہم نے اس پر یانی جھڑ کا چنانچےرسول الله مَزَافِظَةُ الصحاور آپ کے بیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا، آپ نے کدال کو یا بھاوڑے کو پکڑا، پھر تین مرتبہ ہم الله پڑھی

پھراس برضرب لگائی تو وہ ریت کی طرح ہوگیا۔

(۲) جب میں نے رسول الله مُؤَلِفَظَ کی بیرحالت دیمھی تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے ، آپ۔ '

مجھےا جازت دی، میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے ، میں نے رسول اللہ مِنْزَفِقَعَةَ کی ایسی حالت دیکھی ہے جس پر مجھے صرنہیں آتا، تہہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہامیرے پاس ایک صاع جواور بکری کاچھ ماہ کا بچہ ہے، کہتے ہیں کہ

ہم نے جوکو نے اور بکری کو ذیح کیا،اور ہم نے اس کی کھال اتاری اوراس کو ہنڈیا میں ڈال دیا اور جو کا آٹا گوندھا پھر میں رسول الله مِنْزِينَ ﷺ کے پاس آیا ورایک گھڑی تھمرا اور پھر آپ ہے اجازت طلب کی آپ نے اجازت دے دی، پھر میں آیا تو آٹا تیارتھا

میں نے اس کوروٹیاں پکانے کا کہااور ہنڈیا کو چو لیج پر چڑ ھایا اوررسول اللہ مُؤَفِّقَ اُنِیا کے پاس آ کرسر گوشی کی ، میں نے عرض کیا کہ

ہمارے یاس تھوڑ اسا کھانا ہے،اگرآپ اورآپ کے ساتھ ایک یا دوآ دمی میرے ساتھ شریک آ جا کیں تو بہتر ہے،آپ نے بوچھا ک وہ کتنا ہے؟ میں نے عرض کیا ایک صاع جواور ایک بمری کا بچہ ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں سے کہو کہ ہنٹریا

چولىج سے نداتارى اورروثيوں كوتنور سے نەنكالىس يېال تك كەمين آ جاۇل -

(٣) پھرآپ نے لوگوں ہے فر مایا کہ جابر کے گھر کی طرف چلو، کہتے ہیں کہ مجھے الیی شرم آئی کہ اللہ کے علاوہ کو کی نہیر

جاننا، میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیری مال تجھے روئے رسول اللہ مَؤْفِظَةَ تیرے گھرتمام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں،اس نے کہا کہ

ان واپنا کھانا بالا ویا ہے،میری پریشانی کم ہوگئی اور میں نے کہا کہ تم نے سی کہا۔

آپ نے تنوراور ہنڈیا پر برکت کی دعافر مائی ،اور ہم تنور ہے روٹی اور ہنڈیا ہے گوشت لیتے رہے اورٹرید بنا کرلوگوں کو پیش کر نے

ر ہاور رسول الله مُؤَفِظَةَ نے فرمایا کہ ایک پیالے پر سات یا آٹھ آ دی بیٹھیں، جب انہوں نے کھالیا تو ہم نے تنور سے پر دہ بٹایا اور ہنڈیا سے ڈھکن اٹھایا، تو وہ پہلے سے زیادہ بھر ہے ہوئے تھے، پھر ہم ٹرید کرتے اور چپج بھر کراس میں ڈاکتے اور ان کے قریب کرتے اور ابندیا بھی کرتے اور ابندیا بھی کرتے اور ابندیا بھی کہ جب بھی تنور کھو لتے اور ہنڈیا کھو لتے ان کو پہلے سے زیادہ بھرا ہوایا تے، یہاں تک کہ تمام سلمان سیر ہو گئے ،اور کھانا بھی نچ گیا، رسول اللہ مُؤفِظةً نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں کو بھوک گی ہے اس لئے تم کھاؤاور کھلاؤ، کہتے ہیں کہ ہم سارادن کھاتے اور کھلاتے رہے، کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آٹھ سویا تین سوتھے۔

( ٣٢٦٨) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِينِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : تُوُفِّى - أَوِ السُّتُشِهِدَ - عَبُدُ اللهِ بَنُ عَمْرِو بَنِ حَرَامٍ ، فَاسْتَعَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَانِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِمْ شَيْئًا ، فَأَبُوا ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ فَصَنَفْ تَمْرَكُ أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلِمْنِى ، قَالَ : فَفَعَلْت فَجَعَلْتُ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَعَاتَ فَجَعَلْتُ الْعَجُوةَ عَلَى حدَةٍ ، وصَنَّفْته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلَمُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى الْعَجُوةَ عَلَى حدَةٍ ، وصَنَّفْته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلَمُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى أَعْلَمُ مَا وَهِى وَسَطِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كِلْ لِلْقَوْمِ ، فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَّى وَقَيْنَهُمْ ، وَهِى تَمْرِى ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْفُصُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَهِى تَمْرِى ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْفُصُ مِنْهُ شَيْءٌ ، أَوْ فِي وَسَطِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كِلْ لِلْقَوْمِ ، فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَّى وَقَيْنُهُمْ ، وَهِى تَمْرِى ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْفُصُ مِنْهُ شَيْءٌ . (بخارى ٢١٢٤ احمد ٣١٣)

(۳۲۳ ۱۸) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمرہ بن حرام فوت ہوئے، یا فرمایا کہ شہید ہوئے تو ہیں نے رسول اللہ مَلِقَ اللهُ مَلَقَ اللهُ مَلِقَ اللهُ مَلِقَ اللهُ مَلَقَ اللهُ مَلَقَ اللهُ مَلِقَ اللهُ مَلِي اللهُ اللهُ مَللهُ اللهُ ا

( ٣٢٦٩) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أُنَيْسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ سَالِم ، عَنْ أَبِي هُويْرَةَ ، قَالَ : فَحَرَجَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ : أَدُعُ لِى أَصْحَابَكُ ، يَعْنِى أَصْحَابَ الصَّفَةِ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَبَّعُهُمْ رَجُلاً رَجُلاً أُوقِطُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ ، فَجِنْنَا بَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعَنْ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ فِيهَا صَنِيعٌ قَدْرُ مُدَّ مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَاسَتَأَذَنَا فَآفِنَ لَنَا ، قَالَ أَبُو هُويُورَةً : وَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ فِيهَا صَنِيعٌ قَدْرُ مُدَّ مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُهُ عَلَيْهِا أَنْ فَقَالَ : خُذُوا بِسُمِ اللهِ ، فَأَكُلْنَا مَا شِنْنَا ، ثُمَّ رَفَعْنَا فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَمْسَى فِى آلِ مُحَمَّدٍ طَعَامٌ غَيْرُ شَيْءٍ تَرُونَةً ، فَقِيلَ لَا بِي هُرَيْرَةً : قَدْرُ كُمْ كَانَتُ حِينَ فَرَغْتُمْ ، قَالَ : مِثْلَهُا وَسِعْتَ إِلاَّ أَنَّ فِيهَا أَثَوَ الْأَصَابِعِ . (طبراني ٢٩٢٥)

(۳۲۳ ۱۹) حضرت ابو ہریرہ و بین فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ ایک دن ہمارے پاس آئے اور قر مایا کہ میرے پاس اپنے ساتھیوں کو بلا وَ بینی اسحاب صفہ کو، میں ایک ایک آؤی کو تلاش کرنے لگا، اور ان کو بیدار کر کے جمع کرنے لگا، کور دانے پی اسحاب صفہ کو، میں ایک ایک آئے آؤی کو تلاش کرنے لگا، اور ان کو بیدار کر کے جمع کرنے لگا، کور دانے پی کہ ہمارے سامنے ایک بیالہ رکھا گیا کہ در دانے پر آئے اور اجازت چاہی آپ نے اجازت وے دی، ابو ہریرہ دیجئی فر ماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بیالہ رکھا گیا جس میں ایک مد جو کے بقد رکھانا تھا، رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله بِنَا الله مِنْ الله مِنْ الله بِنَا الله مِنْ الله بِنَا الله

( ٣٢٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ . سَمِعْته يَتُولُ . قَالَ نَبِيُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجُلَسَائِهِ يَوْمًا : أَيَسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ أُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُلُثَا قَالَ : أَفِيسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ أُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُلُثَا أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِئَةً صَفَّ ، وَإِنَّ أُمْتِي مِنْ ذَلِكَ ، ثَمَانُونَ صَفًّا.

(مسلم ۲۰۰ احمد ۲۵۳)

(۳۲۳۷) حفزت تعمی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مِنْ اَسْتَ اَسِیّ اَسِیّ اَصْلَ مِحْلُس نے فرمایا کہ کیا اس پرتم خوش ہو کہ تم اهل جنت کا ایک تہائی ہو؟ لوگوں نے کہااللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تم اس پرخوش ہو کہ تم اہل جنت کا انصف ہو؟ انہوں نے کہااللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ پھر میری امت قیامت کے دن اہل جنت کا دو تہائی ہوگی ، لوگ قیامت کے دن ایک سومین سفوں میں ہوں گے اور میری امت کی استی صفیں ہوں گی۔

( ٣٢٣٧) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَان ضِرَارِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنُ أَبِي مِنَانَ صُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِنَةٌ صُفَّ ، هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْهَا ثَمِنَانُ وَصَفَّ . هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا . (ترمذي ٢٥٣٦ ـ احمد ٣٣٧)

(۳۲۳۷) حضرت بریده فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلْمَ عَلَيْ عِلْمَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِ

( ٣٢٧٢) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَعَدَنِى رَبِّى أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا ، مَعَ كُلِّ أَلْفِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَعَدَنِى رَبِّى أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا ، هَعَ كُلِّ أَلْفِ سَنَعُونَ أَلْفًا ، لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ عَذَابَ، وَثَلَاثُ حَنِيَاتٍ مِنْ حَنِيَاتٍ رَبِّى. (ترمذى ١٣٥٠- احمد ٢٥٠٠) سَبْعُونَ أَلْفًا ، لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ عَذَابَ، وَثَلَاثُ حَنِيَاتٍ مِنْ حَنِيَاتٍ رَبِّى. (ترمذى ١٣٥٠- احمد ٢٥٠٠) صَرْتَ الوَالمَ مِلْ اللهِ مَنْ مَاتَ يَنِ كُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ مَا اللهُ مُنْ مَا مَنْ مَنْ مَا مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَا مَا مَا مِنْ مُنْ اللهِ مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مُنْ مَا مَنْ مَنْ مُعْمَلُونَ أَلْفَا ، لاَ عَلَامُ مَا مَنْ مَنْ مَا مَا مَا مِنْ مِنْ مَنْ مَا مَنْ مِنْ مَنْ مَا مَا مُنْ اللهِ مَنْ مَلْهُ مُنْ مُنْ مَا مَا مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ المَامِ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کیا ہے کہ میری امت میں سے ایسے ستر ہزار کو جنت میں داخل فر ما کیں گے کہ ہر ہزار کے ساتھ ایسے ستر ہزار ہوں گے جن پر َونَی حساب ہوگا نہ عذاب ، پھرمیرے رب کی تین کپیں ہوں گی۔

عَابِ ﴿ وَكَذَّنَا عَقَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَارِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ وَثُلُنُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعْمَةِ عَشُرُونَ وَمِنَةً صَفِي ، أَنْتُمْ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعْمَةِ عَشُرُونَ وَمِنَةً صَفِي ، أَنْتُمْ وَمُنْ وَمَنْ وَمَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّ

(احمد ۲۵۳ ابویعلی ۵۳۳۷)

(۳۲۳۷۳) حفزت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ النَّمْ اَلَّهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ حَق کے بارے میں ، کہ تمہارے لئے اس کا ایک چوتھ ئی اور بقیہ لوگوں کے لئے تین چوتھائی ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں ، پھر فرمایا کہ پھر جنت کے ایک تبائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیتو بہت ہے ، پھر آپ نے فرمایا کہ تم نصف کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیتو بہت بی زیادہ ہے، رسول اللہ بیل فیضی فی ایک اہل جنت قیامت کے دن ایک سوہیں صفوں میں ہوں گے اور تم استی صفوں میں ہوگے۔

( ٣٢٣٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ قَبْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَةُ صَفَّ ، ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

( ٣٢٢٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمَّا النَّهَيْتِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمَّا النَّهَيْتِ اللهِ عَلَيْهِ وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْنَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيهَا تَحَوَّلَتُ فَذَكَرْتِ الْيَاقُوتَ. (بخارى ٣٢٠٤- احمد ١٣٨)

(۳۲۳۷) حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَفِظَةُ نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتبی تک پہنچا تو اس کے پتے ہاتھی کے کانول جتنے تھے،اس کا کھل بڑے منکول کی طرح تھا، جب اس کواللہ کے تھم سے عجیب کیفیت طاری ہوئی تو وہ بدل گیا اور مجھے

( ٣٢٧٦) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : مَا شَمَمْت رِيحًا فَطَّ مِسْكًا ، وَلا عَبُرًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا مَسِسْت خَزًّا ، وَلا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ىخارى ٣٥١١ ـ مسلم ١٨١٣)

(۳۲۳۷) حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مشک یا عزرادر کوئی بھی خوشبورسول الله مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اله

( ٣٢٧٧) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنُ ذَيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَقُبُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ ، حَتَى إِذَا دُوفِئنَا إِلَى حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ يَنِى النَّجَارِ إِذَا فِيهِ جَمَلْ قَطِمٌ - يَعْنِى : هَانِجًا - لاَ يَدْخُلُ الْحَانِطُ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْمَا يَعْنِى : هَانِجًا - لاَ يَدُخُلُ الْحَانِطُ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَانِطُ فَدَعَا الْبَعِيرَ فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَوْهُ فِى الأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَاتُوا خِطَامًا ، فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ وَسُلِمُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ غَيْرَ عَاصِى الْجِنِّ وَالإِنْسِ. (احمد ١٣٠٠ - دارمى ١٨)

(۳۲۳۷) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مِنْوَقَعَیْ کے ساتھ ایک سفر سے واپس آئے ، یہاں تک کہ جب بنو نجار کے باغ تک پہنچ تو اس میں ایک وحتی اونٹ تھا، جو بھی اس باغ میں داخل ہوتا اس پر حملہ کردیتا، نبی کریم مِنْوَفَقَعْ آئے اور اونٹ کو بلایا، وہ زمین میں اپنا جبڑ اٹھیٹنا ہوا آیا اور اس نے آپ کے سامنے گھٹے ٹیک دیے، نبی کریم مِنَوَفَقَعْ نے فرمایا کو بکیل لاؤ، آپ نے سامنے گھٹے ٹیک دیے، نبی کریم مِنَوَفَقَعَ نے فرمایا کو بکیل لاؤ، آپ نے اس کو کیل ڈالی اور اس کے مالکوں کے حوالے کر دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آسان وزمین کے درمیان کوئی میں اینڈ کارسول ہوں، سوائے نافر مان انسانوں اور جنوں کے۔

( ٢٢٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلْته ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا. قَالَ وَكِيعٌ : مِنْ خِلْهِ. (مسلم ١٨٥١ـ ترمذى ٣١٥٥)

(۳۲۳۷۸) حفرت عبدالقد فرماتے ہیں کہ رسول الله فیر الله فیر الله فیر الله نے فرمایا کہ میں ہر دوست کی دوتی ہے بری ہوں، مگر الله نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے، وکیع کی روایت میں ''من خلّه'' ہے۔

( ٣٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن السَانب ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِى الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِنِي عَنْ أُمَّتِى السَّلَامَ.

(٣٢٣٧٩) حضرت عبدالله فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِظَةً في فرمايا كدالله ك بعض فرشة زمين ميں چكر لگانے والے بيں جو ميرى امت كاسلام مجھ تك پہنچاتے ہيں۔

( ٣٢٨٠) حَدَّثَنَا عَبُيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبراهيم ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنا مَاءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا : أَطُلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضُلُ مَاءٍ - فَأْتِى بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ

أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَىَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ ، قَالَ : فَشَرِبْنَا مِنْهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ. (بخارى ٣٥٧٩ـ احمد ٣٠١)

(۳۲۳۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم رسول الله مُؤْفِقَةِ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، رسول الله مُؤفِقَةِ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، رسول الله مُؤفِقَةِ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی ٹر الا پھرا بنا الله مُؤفِقَةِ نے فرمایا کہ جس کسی جس ڈالا بھرا بنا ہم اللہ ہوں کے باس بھا کہ ہم اللہ ہوں ہے بانی نظام کا، پھر آ ب نے فرمایا کہ مبارک پاک پانی اور الله کی طرف ہے برکت پر آؤ، کہتے ہیں کہ ہم کھاتے ہوئے کھانے کی شیخ ساکرتے تھے۔

( ٣٢٨٨) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْآسُودِ بْنِ فَيْس ، عَنْ نَبِيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِى ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَتُوْا بَقِيَّةَ الطَّهُورِ وَقَالُوا : تَمَسَّحُوا فَصَلَّهُ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَتُوْا بَقِيَّةَ الطَّهُورِ وَقَالُوا : تَمَسَّحُوا ، قَالَ : فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَسْبِغُوا الطَّهُورَ ، قَالَ : فَقَالَ جَابِرُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْأَسُودُ وَ عَرْبُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَالَ وَلَا الْعَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَهُ وَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عُلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّ

(بخاری ۳۵۲۱ احمد ۲۹۲)

( ٣٢٨٢ ) حَذَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : حضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّا ، وَبَهِى نَاسٌ ، فَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَا ۚ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِى الْمِخْضَبِ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ ، أَنْ يَبْسُطَ كَفَّهُ فِيهِ ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ جَمِيعًا، قُلْنَا : كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ : ثَمَانِينَ رَجُلًا. (بخارى ٣٥٤٥ ـ احمد ١٠١)

(۳۲۳۸۲) حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا اور جولوگ مبجد کے قریب تھے کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور کچھے

لوگ باتی رہ گئے ، پھر رسول الله مِنْوَفِیْفَیْ کے پاس پھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا ، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آ ب ہاتھ کو پھیلا نہ سکے ، آپ نے انگلیاں ملالیں اور سب لوگوں نے وضو کرلیا ، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ وہ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کہ اتنی آ دی۔

(۳۲۳۸۳) حضرت برا وفر ماتے میں کہ ہم نے حدیبیہ کے دن بڑاؤ کیا تو ہم نے ویکھا کہ اس کا پانی پیلے آنے والے لوگوں نے پی لیا تھا، نبی کریم سٹر نیجیڈ کنویں پر میٹھ گئے اور ایک ڈول منگایا، اور اس میں سے اپنے مندمبارک میں پانی لیا اور اس میں ڈال ویا اور القدے دیا کی، چنانچے اس کا یانی زیادہ ہوگیا، یہاں تک کہ لوگ اس سے سیراب ہوگئے۔

( ٣٢٨٤) حَذَنَا مَرُوانُ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنُ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : حَذَنَا عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَرٍ فَشَكَا النَّاسُ اللّهِ الْعَطْشَ ، فَدَعَا فُلانًا وَدَعَا عَلِيًا : فَقَالَ اذْهَا فَابُغِيَا لَنَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَاءٍ فَأَفُو عَفِهِ مِنْ أَفُو الْهِ الْمَزَادَتَيْنِ ، أَوِ السّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَا أَفُواهَهُمَا فَدَعَا النّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَاءٍ فَأَفُو عَفِهِ مِنْ أَفُو الْهِ الْمَزَادَتَيْنِ ، أَوِ السّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَا أَفُواهَهُمَا وَأَطْلَقَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَاءٍ فَأَفُو عَفِهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَتِيْنِ ، أَوِ السّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَا أَفُواهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَرَالِي ، وَنُودِي فِي النّاسِ : أَنَ السُقُوا وَاسْتَقُوا ، قَلَ : فَسَفَى مَنْ سَقَى ، وَاسْتَقَى مَنِ السّتَقَى ، وَأَطْلَقَ الْعَرَالِي ، وَنُودِي فِي النّاسِ : أَنَ السُقُوا وَاسْتَقُوا ، قَلَ : فَسَفَى مَنْ سَقَى ، وَاسْتَقَى مَنِ السّتَقَى ، وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنها حِينَ أَفْلِعَ ، وَإِنّهُ لِلْحَكَيْلُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنها حِينَ أَفْلِعَ مَ وَإِنّهُ لِلْحَكَيْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللهِ مَا رَزُأَنَاكُ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلِكَ اللّهُ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللّهِ مَا رَزُأَنَاكُ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلَكَ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللّهِ مَا رَزُأَنَاكُ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلَكَ وَلَا اللّهِ مَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

(۳۲۸۸) حضرت مران بن حسین فرمات ہیں کہ ہم رسول الله مَؤْفَظَة کے ساتھ ایک سفر میں ہے کہ لوگوں کو بیاس کی شکایت ہوئی، آپ نے فلال کو اور علی کو بایا ، اور فر بایا کہ جاؤاور ہمارے لئے پانی تلاش کرو، چنا نچو وہ چلا اور انہیں ایک عورت ملی جس کے باس دو مظلے یا مشکیز ہے وہ سے اور انہیں ایک عورت کو نبی مِشکیز وں یا باس دو مظلے یا مشکیز ہے وہ اس عورت کو نبی مِشکیز وں یا مشکیز وں یا مشکول کے منہ ہے پانی والا پھر ان کے منہ بند کرد ہے اور رہی چھوڑئ ، اور لوگوں میں اعلان کردیا گیا کہ پانی لے لواور بھر لو، چنا نچہ مس نے بین افعالی پر ان کے منہ بند کرد ہے اور وہ کھڑئ و کھورئی ہی کہاں کے پانی کا کیا کیا جار با ہے ، کہتے ہیں واللہ! اس کو اس طرح چھوڑا گیا کہ ہمیں گلان ہور با تھا کہ وہ پہلے ہے زیادہ بھراہوا ہے ، رسول اللہ مَؤْفِظَة نے فر مایا کہ واللہ! ہم نے تمہارے پانی اس کے بی کھر نمیں کیا بلکہ ہمیں اللہ نے بلایا ہے۔

( ٣٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

سَلِمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : كُلَّ شَيْءٍ أُوتِي نَبِيكُمْ إلَّا مَفَاتِيحَ الْخَمْسِ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِمْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنَزَّلُ الْغَيْثُ ، وَيَغْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا ﴾ الآيَةَ كُلهَا.

(بخارى ١٠٣٩ احمد ٢٨٦)

(٣٢٣٨٥) حضرت عبدالله فرمات بي كرتمبار بنى كو برچيز دى گئى سوائ پائى چيز ول كى تنجول ، ﴿إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَ مَا تَدُرِى نَفُسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَ مَا تَدُرِى نَفُسٌ بِاَتِي اَرْضِ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْآرْحَامِ وَ مَا تَدُرِى نَفُسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَ مَا تَدُرِى نَفُسٌ بِاَتِي اَرْضِ اللَّهُ عَلِيْهُ خَبِيْرٌ ﴾ - ترجمه: ب شك قيامت كاعم الله ك پاس ب - يكى بارش برساتا ب - وبى جانى ب كرم ماور من كيا ب - كونى نفس نبيس جانتا كروه كل كيا كر - گااوركوئى نفس نبيس جانتا كروه كس زمين مي مركا - بشك الله جائي والا من اورخبرر كين والا ب

( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِی ، عَنِ الزُّهْرِی ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِیّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّع. (ترمذی ٣١١)

(٣٢٣٨٦) حضرت ابو ہرریرہ ڈینٹو فرماتے ہیں کہ نبی میڈنٹٹے نے فرمایا کہ میں اولادِ آ دم کا سردار ہوں اور مجھ سے زمین سب سے پہلے ہنے گی،اور میں پہلاسفارش کرنے والا ہوں اور پہلاشخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

( ٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ مِنْبَرِى هَذَا لَعَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ. (احمد ١٠٥٠. بيهقى ١٣٢٤)

(۳۲۳۸۷) حضرت ابو ہریرہ ٹیا ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیز انتھائے نے فر مایا کہ میرا میں نہرامید ہے جنت کے باغوں میں ہے ایک اغ میر گا

( ٣٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ سَمِعْت هِشَامًا قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ. (ابن سعد١١)

(٣٢٣٨٨) حضرت حسن فر مائے بین كەرسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَى ما يا كەمىل عرب میں سب سے سبقت كرنے والا ہوں۔

( ٣٢٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ ، قَالَ · فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْوَاهِيمَ اِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِى اِسْمَاعِيلَ بَيى كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

(مسلم ۱۲۸۲ ترمذی ۳۲۰۲)

(٣٢٣٨٩) حضرت واثله بن اسقع فرمات مين كدرسول الله مُؤْفِظَةُ نه فرمايا كه ب شك الله نه ابراجيم عَلَيْلَا أَم كَ اولا د ت

مصنف ابن الې شيبه متر جم ( جلد ۹ ) کړ کې د کام

اساعیل علایدا کواور قریش سے بی هاشم کواور مجھ بنوباشم سے چن لیا ہے۔

( ٣٢٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ ضَرَبَهُ بَغْضُ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالٌ : فَقَالَ : مَا لَك ؟ قَالَ : فَعَلَ بِي هَؤُلَاءِ وَهَوُلاءِ ، قَالَ : أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيك آيَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي ، فَقَالَ : أَدُعُ تِلْكَ

الشَّجَرَةَ ، فَدَعَاهَا فَجَانَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبِي حَسْبِي. (احمد ١١٣ـ دارمي ٢٣)

(۳۲۳۹۰) ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جبرئیل نبی مِنْوَفِظَةٌ کے پاس آئے جبکہ آپ ممگین بیٹھے تھے، آپ کوبعض اہل مکہ نے ماراتھا، انہوں نے کہا آپ کوکیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کدان ان لوگوں نے میرے ساتھ براسلوک کیا ہے، انہوں نے عرض کیا کیا آپ یہ بات پند کرتے ہیں کہ میں آپ کونشانی وکھاؤں؟ آپ مِنْ فَضَعَ اُ غَرَمایا۔ ہاں۔ پس انہوں نے

وادی کے چیچے دیکھااور کہا کہاس درخت کو بلائیں،آپ نے اس کو بلایا تو دہ چلتا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر كهاكدوايس حلي جاؤتو وه وايس جلا كيااوراني حكماوت كيا، ني مَزْنفَظُ أَن فرماياك مجصى ك في ب مجصى كافى ب-

( ٣٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا قُرَادُ ابو نُوح ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْش ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَ الرَّاهِبُ ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَلْتَفِتُ ، قَالَ :فَهُمْ يَحِلُونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَذَا سَيْدُ الْعَالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَا خْ مِنْ قُرَيْش : مَا عِلْمُك ؟ فَقَالَ : إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ ، وَلَا حَجَرٌ إلَّا خَرَّ

سَاجِدًا ، وَلاَ يَسْجُلُون إلاَّ لِنَبِيِّ. (ترمذي ٣٦٢٠)

(٣٢٣٩١) ابو بكر بن ابي موى راوى بين كه حضرت ابوموى فرمات بين كه ابوطالب شام كي طرف فكلے اور رسول الله مَافِينَ في ان ك

ساتھ نگلےاور قریش کے کچھ بزرگ بھی، جب وہ راہب کے قریب پہنچے، تو اپنے کجاوے کھولے، راہب ان کے پاس گیہ اور اس سے يہلے وواس کے پاس ہے گزرتے تو نہ وہ نکل کران کے پاس آتا نہ ان کی طرف متوجہ موتا، چنانچہ وہ اپنے کجاوے کھول رہے تھے اور وہ

ان کے درمیان ہے ہوتا ہوا آیا اور رسول اللہ مِنْلِفَتُنَعَ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ یہ جہانوں کا سردار ہے، بیرب العالمین کارسول ہے، اس کواللہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کرجیجیں گے قریش کے بزرگوں نے اس سے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہے؟ اس نے کہا کہ تم گھاٹی

ہے جب چڑھے ہوتو کوئی پھراور درخت ایبانہیں تھا جو تجدے میں نہ گر گیا ہو،اور یہ چیزیں نبی کےعلاوہ کسی کو تجدہ نہیں کرتیں۔

( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبُرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ. (احمد ٢٨٩ـ ابن حبان ٣٧٣٩)

(٣٢٣٩٢) حضرت ام سلمدروایت كرتی بین كه نبی مُؤْفِظَةُ نے فرمایا كدميرے منبركے پائے جنت ميں گڑے ہوئے ہیں۔

( ٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ ،

(٣٢٣٩٣) حضرت ابومویٰ فرماتے ہیں کدرسول الله میل فیل نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات اورابتداء کرنے والے اورانتہاء کرنے

ر ۱۹۳۳) عشرت بو نوی سرمانے ہیں ندر نوں اللہ یو تھے ہے سرمایا کہ تھے جا ک ممات اور ابتداء سرمے واسے اور انہا و رے والے کلمات عطا کے گئے۔

( ٣٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَانَتِ الذِّنَابُ فَعَوَتُ خَلُفَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَذِهِ الذَّنَابُ أَتَتُكُمُ تُخْبِرُكُمْ أَنْ تَقْسِمُوا لَهَا مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا يُصْلِحُهَا ، أَوْ تُخَلُّوهَا فَتُغِيرَ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا : دَعْهَا فَلْتُغِرْ عَلَيْنَا.

(دارمی ۲۲)

(۳۲۳۹۳) شمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْتِفَقَاقِ نے ایک دن نماز پڑھی تو بھیڑیے آپ کے بیجھے آ کر بھو تکنے لگے، جب رسول اللہ مُؤْتِفَقَاقِ نے سلام پھیرا تو فر مایا کہ یہ بھیڑیے تمہازے پاس یہ بتانے آئیں ہیں کہتم اپنے مالوں میں سےان کے لئے پچھ تیار کر کے دے دیا کرو، ورنہتم اس بات کے لئے تیار رہو کہ یہتم پرحملہ آ در ہوجا کیں۔

( ٢٢٩٥) حَذَّنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :سُئِلَ : هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، شَكَّا النَّاسُ ذَاتَ جُمُّعَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُحِطَ الْمَطُو ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْت إِبِطَيْهِ ، وَمَا فِى السَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابٍ ، فَمَا صَلَيْنَا حَتَّى إِنَّ الشَّابَ الْقُويَ الْقُويِبَ الْمَنْزِلِ لَيْهِمُّهُ الرُّجُوعُ إلى مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ : فَدَامَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : فَقَالُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلاَلَةِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، قَالَ : فَأَصْحَتِ السَّمَاءُ.

(۳۲۳۹۵) حمید کہتے ہیں کہ حضرت انس سے سوال پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مُؤَفِّفَۃ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! ایک جمعہ لوگوں نے شکایت کی اور کہایارسول اللہ! بارش کا قحط ہوگیا ہے اور زمین خشک ہوگئی اور مال ہلاک ہوگیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغل ویکھے، اور اس وقت آسان میں باول کا کوئی کلا انہیں تھا، ہم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی کہ جوان مضبوط جسم کے آ دمی کو بھی گھر پہنچنے کی فکر گئی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ ایک جمعہ تک ہم پر بارش ہوتی رہی، پھر لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! گھر گر گئے اور سوار محبوس ہو گئے، راوی نے فر مایا کہ رسول اللہ مُؤفِّفَتُ ابن آ دم کے اتنی جلدی اکت جانے پر مسکراتے، اور فر مایا اللہ ایک اللہ اس کے اور موار محبوس ہو گئے، راوی نے فر مایا کہ رسول اللہ مُؤفِّفَتُ ابن آ دم کے اتنی جلدی اکت جانے پر مسکراتے، اور فر مایا اے اللہ! ہمارے اروگر و بر ساسے اور ہم پر نہ بر ساسے، کہتے ہیں کہ اس پر آسان صاف ہوگیا۔

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩) كي هي ١٩٥٣ كي ١٩٥٣ كي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩)

( ٣٢٣٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّتَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُنْزِلَتُ عَلَى تَوْرَاةٌ مُحْدَثَةٌ ، فِيهَا نُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، لِتُفْتَحَ

بِهَا أَغْيُنًا عُمْيًا ، وَقُلُوبًا غُلُفًا وَآذَانًا صُمًّا ، وَهِيَ أَخْذَتُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَانِ. (دارمي ٣٣٢٧)

کے سرچشمے ہیں، تا کہ اس سے اللہ اندھی آئھوں اور بند دلوں اور بہرے کا نوں کو کھول دیں، اور وہ رحمٰن کی سب ہے آخری

( ٣٢٣٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرُوَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَأَلْتُ الشَّفَاعَةَ لأُمَّتِي ، فَقَالَ : لَك سَبْعُونَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ :لَك مَعَ كُلَّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : فَإِنَّ لَكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : حَسُبُنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَنَا بَكُرِ ، ذَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا عُمَرُ ، إِنَّمَا نَحْنُ خَفْنَةٌ مِنْ حَفَنَاتِ اللهِ. (ترمذي ٢٣٣٧ـ احمد ٢٥٠)

(٣٢٣٩٤) حضرت ابو ہريره فرماتے ہيں كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عند على الله الله نے فرمایا کہ تمہارے لیے ستر ہزار ہیں، جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، میں نے کہوا میر رے رب اور اضافیہ

فرمایۓ! فرمایا کہ تمہارے لئے ہرستر بزار کے ساتھ ستر بزار ہیں ، میں نے کہااوراضا فدفر مایۓ ،فرمایا کہ تمہارے لیے اتنے اور اتنے اوراتنے بیں، ابو بکرنے عرض کیا کہ ممیں کانی ہے، حضرت عمرنے فر مایا کداے ابو بکر! رسول القد مِشْ فیصیح کیچھوڑ دیجیے ، حضرت ابو بمرنے فر ، یا کہائے مراہم تواللہ کی ایک بی لپ ہیں۔

( ٣٢٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ نُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الْأَسَدِقُ ، قَالَ :حَدَّثَنِي

عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَقِيل ، قَالَ : انْطَلَقْنَا فِي وَفْدٍ فَأَتَبْنَا رَسُ لَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَّا :بَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا سَأَلُت رَبَّك مُلْكًا كَمُلْكِ سُلَيْمَانَ ، فَمُنْجِكَ وَقَالَ : لَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلَ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، إنَّ اللَّهَ لَهُ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ دَعْوَةً ۚ فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَ بِهَا دُنْيَا فَأَعْطِيَهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا بِهَا عَلَى قَوْمِهِ إِذْ عَصَوْهُ

فَأُهْلِكُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي دَعُوةً فَاخْتَبَأَتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۲۳۹۸) عبد الرحمٰن بن ابی تعقیل فرماتے میں کہ ہم ایک وفد میں رسول الله مَیْرَاتِیْجَائِ کے پاس آئے ، ہم میں سے ایک تخص نے عرض کیایارسول الله! کیا آپ نے اپنے رب سے سلیمان علایتا کی سلطنت جیسی سلطنت کا سوال نہیں کیا؟ آپ بنے اور فر مایا شاید

تمبارا سائقی اللہ کے بال سلیمان علاینا ہم کی سلطنت ہے افضل ہو، بے شک اللہ نے جس نبی کومبعوث فر مایا اس کوا یک د عاعطا فر مائی ،

بعض نے دنیا کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کوعطافر مادی ،اوربعض نے اپنی قوم کی نافرنی کے وقت اس کواپنی قوم کی بدد عامیں استعمال كيا، چنانچەدە بلاك كردىيے كئے ،اورالله نے مجھے دعاعطافر مائى توبىس نے اس كواپے رب كے بال إنى امت كى شفاعت كے لئے وخيره كرليابه

( ٣٢٣٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : صدّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَقَدُ وَعَدَنِي

رَبِّي أَنْ يُدْخِلِّ مِنْ أُمِّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. (طيالسي ١٢٩١ ـ احمد ١١)

(mrman) حفرت رفاعة جنى سے روایت سے فر مایا كه بم رسول الله مَوْقَظَة كَ سَاتھ اوف تو آب نے فر مایا كه مير ب رب نے مجھ سے وعد و فر مایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

( ٣٢٤٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا جَعْفَر يُحَدُّثُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَغُطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا.

(۳۲۴۰۰) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِزْ شَعِیْجَ نے فر مایا کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، اور وہ میری امت میں سے ہر

اس مخص کو پینچنے والی ہے جس نے اللہ ک ساتھ کس کوشریک نگسبرایا ہو۔

( ٣٢٤٠١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبَى بُنُ كَعْبِ : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا أَبَى ، إنَّ رَبِّي أَرْسَلَ إِلَىٰٓ أَنُ أَقُواَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ ، فَرَدَدْتَ الِلَّهِ أَنْ هَوْنُ عَلَى أُمَّتِي ، فَرَدَّ إِلَىٰٓ أَنْ أَقُواۤ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكُهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُينِهَا ، قَالَ : قُلُتُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ

لْأُمَّتِي ، وَأَخَرُتُ النَّالِثَةَ إِلَى يَوْمِ يَرْغَبُ إِلَى فِيهِ الْحَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ. (مسلم ٥٦٢- احمد ١٢٥) (۳۲۴۰۱) حضرت اُبی فرماتے ہیں کہ نبی مُؤْفِظَ نے مجھ سے فرمایا کدا ہے اُبی ! میرے رب نے مجھ پر دحی فرمائی کہ قرآن کوایک حرف پر پڑھو، میں نے عرض کیا کہ میری امت برآ سانی فر مایے ، اللہ نے فر مایا کہ قرآن کوسات حروف بر پڑھواور ہرمرتبہ کے

بدلے تمبارے لیے ایک دعا ہے جس کا آپ مجھ سے سوال کریں، آپ نے فر مایا اے اللہ! میری امت کی مغفرت فر ماء اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما،اور میں نے تیسری دعااس دن کے لئے مؤخر کردی ہے جس میں مخلوق میری طرف رغبت کرے گی یبال تک کهابراہیم علایزلا بھی۔

( ٣٢٤٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَّةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَيُسْمِعُهُمُ الذَّاعِي فَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا مُحَمَّدُ ، عَلَى رُؤُوسِ الأوَّلِينَ وَالآحِرِينَ ، فَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْك ، الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْت ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت ،

رصنف ابن ابی شیر مترجم (جلده) کی ۱۹۹۳ کی ۱۳۹۷ کی مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلده) کی ۱۹۹۳ کی مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلده) کی کی کنید مترجم و کار کی کنید کی کنید کریستان کریستا

وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ ، لا مُلْجَا وَلا مُنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ ، سَبَحَالُهُ فَذَلِكَ الْمُقَامُ الْمُحْمُودُ. (نساني ١١٢٩٣ـ طيالسي ٣١٣)

( ۳۲٬۴۰۲ ) صلدروایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے فر مایا کہ لوگوں کوایک میدان میں جمع کیا جائے گا ،ان کی نظر تیز ہوگی ،اور

ان کو پکارنے والے کی پکار سنائی دے گی، چنانچے ایک پکارنے والا پکارے گا اولین و آخرین کے سامنے، کہ اے محمد! آپ مُراثِینَ اُنَّا فرمائیں گے لبیک وسعد یک ، تمام بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہدایت یا فنہ وہ ہے جس کو آپ ہدایت عطافر مائیں ، آپ میں ایک میں ایک کا فیصل کے ایک میں ایک کا فیصل کے ایک کا فیصل کے ایک کا فیصل کے ایک کا فیصل کا بیادہ میں میں میں میں میں کا بیادہ کا بیادہ کا میں کا بیادہ کا بیادہ کا بیادہ کا بیادہ کا بیادہ کا بیادہ کی بیادہ کا بیادہ کی بیادہ کی کا بیادہ کی کا بیادہ کی بیادہ کی کا بیادہ کی بیادہ کی

برکت اور بلندی والے میں ،اورآپ ہی کی طرف سے ملتا ہے اورآپ ہی کی طرف پہنچتا ہے، آپ سے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں مگر آپ کی طرف، آپ پاک میں ، بیت اللہ کے مالک میں ،اے ہمارے رب آپ بابرکت اور بلند میں ،حذیفہ فرماتے میں کہ یمج مقد محمود ہے۔

( ٣٢٤.٦ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ الْأُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ هُوَ سَلَّمَ فِي قَوْلِهِ هُوَ سَلَّمَ فَي أَنْ يَنْعَنَكُ رَبُّكُ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ ، قَالَ : الشَّفَاعَةُ. (ترمذي ١٣٣٠ـ احمد ٣٣١)

(٣٢٣٠٣) حفرت ابو ہریرہ زاہو تی مَرِّشِفَعَ ہِے اللہ کے فرمان ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنُك رَبَّك مَقَامًا مَحْمُو دًا﴾ كى تغیر نقل كرتے ہیں كہاس سے مراد شفاعت ہے۔

ئِينَ لذَّ لَ الصَّحْرَاوُ لَقَا حَتْ ہِے۔ ( ٣٢٤.٤ ) حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ فَوْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْمُرَأَةُ جَانَتْ بِابْنِ لَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَيْنِى هَذَّا بِهِ جُنُونٌ يَأْخُذُهُ عِنْدَ عَدَائِنَا وَعَشَائِنَا ، فَيَخْبُثُ ، فَالَ : فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَدَعَا ، فَنَعَ ثَعَةً ، خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجِرُوِ الْأَسُودِ.

(٣٢٨٠٨) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كه ايك عورت اپنے بينے كونبي ميڑات كے پاس لائى ،اوراس نے كہايارسول الله!ميرے

اس بیٹے کوجنون ہے، اوراس کو دو پہراور شام کے وقت پرطاری ہوتا ہے، اور یہ بری حرکات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله مَوْفَظَ فَرِيْحَ نے اس کے سینے یہ ہاتھ پھیرااور دعافر مائی ،اس نے قے کی تواس کے پیٹ سے سیاہ بڑے چوہے کی شکل کا ایک جاندار ٹکلا۔

ے ان کے لیے پر ہا ہوروعا مرمان ان کے لیے فاتواں کے پیٹ سے سیاہ بڑے پونے کے ساتھ اللہ جا ندار نظار ۔ ( 372.0 ) حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمِّدِ وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ

عَنَّاسِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُّبُ إِلَى جِذْعٍ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ ، فَحَنَّ الْمُنَا الْمُعْدَدُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُّبُ إِلَى جِذْعٍ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ ، فَحَنَّ الْمُنَا أَذِهُ مِنَ مِنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعٍ ، فَلَمَّا اتَّخ

الْجِذُّ عُ حَتَّى أَخَذَهُ فَاحْتَصَنَهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لَوْ لَهُ أَحْتَضِنَهُ لَحَنَّ الْمَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (اَحمد ٢٧٦ـ دارمَى ٣٩) (٣٢٣٠٥) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی مُؤَفِّقَ آیک صبیر سے ٹیک لگا کو فطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے منبر بنوالیا تو اس کی طرف نتقل ہوگئے، چنانچہ وہ صبیر رونے لگایہاں تک کہ آپ نے اس کو پکڑ کر گلے لگالیا تواس کوسکون ہوگیا، تو آپ نے فرمایا

. ﴿ مَعْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ أَتُواْ سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ فَقَالُوا : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبُرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا يَقِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنْي ، قَالَ : هُوَ مِنْ أَثْلِ الْعَابَةِ ، وَعَمِلَهُ فُلَانْ - مَوْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا يَقِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنْي ، قَالَ : هُوَ مِنْ أَثْلِ الْعَابَةِ ، وَعَمِلَهُ فُلَانْ - مَوْلَى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قَالَ : مَا يَقِى أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنْى ، قَالَ : هُوَ مِنْ أَثْلِ الْعَابَةِ ، وَعَمِلَهُ فُلَانٌ - مَوْلَى فُلَانَةً - لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي فُلَانَةً - لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي الْمُسْجِدِ يُصَلِّى إِلَيْهِ إِذَا خَطَبَ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ حَنَّ الْجِذْعُ ، قَالَ : فَآتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى إِلَيْهِ إِذَا خَطَبَ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ حَنَّ الْجِذْعُ ، قَالَ : فَآتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَدَهُ ، - وَلَيْ مَ فِي حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ : فوطده - حَتَّى سَكَنَ. (بخارى ٣٨٥- مسلم ١٣٥٠) الوعازم فرات بِي كَالِي حَدْرَت مِل بن سعد ك پاس آئ اور كَنِي كرسول الله فَوْقَعَ كَامْرَكُ مِنْ اللهِ مَسْولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

ر مانے گئے کہ مجھ سے زیادہ اس کو جانے والا کوئی باتی نہیں رہا، فر مایا کہ وہ جنگل کے جھاؤ کے درخت کا تھا، اوراس کوفلاں عورت کے آزاد کردہ غلام فلال شخص نے رسول اللہ سَاؤُلَفَ ﷺ کے لیے تیار کیا تھا، اوررسول اللہ سَاؤُلَفَ ﷺ مسجد کے ایک شہتر سے ٹیک لگائے اور جب خطبہ دیتے تو اس کے بعداس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ، جب منبر تیار ہوا اور آپ اس پر بیٹھ گئے تو وہ شہتر رونے لگا، چنا نچہ رسول اللہ مُؤَلِفَ ﷺ اس کے پاس آئے اور اس کوز مین میں تھہرایا یہاں تک کہ اس کوسکون ہوگیا، اور ابو حازم کی روایت میں مفرطدہ" کے الفاظ نہیں ہیں۔"

٣٢٤.٧) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعِ نَخُلَةٍ ، فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِى عُلامًا نَجَارًا ، أَفَلَا آمُرُهُ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعِ نَخُلَةٍ ، فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِى عُلامًا نَجَارًا ، أَفَلَا آمُرُهُ يَخُطُبُ عَلَى اللهِ ، إِنَّ لِى عُلامًا نَجَارًا ، أَفَلَا آمُرُهُ يَعْفُولُ اللهِ ، إِنَّ لِي عُلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعْمَدِ وَلَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْمَدِ مَا يَانَ الصَّبِى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذَّكُورِ. اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذَّكُورِ. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذَّكُورِ. اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذَّكُورِ. اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذَّكُورِ. السَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذَّكُورِ. السَّعِي لَمَا عَالَ السَّيِقُ مَا يَانَ الصَّبِى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذَّكُورِ.

گورت نے عرض کیایارسول اللہ مُؤَفِّقَ ایمراایک بڑھئی غلام ہے کیا ہیں اس کو حکم نہ دوں کہ آپ کے لئے منبر بنائے؟ آپ نے فر مایا کیوں نہیں ، چنانچہ اس نے منبر بنایا ، جب جمعے کا دن ہوا تو آپ نے منبر پر خطبہ دیا ، چنانچہ دہ قسمتر رونے لگا جس ہے آپ ٹیک گاتے تھے جیسے بچہ دوتا ہے ، نبی مُؤِفِّقَ اِنْ فَر مایا کہ اس کواس لئے رونا آگیا کہ اس کے پاس سے ذکر ختم ہوگیا۔ ۲۲۶۰۸ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِد ، عَنْ أَبِسِ الْهُ ذَاك ، عَنْ أَبِسِ سَعِید ، قَالَ ، کُانَ مَدُ اُللہِ صَلَّ اللَّهُ عَالَ ہُو اُنْہِ اللَّهُ عَالَہُ عَنْ أَبِسِ الْهُ کَانُہِ اللَّهِ عَالَہُ عَالَہُ عَنْ أَبِسِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَنْ أَبِسِ اللّٰہِ عَنْ أَبِسِ اللّٰہِ عَنْ أَبِسِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَنْ أَبِسِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

(٣٢٣٠٤) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤْفِقَافِيَا ایک مجور کے تنے سے فیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، چنانچہ ایک انصاری

٣٢٤.٨ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ رُومِيٌّ ، فَقَالَ : أَصْنَعُ لَك مِنْبَرًا تَخْطُبُ عَلَيْهِ ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرَهُ هَذَا الَّذِى تَرَوْنَ ، فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ فَخَطَبَ حَنَّ الْجِذْعُ حُنَيْنَ النَّاقَةِ عَلَى وَلَدِهَا ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

الله على ترون ، قلما قام عليه فحطب حن الجدع حنين الناقة على والدها ، فنزل إليه رُسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ، فَسَكَنَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُدْفَنَ ، وَيُحْفَرَ لَهُ. (دارمي ٣٤ـ ابويعلي ١٠٦٢)

٣٢٨٠٨) حضرت ابوسعيد فرماتے ہيں كەرسول الله صَلِّقَطَةِ ايك فتبتير ہے فيك لگا كر خطبه دیتے تھے، چنانچہ ایک روی شخص آپ

هي معنف ابن الي شيرمزجم (جلده) كي المحالي المعنف الله العنفائل المحالي العنفائل المحالي العنفائل المحالية المعنف المحالية المعنف المحالية المحالية

کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا میں آپ کے لیے ایک منبر بناؤں جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دی ؟ چنانچیاس نے آپ کے لئے یہ منبر بنایا جوآپ د کیچد ہے ہو، جب آپ اس پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا تو وہ اس طرح رونے لگا جس طرح اومٹنی اینے بیچے برروتی

ہے، رسول الله مَنْوَفِقَةَ الرّكراس كے پاس آئے اوراس كواپے سينے سے لگايا تو وہ خاموش ہو گيا، پھر آپ نے اس كوايك جگه كھودكر ۔ دن کرنے کا حکم فر مایا۔

( ٣٢٤.٩ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ الْمَاضِي. (ابن ماجه ١٣١٥ ـ احمد ٢٣٩)

(۳۲۴۰۹) حضرت انس نی مَرْفِنْ الله است عند ابن عباس کی گذشته روایت کی طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٣٢٤١٠ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ وَمَالِكَ بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِى عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَرَشَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ فَانْتَبَهُت بَعْضَ اللَّيْلِ فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَد، فَانْطَلَقُت أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ قَانِمَان ، قَالَ : قُلْتُ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَا : لا نَدُرِى ، غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا فِي أَعْلَى الْوَادِي ، فَإذا مِثْلُ هَزِيرِ الرَّحَى ، فَلَمْ نَلْبَتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَنَانِي اللَّيْلَةَ

آتٍ مِنُ رَبِّي فَخَيَّرَنِي أَنْ يُدُخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَرْت الشَّفَاعَةَ ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْشُدُك اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، قَالَ :فَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي ، قَالَ :

فَأَقْبَلْنَا مَعَانِيقَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ : فَإِذَا هُمْ قَدْ فَزِعُوا وَفَقَدُوا نَبِيَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ إَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَرْت الشَّفَاعَةَ ،

فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْشُدُك اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ ، لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، فَلَمَّا أَضَبُّوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِنِّي أَشْهِدُ مَنْ حَصَرَ أَنَّ شَهَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ مِنْأُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. (ابن خزيمة ١٣٨٧)

(۳۲۳۱۰) حضرت عوف بن ما لک انتجعی فر ماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللّٰہ مُطْرِینَ کے ہمارے پاس ظہرے، چنا نچہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی سواری کے اگلے یاؤں پرسر ہاندلگالیا، میں رات کے کسی حقے میں بیدار ہوا تو دیکھا کدرسول الله مَرْاَفِيَا فَرْ كَي اوْمَنْي كے سامنے کوئی نہیں، چنانچہ میں رسول الله مِزْ الله عَلَيْنَ عَلَيْهِ كوتلاش كرنے فكاتو معاذ بن جبل اورعبدالله بن قيس كھڑے تھے، میں نے كہاك

رسول الله مِنْ فَضَيْمَ الله مِن الله على كالله على كالله على على الله على الله على الله من ال کہ پن چکی جیسی آواز آرہی تھی ، چنانچہ ہم تھوڑا ہی چلے تھے کہ رسول اللہ میز فیلیج تشریف لے آئے ،اور فرمایا کہ آج رات میرے

پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا،اوراس نے مجھے میری امت کے نصف لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور

ہ یں سہ ہاری سے ہاری سے دو ہاں ہے درہ درہ کرتے ، رہے ، رہے ، رہے ہار رہے ، وہ اس ررہ ہے ، ب ہے رہا یا تہ آئ رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اور اس نے مجھے میری امت کے نصف لوگوں کے جنت میں الخال کیے جانے اور میری شفاعت کے درمیان اختیار دیا، اور میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے، لوگوں نے عرض کیایا رسول للتہ مُؤْفِظُ ہِم آپ کواللہ کا اور آپ کی صحبت کا واسط دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اہل شفاعت میں کر دیجے ، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ منا کے میں اس میں کر دیجے ، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ میں ماری کا اس میں میں اس میں میں اللہ میں ال

نام حاضرین کوگواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت کے ہراس شخص کے لئے ہوگی جواس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ سی کوشریک ندکرتا ہوگا۔ ۲۲۶۱۱ ) حَذَنْنَا مُعَجَمَّدُ بْنُ عُبَیْدٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَوَّ بِی

رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أَسُوقَ بَعِيرًا لِى وَأَنَا فِى آخِرِ النّاسِ وَهُوَ يَظُلَع ، أَوْ قَدَ اغْتَلَ ، قَالَ : مَا شَأَنُهُ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : يَظُلَع ، أَوْ قَدَ اغْتَلَ ، فَأَخَذَ شَيْنًا كَانَ فِى يَلِهِ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ازْكَبْ ، فَلَقَدْ كُنْتَ أَخْبِسُهُ حَتَّى يَلُحَقُونِي. (مسلم ١٣٢٣ نساني ١٣٣٥)

عَنْ يَعْلَى بَنِ مُرَّةً ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَا رَآهَا أَحَدٌ قَبَلِى ، وَلَا يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْ بَعْدِى : لَقَدْ خَرَجْت مَعَهُ فِى سَفَرِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَزْنَا بِامْوَأَةٍ جَالِسَةٍ مَعَهَا يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْ بَعْدِى : لَقَدْ خَرَجْت مَعَهُ فِى سَفَرِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَزْنَا بِامْوَأَةٍ جَالِسَةٍ مَعَهَا صَبِيًّ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْنِى هَذَا أَصَابَهُ بَلاَءٌ ، وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلاَءٌ ، يُؤْخَذُ فِى الْيَوْمِ لَا أَدْرِى كُمْ مَرَّةً ، قَالَ : نَا وَلِينِيهِ ، فَرَفَعَنْهُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثًا بِسُمِ اللهِ أَنَا عَبُدُ اللهِ اخْدَا أَلْهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ : الْقَيْنَا بِهِ فِى الرَّجْعَةِ فِى هَذَا الْمَكَانِ ، فَأَخْبِرِينَا بِمَا اللهِ اخْسَاءَ اللهِ ، قَالَ : ثَاوَلَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ : الْقَيْنَا بِهِ فِى الرَّجْعَةِ فِى هَذَا الْمَكَانِ ، فَأَخْبِرِينَا بِمَا

فَعَلَ، قَالَ :فَذَهَبُنَا وَرَجَعْنَا ، فَوَجَدُنَاهَا فِى ذَلِكَ الْمَكَانِ مَعَهَا شِيَاهٌ ثَلَاثٌ ، فَقَالَ :مَا فَعَلَ صَبِيُّك ؟ قَالَتْ : وَالَّذِى بَعَثَك بِالْحَقِ مَا أَحْسَسْنَا مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى السَّاعَةِ فَاجْتَزِر هَذِهِ الْعَنَمَ ، قَالَ :انْزِلْ فَخُذُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَرُدَّ الْبَقِيَّةَ.

وَرُدَ الْبَقِيَّة. قَالَ:وَخُرَجْت مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، حَتَّى إِذَا بَرَزُنَا قَالَ :اُنْظُرْ وَيُحَك ، هَلْ تَرَى مِنْ شَيْءٍ يُوَارِينِي؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرَى شَيْئًا يُوَارِيك إِلاَّ شَجَرَةً مَا أَرَاهَا تُوَارِيك ، قَالَ : مَا قُرْبُهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : شَجَرَةٌ خَلْفَهَا ، وَهِى مِثْلُهَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا ، قَالَ : اذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَقُلُ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ كُمَا أَنْ تَجْتَمِعًا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فَاجْتَمَعَنَا فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : اذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَقُلُ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ كُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا.

وَسَلَّمَ يَاْمُرُكَمَا أَنْ تَجْتَمِعَا بِإِذِنِ اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فَاجْتَمَعْتَا فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : اذَهَبُ إِلَيْهِمَا فَقُلُ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُكُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا. فَقُلُ لَهُمَا : إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ، فَخَرَجْتَ أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : أَنْظُرُ وَيُحَكَ لِمَنْ هَذَا الْجَمَّلُ ؟ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ، فَخَرَجْتَ أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ جَمَلِكَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى وَاللهِ مَا شَأْنُهُ ، عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَصَحْنَا عَلَيْهِ وَمَعَدُمَ وَاللهِ مَا شَأْنُهُ ، عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَصَحْنَا عَلَيْهِ مَتَى عَجَزَعِنِ السَّقَايَةِ ، فَانْتَمَرُنَا اللهِ وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى وَاللهِ مَا شَأْنُهُ ، عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَصَمْهُ لِمَ هَا فَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، هَبُهُ لَكُمْ أَنْ بَعْرَعُهُ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، هَبُهُ لَلهُ مَا شَأْنُهُ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، هَبُهُ لِحَالَهُ ، فَقَالَ : هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوَسَمَهُ لِسَمَةِ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَتْ بهِ.

ری، او بعنیه ، فال : هو لك یا رسول الله ، فوسمه سِمهِ الصده ، نم بعت به.

(۳۲۳۱) حفرت یعلی بن مرّ و فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤْفِقَة کی تین نشانیاں دیمی ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے دیکھیں نہ میرے بعد کوئی و کھے گا، میں آپ کے ساتھ ایک سفر میں انکا یہاں تک کہ ہم راستے میں ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کے ساتھ ایک بچے تھا، اس نے کہایارسول الله! میرے اس بینے کوایک مصیبت آئی ہے، آپ نے فرمایا ججے دو، اس نے بچہ آپ کودیا، آپ نے اس کواپنے اور کجاو ہے کے درمیان رکھ لیا، پھر آپ نے اس کا منہ کھولا اور اس میں تمین مرتبہ ''بیسیم الله آنا عَبْدُ الله انْ ہے کہ کر بھونکا، پھروہ بچہ اس کودے دیا، اور فرمایا کے واپسی میں ہمیں اس جگہ ملنا، اور بتانا کہ کیا ہوا، کہتے ہیں کہم گئے اور پھر لوٹے اور اس عورت کواس جگہ دیکھا، اس کے پاس بہت می کمریاں تھیں، آپ نے فرمایا تمہارے بچکے کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس ذات کی تم جس نے آپ کوت کے ساتھ بھیجا ہے ہم کواس کے بارے میں ابھی تک بجھے موں نہیں ہوا،

آپ نے یہ کریاں لے لیں آپ نے فرمایا از دادرا یک بکری لے لوادر باتی واپس کردو۔

کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ میدان کی طرف نکلا یہاں تک کہ جب ہم دورنکل گئے تو آپ نے فرمایا دیکھوکیا تم کوئی چیز دیکھتے ہوجو مجھے چھپا لے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ مَافِظَةُ اللہ مجھے آپ کو چھپانے والی کوئی چیز نظر نہیں آربی سوائے ایک درخت کے جو آپ کو چھپانہیں سکتا، آپ نے فرمایا اس کے قریب کوئی چیز نہیں؟ میں نے عرض کیا اس کے چھپے ایک درخت ہے جو اتنا ہی ہے یا اس کے قریب ہے، آپ نے فرمایا ان دونوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں تھم دیتے ہیں کہ تم خدا کھے ہو جاؤ، کہتے ہیں کہ وہ دونوں درخت اسلام ہو گئے، تورسول اللہ مَافِظَةُ ابنی حاجت کے لئے تشریف لے گئے، پیرلوٹ آئے اور فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ مَافِظَةُ تم دونوں کو تھم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہرایک اپنی جگہ کو دونوں کے بات جائے۔

کہتے ہیں کدایک دن میں آپ کے ساتھ جیٹھا تھا کدایک اونٹ روتا ہوا آیا ،اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا ، پھراس کی آنکھوں

ہے آنسو بہنے لگے، آپ مِنْ النظافی نے فر مایا دیکھویہ کس کا اونٹ ہے؟ اس کی بری حالت ہے، کہتے میں کہ میں اس کے مالک کو ڈھونڈ نے نکلاتو وہ اونٹ انصار میں سے ایک آ دمی کا پایا، میں نے اس کوآپ کے پاس بلایا، آپ نے فرمایا کرتمبارے اس اونٹ کا كياقصة ہے؟اس نے بخدامين نبيل جانا كه اس كى كيا حالت ہالبت بيمعلوم ہے كہم نے اس پركام كيا اور پاني اٹھوايا، يبال تك كديه پانى اٹھانے سے عاجز ہوگيا پھرشام كو ہمارامشورہ ہوا كداس كوذ نح كرديں اوراس كا كوشت تقسيم كرديں، آپ نے فرمايا ايساند كرويه مجھے مبهكردويا ﷺ دو،اس نے كہايارسول الله مَرْضَعُ فيابية پكاہے، آپ نے اس پرصدقه كانشان لگايا اور پھراس كو بھيج ديا۔ ( ٣٢٤١٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ:أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ:خَرَجْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى ، فَنَزَلْنَا بِفَلَاقٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا شَجَرَةٌ وَلَا عَلَمٌ، فَقَالَ : يَا جَابِرُ اجْعَلُ فِي إِدَاوَتِكَ مَاء، ثُمَّ انْطَلَقَ بِنَا ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى لَا نُرَى فَإِذَا هُو بِشَجَرَتَيْنِ بينهما أَرْبَعَة أَذُرَعْ ، فَقَالَ : يَا جَابِر انْطَلِقُ إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَقُلُ لَهَا : يَقُولُ لَك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقِي بِصَاحِيَتِكَ حَتَّى أَجْلِسَ خُلْفَكُمًا ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهَا فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَا إلَى مَكَانِهِمَا. فَرَكِبْنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا ، فَعَرَضَتْ لَنَا الْمُرَأَةُ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ اينِي هَذَا يَأْخُذُهُ الشَّيْطَانُ كُلَّ يَوْم مِرَارًا، فَوَقَفَ بِهَا، ثُمَّ تَنَاوَلَ الصَّبيّ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَدَّمِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ قَالَ : اخْسَأْ عَدُوَّ اللهِ ، أَنَا رَسُولُ اللهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا قَضَيْنَا سَفَرَنَا مَرَرُنَا بِلَلِكَ الْمَوْضِعِ فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيُّهَا وَمَعَهَا كَبْشَان تَسُوقُهُمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ

اللهِ، اقْبَلْ مِنِّى هَذَيْن، فَوَالَّذِى بَعَنْك بِالْحَقِ مَا عَادَ إِلَيْهِ بَعْدُ، فَقَالَ: خُذُوا مِنْهَا أَحَدَهُمَا، وَرُدُّوا عَلَيْهَا الآخَرَ. قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلَّنَا ، فَإِذَا جَمَلٌ نَاذً حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ حَرَّ سَاجِدًا ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ: عَلَىّ النَّاسَ، مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْجَمَلِ ؟ فَإِذَا فِنْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : هُوَ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا شَأَنَهُ ؟ قَالُوا: سَنَيْنَا عَلَيْهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ بِهِ شُحَيْمَةٌ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْحَرَهُ ، فَنَقْسِمُهُ بَيْنَ غِلْمَانِنَا ، فَانْفَلَتَ مِنَّا ، قَالَ :

(۳۲۳۱۳) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ مَلِّفَظَیَّۃ کے ساتھ نکلا ،اوررسول اللہ مِلِفَظِیَّۃ قضائے حاجت کے لئے نہ جاتے یہاں تک کہ اتن دور چلے جائیں کہ نظرند آئیں، چنانچ ہم ایک چٹیل میدان میں اترے جس میں کوئی درخت یا ٹیلز نہیں تھا، آپ نے فرمایا اے جابر! اپ برتن میں پانی ڈالو، پھر ہمارے ساتھ چلو، کہتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم نظر نہیں آرہے تھے، وہاں آپ کودودرخت نظر آئے جن کے درمیان چار ہاتھ کا فاصلہ تھا، آپ نے فرمایا اے جابر! اس درخت کے پاس جا دُاوراس کے دہاں آپ کودودرخت نظر آئے جن کے درمیان چار ہاتھ کا فاصلہ تھا، آپ نے فرمایا اے جابر! اس درخت کے پاس جا دُاوراس کے

تَبِيعُونَهُ ، قَالُوا : لا ، بَلْ هُوَ لَك يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إِمَّا لاَ فَأَحْسِنُوا إلَيْهِ حَتَّى يُأْتِيَهُ أَجَلُهُ.

كهوكه رسول الله مُؤْفِظَةً تم سے فر مار ہے ہيں كہاہے ساتھ والے درخت كے ساتھ مل جاؤتا كه ميں تمہارے بيچھے بيٹھ سكوں، چنانچہ وہ درخت دوسرے سے مل گیا، اوررسول الله سَوْالْفَيْدَةِ ان کے بیچھے بیٹھ گئے، پھروہ اپنی جگہ واپس چلے گئے۔

(٢) پھر ہم سوار ہوئے اور رسول اللہ مِزَّ فَضِيَّعَ ہمارے درمیان تھے، کو یا کہ ہمارے سروں پر پرندے سابیکن ہیں، چنانچہ

ہماراا یک عورت سے سامنا ہوا جس کے ساتھ اس کا بچہ تھا،اس نے کہایا رسول اللہ مَلِّ اَلْفِیْکَیَۃِ اِمیرے اس بیٹے کو ہرروز کئی مرتبہ شیطان

كر ليتا ہے،آپاس كے لئے تھہر اور بيچ كوليا اوراس كواپنا اور كجاوے كے اگلے تقے كے درميان ركھا، چرفر مايا اے اللہ ك دشمن! وفع ہوجا، میں اللہ کارسول ہوں، تین مرتبہاس طرح فر مایا، پھر بچیعورت کو دے دیا، جب ہم اس سفر ہے واپس ہوئے تو ہم اس جگہ ہے گزرے وہ عورت ہمارے سامنے آئی اوراس کے پاس دومینڈ ھے تھے جن کووہ ہا تک رہی تھی ،اس نے عرض کی یارسول الله مجھ سے بیقبول کر لیجے،اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے وہ اس کے پاس دوبارہ نہیں آیا،آپ نے

فرمایاس سے ایک لے اواور دوسر اوالی کردو۔ (٣) فرمات میں کہ پھر ہم چلے اور رسول الله مُؤْفِقَةَم ہمارے ورمیان تھ، اس طرح تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے سائیگن ہیں،اچا نک ایک اونٹ دو قطاروں کے درمیان بھا گنا ہوا آیا اور سجدے میں گر گیا، رسول اللہ مُؤَفِّفَ ﷺ بیشر گئے اور

فر ما یا کدا بے لوگو! کون اس اونٹ کا مالک ہے؟ معلوم ہوا کدانصار کے چند جوان ہیں ، کہنے لگے یارسول الله! بيہمارا ہے، آپ نے فر ما یا کہ اس کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے گئے کہ ہم نے بیس سال اس سے یانی لگوایا ہے،اوراس میں پچھ چربی ہے اس لیے ہم اس کو ذبح كرنا جائة بين اورائي غلاموں ميں اس كوتقسيم كرنا جائة بين الكين يه بم سے چھوٹ گيا، آپ نے فرمايا كه كياتم اس كو بيجة ہو؟ وہ کہنے گئےنہیں، بلکہ یارسول الله مُؤَلِّفَتُ ہِیآ پ کو ہدیہ ہے، آپ نے فر مایا کہا گر بیجنانہیں جاہتے تو اس کے ساتھ حسن سٹوک

كرويهال تك كداس كي موت آجائـ

( ٣٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بن الْأَحْوَصِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ جُنْدُب ، قَالَتْ :رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ عَلَىٰ دَابَّةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبِعَنَّهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ ، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلَاءٌ ، فَقَالَتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهْلِي ، وَإِنَّ بِهِ بَلَاءً لَا يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :انْتُونِي بشَيْءٍ مِنْ

مَاءٍ ، فَأْتِيَ بِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهَا ، فَقَالَ :اسْقِيهِ مِنْهُ ، وَصُبّى عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِي اللَّهَ لَهُ ، قَالَتُ : فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : لَوْ وَهَبْت لِي مِنْهُ ، فَقَالَتُ : إنَّمَا هُوَ لِهَذَا الْمُبْتَلَى، فَلَقِيت الْمَرْأَةَ مِنَ

الْحَوْلِ فَسَالَتُهَا عَنِ الْغُلَامِ ، فَقَالَتُ :بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. (ابوداؤد ١٩٦١ـ احمد ٥٠٣)

رمی کی ، جبکہ آپ سواری پر تھے ، پھر آپ مڑے اور قبیلہ تعم کی ایک عورت آپ کے پیچھے ہوئی ،اس کے ساتھ اس کا ایک بح بھی تھا جس پراٹر تھا، کہنے گئی یارسول اللہ! یہ میرا بیٹا اور میر اوارث ہے، اور اس کو ایک اثر ہے جس کی وجہ سے بولتانہیں، رسول اللہ مُؤْفِظَةَ فَرَمَا یا کہ میر سے پاس تھوڑا پانی لاؤ، آپ کے پاس پانی لا یا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کلی کی اور اس کو پانی وے دیا، اور فرمایا کہ اس کو اس سے پلاؤاور اس پراس سے چھڑکو، اور اللہ سے اس کے لئے شفاء ما گو، کہتی ہیں کہ میں ایک عورت سے ملی اور اس سے کہا کہ اگر تھوڑا سا پانی اس میں سے جھے دے دیں تو کیسا ہے، وہ کہنے گئی کہ بیتو اس آفت زدہ کے لئے ہے، پھر میں ایک سال کے بعد عورت سے ملی اور اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ صحت یا ہو گیا اور ایساعقل مند ہوگیا کہ عام لوگ استے عقل مند نہیں ہوتے۔

(۳۲۳۱۵) حضرت عبدالله بن جعفر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مَرَافِظَامَ نے جھے اپنار دیف بنایا اور جھے راز داری ہے ایک بات بتلائی جو میں کسی کونہیں بتاؤں گا، اور آپ کویہ ببند تھا کہ قضاء حاجت کے لئے آپ کوکوئی ٹیلہ یا تھجور کے درخت کا جھنڈ چھپالے، ایک مرتبہ آپ انصار کے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تو اس میں ایک اونٹ دیکھا، جب اونٹ نے آپ کودیکھا تو گر گیا اور اس کی آنکھیں بہنے گئیں، چنانچہ نبی مُروَافِظَةَ نے اس کی بیٹھا درگردن پر ہاتھ چھیرا تو دہ پرسکون ہوگیا، آپ نے فرمایا کہ یا ونٹ کس کا ہے؟ یا فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ مُرافِظَةَ ہیں ہوں، آپ نے فرمایک کے اس کے ساتھ انجھاسلوک کرو، کیونکہ یہ جھے شکایت کررہا ہے کہ تم اس کو جمو کار کھتے ہو۔

( ٣٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ :أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ ، فَاسُودَ شَعْرُهُ.

(۳۲۳۱۲) حفرت قنادہ فر ماتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی مَؤْفِقِیَّا کے لیے اونٹنی کو دوہا، تو آپ نے فر مایا ہے اللہ! اس کوخوبصورت فرما، چنانچہ اس کے بال سیاد ہو گئے۔

( ٣٢٤١٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي ابْنِ نَهِيكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ أَبَا زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ :اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِنْتُهُ بِقَدَحٍ ، فَكَانَتُ ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ) پی مسلم این ابی شیبه مترجم (جلده ) پی مسلم کار مسل

فِيهِ شَعْرَةٌ فَنَزَعَهَا ، قَالَ :اللَّهُمَّ جَمَّلُهُ ، فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ ، وَمَا فِي رَأْسِهِ طَاقَةٌ بَيْضَاءُ.

(تر مذی ۳۲۲۹ احمد ۳۴۱)

(۳۲۲۱۷) حضرت این تھیک فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن اخطب ابوزید انصاری کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مَوْفَظَةَ أَنِي اللہ کیا ، تو میں آپ کے پاس ایک پیالہ لایا ، اس میں ایک ہال تھا میں نے اس کو نکال دیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ! اس کو خوبصورت فرما ، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو چورانوے سال کی عمر میں دیکھا کہ اس وقت بھی ان کے سرمیں سفید بال نہیں تھا۔

( ٣٢٤١٨ ) حَلَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُور ، عَنُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِى فَرْوَةً ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَدَّتَه ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ : أَنَّهُ سَقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُنَّا ، فَقَالَ : النَّهُمَّ أَمْتِعُهُ بِشَبَابِهِ ، فَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً لَا يَرَى شَعَرَةً بَيْضَاءَ. (مسند ٨٢٣)

(۳۲۲۱۸) حضرت عمر و بن انحمق فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی مِنْرِفْظَةُ کودودھ پلایا، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! اس کواس جوانی سے فائدہ پہنچا، چنانچیان کی عمراتی سال ہوگئی اوران کے سرمیں ایک سفید بال بھی نہ تھا۔

( ٢٢٤١٩ ) حُدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ مَ عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّانِبِ ، عَنْ يَحْيَى بَنِ جَعُدَةً ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أُمَّ مَالِكِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِى مَمْلُونَةٌ ، فَالَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَنْزَلَ فِى شَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِ ، لَقَدُ عَصَرُتُها حَتَّى اسْتَحْيَثِت ، فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِ ، لَقَدُ عَصَرُتُها حَتَّى اسْتَحْيَثِت ، فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِ ، لَقَدُ عَصَرُتُهَا حَتَّى اسْتَحْيَثِت ، فَقَالَ رَوَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِ ، لَقَدُ عَصَرُتُهَا حَتَّى اسْتَحْيَثِت ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِ ، لَقَدُ عَصَرُتُها حَتَّى اسْتَحْيَثِت ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَشْرًا وَالْجَهُ مَلُكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجْلَ اللَّهُ لَكِ ثَوَابَهَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنِينًا لَكَ يَا أُمَّ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجْلَ اللَّهُ لَكِ ثَوَابَهَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُمَينًا لَكَ يَا أُمَّ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجْلَ اللَّهُ لَكِ ثُوابَهَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَالْعَالِمُ اللهِ عَشْرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَشْرًا وَالْمَعْمَ اللهِ عَشْرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَشْرًا وَاللّهُ أَكْبُرُ عَشْرًا . (احمد ۱۳۵۰ عرانى ۱۵) كَا تَوْلَ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاقٍ سُبْحَانَ اللهِ عَشْرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَشْرًا وَالْمَاكِ وَالْمَ وَالْحَمْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمَ مَا وَلَا لَوْلَ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا كُولُ اللّهُ عَلْمُ كَا مُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَا كَوْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا كُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ وَلَا كُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَ

فر مایا اے ام مالک! کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ آپ نے میرا ہدیدوالی کر دیا ، آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا ، انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا میں نے اس کو اتنانچوڑا کہ مجھے شرم آنے لگی ، چنانچہ رسول انڈ مؤفظ آئے نے فر مایا کہ اے ام مالک! حمہیں مبارک ہویہ برکت ہے جس کا ثواب اللہ نے تہمیں جلد عطا کیا ہے ،

پھرآپ نے ان کو ہر نماز کے بعد دس مرتبہ جان الله، دس مرتبہ الحمد للداور دس مرتبہ الله اکبر کہنے کی تعلیم فر مائی۔

( ٣٢٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْفَاتشِيِّي ، عَنِ ابْنَةٍ لِحَبَّابٍ،

قَالَتُ : خَرَجَ أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا فَيَحْلِبُ عَنْزًا لَنَا ، فَكَانَ يَحْلِبُهَا فِي جَفْنَةٍ لَنَا فَتَمْتَلِءُ ، فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّابٌ كَانَ يَحْلَبَهَا فَعَادَ حِلَابُهَا. (احمد ٣٤٢ـ ابن سعد ٢٩٠)

(۳۲۴۲۰) عبدالرطن بن بزید فاکش حضرت خباب کی بیٹی سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میرے والدرسول الله مَغِلَقَظَیَّم کے زمانے میں ایک لڑائی میں نکے، تو رسول الله مِؤلِفظَیْم ہماری خبر گیری کرتے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو ہے ، اور آپ اس کوایک بڑے میں ایک لڑائی میں نکے، تو رسول الله مِؤلِفظَیْم ہماری خبر گیری کرتے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو ہے ، اور آپ اس کوایک بڑے

یں میں دو ہے اور وہ مجرجاتا ، جب خباب آئے اور وہ اس کا دود ھدو ہے تو اس کا دود ھکا پرانا برتن استعال ہونے لگا۔ پیا لے میں دو ہے اور وہ مجرجاتا ، جب خباب آئے اور وہ اس کا دود ھدو ہے تو اس کا دود ھکا پرانا برتن استعال ہونے لگا۔

( ٣٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنْكُ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ يَقُولُ : بُدِءَ بِي فِي الْخَيْرِ ، وَكُنْت آخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ.

(احمد ١٢٤ اين حبان ١٣٠٨)

(٣٢٣٢) حفرت قاده فرماتے ہیں کہ نی مَالِفَظَافَۃ جب ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ باطحة تو فرماتے كەخىركى ابتداء مجھسے كى كى اور بعثت ميں ہيں ان سب سے آخرى ہوں۔

( ٣٢٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مَعْن ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُو غَضْبَانُ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ مَعَهُ جِبْرِيلَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْت يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا مُتَقَنِّعًا مِنْهُ ، قَالَ : سَلُونِي فَوَّاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتَكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْت يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا مُتَقَنِّعًا مِنْهُ ، قَالَ : سَلُونِي فَوَّاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتَكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي الْجَنَّةِ أَنَا أَمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلُ فِي النَّارِ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلُّ فَقَالَ : إَنَّ وَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوك حُذَافَةً ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلُ فَقَالَ : أَعْلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلُ فَقَالَ : أَعْلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلُ فَقَالَ : أَعْلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ عَلَى اللهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوك حُذَافَةً ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُرُ مُقَالَ : أَعْلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلَّ عَالًا وَقُولُ اللهِ ، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا لَعُذَّبُتُمْ .

قَالٌ : فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : رَضِينَا بِاللّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا ، يَا رَسُولَ اللّهِ ، كُنَّا حَدِيثِى عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَلَا تُبْدِ سَوْآتِنَا ، وَلَا تَفْضَحْنَا لِسَرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَسُولًا ، يَا رَسُولَ اللّهِ ، كُنَّا لِسَرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللّهُ عَنْك ، قَالَ : فَسُرِّى عَنْهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ نَحُو الْحَائِطِ ، فَقَالَ : لَمْ أَرْ كَالْيُومِ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرِ ، رَأَيْت الْجَنَّةَ وَالنَّارَ دُونَ هَذَا الْحَائِطِ. (بخارى ٩٣ ـ مسلم ١٨٣٢)

(٣٢٣٢) حفرت انس بن ما لك فرماتے ہيں كه ايك دن رسول الله مُؤَفِّقَ غَصِي حالت ميں بھارے پاس آئے، اور ہم بجھتے تھ كه آپ كے ساتھ جرائيل ہيں، كتبے ہيں كہ ميں نے اس دن سے زيادہ رونے والا كوئى دن نہيں پايا، آپ نے فرمايا كہ جھے سوال كرو، بخداتم جھے ہے جس چيز كا بھى سوال كرو كے ميں تمہيں اس كی خبر دوں گا، كہتے ہيں كه ايك آ دمى كھڑ ابوا اور اس نے عرض كيايا رسول الله! ميں جنت ميں بول يا دوزخ ميں، آپ نے فرمايا كنہيں بلكه دوزخ ميں، دوسرا آ دمى كھڑ ابوا اور اس نے كہايارسول الله! میرا والد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہارا والد حذافہ ہے، ایک اور آ دی کھڑا ہوا اور اس نے کہایا رسول اللہ! کیا ہم پر ہرسال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں بیر کہددوں تو واجب ہو جائے گا۔ اگر واجب ہوا تو تم اس کوادانہیں کرسکو گے، اور اگرتم اس کوادا نہ کرو گے تو متہبیں عذاب دیا جائے گا۔

کہتے ہیں کہ اس پرحفزت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اورعرض کیا''رَضِینا بالله رَبّا وَبِالإِسْلاَمِ دِیناً وَبِمُحَمّاً وِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَسُولا" یا رسول الله! ہمارا جا لجیت کا زمانہ قریب ہے، آپ ہماری برائیاں ظاہر نہ فرما کیں، اورجمیں ہمارے پوشیدہ کاموں کی وجہ سے رسوانہ فرما ہے، اورجمیں معاف فرما ہے ، اللہ نے آپ کومعاف فرما دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی بیرا سے کو فرق چر جہوں کے، اورفر مایا کہ میں نے آج کی طرح فیروشر میں کوئی چر نہیں دیکھی، میں نے جنت اور دوزخ کواس دیوار کے پاس پایا۔

( ٣٢٤٢٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبُطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا ، فَقَالَتُ لَهُ حَدِيجَةُ : إِنِّى أَرَى رَبَّكَ قَدْ قَلَاكَ مِمَّا يَرَى مِنْ جَزُعِكَ ، قَالَ : فَنَزَلَتْ : ﴿وَالصَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَذَعَك رَبُّك ، وَمَا قَلَى﴾. (بخارى ١١٣٣ـ مسلم ١٣٣١)

(۳۲۲۲۳) حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ جرائیل نے نبی مُؤْفِظَةً کے پاس آنے میں تاخیر کی تو آپ بہت گھبرائے ،حضرت خدیجہ نے کہا کہ میراخیال ہے کہ آپ کے رب نے آپ کوچھوڑ دیا ہے کیونکہ اس نے آپ کی گھبراہٹ کودیکھا ہے، اس پر بیر آیات نازل ہوئیں ﴿وَالصَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَك رَبُّك ، وَمَا فَلَى ﴾.

( ٣٢٤٢٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : صَلَّمْ صَلَّاةً الْأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجُت مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجُت مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلَدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّ أَحَدِهِمُ وَاحِدًا وَاحِدًا ، قَالَ : وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّتَى ، فَوَجَدُتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَانَّمَا أَخُرَجَهَا مِنْ جُوْنَةِ عَطَّارٍ. (مسلم ١٨٢٢ طبراني ١٩٣٣)

(٣٢٣٢٣) حفرت جابر بن سمره فرمات میں کہ میں نے رسول الله مَلِينَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَىٰ بِرَهِى، پَعِرآ پاپ گھر کی طرف چلا اور میں بھی چلا ، چنا نچہ آپ اپ نے گھر کی طرف چلے اور میں بھی چلا ، چنا نچہ آپ کے باس بچے آئے تو آپ ایک ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیر نے گئے ، کہتے ہیں آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ بھیراتو میں نے اس کی ٹھنڈک اورخوشبومحسوس کی گویا کہ ابھی عطر فروش کے تھیلے سے نکالا ہو۔

( ٣٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْكُوْتَرِ ؟ فَقَالَ :هُوَ الْخَيْرُ الْكَنِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

(۳۲۳۲) حفرت ابوبشر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کوثر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا وہ خیر کثیر ہے جو اللّہ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔ ( ٢٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :هُوَ النُّبُوَّةُ وَالْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ.

(٣٢٣٢٦) عماره روايت كرتے بيل كه حضرت عكر مفرماتے يى كه اس سے مراد نبوت اور خير بے جوالتدنے آپ وعطافر مائى۔

( ٣٢٤٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ فُلَيت ، عَنْ جَسْرَةً ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ذَاتٌ لَيْلَةٍ وَهُوَ يُرَدِّدُ آيَةً حَتَّى أَصْبَحَ ، بِهَا يَرْكُعُ ، وَ بِهَا يَسْجُدُ ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمُ عَالَيْهُمُ فَإِنَّهُمُ عَالَيْهُمُ وَإِنَّهُمُ عَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُوَ يُكُولُهُمْ فَإِنَّهُمُ عَلَيْهِ مَا وَلُت تُرَدِّدُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْت ، قَالَ : إِنِّى سَأَلْت رَبِّى عَلَيْهِ الشَّفَاعَة لَأُمَّتِى وَهِى نَائِلَةٌ لِمَنْ لَا يُشُولُ بِاللهِ شَيْئًا. (بيهقى ١٣)

(٣٢٣٧) حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِؤْفَظَةَ کو ایک رات نماز میں بار بار رکوع اور تجدے میں یہ آیت دہراتے ہوئے ساھ اِنْ تعدّبُھُم فَإِنْ تعدّبُھُم فَإِنْهُم عِبَادُك مِن نے عرض كيا يارسول الله مِؤْفِظَةَ اَ بِصِح تك اس آیت كود ہراتے رہے؟ فرمایا كہم نے اپنی امت كے لئے شفاعت كاسوال كيا ہے، اور وہ ہراس آ دمى كو حاصل ہونے والى ہے جواللہ كے ساتھ كى كوشر يك ندھ ہراتا ہو۔

( ٣٢٤٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْوَلَ اللَّهُ : ﴿ تَبَتْ يَكَا أَبِي لَهُ ﴾ جَاءَتِ امْرَأَةٌ أَبِي لَهَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُو ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَنَّهَا سَتُؤذيك ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيُّحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، قَالَ : فَلَمْ تَرَهُ ، فَقَالَتُ لأبِي بَكُو يَ هَجَانَا صَاحِبُك ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا يَنْطِقُ الشِّعْرَ وَلاَ يَقُولُهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا يَنْطِقُ الشِّعْرَ وَلاَ يَقُولُهُ ، فَقَالَتُ : إنَّك لَمُصَدَّقٌ ، قَالَ : فَانْدَفَعَتْ رَاجِعَةً ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الشِّعْرَ وَلاَ يَقُولُهُ ، فَقَالَ : إنَّك لَمُصَدَّقٌ ، قَالَ : فَانْدَفَعَتْ رَاجِعَةً ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَتُك ، قَالَ : فَقَالَ : لَمْ يَزَلُ مَلَكُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا يَسْتُرُنِي حَتَّى ذَهَبَتْ. (ابن حبان ١٥٠١ ـ ابو يعلى ٢٥)

(۳۲۲۸) حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ﴿ تَبَّتُ یَدَا أَمِی لَهُ ﴾ نازل فرمائی تو ابولہب کی بیوی نی مُؤْفِظَةُ ﴾ کے پاس آئی جبکہ آپ کے ساتھ ابو بکر سے ،حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایہ آپ کو تکلیف دے گی ، آپ نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان پر دہ حائل ہوجائے گا، چنانچہ آپ اس کو نظر نہ آئے ، اس نے حضرت ابو بکر ہے کہا کہ آپ کے ساتھی نے ہمیں غصے میں مبتلا کر دیا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ بخداوہ نہ تو شعر بنا سکتے ہیں نہ شعر کہتے ہیں ، اس نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں ، اس کے بعدوہ چلی گئی ، حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا اس نے آپ کوئیس دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان رہا اور جھے چھپا تارہا۔ یہاں تک کہ وہ چلی گئی۔

( ٣٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ 'قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا إِلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً ، فَجِئْت أَنَا فَأَتْمَمْت تِلْكَ اللَّبِنَةَ. (مسلم ١٤١١ ـ ١حمد ٩)

(٣٢٣٦) حضرت ابوسعيد فرمات بين كدرسول المد مؤسطة فأفي أفرما يا كدميرى اورانبياء كامثال اس آدمي كاس بي جس في محربنايا

ہواوراس کو ممل کردیا ہواورایک این چھوڑ دی ہو، میں آیا اور میں نے اس این کی جگد کو پر کردیا۔

( ٣٢٤٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثْلِى وَمَثُلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا ، فَأَتَمَّهَا وَأَكُمَلَهَا إلاَّ مَوْضِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ مَوْضِعَ اللَّبَةِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدُخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ : لَوْلاً مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتَ فَخَتَمْتَ الْأَنْبِيَاءَ. (بخارى ٣٥٣٣ـ مسلم ١٤٩١)

(٣٢٣٠) حفرت جابر بن عبدالله فرمات بيل كه بى مُؤَفِّ فَيْ مَايا كه ميرى اورانبياء كى مثال اس خفى كى سے جس نے گھر بنا بهواوراس كوكمل كرديا بوسوائ ايك اين كى جگه كے ، چنا نچ لوگ اس ميں واخل بهول اوراس پر تجب كريں اور كهيں كه اگريا ين كى جگه خالى نه به تى تو اچھا بهوتا ، رسول الله مُؤِفِظُ فرماتے بيں كه ميں اس اين كى جگه بهوں ، ميں آيا اور ميں نے انبياء كوفتم كرديا - كل جگه خالى نه به قالى : جاء رَجُلُ إلى النّبي من حَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جِنْتُ مِنْ عِنْدِ حَيِّ مَا يَتَرَوَّ حُلَهُمْ رَاعٍ ، وَلاَ يَخُطِرُ لَهُمْ فَحُلْ فَادُعُ اللّهُ لَنَا ، فَقَالَ : اللّهُمَّ اللهِ عَبْرَ رَائِمُ ، فَالَ : ثُمَّ دَعَا فَقَالَ : اللّهُمَّ اللهِ عَبْرَ مَا فَعُلُ وَانْشُرْ رَحْمَتك ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا فَقَالَ : اللّهُمَّ اللهِ عَلَى اللّهُ عَيْرَ وَائِمُ مَا غَيْرَ صَالًا ، قَالَ : فَمَا نَزَلَ حَتَى مَا جَاءَ أَحَدٌ مِنْ وَبُهِ مِنْ الْوَجُوهِ إِلاَّ قَالَ : اللّهُمَّ اللهِ عَلْو دَائِدُ ، نَافِعًا غَيْرَ صَالًا ، قَالَ : فَمَا نَزَلَ حَتَى مَا جَاءَ أَحَدٌ مِنْ وَجُهِ مِنَ الْوُجُوهِ إِلاَّ قَالَ : مُطِونًا وَأُخْدِينَا. (ابوداؤ د ١٥٠٠ ابن ماجه ١٣٥٠)

(۳۲۴۳) حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ ایک آدی نبی مِیلَافِیَ آج کے پاس آیا اور اس نے کہایار سول اللہ! میں ایسے قبیلے سے آیا ہوں جن کا چرواہا آرام نہیں پا تا اور ان کے نرجانورا پی دم نہیں بلاتے ، آپ ہمارے لیے دعا کریں ، آپ نے فرمایا اے اللہ! پن شہروں اور جانوروں کو پانی سے سیراب تیجیے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے ، پھر آپ نے دعا کی'' اے اللہ! ہمیں خوب برسنے والی ، سبزے والی ، سبزے والی ، پنچانے والی بارش عطا برسنے والی ، سبزے والی ، پنچانے والی اور موٹے قطروں والی جلدی آنے والی ، نفع پہنچانے والی نہ کہ نقصان پہنچانے والی بارش عطا فرما۔'' چنا نچھ آئی بارش بری کہ جس طرف سے بھی کوئی آدمی آتا وہ کہتا کہ ہمارے علاقے میں بارش ہوئی اور زمین زندہ ہوگئا۔

د موروں کے آئی اور شرک کہ جس طرف سے بھی کوئی آدمی آتا وہ کہتا کہ ہمارے علاقے میں بارش ہوئی اور زمین زندہ ہوگئا۔

د موروں کی تاخی کے آئی کہ کوئی آدمی آئی کوئی آدمی آئی کہ ناز میں کہتا کہ ہمارے علاقے میں بارش ہوئی اور زمین زندہ ہوگئا۔

( ٣٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنِّى بُعِثْت خَاتَمَّا وَفَايِتِحًا ، وَاخْتُصِرَ لِى الْحَذِيثُ اخْتِصَارًا ، فَلَا يُهْلِكُكُم المشركون.

(عبدالرزاق ۲۰۰۷۲)

(۳۲۳۳) حضرت ابوب بن موی نبی میلان کی میلان کی مرفوعاً روایت کرتے میں کہ مجھے ختم کرنے والا اور شروع کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے،اور میرے لیے بات کو مختصر کر دیا گیا ہے،اس کے تمہیں مشرکین ہلاک ندکر دیں۔

( ٣٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّمَا بُعِثْت لُأَتَمَّمَ صَلاحَ الْأَخْلَاقِ. (احمد ٣٨١ ـ حاكم ١١٣) ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

(٣٢٣٣٣)حضرت زيد بن اسلم فرمات ميں كه رسول الله مَيْلِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِيلًا كَهِ مِجْدِي كِيا ـ

( ٣٢٤٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ - : يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَوْلُنَا أَنْ نُفَارِقَك فِي الدُّنْيَا

فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ رُفِعْت فَوْقَنَا فَكُمْ نَرَكِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُّنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾. (طبراني ١٣٥٩)

(٣٢٣٣٣) حضرت مسلم فرمات بين كدرسول الله مَ لِمُنْفَقِيمٌ كصحابة في ماان ميس مع بعض في كهايا رسول الله! همارا آپ مع دنيا میں جدا ہونے کے بعد کیا ہوگا، کہ اگر آپ فوت ہوئے تو آپ بلند درجات پر پہنچ جائیں گےاور ہم آپ کودیکھ نہ تھیں گے، چنانچہ اللہ

نے به آیت نازل فرمائی ﴿وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾.

( ٣٢٤٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ﴾ ، قَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ قَدْ أُحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْك وَعَلَى أُمَّتِكَ ، سَلْ تُعْطَهُ ، قَالَ : فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى خَتَمَهَا : ﴿لَا

يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسُعَهَا﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ. (طبري ١٥٣)

(٣٢٣٥) حفرت عيم بن جابر فرماتے ہيں كه جب بيآيت نازل موئى ﴿ آمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ توجرئيل نے نبی مُثِلِّنَ ﷺ سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت کی بہترین تعریف فرمائی ہے، آپ ما تکنے آپ کوعطا کیا جائے

كَا، چِنانِي نِي مُؤْلِفَكُ أَنْ يِهِ آيت آخرتك بِرُحَى، ﴿ لَا يُكُلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ .... الخ ( ٣٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْعَلَافُ ، عَنْ حُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ : فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾، قَالَ :هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ مِنَ اللهِ. (ابن جرير ١٣)

(٣٢٣٣١) حضرت حسين بن على الله ك فرمان ﴿ وَيَعْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ ك بارك ميل فرمات بيل كداس عمرادمحمد مَلِفَظَيْنَا

میں جواللہ کی طرف ہے گواہ ہیں۔ ( ٣٢٤٣٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمَا سُرَاقَّةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ :هَذَانِ فَرُّ قُرَيْشٍ لَوْ رَدَدْت عَلَى قُرَيْشٍ فَرَّهَا ، قَالَ :فَطَفَّ فَرَسُهُ عَلَيْهِمَا ، قَالَ :فَسَاخَتِ الْفَرَسُ ، قَالَ :فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُخُوجَهَا ، وَلاَ أَقْرَبُكُمَا ۖ، قَالَ :فَخَرَجَتُ فَعَادَتُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : تُبًّا وتَعْسًا ، ثُمَّ قَالَ :هَلُ لَك إلَّا الزَّادُ

وَالْحُمْلَانِ ؟ قَالَا :لَا نُرِيدُ ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي ذَلِكَ ، أَغُنِ عَنَّا نَفْسَك ، قَالَ :كَفَيْتُكُمَا. (ابن سعد ٢٣٢)

(٣٢٣٣) حضرت عمير بن اسحاق فرماتے ہيں كه نبي مَيْرَ اَفْظَةَ اور حضرت ابو بكر مدينه كي طرف نظي تو سراقه بن مالك نے ان كا تعاقب كيا، جب اس نے ان دونوں كود يكھا تو كہا كه يقريش كے مفرور ہيں، ميں قريش كوان كے مفرورين پہنچا تا ہوں، چنانچياس نے اسپے گھوڑے كوان پركودوايا تواس كے گھوڑے كے پاؤل دھنس گئے، وہ كہنے لگا كماللہ ہے دعا كيجيے كمان كونكال وے، ميں آپ

کے قریب نہیں آؤں گا، چنانچدو ونکل گئے، پھراس نے ایساہی کیا،اور دویا تین مرتبدایا ہی ہوا، کہنے لگا ھلاک وہربادہو، پھر کہنے لگا کیا آپ کوتو شداور سواری کی ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے،اورہمیں اس کی ضرورت نہیں،ہمیں اپ آپ سے

ع ب بوجا کیں ،اس نے کہا کہ میں تمہیں کافی ہوں۔ کافی ہوجا کیں ،اس نے کہا کہ میں تمہیں کافی ہوں۔

( ٣٢٤٣٨ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَسْأَلَةً : ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ فَأُعْطِيَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بزار ٢٢١٣)

(۳۲۴۳۸) سعید بن جبیرر دایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت موکیٰ نے اپنے آپ سے سوال کیا ﴿ وَالْحَتَارَ

مُوسَى قَوْمَهُ سَنْعِينَ رَجُلاً ..... مَكُتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ ووسوال محد مِلِقَطَةَ كَ لِي تَبول كرايا كيا\_ ( ٣٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ فِي تُرْسِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُشٌ مُصَوَّرٌ فَشَقَّ ذَلِّكَ عَلَيْهِ ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ ذَهَبَ اللَّهُ بِيهِ.

(۳۲۳۳۹) حفزت کھول فرماتے ہیں کہ نبی مَلِّنْ ﷺ کی ڈھال میں ایک مینڈھے کی تصویرینی ہو کی تھی ، آپ پروہ شاق ہوئی ، چِنانچِہ صبح کودہ ختم ہوگئی۔

( ٣٢٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : ذُكِرَتِ الْأَنْبِيَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذُكِرَ هُو قَالَ :ذَاكَ خَلِيلُ اللهِ. (مسلم ١٨٥٥ـ احمد ٣٧٧)

(٣٢٣٠٠) حضرت ساكم بن الى الجعد فرمات بين كه نبي مُؤَفِّقَةً كے سامنے انبياء كا ذكر كيا گيا، جب آپ كا ذكر ہوا تو آپ نے فرمايا " نام

( ٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ المُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

(مسلم ۱۸۸\_ ابویعلی ۳۹۳۲)

(۳۲۳۲) حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شِرِ اُلْفِیْجَ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ تبعین والا ہوں گا،اور میں ہی سب سے پہلے جنت کا درواز ہ کھٹکھٹاؤں گا۔

( ٣٢٤٤٢ ) حَذَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أيهَا النَّاسُ

علی مصنف ابن انی شیبه متر جم (جلد ۹) کی در ۱۹ ک

إِنَّهَا أَنَا رَحْمَةً مُهْدَاةً. (ابن سعد ۱۹۲ دارمی ۱۵) (۳۲۲۲) حصر ۱۳۱۲ کور ترین کرسول الله مَاهٔ هَرَّهٔ زفر ۱۱ که راه و تخذکی بهوکی جه دیرون

(٣٢٣٣٢) حفرت ابوصالح فرماتے بيں كدر ول الله مَوْفَقَةَ نفر ما يا كدا كو كو الله تفدكى بوئى رحمت بول ـ ( ٣٢٤٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ طُفَيْلِ بْنِ أُبَيِّى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ وَكُو ، ثَالَ عَنْ طُفَيْلِ بُنِ أُبَيِّى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ جَعَلْتُ صَلَابِي كُلَّهَا صَلَاةً عَلَيْك ، قَالَ : إِذِنْ يَكُفِيك اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ رَجُلٌ عَلَيْك ، قَالَ : إِذِنْ يَكُفِيك اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ

رجل : یا رسول الله ، ارایت ان جعلت صلاحی کلها صلاه علیك ، قال : إدن یحفیك الله ما اهمك من اُمْرِ دُنیاك و آخِریَك.
اُمْرِ دُنیاك و آخِریَك.
(۳۲۳۳۳) حضرت أبی فرماتے بین كدایك آدى نے عرض كيايارسول الله! اگر میں اپنے تمام ذكر میں آپ پر درود بھیجارہوں تو كيما ہے؟ فرمایا كہ تب الله تمهارى دنیاو آخرت كے تمام اهم كاموں كے لئے كانى ہوجا كيں گے۔

كيما ہے؟ فرمايا كەتب الله تمهمارى دنياوآ خرت كے تمام الهم كاموں كے لئے كائى ہوجا نيس گے۔ ( ٣٢٤٤٤) حَدَّفَنَا ابْنُ فُضِيْلِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى فَإِنَّ صَلَاةً عَلَى زَكَاةً لَكُمْ ، وَسَلُو! اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةَ ، قَالُوا : وَمَا الْوَسِيلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو.

قَالَ :أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، لاَ يَنَالُهَا إلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ ، أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. (٣٢٣٣) حضرت ابو ہریرہ رُقِیْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ فِیْنَا آن کہ جھے پر درود بھیجو کیونکہ جھے پر درود بھیجنا تمہاری باکیزگی ہے،اور میرے لیے اللہ سے وسلے کا سوال کرو، صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت میں اعلیٰ درجہ ہے جس کوایک بی آ دی پاسکتا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ آ دی میں ہوں۔

( ٣٢٤٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرَ صَلَوَاتٍ. وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرَ صَلَوَاتٍ. (٣٢٣٥) حَرْتُ عَنَى فرماتِ بِين كدر ول الله مَا الله مَا يَا يُحرِم الله مَرْيَةِ فرما يا كه جس نے مجھ پرايك مرتبه درود بھيجا الله اس پروس مرتبه رحت بھيجيں گے۔ جيجيں گے۔ (٣٢٤٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

( ۱۹۶۶ ) حدثنا محمد بن فصيل ، عن يونس بن عمر و ، عن بريد بن ابني مريم ، عن انسِ بنِ مايكِ ، فان ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشُرَ سَيْنَاتٍ. (٣٣٣٣) حفرت انس بن ما لك فرمات بين كدرول الله مَنْ النَّيْ فَرَمايا كرجس نے جھ پرايك مرتب درود بھيجا الله اس پردس

مرتبهرهمت جيجين گے،اوراس كے دَن كُناه معاف فرما تيں گے۔ ( ٣٢٤١٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ كَيْسَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

قَالَ : اخْبَرَٰنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ ابِيهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْعُودٍ ، قال :قال رَسُول اللَّهِ صَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً. (ترمذي ٣٨٣ـ ابن حبان ٩١١) (۳۲۳۷ ) حضرت ابن مسعود فر ماتے ہیں که رسول الله مُؤالفَظَةَ نے فر مایا که قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب و الحف ہوگا جوسب سے زیادہ مجھ پر درو د بھیجنا ہوگا۔

۱۹۵۱ و سب سے ریاده هی پردرود یجا ۱۹۵۱

( ٣٢٤٨) حَدَّفَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ تَابِتٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طُلْحَة ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالسُّرُورُ فِي وَجُهِهِ ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ بْنَ أَبِي طُلْحَة ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالسُّرُورُ فِي وَجُهِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرُضِيك فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى السُّرُورَ فِي وَجُهِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرُضِيك فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى السَّرُورَ فِي وَجُهِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرُضِيك اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ إِنَّا لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِنَّا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِنَّا لَلْهُ عَلَى اللهُ إِنَّا لَلْهُ عَلَى اللّهُ إِنَّا لَهُ عَلَى اللّهُ إِنَّا لَهُ اللّهُ إِنَّا لَهُ عَلَى اللّهُ إِنَّا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ إِنَّا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الله

أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْك مِنْ أُمَّتِكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْت عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْك أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ؟ قَالَ : بَلَى.

(٣٢٣٨) حفزت ابوطلح فرماتے ہیں کدرسول الله فیون فی آیک دن تشریف لائے جبکہ آپ کے چہرے پرخوشی کے آٹار دکھائی دے ہیں ہیں کہ است میں دست میں ایک فرشتہ آیا،اوراس نے کہاا ہے محمد! کیا آپ اس پرداضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو بھی ایک مرتبہ آپ پردرود بھیجے میں اس پردس مرتبہ سلام سے جو بھی ایک مرتبہ سلام بھیج میں اس پردس مرتبہ سلام بھیجوں،اور جو آپ پرایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پردس مرتبہ سلام بھیجوں،آپ نے فرمایا،کیوں نہیں!

( ٢٢٤٤٩ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَلَّنِى قَيْسُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَجَدْت شُكُوًا فِيمَا أَبْلَانِى مِنْ أُمَّتِى: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرٌ سَيْنَاتٍ.

شُكُرًا فِيمَا أَبُلَانِي مِنْ أُمَّتِي : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً كُتِبَتُ لَهُ عَشُرٌ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ. (٣٢٣٨) حضرت عبدالرحمٰن بنعوف فرماتے ہیں كه نبي مَرَّشَقِیَةً نے فرمایا كه مِس نے شكركا سجدہ كیا اس نعمت پرجواللہ نے مجھے

ر معاملات کی جانب سے عطافر مائی ، کہ جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجا،اس کے لئے دس نیکیاں کھی جا کیں گی اوراس کے دس میری امت کی جانب سے عطافر مائی ، کہ جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجا،اس کے لئے دس نیکیاں کھی جا کیں گی اوراس کے دس گناہ معاف کیے جا کیں گے۔

( ٣٢٤٥ ) حَلَّثَنَا هشيم ، عن الْعَوَّامِ ، قَالَ : حلَّتَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، إِنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتُ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. ( ١٩٥٥ - ١٠ مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

(۳۲۳۵۰) حفزت عبدالله بن عمر فرمات بین که جس نے نبی مُؤَنِّفَ فَهَ پر درود بھیجااس کے لیے دس نیکیاں لکھی جا کیں گی اور اس کے دس در اللہ کا معاف کیے جا کیں گے ،اور اس کے دس در جات بلند کیے جا کیں گے۔

( ٢٢٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

ر ١٩٤١) صحف ورقيع ، عن تسعيه ، عن عاصِيم بن عبيدِ اللهِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عامِرِ بنِ ربيعه ، عن ابيهِ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ لَمْ تَزَلَ الْمَلاَثِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى ، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ يُكْثِر.

(٣٢٣٥١) حضرت عامر بن ربيعة فرمات بين كدرسول الله مِزْ فَقَعَ في ما يا كه جس في مجه بردرود بهيجاملا ككداس كي لئے اس وقت

ه صنف ابن انی شیبه مترجم (جلد ۹) کی مصنف ابن انی شیبه مترجم (جلد ۹) کی مصنف ابن انی شیبه مترجم (جلد ۹)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُلِّغَ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ فُلَانًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْك.

(٣٢٣٥٢) حصين روايت كرے ہيں كه يزيد رقاشي نے فر مايا كه ايك فرشته اس آ دمي پرمقرر ہوتا ہے جو نبي مُؤْفِقَعَ أَبر درود بھيجتا ہے،

( ٣٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ

(٣٢٣٥٣)حفزت جعفر كے والد فر ماتے ہيں كەرسول الله مَوَّافِظَةَ فِي فر ما يا كەجس كے سامنے ميراذ كركيا گيااوروہ مجھ پر درو د بھيجنا

( ٣٢٤٥١ ) حَلََّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْكُوْثَرُ مَا أَعْطِيَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

(٣٢٣٥٣) بدر بن عثمان فرمات بين كه حضرت عكرمه في فرمايا كه كوثروه بهلائي ، نبوت اوراسلام ب جورسول الله مَلِينَ فَيَحَفَظ كوعطاكي مَنْ اللهِ مِلْقَافِقَ فَي كوعطاكي مَنْ

( ٣٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثُونَ﴾ ، قَالَ :حوْضٌ فِي الْجَنَّةِ أَعْطِيه

(٣٢٨٥٥) حضرت عطاء الله ك فرمان ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُونَ ﴾ كي تفيرين فرمات بين كدكور جنت مين ايك حوض ب جو

( ٣٢٤٥٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَمَّا أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَتْ قُرَيْشٌ :يُتِرَ مُحَمَّدٌ مِنَّا ، فَنَزَلَتْ :﴿إِنَّ شَانِئك هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ :الَّذِي رَمَاك بِهِ هُوَ الْأَبْتُرُ. (طبرى ٣٣٠)

(٣٢٣٥١) حفرت عكرمه فرمات بين كه جب ني مَوْفَقَعَة بروى كى كئ تو قريش نے كہا كه محر بم سے كات ديے كئے ، چنانچة آيت

( ٣٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَ : لَا نُفَضِّلُ عَلَى نَبِيُّنَا

(٣٢٣٥٧) حضرت ابو يعلى حضرت ربيع بن خشيم سے روايت كرتے ہيں كه فر مايا كه ہم اپنے نبي محمد مَثَرِ اَنْتَكُا تَبَرِّ بِي كوفضيات نہيں ديتے ،

٣٢٤٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ نازل بولَى ، كه جس نے آپ ویہ بات كهی وهي مقطوع النسل ہے۔

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًّا ، وَلَا نُفَصِّلُ عَلَى إِبْوَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ أَحَدًا.

كداس كادرود نبي مَرْفَقَعَ لَمْ تَك يَبْنِياكَ كمآب كيفال امتى في آپ بردرود بهيجا ہے۔

بھول گیاوہ قیامت کے دن جنت کے رائے ہے بھٹک جائے گا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّبُوَّةِ وَالإِسْلَامِ.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اورندا براہیم خلیل اللہ علایہ ان کی کو فضیلت دیتے ہیں۔

رسول الله مِيلِنفَيْجَ كوعطا كيا كيا\_

ذُكِرْت عِنْدَهُ فَنَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَىَّ خَطِءَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ٩٠٨)

( ٣٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : إنَّ مَلَكًا مُوكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ

تک دعائمیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجنار ہتا ہے،للمذابندہ جا ہےتو کم درود بھیجے یازیادہ تھیجے۔

کی مسنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) کی کی است کی کار است کار کار مسنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) کی کار کار است کی کار است کی کار کار است کی کار است کار کار کار کار کار کار

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُحَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ. (بخارى ١٩١٧ ـ مسلم ١٨٣٥)

**P** 

كتباب الفضيائل

(٣٢٣٥٨) حفرت ابوسعيد فرمات بي كدرسول الله مَ الشَّيْعَةُ فِي فرمايا كدانبياء كوايك دوسر سي الفلل قرار ندوب

( ٣٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الصُّحَاكِ ، قَالَ :جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَقْرَأَهُ آخِرَ الْبَقَرَةِ حَنَّى إِذَا حَفِظُهَا ، قَالَ :اقْرَأُهَا عَلَى ، فَقَرَأُهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ جِبْرِيل يَهُولُ : ذَلِكَ لَك ، ذَلِكَ لَك ﴿ لا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾. (ابن جرير ١٦٠)

(٣٢٣٥٩) ضحاك فرماتے بين كرجرائيل نبي مَرَافَظَةَ كے ياس آئے اور آپكوسورة بقره كى آخرى آيات پر هائيس، يهال تك جب آپ کو یاد ہو گئیں تو فر مایا کہ مجھے پڑھ کر سنا ہے ، چنا نچہ نبی مِنْ اللَّهُ کَامَّ پڑھے رہے اور جرئیل کہتے رہے ' یہ آپ کے لیے ہے

آب کے لئے ہے، کہ ہمارامؤاخذہ نہ فرمائے اگر ہمیں بھول ہوجائے یاغلطی ہوجائے۔''

( ٣٢٤٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْه

أَعْطَيْنَاكَ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ وَخَزَائِنَهَا ، لاَ يَنْقُصُك ذَلِكَ عِنْدَنَا شَيْئًا فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ شِئْت جَمَعْتُهَا لَك فِ الآخِرَةِ ، قَالَ : لَا ، بَلَ اجْمَعُهَا لِي فِي الآخِرَةِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا مِنْ ذَلِل

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَك قُصُورًا ﴾.

(۳۲۷۶) حضرت خیثمه فرماتے ہیں کہ نبی مُؤَفِّقَ کا میں کیا گیا کہ اگر آپ جا ہیں تو ہم آپ کوز مین کی تنجیاں اوراس کے خزاب

عطا کر دیں اور آخرت میں اس سے ہمارے ہاں کوئی کی نہ ہوگی ،اوراگر آپ جا جین تو اپنے لیے آخرت میں جمع کرلیں ، آپ \_

فرمایا بلکہ میں اس کواینے لیے آخرت میں جمع کروں گا، چنانچہ آیت نازل ہوئی ﴿ تَبَادَكُ الَّذِی إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا مِر

ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَك قُصُورًا ﴾.

( ٣٢٤٦١ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

إِنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بُنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ

وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشُرِكِينَ - فَقَالَا :يَا غُلَامُ ، هَلْ لَكَ مِنْ لَبَن تَسْقِينَا ؟ قُلْتُ :إنِّي مُؤْتَمَنٌ وَلَسْت سَاقِيَكُمَاً

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، فَأَتَيْتُهُمَا بِرَ

فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسَحَ الطَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الطَّرْعُ ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُرِ بِصَحْ مُنْقَعِرَةٍ - أَوْ مُنْقَرَةٍ - فَاحْتَلَبَ فِيهَا ، فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكُرٍ ، ثُمَّ شَرِبْت ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْع ۚ : ٱقْلِصْ

فَقَلَصَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ بَعُدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ : عَلَّمْنِي مِنْ هَذَا الْقُولِ ، قَالَ : إنَّك غُلامٌ مُعَلَّمٌ.

(٣٢٣٦١) حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نوجوان لڑکا تھا اور عقبہ بن الی معیط کی بکریاں چراتا تھا، نبی مَرَاثِنَظَةً او

حضرت ابو بکرآئے جبکہ وہ دونوں مشرکین ہے فرار ہوئے تھے،اور فرمایا اے لڑکے! کیا تمہارے پاس ہمیں پلانے کے لیے بچ

دودھ ہے؟ میں نے کہا کہ میں امین ہوں ، اور آپ کو پلانہیں سکتا ، نبی مَرَّافَظَیَّا آغِ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چھ ماہ کی بکری ہے جس پر کوئی نر نہ کودا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! میں ان کے پاس لایا ، نبی مَرَّوْفِظَیَّا آغِ نے اس کی ٹائگیں کھولیں اور تھنوں کو ہاتھ لگا یا اور دعا فر مائی ، پھر حضرت ابو بکر آپ کے پاس ایک کھدا ہوا پھر لائے ، آپ نے اس میں دودھ دو ہا، آپ نے دودھ بیا اور حضرت ابو بکر نے بھی پیا ، پھر میں نے بیا ، پھر آپ نے تھن سے فر مایا سکڑ جا ، چنا نچہ دہ سکڑ گیا ، اس کے بعد میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ان باتوں میں سے جھے بھی سکھا دیجئے ، فر مایا کہم تعلیم یا فتہ لڑ کے ہو۔

( ٣٢٤٦٢ ) حَلَتُنَا يعلى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَلَثَنَا أَبُو سِنان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ مَكُحُولِ ، قَالَ : كَانَ إِعُمَرُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ حَقَّ ، فَآنَاهُ يَطْلَبُهُ فَلَقِيَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؛ لَا وَالَّذِى اصْطَفَى اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، لَا أَفَارِفُك وَأَنَا أَطْلَبُك بِشَى عٍ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : مَا اصْطَفَى اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، فَلَطَمَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : بَيْنِى وَبَيْنَكَ أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ قَالَ : لَا وَالَّذِى اصْطَفَى اللّهُ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْبَشْرِ قُلُتُ لَهُ : مَا اصْطَفَى اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشْرِ ، فَلَطَمَنِى ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ ، فَلَا مُنْفَى الْبَشْرِ مَا لَلْهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشْرِ ، فَلَطَمَنِى ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ ، فَلَا مُنْفَى الْبَشْرِ قُلُكُ لَهُ : مَا اصْطَفَى اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشْرِ ، فَلَطَمَنِى ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ ، فَلَا مُنْفِي مِنْ لَطُمْ مِنِ مَنْ لَطُمْ مِنْ مَعْمَ اللله ، وموسى نجى الله ، وعيسى فَأَرْضِهِ مِنْ لَطُمَيتِهِ ، بَلَى يَا يَهُودِى ، آنتُم اللّهُ بِاسْمَيْنِ سَمَّى بِهِمَا أُمَّتِى هُوَ السَّلَامُ ، وَسَمَّى أُمْتِى الْمُومِينَ ، وَهُو السَّلَامُ مُ وَسَمَّى أُمْتِى الْمُؤْمِينَ ، بَلَى يَا يَهُودِى ، أَنْتُمَ الْأَوْلُونَ وَنَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَلَى إِنَّ مُرَدِّمَةً عَلَى الْأَبْرِينَ وَنَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَلَى إِنَّ مَلَى اللهُ مُحَرَّمَةً عَلَى الْأَنْهُمَ مَتَى نَدُخُرَمَةً عَلَى الْأَنْمُ عَلَى الْأَنْمُ مَا لَقَيَامَةٍ ، بَلَى يَا يَهُودِى ، أَنْتُمَ الْأَوْلُونَ وَنَحْنُ الآخِرُونَ السَّامِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَلَى إِنْ الْمُعْرَمَةً عَلَى الْأَنْمُ مَحَرَّمَةً عَلَى الْأَنْمُ مَحَتَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُو اللّهُ نُعْلَى الْأَنْمُ مُولَى اللّهُ مُعَلَى الْمُؤْمِنِي اللّهُ مُحَلَّمَ أَلْمُ اللّهُ مُعَلَى اللّهُ مُحَرَّمَةً عَلَى الْأَنْمُ الْمُعْمَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي اللّهُ الْمُؤْمِلَ اللّهُ مُورَا اللّهُ الْمُؤْمِقِ اللّهُ ال

 ہوجاؤں،اوروہ تمام امتوں پرحرام ہے يہال تك كدميرى امت اس ميں داخل ہوجائے۔

( ٣٢٤٦٣ ) حَلَّتْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخُورى ﴾ ، قَالَ : رأى رَبُّهُ. (ترمذى ٣٢٨٠)

(٣٢٣٦٣) حضرت ابن عباس ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ مَزْلَةً أَخُرَى ﴾ كَاتفير مين فرماتي بين كرآب في اين ربكود يكها تها-

( ٣٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي سَلَامَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أُمِّهِ : أَنَّ حَالَهَا حَبيبَ بْنَ فويكٍ حَدَّثَهَا : أَنَّ أَبَاهُ خَرَجَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ مُبْيَضَّتَانِ لَا يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْئًا ، فَسَأَلَهُ :مَا أَصَابَهُ ؟ قَالَ :كُنْتُ أَمَرُنُ خَيْلًا لِي ، فَوَقَعَتْ رِجْلِي عَلَى بَيْضِ حَيَّةٍ فَأُصِيَّبَ بَصَرِى ، فَنَفَتْ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُدُحِلُ

الْحَيْطَ فِي الإِبْرَةِ وَإِنَّهُ لَابُنُ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيَضَّتَانِ.

(٣٢٣١٣) حبيب بن فو يك فرمات يس كدان كو والدان كورسول الله مَرَافَ عَيْنَ كي ياس لے محت جب كدان كى آتكى سفيد تھیں اور وہ ان سے کوئی چیز نہیں دکھ سکتے تھے ، آپ نے ان سے بوچھا کہ تہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے مگھوڑے کوسدھار ہاتھا تو میرا یا وُل ایک سانپ کے انڈے پر پڑھیا،جس ہے میری آنکھ متاثر ہوئی ،رسول اللہ مَثِلَظَ فَيَقَمَّ نے ان کی آنکھوں میں پھونکا تو وہ دیکھنے لگے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کودیکھا کہاتی سال کی عمر میں سوئی میں دھا گرڈ ال رہے تھے اور ان کی أنكعين سفيدتعين -

( ٣٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٌّ ، قَالَ ٠ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا نَعَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمْ يَكُنُ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغَّطِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّد ، كَانَ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، كَانَ جَعْدَ الشُّغْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، كَانَ جَعْدًا رَجِلا ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهِّمِ ، وَلَا الْمُكَلُّثَمِ ، كَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُوِيرٌ ، أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ ، أَجْرَدَ ، ذَا مَسْرُبَةٍ ، شَثْنَ الْكَفْيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، إذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِى فِى صَبَبِ ، إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيُّينَ ، أَجُوَدَ النَّاسِ كَنَّمًا ، وَأَجْرَأَ النَّاسِ صَدْرًا ، وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهُجَةً ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِذِمَّةٍ ، وَٱلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً ، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَغْرِفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ :لَهُ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ.

(احمد ۸۹ ابن سعد ۳۱۰)

(٣٢٣٦٥) حضرت ابراہيم بن محمد جوحضرت على كى اولا دييں سے ہيں فرماتے ہيں كدحضرت على جب رسول الله مِلْ الله عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوعِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوعِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْنِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلْمِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلْمُ عَلَيْكُوعِ عَلْمُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلْمُ عَلَيْكُوعِ عَلْمُ عَلَيْكُوعِ عَلْمُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْ بیان فرماتے تو فرماتے کہ آپ نہ لہے تھے اور نہ بہت جھوٹے قدوالے، آپ متوسط قد کے مالک تھے، اور آپ ملکے گھنگریا لے بالوں

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلده)

والے تھے اور بہت گھنگریا لے بالوں والے تھے نہ بالکل سید ھے بالوں والے تھے، بلکہ آپ ملکے خمدار بالوں والے تھے، آپ بہت گوشت والے تھے نہ گول چبرے والے، بلکہ آپ کے چبرے میں ہلکی گولائی تھی ، آپ گوری رنگت والے تھے جس میں سرخی ملی ہوئی تھی،آپ کی آئکھ کی سیابی شدید سیاہ تھی اور پلکیں لمی تھیں۔ کندھوں کا بالائی اور درمیانی ھتے مضبوط تھا، بغیر بالوں کے تھے اور آپ کے سینے پرناف تک بالوں کی لڑی تھی ،موٹی جھیلی اور قدموں والے تھے جب چلتے تو مضبوطی سے چلتے گویا ڈھلوان کی طرف جا رہے ہوں، جب کسی طرف مڑتے تو پورے مڑتے ،آپ کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مبرتھی ،اور آپ خاتم النبیین تھے، سب

سے زیادہ تخی اور سب سے زیادہ جری تھے، اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے تھے، اور سب سے

زیادہ عمدہ معاشرت والے تھے، جوآپ کوا چانک دیکھا تو ہیبت زدہ ہو جاتا،اور جومل جل کرمعرفت کے ساتھ رہتا آپ ہے محبت كرنے لگنا،آپ كى صفت بيان كرنے والا كہتا ہے كەمىں نے آپ جيسا آپ سے پہلے ويكھاندآپ كے بعد۔

( ٣٢٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :كَانَتُ فِي سَاقَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ ، وَكَانَ لاَ يَضْحَكُ إلَّا تَبَسُّمًا ، وَكُنْت إذَا نَظَرْت قُلْتُ : أَكْحَلَ

الْعَيْنَيْنِ وَكَيْسَ بِأَكْحَلَ. (ابويعلى ٢٣٢٣) (٣٢٣٦٦) حفرت جابر بن سمره فرمات بین كدرسول الله مُؤَلِّقَتُ في پند ليان قدر يه تلي تفيس، آپ بنتے تو صرف مسكراتي، اور

جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آپ نے سرمدلگایا ہوا ہے حالانکہ آپ نے سرمہنیں لگایا ہوتا تھا۔ ( ٣٢٤٦٧ ) حَلَّانَنَا شَوِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَلِى : إِنَّهُ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ ، أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً ، عَظِيمَ اللَّحْيَةِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ ، شَثْنَ

الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ ، كَثِيرَ شَعْرِ الرَّأْسِ ، رَجِلَه مَايَتَكُفّا فِي مِشْيَتِهِ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَبٍ، لاَ طَوِيلٌ ، وَلاَ قَصِيرٌ ، لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ. (ابن حبان ١٣٣١ ـ احمد ١٣٣) (٣٢٣٧٤) حضرت نافع بن جبير حضرت على سے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے نبي مَرَّاتُ عَلَيْ كَي صفت بيان كى اور فرمايا كدآپ

بڑے سروالے، سرخی ،کل گورے، بڑی داڑھی والے، موٹی ہڈیوں والے، موٹی ہتھیلیوں اور قدموں والے، سینے سے ناف تک کمبی بالوں کی کیبروالے،اور گھنےاور ملکے خمرار بالوں والے تھے،اپنی جال میں مضبوطی اختیار کرتے گویا کہ ڈھلوان میں اتر رہے ہوں، كربهت لمجاورنه بهت چھوٹے قد والے تھے، میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے دیکھاندآپ کے بعد۔ ( ٣٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ : إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ ، ثُمَّ مَشَطَهُ لَمْ يَبِنُ ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ ؟ فَقَالَ : لَا ، بَلُ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، مُسْتَذِيرٌ ، وَرَأَيْتِ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ تُشْبِهُ جَسَدَهُ. (مسلم ١٨٢٣ - احمد ١٠٠١) (۳۲۲۸) حضرت حابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِنَفِظَةِ کے سراور داڑھی کے اگلے تھے کے بال سفید ہو گئے تھے، جب آپ تیل لگاتے اور پھر تنگھی کرتے تو وہ نظر ندآتے اور آپ کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، ایک آ دی کہنے لگا کہ آپ کا چبرہ مکوار کی طرح تھا؟ فرمایا نہیں ، بلکہ سورج اور چاند کی طرح کول تھا، اور میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر نبوت کی مہردیکھی، جوآپ کے جسم کے مشابقی۔

ر ۲۲۶۹۹) حَلَّدُنَا هُوْدُهُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُوْفٌ ، عَنْ يَوْيدَ الْفَارِسِيّ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ ، قَالَ : فَهَلُّ تَسْتَطِيعُ تَنْعَتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْت ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، أَنْعَتُ لَك رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَنِ فِي النَّوْمِ ، قَالَ : فَهَلُّ تَسْتَطِيعُ تَنْعَتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْت ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، أَنْعَتُ لَك رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَنِ فِي النَّوْمِ ، قَالَ : فَهَلُ تَسْتَطِيعُ تَنْعَتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْت ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، أَنْعَتُ لَك رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَنِ جِسْمُهُ وَلَحُمُهُ أَسْمَرُ فِي الْبَيَاضِ ، حَسَنَ الْمَضْحَكِ ، أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ جَمِيلَ دَوَانِ الْوَجُو ، قَلْ مَلاتُ لِحْيَنَهُ وَسُلَمُ وَلَحُمُهُ أَسْمَرُ فِي الْبَيَاضِ ، حَسَنَ الْمَضْحَكِ ، أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ جَمِيلَ دَوَانِ الْوَجُو ، قَلْ مَلاتُ لِحْيَنَهُ وَمُ لَا يُحْرَهُ - قَالَ عَوْفَ : وَلَا أَذْرِى مَا كَانَ مِنْ لَكُنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى صُدْعَيْهُ - حَتَّى كَادَتْ تَمْلاَ نَحْرَهُ - قَالَ عَوْفَ : وَلَا أَذْرِى مَا كَانَ مَعْ هَذَا مِنَ النَّعْ فَوْقَ هَذَا مِنَ النَّعْ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَوْقَ هَذَا . (احمد ۱۳۱۱) مَعْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ فَوْقَ هَذَا . (احمد ۱۳۹۱) مَعْرَت بِي فَارَى فَرَعَلَ ابْنُ عَلَى مِل فَي الْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَوْقَ هَذَا . (احمد ۱۳۹۱) حَرْمَ بِي عَلَى مِلْ عَلَى مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اورانہوں نے کنیٹوں کی طرف اشارہ کیا، یہاں تک کہ قریب ہے کہ آپ کے سینے کوجردے، عوف کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ صفات مجھے یا دہیں رہیں، چنا نچہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگرتم بیداری ہیں حضور کود کھتے تو اس سے زیادہ بہتر صفت بیان نہ کر سکتے۔ ( . ۲۲٤۷ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُبَیْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْگَدِرِ ، سَمِعَ جَابِرًا یَقُولُ : مَا سُیْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَطُ فَقَالَ : لاَ. (بخارى ٢٠٣٣ ـ مسلم ١٨٠٥)

(۳۲۳۷) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول الله مِرْفَظَةَ آج کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ جس کے جواب میں آپ نے '' نہیں'' کہا ہو۔

( ٣٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْكِتَابَ عَلَى جِبْرِيلَ فِى كُلِّ رَمَضَانَ ، فَإِذَا أَصْبَحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ أَصْبَحَ وَهُوَ أَجُودُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ.

(۳۲۳۷) حضرت ابن عباس فرمات میں کدرسول الله مَالْتَ فَيَعَ جبرائيل كے ساتھ مررمضان ميں قرآن كا دوركرتے تھے، جباس

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلده) کي که ۱۹۹ کي ۱۹۹ کي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلده) کي که ۱۹۹ کي که ۱۹۹ رات کی صبح ہوتی جس میں آپ نے دور کیا ہوتا تو آپ تیز ہوا ہے بھی زیادہ تنی ہوتے ،اور آپ ہے جس چیز کا بھی سوال کیا جا تاوہی

( ٣٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ :أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ رَدِيفَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْتَلِفُ إِلَى اَلشَّامِ ، قَالَ :وَكَانَ يُعْرَفُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْرَفُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ :يَا أَبَّا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الْغُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ، قَالَ :

هَذَا هَادٍ يَهْدِى السَّبِيلَ ، قَالَ ، فَلَمَّا دَنُوَا مِنَ الْمَدِينَةِ نَزَلَا الْحَرَّةَ ، وَبَعْنُوا إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوا ، قَالَ : فَشَهِدْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَحْسَنَ ، وَلَا أَضُواً مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ مَاتَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَفْبَحَ ، وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاكَ فِيهِ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَرِضُوانَهُ عَلَيْهِ.

(احمد ۱۲۲ ترمذی ۱۲۸)

(۳۲۷۷۲) حفرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنبی مَالِفْقِیَّةَ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک ردیف تھے،اور حضرت ابو بکر شام میں

آتے جاتے تھے،اورمعروف تھے،اور نی مُزَافِقَعُ أَس قدرمعروف ندتھ، چنانچے لوگ کہتے اے ابو بکر! تمہارے ساتھ بیاڑ کا کون ہے؟ آپ فرماتے کہ بیرہنما ہے جو مجھے راستہ بتلا رہاہے، جب وہ یہ ینہ کے قریب ہوئے تو تر ہ کے مقام پرکھبرے اور انہوں نے انصار کے پاس پیغام بھیجاتو وہ آ گئے ، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کواس دن دیکھا جب آپ مدینہ میں واخل ہوئے ، میں نے کوئی دن اس دن سے اچھااور روثن نہیں پایا جس دن آپ ہارے پاس آئے تھے،اور میں نے آپ کواس دن ویکھا جس دن آپ فوت ہوئے ،تومیں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ برااور تاریک نہیں پایا جس دن آپ فوت ہوئے ،آپ پراللہ کی رحمت اور رضا ہو۔

(٢) ما ذكِر مِمَّا أعطى الله إبراهِيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وفضَّله بهِ

وہ تصیکتیں جواللہ نے حضرت ابرا ہیم علایتِّلاً) کوعطا فرما ئیں اوران کوان کے ذریعے فضیلت بخشی حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمن ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنِ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ :

( ٣٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ شُعْبُمَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَوَّلُ الْخَلَاتِقِ يُلْقَى بِنُوبٍ إِبْرَاهِيمُ. (مسلم ۲۱۹۳ ترمذی ۲۱۲۷)

(٣٢٣٥٣) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كه رسول الله مِنْ فَضَعَةُ جارے درمیان كھڑے ہوئے اور فرمایا كه تمام مخلوقات میں سب

سے پہلے ابراہیم علائِلا کولہاس پہنایا جائے گا۔

( ٣٢٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَى﴾

کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) کی پی مسنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) كتاب الفضائل كتاب قَالَ :بَلَّغُ مَا أُمِرَ بِهِ.

(٣٢٣٥) حفرت سعيد بن جبيرالله كفرمان ﴿ وَإِبْوَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ كامعنى بيان فرمات بي كدان كوجس چيز كاحكم ديا كيا

تفااس كويهنجاديا ـ ( ٣٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الأوَّاهُ الدُّعَاءُ. يُرِيدُ ﴿إِنَّ

إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ ﴾. (٣٢٣٤٥) حفرت عبدالله فرمات بين كه الأوَّاهُ كامعنى بي بهت دعاكر في والا مراداً يت ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهُ ﴾ ب-

( ٣٢٤٧٦ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا خَيْرُ الْبُويَّةِ ، فَقَالَ : ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ. (مسلم ١٨٣٩ ـ ابوداؤد ٣٢٣٩) (٣٢٨٧ ) حضرت انس فرماتے ہیں كه ايك آ دمى رسول الله مِيَّافِقَا إلى إلى آيا اوراس نے كہاا مے مخلوق ميں سب سے بہترين

مخض! آپنے نرمایا کہ دہ توابراہیم ہیں۔ ( ٣٢٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُحْشَرُ النَّاسُ

عُرَاةً حُفَاةً ، فَأَوَّلُ مَنْ يُلْقَى بِثُوْبِ إِبْرَاهِيمُ.

(٣٢٣٧٤) حفرت سعيد بن جبير فرمات بيل كداوگول كوبر جندا تهايا جائے گا ، اورسب سے پيلے حضرت ابرا جيم عَالينِكام كوكپر ايهنايا

( ٣٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بِنَاءِ

الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قِيلَ لَهُ : ﴿أَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ قَالَ :رَبِ وَمَا يَبُلُغُ صَوْتِي ؟ قَالَ :أَذْنُ وَعَلَنَّ الْبَلَاغُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَجِينُونَ مِنْ أَقَاصِي الْأَرْضِ يُلَبُّونَ.

(٣٢٣٥٨) حضرت ابن عباس فرماتے بیں كہ جب ابراہيم علايقا بيت الله كى تعمير سے فارغ موئے تو آپ سے كہا كيا كماوكوں میں حج کا اعلان کر دو،انہوں نے کہا کہ اے میرے رب!میری آواز کیسے پنچے گی،اللہ نے فرمایاتم اعلان کر دو، پہنچانا میری ذمہ داری ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علائیلا نے فرمایا اے لوگو! تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ اس آواز کو آسان اور زمین کے

درمیان ہر چیز نے سنا، کیاتم د کیھتے نہیں کہ لوگ اس کی طرف زمین کے دور در از حصول سے لبیک کی صدالگاتے ہوئے آتے ہیں۔ ( ٣٢٤٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْن ، قَالَ :حَلَّثِنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ :انْطَلَقَ

إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَارُ فَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى الطَّعَامِ ، فَمَرَّ بِسِهْلَةٍ حَمْرَاءَ ، فَأَخَذُ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالُوا :مَا هَذَا ؟ قَالَ : حِنْطَةٌ حَمْرَاءُ ، قَالَ :ففَتَحُوهَا فَوَجَدُوهَا حِنْطَةٌ حَمْرَاءَ ، قَالَ :فكَانَ إذَا

زَرَعَ مِنْهَا شَيْئًا خَرَجَ سُنْبُكَةً مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا حَبًّا مُتَرَاكِبًا. (9 ے۳۲۳) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ ابراہیم علاِئلًا خوراک کی تلاش میں نکلے کیکن کھانا لانے پر قادر نہ ہوئے ، چنانچہ آپ

سرخ ریتلی زمین پرے گزرے تواس سے پچھریت لے لی،اوراپے گھرواپس گئے،انہوں نے کہایہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرخ گندم ہے،انہوں نے اس کو کھولاتو اس میں سرخ گندم تھی، چنانچہوہ جب بھی کچھ بوتے اس کی بالیوں ہے کئی دانے نکلتے۔

( ٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا أُرِى إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتَ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَأَى عَبْدًا عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، فَقَالَ اللَّهُ:أَنْزِلُوا عَبْدِي ، لا يُهْلِكُ عِبَادِي.

(٣٢٧٨٠) حصرت سلمان فرماتے ہیں كہ جب ابراہيم غلائيلا) كوآسانوں اور زمين كاملك دكھايا گيا تو انہوں نے ايك بندے كوفش کام کرتے ہوئے دیکھا، چنا نچہ آپ نے اس کو بددعا دی تو وہ ہلاک ہوگیا، پھر دوسرے کودیکھا اور اس کو بددعا دی تو وہ بھی ہلاک ہو

گیا، چنانچاللدنے فرمایا کەمیرے بندے کوا تارو، کہیں میمیرے بندوں کو ہلاک نہ کردے۔ ( ٣٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :أَرْسِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسَدَانِ مُجَوَّعَانِ ، قَالَ : فَلَحَسَاهُ وَسَجَدَا لَهُ.

(۳۲۲۸) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلاِئِلا پر دوبھو کے شیر چھوڑے گئے ، چنانچہ وہ آپ کو چا شنے لگے اور آپ کو

سحدہ کرنے گئے۔ ( ٣٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُليلٍ ، عَنْ عَلِقٌ :فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا

وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ قَالَ :لَوُلا أَنَّهُ قَالَ ﴿وَسَلَامًا ﴾ لَقَتَلَهُ بَرُدُهَا.

(٣٢٨٢)عبدالله بن مليل حضرت على سے الله ك فرمان ﴿ يَا نَادُ كُونِي بَوْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْوَاهِيمَ ﴾ كتحت تقل كرت

ہیں ،فر مایا کہ اگراللہ ﴿ وَسَلاَهًا ﴾ نەفر ماتے تو وہ اتن ٹھنڈی ہوجاتی کہ اس سے ان کی جان چلی جاتی ۔

( ٣٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُوسَى مَوْلَى أَبِي بَكُرَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لَمَّا أَرَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَنَامِ ذَبْحَ إِسْحَاقَ سَارَ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَتَّى الْمَنْحَرَ بِمِنَّى ، فَلَمَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الذَّبْحَ قَامَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِي رَوْحَةٍ وَاحِدَةٍ ، طُوِيَتْ لَهُ الْأُودِيَةُ وَالْجِبَالُ.

(٣٢٨٨٣) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كه جب ابراجيم عَلايتًا لا كوخواب مين حضرت اسحاق عَلايتًا لا كاذ بح مونا وكلا يا كيا تووه ان کوایک دن میں ایک مینے دور کی مسافت پر لے گئے یہاں تک کہ نمی میں نحر کرنے کی جگہ آ گئے ، جب اللہ نے ذ زم کوان سے دور فر ما دیا تو انہوں نے مینڈ ھے کو ذ<sup>رج</sup> کر دیا ، پھر ایک شام میں ایک مہینے کی مسافت سے واپس آ گئے ، ان کے لئے واد یوں اور

پېاژون کولپيٺ ديا گيا.

( ٣٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا أَحْرَقَتِ النَّارُ مِنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا وِثَاقَهُ.

(٣٢٨٨) حضرت كعب فرماتے ہيں كه آگ نے حضرت ابراہيم علائيلا كى رتى كے علاوہ كى چيز كونہيں جلايا۔

( ٣٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : يَا رَبِّ : ذَكُرْت إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، بِمَ أَعْطَيْتَهُمْ ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِي بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِي بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِي بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمُ أَبْتَلِهِ بِبَلَاءٍ إِلَّا زَادَ بِي حُسْنَ ظَنَّ.

(۳۲۲۸۵) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت موی نے فرمایا اے میرے رب! آپ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب عیم اللہ عند اللہ اللہ کا ذکر فرمایا کے ابراہیم کوجس چیز کے ذریعے بھی مجھ سے پھیرنے کی کوشش کی گئ انہوں نے مجھے اختیار کیا، اور اسحاق نے اپنے نفس کومیرے لئے قربان کیا، تو وہ دوسری چیزوں کوزیادہ قربان کرنے والے ہیں، اور یعقوب کومیں نے جس طرح بھی آزمایا میرے ساتھ ان کاحسن طن پہلے سے بڑھ گیا۔

(٣٢٤٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ﴾ قَالَ : لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالْحَجِّ فَقَامَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَجِيبُوا رَبَّكُمْ ، فَأَجَابُوهُ :لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ.

(٣٢٣٨٦) حضرت مجابد ﴿ وَأَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ ﴾ كتحت فرمات بي ل كه جب ابرا بيم عَالِيَلاً كوج كاعلان كرن كالحكم دياً كيا توه وه كرّ بهو كالرياب اللَّه م كَتَبَك اللَّهُم كَبُيْك.

(٣٢٤٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ قَالَ :ٱبْتُلِي بِالآيَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا.

(٣٢٨٨) مجابدا يك دوسرى سند ع ﴿ وَإِذَ البَعْلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ كَاتغير مين فرمات بين العنى جبان كوان آيات كون آيات كون آيات كون آيات كون آيات كالعد بين -

( ٣٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قَالَ : مِنْهُنَّ الْخِتَانُ.

(٣٢٨٨) حفرت معنى في ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْوَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ كتحت فرمايا كدان كلمات مين ايك فتنه جي ب-

( ٣٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِذَ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قَالَ :لَمْ يُبْتَلُ أَحَدٌ بِهَذَا الدِّينِ فَأَقَامَهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(٣٢٣٨٩) عكرمه حفرت ابن عباس سے ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْوَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ كَتَحْت نقل كرتے بي ،فرمايا كه وأت خص ايسا

نہیں جس کواس دین میں آز ماکش میں ڈالا گیا ہواوروہ اس آز ماکش میں پوراائر اہوسوائے حضرت ابراہیم غلایتا ہے۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :أَوَّلُ كَلِمَةٍ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ حِينَ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ :حَسُبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ.

(۳۲۳۹۰) معنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فر مایا کہ سب سے پہلاکلہ جوابرا ہیم علایہ آگ میں گرنے کے بعد کہاوہ حسنہ بنا اللّه وَ نِعْمَ الْوَ کِیلُ ہے۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ النَّاسِ أَضَافَ الضَّيْفَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ اُخْتَتِنَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ فَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، وَجَزَّ شَارِبَهُ ، وَاسْتَحَدَّ.

(۳۲۳۹) حضرت سعید سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علایتُلا نے مہمان کی مہمان توازی کی ،اورسب سے پہلے ختنہ کیا ،اورسب سے پہلے ناخن تر اشے ،اورمونچیس کتر وائیں اور زیریاف بال صاف کیے۔

( ٣٢٤٩٢ ) حَلَّمَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ إِبُوَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ :يَا رَبِ ، مَا هَذًا ؟ قَالَ :الْوَقَارُ ، قَالَ :يَا رَبِ ، ذِذْنِى وَقَارًا.

عرض کیااے میرے دب! بیکیاہے؟ اللہ نے فر مایا بیوقار ہے آپ نے عرض کیاا ہے میرے دب! میرے وقار میں اضافہ فر ما۔ میر تیزیر سے دو و و میں میں دیسے میں دوروں کو میں ایک میں اس کا میں اس کا میں میں اس کو سے میں میں میں میں میں

( ٣٢٤٩٢ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ :انَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ عليه السلام.

(٣٢٣٩٣) سعد بن ابراہيم كہتے ہيں كەحفرت ابراہيم نے فرمايا كەسب سے پہلے منبر پرحفرت ابراہيم مَالِيَالم نے خطبه ديا۔

## (٣)ما ذكِر فِي لوطٍ عليه السلام

## ان فضیلتوں کا ذکر جوحضرت لوط عَلالِتَلام کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٤٩٤) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ قَالَ : لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَ النَّتَهُ

(٣٢٣٩٣) حفرت مجاہد اللہ كے فرمان ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ كى تفير ميں فرماتے ہيں كداس سے مرادلوط عَلاِئِلًا اوران كى دوبيٹياں ہيں۔

( ٣٢٤٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ جُنْدُبٌ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : لَمَّا أَرْسِلَتِ الرَّسُلُ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ لِيُهْلِكُوهُمْ قِيلَ لَهُمْ: لَا تُهْلِكُوهُمْ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ لُوطٌ ثَلَاتَ مِرَارٍ ، قَالَ: وَكَانَ طَرِيقُهُمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : فَأَتَوْا إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَلَمَّا بَشَّرُوهُ بِمَا بَشَّرُوهُ ، قَالَ : وَكَانَ مُجَادَلَتُهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْبَشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ ﴾ قَالَ : وَكَانَ مُجَادَلَتُهُ إِنَّاهُمْ إِنَّهُ فَالَ : أَوْرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ فِيهَا عَمْسُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتُهْلِكُونَهُمْ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : أَفَرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ فِيهَا أَرْبَعُونَ ؟ قَالُ : قَالُوا : لا ، قَالُ : قَالُوا : فَالَوْا : لا ، قَالُ : قَالُوا : فَالَوْا : فَاللَّهُمْ بَشُرًا ، قَالَ : فَاللَّوْمُ بَعْمُ اللَّهُ عَلَى إِنْ كَانَ فِيهِا لَوْطًا وَهُو يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ - ، قَالَ : فَالَّوا : فَاللَّوْا وَهُو يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ - ، قَالَ : فَالَّوا : فَاللَّوا وَهُو يَعْمَلُ فِي أَرْضِ لَهُ ، قَالَ : فَحَسِبَهُمْ بَشُرًا ، قَالَ : فَأَثْبَلَ بِهِمْ خَفِيًّا حَتَّى أَمْسَى إِلَى أَهْلِهِ.

وَكَ وَهُو يَسَلَى إِنَّهُمْ ، قَالَ: فَلَيْسُوا آذَاتَهُمْ عَلَى مَا قَالَ، وَمَشُوا مَعُهُ قَالَ: وَمَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ؟ قَالُوا: وَمَا يَصْنَعُ هَوُلاءِ؟ قَالُوا: وَمَا يَصْنَعُونَ؟ فَقَالَ: مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ هُو شَرِ مِنْهُمْ ، قَالَ: فَلَيْسُوا آذَاتَهُمْ عَلَى مَا قَالَ، وَمَشُوا مَعُهُ ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مِثْلَ هَذَا ، فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ مِثْلَ هَذَا ثَلَاتَ مِرَادٍ ، قَالَ: فَانَتَهَى بِهِمْ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : فَانْطَقَتِ امْرَأَتُهُ الْعَجُوزُ - عَجُوزُ السُّوءِ - إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ تَضَيَّفَ لُوطٌ اللَّيْلَةَ رِجَالًا مَا رَأَيْت رِجَالًا قَطُ أَحْسَنَ مِنْهُمْ وُجُوهًا ، وَلاَ أَطْبَ رِيحًا مِنْهُمْ . فَقَالَتْ : فَقَالُوا يُهْرَعُونَ اللّهِ مَتَى دَافَعُوهُ الْبَابَ حَتَى كَادُوا يَغْلِبُونَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَأَهُوى مَلَكُ مِنْهُمْ بِجَنَاحِهِ ، قَالَ : فَأَقُوى مَلَكُ مِنْهُمْ بِجَنَاحِهِ ، فَقَالَتْ : فَقَدْ وَنَهُمْ ، قَالَ : وَعَلَا لُوطُ اللّهَابُ وَعَلَوْهُ مَعُهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُخَاطِبُهُمْ : ﴿ وَلَا أَطْهَرُ لَكُمْ وَعُلَى اللّهُ وَلا يَخْرُونِى فِى صَيْفِى أَلْبُسَ مِنْكُمْ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾ قَالَ : فَقَالُوا : ﴿ لَقُولُهُ مَا نُويِكُ مَا يُولِى فَي اللّهِ مَنْ مَقَلَ اللّهُ وَلا يَقْولُوا عَلَى اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ وَلا يَعْمُ وَلَا اللّهُ وَلا يَعْدَلُوا اللّهُ مَا نُويلِكُ فَقَالُوا ! هُولَا اللّهُ وَلا اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَا نُويلِهُ قَالَ : فَقَالُوا : هَذَاكَ حِينَ عَلِمْ أَنَّهُمْ رُسُلُ اللهِ ، ثُهُمْ قُرَا إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَا نُولِكُ كُنْ يَصِلُوا النَّكُ فِي اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلِهُ اللّهُ مِنْ مُؤْلُوا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَا أَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

قَالَ : وَقَالُ مَلَّكٌ : فَأَهْوَى بِجَنَاحِهِ هَكَذَا - يَعْنِى : شِبْهُ الظَّرْبِ - ، فَمَا غَشِيَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ تِأَكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا عَمِى ، قَالَ : فَبَاتُوا بِشَرِّ لَيْلَةٍ عُمْيَانًا يَنْتَظِرُونَ الْعَذَابَ ، قَالَ : وَسَارَ بِأَهْلِهِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ فِي عَلَى ، قَالَ : فَبَاتُوا بِشَرِّ لَيْلَةٍ عُمْيَانًا يَنْتَظِرُونَ الْعَذَابَ ، قَالَ : وَسَارَ بِأَهْلِهِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ فِي هَلَكَتِهِمْ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَاحْتَمَلَ الْأَرْضَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قَالَ : فَلَيْ يَعْمُ اللَّذَيُ اللَّيْفَةَ تَ يَعْنِى : لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْوَجْبَةَ وَهِى مَعَهُ فَالْتَفَتَتُ كَالْوَا عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْوَجْبَةَ وَهِى مَعَهُ فَالْتَفَتَتُ فَأَصَابَهَا الْعَذَابُ ، قَالَ : وَتَتَبَعَتُ سُقَارَهُمْ بِالْحِجَارَةِ.

(۳۲۳۹۵) جندب روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیقہ نے فرمایا کہ جب قوم لوط علایتها کو ہلاک کرنے کے لئے دوفر شتے بھیجے گئے تو ان سے کہا گیا کہ ان کواس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک لوط علایتها ان پر تمین مرتبہ گواہی نہ دے دیں ، کہتے ہیں کہ ان کا راستہ ابراہیم علایتها سے ہو کر گزرتا تھا، چنا نچہ دہ ابراہیم علایتها کے پاس آئے اور ان کوخوشخری سائی ، الله فرماتے ہیں ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ مَنْ إِبْرَاهِیمَ اللّهِ فَوْ عُلُوطٍ ﴾ کہتے ہیں کہ ان کا ان سے جھرا اس طرح ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا تو پھراگراس میں فرمایا کہ ان کہ ہلاک کر ڈالو گے؟ انہوں نے کہانہیں ، آپ نے فرمایا تو پھراگراس میں من بھیاس مسلمان ہوں تو کیا تم ان کو ہلاک کر ڈالو گے؟ انہوں نے کہانہیں ، آپ نے فرمایا تو پھراگراس میں

النالي شيرمترجم (جلده) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) چالیس مسلمان ہوں تو کیاتم ان کو ہلاک کر ڈالو گے؟ انہوں نے کہانہیں ، یہاں تک کہ آپ دس یا یانچے تک پہنچ گئے ،حمیدراوی کواس میں شک ہے۔ چنانچہ وہ اس کے بعد لوط عَالِبُلا کے پاس پہنچے جبکہ وہ اپنی زمین پر کام کررہے تھے، انہوں نے الن کوانسان سمجھا،

چنانچیوه ان کوخفیہ طور پراپئے گھرلے چلے۔ (٢) اس كے بعدوہ ان كے ساتھ چلے، تو آپ ان كى ظرف متوجہ ہوئے اور فرمايا كه كياتمہيں معلوم ہے كه بيلوگ كيا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں ان سے بدترین کوئی نہیں، چنانچہ انہوں نے اس پر کوئی بات نہ کی ،اوران کے ساتھ چلنے لگے، پھرانہوں نے دوبارہ ایسے ہی کہا،توانہوں نے بھی وہی جواب دیا، تین مرتبه انہوں نے ایسا ہی کیا،

اس کے بعدوہ ان کو گھر لے کر پہنچ گئے ، چنانچہ ان کی بڑھیا بیوی ان کی قوم کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ لوط کے پاس آج رات ایسے

آ دمی مہمان ہوئے ہیں جن سے زیادہ خوبصورت اور خوشبود ارلوگ نبیں و کیھے۔

سفیرول ربھی پقر برہے۔

(٣)چنانچه وه دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے یہاں تک که درواز و دھکیلنے لگے قریب تھا کہ اس کوگرادیے ، چنانچہ ایک فر شے نے ابناپران کو مارااوران کو ہٹا دیا ،اورلوط علیلِبَلام دروازے پر چڑھ گئے اوروہ بھی چڑھ گئے ،اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا'' بیمبری بیٹیاں ہیں بیتمہارے لیے زیادہ پکیزہ ہیں۔ مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کرو۔ کیاتم میں کوئی سمجھ

دارآ دی نہیں ہے۔' وہ کہنے گئے''تم جانتے ہو کہ ہماراتمہاری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں اور جو ہماراارادہ ہے وہ بھی تمہیں پتہ ہے۔'' آپ نے فرمایا: ''کاش مجھے کوئی قوت حاصل ہوتی اور کاش میں بھی کسی معبوط مددگار سے مدد لے سکتا۔' وہ کہنے گئے''اے لوط! ہمارے تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اوریہ ہم تک نہیں بہنچ سکتے۔''اس وقت ان کوعلم ہوا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔

پُرا ٓپ نے (اُلیسَ الصُّبْحُ بِقَوِیبٍ) تک تلاوت فرمائی۔ (4) كہتے ہیں كدا يك فرشتے نے اپني پركواس طرح حركت دى جس طرح مارتے ہیں چنانچہ جہاں تك دہ پر پنچے سب

لوگ اندھے ہو گئے ، چنانچہ انہوں نے اندھے ہونے کی حالت میں بدترین رات گزاری اوروہ عذاب کا انتظار کررہے تھے، اور اس زمین کواٹھایا جس پروہ تھے اور اس کو بلند کر دیا یہاں تک کہ آسان دنیا کے فرشتوں نے ان کے کتوں کی آوازیں سنیں، پھر انہوں نے اس کو بلیٹ دیا ، آپ کی بیوی نے جو آپ کے ساتھ تھی آ واز سی اور اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کوبھی عذاب نے آلیا ،اور ان کے

> (٤) مَا ذُكِرَ فِي مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضْل وہ فضائل جومویٰ عَلاِیِّلاً کے بارے میں نقل کیے گئے ہیں

( ٣٢٤٩٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنَادِى :

کی مصنف ابن ابی شیبه ستر جم (جلده) کی که ۱۳۷۸ کی که

لَبُيْكَ ، قَالَ : وَجِبَالُ الرَّوْحَاءِ تُجيبُهُ.

(٣٢٣٩٦) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فر مایا کہ حضرت موئ علایتگا پکارتے تھے 'لبیک' اور روحاء کے بہاڑان کا جواب

( ٣٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَزَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصِارِ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَهُوَ فِي السُّوقِ وَهُوَ يَقُولُ :وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ ، وَقَالَ : أَىٰ خَبِيتُ ، أَعَلَى أَبِى الْقَاسِمِ ؟ فَانْطَلَقَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، ضَرَبَ وَجُهِي فُلاَنَّ ، فَأَرْسَلَ اللَّهِ فَدَعَاهُ ، فَقَالَ :لِمَ ضَرَبْت وَجُهَهُ ، فَقَالَ إنِّى مَرَرْت بِهِ فِى السُّوقِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَضَرَبْتُ وَجْهَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَاهَ ِ

فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَصَعِقَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَيْلِي ، أَو

حُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ الْأُولَى ، أَوَ قَالَ : كَفَنْهُ صَعْقَتْهُ الْأُولَى.

(۳۲۳۹۷) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک آ دمی نے ایک یہودی کو بازار میں پیے کہتے سنا کہ'' اس ذات کی تشم جس

نے مویٰ کوانسانوں پرنضیلت دی،اس نے اس کے منہ پڑھیٹر ماردیا،ادر کہااے خبیث! کیاابوالقاسم مَیْرَفِظِیَوَ اَمْ پربھی؟ چنانچہوہ یہودی رسول الله مَؤْفِظَةُ كے پاس كيا اور كہا كہ اے ابوالقاسم! فلا صفحص نے ميرے چېرے پر مارا ہے، آپ نے ايك آ دمى جيج كراس كم

بلوایا اور فرمایا کتم نے اس کے چہرے پر کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ میں اس کے پاس سے بازار میں گزرر ہاتھا کہ میں نے اس کو کے ہوئے سنا کہ''اس ذات کی قتم جس نے مویٰ کوانسانوں پر فضیلت دی'' چنانچہ مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے چہرے پر مار دیا

رسول الله مُؤْفِظَةَ نِي فرمايا كدانهياءكوايك دوسر برترجح نددو كيونكدلوگول كوقيامت كدن ايك جهيئا ديا جائے گا، چنانچه ميں ان سراٹھاؤں گا تو موکٰ عَلاِئِلًا عرش کے بائے بکڑے ہوں گے، مجھے علم نہیں کہان کولوگوں کے ساتھ جھٹکا دیا جائے گا اور پھران کو مجھ

سے پہلے افاقہ موجائے گایا پہلا جھٹاان کوکافی موجائے گا۔

( ٣٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَسَمَ كَلَامُهُ وَرُوْيَتَهُ بَيْنَ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ، وَرَآهُ مُحَمَّدُ مُرَّتَيْنِ. (حاكم ٥٤٥)

(٣٢٣٩٨) عبدالله بن حارث روايت كرت بين كه حضرت كعب نے فر مايا كه الله تعالى نے اپنے كلام اور ديداركومويٰ عَلايتَا اور محد مَلِفَظَةَ کے درمیان تقسیم فرما دیا ہے، چنانچہ دومرتبہ موی عَلِیمًا نے اللہ سے ہمکا می کی اور دومرتبہ محد مَلِفَظَةَ نے الله تعالی کودیکھا۔

( ٣٢٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّليل ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ - وَكَانَ مِنْ اَكُفَرِ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ أَخْدَثِ النَّاسِ ، عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - قَالَ : فَحَدَّثَنَا أَنَّ الشِّرْذِمَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ فِرْعَوْنُ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا سِتَّمِنَةِ أَلْفٍ ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى حِصَان ، عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَةٌ وَبِيَدِهِ سِتَّمِنَةِ أَلْفٍ ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى حِصَان ، عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَةٌ وَبِيَدِهِ حَرْبَةٌ وَهُو خَلْفَهُمْ فِي الدُّهُمِ ، فَلَمَّا الْنَهَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِينِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبُحْرِ ، قَالَتْ بَنُو

حَرْبَةٌ وَهُوَ خَلْفَهُمْ فِى الدُّهُمِ ، فَلَمَّا انْتَهَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَنِى إِسُرَائِيلَ إلى الْبَحْرِ ، قَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ : أَيْنَ مَا وَعَدْتَنَا هَذَا الْبَحْرُ بَيْنَ أَيْدِينَا ، وَهَذَا فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ قَدْ دَهَمَنَا أَو مِنْ خَلْفِنَا ، فَقَالَ السَّرَائِيلَ : أَيْنَ مَا وَعَدْتَنَا هَذَا الْبَحْرُ بَيْنَ أَيْدِينَا ، وَهَذَا فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ قَدْ دَهَمَنَا أَو مِنْ خَلْفِنَا ، فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْبَحْرِ : انْفَلِقُ أَبَا خَالِدٍ ، فَقَالَ : لَا أَنْفُلِقُ لَك يَا مُوسَى ، أَنَا أَقْدَمُ مِنْك خَلْقًا ، أَوْ أَشَدُ ، قَالَ : فَالَ : فَالَدُ نَالَهُ اللّهُ مَا وَعَدْرَبُ ﴿ فَالْفَلَقَ ﴾ . قَالَ : فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ الْجُورَيْرِيُّ : وَكَانُوا اثْنَى عَشَرَ سِبْطًا ، وَكَانَ لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ ، فَلَمَّا انتهى أَوَّلُ جُنُودِ فِرْعَوْنَ إِلَى الْبُحْرِ هَابَتِ الْخَيْلُ اللهب ، وَمُثْلَ لِحِصَان مِنْهَا فَرَسٌ وَدِيقٌ ، فَوَجَدَ رِيحَهَا ، فَابسلَ تَتَبُعُهُ الْحَيْلُ ، فَلَمَّا تَتَامَّ آخِرُ جُنُودِ فِرْعَوْنَ فِى الْبُحْرِ خَرَجَ آخِرُ يَنِى إِسْرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِنْسَالَ نَعْمَ اللَّهُ تَكُذِيبَهُمْ نَبِيّهُ ، فَرَمَى بِهِ

عَلَى السَّاحِلِ كَأَنَّهُ ثَوْرٌ أَحْمَرُ يَتَرَاء اهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ. (ابن جرير ۱۹)
(۳۲۳۹۹) ابوالسليل حفرت قيس بن عباد سے روايت كرتے ہيں جو بني اسرائيل كے بارے ميں سب سے زيادہ روايت كرنے

نے ہم سے وعدہ کیا ہے، سمندر ہمارے سامنے ہے اور فرعون اور اس کالشکر ہم پر چڑھا آر ہاہے، یا کہا کہ ہمارے پیچھے، موی علائلاً اف من مندر! پھٹ جا، اس نے کہا اے مول میں آپ کے لیے نہیں پھٹتا، میں پیدائش میں آپ سے مقدم ہوں، یا کہا مضبوط ہوں، چنانچے آواز دی گئی کہ سمندر پراپناعصار مارو، آپ نے عصا مارا تو وہ پھٹ گیا۔

جُریری کہتے ہیں کہ وہ بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک راستہ جدا تھا، جب فرعون کے شکر کا پہلاھتہ سمندر تک پہنچا ج گھوڑے مثعلوں سے ڈرگئے ،اور ہر گھوڑے کے سامنے ایک بادہ گھوڑی کی شکل آگئ چنا نچے گھوڑے تیزی سے ان کے بیچھے دوڑ نے گلے، جب لشکر کا آخری ھتہ سمندر میں پہنچ گیا تو بن اسرائیل سمندر سے با ہرنکل گئے ، چنا نچے سمندران پرمل گیا، بن اسرائیل کہنے گئے کے فرعون نہیں مرا،اوروہ تو کبھی نہیں مرے گا، چنا نچے ابھی اللہ نے ان کی تکذیب ان کے نبی تک بھی نہ پہنچائی تھی کے سمندر نے اس کو ساحل پرڈال دیا گویا کہ وہ سرخ رنگ کا بیل تھا،اس کو بنی اسرائیل دیکھنے گئے۔

( ٣٢٥.٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَسْرَى بِيَنِي إِسْرَائِيلَ بَلَغَ فِرْعَوْنَ، فَأَمَرَ بِشَاقٍ فَذُبحَتْ، ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ لَا يُفُرُّغُ

مِنْ سَلُخِهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ إِلَىَّ سِتُّمِنَةِ أَلْفٍ مِنَ الْقِبُطِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى انْتَهَى إلَى الْبُحْرِ، فَقَالَ لَهُ: ٱفْرُقُ، فَقَالَ: الْبَحْرُ: لَقَدَ اسْتَكْبَرُت يَا مُوسَى، وَهَلَ فَرَقْت لأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ فَأَفْرُقَ لَك؟

قَالَ: وَمَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ عَلَى حِصَان لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَاكَ الرَّجُلُ : أَيْنَ أُمِرْت يَا نَبَى اللهِ ؟ قَالَ : مَا

أُمِرُت إِلَّا بِهَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ : فَأَقْحَمَ فَرَسَهُ فَسَبَحُ بِهِ فَخَرَجَ ، فَقَالَ : أَيْنَ أُمِرُت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرْت إلَّا بِهَذَا الْوَجُهِ ، قَالَ : وَاللَّهِ مَا كَذَبُت ، وَلَا كُذُّبُت ، قَالَ :ثُمَّ اقْتَحَمَ الثَّانِيَةَ فَسَبَحَ بِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ:

أَيْنَ أُمِرْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ :مَا أُمِرْتَ إِلَّا بِهَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ :وَاللهِ مَا كَذَبْتَ ، وَلَا كُذَّبْتَ ، قَالَ :فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿أَنَ اضْرِبُ بِعَصَاكَ ﴾ فَضَرَبَ مُوسَى بِعَصَاهُ ﴿فَانْفَلَقَ ، فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ كَالْجَبَلِ الْعَظِيمِ ، فَكَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ طَرِيقًا لِإِثْنَىٰ عَشَرَ سِبْطًا ، لِكُلِّ سِبْطٍ طَرِيقٌ

يَتَرَانُونَ ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصْحَابُ مُوسَى وَتَنَامَّ أَصْحَابُ فِرْعَوْنَ الْتَقَى الْبَحْرُ عَلَيْهِمْ فَأَغْرَقَهُمْ. (۳۲۵۰۰) عمروبن میمون حفرت عبدالله بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں کہ جب مولی علایقا بن اسرائیل کورات کے وقت لے مر

عِلِيةِ فرعون كالشكر چنج مميا، آپ نے ايك بمرى كوذ نح كرنے كاحكم ديا اور فرمايا كه اس كى كھال اترنے سے پہلے جِھ لا كھ قبطى ميرے یاس جمع ہوجا کمیں، چنانچہ موکی عَلاِیّالا ان کو لے کر چلے یہاں تک کہ سمندر تک پہنچ گئے تو اس سے فر مایا پھٹ جا،سمندر نے کہا ہے

مویٰ! تم تکبرکرتے پھرتے ہو، کیا میں اولا دِ آ دم میں کسی کے لیے پھٹا ہوں کہ تمہارے لیے بھٹ جاؤں؟

كتيح بين كدموى علاينام كے ساتھ ايك آ دمي گھوڑے پرسوار تھا ،اس نے كہااے اللہ كے نبی! آپ كوكس طرف آنے كا تعكم ہوا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ جھے تو اس طرف ہی آنے کا حکم ہوا ہے، چنا نچیاس نے اپنے گھوڑے کوسمندر میں ڈالا اور اس پر تیرنے لگا

پھرنگلا اور كَباً ا الله ك نبي إ آ ب كوكتاب بانے كا حكم ہوا ب؟ آب نے فر مايا كه مجھے تواس طرف بى آنے كا حكم ہوا ہے، اس نے کہا بخدانہ آپ نے جھوٹ بولا اور نہ آپ کی تکذیب کی گئی،اس کے بعداللہ نے موی علایتا کی طرف وحی فرمائی کہا بنی لاتھی سمندر پر مارو، آپ نے اس پر لاتھی ماری تو وہ بھٹ گیا اور ہرراستہ بزے میلے کی طرح ہوگیا، چنا نجیاس میں ہارہ قبیلوں کے لئے ہارہ راستے بن گئے ، اور ہر قبیلے کا راستہ جدا تھا اور وہ ایک دوسرے کو د کیور ہے تھے ، جب مویٰ غلاِئلا کے ساتھی نکل گئے اور فرعون کے ساتھی سب کے سب سمندر میں چنج گئے تو سمندران پرمل گیااوروہ سب وب گئے۔

( ٢٢٥٠١ ) عن أبي نضرة ، عن جابر: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ قَالَ:موسى

(٣٢٥٠١) حضرت جابرنے اللہ كے فرمان ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ كتحت فرمایا کموی علاید ان او گول میں سے بیں جن کواللہ فی منافی فرمایا ہے۔ ( ٣٢٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: انْطَلَقَ مُوسَى وَهَارُونُ عليهما السلام وَانْطَلَقَ شَبَّر وَشَبِير، فَانْتَهُوا إِلَى جَبَلٍ فِيهِ سَرِيرٌ فَنَامَ عَلَيْهِ هَارُونُ فَقُبِضَ رُوحُهُ ، فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُوا : أَنْتَ قَتَلْته ، حَسَدُتنَا عَلَى خُلُقِهِ ، أَوْ عَلَى لِينِهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا - رُوحُهُ ، فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُوا : أَنْتَ قَتَلْته ، حَسَدُتنَا عَلَى خُلُقِهِ ، أَوْ عَلَى لِينِهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا - الشَّكُ مِنْ سُفَيَانَ - ، قَالَ : كَيْفَ أَفْتُلُهُ وَمَعِي ابْنَاهُ ؟ قَالَ : فَاخْتَارُوا مِن شَنتِم ، قَالَ: فَاخْتَارُوا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ عَشُورةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ فَانْتَهُوا إلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلَك يَا هَارُونُ ، عَشُورةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ فَانْتَهُوا إلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلَك يَا هَارُونُ ،

قَالَ : مَا قَتَلَنِى أَحَد ، وَلَكِنُ تَوَقَّانِى اللَّهُ ، قَالُوا : يَا مُوسَى مَا تُعْصَى بَعُدُ، قَالَ: فَأَحَذَتُهُمَ الرَّجْفَةُ، فَجَعَلَ يَتَرَدَّدُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَيَقُولُ : ﴿ لَوُ شِئْت الْهَلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاكَ ٱتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِى إِلَّا فِتُنتُك ﴾ قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ فَأَحْيَاهُمُ وَجَعَلَهُمْ أَنْبِيَاءً كُلَّهُمْ. (ابن جرير ٢٣)

(۳۲۵۰۲) حضرت علی مُنْ فَرُه اتے ہیں کہ مویٰ اور ہارون ﷺ اورشبر اورشبیر چلے اور ایک بہاڑتک پہنچے جس میں ایک بستر تھا

چنانچہ ہارون غلاِتاً اس پرسو گئے، اوران کی روح قبض ہوگئی، چنانچہ مویٰ غلاِتا اپن قوم کے پاس واپس آئے، توان کی قوم کہن گلہ کہا،

کہان کو آپ نے قبل کیا ہے، اوران کے اخلاق کی وجہ ہے آپ کو ہم پرحمد ہوا ہے، یا کہا کہ ان کی نرمی پر، یا اس جیسا کوئی کلمہ کہا،

شکسفیان راوی کی طرف ہے ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ان کو کیسے قبل کرسکتا ہوں جب کہ میر ہے ساتھان کے جینے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جن کو چاہو چن لو، چنانچہ انہوں نے ہر قبیلے ہے دس افراد چنے، یہی معنی ہے اللہ کے فرمان ﴿وَاخْتَارُ هُوسَى قَوْمَهُ سَبُومِینَ رَجُلاً ﴾ کا، جب وہ ان کے پاس پنچ توان سے پوچھا اے ہارون! آپ کو کس نے قبل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے کسی نے قبل کہ بی ہو تھا اے ہارون! آپ کو کس نے قبل کیا ہے، چنانچہ ایک کسی نے قبل کہ بی ہو تھا اے مولی آج کے بعد ہم آپ کی نافر مانی نہیں کریں گے، چنانچہ ایک زلزلد آیا اوروہ ہلاک ہو گئے، اور دا کیں با کمیں پریثان پھر نے گے اورع ض کی ﴿ لَوْ شِنْتَ اَهْلَکْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِیّا کَ اَتُهُلِکُنَا وَ اللّٰہُ هَا اُنْ هِی إِلاَ فِتَسُك ﴾ اس کے بعد انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کو زندہ کرویا اور ان سب کو انہیا ء بنادیا۔ بھا فعل السّفة ان مُنْ قَبْلُ وَ اِنّا کَ السّفاق ، عَنْ عَمْرو بُنِ مَنْمُونَ اللّٰو وَدِیّ ، عَنْ عُمَر

بْنِ الْحَطَّابِ ، أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدُيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ، فَلَمَّا فَرَغُوا الْصَّخُرَةَ عَلَى الْبِيْرِ ، وَلَا يُطِيقُ رَفْعَهَا إِلَّا عَشْرَةُ رِجَالٍ ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ ، وَلَا يُطِيقُ رَفْعَهَ إلَّا عَشْرَةُ رِجَالٍ ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ، قَالَى الْمُعَدُّرَةُ وَلَا يُطِيقُ رَفْعَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَقِ إِلَّا ذَنُوبًا وَاحِدًّا حَتَّى رُويَتِ الْغَنَمُ وَرَجَعَتِ الْمُرَأْتَانِ إِلَى أَبِيهِمَا فَحَدَّثَنَاهُ ، وَتَوَلَّى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الظَّلِّ ، فَقَالَ : ﴿ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ

خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾. قَالٌ : ﴿فَجَانَتُهُ إِحُدَاهُمَا تَمُشِى عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ وَاضِعَةً ثَوْبَهَا عَلَى وَجُهِهَا ، ﴿فَالَتُ إِنَّ أَبِى يَدْعُوك لِيَجُزِيَك أَجُرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ قَالَ لَهَا :امْشِى خَلْفِى وَصِفِى لِى الطَّرِيقَ ، فَإِنِّى أَكُرَهُ أَنْ تُصِيبَ الرِّيحُ

نوبت يبوس المستند. فَقَالَ :عُمَرُ فَأَقْبَلَتُ إِلَيْهِ لَيْسَتْ بِسَلْفَعِ مِنَ النِّسَاءِ لَا خَرَّاجَةٍ وَلَأُولَاجَةٍ ، وَاضِعَةً ثَوْبُهَا عَلَى وَجُهِهَا.

فعال اعتصر فاقبلت إليه ليسلس بيسلسي من استاني و سواب و و و البي الربيع الموري الماني و المه الماني لي المنيخ الله الموري و الموري الموري و الموري ال

کے پاس آئی، اور کہنے گئی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تا کہ تہمیں ہماری بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دیں، آپ نے فر مایا کہ میرے بیچھے چلو اور بھے راستہ بتاتی رہو، کیونکہ بھے یہ بات بری گئی ہے کہ ہوا آپ کے کپڑوں پر گئے تو آپ کا جسم مجھے نظر آئے، میرے بیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی رہو، کیونکہ بھے یہ بات بری گئی ہے کہ ہوا آپ کے کپڑوں پر گئے تو آپ کا جسم مجھے نظر آئے، جب وہ اپنے والد کے پاس پنچی تو اس نے قصہ بیان کیا اور کہا آبا جان اس کو اجرت پر رکھ لیس، بے شک بہترین مزدور وہ بے جو مضبوط اور امانت وار ہو، انہوں نے فر مایا اے بیٹی اجمہیں اس کی امانت اور طاقت کا کیے علم ہوا؟ اس نے کہا قوت کاعلم اس طرح ہوا کہ اس نے بھے کہا کہ میرے کہا نہوں نے بچھے کہا کہ میرے

کہ انہوں نے پھر کوا کیلے اٹھا یا جبکہ اس کو دس آ دمی اٹھاتے ہیں،اوراس کی امانت کاعلم اس طرح ہوا کہا پیچھے چلوا ور مجھے راستہ بناؤ کیونکہ مجھے ڈرہے کہ تمہارے کپڑوں پر ہوا لگے اور مجھے تمہاراجسم نظر آئے۔ پیچھے چلوا ور مجھے راستہ بناؤ کیونکہ مجھے ڈرہے کہ تمہارے کپڑوں پر ہوا لگے اور مجھے تمہاراجسم نظر آئے۔

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئی اس طرح کہ جری عورتوں کی طرح نہیں تھی اور نہ بہت گھرسے نگلنے اور داخل ہونے والی تھی اور اپنے چہرے پر کپڑ ار کھے ہوئے تھی۔

( ٣٢٥.٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَزِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى مُوسَى قَوْمَهُ فَأَمَرَهُمْ بِالزَّكَاةِ ، فَجَمَعَهُمْ قَارُونٌ ، فَقَالَ : هَذَا قَدْ جَانَكُمْ بِالصَّوْرِ وَالصَّلَاةِ وَبَأَشْيَاءَ تُطِيقُونَهَا ، فَتَحْتَمِلُونَ أَنْ تُعْطُوهُ أَمْوَالكُمْ ؟ فَالُوا : مَا نَحْتَمِلُ أَنْ نُعْطِيَهُ أَمْوَالَنَا فَمَا تَرَى.

وَالْصَّلَاةِ وَبِأَشْيَاءَ تُطِيقُونَهَا ، فَتَحْتَمِلُونَ أَنْ تُعْطُّوهُ أَمُوَالَكُمْ ؟ فَالُوا : مَا نَحْتَمِلُ أَنْ نُعْطِيَهُ أَمْوَالَنَا فَمَا تَرَى. قَالَ : أَرَى أَنْ نُرْسِلَ إِلَى بَغِيِّ بَنِي إِسْوَائِيلَ فَنَامُرَهَا أَنْ تَرْمِيَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَحْبَارِ وَالنَّاسِ بِأَنَّهُ أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَفَعَلُوا ، فَرَمَتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَدَعَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَمِ الْأَرْضِ أَنْ أَطِيعِيهِ ، فَقَالَ لَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُلِيهِمْ ، فَأَخَذَتُهُمْ إِلَى أَعقَابِهِم فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَامُوسَهِ الْأَرْضِ أَنْ أَطِيعِيهِ ، فَقَالَ لَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُلِيهِمْ ، فَأَخَذَتُهُمْ إِلَى أَعقَابِهِم فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَامُوسَهِ يًا مُوسَى فَقَالَ: خُلِيهِمْ ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى رُكَبِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: خُلِيهِمْ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى حُجَزِهِمْ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ:خُذِيهِمْ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: فَأَخَذَتْهُمْ فَغَيَبْتُهُمْ ، فَأَرْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا مُوسَى،

سَأَلَك عِبَادِي وَتَضَرَّعُوا إِلَيْك فَأَبَيْت أَنْ تُجِيبَهُمْ، أَمَا وَعِزَّتِي لَوْ إِيَّاىَ دَعَوْنِي لَاجَبْتُهُمْ. (حاكم ٥٠٨) (۳۲۵۰۴)عبدالله بن حارث حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب موٹی عَلالِتِلاا پی قوم کے پاس آئے اوران کوز کو ۃ

کا حکم فرمایا تو قارون نے ان کوجمع کیا اور کہا کہ یہ تمہارے پاس ایسے حکم لائے بعنی نماز،روز ہ وغیرہ کا جس کی تم طاقت رکھتے ہو، تو

كياتم اس كى طاقت ركتے موكدان كواين اموال دو؟ وہ كہنے لكے جميں اس كى طاقت نہيں ،تمہارا كياخيال ہے؟ اس نے كها كدميرا خیال ہے کہ ہم بنواسرائیل کی زانیہ کو بیغام بھیجیں اوراس کو حکم دیں کہ لوگوں کے سامنے ان پرتہمت لگائے کہ انہوں نے اس کی عزت

پر حملہ کیا ہے، چنانچ انہوں نے ایسائی کیا،اوراس عورت نے مولی علایتا کا کولوگوں کے سامنے تہمت لگائی آپ نے ان کے خلاف بددعا کی ،اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی فر مائی کہ ان کی اطاعت کرو، چنا نچے موٹی علایتیا ہے اس سے کہا کہ ان کو پکڑ لے،اس نے

ان کو گھٹنوں تک بکڑلیا، چنانچہوہ کہنے لگےا ہے موکیٰ! آپ نے پھرفر مایا کہان کو پکڑ لے، چنانچیاس نے ان کو گھٹنوں تک بكراليا، وه كہنے لگےا ہمویٰ! اے مویٰ! آپ نے پھر فر مایا كدان كو پکڑ لے، چنانچداس نے ان كو كمرتك پکڑليا، پھروہ كہنے لگے

اے مویٰ! اے مویٰ! آپ نے فر مایا ان کو پکڑ لے، چنانچہ اس نے ان کو گردن تک پکڑلیا، وہ کہنے گئے اے مویٰ! اے مویٰ! چرز مین نے ان کو غائب کردیا، چنانچاللہ تعالی نے موی علائلہ کی طرف وجی فرمائی کداے موی اتم سے میرے بندوں نے سوال

كيا اورتمبارے سامنے كرييزارى كى بكينتم نے ان كى بات مانے سے انكار كرديا، ميرى عزت كى تىم ! اگروہ مجھے يكارتے تو ميں ان کی دعا قبول کر لیتا۔

٥٠٥٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ فَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ : ﴿وَٱلْقَيْت عَلَيْك مَحَبَّةً مِنِّى﴾ قَالَ: حَبَّبَتُك إلَى عِبَادِي. (٣٢٥٠٥) حفرت سلمد بن كهل الله كفر مان ﴿ وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ﴾ كَاتغير مِن بيان فرمات بين، يعن "مي نے

آپ کوایئے بندوں کامحبوب بنادیا۔ ا ٣٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَقَرَّبْنَاهُ

نَجِيًّا ﴾ حَتَّى سَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَمِ. (٣٢٥٠٦) حضرت ابن عباس سے ﴿ وَقَرَّبْهَا هُ نَجِيًّا ﴾ كتحت منقول بكدا تنا قريب مو محك كدانهوں نے قلموں كے حلنے ك

آ وازسنی۔

ُ ٣٢٥.٧ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ كَعْبٍ ، قَالَ :سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَيَّ

الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ :أَوْفَاهُمَا وَٱتَّمَّهُمَا. (٣٢٥٠٤) حفزت محمد بن كعب فرمات بي كدرسول الله مَا فِينَ فَي الله مَا كَيا كَما كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كالينام في دو، مرتول ميس سے كس مدت

کو بوراکیا؟ فرمایا کدان میں سے بڑی اور کامل مدت کو۔

( ٣٢٥.٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :سُنِلَ أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ :أَتَمَّهُمَا وَآخِرَهُمَا. (حميدي ٥٣٥ـ بزار ٢٣٣٠)

(٨٠٨)حضرت ابن عباس سے روایت ہے كه آپ سے سوال كيا گيا كه موئ عَلاِئلا نے دو، مدتوں ميں سے كس مدت كو پوراكيا؟

فر ماما کہان میں سے بڑی اور کامل مدت کو۔

( ٣٢٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ:حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:فِي قَوْلِهِ:

﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ قَالَ :قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ۚ : إِنَّهُ آذَرُ ، قَالَ : فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ يَغْتَسِلُ ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ ، فَخَرَجَتِ الصَّخْرَةُ تَشْتَدُ يِثِيَابِهِ ، وَخَرَجَ يَتَبَعُهَا عُرْيَانًا حَتَّى الْتَهَتُ بِهِ إِلَى مَجَالِسِ يَنِي إِسُرَائِيلَ ، قَالَ : فَرَأُوهُ لَيْسَ بِآذَرَ ، قَالَ : فَذَاكَ قَوْلُهُ ﴿فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾.

(٣٢٥٠٩) سعيد بن جبير حفرت ابن عباس سے الله كفر مان ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا فَالُوا و كانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كَتْغير مِن روايت كرت بي كرآپ كوم ني آپ على كرآپ كو أورو " يارى ب، چنانچايك

دن آپ شل کے لئے نظل تو آپ نے اپنے کیڑے ایک پھر پرر کھ دیے چنانچہ وہ پھر ان کے کیڑوں کو لے کر بھا گئے لگا،اور آپ برہنداس کا بیچھا کرنے گئے، یہاں تک کہ وہ پھر آپ کو بنی اسرائیل کی مجلس میں لے گیا، چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو'' أور ہ''

يَارى بيس، كمت بي كديب الله كفر مان ﴿ فَرَدَّ أَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كامعنى إلى

( ٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْڤ ، عَنِ الْحَسَنِ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرِو وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :فِي

قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ قَالَ: كَانَ مِنْ أَذَاهُمْ إِيَّاهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا : مَا يَسْتَتِرُ مِنَّا مُوسَى هَذَا السَّتر إلَّا مِنْ عَيْب

بِجِلْدِهِ : إمَّا بَرَصٌ ، وَإِمَّا آفَةٌ ، وَإِمَّا أُذْرَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَهُ مِمَا قَالُوا :قَالَ :وَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلَا ذَاتَ يَوْمٍ وَحْدَهُ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرِ ، ثُمَّ ذَخَلَ يَفْتَسِلُ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى ثَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ عَدَا

الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ ۚ ۚ فَأَخَذَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصَاهُ فِي أَثَرِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ : تَوْبِي يَا حَجَرُ ا ثَوْبِي يَا حَجَرُ احَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلاْ مِنْ يَنِي إِسْرَاثِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا ، فَإِذَا كَأْحُسَنِ الرِّجَالِ خَلْقًا ، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، قَالَ :

وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثُوْبُهُ فَلَبِسَهُ ، وَطَفِقَ مُوسَى يَضُرِبُ الْحَجَرَ بِعَصَاهُ ، فَوَاللهِ إنَّ بِالْحَجَرِ الآنَ مِنْ أَثَرِ

ه مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩ ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ الل

ضَرْبِ مُوسَى نَكَبًا ، ذَكُرَ ثَلَاث ، أَوْ أَرْبَع ، أَوْ خَمْس. (احمد ۵۱۳ ـ طبري ۵۱)

(٣٢٥١٠) حفرت ابو مريره وللذي الله كفرمان ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كَاتفير مين روايت إفرمايا كه انهول نے آپ كواذيت اس طرح تھى كه بنوا سرائيل كى ايك جماعت نے ان سے کہا کہ مویٰ ہم سے اس لیے جھپتے ہیں کہ ان کی جلد میں کوئی عیب ہے یا برص ہے یا کوئی اور بیاری یا اُ درہ بیاری ہے،اللہ تعالیٰ نے آپ کوان کی اس بات سے بری کرنے کاارادہ فر مایا توایک دن مویٰ عَلاِیّلاً خلوت میں گئے اوراپنے کپڑے ایک

پتچر پررکھے پھر داخل ہو کرعنسل کرنے لگے، جب فارغ ہوئے تو اپنے کپڑوں کی طرف آئے تا کہ کپڑے لے لیں، چنانچہ پتھر دوڑنے لگا،مویٰعَلاِیُلآا نے اپنی لاٹھی پکڑی اور اس کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑنے لگے اے پھر!میرے کپڑے، اے پھر! میرے کپڑے، یہال تک کہ جب وہ بنواسرائیل کی مجلس میں پہنچااورانہوں نے آپ کو ہر ہنددیکھا تو آپ بہترین جسامت والے تھے،اس طرح اللہ نے آپ کوان کی باتوں سے بری فرمادیا،اور پھر تھبر گیا اور آپ نے اپنے کپڑے لے کر پہنے اور موی علایاً لا اپن

لا تھی سے پھرکو مارنے لگے، بخدا پھر پراب بھی موئ علائِلا کی ضرب کے نشانات ہیں، تین ہیں یا چاریا پانچ۔ ( ٥ ) ما أعطى الله سليمان بن داود صَلَّى الله عليهما

وه فضيلتين جوالله في سليمان عَلايتِلاً كوعطا فرما كين

( ٣٢٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا سُخِّرَتَ الرّيحُ لِسُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَغْدُو مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقِيلُ بِفَزِيرًا ، ثُمَّ يَرُوحُ فَيَبِيتُ فِي كَابُلَ.

(۳۲۵۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب سلیمان بن داؤد علایٹلا کے لیے ہوا کومنٹر کیا گیا تو وہ صبح بیت المقدس سے نکلتے اور دوپہر

کوفزیرامیں قبلولہ فرماتے تھے،اور پھرشام کو چلتے تو کابل میں رات گز ارتے تھے۔ ( ٣٢٥١٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ضِرَارِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ سُلَيْمَانُ يُوضَعُ لَهُ

سِتَمِنَةِ أَلْفِ كُرْسِيٍّ.

(٣٢٥١٢) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كه حضرت سليمان عليائلا كے لئے چھالا كھ كرسياں لگائي جاتي تھيں ۔

( ٣٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : كَانَ سُليمَان بن دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوضَعُ لَهُ سِتَّمِنَةِ أَلْفِ كُرُسِيٌّ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَشْرَافُ الإِنْسِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِي الْأَيْمَنَ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَشُرَافُ الْجِنِّ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِي الْأَيْسَرَ ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَتُظِلُّهُمْ ، ثُمَّ يَدْعُوَ الرِّيحَ فُتَحُمِلَهُمْ ، فَيَسِيرُ فِي الْغَدَاةِ الْوَاحِدَةِ مَسِيرَةَ شِهْرِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ يَسِيرُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الَّارُضِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ ، فَدَعَا الْهُدُهُدَ فَجَاءَ فَنَقَرَ الْأَرْضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَ الْمَاءِ ثُمَّ تَجِيءُ الشَّيَاطِينُ

ذَلِكَ الْمَاعِ فَتَسْلَخُهُ كُمَا يُسْلَخُ الإهَابُ فَيَسْتَخْرِجُوا الْمَاءَ مِنْهُ.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ نَافِعُ بُنُ الْأَزُرَقِ : قِفْ يَا وَقَافُ ، أَرَّأَيْت قَوْلَك الْهُدُهُدُ يَجِىءُ فَيَنْقُرُ الْأَرْضَ فَيُصِبُ مَوْضِعَ الْمَاءِ كَيْفَ يُبْصِرُ هَذَا ، وَلَا يُبْصِرُ الْفَخَّ يَجِىءُ إِلَيْهِ حَتَّى يَقَعَ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيُحَك ، إِنَّ الْمُقَارَ حَالَ دُونَ الْبُصَرِ. الْفَخَ يَجِىءُ إِلَيْهِ حَتَّى يَقَعَ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ لَمَّهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيُحَك ، إِنَّ الْقَدَرَ حَالَ دُونَ الْبُصَرِ.

کہتے ہیں کہ اس پرنافع بن ازرق نے کہاا سے ظہر نے والے ظہر جائے ، آپ کہتے ہیں کہ ہد بدنے آکرز مین میں پانی کی جگہ چونچ ماری ، اس کو یہ کیسے نظر آتا ہے جبکہ اس کو جال بھی نظر نہیں آتا جو آکر اس کی گردن میں پڑ جاتا ہے ، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہتمہارانا ہی ہو، تقدیر آنکھوں کے سامنے حاکل ہوجاتی ہے۔

( ٣٢٥١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَذَادٍ ، قَالَ : كَانَ كُوْسِيُّ سُلَيْمَانَ يُوضَعُ عَلَى الرِّيحِ وَكَرَاسِيُّ مَنْ أَرَادَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ فَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَكَانِهِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِدَ الْهُدُهُدَ فَتَوَعَّدَهُ ، وَكَانَ عَذَابُهُ نَنْفَهُ وَتَشْمِيسَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلَهُ الطَّيْرُ فَقَالُوا : قَدْ تَوَعَدَك سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : الْهُدُهُدُ : اسْتَثْنَى ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، إِلَّا أَنْ تَجِىءَ بِعُذُرٍ ، وَكَانَ عُذُرُهُ أَنْ جَاءَ بِخَبِرِ صَاحِبَةِ سُلَيْمَانُ : هُوانَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِى مُسْلِمِينَ ﴾ . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ سُلَيْمَان : هُوإِنَّهُ مِن سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِى مُسْلِمِينَ ﴾ . وَأَنْ عَدْرُهُ أَنْ جَاءَ مِنْ سُلَيْمَان وَإِنّهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِى مُسْلِمِينَ ﴾ . وَأَنْ فَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ سُلَيْمَان : هُوإِنّهُ مِن سُلَيْمَان وَإِنّهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَنْ إِلَى الْمُالِمِينَ ﴾ . وَأَنْ فَالَ يَالِمُ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَالْمُهُ وَلَا عَلَى اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا مَا مُنْ وَالْمَالِمِينَ ﴾ . وَأَنْ وَلَا عَلَى الْهُ الْوَلْولَ عَلَى الْمُعْدَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُلْمُ الْمُنْ وَالْمُؤْلُوا عَلَى الْمُؤْلِولُولُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُولَ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُو

. قَالَ : فَأَفَهُلَتُ بِلْقِيسُ ، فَلَمَّا كَانَتُ عَلَى قَدْرِ فَرُسَخ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : ﴿أَيَّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِّن الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقُوبِي أَمِينَ ﴾ قَالَ : فَقَالَ سُلَيْمَانُ: أَرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ، ﴿ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ سُلَيْمَانُ: أَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ قَالَ : فَقَالَ عَلْمُ مَن الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ قَالَ : فَعَرْدُهُ ، فَالَ شَلَيْمَانُ : غَيِّرُوهُ ، ﴿ فَلَمَّا مَرْشُكِ ﴾ ، قَالَ : فَجَعَلَتْ تَغْرِفُ وَتُنْكِرُ ، وَعَجِبَتْ مِنْ سُرْعَتِهِ ، وَ﴿ فَالَتُ كَأَنّهُ هُو اللّهُ مُنَا لَكُنَا عَرْشُكِ ﴾ ، قالَ : فَجَعَلَتْ تَغْرِفُ وَتُنْكِرُ ، وَعَجِبَتْ مِنْ سُرْعَتِهِ ، وَ﴿ فَالَتُ كَأَنّهُ هُو اللّهُ اللّهُ الْفَرْدُ فَلَمَانُ اللّهُ مُولِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَوْلُ اللّهُ الْقَرْدُ فَلَكُ اللّهُ الْقَالَةُ اللّهُ الْكَالِكُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَقَالَ سُلَيْمَانُ : مَا يُذُهِبُ هَذَا؟ قَالُوا : النُّورَةُ ، قَالَ فَجُعِلَتِ النُّورَةُ يُوْمَنِذِ.

(۳۲۵۱۳) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے بین که حضرت سلیمان علائیلا کی کری ہواپر کھی جاتی اوراس کے ساتھ جن جنات اور
انسانوں کوآپ چاہتے ان کی کرسیاں رکھی جاتیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی لیکن لوگوں کواس کاعلم ندتھا، چنانچ آپ نے اس
وقت پرندوں کو تلاش کیا تو ہد ہدکونہ پایا، آپ نے اس کو دھمکی دی ، اور اس کی سزایتھی کہ اس کے پراکھیٹر کر اس کو دھوپ میں رکھا
جائے، جب وہ آیا تو پرندوں نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت سلیمان علائیلا نے تمہارے لیے سزا کا اعلان کیا ہے، ہد ہد نے
کہا کیاانہوں نے کوئی استثناء کیا ہے؟ وہ کہنے گئے جی ہاں! بیکہ آپ کوئی عذر بیان کریں، اور اس کا عذر بیتھا کہ وہ ملکہ سباکا قصہ
د کھے کرآیا تھا، جنانچہ سلیمان علائیلا نے ان کو کھا چانکہ مین سکیٹمان و انکہ ہشمہ الله الله الله حیم ، الا تعقید و آئا تعلیہ و آئات نے ان کو کھا چانکہ و آئاتہ نہ

لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ چنانچد يكاوه بهت بال والى عورت تيس، حضرت سليمان عَلاِيَلا فرمايا كه اس كوكيا چيز خم كرے گى؟ لوگوں نے كہا چونا چنانچ اس وقت چونے كا استعال بوا۔ ( ٢٢٥١٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لَمَا قَالَ : ﴿ أَنَا آتِيك بِدِ قَبْلَ

أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ هَذَا ، قَالَ : أَنَا أُرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ هَذَا ، ﴿قَالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْم مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ فَبُلَ أَنْ يَرُتُدَّ إِلَيْك طَرُفُك ﴾ ، قَالَ : فَخَرَجَ الْعَوْشُ مِنْ نَفَقٍ مِنَ الْأَرْضِ. (٣٢٥١٥) مِهِ فَلْ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ توانهوں نے کہا کہ میں اس سے

راد مبلدی چاہتا ہوں، چنانچہ ﴿فَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْك طَرْفُك ﴾ كتے ہیں دیاس کا تخت دیمن کی سرنگ سے فکل آیا۔ کاس کا تخت دیمن کی سرنگ سے نکل آیا۔

( ٣٢٥١٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ قَالَ:

مَجْلِسُ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ حَتَّى يَخُوجَ مِنْ عِنْدِهِ. ٣٢٥) محاد حفر من اين عاس سرالله كوفريان هذه أن تَقَدَّ مِنْ حَقَداه لا كَاتَفِ عَلَى مِن ما مِن كَاسِم مِن الس

(٣٢٥١٦) مجاہد حضرت ابن عباس سے اللہ کے فرمان ﴿ فَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ كي تفيير ميں روايت كرتے ہيں كه اس كا مفہوم يہ ہے كه آ دى كى وہ مجلس جس بيس وہ بيٹھے يہاں تك كہ حاضرين اٹھ جا ئيں۔

( ٣٢٥١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، قَالَ: لَمْ تَنْزِلُ ﴿ بسم الله الرَّحْمَن

الرحيم، فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. (٣٢٥١٧)عبدالله بن معيد زِمّاني فرماتے ہيں كه ﴿ بسم الله الرَّحْمَن الوحيم ﴾ سورة النمل كےعلاوه قرآن باك ميس كى جكه

نازل نبيس مولى ، ارشا وفر ما يا ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم

( ٣٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿فَبْلَ أَنْ يَرْتَذَ إَلَيْك طَرْفُك﴾

قَالَ: رَفَعَ طُونُفَهُ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ طُوفُهُ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْعَرْشِ بَيْنَ يَكَيْهِ.

(٣٢٥١٨) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه ﴿ قَبْلَ أَنْ يَوْنَكَ إِلَيْكَ طَوْفُك ﴾ كي تفسيريه ہے كه انہوں نے اپنی نظراو پراٹھائی،

ابھی نیچان کی نظرنہیں پیچی تھی کہانہوں نے تخت کوایے سامنے دیکھا۔

( ٢٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ قَالَ : كَانَتُ هَدِيَّتُهَا

المستحد الموسالي فرماتے ہیں کہ ﴿وَإِنِّي مُوْسِلَةٌ اللَّهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ كاتفسريه ب كدانہوں نے سونے كى اينيْں مديه

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَسْمُهَا بِلْقِيسٌ بِنْتُ ذِي شَرِه ، وَكَانَتْ هَلْبَاءَ شُعْرَاءً.

(۳۲۵۲۰) سعید بن جبیر حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں کہان کا نام بلقیس بنت ذی شرہ تھااوروہ بہت زیادہ بالوں

( ٣٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أنّ صَاحِبَةَ سَبَأْ كَانَتْ جِنْيَةً

(۳۲۵۲۱) تھم حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ قوم سباکی ملکہ جدید اور بہت زیادہ بالوں والی تھی۔

( ٣٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾ ، قَالَ : أَرْسَلَتْ بِذَهَبٍ ، أَوْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَلَمَّا قَدِمُوا إذَا حِيطَانُ الْمَدِينَةِ مِنْ

ذَهَبٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ أَتُّمِدُّ ونَنِي بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ الآيةَ.

(٣٢٥٢٢) سعيد بن جير حضرت ابن عباس ع ﴿ وَإِنِّي مُوسِكَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ كتحت روايت كرتے بي فرمايا كدانبول نے سونایا سونے کی اینٹیں جیجیں، جب وہ لے کر پہنچ تو دیکھا کہ شہر کی دیواریں سونے کی ہیں، بیمعنی ہے اللہ کے فرمان ﴿أَتَّمِيدُ و نَنِي بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ الخ.

# (٦) ما ذكر فِيما فضّل بِهِ يُونُسُ بْنِ مَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال ان فضيلتوں كاذ كرجو يونس بن متى عَلاِئِلام كوحاصل ہوئيں

( ٣٢٥٢٢ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ - يَعْنِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - : لَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ لِى أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٣٣١٦ـ مسلم ١٢١)

(٣٢٥٣) حضرت ابو بريره و الله في مُرِلِفَظَة بي مُرِلِفَظَة الله مريره و الله عن مايا كه مير كسى بندے كے لئے جائز نہيں كدوه يہ كہ يك ميں يونس بن متى سے بہتر ہوں۔

( ٢٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ - يَعْنِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - :لَيْسَ لِعَبْدٍ لِى أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ، سَبَّحَ اللَّهَ فِى الظُّلُمَاتِ. (طحاوى ١٠١٣)

(۳۲۵۲۴)عبداللہ بن سلمہ حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ میرے کسی بندے کے لیے بیہ جائز نہیں کہ بھر سکتری میں روز میں مقرب سے میں از میں از روز میں معربیات کا کہ ایک

نہیں کہ وہ یہ کے کہ میں یونس بن تی ہے بہتر ہوں ،انہوں نے اند چروں میں اللہ کی پاکی بیان کی۔ ( ٢٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَ اِنلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

( ١١٥١٥) حَدْثَ الْفَصْلُ ، حَنْ سَقِيانَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَابِلٍ ، عَنْ عَبِدِ اللهِ ، قال : قال رسول اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَلَيْمِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

(٣٢٥٢٥) حضرت عبدالله فرماتے ہیں كەرسول الله مِنْ فَضَعَةً نے فرمایا كەكى كے ليے به جائز نہیں كدوه به كه میں يونس بن متّی سے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ عَمَّ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٤٣٩هــ ابوداؤد ٣٦٣٣)

(٣٢٥٢٦) حفرت ابوالعاليه فرماتے ہيں كه بچھے تمہارے نبي مَلِّقَتَيْنَ كَ بِحَيَّا زاد حفرت ابن عباس نے بیان كیا كه رسول الله مَلِّقَتَیْنَ کَا اللهِ مَلِّقَتَیْنَ کَا اللهِ مَلِّقَتَیْنَ کَاللهِ مَلِّقَتَیْنَ کَا اللهِ مَلِّقَتَ عَلَیْمِ مِن مِنْ مَنْ کَا اللهِ مَلِّ مِن مِنْ مَنْ کَا اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

( ٣٢٥٢٧) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ :إنَّ يُونُسَ كَانَ قَدْ وَعَدَ قَوْمَهُ الْعَذَابَ وَأَخْبَرَهُمْ إِنَّهُ يَأْتِيهِمْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ، فَفَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، ثُمَّ خَرَجُوا فَجَأَرُوا إلَى اللهِ وَاسْتَغْفَرُوا ، فَكَفَّ اللَّهُ عَنْهُمَ الْعَذَابَ ، وَغَذَا يُونُسُ يَنْتَظِرُ الْعَذَابَ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، وَكَانَ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ قُوتِلَ ، فَانْطَلَقَ مُعَاضِبًا حَتَّى أَتَى قَوْمًا فِى سَفِينَةٍ فَحَمَلُوهُ وَعَرَفُوهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ السَّفِينَةَ رَكَدَتُ ، وَالسُّفُنُ تَسِيرُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالُوا :مَا لِسَفِينَتِكُمْ ؟ قَالُوا :مَا نَدُرِى ، قَالَ يُونُسُ :إنَّ فِيهَا عَبْدًا أَبَقَ مِنْ رَبِّهِ ، وَإِنَّهَا لَا تَسِيرُ حَتَّى تُلْقُوهُ ، فَقَالُوا :أَمَّا أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ فَلا وَاللهِ لَا نُلْقِيك.

فَقَالَ لَهُمْ يُونُسُ : فَاقْتَرِعُوا فَمَنْ قُرِعَ فَلْيَقَعُ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ فَأَبُوا أَنْ يَدَعُوهُ ، فَقَالُوا : مَنْ قَرَعَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلْيَقَعُ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ فَلَاتَ مَرَّاتٍ فَوَقَعَ ، وَقَدْ كَانَ وُكُلَ بِهِ الْحُوتُ ، فَلَمَّا وَقَعَ ابْتَلَعَهُ فَأَهْوَى بِهِ مَرَّاتٍ فَلْيَقَعُ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ عَلَيْهُ السّلام تَسْبِيحَ الْحَصَى ﴿فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ اللّهُ عَلَيْهِ السّلام تَسْبِيحَ الْحَصَى ﴿فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ مُنْ الظَّلِمِينَ ﴾ ظُلُمَاتُ ثَلَاثُ ، ظُلْمَةُ بَطْنِ الْحُوتِ ، وَظُلْمَةُ البَحْرِ ، وَظُلْمَةُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الظَّلِمِينَ ﴾ فَالَ : كَهَيْنَةِ الْفَرْخِ الْمَمْعُوطِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِيشٌ ، وَأَنْبَتَ اللّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَفْطِينٍ كَانَ يَسْتَظِلُ بِهَا وَيُصِيبُ مِنْهَا ، فَيَبِسَتْ فَكَى عَلَيْها حِينَ يَبِسَتْ ، فَأَوْحَى اللّهُ إِلَيْهِ : شَجَرَةً مِنْ يَفْطِينٍ كَانَ يَسْتَظِلُ بِهَا وَيُصِيبُ مِنْهَا ، فَيَبِسَتْ فَكَى عَلَيْها حِينَ يَبِسَتْ ، فَأَوْحَى اللّهُ إِلَيْهِ : تَبْكِى عَلَى شَجَرَةٍ يَبِسَتْ ، وَلَا تَبْكِى عَلَى مِنْ الْقَلْ أَوْ يَزِيدُونَ أَرَدُت أَنْ تُهُلِكُهُمْ .

تَبْكِى عَلَى شَجْرَةٍ يَبِسَتَ ، وَلا تَبَكِى عَلَى مِئةِ الْفِ أَوْ يَزِيلُونَ أَرَدُت آنَ تَهْلِكُهُمْ . فَخَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِغُلَامٍ يَرُعَى غَنَمًا ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتَ يَا غُلامُ ، فَقَالَ : مِنْ قَوْمٍ يُونُسَ ، قَالَ : فَقَالَ الْغُلامُ : إِنْ تَكُنْ يُونُسَ فَقَدُ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لِلْهِمْ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّكُ فَيُونُسَ ، قَالَ الْغُلامُ : إِنْ تَكُنْ يُونُسَ فَقَدُ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لَا يُعْرَفُهُ اللهُ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيْنَةً ، فَقَالَ الْغُلامُ الْغُلامُ : إِنْ تَكُنْ يُونُسُ وَهُو يَقُرَأُ عَلَيْكُمْ ، فَرَجَعَ الْغُلامُ ! لَهُ اللهُ الل

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَتَنَاوَلَهُ الْمَلِكُ فَأَحَذَ بِيَدِ الْغُلَامِ فَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ ، وَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُ بِهَذَا الْمَكَانِ مِنْي. قَالَ عَبْدُ اللهِ ، فَأَفَامَ لَهُمْ ذَلِكَ الْغُلَامُ أَمْرَهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(۳۲۵۲۷) عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن معود نے ہمیں بیت المال میں بیان فرمایا کہ حضرت یونس علائیلا نے اپنی قوم سے عذاب کے آنے کا وعدہ کیا اوران کو بتایا کہ ان پر قین دن کے اتدرعذاب آئے گا، چنانچے انہوں نے ہر مال کواس کے بچے سے جدا کیا پھر نگلے اوراللہ سے گریزاری اوراستغفار کرنے لگے، چنانچے اللہ نے ان سے عذاب کوروک لیا، اور حضرت بونس علائیلا اسکلے دن عذاب کا انظار کرنے لگے کین ان کو پچونظرنہ آیا، اوراس زمانے میں جو شخص جموٹ بولتا اس کو تل کر دیا جاتا، چنانچے وہ غضے میں نکلے، یہاں تک کدا کہ کشتی میں آئے اور انہوں نے ان کو پیچان کرسوار کرلیا، جب آپ کشتی پرسوار ہوئے تو کشتی رک گئی،

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده) کشتیاں دائیں اور بائیں چلا کرتی تھیں، وہ کہنے لگے کہشتی کوکیا ہو گیا ، دوسرے جواب میں کہنے لگے کہ ہمیں پچیمعلوم نہیں ،حضرت

یونس عَلایتًا ال نے فرمایا کہ اس میں ایک بندہ ہے جواینے مالک سے بھا گرکر آیا ہے، اور کشتی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک تم اس کو پانی میں نہیں ڈال دو گے ،انہوں نے کہااے اللہ کے نبی! بخدا آپ کوتو ہم نہیں ڈال سکتے ۔ (۲) چنانچہ یونس غلالِنلا) نے فرمایا کہ قرعہ ڈال لو، جس کے نام قرعہ آئے اس کوگرا دیا جائے ، چنانچہ یونس غلالِنَلا کے نام قرعد نکلا الیکن انہوں نے آپ کوگرانے ہے انکار کردیا ، پھروہ کہنے لگے کہ جس کے نام تین مرتبہ قرعہ نکل آئے اس کوگرادو ، چنا نچے تین مرتبہ یونس عَلاِیْلا کے نام قرعه نکلا ،آپ پرایک مجھلی مقرر کی گئی تھی ، جب آپ گرے تو اس نے آپ کونگل لیااوران کو لے کر زمین کی

تهدتك چلى كُلْ چنانچد يونس عَالِينًا الله فَ كَتَر يول كَنْ شِيح مَنْ ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّي كُنْت مِنْ

الظَّالِمِينَ ﴾ انہوں نے تین تاریکیوں میں تبیح کی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا،سمندر کی تاریکی اور رات کا اندھیرا،الله فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کومیدان میں ڈال دیا جبکہ وہ پیار تھے،ادراس پرندے کی طرح ہو گئے تھے جس کے پرنہیں ہوتے ،ادراللہ نے ان پر ا یک کدو کا بوداا گایا، جس ہے آپ سایہ لیتے اور کھاتے ، چنانچہ وہ خشک ہو گیا تو آپ رونے گئے، چنانچہ اللہ نے وحی فرمائی کہ آپ بودے کے خشک ہونے پرتوروتے ہیں اورایک لا کھ سے زیادہ لوگوں پرنہیں روتے جن کو ہلاک کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا۔ (٣) چنانچة آپ نگلے اور ایک لا کے پاس پنچے جو بكرياں جرار ما تھا اور اس سے فرمايا اے لا كے! تمبار اس قوم سے تعلق ہے!اس نے کہا قوم یونس سے،آپ نے فر مایا: جب تم ان کے پاس جاؤتو بتانا کہ تمہاری حضرت یونس عَالِيَلا) سے ملا قات ہوئی ہے لڑے نے کہا کداگر آپ یونس بین تو آپ جانے ہیں کہ جو تھی جھوٹ بولتا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتو اس کو <del>ل</del>ل کر دیا جا تا ہے، تومیرے لئے کون گواہی دے گا؟ حضرت یونس نے اس سے فر مایا کہمہارے لیے بیددرخت گواہی دے گا اور بیجگہ الز کے نے کہا کہان کو حکم دے دہیجے، چنانچے حضرت یونس عَالِیِّلا نے ان سے فر مایا کہ جب بیاڑ کا تمہارے پاس آئے تو اس کے لئے گواہی دے دینا،انہوں نے کہاٹھیک ہے،چنانچیدہ لڑکا پنی قوم کے پاس واپس چلا گیا اوراس کے بھائی بھی تھے،اوروہ اثر ورسوخ کا مالک تھا چنا نچے وہ با دشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں حضرت یونس عَالِیسِّالا سے ملا ہوں اور وہ آپ کوسلام کہتے ہیں، بادشاہ نے اس کوتل کرنے

کا حکم دیا تو لوگوں بنے کہا کہ اس کے پاس گواہی ہے، چنانچہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کچھلوگوں کو بھیج دیاوہ درخت اور جگہ کے پاس بہنچے اور لڑکے نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا حضرت یونس عَلالِئلا نے تمہیں گواہ بنایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! چنانچہلوگ خوفز دہ ہوکر واپس لوٹے اور کہنے گئے بیدرخت اور زمین بھی اس لڑکے کے لئے گوای دیتے ہیں،اور بادشاہ کے یاس پہنچاور جو کچھ دیکھا تھااس کے سامنے بیان کردیا۔ (۴) حضرت عبداللَّد فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اس لڑ کے کا ہاتھ پکڑااوراس کواپنی جگہ بٹھایااور کہا کہتم اس جگہ کے مجھ

سے زیادہ حق دار ہو، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعدوہ لڑکا جالیس سال تک ان کا حاکم رہا۔

( ٣٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّئّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ:مَكَّتْ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۳۲۵۲۸) حضرت ابو ما لک فر ماتے ہیں کہ حضرت یونس عَلالنِّلام جا لیس سال تک مجھلی کے پیٹ میں رہے۔

- ( ٣٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ :﴿فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ﴾ قَالَ :حوتْ فِى حُوتٍ وَظُلْمَةِ الْبُحُرِ.
- (۳۲۵۲۹) منصور حفرت سالم سے ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ كَتفير مِين روايت كرتے بين قرمايا كـاس سے مراد مُجِهلى كے پيك كى تاريكى اور سمندركى تاريكى ہے۔
- ( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْته يَقُولُ : ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ قَالَ :ظُلْمَةُ اللَّيْلِ ، وَظُلْمَةُ الْبُحْرِ ، وَظُلْمَةُ الْحُوتِ.
- (۳۲۵۳۰) حفرت سعید بن جبیرفر مائتے ہیں کہ ﴿فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ ﴾ ہےمرادرات کااندھرا،سمندر کااندھرا،اور مچھلی کا اندھیرا ہے۔
- ( ٣٢٥٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا الْتَقَمَّهُ النَّسِيعِ. الْتَقَمَّهُ الْحُوتُ فَنَبَذَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَسَمِعَهَا تُسَبِّحُ ، فَهَيَّجَنَّهُ عَلَى التَّسْبِيحِ.
- (۳۲۵۳۱)عمرو بن مرّ ہ حضرت عبداللہ بن حارث ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب مچھکی کے آپ کالقمہ بنایا اورآپ کوز مین پر ڈال دیا اورآپ نے اس کوتبیج پڑھتے ہوئے سنا تو اس ہے آپ کوتبیج پڑھنے کی ترغیب ہوئی۔

#### (٧) ما ذكِر مِمَّا فضّل الله بِهِ عِيسى صَلَّى الله عليه وسلم

### وه فضیلتیں جواللہ نے عیسلی علایتِلام کوعطا فرمائی ہیں

( ٣٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَير ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِبُلُ بُنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتُ مَرْيَمُ : كُنْت إذَا خَلَوْت أَنَا وَعِيسَى حَدَّثِنِى وَحَدَّثُتُهُ ، وَإِذَا شَعَلَنِى عَنْهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَأَنَا أَسْمَعُ.

(۳۲۵۳۲) مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نے فرمایا کہ جب میں خلوت میں ہوتی توعیسیٰ مجھ سے باتمیں کرتے اور میں ان سے باتیں کرتی ،اور جب کوئی آ دمی سامنے آتا تو وہ میرے پیٹ میں تنبیج کرتے اور میں سنا کرتی تھی۔

( ٣٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَّا بِالآيَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ الصِّبْيَانِ.

(۳۲۵۳۳) مجاہدایک دوسری سند ہے حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کوئیسی عَلاِیّلا بنے بھین میں ان آیات کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جواللہ نے ارشاد فر مائی تھی۔ ( ٣٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ : لَمْ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثُهُ : عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَصَاحِبُ يُوسُفَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ.

(٣٢٥٣٣) حضرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں که گود میں تین مجوں کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی،حضرت عیسیٰ عَلایبَلام،حضرت

پوسف عَلالِتَلاً کی گواہی دینے والا بچہ اور جرت کے لئے گواہی دینے والا بچہ۔ ( rsoro کے کَتُنَا مُوَّاو مَکَ وَ اَلَ : حِدَّنَا عَمَّارُ رُنْ مُزَنْق عَنْ مَنْصُر دی عَنْ مُرَّجاه دی عَن ان عَثَار ن ظُوْمَ اَنَّهُ لَعِلْاً

( ٣٢٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ قَالَ :خُرُو جُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام.

(٣٢٥٣٥) مجابد حضرت ابن عباس في وَإِنَّهُ لَعِلْم لِلسَّاعَة في كَتَفير مِن روايت كرتے بين فرمايا كداس مراد حضرت عيلى عَالِيْلِه كانزول ہے۔

( ٣٢٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ قَالَ :خُرُوجُ عِيسَى عليه السلام.

الله الماري الم

ر ۱۳۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، بن بر تربین سے واسے سے سرت بو ہریے دی تو سے روایت دسے بین رہایا کہ توریسے ہوں علی العامیل تُکلّه ﴾ ہے مراد حضرت میسلی منالِقِلام کا مزول ہے۔

( ٣٢٥٢٧) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَلَّنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرُفَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى السَّمَاءِ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا - مِنْ عين لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرُفَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى السَّمَاءِ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمَ اثْنَا عَشَرَ وَجُلًا - مِنْ عين فَى الْبَيْتِ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءً ، فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا إِنَّ مِنْكُمُ مَنْ سَيَكُفُرُ بِي اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِي ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ شَبَهِى فَيُقْتَلَ مَكَانِى وَيَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتِي ؟ فَقَامَ شَابٌ مِنْ أَحْدَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ مُ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ مُنَهُ عِيسَى .

قَالَ : وَرُفِعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ رَوْزَنَةٍ كَانَتْ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيَهُودِ فَأَخَذُوا الشَّبِيةَ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ صَلَبُوهُ ، وَكَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِهِ ، فَتَفَرَّقُوا ثَلَاثَ فِرَق ، قَالَ : فَقَالَت فِرُقَةٌ : كَانَ فِينَا اللَّهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ صَعِدَ إلى السَّمَاءِ ، وَهَوُلَاءِ الْيَعْقُوبِيَّةُ ، وَقَالَتْ فِرُقَةٌ : كَانَ فِينَا اللَّهُ مِلَى النَّهُ مَا شَاءَ وَقَالَتُ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ النَّسُطُورِيَّةُ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ النَّسُطُورِيَّةٌ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ .

فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَقَاتَلُوهَا فَقَتَلُوهَا ، فَلَمْ يَزَلَ الإسْلَامُ طَامِسًا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ :﴿فَامَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ يَعْنِي :الطَّائِفَةَ الَّتِي آمَنَتْ فِي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المسلم الم

زَمَنِ عِيسَى ﴿وَكَفَرَتُ طَائِفَةٌ ﴾ يَعْنِي : الطَّائِفَةَ الَّتِي كَفَرَتُ فِي زَمَنِ عِيسَى ﴿فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فِي زَمَانِ عِيسَى ﴿عَلَى عَدُوِّهِمْ﴾ بِإِظْهَارِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَهُمْ عَلَى دِينِ الْكُفَّارِ ﴿فَأَصْبَحُوا

ظَاهِرِينَ﴾. (نسائي ١١٥٩)

(٣٢٥٣٤) سعيد بن جبير روايت كرتے بيل كه حضرت ابن عباس نے فرمايا كه جب الله تعالى نے حضرت عيسى عَالِيَّلاً كوآسان كو طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے حواریوں کے پاس تشریف لائے، جواس وقت بارہ تھے، اور آپ کے سر سے اس وقت پانی

کے قطرے ٹیک رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہتم میں ہے بعض لوگ جھ پرایمان لانے کے بعد میرے ساتھ بارہ مرتبہ کفر کریر گے، پھرآ پ نے فرمایا کہتم میں ہے کون اس کے لئے تیار ہے کہ اس پرمیری شہیبہ ڈالی جائے اوروہ میری جگفتل ہو جائے ،اوروہ

میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، چنانچہ ایک نوجوان کھڑ اُ ہوا، اور کہنے لگا میں تیار ہوں،حضرت عیسیٰ عَالِیْلام نے فرمایا بیٹھ

جاؤ، پھر دوبارہ آپ نے سوال کیا تو وہ جوان پھر کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو وہ جوان کھڑا ہوا اور کہنے لگامیں تیار ہوں ،آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ہی ہو، چنانچہ اس پر حضرت عیسیٰ علایقلا کی شبہید وال دی گئی۔

کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عَلاِیسِّلاً مگھر کے ایک روشن دان سے آسان کی طرف اٹھا لیے مجلے ،اور یہود یوں کی فوج آئی اور

اس نے آپ کے ہم شکل کو گرفتار کر کے قبل کردیا، پھراس کوسولی ج داویا،اوران میں سے ایک نے آپ کے ساتھ بارہ مرتبہ کفر کیا،

اس کے بعدان کی تین جماعتیں ہوگئیں، چنانچ ایک جماعت کہنے گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک عرصے تک ہمارے درمیان رہے پھرآسان کی

طرف چلے گئے، یہ یعقوبیہ ہیں،اورایک جماعت کہنے گی کہ اللہ کے بیٹے ہمارے درمیان تھے پھراللہ نے ان کواٹھالیا، یہ سطوریہ ہیں،اورایک جماعت نے کہا کہ اللہ کے بندےاوراس کے رسول ایک عرصہ ہمارے ساتھ رہے، پھراللہ نے ان کواٹھالیا، بیمسلمان

ہیں، چنانچہ کا فرجماعتیں مسلمانوں برغالب آگئیں،اورانہوں نے ان سے قال کر کے ان کوتل کر دیا،اوراسلام مثار ہایہاں تک کہ الله نع محمد مَلِفَظَيَّةً كومبعوث فرمايا اورالله في آيت نازل فرمائي ﴿ فَأَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرًا نِيلَ ﴾ ليني وه جماعت ايمان

لائی جوحضرت عیسیٰ عَالِیَالا کے زمانے میں تھی ،اورایک جماعت نے کفر کیا، جوحضرت عیسیٰ عَالِیَّلا کے زمانے میں تھی، 'چنانچہ ہم نے ا يمان لانے والى جماعت كى مددكى " يعنى جوحضرت عيسى عَلالبِتَلام كے زمانے ميں ايمان لائے تھے۔" ان كے وشمنوں برمحمد مِرَافَظَةُ مَ دین کو کفار کے دین بر غالب کر کے''اوروہ غالب ہو مجنے ۔''

( ٣٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ لَا يَرْفَعُ عَشَاءً لِغَدَاءٍ ، وَلَا غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ مَعَ كُلِّ يوم رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبَسُ الشَّعرَ ، وَيُأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَيَنَامُ حَيثُ أَمْسَى.

(٣٢٥٣٨) حفرت عبيد بن عمير فرمات بيل كدحفرت عيسى بن مريم علايتا الثام ك كهاف كوسيح كي لياور صبح ك كهاف كوشام کے لیے نہیں بچاتے تھے،اورآپ فرماتے تھے کہ ہردن کے ساتھ اس کا رزق ہے،اورآپ بالوَن کا بنا ہوالباس پہنتے،اور درختوں

کے بتے کھالیتے ،اور جہاں شام ہوتی سوجاتے۔

( ٣٢٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَة، قَالَ:مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَتْ: طُوبَى لِبَطْنِ حَمَلَك ، وَلِتُدُّي أَرْضَعَك ، فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ.

(٣٢٥٣٩) حفرت خيشمه فرماتے ہيں گرايك عورت حفرت عيلى بن مريم علايتلا كے پاس سے گزرى ،اوراس نے كہا كہ خوشخبرى مو

اس پیٹ کے لیے جس نے آپ کواٹھایا،ادراس چھاتی کے لیے جس نے آپ کودودھ پلایا،حضرت عیسیٰ عَلایِنْلام نے قرمایا کہ خوشخبری مواس مخص کے لئے جس نے قرآن پڑھااور جو بچھاس میں ہےاس پڑمل کیا۔

( ٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لَا تَكْثِرُوا الْكَلَامُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِى بَعِيدٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ، لَا تَنْظُرُوا فِى ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيد ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ :مُبْتَلَى تَنْظُرُوا فِى ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيد ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ :مُبْتَلَى وَمُعَافِّى ، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

(۳۲۵۴۰) حضرت محمد بن یعقوب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علادہ کوئی بات نہ کرو کیونکہ اس آ ہے تہارے دل سخت ہوجا کیں گے اور سخت دل اللہ سے دور ہیں لیکن تم نہیں جانے بندوں کے گنا ہوں کو اس طرح مت دیکھوگویا کہتم ان کے رب ہو بلکہ اپنے گنا ہوں کو اس طرح دیکھو کہتم بندے ہو کیونکہ لوگ دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو آزمائش میں مبتلا

ى بى دوسرے وہ جوعافیت میں بیں لہذاتم آزمائش میں بہتلالوگوں پررتم کرواورعافیت پراللہ کی تعریف کرو۔ ( ۲۲۵۱ ) حَدَّثَنَا شَوِیكٌ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِی صَالِحٍ رَفَعَهُ إِلَی عِیسَی ، قَالَ: قَالَ: لَاصْحَابِهِ اتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ

مَسَاكِنَ ، وَاتَّنِّحَذُوا الْبُيُّوتَ مَنَّاذِلَ ، وَانْجُوا مِنَّ الدُّنْيَا بِسَلَامٍ ، وَكُلُوا مِنْ بَقْلِ الْبَرِيَّةِ ، وَزَادَ فِيهِ الْأَعْمَشُ : وَاشْرَبُوا مِنَ مَاءِ الْقَرَاحِ.

(۳۲۵۳) حضرت ابوصالح مرفوعاً حضرت عیسیٰ علایسًلا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علایسًلا نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا کہ مسجدوں کو ٹھکا نہ بناؤ اور گھروں کوراستے کی منزل سمجھواور دنیا سے سلامتی کے ساتھ نجات پا جاؤ اور دیہات کی سنزیاں کھایا کرو،

اعمش اس میں بیاضا فہ کرتے ہیں کہ سادہ پانی ہو۔

( ٣٢٥٤٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ مُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام :مَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ :خُبْزَ الشَّعِيرِ ، قَالُوا :وَمَا تَلْبَسُ ؟ قَالَ :الصُّوڤ ، قَالُوا :وَمَا تَفْتَرِشُ ؟ قَالَ :الْأَرْضَ ، قَالُوا :كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ، قَالَ :لَنْ تَنَالُوا مَلكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى تُصِيبُوا هَذَا عَلَى لَذَّةٍ. أَوَ قَالَ :عَلَى شَهُوَةٍ.

(٣٢٥ ٣٢) علاء بن ميتب ايك آدى كواسط بروايت كرتے بين كفر مايا كه حواريوں في حضرت عيسى بن مريم غلايلًا س

عرض کی کہ آپ کیا کھاتے ہیں انہوں نے فرمایا جو کی روٹی ، وہ کہنے لگے آپ کیا پہنتے ہیں آپ نے فرمایا اون ، کہنے لگے کہ آپ کا بستر کیا ہے آپ نے فرمایا ، زمین ، کہنے لگے یہ سب تو بہت مشکل ہے آپ نے فرمایا کہتم آسانوں اور زمین کی باوشا ہت اس وقت تک نہیں پاکتے جب تک میہ چیزیں لذت کے باوجو دیا فرمایا کہ شہوت کے باوجو داستعال نہ کرو۔

( ٣٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ سَمِعْته يَذْكُو ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّكُمْ ، وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ قَالَ : فَذَكُرُوا عِيسَى وَعُزِيْرًا أَنَّهُمَا كَانَا يُعْبَدَانِ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ مِنْ بَعْدِهَا : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولِئِكَ عَنْهَا وَعُرْيُرًا أَنَّهُمَا كَانَا يُعْبَدَانِ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ مِنْ بَعْدِهَا : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولِئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ قَالَ : عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه السلام.

(٣٢٥٣٣) حضرت ابوصين حضرت سعيد بن جُير سے "الله كفر مان ﴿ إِنَّكُمْ ، وَمَا تَغَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَمُ أَنَّهُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ كَانفير من روايت كرتے بين رمايا كه انهوں نے حضرت عيلى عَلاِئلا اور حضرت عزير كا ذكركيا كه ان كى بھى عادت كى جاتى تھى چنانچه اس كے بعد يہ آيت نازل ہوئى ، (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) فرمايا كه اس سے مراديسى بن مريم عَلائلا بين ۔

## ( ٨ ) ما ذكر مِن فضلِ إدريس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضياتيس جوحضرت ادريس عَالِيَّلَام كَي ذكر كَيَّسُين

( ٣٢٥١٤) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ رَفْعِ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا ؟ فَقَالَ : أَمَّا رَفْعُ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا ، فَكَانَ عَبْدًا تَقِيًّا ، يُرُفّعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا يُرْفَعُ لَاهْلِ الأَرْضِ فِي أَهْلِ زَمَانِهِ ، قَالَ : فَعَجِبَ الْمَلَكُ الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، فَاسَتَأْذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : رَبِّ الْذَنُ لِي إلَى عَبْدِكَ هَذَا فَأَزُورَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَنَزَلَ ، قَالَ : يَا إِدْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسَتَأْذَنَ رَبَّهُ إلَيْهِ ، قَالَ : رَبِّ الْذَنُ لِي إلَى عَبْدِكَ هَذَا فَأَزُورَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَنَزَلَ ، قَالَ : يَا إِدْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسَتَأْذَنَ رَبَّهُ إلَيْهِ ، قَالَ : رَبِّ الْذَنُ لِي إلَى عَبْدِكَ هَذَا فَأَزُورَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَنَزَلَ ، قَالَ : يَا إِدْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسَتَأَذَنَ رَبَّهُ إلَيْهِ ، قَالَ : يَا إِدْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَالَ : وَمَا عِلْمُك ؟ قَالَ : إِنْ يَمْ مَلَكُ ، قَالَ : وَإِنْ كُنُتُ مَلَكُ ، قَالَ : فَإِنْ يَعْجَبُ مَلَكُ ، قَالَ : فَإِنْ يَعْجَبُ الْمَالِ الْآلِقِ الْذِي يَصْعَدُ عَلَيْهِ عَمَلُك .

قَالَ : أَفَلَا تَشْفَعُ لِى إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ فَيُؤَخُو مِنْ أَجَلِى لِأَزْدَادَ شُكُرًا وَعِبَادَةً ؟ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : لَا يُؤَخُّوُ اللَّهُ الْفَلْ الْمَلَكُ عَلَى جَنَاحِهِ فَصَعِدَ بِهِ إِلَى لَفُسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ، قَالَ : قَدْ عَلِمْت وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِى ، فَحَمَلَهُ الْمَلَكُ عَلَى جَنَاحِهِ فَصَعِدَ بِهِ إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، هَذَا عَبُدٌ تَقِيَّ نَبِى ، يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لَا يُرْفَعُ لَاهُلِ الْأَرْضِ ، السَّمَاءِ فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، هَذَا عَبُدٌ تَقِيَّ نَبِى ، يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لَا يُرْفَعُ لَاهُلِ الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ أَعْجَنِي ذَلِكَ ، فَاسْتَأْذَنُت إلَيْهِ رَبِّى ، فَلَمَّ بَشُرْتِه بِلَوْكَ سَأَلِنِي لَاشْفَعَ لَهُ إِلَيْكَ لِيُؤَخَّرَ مِنْ أَجَلِهِ وَإِنَّهُ أَعْجَنِي ذَلِكَ ، فَاسْتَأْذَنُت إلَيْهِ رَبِّى ، فَلَمَّ بَشُرْتِه بِلَوْكَ سَأَلِنِي لَأَشْفَعَ لَهُ إِلَيْكَ لِيُؤَخَّرَ مِنْ أَجَلِهِ فَيَا لَاللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلُوعُ مِن مَلَكَ اللَّهُ وَمَنْ هَذَا ؟ قَالَ : إِذْرِيسُ ، فَنَظُرَ فِي كِتَابٍ مَعَهُ حَتَى مَرَّ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ : فَيَوْدُوادَ شُكُرًا وَعِبَادَةً لِلَهِ ، قَالَ : وَمَنْ هَذَا ؟ قَالَ : إذْرِيسُ ، فَنَظُرَ فِي كِتَابٍ مَعَهُ حَتَى مَرَّ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ :

کی مصنف ابن الی شیدمتر تم (جلده ) کی کی ۱۳۵۰ کی کی ۱۳۵۰ كتباب الغضبائل

وَاللَّهِ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِ إِذْرِيسَ شَيْءٌ ، فَمَحَاهُ فَمَاتَ مَكَانَهُ.

(۳۲۵ ۳۳) عکرمه حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے حضرت کعب سے سوال کیا حضرت اور لیس علایشا کم کیسے اٹھائے گئے؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت ادریس علایتا ہ کے بلند جگہ پر چنینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پر ہیز گار بندے تھے ان کے اتنے نیک اعمال آسان پر بہنچتے تھے جتنے اس زمانے کے تمام لوگوں کے اعمال تھے چٹانچداس فرشتے کو تعجب ہواجس کے پاس اعمال تینجتے تھاس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہا ہے اللہ مجھے اجازت و یجئے کہ میں آپ کے اس بندے کی زیارت کروں اللہ نے ان کواجازت دے دی فرشتہ آیا اور اُن کو کہا کہا ہے ادریس آپ کو بشارت ہو کہ آپ کے اسنے نیک اعمال آسان پر پہنچتے ہیں کہ جو تمام ابل زمین کے اعمال سے بڑھ کر ہوتے ہیں آپ نے فر مایا تہمیں کیے معلوم ہوا؟ اس نے کہامیں فرشتہ ہوں ، آپ نے فر مایا کہ اگرتم فرشتے ہوتب بھی آپ کو کیے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس دروازے پرمقرر ہوں جس ہے آپ کے اعمال جاتے ہیں۔ و آپ نے فرمایا کیاتم ملک الموت سے میری سفارش کر سکتے ہو کہ وہ میری موت مؤخر کر دے تا کہ میں زیادہ شکر اور عبادت كرسكون فرشة في كها كدالله تعالى كسي آدى كي موت كومؤخرنبين كرتے جب موت كا وقت آجا تا ہے آپ في مايا كد مجھ

اس کاعلم ہے کیکن یہ میرے لئے زیادہ خوش کا باعث ہے چنانچے فر شتے نے آپ کواینے پر پراٹھایا اور آسان پر لے گیا اور کہا اے ملک الموت به پر ہیز گار بندے اور نبی ہیں اور ان کے اتنے نیک اعمال آسان پر جاتے ہیں جوتمام اہل زمین کے نہیں جاتے اور مجھے بیہ بات بہت اچھی گی اور میں اللہ سے اجازت لے کراس کے پاس گیا جب میں نے ان کواس کی بشارت دی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں ان کے لئے سفارش کروں تا کہ ان کی موت کا وقت مؤخر ہوجائے اور بیاللہ کاشکر اور عبادت کر سکیں ،انہوں نے کہا بیکون ہیں؟ فرشتے نے کہا ادریس علائلا چنانچہ ملک الموت نے اینے رجٹر میں دیکھا جب ان کے نام پر بہنچا تو کہنے لگے خدا کی قتم

ادرلیس عَالِیَتُلام کی موت میں کوئی وقت باقی نہیں اوران کے نام کومٹادیا چنا نچہ وہ وہیں فوت ہو گئے۔ ( ٣٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ فَقَالَ: فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.

(٣٢٥٨٥)منصور حضرت مجامد ع ﴿ وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ كتحت روايت كرت بن كالله في آپكوچو تص اسان يرينجاديا-( ٣٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.

(٣٢٥٣٦) حفرت ابوسعيد بروايت بفرمايا كماللد في آب كوچو تص آسان ير ينجايا-

#### (٩)ما ذكِر فِي أمرِ هودٍ عليه السلام

#### حضرت ہود غلائیًلا کے معالمے کا ذکر

( ٣٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :كَانَ هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُلَّد فِى قَوْمِهِ ، وَإِنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِي قَوْمِهِ ، فَجَاءَ سَحَابٌ مُكُفَهِرٌ فَقَالُوا :﴿هَٰهَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ فَقَالَ :هُودٌ عَلَيْهِ

معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلده) کی مستقد ابن ابی شیبرمتر جم (جلده) کی مستقد ابن ابی شیبرمتر جم (جلده)

تھے کہ ایک گہرا بادل آیا، لوگوں نے کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، حضرت مود عَلاِیَلاً نے فرمایا بلکہ یہ وہ ی ہے جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا، اس میں مواج جس میں دردتاک عذاب ہے، چنانچہ وہ مواخیے اڑانے گلی، اور سفر پر گئے ہوئے لوگوں کو لانے لگی۔

# (١٠) ما ذكر مِن أمرِ داود عَلَيْهِ السَّلاَمُ وتواضعِهِ

#### حضرت داؤد علايتًلا اوران كي تواضع كاذكر

( ٣٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَخْطُبُ النَّاسَ وَفِى يَلِدهِ الْقُقَّةُ مِنَ الْخُوصِ فَإِذَا فَرَغَ نَاوَلَهَا بَعْضَ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ يَبِيعُهَا.

(٣٢٥٨٨) حضرت عرو، فرمات بيل كه حضرت داؤد علايتًا الوگول كوخطبه ديت تصحبكه ان كه ماته ميں پتول كى بني بوئى توكرى موتى تقى ، جب آپ فارغ بوتے توكسى قريب بيٹينے والے كودے ديتے تاكماس كو جي كے۔

( ٣٢٥٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا أَصَابَ دَاوُد الْحَطِينَةُ ، وَإِنَّمَا كَانَتُ خَطِينَتُهُ إِنَّهُ لَمَّا أَبُصَرَهَا أَمُرَ بِهَا فَعَزَلَهَا ، فَلَمْ يَقْرَبُهَا ، فَأَنَاهُ الْخَصْمَانِ فَتَسَوَّرُوا فِي الْمِحْرَابِ ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا قَامَ النِّهِمَا ، فَقَالَ : أُخْرُجَا عَنِّى ، مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَى ؟ فَقَالَا :إِنَّمَا نُكَلِّمُك بِكَلَامُ يَسِيرٍ ، ﴿إِنَّ هَذَا أَخِى لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّى ، قَالَ : فَقَالَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَاللهِ إِنَّهُ

أَحَقُّ أَنْ يكسر مِنْهُ مِنْ لَدُنْ هَلِهِ إِلَى هَلِهِ وَيَغْنِى مِنْ أَنْفِهِ إِلَى صَدْرِهِ - فَقَالَ الرَّجُلُ : هَذَا دَاوُد قَدُ فَعَلَهُ. فَعَرَفَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّه إِنَّمَا ، يُغْنَى بِلَلِكَ ، وَعَرَفَ ذَنْبُهُ ، فَخَرَّ سَاجِدًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ،

فَعُرِكَ دَاوِدَ عَلَيْهِ السَّارَمُ اللهُ اللهُ مَ يُعْلَى بِعَرْبُكَ ، وعَرْكَ دَنِهُ ، فَعَرْ سَاجِعَهُ اربيعِينَ يُونَكَ ، وعَرْكَ دَنِهُ مَا خَطَّى رَأْسَهُ، وَكَانَتْ خَطِيئَتُهُ مَكْتُوبَةً فِي يَدِهِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِكَنْ لَا يَغْفُلَ حَتَّى نَبَتَ الْبَقْلُ بِهُ رَبِّ وَدِي وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ رَبِي مِنْ إِلَيْهِا لِكُنْ لَا يَغْفُلُ حَتَّى نَبَتَ

فَنَادَى بَعُدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا : قَرِحَ الْجَبِينُ وَجَمَدَتِ الْعَيْنُ ، وَدَاوُد لَمْ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِى خَطِينَةٍ بشَىْءٌ فَنُودِى : أَجَانَعْ فَتُطْعَمُ ؟ أَمْ عُرْيَانُ فَتُكْسَى ؟ أَمْ مَظْلُومٌ فَتُنْصَرُ ؟ قَالَ : فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا يَلِيهِ مِنَ الْبَقْلِ حِينَ لَمْ يَذْكُرْ ذَنْبُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ رَبَّةُ : كُنْ أَمَامِى ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ذَنْبِي ذَنْبِي ،

فَیَقُولُ لَدُّ : کُنُ مِنْ خَلِفِی ، فَیَقُولُ : أَیُ رَبِّ ذَنْبِی ذَنْبِی ، فَیَقُولُ لَدُّ :خُذْ بِقَدَمِی فَیَأْخُدُ بِقَدَمِهِ. (۳۲۵۳۹) مجاہد سے روایت ہے فر مایا کہ جب حضرت داؤد عَلِیمِنا سے غلطی ہوئی ،اور ان کی غلطی بیتی کہ جب انہوں نے اس عورت کود یکھا تو اس کودورکر دیا،اور اس کے قریب نہیں گئے چنانچہ دو جھڑنے والے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے دیوارکو

عورت کو دیکھا تو اس کو دورکر دیا ، اور اس کے قریب کہیں گئے چنانچید دو جھکڑنے والے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے دیوار کو بچاندا ، جب آپ نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہو کران کے پاس گئے اور فرمایا کدمیرے پاس سے چلے جاؤ ،تم یہال کس غرض سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے تھوڑی تی بات کرنا جاہتے ہیں،میرے اس بھائی کی ننا نوے مینڈھیاں ہیں اورمیری ایک مینڈھی ہےاور ریہ مجھ سے وہ ایک بھی لینا جا ہتا ہے،حضرت داؤر غلایٹلا نے فر مایا کہ داللہ! بیاس کامستحق ہے کہ اس کا یہاں سے يهال تك كاجهم تو رويا جائے ، يعنى ناك سے سينے تك ، و ه آدمى كہنے لگا كدواؤرنے بدكام كرديا۔

چنانچید حضرت داؤد علینا) کومعلوم ہوگیا کہ وہ اس سے کیا مراد لے رہا ہے،ادران کواپنے گناہ کاعلم ہوگیا، چنانچہ دہ چالیس دن رات محدّے میں رہے اور ان کا گناہ ان کے ہاتھ میں لکھار ہتا تا کہ کسی وقت بھول نہ جائیں، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ان کے گردخودروسزیاں اگ گئیں، چنانچہ انہوں نے جَالیس دن کے بعد پکارا کہ پیشانی زخی ہوگئی،اور آنکھ ختک ہوگئی اور داؤ د کی غلطی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوا، چتا نچہ پکارا گیا کیا کوئی بھوکا ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے؟ یا کوئی برہنہ

ہے کہ اس کو پہنایا جائے؟ یا کوئی مظلوم ہے کہ اس کی مدد کی جائے؟ چنانچہ آپ اتناروئے کہ جس ہے آپ کے قریب کی گھاس زرد ہوگئ،اس وفت اللہ نے آپ کومعاف فرمادیا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ میرے سامنے آؤ، وہ عرض کریں

م كه ميرا گناه!الله فرمائيس م كه ميرے پيچية ؤوه كہيں م كهاب رب!ميرا گناه،الله ان سے فرمائيں م كه ميرے قدم پكڑلو، چنانچەدەاللەكے قىدموں كوپكزلىس گے۔

.٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ دَاوُد نَبِيَّ اللهِ جَزَّاً الصَّلَاةَ عَلَى بُيُوتِهِ عَلَى نِسَائِهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ تَأْتِي سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ إِلَّا وَإِنْسَانٌ قَائِمٌ مِنْ آلِ دَاوُد يُصَلِّى ، فَعَمَّنُهُمْ هَٰذِهِ الآيَةُ : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾.

٠٥٥٥) حضرت ثابت بُناني فرماتے بين كه بميں يہ خبر پنجى ہے كەاللەكے نبى داؤد عَلاِيَّلاً نے اپنے گھر كى عورتوں اوراپى اولا دېر لماز کوتقسیم فرمادیا تھا، چنانچ رات دن کی کوئی گھڑی ایس نتھی کہ آل داؤ دمیں ہے کوئی نہ کوئی شخص نماز نہ پڑھ رہا ہوتا، چنانچ ان کے

ارے میں بيآيت نازل بوكي ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾. ٣٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ : أَنَّ دَاوُد النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

قَالَ : إِلَهِي ، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَّى لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا قَضَيْت حَقَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِك عَلَىَّ. ۳۲۵۵۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت داؤر علایتا اے فرمایا کہ اگر میرے ہربال کو دوزبانیں بھی عطا کر دی جائیں اوروہ ن رات آپ کی تبیع بیان کرتی رہیں تب بھی میں آپ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کاحق بھی ادانہیں کرسکتا۔

٣٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : ذَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَى ذَاوُد

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخَذَ بِرَأْسِ صَاحِيهِ.

(٣٢٥٥٢) حضرت ابوالاً حوص فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد عَلائِلاً کے پاس دوجھگڑ اکرنے والے آئے ،اور ہرایک نے دوسرے کا ر پکژرکھاتھا۔ ( ٣٢٥٥٣ ) حَلَّاثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَتُ فِتْنَةُ دَاوُد النَّظَرَ.

(٣٢٥٥٣) حضرت سعيد بن جبير برايت بي مايا كه حضرت داؤد عَلاينًا كي آز ماكش ان كي نظر كايز تاتهي \_

( ٣٢٥٥٤ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ :

مَا رَفَعَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ.

(۳۲۵۵۳)عطاء بن سائب حضرت عبدالله بجلی ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت داؤد علایتًلا نے موت تک آسان کی طرف

چېره تېيس انھايا۔

( ٣٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْسَفِ بُنِ

قَيْسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ :أَىٰ رَبِ ، إنَّ يَنِي إسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك بِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُربَ فَاجْعَلْنِي يَا رَبِّ لَهُمْ رَابِعًا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :أَنْ يَا دَاوُد إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أُلْقِيَ فِي

النَّارِ فِي سَبَبِي فَصَبَرَ ، وَيَلُكَ بَلِيَّةٌ لَمُ تَنَلُك ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَلَلَ مهجة نَفْسَهُ فِي سَبَبِي فَصَبَرَ فَيَلُكَ بَلِيَّةٌ لَمُ

تَنَلُك ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ أَخَذُتَ حَبِيبَهُ حَتَّى ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَصَبَرَ وَتِلْكَ يَلِيَّهٌ لَمْ تَنَلُك. (بزار ١٣٠٥ طبرى ٢٣) (٣٢٥٥٥) حفرت احنف بن قيس نبي مَوْضَعَيَّا إلى من ما روايت كرتے ہيں كەحفرت داؤد عَلائِنًا الله الله الماريل

آپ سے حصرت ابراہیم ،اسحاق اور یعقو ب میپنولٹلا کے واسطے سے دعا ئیں کرتے ہیں ،اے اللہ! مجھے ان میں سے چوتھا بنادیجے ،

چنانچەاللەتغالى نے ان كى طرف دحى فرمائى كە' ابرا بىم كومىرى دجەسے آگ ميں ۋالا گيا اورانہوں نے صبر كيا اور تہبيں ايسي آ زمائش نہیں آئی،ادراسحاق نے میر ہے لیے اپنی جان قربان کی،اور صبر کیا،ادریہ آز مائش بھی تم پڑہیں آئی،ادر میں نے یعقو ب مے محبوب کو

لے لیا یہاں تک کدان کی آتھیں سفید ہو گئیں ،انہوں نے بھی صبر کیا ،اوریہ آز مائش بھی تم پزئیس آئی۔

( ٣٢٥٥٦ ) قَالَ عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ دَاوُد حَدَّثَ نَفْسَهُ إِن ٱبْتُلِيَ أَنْ يَعْتَصِمَ، فَقِيلَ لَهُ

إنَّك سَنْبَتَكَى وَتَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي تُبْتَكَى فِيهِ فَخُذْ حِذْرُك، فَقِيلَ لَهُ:هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تُبْتَكَى فِيهِ، فَأَخَذَ الزَّبُورَ

فَوَٰضَعَهُ فِي حِجْرِهِ وَأَغْلَقَ بَابَ الْمِحْرَابِ وَأَقْعَدَ مَنْصَفًا عَلَى الْبَابِ ، وَقَالَ : لَا تَأْذَنُ لَاحَدٍ عَلَى الْيَوْمَ.

فَبَيْنَمَا هُوَ يَقُرُأُ الزَّابُورَ إِذْ جَاءَ طَائِرٌ مُذْهَبٌ كَأْحُسَنِ مَا يَكُونُ الطَّيْرُ، فِيهِ مِنْ كُلِّ لَوْن، فَجَعَلَ يَذْرُجُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَنَا مِنْهُ ، فَأَمْكُنَ أَنْ يُأْخُذَهُ ، فَتَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَاسْتَوْفَزَهُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَأَطْبَقَ الزَّبُورَ وَقَامَ إلَيْهِ

لِيَأْخُذَهُ ، فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى كُوَّةِ الْمِحْرَابِ ، فَكَنَا مِنْهُ أَيْضًا لِيَأْخُذَهُ فَوَقَعَ عَلَى خُص ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ لِيَنْظُرَ أَيْنَ وَقَعَ فَإِذَا هُوَ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ بِرْكَتِهَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ ، فَلَمَّا رَأْتُ ظِلَّهُ حَرَّكَتْ رَأْسَهَا فَغَطَّتْ

جَسَدَهَا بِشَعْرِهَا ، فَقَالَ دَاوُد لِلْمَنْصَفِ : اذْهَبْ فَقُلْ لِفُلاَنَةَ تَجِيءُ ، فَآتَاهَا فَقَالَ لَهَا : إنَّ نَبِيَّ اللهِ يَدْعُوك ،

فَقَالَتُ : مَا لِي وَلِنَبِيِّ اللهِ ؟ إنْ كَانَتُ لَهُ كَاجَهٌ فَلَيُأْتِنِي ، أَمَّا أَنَا فَلَا آتِيهٍ ، فَأَتَاهُ الْمَنْصَفُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا ،

فَأَتَاهَا:وَأَغُلَقَتِ الْبَابَ دُونَهُ، فَقَالَتُ:مَا لَك يَا دَاوُد، أَمَا تَعْلَمُ إِنَّهُ مَنُ فَعَلَ هَذَا رَجَمْتُمُوهُا وَوَعَظَنْهُ فَرَجَعَ. وَكَانَ زَوْجُهَا غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَكَتَبَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَمِيرِ الْمَغْزَى : انْظُرُ أُورْيًا فَاجْعَلْهُ فِي حَمَلَةِ النَّابُوتِ حَمَلَةِ النَّابُوتِ - وَكَان حَمَلَةِ النَّابُوتِ : إِمَّا أَن يفتح عليهم ، وَإِمَّا أَن يقتلو - فقدمه في حَمَلَةِ النَّابُوتِ فَقَيْلَ ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا فَاشْتَرَطَتُ عَلَيْهِ : إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَنْ يَجْعَلَهُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَلَمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا فَاشْتَرَطَتُ عَلَيْهِ : إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَنْ يَجْعَلَهُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَشْهَدَتُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَتَبَتْ عَلَيْهِ بِلَالِكَ كِتَابًا ، فَمَا شَعَرَ لِفِتْنَتِهِ أَنَّهُ فُتِنَ ، حَتَّى وَلَدَتْ عُلَيْهِ خَمْسِينَ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَتَبَتْ عَلَيْهِ بِلَالِكَ كِتَابًا ، فَمَا شَعَرَ لِفِتْنَتِهِ أَنَّهُ فُتِنَ ، حَتَّى وَلَدَتْ مُلَيْهُ مَا نَقُصَ اللَّهُ وَخَرَّ دَاوُد وَلَدَتْ سُلَيْمَانَ وَشَبَ ، فَتَسَوَّرَ الْمَلَكَانُ عَلَيْهِ الْمِحْوَابَ ، فَكَانَ مِنْ شُأَيْهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ وَخَرَّ دَاوُد

سَاجِدًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَتَابَ ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

كُلُّهُمْ، فَرَفَعَهُمْ إِلَى دَاوُد فَقَتَلَهُمْ فَعَطَفَ عَلَيْهِ بَعْضَ الْعَطْفِ.

فَاجْتَمَعَ فَكَرَأُ عَنْهَا الرَّجْمَ ، وَعَطَفَ عَلَيْهِ بَغْضَ الْعَطْفِ وَأَحَبَّهُ.

فَطَلَّقَهَا وَجَفَا سُلَيْمَانَ وَأَبْعَدَهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ مَعَه فِى مَسِيرٍ لَهُ - وَهُوَ فِى نَاحِيَةِ الْقُوْمِ - إِذْ أَتَى عَلَى غِلْمَانَ لَهُ يَلُعُونَ فَجَعَلُوا يَهُولُونَ : يَا لَا دِّينُ ، يَا لَا دِّينُ ، فَوَقَفَ دَّاوُد ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِّينَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِّينُ ، فَوَقَفَ دُاوُد ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِينَ ؟ فَقَالَ : سَأَعُهُمُ لَك عِلْمَ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ سُلَيْمَانُ عَنْ وَكَذَا ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الْعُكَامِ سُمِّى لَا دِينَ ؟ فَقَالَ : سَأَعُلُمُ لَك عِلْمَ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَيْدُهُ ؟ فَقِيلَ لِهَ أَنْ أَمُوهُ ؟ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبُاهُ كَانَ فِى شَفَرٍ لَهُ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى تَرَكُت امْرَأَتِى حُبْلَى ، فَإِنْ وَلَذَتْ غُلَامًا فَقُولُوا لَهَا تُسَمِّيهِ لَا دِينَ ، فَبَعَتَ سُلَيْمَانُ فَأَوْلُوا لَهَا تُسَمِّيهِ لَا دِينَ ، فَبَعَتَ سُلَيْمَانُ فَأَوْلُوا لَهَا تُسَمِّيهِ لَا دِينَ ، فَبَعَتَ سُلَيْمَانُ عَلْمَانُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَجَاؤُوا فَخَلَا بِأَحَدِهِمْ فَلَمْ يَزَلُ حَتَّى أَقَرَّ ، وَخَلَا بِالآخَرِينَ ، فَلَمْ يَزَلُ بِهِمْ حَتَّى أَقَرُّوا

وَكَانَتِ امْرَأَةٌ عَابِدَةٌ مِنْ يَنِى إِسْرَائِيلَ وَكَانَتُ تَبَتَّكُتُ ، وَكَانَتُ لَهَا جَارِيَتَانِ جَمِيلَتَانِ ، وَقَدْ تَبَتَّكَ الْمَرْأَةُ لَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، فَقَالَتُ إِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ لِلْأَخُرَى : قَدْ طَالَ عَلَيْنَا هَذَا الْبَلَاءُ ، أَمَّا هَذِهِ فَلَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، فَقَالَتُ إِحْدَى الْجَارِيَتِيْنِ لِلْأَخُرَى : قَدْ طَالَ عَلَيْنَا هَذَا الْبَلَاءُ ، أَمَّا هَذِهِ فَلَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، فَأَخَذَتَا مَاءَ الْبَيْضِ فَاتَتَاهَا وَلَا نَزَالُ بِشَرِّ مَا كُنَّا لَهَا ، فَلَوْ أَنَّا فَصَحْنَاهَا فَرُجِمَتُ ، فَصِرْنَا إِلَى الرِّجَالِ ، فَأَخَذَتَا مَاءَ الْبَيْضِ فَاتَتَاهَا وَهُو عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاءُ الْبَيْضِ وَصَرَخَتَا : أَنَّهَا قَدْ بَغَتْ ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنْهُمْ حَدُّهُ الرَّجْمُ فَرُفِعَتْ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاءُ الْبَيْضِ فِى ثِيَابِهَا فَأَرَادَ رَجْمَهَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : أَمَّا مُومَاءُ الْبَيْضِ فِى ثِيَابِهَا فَأَرَادَ رَجْمَهَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : أَمَّا مُومًا اللَّهُمُ حَدُّهُ الرَّجْمُ فَرُفِعَتْ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاءُ الْبَيْضِ فِى ثِيَابِهَا فَأَرَادَ رَجْمَهَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : أَمَّا الْمُرَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاوَدُ وَالْمَالُونَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُوهُ الْ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُؤْمَا ؟ فَقَالَ : النَّونِى بِنَارٍ فَإِنَّهُ إِلَى كَانَ مَاءَ الرِّجَالِ تَفَرَّقَ ، وَإِنْ كَانَ مَاءَ الْبُيضِ اجْتَمَعَ ، فَأَلَى عَنْ الْمَالِ الْمُؤْمَا عَلَيْهِ الْمَالَ عَلَيْهِ الْمُؤْمَا عَلَيْهِ الْمُؤْمَا عَلَيْهِ الْمَالِ الْمُؤْمَا عَلَى الْمَالَ الْمُؤْمَا عَلَيْهِ الْمُؤْمَا عَلَى الْمَالُ الْمُؤْمَا عَلَى الْمَالُ الْفَعَلَ عَلَى الْمُؤْمَا عَلَى السَلَّمُ الْمَالُ الْمُؤْمِ عَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَا عَلَى الْمُؤْمَا عَلَى الْمُؤْمَا عَلَا الْمُؤْمَا عَلَى الْمُؤْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمَ عَلَى الْمُؤْمَا عَلَى الْمُؤْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمَا عَلَى الْمُؤْم

ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَرْثِ وَأَصْحَابُ الشَّاءِ ، فَقَضَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلاَمُ لأَصْحَابِ الْحَرْثِ بِالْغَنَمِ ، فَخَرَجُوا وَخَرَجَتِ الرُّعَاءُ مَعَهُمَ الْكِلَابُ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ :كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمُ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : بِالْغَنَمِ ، فَخَرَجُوا وَخَرَجُتِ الرُّعَاءُ مَعَهُمَ الْكِلَابُ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ :كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمُ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ :

مسندابن البشيم ترجم (طده) ﴿ الله الله عَدْرِ هَذَا الْقَضَاءِ ، فَقِيلَ لِدَاوُدَ : إِنَّ سُلَيْمَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : أَذُفَعُ الْغَنَمُ إِلَى أَصْحَابِ الْحَرْثِ هَذَا الْعَامَ فَيكُونُ لَهُمْ أَوْلاَدُهَا وَسَلاَهَا وَأَلْبَابُهَا وَمَنَافِعُهَا لهم العامِ ، وَيَبُذُرُ هَوُلاءِ مِثْلَ حَرْثِهِمْ ، فَإِذَا بَلَغَ الْحَرْثُ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ أَخَذَ هَوُلاءِ

الْحَرْثَ وَدَفَعَ هَوُلَاءِ إِلَى هَوُلَاءِ الْغَنَمَ ، قَالَ :فَعَطَفَ عَلَيْهِ. قَالَ حَمَّادٌ :وَسَمِعْت ثَابِتًا يَقُولُ :هُوَ أُورِيًّا.

(٣٢٥٦) خليفه حضرت ابن عباس بروايت كرتے ہيں، فرمايا كه حضرت داؤد غلالينا) كے دل ميں به بات آئى كه اگروه آزمائش ميں ڈالے جائيں گئو محفوظ رہيں گے، ان ہے كہا گيا كه تم عنقريب آزمائش ميں ڈالے جاؤ ہے، اور تمهيں اس دن كاعلم ہوجائ گاجس ميں تمهيں آزمائش ميں ڈالا جائے گا، اس ليے احتياط ركھو، چنانچه ان سے كہا گيا كه آئ تمهيں آزمايا جائے گا، چنانچه آپ نے زبور پکڑی اورا پی بغل میں لی اور محراب كا دروازه بند كرديا اور دروازے پرخادم كو بٹھا يا اور فرما يا كه آج كى كومت آنے وينا۔

(۲) چنانچہ آپ زبور پڑھ رہے تھے کہ ایک خوبصورت پرندہ آیا جس میں محتف دنگ تھے، اور وہ آپ کے پاس آنے لگا،
اور قریب ہو گیا، اور آپ کوا سے اٹھانے کی قدرت ہو گئی، آپ نے اس کو ہاتھ میں لینے کا ارادہ کیا تو وہ کو دکر آپ کے پیچھے چلا گیا،
چنانچہ آپ نے زبور بند کی اور اس کو پکڑنے کے لیے اٹھے، لیکن وہ اڑ کر محراب کے روشن دان پر میٹھ گیا، آپ اس کے قریب ہوئے تو
وہ ایک گھونسلے میں داخل ہو گیا، آپ نے اس کو جھا تکا تا کہ اس کو دیکھیں کہ کہاں گیا ہے اچپا تک آپ کی نظر ایک عورت پر پڑئی جو
اپ چوپالیا حضرت داؤد علیا ہیں میض کا خسل کر رہی تھی، جب اس نے آپ کا ساید دیکھا تو اپ سرکو حرکت دی اور اپ جسم کو اپ بالوں سے
چھپالیا حضرت داؤد علیا ہیا ہے خادم ہے کہا کہ جاؤ اور فلاں عورت سے کہو کہ میرے پاس آئے، اس نے جا کر اس عورت سے کہا
کہ اللہ کے نی تہمیں بلارہے ہیں، وہ کہنگ کہ اللہ کے نبی سے جھے کو کیا کا م؟ اگر انہیں کوئی ضرورت ہے تو میرے پاس آ جا تیں،
میں تو ان کے پاس نہیں جاتی، خادم آپ کے پاس آیا اور آپ کو اس کی بات بتائی، آپ اس کے پاس گئے تو اس نے دروازہ بند کر لیا

میں تو ان کے پاس بیں جائی، خادم آپ نے پاس ایا اور آپ تواس فی بات بتائی، آپ اس نے پاس سے تو اس نے دروازہ بند کرلیا اور کہنے لگی داؤد عَالِیْلاً متہیں کیا ہوگیا ہے؟ کیاتم نہیں جانتے کہ جوالیا کرتا ہے تم اس کوسنگ ارکرتے ہو؟ اور اس نے آپ کوفقیدہ کی تو آپ واپس لوٹ گئے۔

(۳) اوراس عورت کا شوہراللہ کے راستے میں مجاہدتھا، چنا نچہ حضرت داؤد علایلا نے جہاد کے امیر کو حکم دیا کہ اور یا کو اس موتی یا دوئل ہوجائے جہاد کے امیر کو حکم دیا کہ اور یا کو اس موتی یا دوئل ہوجائے ہے، چنا نچہ اس نے اس کو اس موتی یا دوئل ہوجائے ہے، چنا نچہ اس نے اس کو مصلہ النابوت 'میں شامل کر کے آگے بھیج دیا، اور وہ قبل ہوگیا، جب اس عورت کی عدت ختم ہوئی تو آپ نے اس کو پیغام دیا، اس نے شرط لگائی کہ اگر اس کا لڑکا ہوا تو اس کو اپنے بعد طبیقہ بنا کمیں گے، اور اس پر بنی اسرائیل کے پچاس لوگوں کو گواو بنایا، اور اس پر بنی اسرائیل کے پچاس لوگوں کو گواو بنایا، اور اس پر بخر رکھی، چنا نچہ آپ کو اپنی کا حساس ہی نہ ہوا، یہاں تک کہ اس نے حضرت سلیمان علایلیلا) کو جنا اور وہ جوان ہوگئے، پھر دوفر شتے ان کے یاس محراب بھلانگ کر آگے اور ان کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فر مایا ہے، اور داؤد علایلیلا) تجدے میں گر گئے

، چنانچداللہ نے ان کی مغفرت فر مادی اور ان کی تو بہ تبول فر مالی۔ (۳) چنانچد انہوں نے اس کو طلاق دے دی اور سلیم

(٣) چنانچانہوں نے اس کوطلاق دے دی اورسلیمان علایہ اُلے کو دورکردیا، چنانچاس دوران ایک مرتبہ آپ ایک میدان سے گزررہ ہے تھے کہ اپنے لڑکوں کے پاس ہنچ جو کہدر ہے تھے، اے لادین! اے لادین! حفرت داؤد علایہ کا مشہر گئے اور پوچھا کہ اس کانام' الادین' کیوں رکھا گیا ہے؟ سلیمان علایہ کا کونے میں تھے کہنے گئے کہ اگر مجھ ہے پوچھیں تو میں ان کو بتا دوں گا، داؤد علایہ کا اس لڑکے کا نام' الادین' کیوں رکھا دوں گا، داؤد علایہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کواس کے بارے میں بتا تا ہوں، حضرت سلیمان نے اس ہے اس کے دالد کے تقفے کے بارے میں پوچھا، تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے دالد کے تقفے کے بارے میں پوچھا، تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے والد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر گئے تھے، اوروہ بہت مالدار تھے، لوگوں نے ان کو لا کو بیا کہ ان کو تھے، اوروہ بہت مالدار تھے، لوگوں نے ان کو لا کو بیا کہ ان کو تھے، اوروہ بہت مالدار تھے، لوگوں نے ان کو لا کو بیا کہ ان کو تھے، اوروہ بہت مالدار تھے، لوگوں نے ان کو لا کو بیا کہ ان کو لا کو بیا کہ ان کو تھے کہ بات کہ ان کو تھے۔ کہ بات کے دات کو دوست کی کہ میں نے اپنی بیوی کو حالمہ چھوڑا ہے، اگر دولا کا جنے گا تو اس سے کہنا کہ اس کے دات کو تھے۔ کہنا کہ اس کے ساتھ خلوت کی اور دوسر سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے اقرار کر لیا، اور دوسروں کے ساتھ خلوت کی تو ان سے بات کر تے رہے یہاں تک کہ اس نے اور دوسر سے داؤد و علایہ گھا کے باس بھیجے دیا اور انہوں نے ان کو تل کر دیا، چنا نچ آپ اس کے بعدان پر پچھم بربان ہو گئے۔

(۵) اور بن اسرائیل میں ایک عابدہ مورت تھی اور وہ رہائیت اضیار کے ہوئے تھی ،اس کی دوخوبصورت باندیاں تھیں، اور وہ مورت سردوں ہے کوئی تعلق نہ رکھتی تھی، چنانچیان میں ہالیک باندی نے دوسری ہے کہا کہ ہم پر یہ مصیبت کمی ہوگئ ہے، یہ و مردوں کو چاہتی نہیں، اور ہم جب تک اس کے پاس رہیں گی بری حالت میں رہیں گی، کیا اچھا ہوا گر ہم اس کورسوا کردیں اور اس کو خلار کردیا جائے اور ہم مردوں کے پاس بھی جائے ہوئی بیان نے انٹے کا پانی لیا اور اس کے پار آئی جبکہ وہ مجدے میں تھی اور اس کے پر نے کو ہٹا یا اور اس کی در میں انٹرے کا پانی ڈال دیا ، اور شور کردیا کہ اس نے زنا کیا ہے، اور ان میں ذائی کی سزا سنگار تھی ، چنانچ دھزت داؤد علایت کی پاس معالمہ آیا، جبکہ اس کے پٹر وں پر انٹرے کا پانی لگا ہوا تھا، آپ نے اس کو سنگار کرنے کا مارادہ کیا، تو حضرت سلیمان علایت کی ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اس کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس آگ حضرت سلیمان علایت ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اس کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس آگ لاؤ ،اگر میر مردوں کا پانی ہوگا تو جدا جدا ہوا جائے گا ، اور اگر انڈے کا پانی ہوا تو اکھا ہو جائے گا ، چنانچ آپ نے اس ہو گئے اور ان سے مجہ کرنے گے۔

(۲) اس کے بعد کھیت والوں اور بکر بوں والوں کا قصد پیش آیا،حضرت داؤد عَلاِئلاً نے کھیت والوں کے لیے بکر بوں کا فیصلہ فرما دیا، وہ فکلے اور جرواہے بھی فکلے جن کے ساتھ کتے تھے، چنانچہ حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ انہوں نے تمہارے درمیان کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے کہا کہ اگران کا معاملہ میرے سپر دہوتا تو ہیں ان کے درمیان کوئی اور فیصلہ کرتا، حضرت داؤد علایتال کو بیہ بات بتائی گئی تو انہوں نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں اس سال کے لئے گئیت والوں کو بکریاں دوں گا اور ان کے بچے اور دودھا ور منافع اس سال ان کولیس گے، اور بیلوگ ان کے لئے ان کے کھیت میں نج ڈالیس گے، جب پہلے کی طرح کھیت ہوجائے تو بیلوگ کھیت لے لیس، اور ان کی بکریاں دے دیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ان پر مہر بان ہوگئے۔

حماد کہتے ہیں کہ میں نے ثابت کوفر ماتے سنا کرو چخص اور یا تھا۔

( ٣٢٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ :قُلْ لِلظَّلَمَةِ : لَا يَذْكُرُونِى ، فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِي ، وَإِنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمُ أَنْ أَلْعَنْهُمُ.

(۳۲۵۵۷)عبداللہ بن حارث حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دِاوُد عَالِیَا کَا کُودی کی کہ خالموں سے کہوکہ میراذ کرنہ کیا کریں، کیونکہ ذکر کرنے والے کا جمھ پرخق سے سے کہ میں اس کاذکر کرتا ہوں،اور ظالموں کے لئے میر ا ذکر ہے ہے کہ میں ان پرلعنت کرتا ہوں۔

( ٣٢٥٥٨ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شَرِيك ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَاتَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ السَّبْتِ فُجَاةً وَكَانَ يَسبِت ، فَعَكَفَتِ الطَّيْرُ عَلَيْهِ تُظِلَّهُ.

(٣٢٥٥٨) سعيد بن جبير حفرت ابن عباس بروايت كرتے ہيں فرمايا كه حضرت داؤد علائلاً احلا تك ہفتے كے دن فوت ہو گئے،

اورآپ ہفتے کوعبادت کیا کرتے تھے، چنانچہ پرندول نے آپ پرسامی کیا۔ ۔

( ٣٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ ﴾ قَالَ :سَبِّحِي.

(٣٢٥٥٩) سعيد بن جبير بھی حضرت ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كہ ﴿ يَا جِبَالُ أُوّْبِي مَعَهُ ﴾ كامطلب ہےا ہے پہاڑو! تنبيح كرو\_

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ : ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِى مَعَدُ ﴾ قَالَ :سَبِّحِي.

(۳۲۵۹۰) ابوصین حفرت ابوعبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ ﴿یَا جِبَالُ أَوِّبِی مَعَهُ ﴾ کامطلب ہے اے پہاڑو! تبیح کرو۔ ( ۳۲۵۱۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ لَیْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: بَکَی مِنْ خَطِینَتِهِ حَتَّی هَا جَ مَا حَوْلَهُ مِنْ ذُمُوعِهِ. (۳۲۵۱۱) مجاہد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی خلطی پراتناروئے کہ آنسووں سے آپ کے اردگردکی گھاس زردہوگئی۔ ه مسنف بن الى شيبه متر جم (جلده) كي المستحد من المستحد المستحد

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْجَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ : ﴿ أُوِّبِي ﴾ قَالَ : سَبِّحِي.

(٣٢٥٦٢) ابوميسره فرماتے ہيں كہ ﴿ أُوِّ بِي ﴾ كامعنى بے بيج كرو\_

# (١١) ما ذكِر فِي يحيى بنِ زكرِيّا عليه السلام

### يجيٰ بن زكريا عَلايِثَلام كاذكر

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ قَالَ :لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَهُ يَحْيَى.

(٣٢٥ ٣٢) عكرمد حفرت ابن عباس سروايت كرتے بي فرمايا ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا ﴾ كي تفيريه بكرآپ سے پہلے كى نام يجي نہيں ركھا۔

( ٣٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مِثْلَهُ.

(۳۲۵ ۲۴) مجامد ہے بھی اس جیسی روایت منقول ہے۔

( ٣٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِئِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ :مَهْدِئٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبَيًّا﴾ قَالَ :اللَّبُّ.

(٣٢٥١٥)مهدى عرمد ﴿ وَآتَكُناهُ الْحُكُم صَبِيًّا ﴾ كامعن قل كرتے بي كراس مرادعقل بـ

( ٣٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْمُحُكُمَ صَبِيًّا ﴾ قَالَ :الْقُرْآنَ.

(٣٢٥٦٢) كابد ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ﴾ كامعن فقل كرتي بين كماس عمرادقرآن -

( ٣٢٥٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا :هذه أَسْمَاءُ ، قَالَ :فَأَتَاهَا فَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ لَهَا :إنَّ الْجِيفَةَ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الْأَرْوَاحُ عِنْدَ اللهِ فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، قَالَتْ :وَمَا يَمْنَعنى مِنَ الصَّبْرِ وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا إِلَى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا يَنِي إِسُرَائِيلَ.

(۳۲۵ ۱۷) منصور بن صفیدا پنی والدہ سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت ابن عمر مجد میں داخل ہوئے جب کدا بن زبیر والنی کو سولی پر لاٹکا یا ہوا تھا، لوگ کہ یہ حضرت اساء تشریف فر ما ہیں ، آپ ان کے پاس گئے ، ان کو وعظ ونصیحت کی اور فر مایا کہ جمم کوئی چیز نہیں بلکہ اللہ کے پاس تو روعیں پہنچتی ہیں ، اس لیے تم صبر کرواور ثواب کی امیدر کھو، انہوں نے فر مایا کہ مجھے صبر سے کیا چیز روکے گی جبکہ بچی بن زکریا علیقال کا سربن اسرائیل کی زائیہ کودیا گیا تھا؟

( ٣٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا قُتِلَ يَحْيَى بْنُ زَكُوِيًّا إِلَّا فِي امْرَأَةٍ بَغِتَّى ، قَالَتْ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جده) كي المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال المح

لِصَاحِبِهَا : لاَ أَرْضَى عَنْك حَتَّى تُأْتِينِي بِرَأْسِهِ ، قَالَ : فَذَبَحَهُ فَأَتَاهَا بِرَأْسِهِ فِي طَسْتٍ.

(۳۲۵ ۲۸) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیجیٰ بن زکر یا علایٹلام کوایک زانی عورت کی غاطر قبل کیا گیاتھا جس نے اپنے ساتھی ے کہاتھا کہ میں تجھے ہے اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تو میرے پاس ان کا سر نہ لائے ، کہتے ہیں کہ اس نے ان کوذ نج کیا

اورایک طشت میں اس کے پاس ان کاسر لے آیا۔

( ٣٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ قَالَ: مِثْلَهُ فِي الْفَضْلِ.

(٣٢٥ ٢٩) مجابد ع ﴿ لَهُ مَنْ فَعُلُ لَهُ مِنْ فَعُلُ سَمِيًّا ﴾ كي تفيرين منقول بكراس مرادان جيس فضيلت ب-

( .٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخُطَأ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا ، ثُمَّ قَرَأ : ﴿وَسَيْدًا وَحَصُورًا ﴾ ، ثُمَّ رَفَعَ مِنَ

الْأَرْضِ شَيْنًا ، ثُمَّ قَالَ :مَا كَانَ مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ هَذَا.

(۳۲۵۷) سعید بن میتب حضرت عبدالله بن عمر و سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ہر خص نے یا تو غلطی کی یاغلطی کاارادہ کیاسوائے يكى بن ذكر ياعلينا كري ، پھرآ پ نے پڑھا ﴿ وَسَيَّدًا وَحَصُورًا ﴾ پھرز مين سے ايك چيزا الله أن اور فرما ياكدان كے پاس اس سے

( ٣٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ قَالَ : الْحَلِيمُ.

(٣٢٥٤١) حضرت معيد سے ﴿ وَسَيِّدُا وَ حَصُورًا ﴾ كامعنى منقول ہے، "بردبار'۔

( ٣٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَقَدْ أَخُطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِينَةٍ إلَّا يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا.

(احمد ٢٩٥ - ابويعلى ٢٥٣٨)

(٣٢٥٧٢) حضرت ابن عباس نبي مُشِرِّ فَضَيَّعَ السِيرِ عبي المراد عبي المراد عبي المراد عبي المواحد على المراد وكيا بسوائ يجيٰ بن

( ٣٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ قَالَ :شِبْهًا.

(٣٢٥٤٣) مجابد ع ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كتحت منقول بكداس كامعنى يد بكدان جيسا كوكي تبيس بنايا كيا-

#### ( ۱۲ ) ما ذكر في ذي القرنين

ذ والقرنین کے بارے میں روایات کا ذکر

( ٣٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيٌّ.

(۳۲۵۷ ) مجامد حضرت عبدالله بن عمر و سے روایت کر تے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نبی تھے۔

( ٢٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ مَلِكَ الأَرْضِ.

(٣٢٥٥٥) مجامدايك اورسند سے روايت كرتے ہي فرمايا كدو د پورى زبين كے باوشاه تھے۔

( ٣٢٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ فَصُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَخْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ ضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَخْيَاهُ اللَّهُ ، وَفِيكُمْ مِثْلُهُ.

(۳۲۵۷۱) ابوطفیل حضرت علی سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ آپ نیک آ دمی تھے، آپ نے اللہ سے خیرخواہی کا اظہار کیا تو اللہ نے آپ کی دشکیری فر مائی ، چنا نچیان کے سرکی دائیں جانب مارا گیا اوروہ فوت ہو گئے تو اللہ نے ان کوزندگی دے دی ، پھران کے سرک بائیں جانب مارا گیا اور وہ فوت ہوئے تو اللہ نے پھران کوزندگی دے دی ، اورتم میں ان جیسے موجود ہیں۔

( ٣٢٥٧٧) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيُلِ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِىّٰ عَنُ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا ، وَلَا مَلِكًا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ عَابِدًا نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ ، فَدَعَا قَوْمَهُ إلَى اللهِ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ دَعَا قَوْمَهُ إلَى اللهِ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ فَسُمِّى ذَا الْقَرْنَيْنِ.

(۳۲۵۷۷) ابوطفیل ایک دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی سے ذوالقر نین کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو جپ نے فرمایا کہ دہ نبی تھے نہ بادشاہ ، بلکہ وہ ایک نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ سے خیرخواہی کی تو اللہ نے ان کے ساتھ خیرخواہی کی، خرمایا کہ دہ نبی تھے نہ بادشاہ ، بلکہ وہ ایک نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ سے خرخواہی کی تو اللہ نے ان کو پھر زندہ کر چنا نچہ آپ نے آپ قوم کواللہ کی طرف وعوت دی ، اور آپ کے سرکے دائیں جانب مارا گیا اور وہ رو بارہ سرگے ، چنا نجہ اللہ نے ان کو رو بارہ سرگے ، چنا نجہ اللہ نے ان کو دو بارہ کی طرف بلایا ، اور دو بارہ ان کے سرکی بائیں جانب مارا گیا تو وہ دو بارہ سرگے ، چنا نجہ اللہ نے ان کو دو بارہ زندہ کر دیا ، اس لیے ان کانام ' ذو والقرنین ' مشہور ہوگیا۔

( ٣٢٥٧٨ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ ، قَالَ : قَيلَ لِعَلِقٌ : كَيْفَ بَلَغَ ذُو الْقَرْنَيْنِ الْمَشْوِقَ وَالْمَغْرِبَ ؟ قَالَ : سُخِّرَ لَهُ السَّحَابُ ، وَبُسِطَ لَهُ النَّوْرُ ، وَمُدَّ لَهُ الأَسْبَابُ ، ثُمَّ قَالَ :أَزِيدُك؟ قَالَ : حَسْبِى.

(۳۲۵۷۸) صبیب بن حماز کہتے ہیں کہ حضرت علی ہے بو چھا گیا کہ ذوالقر نین مشرق اور مغرب تک کیے پنچے؟ آپ نے فر مایا کہ آپ کے طرف اور ہتاؤں؟ آپ کے لئے بادل کو مخرکر دیا گیا، اور آپ کے لیے نور کو بچھا دیا گیا اور اسباب وسیع کردیے گئے، پھر آپ نے فر مایا کہ اور بتاؤں؟ اس نے کہابس کا فی ہے۔

( ٣٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمْ يَمْلِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ : مُسْلِمَان وَكَافِرَانِ ، فَأَمَّا الْمُسْلِمَانِ :فَسُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد ، وَذُو الْقَرْنَيْنِ ، وَأَمَّا الْكَافِرَانِ فَبُخْتَ نُصَّرَ ، وَالَّذِي حَاجَّ

إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ.

(۳۲۵۷۹) مجاہد فرماتے ہیں کہ پوری سر زمین کے با دشاہ صرف چار ہوئے ہیں، دومسلمان اور دو کا فر،مسلمان تو حضرت سلیمان بن داؤ دادر ذوالقرنین ہیں،اور کا فرا کیک تو بخت نصراور دوسراوہ ہے جس نے ابراہیم مَلاِیسِّلاً سےان کےرب کے بار۔ میں جھکڑا کیا۔

#### ( ١٣ ) ما ذكِر فِي يوسف عليهِ السلام

#### حضرت بوسف عَلاِيسًّلاً کے بارے میں روایات

( ٣٢٥٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:أُلْقِيَ يُوسُفُ فِي الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَارَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَفِي السِّجْنِ وَفِي الْمُلْكِ ثَمَانِينَ سَنَةً ، ثُمَّ جُمِعَ شَمْلُهُ فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

ری مجرور میر از میں کہ حضرت یوسف علایقا استرہ برس کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے ،اور آپ نے غلامی اور قید (۳۲۵۸۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علایقا استرہ برس کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے ،اور آپ نے غلامی اور قید

اور بادشاہت میں اسی سال کاعرصہ گزارا، پھرآپ کا خاندان مجتمع ہوا تواس کے بعدآب اسی سال زندہ رہے۔

( ٣٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، قَالَ : قَسِمَ الْحُسْنَ نِصْفَيْنِ ، فَأْعُطِيَ يُوسُفُ وَأُمَّهُ نِصْفَ حُسْنِ الْخُلْقِ ، وَسَائِرُ الْخَلْقِ نِصْفًا.

(٣٢٥٨١) ربيعه جرشي ہے روايت ہے كەئسن كے دوققے كئے گئے ، چنانچە حضرت يوسف اوران كى والده كوآ دھاحس عطا كيا گيا

اور باتی تمام مخلوق کوآ دھاعطا کیا گیا۔

( ٣٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكُرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ ، قَالُوا : لَيْسَ ، عَنْ هَذَا نَسْأَلُك ، قَالَ

فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيٌّ اللهِ ، بْنُ نَبِيٌّ اللهِ ، بْنِ نَبِيِّ اللهِ ، بْنِ خَلِيلِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ.

(بخاری ۳۳۷۳ مسلم ۱۸۳۲

كشاب الفضائل

(٣٢٥٨٢) حضرت ابو ہريرہ رخانن فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِقَظَةَ ہے يو چھا گيا كەسب سے زيادہ كريم كون ہے؟ فرمايا جوسب

ے زیادہ متقی ہو،اس نے کہا کہ ہم آپ سے پنہیں پو چھر ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھرسب سے کریم اللہ کے نبی پوسف عَلاِئلاً ہیں جو

الله كے نبى كے مينے اوران كے والداللہ كے نبى كے مينے اوران كے والداللہ كے لياں كے مينے ميں۔عليهم المسلام.

قَالَ :أُعْطِى يُوسُفُ شَطُرَ الْحُسْنِ.

(٣٢٥٨٣) حفرت انس روايت كرتے ہيں كه نبي مَوْفَقَعَةِ نے فر ما يا كه بوسف عَالِينًا أ) كوآ دها حسن عطا كيا گيا۔

( ٣٢٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَعْطِى يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّهُ ثُلُكَ حُسُنِ الْخَلْق.

(٣٢٥٨٣) حفرت عبدالله فرماتے میں كه بوسف علايظام اوران كى والده كوتلوق كے حسن كے ايك تهائى صنه عطاكيا كيا۔

# ( ١٤ ) ما جَاءَ فِي ذَكِر تَبّعِ اليمانِيّ

### تٹبع مینی کے بارے میں روایت

( ٣٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ إِلَى ابْنِ سَلَامٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُك عَنْ ثَلَاثٍ ، قَالَ : تَسْأَلْنِى وَأَنْتُ تَقُرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسَلُ ، قَالَ أَخْبِرُنِى عَنْ تَبَّعِ مَا كَانَ ؟ وَعَنْ عُزَيْرٍ مَا كَانَ ؟ وَعَنْ سُلَيْمَانَ لِمَ تَفَقَّدَ الْهُذْهُدَ ؟.

فَقَالَ : أَمَّا تَبُعُ : فَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْعَرَّبِ ، فَظَهَرَ عَلَى النَّاسِ وَسَبَى فِنْيَةً مِنَ الْأَحْبَارِ فَاسْتَلْخَلَهُمْ ، وَكَانَ يُحَدِّنُهُمْ وَيُحَدِّنُونَهُ ، فَقَالَ تَبُعْ مِنَ الْعَرْبُهُ ، فَقَالَ تَبُعْ فَلَا عَوْمُهُ : إِنَّ تَبَعَّا فَلْ تَرَكَ دِينَكُمْ وَتَابَعَ الْفِنْيَةَ ، فَقَالَ تَبُعْ لِلْفِنْيَةِ : فَلَا تَسْمَعُونَ مَا قَالَ هَوُلاَ عِ ، قَالُوا : بَعْمُ ، قَالَ تَبُعْ فَلَا مَوْلاَ عِ ، قَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمَ النَّارُ الَّتِي تُحْرِقُ الْكَاذِبَ وَيَنْجُو مِنْهَا الصَّادِقُ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ تَبَعْ لِلْفِنْيَةِ : أَذُخُلُوهَا ، قَالُوا : فَتَقَلَّدُوا مَصَاحِفَهُمْ فَلَخَلُوهَا ، فَانْفَرَجَتْ لَهُمْ حَتَّى قَطَعُوهَا ، ثُمَّ قَالَ لِقَوْمِهِ : لَلْفِينِيةِ : أَذُخُلُوهَا ، قَالَ : فَتَقَلَّدُوا مَصَاحِفَهُمْ فَلَكَصُوا ! فَقَالَ : لَتَذُخُلُنَهَا ، قَالَ : فَلَخُلُوهَا فَانْفَرَجَتْ لَهُمْ ، حَتَى إِذَا تَوسَطُوهَا أَخَاطَتُ بِهِمْ فَأَخْرَقَهُمْ . قَالَ : فَقَالَ : لَتَذُخُلُنَهَا ، قَالَ : فَذَخُلُوهَا فَانْفَرَجَتُ لَهُمْ ، حَتَى إذَا تَوسَطُوهَا أَخَاطَتُ بِهِمْ فَأَخْرَقَتُهُمْ . قَالَ : فَقَالَ : لَتَذُخُلُوهَا وَاللَّهُ مُنْ وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا.

وَأَمَّا عُزَيْرٌ : فَإِنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَمَّا خُرِبَ وَدَرَسُ الْعِلْمُ وَمُزِّقَت التَّوْرَاةُ ، كَانَ يَتَوَخَّشُ فِي الْجِبَالِ ، فَكَانَ يَوْدُ عَيْنًا يَشُرَبُ مِنْهَا ، قَالَ : فَوَرَدَهَا يَوْمًا فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدُ تَمَثَلَتُ لَهُ ، فَلَمَّا رَآهَا نكص ، فَلَمَّا أَجْهَدَهُ الْعَطَشُ أَتَاهَا فَإِذَا هِي تَبْكِي ، قَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتْ : أَبْكِي عَلَى ابْنِي ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ ؛ لَا ، قَالَ : فَلَا تَبْكِينَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَمَنْ أَنْتَ ؟ أَتُرِيدُ قَوْمَك ؟ أَدُخُلُ هَذَه الْعَيْنَ فَإِنَّك سَتَجِدُهُمْ ، قَالَ : فَدَخَلَهَا ، قَالَ : فَكَانَ كُلَمَا دَخَلَهَا زِيدَ فِي عِلْمِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْمِهِ ، وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عِلْمَهُ ، فَأَحْيَا لَهُمَ التَّوْرَاةَ وَأَحْيَا لَهُمْ الْعِلْمَ ، قَالَ : فَهَذَا عُزَيْرٌ .

وَأَمَّا سُلَيْمَانُ : فَإِنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلاً فِي سَفَرٍ فَلَمْ يَدُرِ مَا بُعْدُ الْمَاءِ مِنْهُ ، فَسَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ؟ فَقَالُوا :الْهُدُهُدُ ، فَهُنَاكَ تَفَقَّدَهُ.

(٣٢٥٨٥) ابو كجلز فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن سلام كے پاس آئے اور فر مايا كه ميں آپ سے تين باتيں پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے كہا كه آپ مجھ سے سوال كررہے ہيں حالانكه آپ خود قر آن پڑھتے ہيں، انہوں نے فر مايا جی ہاں! حضرت نے فر مایا پوچھیے ،فر مایا کہ ایک تیج کے بارے میں کہ کون تھے؟ اور عزیر کے بارے میں کہ کون تھے؟ اورسلیمان عَلالِنْلا) کے بارے میں کوانہوں نے ہدم ہدکو کیوں تلاش کیا؟

انہوں نے فرمایا کہ تبع عرب کے ایک آ دمی تھے، لوگوں پر غالب آ گئے اور بہت سے عیسائی علاء کو پکڑلیا اور ان سے بات چیت کرتے ، ان کی قوم کہنے گئی کہ تبع نے تمہارا دین چھوڑ دیا اور غلاموں کی اتباع کر لی ، چنا نچے تُجع نے ان غلاموں سے کہا کہ تم من رہے ہو کہ لوگ کیا کہدرہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان آگ فیصلہ کرے گی اور وہ جھونے کو جلا دے گی اور پ نجات یا جائے گا، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ، چنا نچے تبع نے ان غلاموں سے کہا کہ اس آگ میں واضل ہو جاؤ، چنا نچے وہ اس میں واضل ہوئے تو آگ نے ان کے چروں کھلسادیا ، اور وہ واپس بلیٹ گئے ، وہ کہنے لگا کہ تہیں داخل ہونا پڑے گا، چنا نچے وہ اس میں واخل

ہوئے، جب اس کے درمیان پہنچ گئے تو آگ نے ان کو گھیر کرجلا دیا،اس پرتیج اسلام لے آئے اوروہ نیک آ دمی تھے۔

اورغوریو ان کا قصد میہ ہے کہ جب بیت المقدی ویران ہوگیا اورعلم مٹ گیا اور توراۃ کو کورے کوریا گیا، تو وہ پہاڑوں میں اکیے رہتے تھے، اورایک چشے پرجا کراس سے پانی بیا کرتے تھے، ایک دن اس پرآئے تو ایک عورت ان کودکھائی دی، جب آپ نے اس کود یکھا تو واپس بلٹ گئے، جب آپ کو بیاس نے تکلیف میں ڈالا تو آپ دوبارہ آئے، دیکھا کہ عورت رور ہی جب آپ نے فرمایا کیو و تاہیں رزق دیتا تھا؟ کہنے گئی ہیں اپنے بیٹے پردور ہی ہوں، آپ نے فرمایا کیا وہ تہمیں رزق دیتا تھا؟ کہنے گئی میں اپنے بیٹے پردور ہی ہوں، آپ نے فرمایا کیا وہ تہمیں رزق دیتا تھا؟ کہنے گئی آپ کون ہیں؟ کیا نہیں، آپ نے فرمایا کیا وہ تہمیں رزق دیتا تھا؟ کہنے گئی آپ نہیں، آپ نے فریایا کہ پھرتم اس پرمت رو، وہ کہنے گئی آپ کون ہیں؟ کیا آپ اپنی تو م کے پاس بینی آپ کے اس میں داخل ہوجا ہے آپ ان کے پاس بینی جانے ہا کی میں داخل ہوجا ہے آپ ان کے پاس بینی جانے گئے ، اور اللہ نے آپ کا علم آپ پرلوٹا دیا پھر آپ نے تو راۃ کا احیاء کیا ، اور علم کوزندہ کیا ، اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے فرمایا پہر تے جو تھا کہ اس کا علم آپ پرلوٹا دیا پھر آپ نے تو راۃ کا احیاء کیا ، اور علم کوزندہ کیا ، اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے فرمایا پر چھا کہ اس کا علم آپ پرلوٹا دیا پھر آپ نے تو راۃ کا احیاء کیا ، اور علم کھر ہواں کو پائی کی دوری کا علم نہ تھا، آپ نے بو چھا کہ اس کا علم ہے؟ لوگوں نے بتا دیا کہ ہد ہدکو، اس وقت آپ نے اس کو تلاش کیا۔

# ( ١٥ ) مَا ذُكِرَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابو بکر رہائی ہے کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ، إلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ :مِنْ خِلْهِ.

(٣٢٥٨٦) حضرت عبدالله بن مسعود وفات فر مات بين كه حضرت رسول الله مَرْفَظَةَ فِي أرشاد فر مايا: يقينا ميس هر دوست كي دوسي

ه مسندا بن الى شير مترجم (جلد ۹) كي مسندا بن الى شير مترجم (جلد ۹) كي مسندا بن الى شير مترجم (جلد ۹)

ے بیزار ہوں مگرید کہ بلاشبہ اللہ نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ اور اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر دائٹو کو دوست

بنايا۔ اور حضرت وكيع ولَنْشُونے من حله كِ الفاظُ الله الله عَنْ عِكْرِ مَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الجد : أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ( ٣٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الجد : أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَلِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لاتَّخَذْتُهُ ، فَقَضَاهُ أَبَّا.

(بخاری ۳۲۵۲ دارمی ۲۹۱۰)

(۳۲۵۸۷) حضرت عکرمہ بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جائٹو نے بحد کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ وہ مخص جس کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ وہ مخص جس کے بارے میں ارسول اللہ میل نظر میں اس است میں ہے کسی کو دوست بنا تا تو ابو بمرکو بنا تا۔ پس حضرت ابو بمر جن ٹیزو نے باپ کے حق میں فیصلہ فرمایا۔

(٣٢٥٨٨) حضرَت ابوسعيد مَّن فَيْ فرمات بين كدرسول الله مَلِقَظَةَ ن ارشاد فرمايا: بشك جنت مين بلند درج واللوكول كو أن سے نجلے طبقه والله وگاریس بیس دیکھیں کے جیسے تم لوگ آسان کے کنارے میں طلوع ہونے والے ستارے کود کھتے ہو۔ اور بلا شبہ حضرت ابو بکر اٹائٹو اور حضرت عمر مِن نُوْلُون میں سے ہوں کے اوراچھی زندگی میں ہوں گے۔

ر ٢٢٥٨٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَالِمٍ أَبِى النَّضُوِ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ حُنَيْنٍ وَبُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ، فَقَالَ : وَبُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْتِيهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُو ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاتَّخُذُت أَبَا بَكُو ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاتَّخَذُت أَبَا بَكُو ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاتَّخَذُت أَبَا بَكُو ، وَلَكُو أَخُونُهُ الإسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لَا يَنْقَى فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابَ أَبِى بَكُو.

(یخاری ۳۹۰۳ مسلم ۱۸۵۵)

(۳۲۵۸۹) حضرت ابوسعید خدری دی فی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَّافِقَیَّا آغے اوگوں سے خطاب فر مایا: اور کہا: یقینا لوگوں میں ہے مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی محبت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر ہیں۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بنا تاکین ان سے اسلامی اخوت اور محبت ہے۔اور محبد میں کھلنے والے تمام درواز سے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر

( ٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا نَفَعَنِي مَالٌ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ :هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا

ه مصنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ٩) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا لَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللّ كتاب الفضائل كتي

رُسُولَ اللهِ. (ترمذي ٣١٧١ - احمد ٢٥٣)

(۳۲۵۹۰)حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹِائٹھَئَا نے ارشا دفر مایا: مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔راوی فرماتے ہیں: یہ بات من کر حضرت ابو بکر وہنا شؤر رو پڑے۔ پھر فرمایا: اے اللہ کے رسول مِلَّا فَضَيَّعَ اللهِ مِن اور

ميرامال و آپ مِلْفَظَةُ إِك ليه بي بي ا

( ٣٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَشْعَتْ بن أَبِي الشُّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَهُمْ قَالَ : شَهِدْتُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :رَأَيْت أَنَاسًا مِنُ

أُمَّتِي الْبَارِحَةَ وُزِنُوا ، فَوُزِنَ أَبُو بَكُرِ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَزَنَ. (احمد ٦٣)

(٣٢٥٩١) حضرت اسود بن هلال ويشيد فرمات بين كه ايك اعرابي نے ان كو بيان كيا! كه ميں نے ايك دن نبي كريم مِيَّا اَعْتَاقَةَ ك ساتھ منج کی نماز پڑھی پھرآپ مِین ﷺ اپنے چہرہ کے ساتھ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فر مایا: میں نے گزشتہ رات دیکھا کہ لوگوں کے اعمال کا وزن کیا گیا۔ پس ابو بکر رہ اپنے کے اعمال کا وزن کیا گیا تو وہ وزن دار ہو گیا اور حضرت عمر رہ اپنے کے اعمال کا وزن کیا گیا تو

( ٢٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ أَبَا بَكُر حَدَّثَهُ ، قَالَ :قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرِ ، مَا ظُنُّك بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا. (ترمذي ٣٠٩٦ـ احمد ٣)

(٣٢٥٩٢) حضرت انس ثقاتُهُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دہانی نے بیان کیا کہ: میں نے نبی کریم مَلِقِفَقَاقَ اِے عرض کیا اس حال میں

کہ ہم غارمیں تھے۔اگران لوگوں میں سے کوئی ایک اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں اپنے پیروں کے پنچے دیکھ لے گا! تو 

( ٣٢٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قلْت لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :أَبُو بَكْرٍ كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا ، قَالَ : لا ، قُلْتُ مِمَّ عَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَبَسَقَ حَتَّى لا يُذْكَرَ غَيْرُ أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَ : كَانَ أَفْضَلُهُمْ إِسْلَامًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

(٣٢٥٩٣) حضرت سالم ولينجيز فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن حنفيہ ولينجاز ہے يو چھا: كيا حضرت ابو بكر مزافز و لوگوں ميں سب ے پہلے مخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں! میں نے عرض کیا! کیوں پھر حضرت ابو بکر رہاتی بلند درجہ والے

اورشهرت یا فتہ ہو گئے یہاں تک کہ ابو بکر چھٹھ کے علاوہ کسی اور ذکر ہی نہیں ہوتا؟ تو آپ پر پھٹھٹا نے فرمایا: جب آپ چھٹھ اسلام لائے تو آپ ڈٹاٹٹر لوگوں میں سب سے افضل تھے اسلام کے اعتبارے یہاں تک کہ آپ زٹاٹر اللہ ہے جا ملے۔

( ٣٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرْحَمُ أُمَّتِي

(٣٢٥٩٣) حضرت ابوقلابه ر الثيرة فرمات بين رسول الله مَنْ النَّهُ عَنْ ارشاد فرمايا: ميري امت مين سے سب سے زيادہ رحم كرنے دالےابوبکر ہیں۔

٣٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةَ ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْكُرَامَةِ ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : إِنَّ فِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ تِلْكَ الطَّيْرَ نَاعِمَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا أَنْعَمُ مِنْهَا ، وَاللهِ يَا أَبَا

بَكُرِ ، إنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأْكُلُ مِنْهَا. (احمد ٢٢١) (٣٢٥٩٥) حضرت حسن ويشيد فرمات بين كه بي كريم مَرَّافِينَ فَي ايك دن جنت مين اوراس مين پائي جانے والي نعمتوں كاؤكر فرمايا: پھرآپ مَرِفِظَةَ آن اس كے بارے مِن ارشاد فرمایا: بلاشباس مِن پائ جانے والے پرندے خراسانی اون كے مانند ہوں گے۔ ال الوبكر ولافت عرض كيا: الدالله كرسول مَا فِينَا عَمَا الله عَلَيْهِ إِلَيْهِ وَهِي مُولِ مِنْ مُولِ عَلَيْ ال

ے ابو بکر! جوان کو کھائے گاتو وہ اس سے خوش ہوگا۔اللہ کی قتم!اے ابو بکر! میں امید کرتا ہوں کہتم ان پرندوں کے کھانے والوں یں ہے ہو گے۔

٣٢٥٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ :مَا رَأَيْت مِثْلُك ، قَالَ : رَأَيْتَ أَبَا بَكُرِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : لَوْ قُلْتَ نَعُمْ إِنِّي رَأَيْته ، لأو جَعْتُكَ

(۳۲۵۹۲) حضرت میمون پرلیجیز فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عمر بن خطاب دواطخہ ہے کہا: میں نے آپ دوائخہ جبیہا کوئی نہیں يكها! آپ دائش نے فرمایا: تونے حضرت ابو بكر وائش كوديكھا ہے؟ اس نے كہا نہيں! آپ دائش نے فرمایا: اگر تو كہتا: جي ہاں! ميں نے ان کوریکھا ہے تو میں تخفیے سزاویتا۔

٣٢٥٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لأَنْ أَفَدَّمَ فَتُضْرَبَ

عُنْقِي أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَقَدَّمَ قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ. ت ٣٢٥٩٧) حفرت ابن عباس والثير فرمات بين كه حضرت عمر بن خطاب والثير نے ارشاد فرمایا: اگر ميرے آ مے چلنے كى وجہ سے تم

میری گردن اڑاؤ تو مجھے پسند ہے کہ میں ایسے لوگوں میں آ گے نگلوں جن میں حضرت ابو بھر جان جسی ہوں۔

٣٢٥٩٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَسِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كنا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ. (احمد ٢٦)

٣٢٥٩٨) حفرت ابن عمر والثيرُ فرماتے ہیں كہ ہم لوگ نبي كريم مَلِفَقَعَةِ كے زمانے میں كہا كرتے تھے: لوگوں میں سب سے بهترین حضرت ابو بکر دانش اور حضرت عمر مذانشو میں۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ) في مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلده )

( ٣٢٥٩٩ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ : أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، ثُمَّ نَسْكُتُ . (ابوداؤد ٢٠٠٣ ــ احمد ١١٣)

(٣٢٥٩٩) حضرت ابن عمر رُوْنِيْوْ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله مِنْائِفَيْفَةِ کی زندگی میں حضرت ابو بکر چاپی اور حضرت عمر روّی توز اور

حضرت عثمان خلطنے کوبہترین لوگوں میں شار کرتے تھے۔ پھر ہم خاموش ہوجاتے۔

( ٣٢٦. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عن مسروق ، قَالَ : حبُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعْرِفَةُ فَضَلِهِمَا مِنَ السُّنَّةِ.

(۳۲۲۰۰) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق میشید نے ارشاد فرمایا: حضرت ابو بکر دہانی اور حضرت عمر جہانی سے محبت

کرنااوران دونوں کے افضل ہونے کو پہچانتا سنت میں سے ہے۔

( ٣٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي قَوْلِهِ :﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

عَلَيْهِ ﴾ قَالَ : عَلَى أَبِي بَكْرِ ، قَالَ : فَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَتِ السَّكِينَةُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ. (٣٢٦٠١) حضرت عبد العزيز بن سياه ويشيخ فرمات بي كه حضرت حبيب بن الى ثابت ويشيط نے الله رب العزت كے اس قول

﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَكَيْهِ ﴾ ترجمہ: پس اللہ نے اس پراپنی سکیندنازل فرمائی۔ کے بارے میں فرمایا: که حضرت ابو بکر ڈناٹھ مراد میں فرمایا: باقی نبی کریم مِرافِظة برتو سکیند درحمت اس فیل تھی ہی۔

( ٣٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَعْتَقَ أَبُو بَكُرٍ مِمَّا كَانَ يُعَذَّبُ فِي اللهِ سَبْعَةً : عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ وَبِلَالًا وَزِنْيَرَة وَأَمَّ عُبَيْسِ وَالنَّهْدِيَّةَ وابنتها ، وَجَارِيَةِ بنى عَمْرِو بْنِ مُؤَمِّلٍ.

(۳۲۹۰۲) حضرت هشام بن عروه ویشید فرماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت عروه ویشید نے فرمایا: حضرت ابو بکر دیائی نے ان سات لوگوں کوآ زادفر مایا: جن کواللہ کے راستہ میں عذاب دیاجا تا تھا۔وہ سات لوگ بہ ہیں:حضرت عامر بن فہیر ہ ڈٹاٹٹو،حضرت بلال ڈٹاٹٹو، حضرت زنیره دینی د مضرت ام عبیس واینی ،حضرت نصدیه ،اوران کی بینی اور بنوعمرو بن مؤمل کی ایک باندی ۔

( ٣٢٦.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ أَسْمَعُ بِأَحَدٍ فَضَّلَنِي عَلَى أَبِي بَكُرٍ الَّا

(٣٢٦٠٣) حضرت عامر بليني فرمات بين كه حضرت عمر والتونو في ارشاد فرمايا: مين كى كوبھى يون نەسنون كداس فى مجھے حضرت

ابو بكر ونافذ رفضيلت دى ہورنه ميں اسے جاليس (40) كوڑ ، مارول گا-

( ٣٢٦.٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَاذٍ ، عَنْ خَطَّابٍ ، أَوْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَفْبَلَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، فَقَالَ : يَا

عَلِي ، هَذَانِ سَيِّدًا كُهُولِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تُحْبِرُهُمَا. (ترمذي ٣١٧- ابن ماجه ٩٥)

(٣٢٦٠٣) حضرت علی دائی فرماتے ہیں کداس درمیان کہ میں رسول الله مَلِّفَظَیْمَ کے پاس جیھا تھا کہ حضرت الو بکر حالی اور حضرت عمر توالی تشریف لائے تو آپ مِلِفظَیْمَ نے ارشاد فرمایا: اے علی! بیدونوں اہل جنت میں سے بوڑھوں کے سردار ہیں، سوائے انہیاء کے ۔ پستم ان دونوں کوفبرمت دینا۔

( ٣٢٦.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِرِبْعِى بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبْعِى بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبْعِى بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رَبُعِى بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَدْرِى مَا قَدُرُ بَعَلِى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَدْرِى مَا قَدُرُ بَعَلِى مِنْ بَعْدِى وَأَشَارَ إِلَى أَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ . (ترمذى ٣٤٩٩- احمد ٣٩٨٥)

(۳۲۱۰۵) حضرت ربعی بن حراش بطیفید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ والثین نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ نبی کریم سَلِفَ اَنْ اِسْ بیٹے عظم سے بس استعمال میں استعمال

( ٣٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ :مَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ :مَثَلُ أَبِي بَكْرِ مَثَلُ الْقَطْرِ حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ.

(۳۲۱۰۱) حضرت ابوجعفر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت رہی پیشید نے ارشاد فرمایا: پہلی کتاب میں بوں لکھا ہوا تھا: ابو بکر کی مثال بارش کے قطرے کی سی ہے۔ جہاں بھی گرتا ہے فائدہ دیتا ہے۔

( ٣٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكُرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ عَمْرو بْنِ الْجَمُوحِ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (ترمذى ٣٤٩هـ احمد ٣١٩)

(٣٢٦٠٤) حضرت تصيل ويشيخ كے والد ويشيخ فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِوَ اللهُ مَلِوَ اللهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا: ابو بكر! البحصة دى ہيں۔عمراجھے آ دى

ې ، عمر و بن جموح البحصة دى بې ،اورالوعىبيد ه بن جراح البحصة دى بېي ـ مىرى د بىن جموح البحصة دى بېي ،اورالوعىبيد ه بن جراح البحصة دى بېي ـ

( ٣٢٦.٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعٍ ، عَنْ مُنْذِر ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قَلْت لَأَبِى :مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أَبُو بَكُو ، قَالَ :قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْتَ، قَالَ :أَبُوكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (بخارى ٣١٤- أبوداؤد ٣٠٠٥)

میں سب سے بہترین مخف کون تھا؟ انوہس نے فرمایا: ابو بکر تھے۔ میں نے پوچھا: پھرکون تھا؟ انہوں نے فرمایا: عمر تھے۔ میں نے پوچھا: اور آپ؟ انہوں نے فرمایا: تمہارا والدمسلمانوں میں سے ایک عام آ دی تھا۔

( ٣٢٦.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا صَدَفَةُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ :سَمِعْتُ جَدِّى رِيَاحَ بْنَ الْحَارِثِ يَذْكُرُ ؛

آنَهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةُ بُنَ شُعُبَةً ، وَكَانَ بِالْكُوفَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْاَكْبِرِ ، وَكَانُوا أَجْمَعَ مَا كَانُوا يَعِينًا وَشِمَالاً ، حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمُفِيرَةُ ، يُدْعَى سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمرو بن نُقُيْلٍ ، فَرَحَّب بِهِ الْمُغِيرَةُ ، وَأَجُلَسَهُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ عَلَى السَّرِيرِ ، فَبَيْنَا هُو عَلَى ذَلِكَ ، إذْ دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يُدْعَى قَيْسَ بْنَ عَلْقَمَة ، فَاسَتَقْبَلَ الْمُغِيرَةُ فَسَبَّ وَسَبَّ ، فَقَالَ لَهُ الْمُدَنِيُ : لِيَا مُغِيرَ بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُّ هَذَا السَّابُ ؟ قَالَ : يَسُبُّ عَلِيّ بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُستُونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلَا تُغَيِّرُ بْنَ شُعْبَ ، أَلَا أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُستُونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلَا تُغَيِّرُ بْنَ شُعْبَ ، أَلَا أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُستُونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلَا تُغَيِّرُ بْنَ شُعْبَ ، أَلَا أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُستَولِ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُمَا سَمِعَتُ أُونَاقَ ، وَعِمَا وَعَى قَلْبِي ، فَإِنِّى الْمَوْمِنِينَ ، وَالزَّيْشُ فِى الْجَنَّةِ ، وَالزَّيْرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَلْمُ الْمَعْ عَلْهِ الْمَعْ فِى الْجَنَّةِ ، وَسَعْدُ فِى الْجَنَّةِ ، وَالزَّيْشُ فِى الْجَنَّةِ ، وَالزَّيْرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهِ صَلّى اللّهُ عَلْهِ صَلّى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ ، الْمَا اللهِ مَنْ اللهُ عَلْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مُن النَّاسِعُ ؟ قَالَ : نَشَدُتُهُ وَلَا لَمَشْهَدُ الرَّجُلُ مِنْ عَمْلُ أَحْدِكُمْ ، وَلُو عُمْرَ عُمْرَ مُوحٍ .

(ابو داؤد ۱۳۲۸ ابن ماجه ۱۳۳)

ہیں علی جنت میں ہیں۔طلحہ جنت میں ہیں ، زبیر جنت میں ہیں ،عبدالرحمٰن بنعوف جنت میں ہیں ،اورسعد جنت میں ہیں۔اور آخری نواںاگر میں اس کا نام لینا چاہوں تو میں اس کا نام لے سکتا ہوں۔

رادی کہتے ہیں: پھرمجدوالے نظے ان کوشمیں وے کر پوچھرہے تھے: اے رسول اللہ مَیْوَفَقَیْقَ کے ساتھی! نوال کون تھا؟
انہوں نے فرمایا: تم لوگوں نے مجھے تم دی اور اللہ بہت عظیم ہے۔ میں مومنوں میں سے نوال شخص ہوں۔ اور اللہ کے نبی مِیْوَفِقَیْقَ وصویں ہیں۔ پھر اس کے بعد بیان کیا: اللہ کی قتم وہ مقام جس میں صحابہ میں سے ایک آدمی اللہ کے راستہ میں ایک دن رسول اللہ مِیْوَفِقَاقَ کے ساتھ حاضر ہوا جہاں اس کا چہرہ خاک آلود ہوا ہوتو وہ تم میں سے ہرایک کے عمل سے افضل ہوگا اگر چہاس کو حضرت نوح علائیل جھنی عمردے دی گئی ہو۔

( ٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ فِى الْجَنَّةِ طَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ يَاْتِى الرَّجُلُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، ثُمَّ يَذُهَبُ كَأَنُ لَمْ يُنْقِصُ مِنْهَا شَيْنًا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ تِلْكَ الطَّيْرَ نَاعِمَةٌ ، قَالَ :وَمَنْ يَأْكُلُه أَنْعَمُ مِنْهُ ، أَمَا إِنَّك مِمَّنُ يَأْكُلُهَا.

(۳۲۲۱۰) حضرت حسن مِرْشِيْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُرِّالْقَعَةَ نے ارشاد فرمایا: یقینا جنت میں خراسانی اونٹ کی ماندایک پرندہ ہو گا۔ ایک آ دی آئے گا اور اس کو کھائے گا۔ پھروہ پرندہ چلا جائے گا۔ گویا کہ اس میں سے کوئی چیز بھی کم نہ ہوئی ہو، تو حضرت ابو بر خاتُونے نے فرمایا: اے اللہ کے رسول مَرِّنْ فَضِیَّةً! بلاشبہ وہ پرندہ تو بہت موتا ہوگا؟ آپ مِرِّنْ فَضِحَةً نے فرمایا: اور جو خض اس سے کھائے گا وہ زیادہ خوشحال ہوگا۔ تم اس کے کھانے والوں میں سے ہوگے۔

( ۱۲۲۱۱) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بَنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ ظَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ نَالَ نَالَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

( ٣٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، أَنَّ عَانِشَةَ نَظَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ يَا سَيِّدَ الْعَرَبِ ، قَالَ : أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَلَا فَخُرَ ، وَأَبُوك سَيَّدُ كُهُولِ الْعَرَبِ.

(۳۲ ۱۱۳) حضرت اساعیل بن ابی خالد ولیطینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ خنی پینئا نے حضرت رسول القد مِیَّرِ فَضَافَحَ ہُمَ کی طرف دیکھیے کر فرمایا: اے عرب کے سردار! اس پررسول اللہ مِیَلِّ فَضَعَ ہِمَانیٰ بیس پوری اولا د آ دم کا سردار ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور تیرے والد جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔

( ٣٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُرٍ ، وَبَعْدَ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: خَيْرُ هَذِهِ الْأَمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُرٍ ، وَكُوْ شِئْت أَنْ أُحَدِّثُكُمْ إِبَالِيَّالِثِ فَعَلْت. (احمد ١٠١)

(٣٢٦١٣) حفرت أبو جيفه ويطيط فرمات بين كه حفزت على جي ثير أنه ارشاد فرمايا: نبى كريم مير الفي في على المت كي بهترين محف حفزت ابو بكر ذا ثير مين اور حفزت ابو بكر زاهي كه بعد حفزت عمر زاهي بين ، اورا كرمين جا مول كه تيسر في محف بي بارب مين بتاؤن تومين ايبا كرسكنا مون -

( ٢٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. (ابن ابي عاصم ١٢٠٢)

(٣٢٦١٦) حضرت ابو جيفه ويشين سے حضرت على جنافيز كاماقبل والا فرمان اس سند سے بھى منقول نے۔

( ٣٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَوَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَرَشَّتْ لَهُ أُصُولَ نَخُلٍ ، وَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكُرٍ وَذَبَحَتُ لَنَا شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَدُخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ شِنْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا ، فَدَخَلَ عَلِيٍّ . \*

(۳۲ ۱۱۵) حضرت جابر بن عبداللہ واللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم مَلِفَظَ کے ساتھ ایک انصاری آدمی کی بیوی کے پاس گیا تو اس نے آپ مَلِوَظَ کَیے کے ایک بکری ذرج کی ۔ پھر رسول اللہ مَوْفَظَ کَے آپ مَلِوظَ کَیے کہ کہ کہ رسول اللہ مَوْفَظَ کَیے آپ مَلِوظَ کَیے کہ کہ کہ رسول اللہ مَوْفَظَ کَیے آپ مَلِوظَ کَی کہ کہ رسول اللہ مَوْفَظَ کَی اللہ مَوْفَظَ کَی اللہ مَوْفَظَ کَی اللہ مَوْفَظَ کَی اللہ مِوْفَظَ کِی اللہ مِوْفِظ ہو کا جو اہل جنت میں سے ہوگا پس حضرت ابو بکر واٹی واضل ہوئے ۔ پھر آپ مَلِوظَ کَی فرمایا: فرمایا: ضرور بالضرور ایک آدمی داخل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہوگا پس حضرت عمر واٹی واضل ہوئے ۔ پھر آپ مَلِوظَ کے ابلہ حضرت عمر والیہ اللہ اللہ اللہ واللہ ہوئے ۔ پس حضرت عمر والیہ واللہ ہوئے ۔ پس حضرت علی واضل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہوگا ۔ پھر فرمایا: اے اللہ! اگر تو جا ہے تو یہ آدمی علی کو بنا دے ۔ پس حضرت علی واضل ہوئے ۔

( ٣٢٦١٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بُنُ صَيَّاحٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَبُو بَكُو بُنُ الْاَحْنَةِ ، وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعُمَدُ الرَّحْمَنُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعُمَدُ الرَّحْمَنَ

بُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شِنْتُ لَسَمَّيْتُ التَّاسِعَ. (نسانى ١٨٦٠- احمد ١٨٨) (٣٢٦١٦) حضرت معيد بن زيد بن فَوْ فرمات جي مي ني نيرسول الله مَأْنَفَعَ فَرَمات ساكه الوبكر جنت مين بي عمر جنت مين الم

ہے، علی جنت میں ہے، عثان جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے،اور عبدالرحمٰن بن عوف دیائٹو جنت میں ہےاور سعد بن الی وقاص دیائٹو جنت میں ہے،اورا گرمیں جا ہوں تو نویں آ دمی کا نام بھی لےسکتا ہوں ۔

( ٣٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى عَوْنِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنْفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنُ اللَّهُ عَلَى عَنْ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : قِيلَ لِى ، وَلَابِى بَكُرِ الصِّلْيَقِ يَوْمَ بَدُرٍ : مَّعَ أَحَدِكُمَا جِبُرِيلُ ، وَمَّعَ الآخَوِ مِيكَائِيلُ ،

وَإِسْرَافِيلُ مَلَكُ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِعَالَ ، أَوْ يَقِفُ فِي الصَّفِّ. (أحمد ١٣٥ ـ ابن سعد ١٤٥)

(٣٢ ١١٤) حضرت ابوصالح حفى بيني فرمات بي كد حضرت على تفاقي نے ارتباد فرمايا بجھے اور حضرت ابو بكر دِي فَيْ سے غزوہ بدر ك

دن کہا گیا:تم دونوں میں ہے ایک کے ساتھ حضرت جبرائیل علایٹلا ہیں اور دوسرے کے ساتھ حضرت میکا ئیل ہیں۔اور حضرت اسرافیل عظیم فرشتہ ہیں جوقبال کے لیے حاضر ہیں یافر مایا: کہ وہ صف میں کھڑ ہے ہوئے ہیں۔

( ٣٢٦١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ السَّرِى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ بِسُطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : بَعَث رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ ، فِيهَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا ، اشْتَكَى أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ عَمْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَتَأَمَّرُ عَلَيْكُمَا أَحَدٌ بَعْدِى.

(٣٢٦١٨) حضرت بسطام بن مسلم مِيشِطِ فرماتے ہيں كہ حضرت رسول الله سَرِّفَظَةَ نے حضرت عمر و بن العاص وَلَيُّنَوَ كوا يك كشكر كاامير بنا كر بھيجا جس ميں حضرت ابو بكر اور حضرت عمر وَلَيُّنَوُ بھى تھے۔ پس جب و ولوگ واپس آئے تو حضرت ابو بكر وَلَيُّؤ اور حضرت عمر وَلَيُّنَوَ نے حضرت عمر و دُلِنَّوْ كَيْ شكايت كى۔ تو رسول الله سِرِّفظِيَّةَ نِهِ فرمايا بتم دونوں پر ميرے بعد كى كوبھى امير نہيں بنايا جائے گا۔

( ٣٢٦١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَدِدْتُ أَنَّى مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَرَى أَبَا بَكُر.

(۳۲۲۱۹) حضرت مشیط فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاشی نے ارشاد فرمایا: میں پیند کرتا ہوں کہ میں جنت کے ایسے حصہ میں ہوں جہاں سے حضرت ابو بکر جہاشی کود کھ سکوں۔

( ٣٢٦٢ ) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ : يَا خَيْرَ النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسْتُ بِخَيْرِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتَ قَطُّ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك ، قَالَ : مَا رَأَيْتَ أَبَا بَكُو ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : لَوْ قُلْتَ : نَكُمْ ، لَعَاقَبْتُكَ ، قَالَ ، وَقَالَ عُمَرُ : (يلهم) بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكُو ٍ ، يَوْمٌ مِنْ أَبِي بَكُو ٍ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرُ . [يلهم ) بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكُو ٍ ، يَوْمٌ مِنْ أَبِي بَكُو ٍ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ .

(٣٢٦٢٠) حضرت حسن بيشيد فرمات ميں كدايك آدمى في حضرت عمر حافظ كو يول بكارا: اے لوگول ميں سے بہترين شخص! تو

ه معند ابن الى شير متر جم (جدو) كي ١٩٨٨ كي ١٩٨٨ كي ١٠١٨ كي ١١١٨ كي ١١١٨ كي ١١٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١٨٨ كي ١٨٨٨ كي ١٨٨ كي كي ١٨٨ كي ١٨٨ كي ١٨٨ كي ١٨٨ كي كي ١٨٨ كي ١٨٨ كي كي ١٨٨ كي ١٨٨ كي

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرٌ و : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلِمَا ؟ قَالَ :لِنُحِبَّ مَنْ تُحِبُّ ، قَالَ : أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ عَائِشَةُ ، قَالَ : لَسُتُ أَسْأَلُك عَنِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا أَسْأَلُك عَنِ الرِّجَالِ ، فَقَالَ مَرَّةً : أَبُوهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : أَبُو بَكُرٍ . (بخارى ٣٧١٣ ـ حاكم ١٢)

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ أَحَدٍ أَمَنُ عَلَيْنَا فِى ذَاتِ بَدِهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاتَّخَذُت أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخِى وَصَاحِبَى وَعَلَى دِينِى ، وَصَاحِبُكُمْ قَلِد اتَّخِذَ خَلِيلاً ، يَعْنِى نَفْسَهُ.

(٣٢٦٢٢) حضرت ابوالهذيل والتي فرماتے بين كەرسول الله مَلِيَّفَقَعَ أنه ارشاد فرمایا: كوئی ایک بھی مجھ پر ابو بمرے زیادہ احسان كرنے والانبيں ہے اپنی ذات ہے بھی زیادہ ،اوراگر میں كى كودوست بنا تا تو میں ابو بمركو بنا تا لیكن وہ ميرے دین بھائی اور ساتھی میں ،اور تنہارے ساتھی كو يقينا دوست بناليا گيا ہے ۔ لین آپ مِنْ اَفْظَةَ کو۔

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ بَدْرِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرُوانَ ، عَنُ أَبِي عَائِشَة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَاتَ غَدَاةٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا كَأْنَى أَعُطِيتُ الْمَقَالَيدُ وَالْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَقَاتِيحُ ، فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ وَرُضِعَتُ الْمَقَالَيدُ وَلَهُ مَا الْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمَقَاتِيحُ ، فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ وَرُضِعَتُ أُمِّتِي فِي كِفَّةٍ وَرُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَةٍ وَرُضِعَتُ أُمِّتِي فِي كِفَةٍ وَرُضِعَتُ أُمِّ رَفِعَتُ ، فَمَّ جِيءَ بِعُمْرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جَيءَ بِعُمْرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جَيءَ بِعُمْرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جَيءَ بِعُمْرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ اللهِ مَنْ مَوْرَاتِهِ مَا لَهُ مَالِئُهُ مَنْ اللهِ مَعْمَرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ اللهِ مَنْ اللهِ مَلْهُ مَلْ اللهُ مَالَكُمْ أَنْفُسَكُمْ اللهَ عَلَيْهُ وَالْقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَقَالَ لَهُ وَجُلٌ : فَقَالَ لَهُ وَالْمَ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَنْ أَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

(۳۲۹۲۳) حضرت ابن عمر جنافی فرماتے میں کہ رسول اللہ سَافِیکَ اُلگ صبح ہمارے پاس تشریف لائے ،اور فرمایا: میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا کہ جمھے چاپیاں اور تراز و دیا گیا ، ہبر حال چاپیاں وہ توبہ ہیں۔ پھر جمھے تراز و کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کوایک بلزے میں رکھ دیا گیا ہیں میرا بلزاجھ گیا۔ پھرا بو بکر کولا یا گیا ہیں اس کا بلز ابھی بھاری ہوگیا۔ پھرعمر داننو کولا یا گیا تو اس کا بلزا بھی بھاری ہوگیا ۔ پھرعثان کولا یا گیا ہیں اس کا بلزا بھی بھاری ہوگیا۔ پھراس تراز وکواٹھالیا گیا۔ راوی فرماتے ہیں ہیں ایک آ دمی نے آپ مِنْرِ اَفْظَافِیَا ہِ ہے ہو چھا: ہم کہاں ہوں گے؟ آپ مِنْرِ اَفْظَافِہُ نے فرمایا: جہاں تم اپ آ

( ٣٢٦٢٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ حَمَّادُ بَنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِي بَنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَقَالَ : فَمَا أَعْجِبَ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبَ بِنَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرَةً ، حَدِّثِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ الرَّوْفِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ الرَّوْفِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ الرَّوْفِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرَانًا أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوْزِنْتُ فِيهِ أَنَا ، وَأَبُو بَكُو فَرَجَحْتُ بِأَبِي الرَّوْفِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرْانًا أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوْزِنْتُ فِيهِ أَنَا ، وَأَبُو بَكُو فَرَجَحْتُ بِأَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرْمَانِ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ اللهِ عَلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنَبُوّةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنَبُوّةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَرُجَ فِي أَفْفِيَتِنَا فَأَخْوِجُنَا.

(۳۲۹۲۳) حضرت ابو بحرہ وہ ہونے فرمایے: ہیں کہ ہم لوگ وفد کی صورت میں حاضر ہوئے۔ آپ ہونے فرمایا: مجھے کوئی وفدا تناپند مہیں آیا جتنا ہمارا وفد پہند آیا۔ پھر فرمایا: اے ابو بکرہ ہونے ہوئے الی بات بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ مِنْ اَنْتَے ہوئے سے نہ ہو۔ آپ ہونے ہوئے سنا اور آپ مِنْ اللهُ عَنْ اَللہُ مِنْ اَنْتَے ہُوئے اِللہُ مِنْ اَللہُ مِنْ اِللہُ مِنْ اَللہُ مِنْ اللہِ بَا اللہِ بَا اللہِ بَر سے بھاری ہوگیا۔ پھر اور اور کا عمر کے ساتھ وزن کیا گیا تو ابو بکر کا پلڑا ابو بکر سے بھاری ہوگیا۔ پھر تراز وکو آسان کی طرف اٹھالیا گیا۔ پھر رسول اللہ مِنْ اللہٰ اللہ اللہ مُنافِقَةُ نے فرمایا: خلافت اور نبوت ہوگی پھر اللہ ہم اللہ مِنْ اللہُ اللہ مِن اللہُ مِن اللہِ اللہِ

( ٣٦٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرَ رَجُلَان عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : فَتِلَ شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَنَّ هَذَا يَزُعُمُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ فُتِلَ شَهِيدًا ، قَالَ : قُلْتُ ذَاكَ ؟ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهِ الآخِرُ فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَزُعُمُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ فُتِلَ شَهِيدًا ، قَالَ : قُلْتُ ذَاكَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، أَمَّا تَذُكُرُ يَوْمَ أَتَيْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ وَعُثْمَان ، فَسَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ وَعُثْمَان ، فَسَأَلْتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ وَعُثْمَان ، فَسَأَلْتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلْتِ عُنْمَانَ عُشَمَانَ عُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَعَمْ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى ا

(٣٢٦٢٥) حضرت محمد جائیے؛ فرماتے ہیں كددوآ دميوں نے حضرت عثان بنائي كاذكركيا پس ان ميں سے ايك كہنے لگا۔ ان كوشهيدكر ويا گيا ، تو دوسرااس كو بكڑ كرحضرت عثان جائئ كے باس لے آيا اور كہنے لگا: بلاشيد شخص كہتا ہے كہ يقيناً حضرت عثان جائئ كوشهيدكرويا

گیا تھا! آپ بڑا تو نے فرمایا: تم نے یہ کہا ہے؟ اس مخص نے کہا: جی ہاں! کہا آپ بڑا تھ کو یا دہیں وہ دن جب میں نجی کریم میر آفتے ہے گیا تھا۔ آپ بڑا تھے تھے۔ ہیں میں نے نبی کر میم میر آفتے ہے گیا تھے۔ ہیں میں نے نبی کریم میر آفتے ہے گئے تھے۔ ہیں میں نے نبی کریم میر آفتے ہے تھے۔ ہیں میں نے نبی کریم میر آفتے ہے تھے عطا کریم میر آفتے ہے تھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت ابو بکر رہ اتی تو سے سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو سے سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو نہوں کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو نہوں کیا تو انہوں نے بھی اور میں نے عرض کی ۔ اے اللہ کے رسول میر آفتے آئے میر سے لیے برکت کی دعا فرما دیجے اللہ مجھے برکت عطا کر ہے۔ آپ میر تھے ایک نبی ، اور ایک صدیق اور دوشہیدوں نے عطا کیا ہے؟! پس حضرت علی میں خار مایا: اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو۔ کیا ہے؟! پس حضرت علی میں خار مایا: اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو

( ٣٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(٣٢٦٢٦) حفرت عبدالله بن سلمه ولينفيذ فرمات بين كه حضرت على خلائظ نے ارشاد فرمایا: کيا ميں تنه بين رسول الله مَأْفَظَةُ أَبِي بعداس امت كے بہترين مخص كے متعلق خبر نه دول؟ پس وہ حضرت ابو بكر خلائظ اور حضرت عمر بن خطاب جلائظ بيں۔

( ٣٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ عَلَى الْعَرِيشِ. (طبرى ١٩٠)

(۳۲ ۱۳۷) حضرت ابواسحاق باینیو؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت زید بن یقیع بایٹیو؛ فر ماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت ابو بکر میں ٹنو حمونیزہ می میں رسول اللّٰہ مِلَائِسَةَ فِیْقِ کے ساتھ تھے۔

( ٣٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَاكَ الْعَمَلِ، فَلَاهُلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ

الْأَبُوَابِ كُلُّهَا ، قَالَ :نَعَمُ ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكُرٍ.

(۳۲ ۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ و بھا فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں فی ارشاد فرمایا: ہر کمل والے کے لیے جنت کے درواز ول میں سے ایک درواز ہے۔ اس کی جے ریان کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر وہا تین نے فرمایا: کیا کوئی شخص ایسا ہوگا جوان سب درواز ول سے پکارا جائے گا؟ آپ میں تھے۔ نے فرمایا: جی بال اور یقینا مجھے امید ہے کہ اے ابو بکرتم ان میں سے ہوگے۔

( ٣٢٦٢٩ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :أَبُّو بَكُرِ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا ، يَعْنِى بِلالاً. (بخارى ٣٧٥٣) (٣٢٦٢٩) حفرت جابر رفاقتُهُ فرمات ہیں کہ حضرت عمر رفاقتُونے ارشاد فرمایا: ابو بمر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار لینی حضرت بلال رفائِنو کوآزاد کر دایا۔

( ٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :تَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَأَبُو بَكُر يَقُضِي

وَأَبْيُضُ يُسْتَسْفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِدِ ثُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۲۱۳۰) حضرت قاسم بن محمد مِلِیُنیْد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ شکافٹیٹانے ارشاد فرمایا: میں اس شعر کو بطور نمونے کے پڑھ رہی تھی اس حال میں کہ ابو بکر فیصلہ فرمارہے تھے۔

اورسفید چبرے والے جن کے چبرے کے وسیلہ سے بادلوں سے پانی طلب کیا جاتا ہے۔

تیبمول کے فریا درس اور بیواؤں کی عصمت ہیں۔

تو حضرت ابو بكر هيننو نے فر مايا: و وتو رسول الله مِيَالِيَفْ فِي مِينِ \_

( ١٦ ) ما ذكِر فِي فضلِ عمر بنِ الخطَّابِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت عمر بن خطاب خالید کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں

( ٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْ أَيْلَةَ ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ.

(ابوداؤد ۲۹۵۵\_ احمد ۱۲۵)

(۳۲۷۳) حفرت ابوذر رہی فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِقَطَةَ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پرچن کوجاری فرمادیا ہے۔

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُن عُمَرَ، قَالَ: أُدِيتُ فِى النَّوْمِ كَأَنَى أَنْزِعُ بِدَلُوِ بَكُرَةٍ عَبُدِ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ: أُدِيتُ فِى النَّوْمِ كَأَنَى أَنْزِعُ بِدَلُوِ بَكُرَةٍ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ: أُدِيتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزِعُ بِدَلُوِ بَكُرَةٍ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ: أُدِيتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِى أَنْزِعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكُو فَنَوْمًا ، أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَنَزَعَ نَوْعًا صَعِيفًا وَاللّهُ يَعْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَابِ فَاسْتَسْقَى فَاسْتَهُ فَالْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

(۳۲ ۱۳۲) حضرت عبداللہ بن عمر بڑیٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ فیلٹنٹیٹیٹ نے ارشاد فر مایا: مجھے خواب میں دکھلایا گیا: گویا کہ میں کنویں پرچرخی سے ڈول کھینچ رہا ہوں پس ابو بکرآئے پھرانہوں نے ایک یا دو ڈول نکا لےاورانہوں نے بہت کمزوری ہے ڈول کھینچا۔اللہ ان کی مغفرت کرے، پھرعمر بن خطاب آیا پس اس نے پانی نکالا یہاں تک کہ چمڑے کا ڈول میڑھا ہو گیا۔ پس میس نے ایسا کوئی زور آ ورشخص نہیں دیکھا جوعمر دینٹو جیسا حیرت انگیز کا م کرتا ہو۔اوروہ سب لوگ پانی کے پاس میٹھ گئے۔

( ٣٢٦٣٠) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنًا أَنَا أَسُقِى عَلَى بِنُو إِذَّ جَاءَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا ، أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ غَوْبًا ، وَضَوَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ فَمَا رَأَيْت عَبْقَرِيًّا يَفُوى فَرِيَّهُ. (بخارى ٣١٣٣ـ مسلم ١٨٦٠)

(۳۲ ۱۳۳) حضرت ابو ہر یرہ و و استے ہیں کہ رسول اللہ مِنَّافِیْ اِنْ اِنْ اِللہ مِنْ اللہ مِنْ اِللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ

( ٢٢٦٢٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلالٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَهُمْ ، قَالَ : شَهِدُت صَلاةَ الصَّبُحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت نَاسًا مِنْ أُمَّتِى الْبَارِحَة ، وَلَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت نَاسًا مِنْ أُمَّتِى الْبَارِحَة ، وُزِن عُمْرُ فَوزَن ، ثُمَّ وُزِن عُمْرُ فَوزَن .

(۳۲۹۳۳) حفرت اسود بن هلال والشيئة فرماتے ہیں کہ ایک ویہاتی نے ان سے بیان کیا کہ میں ایک دن مسیح کی نماز میں نبی کر یم مُؤْفِئةً کے ساتھ حاضرتھا۔ پس آپ مُؤَفِئةً اپنے چبرے کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں نے گزشتہ رات اپی امت کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا وزن کیا جارہ ہے۔ پس ابو بکر جائٹو کا وزن کیا گیا تو ان کا پلڑا بھاری ہوگیا۔ پجرعمر جائٹو کا وزن کیا گیا تو ان کا پلڑا بھاری ہوگیا۔

( ٣٢٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عبد اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ مَضَى رِجَالٌ مُحَدَّثُون فِى غَيْرِ نُبُّوَّةٍ ، فَإِنْ يَكُنْ فِى أُمَّتِى أَحَدٌ مِنْهُمْ فَعُمَرُ. (مسلم ١٨٧٣ـ ترمذى ٣٢٩٣)

(٣٢٦٣) حضرت ابوسلم ولي فرمات بين كه رسول الله مِنْ الشَّرِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(٣٢ ٢٣٢) حضرت قيس بيشيد فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعود والتؤند نے ارشاد فرمایا: جب حضرت عمر دواتش اسلام لائے تو ہم

ہمیشہ کے لیے معزز ہو گئے۔

( ٢٢٦٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ

السَّكِينَةَ تَنْطِقُ بِلِسَانِ عُمَرَ. (٣٢٦٣) اما شعى بِيشِي فرمات بين كه حفرت على والنو فرمايا: بم اس بات كوبعيد نبيس بجعت تنه كه بلاشبه سكين ورحمت

حضرت عمر دلافور کی زبان سے بولتی ہے۔

( ٣٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَدَّ هَلاَ يَعْمَدُ.

فَحَیَّ هَلاً بِعُمَرَ. (۳۲۲۳۸) حضرت اسود پرتیلیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے سامنے جب صلحاء کا ذکر کیا جاتا تو وہ فوراً حضرت عمر اللہ کے سامنے جب صلحاء کا ذکر کیا جاتا تو وہ فوراً حضرت عمر اللہ کے سامنے

نْعُرُهُ لَكَائَے۔ ( ٣٢٦٢٩ ) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :

٣٢٦٢٩) حدثنا و كيع ، قال :حدثنا سفيان ، عن فيسِ بنِ مسيمٍ ، عن عارِقٍ بنِ سِهابٍ ، قال ، قاع عبد المو . إذا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَىَّ هَلاَّ بِعُمَرَ.

(٣٢٦٣٩) حضرت طارق بن فھاب پیشیۂ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کے سامنے صلحاء اور تیکوکاروں کا ذکر کیا جاتا تو آپ ڈاپٹی فورا سے حضرت عمر کانعرہ لگاتے۔

( ٣٢٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلإِسْلامِ حِصْنًا حَصِينًا ، يَدُخُلُ فِيهِ الإِسْلامُ ، وَلا يَخُرُجُ مِنْهُ ، فَلَمَّا فُتِلَ عُمْرُ انْنَكَمَ الْحِصْنُ فَالإِسْلامُ يَخُرُجُ مِنْهُ وَلا يَدُخُلُ فِيهِ.

(۳۲۶۴۰) حفرت زید بن وهب بریشید فرمات بین که حفرت عبدالله بن مسعود و اثنی نے ارشاد فرمایا: بلاشبه حفرت عمراسلام کے لیے مضبوط قلعہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ جن میں اسلام داخل ہوااوراس سے اسلام نکانہیں۔ بس جب حضرت عمر و دائی کوتل کردیا گیا

تواس قلعه من شكاف بر كيا - بحراسلام اس الصفك كيااوراس من دوباره داخل بين بوا-( ٣٢٦٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قالَتُ أَمُّ أَيْمَنَ لَمَّا

(٣٢٦٣) حضرت طارق بن فسهاب ويشيد فرمات بي كه جس دن حضرت عمر هذا في كوتل كيا كيا تو حضرت ام ايمن شاهد نفاض فرمايا: آج اسلام مين شگاف بيدا به وكيا-

( ٣٢٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَقِى رَجُلْ شَيْطَانًا فِى بَعْضِ طُرُّقِ الْمَدِينَةِ فَاتنجِذا فَصُرِعَ الشَّيْطَانَ ، فَسنلُ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ :مَنْ تظنونه إلَّا عُمَرَ. (بيهقى ١٣٣) (٣٢ ١٣٢) حضرت زر والنيط فرماتے ہیں كه حضرت عبدالله بن مسعود روائن نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی كومد بیند كی ایک گلی میں شیطان

ملا۔ پس ان دونوں نے ایک دوسرے کو بکڑ لیا پھر شیطان کو پچھاڑ دیا گیا۔ حضرت عبداللّہ دی ٹیٹے سے پوچھا گیا کہ وہ تخص کون تھا؟ آپ ٹڑٹٹو نے فرمایا بتمہارے گمان میں حضرت عمر دہ کٹٹے کے علاوہ کون ہوسکتا ہے؟!

پِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وعَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إذَا رَأَى الرَّأَى نَوْلَ بِهِ الْقُرْآنُ.

( ٣٢٦٤٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :هَا كُنَّا نَتَعَاجَمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ مَلَكًا يَنْطِقُ بِلِسَان عُمَرَ.

(٣٢٦٣٣) حضرت ميتب باليفية فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود وثائق نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ محمد مَوَّفَقَعَةَ كا صحاب اس بات كوكناية نہيں ٹرتے تھے كه يقيينا فرشة حضرت عمر وثائق كى زبان كے مطابق بات كرتا ہے۔

. ( ٣٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِل ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ ، أَوْ كُنَّا نُتَحَدَّثُ ، أَنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتُ مُصَفَّدَةً فِي زَمَانِ عُمَرَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ لُقَتْ .

الشَّيَاطِينَ كَانَتُ مُصَفَّدَةً فِي زَمَانِ عُمَرَ ، فَلَمَّا أَصِيبَ بُثَّتُ. ٣٢٦٢) حفزت واصل بيشه فرماتے ہن كرحفزت مجامد طشور زارشاد فرما: جمرتو آلي ميں بور ان يركز

(٣٢٧٣٥) حفرت واصل ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حفرت مجاہد بلیٹیو نے ارشاد فرمایا: ہم تو آپس میں یوں بات کرتے تھے کہ یقینا شیطان حفرت عمر الاناتؤے کے زمانے میں جھکڑیوں میں جکڑ بندھا۔ پس جب آپ دائٹو کی وفات ہوگئی تووہ آزاد ہوگیا۔

( ٣٢٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا رَأَيْت عُمَرَ إِلاَّ وَكَأَنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

(۳۲۲۳۷) حضرت ابوواکل پایٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تئونے نے ارشاد فر مایا: میں حضرت عمر رہی تئ رائے نہیں رکھتا تھا مگر یہ کہ گویا فرشتہ ان کی دوآ تکھوں کے درمیان ہے اوران کی راہنما کی کر کےسید ھے راستہ پر چلار ہائے۔

( ٣٢٦٤٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْعَرَبِ لَمْ تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ مُصِيبَةُ عُمَرَ لأَهْلُ بَيْتِ سُوءٍ.

(۳۲۲۳۷) حفرت زید بن وهب بیشینه فرماتے ہیں که حضرت عمر زانٹنو نے ارشاد فرمایا: یقیینا غرب میں ہے وہ گھرانہ جن پرحضرت عمر زائٹنو کی وفات کی آفت داخل نہیں ہوئی یقیینا وہ برا گھرانہ ہے۔

( ٣٢٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَالثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَدٍ ، عَنْ أَنَسٍ -، قَالَ :قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَ مَاتَ عُمَرُ : مَا أَهْلُ بَيْتٍ حَاضِرٍ ، وَلا بَادٍ إِلاَّ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ نَقُصٌّ. (۳۲۱۴۸) حضرت انس و این فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و فاقت کے دن حضرت طلحہ و فاقت نے ارشاد فرمایا: کوئی شہری یا دیباتی گھرانہ ایسانہیں ہے گرید کہ ان کا نقصان ہوا۔

( ٣٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنُ جَهُمِ بُنِ أَبِي الْجَهُمِ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :إنَّ اللّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقُلْبِهِ.

(ابن حبان ۲۸۸۹)

(٣٢٦٣٩) حضرت ابو ہریرہ دینی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

ر کھودیا ہے۔

( ٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلًا أَعْلَمَ بِاللهِ ، وَلا أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ ، وَلا أَفْقَدَ فِي دِينِ اللهِ مِنْ عُمَرَ.

(٣٢٧٥٠) حفرت عبد الملك ويشين فرمات بين كه حفرت قبيصه بن جابر ويشيئ نے ارشاد فرمايا: ميں نے كوئى شخص نہيں و يكھا جو حضرت عمر وزائد سے زيادہ برخ سے والا اور الله كور كھنے والا ہو۔ حضرت عمر وزائد كدين ميں زيادہ مجھر كھنے والا ہو۔ ( ٣٢٦٥٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ ذَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ ذَيْدِ بُنِ وَهْبِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا أَظُنُّ

أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ حُزُنُ عُمَرَ يَوْمَ أَصِيبَ عُمَرُ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِ سُوءٍ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ أَعْلَمَنَا بِاللهِ وَأَقْرَأَنَا لِكِتَابِ اللهِ وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ اللهِ.

(۳۲۱۵۱) حضرت زید بن وهب پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود جھنٹی نے ارشادفر مایا: میرا گمان نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھرانہ ایسا ہو جہال حضرت عمر کی وفات کے دن حضرت عمر تلاثی کا عمر اضاف نہ ہوا ہو، مگریہ کہ کوئی برا گھرانہ ہوگا۔ یقینا حضرت عمر تراثی ہو ہم سب سے زیادہ اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے، اور اللہ کی کتاب کو ہم سب میں زیادہ پڑھنے والے، اور اللہ کے دین کے بارے ہیں ہم سب سے زیادہ مجھر کھنے والے تھے۔

( ٣٢٦٥٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمِّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلَي اللهِ ، قَالَ :إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَى هَلاً بِعُمَرَ ، إنَّ إسْلامَهُ كَانَ نَصُرًا ، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ فَتُحًا ، وَايْمُ اللهِ ، مَا أَعْلَمُ عَلَى الصَّالِحُونَ فَحَى هَلاً بِعُمَر ، إنَّ إسلامَهُ كَانَ نَصُرًا ، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ فَتُحًا ، وَايْمُ اللهِ ، مَا أَعْلَمُ عَلَى الْأَرْضِ شَيْنًا إلاَّ وَقَدُ وَجَدَ فَقُدَ عُمَر حَتَّى الْعِضَاهُ ، وَايْمُ اللهِ إِنِّى لأَحْسَبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلكًا يُسَدِّدُهُ وَيُرُشِدُهُ ، وَايْمُ اللهِ إِنِّى لأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَقُرَقُ أَنْ يُحْدِثَ فِي الإِسْلاَمِ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ كُلْبًا يُحِبُّ عُمَر لأَحْبَبُته.

(۳۲۷۵۲) حفرت زر پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹیٹنو کے سامنے نیکو کاروں کا ذکر کیا جاتا تو وہ فورا حضرت عمر منتیٹنو کانعرہ لگاتے۔اور فرماتے! یقنینان کااسلام مسلمانوں کی مددتھی اوران کی خلافت مسلمانوں کی فتح تھی۔اللہ کو قتم! میں نہیں جانتا زمین برکسی چیز کونگرید که ہر چیز نے حضرت عمر مزاہو کی کی محسوں کی یہاں تک کہ کا نئے دار درختوں نے بھی۔اللہ کی قتم! بلاشبہ میں گمان کرتا تھا کہان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جوان کوسیدھی راہ دکھاتا ہےاوران کی راہنمائی کرتا ہے۔اور

الله كي تم إبلا شبه شيطان خوف كها تا تقااس بات سے كدوه اسلام ميس كوئى رخند والے اس ليے كد حضرت عمر وي في اس كواس يروا بس لونا

دیں گے۔اللہ کی قتم!اگر مجھےمعلوم ہو جائے کہ کوئی کتا بھی حضرت عمر نٹاٹیؤ سے محبت کرتا ہے تو میں اس ہے بھی محبت کرنے لگوں۔

( ٣٢٦٥٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، قَالَ : إنَّ عُمَرَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فِي نَوْمِهِ وَفِي يَقُظِيهِ فَهُوَ حَقٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا فِى الْجَنَّةِ إذ رَأَيْت فِيهَا دَارًا ، فَقُلْتُ :

لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ :لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (احمد ٢٣٥- ابن حبان ٢٨٨٣) (٣٢٦٥٣) حضرت مصعب بن سعد مِيشيد فرماتے ہيں كه حضرت معاذبين جبل رفائند نے فرمايا: يقينا عمر دفائد جنت ميں ہيں،اور

حضرت رسول الله مَا ال

نے اس میں ایک گھر دیکھا پس میں نے یو چھا: یکس کے لیے ہے؟ تو کہا گیا: عمر بن خطاب کے لیے۔

( ٣٢٦٥٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَخَلْت الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبِ ، فَقُلُتُ :لِمَنْ هَذَا ؟ قَالُوا ۚ :لِشَابٌ مِنْ قُرَيْشِ ، فَظَنَتْ أَنَّى أَنَا هُوَ ، فَقُلُتُ :لِمَنْ هُوَ؟ قَالُوا زِلِعُمَرَ. (احمد ١٤٩- ابن حبان ١٨٨٧)

(٣٢٦٥٣) حفرت انس والنو فرماتے ہیں كه يقينا نبى كريم مَفِقَتَ في ارشاد فرمايا: ميں جنت ميں داخل ہوا تو ميں نے ايك خوبصورت سونے سے بناہواکل دیکھاتو میں نے یو چھا: یکس کا گھرے؟ فرشتوں نے کہا: قریش کے ایک نوجوان کا۔ پس میں نے گمان کیا کہ یقیناوہ میں ہی ہوں گا ،تو میں نے پوچھا:وہ کون سانو جوان ہے؟ انہوں نے کہا:عمر بن خطاب۔

( ٣٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :دَخَلْت الُّجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا فَصُرٌ مِنْ ذَهَب فَأَعْجَيَنِي حُسُنُهُ ، فَسَأَلْت :لِمَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ لِي : لِعُمَرَ ، فَمَا مَنَعَنِى أَنْ أَدْخُلَهُ إِلَّا لِمَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ يَا أَبَا حَفْصٍ ، فَبَكَى عُمَرُ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

عَكَيْكَ أَغَارُ ؟!. (بخارى ٣٢٣٢ ـ احمد ٣٣٩) (٣٢٦٥٨) حضرت ابو ہریرہ جنافیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِینَوْفِیکَا نے ارشاوفر مایا: میں جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک سونے کامحل دیکھاجس کی خوبصورتی مجھے بہت اچھی لگی۔پس میں نے یوچھا: یکس کے لیے ہے؟ تو مجھے بتایا گیا: عمر بن خطاب کے لیے۔ پس مجھے کسی بات نے بھی نہیں روکا اس میں داخل ہونے سے مگریہ کہ مجھے اے ابوحفص تیری غیرت کا خیال آیا۔ تو حضرت

عمر ﴿ يَنْ فِهِ رونْ لِكُاورِفر ما يا: الله كرسول مَلْفَقَدَةَ إِلَيا مِن آبِ مَلِفِقَةَ مِي عَبِرت كها وَل كا؟!

( ٣٢٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِ و سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَخَلْت الْجَنَّةَ فَرَايُّتُ ابْنُ عُيْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِ و سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، أَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا قِيلَ :لِعُمَرَ ، فَأَرَدُت أَنْ أَدْخُلُهَا فَذَكُرْت غَيْرُتَكَ ، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعَلَيْكَ أَغَارُ ؟!. (مسلم ١٨٦٢ ـ احمد ٣٠٩)

سیوت مبدی عار و ان بیار سول الله میران میرانی ایک میران میرانی میر

عام الو عظی مهاری گیرت یادا ک-ال پر مفترت مرزی تو روح سے اور سرمایی اے اللہ سے رعوں روسیے، میا -0 ب روسیا ، غیرت کھاؤں گا؟!۔

( ٣٢٦٥٧) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَرَرُت بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُشْرِفٍ مُرَبع ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلِي مِنْ أُمِّةً وَاللّهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ال

وَسَلَّمَ قُلْتُ أَنَا مُحَمَّدً ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ، قَالُوا :لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ. (ترمذَى ٣٦٨٩- احمد ٣٥٣)

(٣٢٦٥) حضرت بريده وَنَ فَوْ مَاتِ بِين كه رسول اللهُ مَا الْفَصَارِ فَي ارشاد فرماياً: ميرا گزرايك مربع محل برے بواجس ميں

بالاخانہ تھے۔ تومیں نے پوچھا: میکل کس کا ہے؟ جواب دیا گیا: اہل عرب میں سے ایک آ دی کا۔ اس پر میں نے کہا: میں بھی عربی بالاخانہ تھے۔ تومیں نے ہوا۔ یہ کہا: میں بی محمد مَشِلِنَسْتَیْجَ ہوں۔ یہ کس کا ہے؟ ہوں۔ یہ کس کا ہے؟ ایک فرد کا۔ میں نے کہا: میں بی محمد مَشِلِنسْتَیْجَ ہوں۔ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: عمر بن خطاب کا۔

( ٣٢٦٥٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّى لأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَفْرَقُ مِنْك يَا عُمَرُ !. (ترمذى ٣١٩- احمد ٣٥٣)
(٣٢٧٥٨) حضرت بريده وَ اللهِ فرمات بن كرسول الله عَلَيْقَ فَيْ فارشاد فرمايا: ميراخيال عركا عمر! شيطان تجه عورتا ب

( ١٢٦٥٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، قَالَ :عُمَرُ.
( ٢٢٦٥٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، قَالَ :عُمَرُ.

(٣٢٦٥٩) حفزت ابوہاشم پرچینے فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر پرٹیٹیؤنے قرآن کی اس آیت ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ کے بارے میں فرمایا:: کہ حضرت عمر زواتیؤ مراد ہیں۔

، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكُ لَتُكُثِرُ لُبُسَ هَذَا الْبُرُدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَسَانِيهِ خَلِيلِي وَصَفِيِّي وَصَدِيقِي وَخَاصَّتِي عُمَرُ ، إِنَّا عُمَرَ نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ بَكي.

(٣٢٧١٠) حضرت ابوالسفر بينييد فرماتے ہيں كەحضرت على بيانين كواكثر ايك حادر يہنے ديكھا كيا تو ان سے 'بوجھا كيا؟ بلاشبہ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩) كي المحاسك المعامل المعامل

آپ بڑاٹو اکثریہ جادر پہنتے ہیں؟ آپ جڑٹو نے فرمایا: یہ میرے بہت قریبی مخلص اور خاص دوست عمر بن خطاب ٹڑاٹو نے مجھے پہنا کی تھی۔ یقیناً عمر مڑاٹو نے اللہ سے خالص تو ہے کی تو اللہ نے ان کی تو ہے بھی قبول فرمالیا۔ پھرآپ جڑٹو رونے گئے۔

﴿ ٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا اَبُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا زَالَ عُمَرُ جَاذًا جَوَّادًا مِنْ حِينِ قُبِضَ حَتَّى انْتَهَى.

(۳۲۶۱) حضرت ابنَّ عَمر وَ فَا قَنْ فِرِ مَاتِ مِين كه حضرت عمر وَ فَا فِي مسلسل سَخَاوت فِر ماتِ تَصْح جب سے رسول اللّه مِينَّ فَضَيْعَ كَى وَفَات مونى تقى يہاں تک كه آپ وَ فَانِّوْ كا بھى انقال ہو گيا۔

( ٣٢٦٦٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَن عبد الحميد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَا سَلَكُتَ فَجًّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجَّا سِوَاهُ ، يَقُولُهُ لِعُمَرَ.

(بخاری ۳۲۹۳ مسلم ۲۲)

(۳۲۹۹۳) حضرت سعد والثينة فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّ النَّهُ اَللهُ مَلِّ النَّهُ مَلِّ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلِيكَ اللهُ اللهُ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِيكَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِيكُ اللهُ مَلْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

ئىرى جان كېرۇر مرى ئىل ئى رامىدىرىيى كىلىمى دىيەر ئىلىقى ئىلىنى ئىلىنى ئىڭ ئىلىدىدى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىگ ( ٣٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنِنى كَلْهُمَسٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِنى عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقِ ، قَالَ : حَدَّثَنِنى الْأَفْرَ عُ شَكَّ

كَهْمَسْ: لَا أَدْرِى الْأَقْرَعُ الْمُؤَذِّنُ هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ، قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْأَسْقُفِ قَالَ: فَهُوَ يَسْأَلُهُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمَا أُظِلُّهُمَا مِنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَجِدُنَا فِي كِتَابِكُمْ، فَقَالَ: صِفَتَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ، قَالَ: فما تَجدُنِي، قَالَ : أَدُلُكِ قَالًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ : فَنَفِطُ عُمَّهُ فِي وَجُهِهِ وَقَالَ : قَالَ: عَدِيدٌ؟ قَالَ : أَمِنْ شَدِيدٌ، فَكَانَهُ فَي حَ

قَالَ :أَجِدُك قَرْنًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : فَنَفِط عُمَرُ فِي وَجُهِهِ وَقالَ :قَرْنٌ حَدِيدٌ ؟ قَالَ :أَمِينٌ شَدِيدٌ ، فَكَأَنَّهُ فَرِحَ إِلَاكَ ، أَعَلَ : فَمَا تَجِدُ بَغُدِى ؟ قَالَ : خَلِيفَةٌ صِدق يُؤْثِرُ ٱقْرَبِيهِ ، قَالَ : يقول عُمَرُ : يَرْحَمُ الله ابن عَفَان ،

ُ قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعُدَهُ ؟ قَالَ :صَدَع من حَدِيد ، قَالَ :وَفِي يَدِ عُمَرَ شَيءٌ يُقَلَّبُهُ ، قَالَ :فَنَهَدُهُ فَقَالَ :يَا دَفُرَاهُ -مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ: فَلَا تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةٌ مُسْلِمٌ وَرَجُلٌ صَالِحٌ، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْلَفِ،

وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ ، وَالدَّامُ مُهْرَاقِ ، قَالَ :ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىّ ثُمَّ قَالَ :الصَّلَاةُ. (ابو داؤ د ۲۱۵) ۲۷۲۷۷) حضر - عمدالله بن شقق ولينه فريات بن كرحضرت أقرع الثيان في ارشاد فرمايا: حضرت تصمس ويشيعه كوشك تعافر مايا:

(۳۲۱۱۳) حضرت عبداللہ بن شقیق ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت اقرع پیشینہ نے ارشاد فرمایا: حضرت تھمس میشینه کوشک تھا فرمایا: میں نہیں جانتا کہ اقرع سے مرادموَ ذن ہیں یا کوئی اور ..... بہر حال حضرت عمر دی ٹینے نے قاصد بھیج کر بردے پاوری کو بلاکر بوچھااس حال میں کہ میں ان دونوں کے پاس کھڑا ہوکران دونوں پرسورج کی دھوپ سے سامیہ کررہا تھا، کیا تمہاری کتابوں میں ہمارا ذکر

موجود ہے؟ تو اس پا دری نے کہا: تمہارے اوصاف اور تمہارے اعمال کا ذکر ہے۔ آپ تو ان نے پوچھا: میرے بارے میں تمہیں کیا کچھ پنہ ہے؟ اس نے کہا: آپ ٹاٹٹو کے بارے میں لوہے کے سینگ کا ذکر پاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر بڑاٹو کے چبرے میں عصہ کے آثار نمودار ہوئے اور فر مایا: لو ہے کا سینگ؟ اس نے کہا: مراد ہے کہ بہت زیادہ امانت دار ہو، تو آپ دڑا ٹوئو کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ فر مایا: میر سے بعد کا کیسے ذکر ہے؟ اس نے کہا: سچا خلیفہ ہوگا جوا ہے قر بھی رشتہ داروں کو ترجیج و سے گا۔ رادی کہتے ہیں کہ حضر ت عمر دوائیو نے فر مایا: اللہ ابن عفان پر دم کر ہے۔ آپ جوائیو نے پوچھا: ان کے بعد کا کیسے ذکر ہے؟ بہت شدید شگاف ہو گا۔ رادی کہتے ہیں کہ حضر ت عمر دوائیو سے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے آپ ڈوائیو الٹ بلٹ رہے تھے۔ آپ ڈوائیو نے اس کو پھینک دیا اور دویا تین مرتبہ فر مایا: افسوس ذکیل شخص پر! اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ ایسے مت کہے۔ یقیناً دہ مسلمان خلیفہ ہول گے۔

اور نیک آ دمی ہوں گے۔لیکن انہیں خلیفہ بنایا جائے گا اس حال میں کہ کوار نظی ہوئی ہوگی اور خون بہایا جاچکا ہوگا۔راوی کہتے ہیں پھر آپ بڑاٹا نے میری طرف متوجہ ہوکر فر مایا:نماز کا وقت ہے۔

( ٣٢٦٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنَ جُندُب أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمْمَانُ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمْرَ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمْرَا فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمْرًا فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمْرً

(٣٢٦٦٣) حفرت سمره بن جندب والتي فرماتے بيل كد بلاشبرا يك آدى في عرض كيا: الله كرسول مَوْفَقَعَةَ ارات كوميل في خواب ميں ديكھا كدا يك دول آسان سے في ازا - پس حضرت ابو بكر والتي آئے! انہوں نے اس كو دونوں كناروں سے پكڑا اور پائى بيا اس حال ميں كدان ميں كمزورى تقى - پُكر حضرت عمر والتي آئے انہوں نے اس كو دونوں كناروں سے پكڑكر پائى بيا يہاں تك كدوه سيراب ہو گئے - كدوه سيراب ہو گئے - پر حضرت عثان والتي يا يہاں تك كدوه سيراب ہو گئے - پر حضرت عثان والتي عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ مَالِكِ الدّارِ ، قَالَ : وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطّعَامِ ، قَالَ : وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطّعَامِ ، قَالَ : أَصَابَ النّاسَ قَحْظٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءً رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ قَالَ : أَصَابَ النّاسَ قَحْظٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءً رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ قَالَ : أَصَابَ النّاسَ قَحْظٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءً رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ قَالَ : أَصَابَ النّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءً رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ قَالَ : أَصَابَ النّاسَ قَدْالَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءً رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ

قَالَ :أَصَابَ النَّاسَ فَحُطْ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلْ إِلَى فَبُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَسْقِ لْأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا ، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ :انُتِ عُمَرَ فَأَقُرِنُهُ السَّلامَ ، وَأَخْبِرُهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ : عَلَيْك الْكَيْسُ ، عَلَيْك الْكَيْسُ ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبكى عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبُّ لَا آلُهِ إِلَّا مَا عَجَزْتِ عَنْهُ.

(۳۲۷۷) حضرت ما لک الدار برائیل حضرت عمر شائی کے شعبہ طعام میں خزائجی تھے فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر شائی کے زمانے میں لوگ قبط سالی میں مبتلا ہو گئے ہیں ایک آدی نبی کریم میر فیلٹی کے قبر پر حاضر ہو کریوں کہنے لگا: اے اللہ کے رسول میر فیلٹی آئے! بنی امت کے لیے پانی طلب سیجئے وہ ہلاک ہوگئی ہے! تو حضور میر فیلٹی کے آئی کوخواب میں نظر آئے اور اس سے کہا: عمر ہوگئی کے پاس جا کر اسے میر اسلام کہواور اسے بتا کہ کہوگئی سیر اب ہونے کی جگہ میں ہیں، اور اس سے کہو: تم پر دانشمندی لازم ہے۔ تم پر دانشمندی لازم ہے۔ تم پر دانشمندی لازم ہے۔ بہی وہ آئی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عمر ہوگئی رونے لگے ہے۔ بہی وہ آدی حضرت عمر ہوگئی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عمر ہوگئی کو اس خواب کی خبر دی، تو حضرت عمر ہوگئی رونے لگے

پھر فر مایا: اے میرے پروردگار! کوئی کوتا ہی نہیں مگر میں اس سے عاجز آگیا۔

( ٣٢٦٦٦ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ وُضِعَ عِلْمُ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِي

كِفَّةٍ وَوُضِعَ عِلْمُ عُمَّرَ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَ بِهِمْ عِلْمُ عُمَّرَ.

(٣٢٧٦١) حضرت شقیق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تواتیز نے ارشاد فرمایا: اگر عرب کے زندہ لوگوں کاعلم تراز و ك ايك بلزے ميں ركاديا جائے اور حضرت عمر تفاق كاعلم دوسرے بلزے ميں ركاديا جائے تو حضرت عمر جناتا كاعلم ال سب ير

بھاری ہوگا۔

(٣٢٦٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عَلِيٌّ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابُك بِيَدِكَ وَشَفَاعَتُك بِلِسَانِكَ ، أَخْرَجَنَا عُمَرُ مِنْ أَرْضِنَا فَارْدُدُنَا إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ

وَيْحَكُمْ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ ، وَلا أُغَيِّرُ شَيْئًا صَنَعَهُ عُمَرٌ ، قَالَ الْأَعْمَشُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ :لَوْ كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَى عُمَرَ شَيْءٌ لاغْتَنَمَ هَذَا عَلِيٌّ.

(٣٢٧٦٤) حضرت سالم مِنظِيدُ فرمات بين كه الل نجران نے حضرت علی النظر کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی:اے امیر المؤمنین! آپ دائنو کااپناہاتھ ہے حکم لکھنا اورا پی زبان ہے شفاعت کرنا احسان :وگا۔حضرت عمر بڑاٹنو نے ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا تھا۔ آپ ڈوٹٹو جمیں واپس وہاں بھیج دیں۔ تو حضرت ملی ڈوٹٹو نے اسے فرمایا تمہارے لیے ملاکت ہو یقییناً حضرت عمر ڈکٹٹو صحیح معاملہ پر قائم تھے۔اور میں ہرگز اس چیز کونہیں بدلوں گا جو هفرت عمر واٹنو نے فیصلہ کیا تھا۔حضرت اعمش بیشید نے فرمایا: پس وہ لوگ

کتبے تھے۔اگران کے دل میں حضرت عمر پڑھائے کے بارے میں تھوڑی ی بھی ناراضگی ہوتی تووہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ ( ٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ حِينَ قَادِمَ الْكُوفَةَ : هَ قَدَمْتِ لَأُحُلِّ عُقْدَةً شَدَّهَا عُمَرُ.

(٣٢٦٦٨) اما شعبي مِلِيَّةٍ فرمات بين كه حضرت على مِنْ اللهُ جب كوفدا ٓئة تو فرما يا: مين اس ليه آيا كه حضرت عمر رَوْنَا تُوْ ن جو تره الكَّالَة ہے۔اس کوکھولوں۔

( ٣٢٦٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِشْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّقْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَالِشَةَ : أَنَّ الْجِنَّ بَكَّتُ عَلَى عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَلَ بِثَلاثٍ ، فَقَالَتُ :

أَبَعْدَ قَتِيلِ بِالْمَدِينَةِ أَصْبَحَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَهْتُرُ الْعِضَاهُ بِأَسُوَّقِ.

جَزَى اللَّهُ خَيْرًا مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتْ يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ.

فَمَنْ يَسْعَ ، أَوْ يَرْكُبُ جَنَاحَى نَعَامَةٍ لِيُدُرِكَ مَا أسديت بِالْأَمْسِ يُسْبَقِ.

قَضَيْت أُمُورًا ثُمَّ غَادَرُت بَعْدَهَا بَوَائِقَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ مُفَتَّقْ.

هُ مَنْ ابْن الْب شِيرِ مِرْ جلده ) فِي هُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الل

ر سیست کوه بن زبیر رفتاتو فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ خامشان خیر مایا: بلاشبہ جن بھی حضرت عمر رفتاتو کے شہید بونے سے بین دن قبل رو پڑے اور بیاشعار کہے: (ترجمہ) مدینه منورہ میں شہید ہونے والے کی جدائی پرزمین اپنے عضاء نامی درخت کے ساتھ کانپ رہی ہے۔اللہ تعالی امیر المومنین حضرت عمر تفاتی کو جزائے خیرعطا فرمائے اوران کے جسم میں برکت عطا

فرمائے۔ اگرکوئی سواری پرسوار ہوکر آپ کے کارناموں کو دہرانا چاہتو ایبانہیں کرسکتا۔ آپ کے فیطے خوشوں کے پھل کی طرح عمدہ ہیں۔ جھے اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی وفات نیلی آٹھوں والے مکار درندے (ابولؤلؤ) کے ہاتھوں ہوگی۔ ( ۳۲۹۷) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب ، قَالَ : جَاءَ رَجُلانِ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَة ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيم الْمُزَنِيّ ، وَقَالَ

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، كَيْفَ تَقُرَأُ هَذِهِ الآيَةَ ، فَقَالَ لَهُ عَبُّدُ اللهِ مَنْ أَقْرَأُك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِيّ ، وَقَالَ لِلهِ مَنْ أَقْرَأُك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِيّ ، وَقَالَ لِلهَّ عَرْ نَهُ أَقْرَأُك ؟ قَالَ : أَقُرَأُنى عُمَرُ ، قَالَ : اقْرَأُ كَمَا أَقْرَأُك عُمَرُ ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى سَقَطَتُ دُمُوعُهُ فِي اللّآخِرِ: مَنْ أَقْرَأُك ؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا عَلَى الإسْلامِ ، يَذْخُلُ فِيهِ ، وَلا يَخُرُحُ مِنْهُ ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ الْفَلْمَ الْجِصْنُ فَهُو يَخُرُحُ مِنْهُ وَلا يَذْخُلُ فِيهِ.

(۳۲۷۷) حضرت زید بن وهب وایشید فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود و دایشو کی خدمت میں حاضر ہوئے پھران دونوں میں سے ایک کہنے لگا: آپ اس آیت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ وایشو نے اس سے پوچھا: تمہیں بیر آیت کس نے پڑھائی؟ اس نے کہا: حضرت ابو تکیم المزنی نے ۔ اور آپ واٹشو نے دوسرے سے پوچھا: تمہیں بیر آیت کس نے پڑھائی ؟ اس نے کہا: مجھے حضرت عمر واٹشو نے پڑھائی۔ آپ واٹشو نے فرمایا: تم پڑھوجیسا کہ حضرت عمر واٹشو نے تمہیں پڑھایا، پھررونے لگے یہاں

تك كدآب بناتو كآنسوككريول بركرنے لگے۔ پھر فرمايا: بلا شبه حضرت عمر دائلو اسلام كے مضبوط ومتحكم قلعه تھے جس ميں اسلام داخل ہوااوران سے نكائييں۔ پس جب حضرت عمر دائلو كا انتقال ہو كيا تو اس قلعه ميں شگاف پڑ گيا پس وہ اس سے نكل گيا اور اس ميں داخل نہيں ہوا۔ ميں داخل نہيں ہوا۔ ( ٣٢٦٧١) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْهَانَ ، أَنَّهُ كَانَتْ فِي يَدِهِ قَنَاةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا ، و كَانَ يُكْثِرُ أَنْ

یقُولَ : وَاللهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِی هَذِهِ لَنَطَقَتُ ، لَوْ کَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مِیزَانًا مَا کَانَ فِیهِ مِیطُ شَعُوقِ. (۳۲۱۷) حضرت عاصم بیتیلافرماتے ہیں کہ حضرت ابوعثان بیتیلائے ہاتھ میں ایک ککڑی ہوتی تھی۔جس کی مددے وہ چلتے تھے اورا کثریوں فرماتے تھے:اگر اللہ چاہے کہ میری لاٹھی ہولے تو بیضرور بولتی۔آپ بیٹیلا فرماتے ہیں:اگر حضرت عمر بن خطاب بڑٹو تراز وہوتے تو پھر بال برابر بھی ناانصافی نہ ہوتی۔

( ٣٢٦٧٢ ) حَدَّنَنَا مُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : خَطَبَ عُمَرُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْمَرَأَةُ ، فَأَنْكَحُوا الْمُغِيرَةَ وَتَرَكُوا عُمَرَ ، أو قَالَ :رَدُّوا عُمَرَ ، قَالَ :فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَقَدُ تَرَكُوا ، أَوْ رَدُّوا خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(٣٢٦٧٢)حضرت سليمان پيشيذ فرماتے ہيں كەمىں نے حضرت حسن پيشيد كو يوں فرماتے ہوئے سنا كەحضرت عمر بن خطاب زاينخو

اورحضرت مغیرہ بن شعبہ و الله نے ایک عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجا تواس کے اہل خاند نے حضرت مغیرہ و وافق سے اس عورت کا نکاح کردیااورحضرت عمر و اُخیر کوچھوڑ دیایاراوی نے یوں کہا: کدحضرت عمر داننو کے پیغام کوردکردیا۔ تواس پراللہ کے بی مَوَّ اَنْتَحَاجَ نِے

ارشادفر مایا:البست حقیق انہوں نے اس امت کے بہترین مخص کوچھوڑ ایا فر مایا:رد کیا۔

( ٣٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رُبَّمَاْ ذُكِرَ عُمَرَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا كَانَ بِأَوَّلِهِمُ إِسُلَامًا ، وَلَا أَفْضَلِهِمْ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنَّةُ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهْدِ فِى الذُّنيَا وَالصَّرَامَةِ فِى أَمْرِ

اللهِ ، وَلاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَنِمٍ.

(٣٢٧٧) حضرت يونس طينية فرماتے بين كه حضرت حسين ميشيذ مجھى حضرت عمر والنو كا ذكر كرتے تو فرماتے: الله كي فتم اگر جدوہ

یملے اسلام لانے والوں میں سے نہیں تھے اور نہ ہی اللہ کے راستہ میں خرج کرنے والوں میں زیادہ افضل تھے کیکن وہ دنیا ہے بے رغبتی میں لوگوں پر غالب تھے۔اوراللہ کے دین کے معاملہ میں سخت مزاج تھے۔اوراللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی

ملامت ہے ہیں ڈرتے تھے۔

( ٣٢٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْزِلُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ. (طبراني ٥٢٠٣)

(۳۲۷۷ ) حضرت قیس بن مسلم مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت طارق بن شھاب مِیشیدُ نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ آپس میں یوں بات

كرتے تھے كه بلاشبه سكينه ورحمت حضرت عمر والاؤر كى زبان يرنازل ہوتى ہے۔

( ٣٢٦٧٥ ) حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ، قَالَ:حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ:حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ:قَالَ سَعْدٌ:أَمَا وَاللهِ،

مًا كَانَ بِأَقْدَمِنَا إِسُلَامًا وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت بِأَى شَيْءٍ فَصَلَنَا، كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا، يَعْنِي عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ.

(٣٢١٤٥) حضرت ابوسلمه واللياية فرمات بين كه حضرت سعد واللي نارشاد فرمايا: بهرحال الله كالتم إاكر جدوه بهم مين اسلام ك اعتبار سے زیادہ قدیم نہیں تھے لیکن میں نے ان کو ہر چیز میں افضل پایاوہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب منافغز -

( ٣٢٦٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُبَيْلٍ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرِ الْوَفَاةُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ لِيَسْتَخْلِفَهُ ، قَالَ :فَقَالَ النَّاسُ : اسْتَخْلَفُت عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا ، فَلَوْ مَلَكَنا كَانَ أَفَظَ وَأَغْلَظَ ، مَاذَا تَقُولُ

لِرَبُّكَ إِذَا أَتَيْتِه وَقَدِ اسْتَخْلَفُت عَلَيْنَا ، قَالَ :أَتُخَوِّفُونِي بِرَبِّي ، أَقُولُ :اللَّهُمَّ أَمَّرْت عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِك. (٣٢٦٤٦) حضرت اساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زبید بیشید نے ارشاد فرمایا: جب حضرت ابو بکر وہائی کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ جھانے نے قاصد بھیج کر حضرت عمر تھانئے کو بلایا تا کہ ان کو خلیفہ بنا دیں۔ تو لوگ کہنے لگے! آپ جھانے ہم پر سخت مزاج کو خلیفہ بنا دیں گے۔ آپ جھانئے ہم پر سخت مزاج کو خلیفہ بنا دیں گے۔ آپ جھانئے اپ مراج کو کیا جواب دیں گے۔ آپ جھانئے نے فرمایا: کیا تم رب کو کیا جواب دیں گے جب آپ ان کے پاس جا کیں گے کہ آپ نے ان کو ہم پر خلیفہ بنا دیا؟ آپ جھانئے نے فرمایا: کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے خوف دلاتے ہو؟! میں جواب دوں گا:اے اللہ! میں نے ان لوگوں پر تیرے سب سے بہترین بندے کو امیر بنادیا۔

( ٣٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مَغْرُوفِ بْنِ أَبِي مَغْرُوفٍ الْمَوْصِلِتِي ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ سَمِغْنَا صَوْتًا :

لِيَنْكِ عَلَى الإسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًّا فَقَدْ أَوْشَكُوا هَلْكَى ، وَمَا قَدُمَ الْعَهْدُ وَأَدْبَرَ خِيْرُهَا وَقَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ وَقَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ

(٣٢٦٤٤) حضرت معروف بن الى معروف الموسلى بيشية فرماتے بيں كه جب حضرت عمر جن فو كو وفات بوگئي تو بم لوگوں نے ايك آواز سنى جو بيا شعار پڑھ رى تقى: (ترجمه) اسلام پر ہررونے والے كورونا چاہيے۔ وہ ہلا كت كے قريب پنج گئے۔ وہ ابھى بہت زمانہ نيس گزرا۔ دنیاختم ہوگئي اورونیا كا بہترین شخص چلا گیا۔ جواس كے وعدول كاليقين ركھتا تھا آج پريشان ہے۔

( ٣٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ بِهِنِ أَبِى إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَدِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ : ذَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَنَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ كَانَ إسْلَامُك لَنَصْرًا ، وَإِنْ كَانَ إمَارَتُك لَفَتْحًا ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الأَرْضَ عَدْلاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الأَرْضَ عَدْلاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، فَالَ : وَلَا اللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الْكَلامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ،

(۳۲۲۵۸) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر والنظیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر والنظیہ کو نیزہ مارا گیا تو حضرت ابن عباس والنظیہ آپ وائر اور آپ والنظیہ سے فرمایا: اے امیرالمؤمنین: یقینا آپ کا اسلام سلمانوں کی مدوثا بت ہوا، اور آپ والنظیہ سے فرمایا: اے امیرالمؤمنین: یقینا آپ کا اسلام سلمانوں کی مدوثا بت ہوا، اور آپ والنظیہ نے زمین کو عدل وانصاف سے بھر دیا۔ یہاں تک کہ اگر دو آ دمیوں کے درمیان جھڑ اہوتا تو وہ دونوں آپ کی طرف اپنا معاملہ سونپ دیتے ۔ حضرت عمر والنظیہ نے فرمایا: لوگو مجھے بٹھا دو۔ پس لوگوں نے ان کو بٹھایا۔ آپ والنظیہ نے فرمایا: لوگو مجھے بٹھا دو۔ پس لوگوں نے ان کو بٹھایا۔ آپ والنظیہ نے فرمایا: کیا ہے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ آپ والنو نے فرمایا: کیا آپ والنو نے فرمایا: کیا ہوں نے فرمایا: بھی ہاں! راوی کہتے ہیں۔ اس بات سے مقرت عمر والنظیہ مسر ورہوئے اور بہت خوش ہوئے۔

( ٣٢٦٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصْحَابِهِ : مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جَنَازَةً ، قَالَ عُمَرُ أَنَا : قَالَ : مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ تَصَدَّقَ ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ .

( ٣٢٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَعَائِشَةُ وَهُمَا يَأْكُلَانِ حَيْسًا ، فَدَعَاهُ فَوضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمَا ، فَأَصَابَتُ يَدُهُ يَدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : أَوَّهُ ، لَوْ أَطَاعُ فِي هَذِهِ وَصَوَاحِبِهَا مَا رَأَتْهُنَّ أَعُيُنٌ ، وَذَلِكَ قَبْلَ آيَةِ الْحِجَابِ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ. (بخارى ١٠٥٣۔ نسانى ١٣١١)

(۱۸۰۰) حضرت مجاہد برائین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جوائی کا گزرایک دفعہ رسول اللہ میز فقیقی کے پاس سے ہوااس حال میں کہ حضرت عارش فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جوائی کا حضرت عائشہ بنی نہیں آپ میز فقیقی نے حضرت عمر جوائی کو حضرت عائشہ بنی نہیں آپ میز فقیقی نے حضرت عمر جوائی کو کھی بالیا۔ آپ جوائی نے ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ ہی اپناہا تھوڈ الاتو آپ جوائی کا ہاتھ حضرت عائشہ بنی خیف کے ہاتھ سے مکرا گیااس پرآپ بنی نوٹی نے فرمایا: اوہ! اگراس کے اوراس کے ساتھیوں کے معاملہ میں میری بات مانی جاتی تواس کو اوراس کے ساتھیوں کو کوئی آگری ہی ندد کھ سکتی۔ میری جاب کا حکم اتر نے سے پہلے کا واقعہ تھا۔ پس اس پرآیت تازل ہوگئی۔

( ٣٢٦٨ ) حَذَثْنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ مُسَجَّى ، فَقَالَ : مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ أَحَدُّ إِلَى أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِصَوِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى.

(٣٢٦٨) حفرت جعفر مراشين فرماتے ہيں كدان كے والد نے ارشاد فرمايا: حضرت على جائن حضرت عمر مين الله كے باس تشريف لائے اس حال ميں كدوہ جا در سے ذھكے ہوئے سخے تو آپ جائن نے فرمايا: اس كرہ زمين پركوئی شخص نہيں جومير سے زوك پسنديدہ ہواس و هكے ہوئے منام الله سے اس كے نامه اعمال كے ساتھ ملوں۔

( ٦٢٦٨٢ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَقُرِهُ ءُعُمَرَ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ ، أَنَّ رِضَاهُ حُكْمٌ وَغَضَبَهُ عِزٌّ. (ابن عدى ٢٦١) (۳۲۹۸۲) حضرت سعید بن جبیر میشندهٔ فرماتے بین که حضرت جرائیل علیتِلا نے رسول الله صَلِیَقَیَّ ہے ارشاد فرمایا: حضرت عمر مَیَّ اَفْتَیْ کَا الله عَلَیْ اَللهُ عَلَیْ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

( ٣٢٦٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بُنُ بَهْرَامُ ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِى الْحَكَمِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا ثَقُلَ أَطْلَعَ رَئْسَهُ إِلَى النَّاسِ مِنْ كُوَّةٍ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدُ عَهِدُت عَهْدًا ، أَفَتَرْضَوْنَ بِهِ فَقَامَ النَّاسُ فَقَالُوا : قَدُ رَضِينَا ، فَقَامَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : لَا نَرْضَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ عُمَرَ

( ٢٢٦٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبُعِتٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : مَا كَانَ الإسْلَامُ فِى زَمَانِ عُمَرَ إلَّا كَالرَّجُلِ الْمُقْبِلِ مَا يَزْدَادُ إلَّا قُرْبًا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ كَانَ كَالرَّجُلِ الْمُدْبِرِ مَا يَزْدَادُ إلَّا بُعْدًا.

(٣٢٦٨٣) حفرت ربعی بالیجین فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت حذیفہ دانٹو کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں تھا اسلام حضرت عمر والتی کے زمانے میں مگر پذیرائی حاصل کرنے والے آ دی کی طرح روز بروز جس کی پذیرائی میں اضافہ ہورہا ہو۔ پس جب حضرت عمر جوہ فنے کوشہید کردیا گیا تو وہ ہوگیا پیچھے جانے والی آ دمی کی طرح جوروز بروز دورہوتا جارہا ہو۔

( ٣٢٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :لَكَأَنَّ عِلْمَ النَّاسِ كَانَ مَدْسُوسًا فِي جُحْرٍ مَعَ عِلْمِ عُمَرَ.

(٣٢٦٨٥) حضرت اعمش بریٹینی فرماتے ہیں کہ حضرت شمر نے ارشاد فرمایا: حضرت عمر ڈانٹو کے علم کے سامنے لوگوں کا علم ایک سوراخ میں چھیا ہوا تھا۔

## ( ١٧ ) ما ذكِر فِي فضلِ عثمان بنِ عقّان رضى الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت عثمان طافته بن عفان کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٦٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسِ ، قَالَ : قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ فَجَاءَ عُثْمَان فَقِيلَ : هَلْمَا عُثْمَان ، فَدَخُلَ عَلَيْهِ مُلَيَّةٌ لَهُ صَفْرًاءُ قَدُ قَنْعَ بِهَا رَأْسَهُ ، قَالَ : هَاهُنَا عَلِيٌّ ، الْمُدِينَةَ فَجَاءَ عُثْمَان فَقِيلَ : هَاهُنَا عَلَيْهِ مُلَيَّةٌ لَهُ صَفْرًاءُ قَدُ قَنْعَ بِهَا رَأْسَهُ ، قَالَ : هَاهُنَا عَلِيٌّ ، قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ هَاهُنَا الزُّبَيْرُ ، قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا سَعْدٌ ، قَالُوا : نَعَمُ ، قَالُوا : نَعَمُ ، قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ هَاهُنَا سَعْدٌ ، قَالُوا : نَعَمُ ،

قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : مَنْ يَبَتَاعُ مِرْبَدَ يَنِى فُلَانَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابَتَعْته بِعِشُويِنَ أَلْفًا ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشُويِنَ أَلْفًا ، فَأَتَبُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَلُوا : اللَّهُمَّ نَعُمْ ، قَالَ : فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعُمْ ، قَالَ : فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعُمْ ، قَالَ : أَنَّعُلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يَبْتَاعُ رُومَةَ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، فَابَتَعْتها بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْته ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتها ، فَقَالَ : اجْعَلُها سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُها لَكَ، اللّهُ لَلهُ ، فَابَتَعْتها بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْته ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتها ، فَقَالَ : اجْعَلُها سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُها لَكَ، اللّهُ لَلّهُ ، فَابَنَعْتها بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْته ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتها ، فَقَالَ : اجْعَلُها سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الّذِى لاَ إِلّهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلّه إلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ ، فَالَ : أَنْ أَنْهُ مُ عَقْرَ اللّهُ لَهُ ، يَعْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَجَهَزُنُهُمْ حَتَى لَمُ يَقُولُ ا عَقَالًا ، وَلا خِطَامًا ، قَالُوا : اللّهُمْ نَعُمْ ، قَالَ : اللّهُ هُمْ اللّه كُذُهُ اللّهُ لَهُ ، يَعْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَجَهَزُنُهُمْ حَتَى لَمُ

آپ و این کے متعلق جانے ہم جو جورسول اللہ میر میر این اللہ کی جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں: کیاتم لوگ رسول اللہ میر فی فی کے اس فر مان کے متعلق جانے ہم جو جورسول اللہ میر فی فی آپ ارشاد فر ما یا کہ جو محص رومہ میلے پانی کا کنواں خریدے گاتو اللہ اس کی معفرت فر مان کے متعلق جانے ہم جو جورسول اللہ میر فی فی مت میں حاضر ہوا معفرت فر مان کی گے ۔ تو ہیں نے اس کنویں کو اسے اور اسے روبوں میں خریدا، پھر میں آپ میر فی فی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا جھیں نے اس کو خرید لیا تو آپ میر فی فی فی میں نے عرض کیا جھیں میں نے اس کو خرید لیا تو آپ میر فی فی فی میں ایس میں میں کی جینے کے لیے وقت کر دواور اس کا اجر حمہیں ملے گا؟

راوی کہتے ہیں:ان سب حضرات نے یک زبان ہو کر فر مایا:اللہ کی قتم الی ہی بات ہے۔ آپ جالتی نے فر مایا: میں تم لوگوں کو قتم دے کر ہو چھتا ہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبو دنہیں کیا تم لوگ رسول الله مَرْاَفِيَّةَ كَاسِ فرمان كو جانتے ہو جو آپ مِرْفِقَةَ فَيْ ارشاد فرمایا: اس حال میں که آپ مِرْفِقَةَ اوگوں کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہ کون فخص ہے جوان لوگوں کے سفر کا سامان مہیا کرے گا۔ اللہ اس محف کی مغفرت فرمادیں گے۔ یعنی غزوہ تبوک میں۔

تو میں نے ان سب کے لیے سامان مہیا کیا یہاں تک کران لوگوں کواونٹ کی نگیل اور اونٹ کے پیر کی ری کی بھی کمی نہیں ہوئی ؟۔ان سب حضرات نے کیٹ زبان ہوکر فر مایا:اللّٰہ کی تتم الیتی ہی بات ہے،آپ رہی تو نے تین مرتبہ فر مایا:اےاللہ! تو گواہ رہ۔

( ٣٢٦٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهُمَسُ بْنُ الْحُسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي هَرَم بْنُ الْحُسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، قَالَ : حَدَّثِنِيهِ الْحَارِثِ وَأُسَامَةً بُنُ خُرَيمٍ وَكَانَا يُعَازِيَانِ فَحَدَّثَانِي حَدِيثًا ، وَلَا يَشُعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثِنِيهِ عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِيِّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يُومٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعْ نَبِيِّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يُومٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِيْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَادٍ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بقو ، قَالُوا : فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا نَبِي اللّهِ مَلَى اللّهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَأَسُرَعْت حَتَّى عَطَفْت عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ : هَذَا يَا نَبِي وَلَا اللّهِ ، قَالَ : هَذَا فَإِذَا هُوَ عُثْمَانٍ . (احمد ٣٣٠ ابن حبان ١٩١٣)

(٣٢٦٨٤) حضرت مرة المحرى وفي فرماتے ہيں كداس درميان كه بم لوگ نبى كريم مَلِقَتَ کَيْ كَا تحدايك دن مدين گليوں ميس المحاليك عن مدين گليوں ميس المحاليك عن ميں بھوٹ پڑے گا گويا سے ايك كلى ميس متح تو آپ مَلِقَقَعَ في ارشاد فرمايا: تم لوگوں كا كيا حال ہوگا اس فقند ميں جواطراف زمين ميں بھوٹ پڑے گا گويا كدوہ گائے كے دوسينگوں كى طرح ہوگا۔ صحابہ فتائين نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول مَلِقَقَعَ إِبْمَ لوگ اس صورت ميں كيا كريں؟

( ٣٢٦٨٨ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَعُبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِنْنَةً فَقَرَّبَهَا ، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ ، فَقَالَ : هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى فَانْطَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا ، قَالَ : نَعُمُ ، فَإِذَا الرَّجُلُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ وَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا ، قَالَ : نَعُمُ ، فَإِذَا هُوَ عُنْمَان. (ابن ماجه ااا ـ احمد ٢٣٣)

(۳۲۹۸۸) حضرت کعب بن مجر ہ دہا تاہ فرماتے ہیں کہ بلاشہ رسول اللہ مَنْرَفَظَةَ بِنے فَتَدَ کا ذکر فرمایا: اوراس کو بہت قریب بتلایا۔ پھر ایک خص گزراجس کا سرچا در میں چھپا ہوا تھا۔ آپ مِنْرَفِظَةَ نِے فرمایا: اس دن میخص اوراس کی جماعت ہدایت پر ہوگی۔ پس ایک آدمی اس کے بیچھے گیا اوراس کو کندھے سے پکڑ کراس کا چہرہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ بِیَّ کی طرف پھیرا اور پوچھا: میخص؟ آپ مِنْلِفَظَةَ بِیْنَ فِی اللهِ مِلْاَقْتُ فِیْقَالِ فَرَایا: بی وہ حضرت عثمان دِنْائِذِ ہے۔ فرمایا: بی وہ حضرت عثمان دِنْائِذِ ہے۔

( ٣٢٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان قَامَ خُطَبَاءُ بِإِيلِيَاءَ فَقَامُ مِنْ آخِرِهِمْ

نَعُمْ ، فَإِذًا هُوَ عُثْمَان. (احمد ٢٣٥)

(٣٢٩٨٩) حضرت ابو قلابہ ولیٹین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان وہاؤی کوشہید کردیا گیا تو ایلیاء مقام پر بہت سے خطیوں نے خطاب کیا بس ان کے آخر میں نبی کریم شیؤنٹی کے ایک صحابی جن کانا م کعب بن مرہ وہاؤی تقاوہ کھڑے ہوئے اور فرمایا: اگر بیصدیث میں نے خودرسول الله میزافی کھڑے ہے نہ کی ہوتی تو میں بھی کھڑا نہ ہوتا۔ رسول الله میزافی کھڑے نے فتند کا ذکر کیا۔ میرا گمان ہے کہ اس کو بہت قریب بتلایا تو ایک آدی جس کا سرچا در سے چھپا ہوا تھاوہ گزرا۔ رسول الله میزافی کھڑے نے فرمایا: اس دن میخص اور اس کی جماعت حق پر ہوگی۔ بس میں اس محض کے بیچھ گیا بھر میں نے اس کو کندھوں سے بکڑ کررسول الله میزافی کی گھڑے نے فرمایا: جی بال سے چہرے کو بھیرا اور ہو چھا: شیخص ؟ آپ نیزافی کی خوال کے جہرے کو بھیرا اور ہو تھا: شیخص ؟ آپ نیزافی کی خوال ایک میزافی کی خوال کی کھڑے ہو تھے۔

رِ چَنْ بِيْ نَا مُحَمَّدٌ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّى رِيَاحَ بْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : عُثْمَان فِي الْجَنَّةِ.

(٣٢٦٩٠) حفرت معيد بن زيد رَا اللهُ عَلَيْهُ وَم مات جِي كه مِين نے رسول الله مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنَا كَ عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصُدَقُ أُمَّتِي وَلاَبَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصُدَقُ أُمَّتِي حَدَاءً عُنْمَان.

(٣٢٦٩١) حضرت ابو قلابہ مِشِيدٌ فرماتے ہيں كه رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ في ارشاد فرمایا: ميرى امت ميں سب سے زيادہ حيادار عثمان والله ميں -

( ٣٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرِيْشِ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةً كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَانَهُ قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ البُّكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : الْيُوْمَ انْتُزِعَتِ النَّبُوَّةُ ، أَوَ قَالَ : خِلاَفَةُ النَّبُوَّةِ وَصَارَتُ مُلْكًا وَجَبُرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(٣٢٦٩٢) حضرت ابو قلابہ میشید فرماتے ہیں کہ قریش کا ایک آ دمی جس کو تمامہ کہتے تھے؛ وہ صنعاء میں تھا جب اس کو حضرت عثمان رہائے ہوں کے خلافت عثمان رہائے کے قبل کی خبر پہنچی پس وہ رونے لگا اور کا فی دیر تک روتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو کہنے لگا۔ آج نبوت یا نبوت کی خلافت چھین لی گئی۔اور بادشاہت اور ظلم ہوگا۔ جو جس چیز پر عالب آئے گا اس کو کھا جائے گا۔

( ٣٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلُحَةَ ، قَالَ :

قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ عُثْمَانِ أَحْصَنَهُمْ فَرْجًا وَأَوْصَلَهُمْ للرَّحِمِ.

- ( ٣٢٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُثْمَانَ حَمَلَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ عَلَى أَلْفِ بَعِيرٍ إلاَّ سَبْعِينَ كَمَّلَهَا خَيْلاً.
- (۳۲۷۹۳) حضرت سعید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ پراٹید نے ارشاد فرمایا: که بلا شبہ حضرت عثمان میں فیافیو نے غزوہ تبوک میں مجاہدین کوستر کم ایک ہزاراونٹوں پرسوار کیا۔اور ہزار کے عدد کوستر گھوڑوں ہے کمل کیا۔
- ( ٣٢٦٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان : مَا أَلَوْنَا عَنْ أَعْلَاها ، ذَا فُوْقُ.
- (۳۲۹۹) حفرت عبدالله بن سنان ولیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان وٹائٹو کو جب خلیفہ بنادیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹو نے ارشاد فر مایا: ہم نے اپنے میں سے سب سے بلند مرتبہ کو فتخب کرنے میں کوئی کسرنہیں جھوڑی۔
- ( ٣٢٦٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ حِينَ بُويِعَ عُثْمَان : مَا أَلُوْنَا عَنْ أَعْلَى ذَا فُوْقُ.
- (٣٢٩٩) حضرت عثمان جل ہُؤ ہے بیعت کر لی گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود آل ہُؤ کو میں نے یوں فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگوں نے اپنے میں سب سے بلندمرتبہ کو ننتخب کرنے میں بچھ کی نہیں گی۔
- (٣٢٦٩٧) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوُ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ لَرُّجِمُوا بِالْحِجَارَةِ كَمَا رُجِمَ قَوْمُ لُوطٍ.
- (۳۲۹۹۷) حضرت ابوالملیح بینیو فرمائتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: اگرسب لوگ حضرت عثمان ڈاٹٹو کے قتل پر کیجا ہو جاتے تو ان پرایسے ہی پھر برسائے جاتے جیسا کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔
- ( ٣٢٦٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهٌ تَنَاوَلَ عَصَّى كَانَتْ فِي يَادِ عُثْمَانَ فَكَسَرَهَا بِرُكْيَتِهِ ، فَرَمَى من ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِآكِلَةٍ.
- (۳۲۹۹۸) حضرت عبیداللد بن عمر ویشید فرماتے میں که حضرت نافع براتین نے ارشاد فرمایا: بلاشبدایک آدمی جس کوجھجاہ کہا جاتا تھا۔ اس نے حضرت عثمان دلائی کے ہاتھ سے لکڑی چھین کراس کواہنے کھنے کی مدد سے تو ژدیا تو اس کے اس جگد میں عضو کو کھانے والی بھاری ہوگئی۔
- ( ٢٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى هَذَا

وَفِي يَدِهِ شِهَابَانِ مِنْ نَارٍ ، يَعْنِي قَاتِلَ عُثْمَانَ فَقَتَلَهُ.

(۳۲ ۱۹۹) حفرت زیاد بن ابی حبیب مایشید فر ماتے ہیں کہ حضرت کعب رہا ہوں ان ارشاد فر مایا : گویا کہ میں آد مکی رہا ہوں اس کی طرف کداس کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے ہیں یعنی حضرت عثمان ڈواٹی کے قاتل کوجس نے ان کوقل کیا۔

( ٣٢٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلَة مَوْلَى عُثْمَانَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِى بَعْضَ أَصْحَابِى ، فَقَالَتْ عَانِشَةُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْت أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، فَقُلْتُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْت أَنَّهُ لا يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُلِيَّا ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْت أَنَّهُ لا يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُلِيًّا ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْت أَنَّهُ لا يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُلِيًّا ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْت أَنَّهُ لا يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ بُنَ عَقَانَ ؟ قَالَ : يَرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُلِيًا ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْت أَنَّهُ لا يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ بُنَ عَقَانَ ؟ قَالَ : يَوْمُ لَكُ عُلْمَ جَاءَ أَشَارَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعَدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعَدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعَدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَهُ وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَأَنْ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَنْ وَسُهُلَة ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِذَ إِلَى الْمَجْلِسُ. (ابن سعد ٢٦ ـ احمد ٥٢) عَهِذَ إِلَى عَهُدًا وَإِنِي صَابِرٌ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو سَهْلَةَ : فَيَرَوْنَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ. (ابن سعد ٢٦ ـ احمد ٥٢)

حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسھلہ بالینیؤ نے مجھے بتلایا: کہ جب حضرت عثمان بڑیٹنو گھر میں محصور تھے۔ تو ان کوکہا گیا: آپ بڑیٹنو قبال کیوں نہیں کرتے؟! تو آپ موافوز نے فرمایا: بیقینارسول اللّد مَیَرَفِظِیَّا بَمِی سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں اس پر مبرکرنے والا ہوں۔

حضرت ابو سھلہ مِیشیدُ فرماتے ہیں ۔صحابہ شکافٹیز کا گمان تھا کہ وہ اس مجلس میں وعدہ ہوا تھا۔

( ٣:٧٠١ ) حَذَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : إنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِى غَنَاءً مَنْ كَفَّ سِلاَحَهُ وَيَدَهُ. (۳۲۷۰۱) حضرت عبدالله بن عامر مِيشَيْد فرماتے ہيں كه حضرت عثان رُفائِثو نے ارشاد فرمایا: تم میں سے میرے نز دیک مجھے سب

ے زیادہ نفع پہنچانے والا وہ مخص ہوگا جواپے ہتھیا راور ہاتھ کو جنگ کرنے ہے روک دے۔

( ٣٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَحَمَّادٌ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عبد اللهِ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿هَلُ يَسْتَوِى هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ قَالَ : هُوَ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ.

(٣٢٤٠٢) حضرت ابن عباس ولي في قرآن مجيد كي آيت ﴿ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ - كي تفسير مين فرماتے ہيں كه اس سے مراد حضرت عثان بن عفان ولي في بير -

( ٣٢٧.٣ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو وَانِل ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ عُثْمَان يَكُتُبُ وَصِيَّةَ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَتْ: فَأُغْمِى عَلَيْهِ فَعَجَّلَ وَكَتَبَ : عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، فَالَ : كَتَبْتَ الَّذِي أَرُدْتُ ، الَّذِي آمُرُك فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ : مَنْ كَتَبْت ، قَالَ : عُمَّر بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : كَتَبْتَ الَّذِي أَرَدْتُ ، الَّذِي آمُرُك به ، وَلَوْ كَتَبْتَ نَفْسَك كُنْتَ لَهَا أَهْلًا.

(۳۲۷۰۳) حضرت ابوداکل جن تو فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ خی مند خی مند نو ارشاد فر مایا: کہ حضرت عثان جن تو فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ خی مند نواز کے دور مایا: کہ حضرت عثان جن تو کی ہوگئے ہوتا کے دور میں خطاب جن تو کی ہوتا کے دور میں من خطاب جن تو کی من خطاب جن تو کی مند کی مند کی مند کی ام کھا؟ انہوں نے فر مایا: عمر بن خطاب جن تو کی کہ مند کے اس کا نام کھا؟ انہوں نے فر مایا: عمر بن خطاب جن تو کی کہ مند کے دور اور اگرتم ابنانام خطاب جن تو تو تم بھی اس منصب کے اہل تھے۔

( ٣٢٧.٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ كُلُبِ بُنِ وَائِل ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : شَهِدَ بَدُرًا ، فَقَالَ : لاَ فَقَالَ اللهِ عَلَمُ مَا لاَ يَعْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ فَقَالَ : لاَ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكَ : لاَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكَ : لاَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَهُ إِلَى الْاحْزَابِ لِيُوادِعُونَا وَيُسَالِمُونَا فَأَبُوا ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِى حَاجِتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللّهُمَّ إِنَ عُثْمَانَ فِى حَاجِتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِ لللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللّهُمَّ إِنَ عُثْمَانَ فِى حَاجِتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعِعَ لَهُ ، وَسَأَلْتِنِى هَلْ كَانَ عُثْمَانَ تَوَلَّى يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاعِعَ لَهُ وَقَالَ : اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَل

فَقُلْتُ :نَعَمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ ، قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان إنَّمَا اسْتَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ فَاذْهَبْ فَاجْهَدْ عَلَى جَهْدِك. (ابوداؤد ٢٧٢٠ طبراني ١٢٥)

(۳۲۷۰۳) حضرت حبیب بن الی ملیکه میشقد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر زاتھ سے حضرت عثمان زائی کے متعلق یو حیصا: که کمیاد ہ غز د و بدر میں حاضر ہوئے تھے؟ آپ ڈٹاٹھو نے فرمایا نہیں۔ پھراس نے یو حیصا: کمیاو ہ بیت الرضوان میں حاضر ہوئے تھے؟ تو آپ ڈاپٹو نے فرمایا نہیں!اس نے یو چھا: کہ کیاوہ اس دن پیٹے پھیر کر بھاگ گئے تھے جس دن دوکشکرآ ہنے ساہنے ہوئے تھے(غزوہ احد)؟ آپ بڑاٹنو نے فرمایا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: پھروہ آ دمی چلا گیا تو حضرت ابن عمر بڑاٹنو سے کہا گیا: بلاشیہ بیآ دمی سمجھا کہ آپ تڑائنو نے حضرت عثان ٹراٹنو کاعیب بیان کیا ہے۔ آپ میرائنو نے فرمایا: اس کومیرے یاس واپس بلاؤ ۔ پس اس شخص کو

واليس في عند عجرا بي والنوف فرمايا: جوميس في مهاب كياتم التسمج يهي مو؟اس في كبا: حي بال! آپ ڊڻائيز نے فرمايا:تم نے مجھ سے سوال کيا که کيا حضرت عثان مُناتُفه غزوہ بدر ميں شريک ہوئے تھے؟ تو ميں نے تمہيں جواب دیا کتبیں ہوئے۔اس لیے ک*درسول اللّہ فیرِ فیفیغیا ہے ارش*ا دفر مایا:اےاللّٰد! بلاشیعثان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں

ہے۔ اور آ پ نیز ﷺ نے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی مقرر فرمایا: اور تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثان واٹھ بیعت الرضوان میں حاضر تھے؟ تو میں نے تمہیں جواب دیا کنہیں تھے۔اس لیے کہ رسول اللہ م<u>َاوْتَحَةَ ثَمَ</u>نے ان کومشرکوں کی طرف بھیجا کہو ہ لوگ ہم سےمصالحت کرلیں مگران لوگوں نے اٹکار کر دیا۔ تو رسول اللہ مَثَرِّفْتُكُةُ نے ان کے لیے بیعت لی۔اورفر ہایا:اےاللہ! بلاشیہ عثان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں ہے۔ پھر آپ مِنْوَفِيْنَا اِنْ اینے ایک ہاتھ کود وسرے ہاتھ میں دے کران کی طرف ہے بھی بیعت کی اور تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثان اس دن پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تھے جس دن دوشکروں کا آ منا سامنا ہوا؟ تو میں نے تہیں جواب دیا: جی ہاں!اور یقینا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: (ترجمہ: بےشک وہ لوگ جو پینے پھیر محنے تم میں ہے جس دن باہم مکرائیں دوفو جیں ۔اس کاسبب صرف بیٹھا کہ قدم ڈ گمگا دیے تصان کے شیطان نے بوجہ بعض ان حرکتوں کے جووہ کر بیٹھے تھے۔ بہرحال معاف کردیااللہ نے انہیں ) پس تم جاؤاور جومیرے خلاف کرنا ہے کرو۔

( ٣٢٧.٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِين ، عَنْ سعد بْن عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ أَحْسَنَ أَعْمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ :لَعَلَّ ذَلِكَ يَسُونُك ، فَقَالَ :أَجَلْ ، فَقَالَ :أَرْغَمَ اللَّهُ بأَنْفِكَ.

( ۵۰ سار ۲۷ مفرت سعد بن عبيده ويشير فرمات بين كدايك آدمي حضرت ابن عمر داينو سے حضرت عثان دينو كم تعلق يو حيما: تو آب والنون نے ان کے اچھے اعمال کا ذکر فر مایا: پھرارشاد فر مایا: شاید کہتم ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہو؟ اس محض نے کہا: جی ہاں! آپ بن تو نے فرمایا: اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔

( ٢٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ : لَا أَعِينُ عَلَى قَتْلِ خَلِيفَةٍ بَعْدَ عُثْمَانَ أَبَدًا ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :وأَعَنْت عَلَى دَمِهِ ، قَالَ : إنِّى أَعُدُّ

ذِكْرَ مَسَاوِئِهِ عَوْنًا عَلَى دَمِهِ.

(۳۲۷۰۲) حضرت هلال بن الی حمید طِیقی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عکیم طِیقید نے ارشاد فرمایا: میں حضرت عثان کے شہید ہو جانے کے بعد بھی بھی خلیفہ کے قبل پر مدد کی اس کے قبل پر مدد کی جانے کے بعد بھی بھی خلیفہ کے قبل پر مدد کی کہ میں ان کی برائیاں شار کرتا تھا۔
تھی؟ انہوں نے کہا: یقیناً میں نے ان کے خون پر اتن مدد کی کہ میں ان کی برائیاں شار کرتا تھا۔

( ٣٢٧.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ يَقُولُ : لَمَّا تشعب النَّاسُ فِى الطَّعْنِ عَلَى عُثْمَانَ قَامَ أَبِى فَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ثم نام ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : قُمْ فَاسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَك مِنَ الْفِتْنَةِ الَتِى أَعَاذَ مِنْهَا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ ، قَالَ : فَقَامَ فَمَرِضَ ، قَالَ : فَمَا رُئِى خَارِجًا حَتَّى مَاتَ.

(2- ٣٢٧) حفرت يمين ميشينة فرمات بين كديمن نے حضرت عبدالله بن عامر بيشين كو يوں فرماتے ہوئے سنا كہ جب حضرت عثمان وليشين بطعن وتشنج كے بارے ميں لوگوں ميں آ را مختلف ہونے لگيس تو ميرے والد كھڑے ہوئے اور رات كى نماز پڑھى بھرو دسو مختان وليشن بطعن وتشنج كے بارے ميں ان كوكہا گيا: كھڑے ہوكراللہ سے سوال كروكہ و تمہيں بھى اس فتنہ سے محفوظ ركھ جيسے اس نے اپنے مختاف كئے۔ راوى كہتے ہيں: كہ پس ان كوكہا گيا: كھڑے ہوكراللہ سے سوال كروكہ و تمہيں بھى اس فتنہ سے محفوظ ركھ جيسے اس نے اپنے

نیک بندول کواس سے محفوظ رکھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے قیام کیا پھروہ بیار ہو گئے۔ پھران کو بابرنہیں دیکھا گیا یہاں تک کیار کی موفا میں میر گئی

كەلنكى وفات بوڭنى \_ ( ٣٢٧.٨ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَلَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، قَالَ :حَلَّثَنِنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَوِيدَ الدِّمَشْقِتُي ، قَالَ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ قَيْسٌ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مُعَاوِيَهُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ بِكِتَابِ إِلَى عَائِشَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِا ، فَقَالَتُ لِى : أَمَا أُحَدِّثُكُ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : عَائِشَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِا ، فَقَالَتُ لِى : أَمَا أُحَدِّثُكُ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَتْ : إِنِّى عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَا وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدُنَا رَجُلٌ يُحَدِّثُنَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى أَبِى أَبِى اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ ، أَبْعِثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ ، فَلَكُ أَلُونُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(ابن ماجه ۱۱۲ احمد ۱۳۹)

(۱۸۰ سال) حضرت عبدالله بن قیس بایشید فرماتے ہیں که حضرت نعمان بن بشیر رہی نئی نے ارشاد فرمایا: که حضرت معاویہ بن البی سفیان دی تا نشر رہی نئی نے ان کوا یک خطرت معاویہ بن البی سفیان دی تنظیم نے ان کوا یک خطرت ما کشر شدند نا کشر شدند نا کشر شدند نا کشر مندند نا کشر میں ہے فرمایا: کیا میں تہمیں وہ صدیث بیان نہ کروں جو میں نے رسول الله میر تنظیم کے میں نے کہا: کیوں نہیں! ضرور سنا کمیں۔ آپ دی تنظیم نے فرمایا: ایک دن میں اور حضرت حصد میں میں معاور میں میں تنظیم کے پاس تھیں تو آپ نیان میں کا در حضرت حصد میں میں میں کا کشر کے اس تھیں تو آپ نیان میں کا در حضرت حصد میں میں کا میں کا کا کشر کے باس تھیں تو آپ نیان میں کا در حضرت حصد میں میں میں کا کشر کے باس تھیں تو آپ نیان میں کا در حضرت حصد میں میں میں کی کا کر کا کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کی کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کیا کہ کہ کا کہ کی کی کے کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کورٹ کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کی کے کا کہ کا کہ

ہمارے یاس کوئی آ دمی ہوتا تو وہ ہم ہے بات کرتا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مَا اَفْظَعَافَهُ اللہ معضرت ابو بحر جا اُثاثہ کو پیغام نہ جمیع دول کہ وہ آئیں اور ہم سے بات چیت کریں؟ پس آپ مِلِيَّفَظَعَ فَم موش رہے۔ پھر حضرت حفصہ مین مندعی نے کہا: اے اللہ کے

رسول مَرِّشْ فَيْغَ إِمِين حضرت عمر و الله كل طرف پيغام نه جيج دول كدوه بم سے بات چيت كريں ـ پس آب مِرْفَقَعَ فاموش رہے ـ آپ بڑی مذم نانے فر مایا: که آپ مَرْالْفَقَعُ آپ ایک آ دمی کو بلا کرہم ہے ہٹ کراس ہے سرگوشی کی پھروہ چلا محیا پھر حضرت عثمان مزیشند

حاضر ہوئ تو آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الله الله تعالی تمہیں ایک قیص پہنا کیں گے ہیں اگر پچھلوگ اس کوتم سے اتروا تا جا ہیں تو تم ہرگز اس کومت اتار نا۔ آپ مَافِظَةَ بِجَ نے بیتین بار ارشادفر مایا۔راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی۔اےام المؤمنین! آپ رفافئر نے پہلے بیصدیث کیوں بیان نہیں کی؟ آپ دوائٹو نے فرمایا: مجھے بد بھلادی گئ تھی گویا کہ میں نے اس کو بھی سناہی نہ ہو۔

( ٣٢٧.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً، عَنْ إِيَاسٍ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لِعُثْمَانَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخُرَى، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِينًا لَأَبِي عَبْدِاللهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ آمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ مَكَتَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ. (طبراني ١٣٣)

(٣١٤٠٩) حضرت اياس بن سلمه ويشيد فرمات بي كدان ك والدحضرت سلمه ويفيد في ارشاد فرمايا: بلاشبدرسول الله مَيْلَ فَيْفَا فِي حضرت عثمان جن فیز کے لیے اپنادا بنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پرر کھ کربیعت کی ،تو لوگوں نے کہا: ابوعبداللہ کے لیے تو خوش تھیبی ہے کہ وہ امن سے بیت الله کا طواف کررہا ہے۔اس پررسول الله مُؤفِظَة نے فرمایا: اگروہ استے اوراتنے سال بھی تھبرتا تو طواف نه کرتا يبال تك كه مين طواف كرليتا \_

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ عِبْتُمْ عَلَى عُثْمَانَ أَشْيَاءَ لَوْ أَنَّ عُمَرَ فَعَلَهَا مَا عِبْتُمُوهَا.

(۳۲۷۱۰) حضرت سالم بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دہا شئر نے ارشاد فرمایا: البتہ تحقیق تم لوگ حضرت عثان پر چند چیزوں کاعیب لگاتے ہو۔اگر حضرت عمر مٹی ٹونے ان کا موں کو کیا ہوتا تو تم بھی بھی ان پرعیب نہ لگاتے۔

( ٣٢٧١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هِلَال ابْنَةِ وَكِيعٍ ،

عَنِ امْرَأَةِ عُنْمَانَ ، قَالَتُ : أَغُفَى عُنْمَان ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظ ، قَالَ : إنَّ الْقَوْمَ يَقْتُلُونِي ، فَقُلْتُ : كَلَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ ، أَوْ قَالُوا : إنك تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ.

(۱۱ سر ۱۱ سر الم معلال بنت وکیع فرماتی ہیں کہ حضرت عثان دیا نٹو کی زوجہ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عثان مزیا نٹو او تکھ رہے تھے

جب بیدار ہوئے تو فرمانے گلے: یقینا میری قوم مجھے قتل کردے گی ۔ تو میں نے کہا: ہرگز نہیں اے امیر المؤمنین! تو آپ ڈائٹو نے

فرمایا: میں نے رسول الله مِیْزِ فَضَیْحَ اور حصرت ابو بکر دیا تئے اور حضرت عمر دیا تئے کوخواب میں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں فرمایا: آج رات تم ہمارے ساتھ افطار کرویا یوں فرمایا: تم آج رات ہمارے ساتھ افطار کروگے۔

( ٣٢٧١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي حبيبة ، قَالَ : دَخَلْت الدَّارَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَسَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى فِيْنَةٌ وَانْحِيلَافًا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : فَمَا تَأْمُرُنِى ، فَقَالَ : عَلَى عُلْدُكُمْ بِالْأَمِيرِ وَأَصْحَابِهِ ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبٍ عُثْمَانَ. (حاكم ٩٩)

(۳۲۷۱۲) حفرت ابو حبیبہ بر تین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان رہ اتن کے گھر میں داخل ہوا جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ پس میں نے وہاں حضرت ابو ہریرہ دہ ٹیٹو کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةَ آئے ارشاد فرمایا: عنقریب میرے بعد تم فتنداور اختلاف پاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں: کہ ایک بوچھنے والے نے بوچھا: آپ مِؤفِظَةَ ہمیں کسی بات کا تھم دیتے ہیں؟ آپ مِؤفِظَةَ نے فرمایا: تم پر امیراور اس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہے۔ اور آپ مِؤفِظَةَ نے حضرت عثان دہ تو کہ کندھے پر ہاتھ مارا۔

( ٣٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هريرة إذَا ذَكَرَ قَتْلَ عُثْمَانَ بَكَى فَكَانِّى أَسْمَعُهُ يَقُولُ :هَاهُ هَاهُ ينتحب. (ابن سعد ٨١)

(۳۱۷۱۳) حضرت اعمش ویشید فرماتے بیں که حضرت ابو صالح پیشین نے ارشاد فرمایا: که حضرت ابو ہریرہ وٹائی جب حضرت عثمان وٹائی کے تقل کا ذکر فرماتے تورونے لگتے۔ کو یا کہ میں اب بھی ان کے سکنے کی آ واز من رہا ہوں۔

( ٣٢٧١) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْمَة ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ : قالَتْ حِينَ قُتِلَ عُثْمَان تَرَكْتُمُوهُ كَالنَّوْبِ النَّقِيِّ مِنَ اللَّنَسِ ، ثُمَّ قَرَّبُتُمُوهُ فَذَبَحْتُمُوهُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ ، هلا كَانَ هَذَا قَبْلَ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَتُ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَتُ عَمَلُكُ أَنْتِ كَتَبْت إِلَى أَنَاسٍ تَأْمُوينَهُمْ بِالْخُرُوجِ ، قَالَ : فَقَالَتُ عَالِيشَةُ: لاَ وَالَّذِى آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ ، مَا كَتَبْتُ إَلَيْهِمْ سَوْدَاءَ فِي بَيْضَاءَ حَتَى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَى لِسَانِهَا.

(۳۲۷۱۳) حفرت مسروق بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثان دی تی گیاتو اس وقت حفرت عاکشہ تفایشہ نفائی نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پھرتم نے ان کو قریب کر کے ذرخ کر دیا جیسا کہ کر مایا: تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پیرتم نے ان کو قریب کر کے ذرخ کر دیا جیسا کہ کسی مینڈ ھے کو ذرخ کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ تو حضرت مسروق بیشید نے ان سے عرض کیا: یہ تو آپ دولائے کے مل کی دید سے ہوا کہ آپ دولائے ہی نے لوگوں کو خط کھے کر ان کو خروج کا تھم دیا! راوی کہتے ہیں: کہ اس پر حضرت عاکشہ دینیدن نے فرمایا نہیں! قسم ہے اس ذات کی جس پر تمام مومن ایمان لائے اور کا فروں نے جس کے ساتھ کفر کیا۔ ہیں نے کی عاکشہ دینیدنون نے فرمایا نہیں! میں ذات کی جس پر تمام مومن ایمان لائے اور کا فروں نے جس کے ساتھ کفر کیا۔ ہیں نے کی

سفيدي پرسيابي سينبيس كهايبال تك كديس اين اس جكر بريش كي -

ا مام اعمش بالله في فرمات مين: پس ان لوگول كى رائے يې تقى كەيدىسب ان كى زبان پرلكھ ديا گيا تھا۔

( ٣٢٧١٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ إِيَاسٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ،

قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ قَالَ عُثْمَان مِنْهُمْ.

(۳۲۷۱۵) حضرت محمد بن حاطب ولينيو فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت على اواتو كو بيخطبدار شاد فرماتے ہوئے سنا كه آپ واتنو نے

یہ آیت بڑھی ( کے شک وہ لوگ کر ( فیصلہ ) ہو چکا ہے پہلے ہی جن کے لیے ہماری طرف سے اچھے انجام کابیاس ہے دورر کھے

جائیں گے ) آپ بڑاٹھ نے فرمایا:حضرت عثمان بڑاٹھ ان ہی لوگوں میں سے تھے۔

( ٣٢٧١٦) حَذَّتَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّتَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُفَّبَةً بُنِ أَوْسِ السَّدُوسِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأَمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً :أَبُو بَكُرٍ أَصَبْتُمَ السَمَهُ ، وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ أَصَبْتُمَ السَمَهُ ، وَعُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنِ أُوتِي كِفُلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، قُتِلَ مَظُلُومًا ، أَصَبْتُمَ السَمَهُ ، وَعُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنِ أُوتِي كِفُلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، قُتِلَ مَظُلُومًا ، أَصَبْتُمَ السَمَهُ .

(٣٢٧١٦) حضرت عقبه بن اوس السَّد وى ولينفيذ فرمات بي كه حضرت عبد الله بن عمر رثاني فيزن في ارشاد فرمايا: كه اس امت ميس باره

(12) خلیفہ ہوں گے۔ ابو بکر ڈاٹٹو ہتم لوگوں کوان کے نام کی تقیدیق ہو چکی۔ اور عمر بن خطاب بڑاٹٹو جو بہت امانت دار ہوں گے۔ تم لوگوں کوان کے نام کی تقیدیق بھی حاصل ہو چکی اور عثان بن عفان جاٹٹو ذوالنورین جنہیں رحمت کی دوذ مدداریاں سونی آئیں۔ اور

ظلماً تل کیا گیا۔ تم لوگوں کوان کے نام کی بھی تصدیق حاصل ہو چکی۔

( ٣٢٧١٧) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنْ مُجَمِّع ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِى لَيْلَى عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : إِذَا أَرَدْتُمُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلِ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمْ ، يَعْنِى عَبْدَ الرَّحْمَن ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ؛ مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ إِنَّهُ لَيَحْجِزُنِي ، عَنْ ذَلِكَ آيَةٌ فِي كِتَابِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ؛ مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ إِنَّهُ لَيَحْجِزُنِي ، عَنْ ذَلِكَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللّه : ﴿ لِلْفُقُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمَ الصَّادِفُونَ ﴾ ، فكان عُثْمَان مِنْهُمْ.

(2121) حضرت مجمع بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن الی ایلی بیٹیو جاج بن یوسف کے پاس تشریف لے گئے تو وہ اپنے ہم نشینوں سے کہنے لگا: اگرتم ایسے شخص کو دیکھنا چا ہو جو امیر المؤمنین حضرت عثان بڑا ٹھ کوسب وشتم کرتا ہوتو شخص یعنی عبدالرحمٰن تمہارے پاس ہیں ان کو دیکھ لو۔ اس پر حضرت عبدالرحمٰن بیٹیٹو نے فرمایا: اے امیر! اللہ کی بناہ ، اس بات سے کہ ہیں حضرت عثمان بڑائی کوسب وشتم کروں۔ یقینا کتاب اللہ میں پائی جانے والی اس آیت مبار کہنے مجھے اس کام سے روک دیا اور محفوظ رکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: (ترجمہ: نیز وہ مال) ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو نکال باہر کیے مجھے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی

جائدادوں ہے۔جوتلاش کرتے ہیں نضل اللہ کا اوراس کی خوشنودی ،اور مدد کرتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کی ، یہی سچے لوگ ہیں ) حضرت عثمان ان لوگوں میں سے تھے۔

( ٢٢٧٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثِنَى ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنَى يَزِيدُ بُنُ عَمْرِ الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرِ الْفَهْمِيَّ يَقُولُ : قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ وَكَانَ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَصَعِدَ الْمَعْبُرَ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَبُو ثُورٍ : فَدَخَلُتُ عَلَى عُثْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ عُثْمَانَ : وَمِنُ أَيْنَ وَقَدِ اخْتَبَأْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ عُثْمَانَ : وَمِنُ أَيْنَ وَقَدِ اخْتَبَأْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ عُثْمَانَ : وَمِنُ أَيْنَ وَقَدِ اخْتَبَأْتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إنّى لَوَابِعُ فَقَلْتُ : إنَّ فَلَانًا ذَكْرَ كُذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُثْمَانَ : وَمِنُ أَيْنَ وَقَدِ اخْتَبَأْتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إنِّى لَوَابِعُ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ وَكَرَى كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُثْمَانَ : وَمِنْ أَيْنَ وَقَدِ اخْتَبَأْتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إنِّى لَوَابِعُ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ وَكَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ بَايَعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيْدِى هَذِهِ الْيُمْنَى فَمَا مَسِسْتُ بِهَا ذَكْرى ، وَلَا تَعَنَيْتُ ، وَلَا تَمَنَيْت ، وَلَا شَرِيْتُ خَمُوا فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِى هَذِهِ الزَّنَقَةَ ، وَيَزِيدُهَا فِى الْمَسْجِدِ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَيْتُهَا وَزِدْتِهَا فِى الْمُسْجِدِ. (ابن ابى عاصم ١٣٠٨)

(۳۲۵۱۸) حضرت بزید بن عمر والمعاصری براتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقو راتھی براتین نے ارشاد فرمایا: کہ عبد الرحمٰن بن عدیس جو کہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے درخت کے بنچے بیعت کی تھی وہ بلوائیوں کے پاس آیا اور منبر پر چڑھا: حمد و ثنا کے بعد اس نے حضرت عثمان بڑا تو کو کیا۔ تو حضرت ابوقو روائین فرمائیو کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابوقو روائین فرمائیو فرمائیو کی اس کے میں کہ میں کا صرے کے دوران حضرت عثمان بڑا تو کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ فلال فیخص آپ بڑا تو کے بارے میں ایسے اورا ایسے کہدر ہا ہے۔ پس حضرت عثمان بڑا تو نے فرمایا: الی بات کسے ہوسکتی ہوں کے عالانکہ میں نے اللہ میں اسلام لانے والا چوتھا شخص ہوں۔ اور شخص رسول اللہ مؤونی ہیں ہوگی ہیں۔ وہ یہ میں اسلام لانے والا چوتھا شخص ہوں۔ اور شخص رسول اللہ مؤونی ہیں گئی کا نکاح کیا، گھر دوسری بیٹی کا نکاح کیا، گھر دوسری بیٹی کا نکاح کیا، گھر دوسری بیٹی کا نکاح کیا اور شخصی میں نے اسپناس دا کمیں ہاتھ ہے رسول اللہ مؤونی ہیں ہی میں نے بھی عشق ومعثوثی کی۔ اور دنہ کی ہی اس چیز کی سے بیعت کی تو بھر بھی بھی ہیں نے اس سے اپنی شرمگاہ کوئیس جھوا۔ اور نہ بی میں نے بھی عشق ومعثوثی کی۔ اور رسول اللہ مؤونی ہی ہی شراب پی ۔ اور رسول اللہ مؤونی ہی ہیں کہ بی شراب پی۔ اور رسول اللہ مؤونی ہی ہیں کے اس کے بدلہ جنت میں گھر ہوگا؟ ہیں میں نے اس جگہ کوئر پر کرمجد کی تو سیع کی تو س

( ٣٢٧١٩ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَلَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ مِلْحَانَ ، قَالَ :ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُثْمَان ، وَعُمَرٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَرَائِتَ لَوْ كَانَ لَكَ بَعِيرَانِ أَحَدُهُمَا قَوِتَى ، وَالآخَرُ ضَعِيفٌ أَكُنْتَ تَقْتُلُ الضَّعِيفَ.

(۳۲۷۱۹) حفرت مسعر براثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ملحان براثیر نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابن عمر براثیر کے سامنے حضرت عثمان مزائد اور حضرت عمر اللہ کا ذکر کمیا گیا تو آپ دراثی نے ارشاد فرمایا: تیری کیارائے ہے کہ اگر تیرے یاس دواونٹ ہوں

جن میں ہے ایک قوی ہواور دوسراا کمزور ہوتو کیاتم کمزوراونٹ کوٹل کردو گے؟

( ٣٢٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَقَالَ مِسْعَرٌ : إِمَا قَالَ: تَحْسَبُهُ ، أَوَ قَالَ : نَحْسَبُهُ مِنْ حِيَارِنَا.

(۳۲۷۲) حضرت مسعر بریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان بریشی؛ نے فرمایا: کہ میں نے حضرت ابن عمر دہائی، سے حضرت عثمان بریشین کے متعلق سوال کیا۔راوی فرماتے ہیں آپ وہ ٹائونے نے یوں فرمایا: کہتم ان کوہم میں سب سے بہتر مجھویا یوں فرمایا: ہم لوگ ان کواپنے میں سب سے بہتر بن اور افضل سمجھتے تھے۔

(٣٢٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ كُلْثُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَا أُحِبُّ أَنِّى رَمَيْت عُثْمَانَ بِسَهْمٍ ، قَالَ مسعر :أْرَاهُ أَرَادٌ قَتْلَهُ ، وَلَا أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا.

(۳۲۷۲) حضرت کلثوم ﷺ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود طافی یوں فرماتے تھے: کہ میں پندنہیں کرتا کہ حضرت عثمان طافی کو قتل کے ارادے سے ایک تیربھی ماروں جس کے بدلدا گر چہ مجھے احد پہاڑ کے برابربھی سونا ملے۔

( ٣٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِىُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِیَّةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُنْمَانَ :غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا قَدَّمْت ، وَمَا أَخَرْت ، وَمَا أَسُرَرْت ، وَمَا أَعُلَنْت ، وَمَا أَخُفَیْت ، وَمَا اَبْدَیْت ، وَمَا هُوَ کَانِنْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :

(۳۲۷۲۲) حفرت حسان بن عطیہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَالْتَقِیَّا فِی حفرت عثان جھاتئ سے ارشاد فرمایا تھا۔اللہ تمبارے ان گنا ہوں کو بخش دے جوتم نے پہلے کیے اور جوتم بعد میں کرو گے اور جوتم نے پوشیدگی میں کیے اور جوتم نے اعلانیہ طور پر کیے۔اور جوتم نے چھیائے اور جوتم نے ظاہر کیے اور جو کچھ قیامت کے دن تک کروگے۔

( ٣٢٧٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِب ، قَالَ : ذُكِرَ عُثْمَان ، فَقَالَ الْحَسَنُّ بُنُ عَلِى : هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيكُمَ الآنَ فَيُخْبِرُكُمْ ، قَالَ : فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : كَانَ عُثْمَان مِنَ الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ حَتَّى أَتَمَّ الآيَة . اللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ حَتَّى أَتَمَّ الآيَة .

(۳۲۷۲۳) حضرت محمد بن عاطب والتيمين فرماتے ہيں كه حضرت عثان وليٹيؤ كا، كركيا گيا تو حضرت حسن بن على ولائو نے ارشاد فرمايا: سيامير المؤمنين ابھى تمہارے پاس آكيل گے تو وہ ہى تم لوگوں كوان كے بارے ميں بتا كيں گے ـ راوى كہتے ہيں: پس حضرت على ولائے تشريف لائے ـ اور فرمايا: كه حضرت عثان ولائو ان لوگوں ميں سے تھے پھر بيآ يت مكمل حلاوت فرمائي ـ ترجمہ: وہ لوگ ايمان پرقائم رہاورا چھے كام كے پھر حرام چيزوں سے بچاورا دكام اللي كومانا پھر تقو كي اختيار كيا اورا چھے كام كے ـ اوراللہ دوست

رکھتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو۔

( ٣٢٧٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ نَافِعُ بُنُ عَبُكِ الْحَارِثِ : ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَانِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ لِى : أَمْسِكُ عَلَى الْبُو فَضُرِبَ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَبُو الْبَابُ ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِنْرِ فَضُرِبَ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَبُو بَكُرٍ ، فَقَالَ : انْذَنْ لَهُ وَبَشُرْهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتَ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتَ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رِجْلَيْهِ فِى الْبِنْرِ ، ثُمَّ صُرِبَ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : فَلَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى وَجُلَيْهِ فِى الْبِنْرِ ، فَقَالَ : الْذَنْ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رِجُلَيْهِ فِى الْبِنْرِ ، لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَحَاءَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى وَجُلَيْهِ فِى الْبِنْرِ ، فَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ ال

( ٣٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا عَرَضَ عُمَرُ ابْنَتَهُ عَلَى عُثْمَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا أَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، وَأَدُلُّهَا عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ وَزَوَّجَ عُثْمَانَ ابْنَتَهُ. (حاكم ١٠٧)

(٣٢٧٢٥) حضرت سفيان بن حسين مِيَّيْ فرمات بي كه حضرت حسن مِيَّيْنِ نے ارشاد فرمايا: كه جب حضرت عمر ہُنَّ تَّوْ نے اپنی بینی كا رشتہ حضرت عثان رُنیِّنْ پر بیش كيا تو رسول الله مِيَوْفِقِيَّةُ نے ارشاد فرمايا: كيا ميں راہنمائی نه كروں اس محض پر جوعثان سے زيادہ بہتر

رسنہ سنرے عمان ہی تو پہیں تی تو رسوں اللد روضیع ہے ارساد مرمایا. تیا یں زا ہمان یہ سروں اس سن پر ہوسمان سے زیادہ ہمر ہے۔اور میں اس کی راہنمائی نہ کروں عثان کے لئے اس عورت پر جواس عورت ہے بہتر ہو۔راوی کہتے ہیں۔ بس رسول القد مِیَرُضِیَعِ

( ٣٢٧٦) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُثْمَان ، فَقَالَ رَجُلَّ : إِنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ ، فَقَالَ رَجُلَّا دَخَلَّ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : وَيُحَهُمْ يَسُبُّونَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوهًا ، قَالَ : كَانَ لَا يَدُحُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَوْمَا الله فَكُلُهُمْ أَعْطَى الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوهًا ، قَالَ : كَانَ لَا يَدُحُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَوْمَا الله فَكُلُهُمْ أَعْطَى الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ التِي أَعْطُوهُا ، قَالَ : كَانَ لَا يَدُحُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّ أَوْمَا الله عَنَّ وَجَالًى اللهُ عَنَّ وَجَالًى اللهُ عَنْ وَجَالَ اللهُ عَنْ وَجَالًى اللهُ عَنْ وَجَالًى اللهُ عَنْ وَجَالًى اللهُ عَنْ وَجَالًى اللهُ عَنْ وَبَاللهُ عَنْ وَجَالًى اللهُ عَنْ وَجَالًى اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ وَجَالًى اللّهُ عَنْ وَجَالًى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَالًا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَا لَا عَالَا اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(۳۲۷۲۷) حفرت عاصم مریشیز فرماتے میں کہ حضرت ابن میر میں میشیز کے پاس حضرت عثمان بڑا ٹیز کا ذکر کیا گیا تو ایک آدمی کہنے لگا۔ یقینا لوگ تو ان کو گالیاں دیتے ہیں! اس پر آپ میشیز نے فرمایا: ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جوا پیے شخص کو گالیاں دیتے ہیں جو نجاثی بادشاہ پر داخل ہوا محمد مَرَاً فَتَنَفِیْمَ کَیْ کَا اَصَحاب کے ایسے گروہ میں سے کہ سب ان کے علاوہ فتند میں پڑگئے تھے! لوگوں نے بوچھا: کہ وہ لوگ کس فتند میں پڑے تھے؟ آپ مِرایشیز نے فرمایا: جو شخص بھی اس بادشاہ پر داخل ہوتا تو وہ سر جھکا کر اس کوسلام کرتا۔ بس حضرت عثمان بڑا ٹھو تھے۔ انکار کر دیا ، تو اس بادشاہ نے بوچھا: تہمیں کس چیز نے بحدہ کرنے سے روکا جیسا کہ تمہار سے ساتھیوں نے بحدہ کیا؟ تو آپ بڑا ٹھؤ نے ارشاد فرمایا: میں اللہ عزوجل کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا۔

( ۱۸ ) فضائِل علِی بنِ أبِی طالبٍ دضی الله عنه حضرت علی بن ابی طالب بنات علی بن ابی طالب مناتشی من الله عنه مناسب مناتشی مناتش

( ٣٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِى الْأُمِّى إِلَّى يُبْغِضُنِى إِلَّا مُنَافِقٌ. (احمد ٩٥ـ ابن حبان ١٩٣٣)

(۳۲۷۲۷) حضرت زربن حبیش مِیشِینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہاشی نے ارشاد فرمایا جشم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھا زکر بیدا کیا اور انسان کو وجود بخشایقینا نبی امی مَبْلِشْنَعَیْجَ نے مجھ عہد کیا تھا کہ صرف مخلص مومن ہی مجھ سے مجت بیدا کیا اور انسان کو وجود بخشایقینا نبی امی مَبْلِشْنَعَیْجَ نے مجھ عہد کیا تھا کہ صرف مخلص مومن ہی مجھ سے محب بیدا کیا مور کھے گا۔ ( ٣٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِى وَلِيَّهُ. (احمد ٣٥٠- بزار ٢٥٣٥)

(٣٢٧٦٨) حفرت بريده ﴿ إِنَّ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعِيرَة ، عَنْ أَمْ مُوسَى ، عَنْ أَمْ سَلَمَة ، قَالَتْ : وَالَّذِى أَخْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٌ لِأَفْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً بَعُدَ عَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَبِضَ فِى بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً بَعُدَ عَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ عَلِيْ ؟ مِرَارًا ، قَالَتْ : وَأَظُنَّة كَانَ بَعْنَهُ فِى حَاجَةٍ ، قَالَتْ : فَجَاءَ بَعُدُ فَظَنَّنَا أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً ، فَخَرَجْنَا مِن الْبُيثِ عَلَيْهِ عَلِيْ عَلَيْهِ عَلِيْ عَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ فَبِضَ الْبُابِ ، فَأَكْبَ عَلَيْهِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يُسَارُّهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ فَبِضَ مِنْ الْبُابِ ، فَأَكْبَ عَلْ يُعْدَى اللهِ عَلْمُ هَمْ مَنَ الْبُابِ ، فَأَكْبَ عَلَيْهِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ فَبِضَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَكَانَ أَقُوبَ النَّاسِ بِهِ عَهُدًا. تنسانى ١٥٠٥ على اللهِ عَلَيْهُ عَلِي فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ فَبِضَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَكَانَ أَقُوبَ النَّاسِ بِهِ عَهُدًا. تنسانى ١٥٠٥ على ١٤٠٥ على اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

( ٣٢٧٠) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: أَخُبِرُنِي ، عَنْ عَلِيٍّ هَا نَظُرُ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِيٍّ هَا نُظُرُ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنِّى أَبْغَضُهُ ، قَالَ : فَأَبْغَضَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنِّى أَبْغَضُهُ ، قَالَ : فَأَبْغَضَكَ اللَّهُ.

(۳۲۷۳) حفزت سعد بن عبیدہ پریشیز فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر جھاٹیؤ سے پوچھا: کہ آپ جاٹیؤ مجھے حضرت علی جھٹنو کے متعلق بتلائے۔ آپ جھٹنو نے فرمایا: جب تو حضرت علی جھٹنو کے متعلق پچھ پوچھنا چاہے تو پس رسول اللہ مؤر کھٹنے آجے گھر کر قب سے مالان کا گھر مکہ ایک سالنہ کا گھر میں میں میں مائیڈیڈو کا گھر میں ہیں جو بھی ناک میں اللہ میں اللہ م

کے قریب بی ان کا گھر دیکھ لیا کر۔ بیان کا گھر ہے اور بیرسول اللّٰد مِنَّائِفَتِکَافِ کا گھر ہے۔اس آ دی نے کہا: میں توان ہے بغض رکھتا بول! آپ ڈیٹو نے فرمایا: پس پھراللہ بھی تجھ ہے بغض رکھتے ہیں۔ میں میں بھر موسومیں میں بیٹر دیں میں دیر دیں دیوں میں جہ جروب دیں دیوں ہے۔ اور دیروں میں میں میں میں میں میں م

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :بَعَثْنِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ لَأَقْضِىَ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى لَا عِلْمَ لِى بِالْقَصَاءِ ، قَالَ :فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبُهُ وَسَدُّدُ لِسَانَهُ ، فَمَا شَكَكُت فِى فَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْن حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا.

(٣٢٧٣) حضرت على جن تنوفر مات يي كدرسول الله مِلْ النَّهُ مِلْ النَّهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ ال كروں\_پس ميں نے كہا:اےاللہ كےرسول مَيْرَافِينَا ﷺ! مجھے تو قضاءے متعلق كچھ بھى معلوم نہيں ، آپ رفاطؤ فرماتے ہيں: آپ مَيْرَافِينَا

نے میرے سینہ پراپناہاتھ مارکر بیدوعافر مائی۔اےاللہ!اس کے دل کو ہدایت عطافر ما۔اوراس کی زبان کوسیدھا کردے۔ پس مجھے مبھی بھی دوبندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آج میں اس جگہ پر ہیٹھا ہوا ہوں۔

( ٣٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالُوا :لَهُ :أَخْبِرُنَا

عَنْ نَفْسِكَ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أُعْطِيت وَإِذَا سَكَّتَ ابْتُدِئْت. (نساني ٥٥٠٥)

(٣٢٧٣٢) حضرت عمرو بن مره ويشيد فرمات بيل كه حضرت الوالبختر ى ويشيد نے ارشاد فرمایا: كدلوگوں نے حضرت على مباثات سے كبا: ك آپ دل تو جميل اپن بارے ميں بتلايع؟ آپ دل تو خوايا: جب ميں مجھ سوال كرتا تھا تو مجھے عطاء كرديا جاتا تھا۔اور جب

میں خاموش ہوتا تھا تو مجھ ہی ہے شروعات کی جاتی تھی۔

( ٣٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كُنْتُ إذَا

سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي ، وَإِذَا سَكَّتْ ابْتَدَأَنِي. (ترمذي ٣٧٢٠- حاكم ١٣٥) (۳۲۷ ۳۲) حضرت عبد الله بن عمرو بن هند الجملي بيشية فرمات بين كه حضرت على وخافية نے ارشاد فرمایا: میں جب مجھی رسول

الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مُحِدِي على فرمادية -اورجب مين خاموش ہوتا تھا تو مجھ ہی ہے شروعات فرماتے -

( ٣٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُبْشِيٌّ بْنِ جُنَادَةً ، قَالَ : قَلْت لَهُ : يَا أَبَا أَسْحَاقَ ، أَيْنَ رَأَيْتِه ،

قَالَ :وَقَفَ عَلَيْنَا فِي مَجْلِسِنَا ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ،

وَلاَ يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ. (ترمذي ٣٤١٩ـ ابن ماجه ١١٩)

(٣٢٧٣) حضرت ابواسحاق فرماتے ہيں كەحضرت حبثى بن جناده ويشيخ نے ارشاد فرمايا: اس پرحضرت شريك ويشيز فرماتے ہيں كه

میں نے ان سے بوجیما: اے ابو ایخق! آپ بریشیڈ نے ان کو یہاں ویکھا؟ آپ بریشید نے فرمایا: حضرت صبتی بریشید: ہماری مجلس میں

تھہرے تھےاور فرمایا: کہمیں نے رسول الله مِثَلِّفَظَیَّمَ کو یوں فرماتے سناعلی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور میری طرف سے

علی منافیز کے علاوہ کو ئی بھی ادائیگی نہیں کرے گا۔

( ٣٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: كُنَّا بِالْجُحْفَةِ بِغَدِيرِ خُمَّ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ :مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

(۳۲۷۳۵) حفرت جابر بن عبدالله و الله و الله عن الله عند من عبدالله و الله عند الله ع

( ٣٢٧٦٦ ) حَلَّقْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رِيَاحِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :بَيْنَا عَلِيٌّ جَالِسًا فِى الرَّحْبَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا مَوْلَاىَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ، فَقَالُوا : هَذَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِتُ ، فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

(طبرانی ۲۰۵۳)

(٣٢٧٣١) حضرت رياح بن حارث طِينَ فرمات بين كداس درميان كه حضرت على وَلَيْنُو كَشَاده مِلْد مِين بينظيم بوئ تقع كدا جاكت الكرار وميان كه حضرت على وَلَيْنُو كَشَاده وَجُدُ مِين بينظيم بوئ تقع كدا جاكت وكران الكرار وكران الله مِلَمُ على الله مِلْمُ تَعَالَى اللهُ مِلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِلْمُ عَلَى اللهُ مَلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ عَلَى اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ الله

( ٣٢٧٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بَنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بَنِ أَبِى وَقَاصٍ ، قَالَ : حَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِى طَالِبٍ فِى غَزُوةِ تَبُوكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُخَلِّفُنِى فِى النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ ، فَقَالَ : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَّنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِىَّ بَعُدِى.

(بخاری ۱۳۱۲ مسلم ۳۱)

(٣٢٧٣) حفرت معد بن الى وقاص بينظيا فرماتے بيل كدر سول الله مَؤَشَقَعَ أَن عَرْوه بَوك كے موقع پر حضرت على حافظ كو جائشين بنايا تو آپ بن بن كن كار سول مَؤَشَقَعَ أَ آپ مجھے مورتوں اور بچوں ميں جھوڑ كرجارے بيں؟ اس پر آپ مَؤَشَقَعَ أَ آپ مجھے مورتوں اور بچوں ميں جھوڑ كرجارے بيں؟ اس پر آپ مَؤَشَقَعَ أَ آپ اس بات سے خوش نہيں ہوكہ تم مير ئے زويك ايسے بى ہو جسے حضرت ہارون عَلاِئِلا مضرت موى عَلاِئِلا كے نزويك تھے؟

( ٣٢٧٣٨ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ :أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى.

(بخاری ۳۷۰۲ مسلم ۱۸۷۱)

(۳۲۷۳۸) حفرت سعد ﴿ وَمَا تِي مِين كَه نِي كَرِيم مِنْ فِيقَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَوَهُوْ سِيارِشاد فرمايا: كياتم اس بات پرخوش نبيس موكه تم مير بيز ديك ايسے بى ہوجيسے حضرت بارون عَالِينًا ﴾ حضرت موئى عَالِينًا ﴾ كنز ديك تقے۔

( ٣٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِى ، قَالَ : حَدَّثَتِنِى فَاطِمَةُ ابْنَةُ عَلِى ، قَالَتُ : حَدَّثَتِنِى أَاسُمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ ، قَالَتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِى : أَنْتَ مِنِّى بِمُنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيْ بَعْدِى. (نسانى ١٨٣٣ ـ احمد ٣٣٨)

(۳۲۷۳۹) حفرت اساء بنت عمیس نفاط فرماتی ہیں که رسول الله مَثِلِتَظَفَّةً نے حضرت علی وَدُوْتُو کو یوں ارشاد فرمایا: تم میرے نزد یک ایسے ہی ہوجیسے حضرت ہارون حضرت موی علاِئلا کے نزد یک تھے۔ مگریہ کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔

( ٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِمٌّ :أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِى.

(۳۲۷۴) حضرت زید بن ارقم دہائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّقَصَیَّ نے حضرت علی جہائی ہے ارشاد فرمایا بتم میرے نز دیک ایسے ہی ہوجیسے حضرت ہارون حضرت موکل عَلاِئلاً کے نز دیک تھے۔ مگریہ کے میرے بعد کوئی نبی ہیں۔

( ٣٢٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ مُوسَى بُنِ مُسْلِم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : قَلُولُ هَذَا لِرَجُلٍ ، سَمِعْت بَعْضِ حَجَّاتِهِ ، فَأَتَاهُ سَعْدٌ ، فَذَكُرُوا عَلِيًّا ، فَنَالُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ ، فَغَضِبَ سَعْدٌ ، فَقَالَ : تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ ، لَأَنْ تَكُونَ لِى خَصْلَةٌ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا ، وَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللّهُ عَلِينَ الرَّايَة وَرُسُولَةً وَرَسُولَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللّهُ عَلِينَ الرَّايَة وَرُسُولَةً وَرُسُولَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْهُ الللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ

(۳۲۷ ۳۲) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط والني قرماتے ہيں كه حضرت سعد والني نے ارشاد فرمایا: كه حضرت معاويہ والني آئے والوگوں نے حضرت علی والنی کا ذکر كياس پر حضرت معاويہ والنی نے کھالفاظ كے پس حضرت سعد والنی ان كو پاس آئے تو لوگوں نے حضرت علی والنی کا ذکر كياس پر حضرت معاويہ والنی نے خود كھالفاظ كے پس حضرت سعد والنی کو نوصه آگيا آپ والنی نے فرمایا: تم يہ بات ايسے آدمی كے بارے ميں كررہ ہوكہ ميں نے خود رسول الله ميز فرق في اس كے بارے ميں يہ تين خصوصيات ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ اور مجھے ان خصوصيات ميں ہے كى ايك كامل جانا مير سے زود كيد دنيا اور جو بھواس ميں موجود ہے۔ اس ہے بھی پسند ہے۔ ميں نے سنا كه رسول الله ميز فرق في اين مير موجود ہے۔ اس ہے بھی پسند ہے۔ ميں نے سنا كه رسول الله ميز فرق في مايا: ميں جو جيسا كه دوست ہوں۔ علی بھی اس كا دوست ہے۔ ميں نے سنا كه نبی كر يم ميز فرق في في نبين ۔ اور ميں نے سنا كه رسول الله ميز فرق في في في اس كا دوست ہوں الله ميز فرق في في خود كے مير سے الله اور اس كارسول محب کے میں ۔ اس کے ساكہ رسول الله ميز فرق في في خود ہوں۔ الله ميز فرق في في خود کہ ہیں۔ اور میں نے سنا كه رسول الله ميز فرق في في خود ہوں۔ اس کے الله ميز فرق في في خود ہوں۔ اس کے الله ميز فرق في فرق کی الله ميز فرق کا جو مير الله ورا ہے آدمی کو جھنڈ ادوں گا جس سے الله اور اس کارسول محبت کرتے ہیں۔

( ٣٢٧٤٢) حَلَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنِى أَبُو سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيُّ ، يَعْنِى زَيْدَ بْنَ وَهُبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا عُلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمُ يَقُلُهَا أَحَدٌ قَيْلِى ، وَلَا يَقُولُهَا أَحَدٌ بَعْدِى إِلَّا كَذَابٌ مُفْتَرٍ.

( ۳۲۷ ۳۲ ) حضرت ابوسلیمان المجھنی بیٹیز یعنی زید بن وهب بیٹیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑاٹھ کومنبر پر یوں فر ماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول مِنْوَفِیْقَیْقَ کا بھائی ہوں۔کسی ایک نے بھی مجھ سے پہلے بینبیس کہا اور نہ ہی کوئی

میرے بعدیہ کیج گا نگر جھوٹا څخص۔

( ٢٢٧٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَالْمِنْهَالِ ، وَعِيسَى ، عَنْ عَلِي الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَخُرُجُ فِي الشَّنَاءِ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ثَوْبَيْنِ خَفِيفَيْنِ ، وَفِي الصَّبْفِ فِي الْفَبَاءِ الْمَصْشُو وَالنَّوْبِ النَّقِيلِ ، فَقَالَ : النَّاسُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَوْ قُلْتُ لَابِيكَ فَإِنَّ لَابِيكَ فَإِنَّ النَّاسَ قَلْ رَأُوا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا اسْتَنْكُرُوهُ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالَ : يَخُرُجُ فِي الْحَرِّ فَقُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ قَلْ رَأُوا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا اسْتَنْكُرُوهُ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالَ : يَخُرُجُ فِي الْحَرِي الشَّدِيدِ فِي الْقَالِي وَلِكَ شَيْئًا وَالنَّوْبِ النَّقِيلِ ، وَلَا يَبْلِى ذَلِكَ ، وَيَخُرُجُ فِي الْمُرْونِي أَنْ أَسْأَلُكَ أَنْ النَّاسَ قَلْ وَلَيْقِيلِ وَلِكَ شَيْئًا فَقَدُ أَمُرُونِي أَنْ أَسْأَلُكَ أَنْ النَّاسَ قَلْ وَلَكُ شَيْئًا فَقَدُ أَمُرُونِي أَنْ أَسْأَلُكَ أَنُ النَّاسَ قَلْ وَلَكُوبِ النَّقِيلِ وَلِكَ شَيْئًا فَقَدُ أَمُ وَلَا يَشْفِى بَوْدَا مِنْكَ شَيْئًا فَقَدُ أَمُونِينَ ، إِنَّ النَّاسَ قَلْ تَفَقَدُوا مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَ : وَلَا يَتَنْجُورُ وَلِي الْمُرْدِي الشَّلِيدِ فِي الْمَالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّاسَ قَلْ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْلَالِمِ وَلَى الْلَالِمِ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَهُ مَا وَالْوَلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى وَاللَالَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَى اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَالَهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ اللَّهُ وَلَولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ الْكُولُ وَاللَاللَهُ الْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ الْمُولُ وَاللَاللَهُ الْمُولُ وَاللَاللَهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ الللَّهُ وَاللَاللَهُ اللَّهُ

(۳۲۷ سر ۳۲۷) حفرت مجم پر پیٹیز اور حفرت منصال پر پیٹیز اور حفرت عیسی پر پیٹیز ، یہ سب حفرات فرماتے ہیں کہ حفرت عبدالرحمٰن بن ابی پر پیٹیز نے فرمایا: کہ حفرت علی بر پیٹیز اور دو باریک کپڑوں میں نکلتے تھے۔ اور گرمیوں میں گرم چوغداور بھاری کپڑوں میں نکلتے او تو کہ حضرت عبدالرحمٰن ہے کہنے لگے: اگر آپ پر پیٹیز اپ والدے پوچھ لیس تو وہ آپ کو بتلا دیں گے اس لیے کہ وہ درات کوان سے بات چیت کرتے ہیں۔ پس میں نے اپ والدے پوچھا: کہ لوگ امیر المؤمنین میں ایس چیز دیکھتے ہیں جس کووہ عجب بجھتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا: وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: آپ ڈواٹو خت گرمی میں گرم چوغداور بھاری کپڑوں میں نکلتے ہیں نکلتے ہیں اور آپ بڑاٹو کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی اور خت سردی میں آپ دواٹو دو باریک کپڑوں اور چھوٹی چا دروں میں نکلتے ہیں اور آپ دواٹو کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی اور نہی آپ دواٹو مردی سے بچتے ہیں۔ کیا آپ پر پیٹیز نے ان سے اس بارے میں دوات کو بات کریں وات کریں۔

یس جب رات کوانہوں نے حضرت علی مزاہنؤ سے بات چیت کی تو ان سے کہا: اے امیر المؤمنین: لوگوں نے آپ رٹاہنؤ

كفايت قرماراً پ وَلَيْنُونَ فِرْمالِيا: اسْ كَ بعد سے جَھے هی سردی اور کری نے تکلیف بیس پنچالی۔ ( ۲۲۷٤٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِی ، عَنْ عَلِی ، عَنِ النَّبِی صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ قَدِ امْتَحَنَ اللّهُ قَلْبَهُ لِلإِيمَانِ فَيَضْرِبُكُمْ ، أَوْ يَضُرِبُ رِقَابَكُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ ، وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا. (ترمذى ٢٦٠٠ ـ احمد ١٥٥)

(۳۲۷ هر) حفرت رجاء ولیفیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری ہوائی نے ارشاد فرمایا: کہ ہم لوگ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ٣٢٧٤٦) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَذَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبُواهِيمَ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ أَبِى طَالِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا عَلِى ، إِنَّ لَكَ عَن سَلَمَةَ بُنِ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا عَلِى ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِى الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرُنَيْهَا فَلَا تُتْبِعَ النَّظُرَةَ النَّظُرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتُ لَكَ الآخِرَةُ.

(۳۲۷۴۲) حضرت علی مزانفؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّفَ آغ خضرت علی جُڑا تُؤ سے فر مایا کہ تمہارے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے اورتم اس کے مالک ہو۔ جب کسی پرایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظرمت ڈالو۔ کیونکہ ایک نظر تو معاف ہے نیکن دوسری معاف نہیں ہے۔

(٣٢٧٤٧) حَذَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الصَّالِحِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهَا بَعْدِى إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ ، وَلَقَدُ عَلِيًّا يَقُولُهَا بَعْدِى إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ ، وَلَقَدُ صَلَيْتَ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ.

(۳۲۷ /۳۲) حضرت عباد بن عبد القد ويشي فرمات بي كه حضرت على والني في ارشاد فرمايا: مين الله كا بنده مول - اور اس كے رسول مَنْ الله عند من الله كا بنده مول - اور اس كے رسول مَنْ الله عند من اور حقق مين من من الله عند الله عند من الله عند الله عن

( ٣٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٣١١ - ابن سعد ٢١)

(۳۲۷ ۳۸) حصرت حبة العرنی بیشید فرماتے ہیں که حصرت علی دی تئی ہے ارشاد فرمایا: میں پہلا آ دمی ہوں جس نے نبی کریم مِیَرَفَقِیَا فِیْ کے ساتھ نماز پڑھی۔

( ٣٢٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ جَبُرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ

فَحَاصَرَهَا تسع عَشْرَةً ، أَوْ ثَمَان عَشْرَةَ ، فَلَمْ يَفُتَتِحْهَا ، ثُمَّ ارْتَحَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوَةً فَنَزَلَ ، ثُمَّ هَجَّرَ ، ثُمَّ قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأُوصِيكُمْ بِعِتْرَتِي خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ ، أَوْ لَأَنْعَنَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنِّي ، أَوْ كَنَفْسِي فَلَيَضُرِبَنَّ أَعْنَاقَ مُقَاتِلَتِهِمْ وَلَيَسْبِيَنَّ ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ : فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهُ أَبُو بَكُرٍ ، أَوْ عُمَرٌ ، فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : هَذَا.

(بزار ۱۰۵۰ حاکم ۱۲۰)

(٣١٧ ٣١) حضرت عبد الرحمن بن عوف ولا فل فرمات بين كه جب رسول الله مَؤَنِّفَ فَا حَدُ فَعَ كُر ليا تو آپ مِزَنْفَ فَعَ الله عَلْ أَفْ كَي طرف لوٹے۔اورآپ مِنْفِضَةَ نے اٹھارہ یا انیس دن تک طائف کا محاصرہ کیا۔لیکن اس کو فتح نہ کر سکے۔ پھرآپ مِنْفِضَةِ نے صبح یا شام كے وقت كوئ فرمايا: پس آپ مِنْ الْنَصْحَةَ عَلَم ہرے پھر آپ مِنْ الْفَصَحَةَ و يبركو چلنے لگے پھر آپ مِنْ الْفَصَحَةَ في مايا: اے لوگو! بے شك میں تم سے پہلے سینچنے والا ہوں گا ،اور میں تمہیں اپنی اولا د کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں ۔اورتم سے وعدے کی جگہ حوض کوثر کا مقام ہے۔ قتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جا ہے کہتم ضرور بالضرور نماز قائم کرواور ز کو ۃ اوا کرویا پھر میں تمہاری طرف اپنے ایک آ دمی کو بھیجوں گا۔ یا اپنے جیسے ایک آ دمی کو بھیجوں گا۔ پس وہ ضرور بالضروران میں ہے قبال کرنے والوں کی گردنوں کو مارے گا۔اوران کی اولا دوں کوقیدی بنا لے گا۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں کا خیال تھا کہ وہ تخص حضرت ابو بكر دخافز يا حضرت عمر زدافخذ ہوں گے۔ پس آپ زہافٹو نے حضرت علی رخافٹو کا ہاتھ بکڑ کر فر مایا: وہ خض یہ ہے۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ ، غُن عَلِيٌّ ، قَالَ : أُهْدِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ بِحَرِيرٍ ، إمَّا سَدَاهَا حَرِيرٌ ، أَوْ لَحْمَتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبُسُهَا، فَقَالَ: لاَ، إنَّى لَمَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي. (٣٢٧٥٠) حضرت مبيره بن يريم ويشيد فرمات بي كه حضرت على من تنو نه ارشاد فرمايا: كدرسول الله مِزَفَقَعَ أَهُ كوايك جوز امديد يا كيا

جوریثم سے مزین تھا۔ یا تو اس کا تا ناریثم کا تھا یا اس کا باناریثم کا تھا۔ آپ مِنْائِنْتَ فِیْجَ نے وہ جوڑا مجھے بھیج دیا۔ میں وہ جوڑا لے کر آپ مَلْفَظَيْنَا کَی خدمت میں حاضر ہو گیا۔اور میں نے دریافت کیا کہ میں اس کا کیا کروں؟ کیا میں اس کو پین لوں؟ آپ مِلْفِظَیْنَا

نے فر مایا بنہیں! بے شک میں تیرے لیےوہ چیز پسندنہیں کرتا جو چیز میں اپنے لیے ناپند کروں۔

( ٣٢٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ.

(٣٢٧٥) حضرت على مُناتِفة سے نبي كريم مِلِقَفْظَةً كَا ماقبل والا ارشاداس سے بھي منقول ہے۔

( ٣٢٧٥٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ ، قَالَ :فَقَالَ :

انْطَلِقْ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحَدِّقَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِى ، قَالَ : فَوَارَيْته ، ثُمَّ أَتَيْته فَأَمَرَنِى فَاغْتَسَلُت ، ثُمَّ دَعَا لِى بِدَعَوَاتٍ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۲۷۵۲) حَفرت ناجیة بن کعب بَرِیشید فرمات بین که حَفرت علی الله نیاز نے ارشاد فرمایا: که جب ابوطالب کی وفات ہوگئی تو میں نے بی کریم مِلِیشیکی کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا۔اے اللہ کے رسول مِلِیفیکی ابلا شبہ آب مِلِیفیکی کی کابوڑھا گمراہ بچاوفات پا گیا۔ تو بی کریم مِلیفیکی کی خدمت میں حاضر ہوکرع صلی کی دو۔ پھرتم ہرگز بچھمت کرنا۔ یہاں تک که میرے پاس آجانا۔ آپ بی تو فر ما سے بین ان کو لے جا کر وفن کر دو۔ پھرتم ہرگز بچھمت کرنا۔ یہاں تک که میرے پاس آجانا۔ آپ بی تو فر ما سے بین بین میں نے ان کو وفن کر دیا۔ پھر بیس آپ مِلیفیکی کے پاس حاضر ہوا۔ تو آپ مِلیفیکی کی میرے لیے ان دعا وُں کے وض نے خسل کیا، پھر آپ میر نے لیے ان دعا وُں کے وض نظمین پر بید بیچیزیں ہوں۔

( ٣٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ لِلهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْك. (ابوداؤد ٣٢٧٣ـ احمد ٩٨)

(٣٢٤٥٣) حضرت على من وَفِي فرمات بين كه نبي كريم مَلِ الصَّحَةِ في مجمد ارشاد فرمايا بتم مجمد بواور مين تم سے مول۔

( ٣٢٧٥٤) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ يُشْيع ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيًّا أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ فِيهِ ، قَالَ : فَصَعِدَ الْمِسْرَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً ، وَلا أَنْشُدُهُ إِلاَّ مِنْ أَصُّحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا أَنْشُدُهُ إِلاَّ مِنْ أَصُّحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَمِعًا وَلا أَنْشُدُهُ إِلاَّ مِنْ أَصُدُولِهُ ، وَمِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ ، وَمِمَّا يَلِى سَعِيد بْنَ وَهُب سِتَّةٌ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ .
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ

(احمد ۱۰۲۲ بزار ۲۵۳۱)

(۳۲۷۵۳) حضرت زید بن پنتی میشید فرات بی که حضرت علی شانتو کوخبر ملی که چندلوگ ان کے بارے میں پچھ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ شانتو منبر پر چڑھ کر فرمانے گئے۔ میں محمد میلیستان کی اصحاب میں سے اس شخص کوشم ویتا ہوں۔ جس نے نبی میلیستان کی میلیستان کی میرے بارے میں پچھ سنا ہے۔ تو وہ کھڑا ہو جائے۔ پس چھ کے قریب لوگ کھڑے ہو گئے اور ان میں حضرت سعید بن وهب تشانتو چھٹے مل گئے۔ پھر ان سب لوگوں نے فر مایا: ہم گواہی ویتے ہیں اس بات کی که رسول الله میلیستان کی کہ اور ان میں حضرت میں بھی دوست ہوں ایس بات کی کہ رسول الله میلیستان کی کہ اور تو دشنی کر جس کا دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ! تو بھی دوست رکھ! اس شخص کو جو اس سے دوئی رکھے۔ اور تو دشنی کر اس شخص سے جواس سے دوئی رکھے۔

( ٣٢٧٥ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِى يَزِيدَ الأَوْدِىِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ شَابٌ ، فَقَالَ : أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَسَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولٌ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِى مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، فَقَالَ الشَّابُّ : أَنَا مِنْك بَرِىءٌ ، أَشْهَدُ أَنَّك قَدْ عَادَيْت مَنْ وَالاهُ وَوَالَيْت مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ فَحَصَبَهُ النَّاسُ بِالْحَصَا. (بزار ٢٥٣١ـ ابويعلى ١٣٩٢)

(۳۲۷۵۵) حضرت ابویز یدالا ودی بریشید فرماتے ہیں کہ ان کے والد بریشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابوہریرہ ترفاتی مسجد میں تشریف لاے تو ہم لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے پھر ایک نو جوان نے کھڑے ہوکر ان سے کہا: میں آپ بڑا ٹیز کو اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا آپ بڑا ٹیز نے رسول اللہ میلون کے پر ایک نو جوان نے ہوئے سنا ہے۔ میں جس کا دوست ہوں بس علی بڑا ٹیز ہی اس کا دوست ہوں بس علی بڑا ٹیز ہی اس کا دوست ہوں اللہ میلون کی اور سے دفتی رکھتا ہو۔ اور تو اس سے دشمنی کر جو خص اس سے دشمنی رکھتا ہو؟ تو آپ بڑا ٹیز نے فرمایا: بی بال! بھروہ نو جوان کہنے لگا: میں آپ بڑا ٹیز سے بری ہوں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ یقینا آپ بڑا ٹیز نے دشمنی کی اس محف سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ بس کی اس محف سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ بس کو گول نے اس نو جوان کو دوست رکھتا ہے اور آپ بڑا ٹیز نے دوئی کی اس محف سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ بس کو گول نے اس نو جوان کو کشریاں ماریں۔

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُوْتُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُوْتُنَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُوْتُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُوْتُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُعْمَى وَلَتُولِمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُهُمْ وَلَيْسِي فَاتِلَ مُقَاتِلَتُكُمْ وَيَسْبِى ذَرَارِيّكُمْ ، اللَّهُمَّ أَنَا ، الزَّكَاةَ وَلَتُسْمَعُن وَلَتُطِيعَنُ ، أَوْ لاَبْعَثَنَّ إلَيْكُمْ رَجُلاً كَنَفْسِى يُقَاتِلُ مُقَاتِلَتُكُمْ وَيَسْبِى ذَرَارِيّكُمْ ، اللَّهُمَّ أَنَا ، أَوْ لاَبْعَنَى اللّهُمَّ أَنَا ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْبِى ذَرَارِيّكُمْ ، اللّهُمَّ أَنَا ،

( ٣٢٧٥٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَوْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ لَقَدْ كَانَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ رَجُلٌ قُتِلَ اللَّيْلَةَ ، أَوْ أُصِيبَ الْيَوْمَ لَمُ يَسْبِقُهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا يُدُرِكُهُ الآخِرُونَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَهُ فِي سَرِيَّةٍ كَانَ جِبُرِيلُ عَنْ يَصِينِهِ وَمِيكَانِيلُ ، عَنْ يَسَارِهِ ، فَلا بَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(۳۲۷۵۷) حضرت عاصم بن ضم و ویشید فر ماتے بین جب حضرت علی واٹی کوشهید کر دیا گیا تو حضرت حسن بن علی واٹی نے خطبه دیا جس میں ارشاد فر مایا: اے کوفہ والویا یوں فر مایا: اے عراق والو اتحقیق تمہارے سامنے ایک آ دمی تھا جس کورات کوشهید کرویا گیا یا یوں فر مایا: کہ جو آج فوت ہوگیا۔ پہلے لوگ اس سے علم میں نہیں بڑھے اور نہ ہی بعد والے لوگ اس سے علم کو پاسکیں گے۔ نبی کر بم مَلِّوْفَقَافَمَ مَلَ فَر مایا: کہ جو آج فوت ہوگیا۔ پہلے لوگ اس سے علم میں نہیں بڑھے اور نہ ہی بعد والے لوگ اس سے علم کو پاسکی اس کی بائمیں طرف ہوتے تھے اور حضرت میکائیل اس کی بائمیں طرف ہوتے تھے اور حضرت میکائیل اس کی بائمیں طرف ہوتے ہے اور حضرت میکائیل اس کی بائمیں طرف ہوتے۔

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي عَلِيٍّ ، فَقَالَ : قَدْ جَالَسْنَاهُ وَوَاكُلْنَاهُ وَشَارَبْنَاهُ وَقُمْنَا لَهُ عَلَى الْأَعْمَالِ ، فَمَا سَمِعْته يَقُولُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُونَ ، إِنَّمَا يَكُفِيكُمْ أَنْ تَقُولُوا : ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنَهُ، وَشَهِدَ بَدُرًا.

(۳۲۷۵۸) حضرت عمرو بن مَره ولِيَّنظِ فَرمات مِين كه حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى ولِيُّظِيَّ كَساسنة حضرت على ولِيُّوْ كَ متعلق لوگول كى با تين ذكر كى كنين تو انهول نے فرمايا: ہم لوگ آپس ميں بيٹے ہيں ہم نے اسمئے کھا يا بيا ہے۔ اور ہم ان كے اعمال پر رضامند ہيں پس ميں نے تو بھی ہی نہيں نی وہ بات جولوگ كہتے ہيں۔ بے شك تمہارے ليے اتنا كافی ہے كہتم يوں كهدد يا كرو۔ وہ رسول الله مَلِّ الْفَلَّةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ عَل كے چياز اد بھائي ہيں۔ اور ان كے داماد ہيں وہ بيعت الرضوان كے موقع پر حاضر تھے اور غزوہ بدر ہيں شريك ہوئے تھے۔

( ٣٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى مَنِينِ وَهُو يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَذُّفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُل يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُّولَهُ ، قَالَ : فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : أَيْنَ عَلِيٌّ فَقَالُوا : يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ ، فَذَعَاهُ فَبَزَقَ فِى كُفَّيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَى عَلِيٍّ ، ثُمَّ دَفَعَ اللّهِ الرَّايَةَ، فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَنِذٍ . (مسلم ١٨٥١ ـ احمد ٣٨٣)

(۳۲۷۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَیَّرِ اَنْفَظَ آنے ارشاد فرمایا: میں ضرور بالصرور آج ایسے محض کو جھنڈ ادوں گا جواللہ اور اس کے رسول مِیلِفظَ آنے ہیں کہ رسول اللہ میر اللہ کا ہے۔ تو جواللہ اور اس کے رسول مِیلِفظ آنے ہے۔ کہ اس کے رسول میلِفظ آنے نے ان کو طاہر کرنے گئے۔ تو آپ میلِفظ آنے نے فرمایا: علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ان کی دونوں آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ میلِفظ آنے نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس متصلی میں لعاب مبارک ڈالا اور اس کے ساتھ حضرت علی میں ہوں آنکھوں کو مسلا۔ پھر آپ میلِفظ آنے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس اسی دن اللہ نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ هُمْ بِعَلِيٍّ قَدْ أَفْبَلَ شَعْنًا مُغْبَرًّا ، عَلَى عَاتِقِهِ قَرِيبٌ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ قَدْ عَمِلَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرْحَبًا بِالْحِامِلِ وَالْمَحْمُولِ ، ثُمَّ أَجْلَسَهُ فَنَفْضَ ، عَنْ رَأْسِهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِأَبِى تُرَابٍ ، فَقَرَبَهُ ، فَأَكَبُوا حَتَّى صَدَرُوا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَائِفَةً

(۳۲۷ ۱۰) حفرت عبد الرحمٰن بن الى ليلى بيشيرُ فرمات بين كه اس درمْيان كه نبى كريم مَثِرُ النَّحَةُ مَ كَا بِاس ان كه اصحاب كى ايك جماعت تقى آب مِثَرُ النَّحَةُ مَ ابنى بيويوں كے باس كھانے كا پيغام بيجاليكن كى بھى بيوى كے باس كھانے كى كوئى چيز بھى نہ ملى ۔ تو اجا تك حضرت على ہوں تھے اور ان كے كند ھے پرايك صاع كے اجا تك حضرت على ہوں تھے اور ان كے كند ھے پرايك صاع ك

( ٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لَأَدْفَعَنَّهَا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَتَفَلَ فِى عَيْنَيْهِ وَكَانَ أَرْمَدَ ، قَالَ : وَدَعَا لَهُ فَفُتِحَتْ عَلَيْهِ خَيْبَرُ. (عبدالرزاق ١٠٣٩٥)

(۱۲ ۳۲۷) حضرت زہری میلیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مستب میلیٹید نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مِرَّ النَّظِیَّةِ نے جھزت علی میلیٹید کو استداد راس کا حصندا دیا اور فرمایا: میں ایسے شخص کو جھنڈا دے رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول مِرْفِقِیْقَةِ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول مِرْفِقِیْقَةِ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ مِرْفِقِیْقَةِ نے ان کی دونوں آتھوں میں لعاب ڈالا کیونکہ وہ آشوب چیٹم میں مبتلا میں استان کے لیے دعافر مائی پس اللہ نے ان کوخیبر میں فتح دے دی۔

( ٣٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَسِيْدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَقَدْ أُوتِى عَلِيُّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ ثَلاثَ خِصَالٍ لَأَنْ تَكُونَ لِى وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ :زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتُ لَهُ ، وَسَدَّ الْأَبُوَّابَ إِلَّا بَابَهُ ، وَأَعْطَاهُ الْحَرْبَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ.

(۱۲۲ ۲۲) حضرت عمر بن اسید پر پیچید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر پڑا ٹیز نے ارشاد فرمایا: حضرت علی چھٹی بن ابی طالب کو تین خصوصیات عطاکی گئیں۔ مجھے ان میں سے ایک کامل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ نیٹونٹیٹی ٹی آن کے خصوصیات عطاکی گئیں۔ مجھے ان میں سے ایک کامل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ نیٹونٹیٹی ٹی آن کے دروازے کے ۔اور تکاح میں دی جس سے ان کی اولا دبھی ہوئی اور آپ میٹونٹیٹی ٹی نے تمام دروازے بند کروا دیے سوائے ان کے دروازے کے ۔اور آپ میٹونٹیٹی ٹی نے تمام دروازے بند کروا دیے سوائے ان کے دروازے کے ۔اور آپ میٹونٹیٹی ٹی نے خزوہ خیبر کے دن ان کو جھنڈ اعطافر مایا۔

﴿ ٣٢٧٦٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الْآبَعَ بُونُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : خَدَّثِنِى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَنَّ رَسُولَةً إِلَى عَلِى ، فَقَالَ : لأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً بُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَرَسُولَةً وَرَسُولَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَيُحِبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ. (مسلم ١٣٣٣ـ احمد ١٥)

(۳۲۷ ۱۳) حفرت ایاس بن سلمه ویشیدهٔ فرمات بین کدمیرے والد نے مجھے خبر دی کہ بےشک رسول الله مُؤَلِفَقَعَ آب ان کوحفرت علی وی الله علی وی که بے شک رسول الله مؤلِفَقَعَ آب ان کوحفرت علی وی کی میں اللہ اور ارشاد فرمایا: میں ضرور بالصرور ایسے آدمی کو جھنڈ ادوں گا جواللہ اور اس کے رسول مُؤلِفَقَعَ آباس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پس میں ان کو لا یاس حال میں کہ میں ان کو

راستہ دکھانے کے لیے آگے چل رہا تھا کیونکہ وہ آشوب چٹم میں مبتلا تھے۔ پس رسول اللہ مَرَافِظَةَ نے ان کی آٹکھوں میں لعاب مبارک ڈالا پھران کوجھنڈ امرحمت فرمایا۔اوراس دن اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دے دئ۔

( اَلْمَاهِ) حَدَّثُنَا أَبُوبَكُو بَنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَدَّقَة بَنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُمَيْعِ بَنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى عَانِشَة أَنَا وَأَمْى وَحَالِينِى، فَسَأَلُنَاهَا: كَيْفَ كَانَ عَلِيٌّ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: تَسَأَلُونِى عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْضِعًا لَهُ يَضَعُهَا أَحَد ، وَسَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِهِ ، وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَمَاتَ ، فَقِيلَ : أَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْضِعًا لَهُ يَضَعُهَا أَحَد ، وَسَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِهِ ، وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَمَاتَ ، فَقِيلَ : أَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْضِعًا لَهُ يَصَعُهُ اَلَّهُ مِن بَعْهُ اللهِ مِنْ بُقْعَةٍ قُبضَ فِيهَا نَبِيّهُ ، فَدَفَنَاهُ. (ابويعلى ٤٨٨٥) تَدُونُونَهُ ، فَقَالَ عَلِي عَلَى اللهِ مِنْ بُقْعَةٍ قُبضَ فِيهَا نَبِيّهُ ، فَدَفَنَاهُ. (ابويعلى ٤٨٨٥) مَرْ مِنْ فِي عَلَى اللهُ مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ بُقْعَةٍ قُبضَ فِيهَا نَبِيعُ ، فَدَفَنَاهُ. (ابويعلى ٤٨٨٥) مَرْ مِنْ فَقَالَ عَلَى اللهُ مِنْ بُقَعْقٍ قُبضَ فِيهَا نَبِيعُ مَا مِنْ فَي الأَرْضِ بُقَعَةً أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ بُقَعَةٍ عَنْ مُعْمِولِ فَي اللهُ وَمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

( ٢٢٧٦٥ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ ، قَالَتْ : قالَتْ عَائِشَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرِ أَسُودَ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ حُسَيْنٌ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ جَانَتُ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمَ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. (مسلم ١٨٨٣ ـ ابوداؤد ٢٠٢٨)

بِيدِهِ حتى دحل ، فَأَدْنَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فَأَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَحِذِهِ ، ثُمَّ لَفَ عَلَيْهِمْ تُوْبَهُ ، أَوَ قَالَ : كِسَاء ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمُ هَوُلاءِ أَهُلُ بَيْتِي ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُّ. (احمد ١٥٠ـ طبراني ١٦٠)

يُهِم آپ مَؤْنَ اَلَهُ عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَطِيّةَ أَبِى الْمُعَذَّلِ الطَّفَارِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَ تَنِى أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ بِالسِّلَةِ ، فَقَالَ : تَنَحَى لِى ، عَنْ أَهْلِ بَيْتِى ، فَتَنَحَيت فِى نَاحِيةِ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ بِالسِّلَةِ ، فَقَالَ : تَنَحَى لِى ، عَنْ أَهْلِ بَيْتِى ، فَتَنَحَيت فِى نَاحِيةِ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ، فَوَضَعَهُمَا فِى حِجْرِهِ ، وَأَخَذَ عَلِيًّا بِإِحْدَى يَدَيْهِ فَضَمَّهُ اللهِ ، وَأَخَذَ فَاطِمَةَ بِالْيُدِ الْأَخْرَى فَصَمَّهُ اللهِ ، وَأَخَذَ فَاطِمَة بِالْيُدِ الْأَخْرَى فَصَمَّهُ اللهِ وَقَبَلَهَا ، وَأَغَدَفَ عَلَيْهِمْ خَمِيصَةً سَوْدًاءَ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ اللهِ ، قَالَ : اللّهُ مَ اللهِ ، قَالَ : وَأَنْتِ . (احمد ٢٩٦ عبرانى ٩٣٥)

فرمایا:اےاللہ! تیری طرف پناہ بکڑتے ہیں نہ کہ جہنم کی طرف میں اور میرے گھروالے۔حضرت ام سلمہ چی منتو نفا فرماتی ہیں۔ میں نے پکار کر کہا:اےاللہ کے رسول مِرَافِظَةَ ﷺ! میں بھی؟ آپ مِرَافِظَةَ اِنْے فرمایا: تو بھی۔

( ٣٢٧٦٨) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَوِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي قَامَ خَطِيبًا فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ أَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي قَامَ خَطِيبًا فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمُ أَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْحَبُونِ وَلَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُهُ الْمَبْعَثَ فَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَمَا يَرُجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، جِبُويلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ ، وَلا صَفْرَاءَ إِلَّ سَبْعَمِنَةِ دِرْهَمِ فَضَلَتُ مِنْ عَطَائِهِ ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِى بِهَا خَادِمًا. (احمد ١٩٥١ - بزار ٢٥٤٣)

(۳۲۷ ۱۸) حضرت ابواسحاق بالیطید فرماتے ہیں کہ حضرت همیر وہن ریم براٹیویز نے ارشادفر مایا: کہ حضرت حسن ہن علی طائی خطبہ دیے کے لیے کھڑے ہوئے پھرلوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا: اے لوگو! کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہوگیا کہ نہیں سبقت لے جا سکے اس سے پہلے لوگ اور نہ ہی بعد والے لوگ اس کا مقام پا سکتے ہیں۔ تحقیق رسول اللہ شِوْفَقِیَجَ ان کو کی لشکر میں بھیجے تو ان کو جھنڈ ا عطافر ماتے پس وہ واپس نہیں لوشتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطافر ما دیتے۔ جبرائیل علاقِمان کے وائمیں جانب ہوتے اور میکا کیل علاقِمان کے بائیں جانب ہوتے ۔ انہوں نے کوئی سونا، چاندی نہیں چھوڑ اسوائے سات در ہموں کے جو میں نے ان کی بخشش میں سے بچائے تھے۔ اس لیے کہ ان سے ایک خادم فرید نے کا ارادہ تھا۔

( ٣٢٧٦٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقُمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، فقالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ : فَأَتَيْت إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَأَنْكَرَهُ وقال : أَبُو بَكُر. (احمد ٣١٨ـ طيالسي ١٤٨)

(٣٣٧ ١٩) حضرت ابوحمزه وطِيْشِيدُ فرمات مين كدحضرت زيد بن ارقم جِنْ اللهُ في ارشاد فرمايا: رسول الله مِرَّ النَّهُ عَلَيْ كساته سب سب يهله اسلام لانے والے مخص حضرت علی مِنْ اللهُ متھ۔

اسملام لائے والے کی تعریف کی تو تھے۔ عمر و بن مرہ کہتے ہیں: میں حضرت ابراہیم واٹیے یا ک حاضر ہوا اور میں نے ان سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور فر مایا: سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر واٹیو ہیں۔

( ٣٢٧٠ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ جَبَلَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلاحَهُ عَلِيًّا أَوْ أُسَامَةَ.

(۳۲۷۷) حضرت ابواسحاق ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت جبلہ رہیٹی نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مِیوَفِظَیَوَا جب کسی غزوہ میں شریک نہ ہوتے تواپنے ہتھیار حضرت علی ڈٹائی یا حضرت اسامہ رہائیو کومرحمت فرمادیتے۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ، قَالَ:حدَّثَنَا مَسْعُود بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْفَضْلِ

بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَدْ آذَيْنَنِي :قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أُحِبُّ أَنْ أُوذِيكَ ، قَالَ :مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدُ آذَانِي.

(بزار ۲۵۱۱ احمد ۴۸۳)

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَلْت لِعَطَاءٍ : كَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ !.

(٣٢٧٢) حفرت عبدالملك بن الى سليمان ويشين فرمات ميں كه ميں نے حضرت عطاء ويشين سے بوجھا: كيار سول اللّه وَأَوْفَقَعْ اللّهِ عَلَى اللّه وَاللّهُ وَالل واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

( ٣٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ حُبْشِتَى ، قَالَ : خَطَبَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِقً بَعْدَ وَفَاةِ عَلِقٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقُهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْم ، وَلا يُدْرِكُهُ الآخِرُونَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (احمد ١٩٩)

(۳۷۷۳) حضرت عمرو بن حبثی رہیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی جہائی نے حضرت علی جہائی کی وفات کے بعد ہم سے خطاب فرمایا بتحقیق کل تم سے وہ شخص جدا ہو گیا کہ پہلے لوگ اس کے علم کونہیں پاسکے اور نہ بعدوالے پاسکے۔رسول القد مُؤَفِّفَتُ اَنَّ اَلَّهِ مَعْلَمِ اِللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٣٢٧٧٤) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَعَلِنَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي حوائط الْمَدِينَةِ ، فَمَرُرُنَا بِحَدِيقَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَدِيقَتُك فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا يَا عَلِى ، حَتَّى رَسُولَ اللهِ ، فَالَّ ذَلِكَ يَقُولُ عَلِيٌّ : مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَيَقُولُ : حَدِيقَتُك فِي الْجَنِّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ . (طبراني ١٠٥٨٣) الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ . (طبراني ١١٠٨٣)

(٣٢٧٧) حضرت انس ور الله في فرمات بي كه مين اور حضرت على ورائل رسول الله مَلِنَّ اللهُ عَلَيْنَ فَعَ اللهُ مَلِنَّ فَعَلَ عَلَى اللهُ مَلِنَّ اللهُ مَلِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَلِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَلِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِيْ اللهُ عَلَى الل

یباں تک کدمات باغوں کے پاس سے گزرے ہر جگہ حضرت علی وہ اٹنو نے فر مایا: اے اللہ کے رسول مُؤَلِّفَ فَجَ اید باغ کتنا خوبصورت ہے؟ پس آپ مِنْوَلِفَ فَعَ فَر مایا جائے۔ جائے: تیرا جو باغ جنت میں ہے وہ اس سے کی ورجہ خوبصورت ہے۔

( ٣٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ. سَلْمَانَ ، قَالَ :إِنَّ أَوَّلَ هَلِهِ الْأُمَّةِ وُرُودًا عَلَى نَبِيّهَا أَوَّلُهَا إِسُلامًا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(٣١٧٥٥) حضرت عليم وينوي فرمات بين كه حضرت سلمان بين في في ارشاد فرمايا: بلاشبداس امت مين سب سے بهلا تخص جواب نبی مَرْاَفَعَةَ مِنَ مِن وارد موگا۔ وہ سب سے بہلے اسلام لانے والے حضرت علی بن البی طالب بری فی میں۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِقَ ، قَالَ : قَالَتْ لِي أُمَّ سَلَمَةَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَيَّسَبُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ ، ثُمَّ لَا تُغَيِّرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَنْ يَسِبُّ مَلِيهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، فَالَتُ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبَّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَتُ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبَّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَتُ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبَّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِبُهُ .

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا مُؤْمِنٌ ، وَلا يُحِبُّهُ مُنَافِقٌ.

(احمد ۲۹۲ طبرانی ۸۸۵)

(٣٢٧٧) حضرت امسلمہ ری مذین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَثِّ اَنْتَحَیَّ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی موس علی جڑیئو بے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق علی جہائی ہے محبت نہیں کرے گا۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيْ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ اللهِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ اللهِ ا

(۳۷۷۷۸) حضرت عبداللہ بن حارث مِلِیُّلا فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: بےشک ہماری مثال اس امت میں حضرت نوح غلایٹلا کی کشتی کی ہے۔اور بنی اسرائیل میں پائے جانے والے مغفرت کے دروازے کی ہی ہے۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : لَا يُحِبُّنَا مُنَافِقٌ ، وَلا يُبْغِضُنَا مُؤْمِنٌ. (۳۲۷۷) حضرت زر فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹھاٹھ نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی منافق ہم ہے محبت نہیں کرے گا اور کوئی بھی مومن ہم سے بغض نہیں رکھے گا۔

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّنِنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَكِمِ الْأَزْدِى يَرْفَعُ حَدِيثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِى : إنك سَتَلْقَى بَعْدِى جَهْدًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي سَلامَةٍ مِن دِينِي، قَالَ : نَعَمْ ، فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِك. (حاكم ١٣٠)

(۳۲۷۸) حفرت ابوعبیدہ بن تھم الازدی پراٹیئے مرفوع حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم مُرِکِّنْ فَیْجَ نے حضرت علی شاہنے ہے ارشاد فرمایا: عنقریب تو میرے بعد ایک جدوجہد کرے گا۔ آپ بڑا تنز نے دریافت فرمایا: اے اللہ کے رسول مِرکِّنْ فَیْجَ میرے دین کی سلامتی کے بارے میں ہوگی؟ آپ مِراِنْتَظِیَّا نِے فرمایا: ہاں! تیرے دین کی حفاظت کے بارے میں ہوگی۔

( ٣٢٧٨) حَدَّنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبُوَاءِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ ، قَالَ : فَنَوْدِى : السَّلاةُ جَامِعَةٌ ، وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَصَلَّى الظَّهُرَ فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، الصَّلاةُ جَامِعَةٌ ، وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَصَلَّى الظَّهُرَ فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ : فَلَقِيمُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَنِينًا لَكَ يَا ابْنَ أَبِى طَالِبٍ ، أَصْبَحْت مَوْلَى كُلُ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ (نسانى ٨٣٥٣ احمد ٢٨١)

(۳۲۷۸) حفرت عدی بن ثابت بیشیا فرماتے ہیں کہ حضرت براء ہی تو استاد فرمایا: ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ میر فرق کے ساتھ تھے۔ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ میر فرق فرق کے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں نے غدیر فرم کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ پس ندالگائی گئی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اور ایک درخت کے نیچ رسول اللہ میر فرق فرق کے لیے جگہ صاف کی گئی پس آپ میر فرق فرق نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اور پھر حضرت علی جھٹو کا ہاتھ بھڑ کر ارشاد فرمایا:

کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ میں سب موسین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہوں؟ صحابہ شکار نے عرض کیا: کیوں نہیں! راوی فرماتے ہیں کہ آپ میر فرق فرق کیا تھی بھڑ کر فرمایا: اے اللہ! میں جس کا دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہوں اور علی ہوں تھی گئی ہے جمنی فرما۔ راوی اے اللہ! جو خص اس کو دوست رکھے پس تو بھی اُس کو دوست رکھے۔ اور جواس سے دشنی کر ہے تو بھی اُس سے دشنی فرما۔ راوی فرمایا: اے اللہ! بوطالب کے بیٹے! تہمیں مبارک ہو ہم نے ہرمومن مرداور مرمایا: اے ابوطالب کے بیٹے! تہمیں مبارک ہو ہم نے ہرمومن مرداور مومن عورت کا دوست ہونے کی حالت میں ضبح و شام کی۔

( ٣٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاق ، عن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَلَى الآخُرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ قِتَالٌ فَعَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ ، فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَاتَّخَذَ جَارِيَةً لِنَفْسِهِ ، فَكَتَبَ خَالِدٌ بِسَوْاتِه ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ ، قَالَ : مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. (ترمذى ١٤٠٣-١ احمد ٣٥٦)

( ٣٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَطِيَّة بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ، قَالَ :فَقُلْتُ :أُخْبِرُنَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : فَرَفَعَ حَاجِبَيْهِ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :ذَاكَ مِنْ خَيْرِ الْبَشَرِ.

(۳۲۷۸۳) حضرت عطیہ بن سعید برایشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ ہمت بوڑ سے تھے اور ان کی بلکیں ان کی آنکھوں پر گری ہوئی تھیں۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا: آپ زور نئو ہمیں اس محض کیعنی حضرت علی بڑا تھ ہے دونوں بلکوں کو اٹھا یا بھرار شاد اس محض کیعنی حضرت علی بڑا تھ ہے دونوں بلکوں کو اٹھا یا بھرار شاد فرمایا: بیتو خیرالبشر ہیں۔

( ٣٢٧٨٤) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّنِنِي يَزِيدُ الرَّشْكُ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةٌ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيًّا ، فَصَنَعَ عَلِيٌّ شَيْنًا أَنْكُرُوهُ ، فَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يذكروا أمرهم لرسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَلِمُوا مِنْ سَفَرِ بَدَؤُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَلِمُوا مِنْ سَفَرِ بَدَؤُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَلِمُوا مِنْ سَفَرِ بَدَؤُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَلِمُوا عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَلِمُوا عِنْ سَفَرِ بَدَؤُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهَ عَلَى اللهِ صَلَى اللهَ عَلَى مَنْ عَلِي وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهِ عَلَى مَا تُولِيدُونَ مِنْ عَلِى ، وَعَلِى وَعَلَى الْمَعْبُ فِى وَجُهِهِ ، فَقَالَ : مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِى ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِى ، وَعَلِى وَلِي كُلُ مُؤْمِنِ بَعْدِى . (ابوداؤد ٨٤٥ الحمد ٢٣٥)

(٣٢٧٨) حضرت عمران بن حصين بن توقيد فرمات بي كدرسول الله مَيْرَافِينَ في ايك تشكر بهيجاا ورحضرت على وفاتين كوان پراميرمقرر كرديا- پس حضرت على وفاتون في مجھاليا كام كيا جس كولوگوں نے ناپسند كيا۔ تورسول الله مِيْرَافِيْنَ فَيْمَ كاصحاب بيس سے جيا رلوگوں نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ اس بات کورسول اللہ مِنْ اللهِ عَلَيْ ہِ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اور بیلوگ جب سفر سے واپس آگئے تو انہوں نے رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللللللللهِ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللّٰ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللل

( ٣٢٧٨٥) حَذَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوِ بْنُ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، قَالَ :أَتَيْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : ذُكِرَ لِي أَنَكُمْ نَسُبُّونَ عَلِيًّا ، قَالَ :قَدْ فَعَلْنَا ، قَالَ : فَلَعَلَك قَدْ سَبَتْه ، قَالَ :قُلْتُ :مَعَاذُ اللهِ ، قَالَ :فَلا تَسُبَّهُ ، فَلُو وُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفُوقِى ، عَلَى أَنْ أَسُبَّ عَلِيًّا ، مَا سَبَتْه أَبَدًا ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِعْتُ. (ابويعلى ٤٢٣)

(٣٢٧٨٥) حفرت ابوبكر بن خالد بن عُرِ فط بيني فرماتے ہیں كہ میں حفرت سعد بن ما لک بڑا تؤ كے پاس مدینہ میں آیا، تو انہوں نے كہا: جمھ سے ذكر كیا گیا ہے كہ تم لوگ حفرت علی بڑا تؤ کو گالیاں دیتے ہو؟ آپ بڑا تؤ نے كہا: جم ہاں! آپ بڑا تؤ نے پوچھا: شاید كہم بھى ان كو گالیاں دیتے ہو؟ میں نے عرض كیا: الله كى بناه! آپ بڑا تؤ نے فرمایا: تم بھى ان كو گالى مت دینا۔ پس اگر میرے سركة كرمیان میں آرار كھ دیا جائے كہ میں حضرت علی بڑا تؤ كو گالى دوں! میں بھى بھى ان كو گالى نبيں دوں گا اس حدیث كے سفنے كے درمیان میں رسول الله مَرْافِظَةَ ہے من چكا ہول۔

( ٣٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ حدثه عن مَيْمُونَةَ ، قَالَت :لَمَّا كَانَتِ الْفُرْقَةُ قِيلَ لِمَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ :يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتُ :عَلَيْكُمْ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَوَاللهِ مَا ضَلَّ ، وَلا ضُلَّ بِهِ. (طبراني ١٢-حاكم ١٣١)

(۳۲۷۸ ) حغرت میموند می دندخافر ماتی ہیں کہ جب جدائی کا وقت تھا تو میموند بنت عارث سے کہا گیا:اےام المؤمنین! آپ علی بن ابی طالب رہائی کولازم پکڑلو۔اللّہ کی تسم نہ وہ گمراہ ہیں اور نہان کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا۔

( ٣٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ. (عبدالرزاق ٢٦٩)

(٣٢٧٨٥) حفرت اساعيل وَ الله فرمات بين كه امام على والنطائ في ارشاد فرمايا: قرآن كى بيآيت ﴿ أَجَعَلُتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ حضرت على والنواور حفرت عباس والنوك بارے ميں نازل بوئى۔ ( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهُ لَمُ يَعُمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَبِلِي ، وَلا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَبِلِي ، وَلا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِى ، كَانَ لِي دِينَارٌ فَبِعْتُه بِعَشْرَةِ ذَرَاهِمَ ، فَكُنْت إِذَا نَاجَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُت بِدِرْهَمٍ حَتَّى نَفِدَتُ ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ . (ابن جرير ٢٠)

(٣٢٧٨٨) حضرت مجابد ويقيد فرماتے ہيں كه حضرت على شاخونے ارشاد فرمایا: ایک آیت ایس ہے كہ نہ جھے ہے پہلے اس پر کسی نے عمل كیا اور نہ ہى ميرے بعد كوئى اس پر عمل كرے گا۔ ميرے پاس ایک دینار تھا ہيں نے اس كودس دراہم كے عوض نے دیا ہی جب بھى ميں رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الل

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سعيد ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ
التَّقَفِى ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَلِى بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِى ، عَنْ عَلِى ، قَالَ : لَمَّا نَوَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى دِينَار ، قُلْتُ : لَا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : فَكُمْ قُلْت : شَعِيرَةٌ ، قَالَ : إنَّك لَوْهِيدُ، قَالَ : فَكَمْ قُلْت : شَعِيرَةٌ ، قَالَ : إنَّك لَوْهِيدُ، قَالَ : فَكَمْ قُلْت : شَعِيرَةٌ ، قَالَ : إنَّك لَوْهِيدُ، قَالَ : فَنَ هَذِهِ الْأَمَّةِ . فَالَ : فَنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(ترمذی ۳۳۰۰ این حبان ۲۹۳۲)

(۳۲۷۹۰) حضرت ابو ہارون پایٹھانہ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر پڑاٹھ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ احیا تک نافع بن ازرق آیا،اور

آپ دٹاٹٹو کے سر پر کھڑا ہوکر کہنے لگا۔اللہ کی تھم! میں علی دٹاٹٹو سے بغض رکھتا ہوں۔رادی کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابن عمر رٹاٹٹو نے اپنا مراٹھا کرار شادفر مایا:اللہ بھی تجھے سے بغض رکھاس لیے کہ تو ایسے بخص سے بغض رکھتا ہے جوسبقت لے جانے والا ہے۔اور دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔

( ٣٢٧٩١ ) حَلَّانَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ فِطْرٍ ، عَنُ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَقَدُ جَاءَ فِي عَلِيٍّ مِنَ الْمَنَاقِبِ مَا لَوْ أَنَّ مَنْقَبًا مِنْهَا قُيسِمَ بَيْنُ النَّاسِ لأوْسَعَهُمْ خَيْرًا.

(۳۲۷۹) حضرت ابوالطفیل براثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم میرافظی فیج کے اصحاب ٹذائی میں نے ایک نے ارشاد فرمایا: که حضرت علی بخالتی میں استے بہترین اوصاف جمع ہیں کہ ان میں سے اگرایک وصف کو بھی لوگوں کے درمیان تقسیم کردیا جائے تو وہ خیر کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہو۔

( ٣٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْحَسَنُ جَالِسَيْنِ نَتَحَدَّثُ ، إذْ ذَكَرَ الْحَسَنُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : أَرَاهُمَ السَّبِيلَ ، وَأَقَامَ لَهُمَ الدِّينَ إِذْ اعْوَجَّ.

(٣٢٧٩٢) حضرت معاويد بن قره ويشيؤ فرماتے بيں كه ميں اور حفرت حسن ويشيؤ بيٹھے ہوئے باتيں كررے بتھے كه حضرت حسن ويشيؤ فرمائے اور فرمايا: آپ والتي لوگول ميں سب سے زيادہ سيد ھے راستے والے اور لوگوں كے دين كوسيدها فرمانے والے بتھے جب اس ميں ميڑھ بن پيدا ہوجا تا۔

( ٣٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ. (ابوداؤد ١٢٦٥ـ احمد ١٨٨)

(٣٢٧٩٣) حضرت سعيد بن زيد رفي تنوفر مات بين كه مين نے رسول الله مَيْرَ فَضَعَيْنَ كو بيار شاوفر مات ہوئے سنا ہے كہ على وَالْهُو جنت ميں ہیں۔

( ٣٢٧٩٤ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قالَتْ فَاطِمَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، زَوَّجُتَنِي ٢٢٧٩٤ ) حَمْشَ السَّاقَيْنِ عَظِيمَ الْبُطُنِ أَعْمَشَ الْعَيْنِ، قَالَ :زَوَّجُتُك أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا. وَالْعَلْمَ مُعْمَدُ عِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ وَلَمًا وَالْعَلْمَ مُعْمَدُ عِلْمًا وَالْعَلْمَ مُعْمَدُ مُ عَلْمًا اللهِ ، وَوَالْمُونِ أَعْمَلُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَالْمُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَالْمُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ الل

(٣٢٧ ٩٣) حضرت الواسحاق ويشيخ فرمات بين كه حضرت فاطمه فكالتينفائ فرمايا: الدكرسول مِرَافَظَةً! آپ مِرَافَظَةً في ميرا نكاح اليشخص سے كرديا جو كمزور پندليوں والا، بزے بيث والا اور كمزور نگاه كا حال ہے۔ آپ مِرَافظَةَ فَي فرمايا: ميس نے تمہارا نكاح اليشخص سے كيا ہے جوميرى امت ميں سب سے زيادہ سلح كومقدم ركھنے والا اور سب سے عظيم برد بار اور سب سے زيادہ علم والا ہے۔

( ٣٢٧٩٥ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ،

قَالَ : غزوت مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفُوةً ، فَلَمَّا قَدِمُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ : أَلَسْت أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ذَكُرْت عَلِيًّا فَتنَقَّصُتُهُ ، فَجَعَلَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ : أَلَسْت أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِينٌ مَوْلاهُ. (احمد ٣٤٥ - حاكم ١١٠)

(۳۶۷۹۵) حفرت ابن عباس خالف فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ خلف نے ارشاد فرمایا: میں حضرت علی خالف کے ساتھ یمن لڑنے کے کے لیے گیا۔ تو میں نے ان میں یکھن یا دتی ہیں۔ جب میں رسول الله مِرَّافِظَةَ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے حضرت علی ہوائی کا ذکر کیا اور ان کا نقص بیان کیا: اس پر رسول الله مِرَّافِظَةَ کے چبرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ مِرَّفظَةَ کے ارشاد فرمایا: کیا میں مونین پر ان کی جانوں سے زیادہ مقدم نہیں ہوں؟ میں نے عرض کیا: کیون نہیں اے اللہ کے رسول مِرَّافِظَةَ اِضرور۔ آپ نے فرمایا: میں جس کا دوست ہوں ایس کا دوست ہو۔

( ٣٢٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَاحِ ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِى ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ لَيُحِيُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي حُبِّي وَلَيْبِغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدُخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي.

(٣٢٧٩٦) حضرت ابوالسوّ ارا لعدوی ولیٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی نظافی نے ارشاد فر مایا: ضرور بالضرور مجھ سے کچھ لوگ آتی محبت کریں گے یہاں تک کہ وہ لوگ میری محبت کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے اور ضرور بالضرور پچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ مجھ سے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔

( ٣٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أبي التياحِ عن أَبِي حبرة ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :يَهْلِكُ فِي رَجُلان :مُفْرِطٌ فِي حُبِّي وَمُفْرِطٌ فِي بُغْضِي.

(۳۲۷۹۷) حفرت ابوحبیر ہوئیٹیلی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹیز نے ارشا دفر مایا : دوخض میرے بارے میں بلاکت میں پڑیں گے۔ ایک میری محبت میں حدسے بڑھنے والا ،اور دوسرا مجھ سے بغض کرنے میں حدسے بڑھنے والا۔

( ٣٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِبَرَانَةٍ مَعَ أَبِى بَكْرٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَعَاهُ فَبَعَثَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : لَا يُبَلِّغُهَا إلاَّ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي.

(ترمذي ۳۰۹۰ احمد ۲۱۲)

(۳۲۷۹۸) حضرت انس جان فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَفِّفَ اِن کے سورۃ تو بہ کی آیات دے کر حضرت ابو بکر جانور کو مکہ بھیجا۔ پھر حضرت علی اٹانٹور کو بلا کران کو بھیجا۔اور فرمایا: بیآیات صرف میرے گھر کا بی آدمی پہنچائے گا۔

( ٣٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى مَوْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلانِ : مُفْرِطٌ فِي حُبِّى وَمُفْرِطٌ فِي بُغْضِي.

(۳۲۷۹۹) حضرت ابومریم پرتیجیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رہائٹھ کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بارے میں دو

شخص ہلاکت میں پڑیں گے۔ایک وہ خض جومیری محبت میں حد سے بڑھے گا۔اور دوسراوہ شخص جو مجھ سے بغض کرنے میں حد سے مدھ کلا

( ٣٢٨. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ يُثَيِّع ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَنْتَهِيَنَّ بنو وليعة ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ اللّهِمْ رَجُلاً كَنَفْسِي فَيَمْضِي فِيهِمْ أَمْرِى ، فَيَفْتُلُ الْمُقَاتِلَةَ وَيَسْبِي الذُّرِيَّةَ. (نساني ١٣٥٥- احمد ٩٢١)

(۳۲۸۰) حضرت ابوذر وظافر فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ النظر الله عَنْ ارشاد فرمایا: ضرور بالضرور بنو ولیعہ فنبیلہ رو کے گایایوں ارشاد فرمایا: کہ میں ضرور بالضرور ان کی طرف ایک ایسا آدمی بھیجوں گاجوان میں میرانکم جاری کرے گا۔اور قبال کرنے والوں سے قبال کرے گااوران کی ذریت کوفیدی بنائے گا۔

( ٣٢٨.١ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنِ السُّدِّتِّ ، قَالَ :صَعِدَ عَلِتَّى الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ الْعَنْ كُلَّ مُبْغِضٍ لَنَا ، قَالَ : وَكُلَّ مُحِبِّ لَنَا غَال.

(۳۲۸۰۱) حضرت سدی ہیشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹن منبر پر چڑ ھے اور ارشاد فرمایا: اے اللہ! تو لعنت کر ہراس شخص پر جوہم سے بغض رکھنے والا ہے۔اور ہراس شخص پر جوہم ہے محبت کرنے میں غلو کرنے والا ہے۔

( ٣٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ فَذَكَرَ ذُنُوبَهُ ، وَمَا يَخَافُ ، قَالَ : فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ :حَدَّثِنِى جَابِرٌ أَنَّ عَلِيًّا حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى صَعِدَ الْمُسْلِمُونَ فَفَتَحُوهَا وَإِنَّهُ جُرِّبَ فَلَمْ يَحْمِلُهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا. (بيهقى ٢١٣)

(۳۲۸۰۲) حضرت لیٹ برایٹی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوجعفر براٹھیڈ کے پاس آیا لیس انہوں نے گنا ہوں کا ذکر کیا اورخوف سے رونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا: کہ مجھے حضرت جابر جہائی نے بیان کیا: بلاشبہ حضرت علی جہائی نے نیبر کے دن دروازے کو اٹھ لیا یہاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور انہوں نے قلعہ کو فتح کر لیا ، اور بے شک آنے مایا گیا پس نہیں اٹھا سکے اس دروازے کو مگر جالیس آدی۔

( ٣٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي بَكُوٍ ، قَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. (بخارى ٣٧٥١)

(۳۲۸۰۳) حضرت ابن عمر رہ اپنے فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جہ پنٹو کنے ارشاد فر مایا: اے لوگو! تم محمد مِنْ فَضَحَةِ کے گھر والوں کی جناظ ۔ کر ،

( ٣٢٨.٤ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ أَجِى وَصَاحِبِي. (۳۲۸۰۴) حضرت ابن عباس را النفخ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مُشِرِّفِظَافِم نے حضرت علی جانٹو سے ارشاد فر مایا: بے شک تو میر ابھائی اور میراساتھی ہے۔

( ٣٢٨.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ: سمعت أبا مكين، عَنْ خَالِهِ أبى أُمَيَّةَ أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ عَلَى ذَارٍ فِى مرادِ تُبْنى، فَسَقَطَتْ عَلَيْهِ كَسُرَةُ لَبِنَةٍ، أَوْ قِطْعَةُ لَبِنَةٍ، فَذَعَا اللَّهَ أَنْ لَا يُتِمَّ بِنَائَهَا، قَالَ : فَمَا وُضِعَ فِيهَا لَبِنَةٌ عَلَى لَبِنَةٍ. فَسَقَطَتْ عَلَيْهِ بَنَانَهَا، قَالَ : فَمَا وُضِعَ فِيهَا لَبِنَةٌ عَلَى لَبِنَةٍ. (٣٢٨٠٥) حضرت ابوكين مِشْدُ فرمات على وَيُنْ مَقَام مراد

میں ایک گھرکے پاس سے گزرے جس کی تغییر جاری تھی کہ آپ زائو پر ایک اینٹ کا گلزا گر پڑا، آپ دائو نے اللہ سے دعا ک کہ اس

کی تغییر کمل نه بوه راوی فرماتے ہیں ، پھراس گھر میں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی گئی۔

( ٣٢٨.٦ ) حَلَّتَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الْمَسْجِدِ وَغُلامٌ يَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَيَبْكِى، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ :مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ :مِنْ حُبَّكُمُ ، قَالَ :نَظَرُّت حَيْثُ نَظَرَ اللَّهُ وَاخْتَرُت مَنْ خَيْرَهُ اللَّهُ.

(۳۲۸۰۱) حضرت جابر دناتیز فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوجعفر دنائیز کے ساتھ مسجد میں بتھاس حال میں کہ ایک لڑکا حضرت ابوجعفر مِلِیٹید کو دیکھے جا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ پس ابوجعفر مِلیٹید نے اس سے فر مایا: مخص چیز نے زُلا دیا۔اس نے عرض کیا۔ آپ جلیٹے یا لوگوں کی محبت نے۔آپ جلیٹید نے فر مایا: تونے دیکھا جہاں اللہ نے دیکھا۔اور تونے چٹا اس شخص کوجس کواللہ نے چنا۔

## ( ١٩ ) ما جاء فِي سعدِ بنِ أبِي وقّاصٍ رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن ابی وقاص ولایشهٔ کی فضیلت میں منقول ہیں

( ٣٢٨.٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهَا تَقُولُ : أَبِي وَاللهِ الَّذِي جَمَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ. (احمد ١٣٠١)

( ۵- ۳۲۸ ) حضرت ابوب بیٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت سعد ہیٹینے کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میرے والد ، اللہ کی قتم!رسول اللہ مِیَلِّشِیْکَا بِمُنافِ کے دن ان کے لیےا ہے والدین کوجمع فرمایا۔

( ٣٢٨.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُدِى بِأَبُولِهِ أَحَدًّا إِلَّا سَعْدًا فَإِنِّى سَمِعْته يَقُولُ يَوْمَ أُحَدٍ: ارْم سَعْدُ ، فِذَاك أَبِي وَأَمِّى. (بخارى ٢٩٠٥\_ مسلم ١٨٧١)

(۸۰۸ ۳۲۸) حضرت علی بن ابی طالب و انتی فیر مائتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ فیراً انتیکی آیک کے لیے اپنے والدین کوفدا کیا ہوسوائے حضرت سعد میں انتی میں نے رسول اللہ فیراً انتیکی آج کوفر ماتے ہوئے سنا: غزوہ احد کے دن \_اے سعد! تم پر میرے مال، باپ قربان ہوں ۔تم تیر چلاؤ۔ ( ٣٢٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ لَهُ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

(بخاری ۳۷۲۵ ترمذی ۲۸۳۰)

(٣٢٨٠٩) حضرت سعيد بن المسيب بريشيد فرمات بين كدمين في حضرت سعد بن الى وقاص بن التي و كفر مات ہوئے سنا كد بے شك رسول الله مَيْرِ الفَيْفِيَةَ فِي غِز و داحد كے دن ان كے ليے اپنے والدين كوجمع فرمايا۔

( ٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ :إِنَّى لَأُوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي الْغَزُّوِ عِنْدَ الْقِتَالِ. (بخارى ٣٢٢٨ـ مسلم ٢٢٤٨)

(۳۲۸۱۰) حضرت قیس بیٹینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد دیا ٹئے کو یوں فرماتے ہوئے سٹا کہ اہل عرب میں سے میں بہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستہ میں قبال کے وقت پہلاتیر چلایا۔

( ٣٢٨١) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَلْج ، قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ يُحَدِّثُ أَنَّ سَعْدًا كَاتَبَ غُلامًا لَهُ فَأَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ : مَا عِنْدِى مَا أُغُطِيك ، وَعَمَدَ إِلَى دَنَانِيرَ فَخَصَفَهَا فِي نَعْلَيْهِ ، فَدَعَا سَعْدٌ عَلَيْهِ فَسُرِقَتْ نَعْلاهُ.

(۳۲۸۱۱) حضرت ابو بلی جیشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مصعب بن سعد جیشی کوفرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سعد جی نئی نے اپ استخدام کے معلام سے بھی تھی آم کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا میرے پاس بھی ہیں ہے جو میں آپ کودوں۔اور آپ جی بی بھی نے کھی دیناروں کا مطالبہ کیا تھا جواس نے اپنی جو تیوں میں چھپالیے تھے۔ پس حضرت سعد جی بی فرق میں اس کے لیے بددعا کی تواس کے دونوں جو تے چوری ہو گئے۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَتَنَاوَلُ عَلِيًّا فَدَعَا عَلَيْهِ فَتَخَبَّطَتْهُ بُخْتِيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ.

(۳۲۸۱۲) حضرت مصعب بن سعد طِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد وہ ایٹ آدمی کوسنا جوحضرت علی جھ ایٹو کے بارے میں غلط بات کرر ہاتھا پس آپ جھ بیٹو نے اس کے لیے بددعا کی ۔ تو ایک خراسانی اونٹنی نے اس کوروندااور ماردیا۔

( ٣٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا دَعَوَاتِ سَعْدٍ.

(ابن سعد ۱۳۲)

(٣٢٨١٣) حضرت قيس ويشيد فرمات بين كدرسول الله مَا فِيفَيَعَ أَنْ ارشاد فرمايا: حضرت سعد ويشيد كي بدوعا وَل سے بچو۔

( ٣٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ . (٣٢٨١٥) حفرت معيد بن زيد على فرمات بين كمين في رسول الله مَ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ (٣٢٨١٥) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ (٣٢٨١٥) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُو إِلَى جَنْبِي ، قَالَتُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأَنُك ، فَقَالَ : لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أُمَّتِي يَحْرُسُنِي اللَّهُ لَمَة ، قَالَ : فَنَيْنَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْت صَوْتَ السَّلاحِ ، فَقَالَ لَيْتُ رَجُلًا صَلْحَا مِنْ أُمَّتِي يَحْرُسُنِي اللَّهُ مَا لَهُ اللهِ صَلَى اللّهِ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت مَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهِ مَا يَصُولُ اللهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَوْمِهِ.

(بخاری ۲۸۸۵ مسلم ۳۰)

( ٣٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ سَغْدٍ ، قَالَ : رَأَيُتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، يَوْمَ أُحُدٍ ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، مَا رَأَيْتهمَا قَبْلُ ، وَلا بَغْدُ ، يَغْنِى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. (مسلم ١٨٠٢ ابن حبان ١٩٨٨)

(۳۲۸۱۲) حضرت سعد رقطی فر ماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن رسول اللہ سِلِفَظِیَّے کے دائیس اور بائیس جانب دوآ دمی دیکھے جو سفید کپڑوں میں تھے۔ میں نے ان کو نہ اس سے پہلے بھی دیکھا نہ بعد میں بھی دیکھا۔ یعنی حضرت جبرائیل علایٹا اور حضرت رسائل علایٹا اور حضرت برائیل میں بھی دیکھا۔ یعنی حضرت جبرائیل علایٹا اور حضرت برائیل میں بھی دیکھا۔ یعنی حضرت برائیل میں بیٹر بھی دیکھا ہے دو تا میں بیٹر بھی دیکھا ہے تاریخ

( ٣٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هاشم ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصِ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ.

(٣٢٨١٤) حضرت هاشم بن هاشم ويشيد فرمات بين كه حضرت سعيد بن ميتب ويشيد في ارشاد فرمايا: كه حضرت سعد بن ابي

( ٣٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ رضى اللَّهُ عَنْهُ. (۳۲۸۱۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عتب ولینویا فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن نے ارشاد فرمایا: اللہ کے راستہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے خص حضرت سعدین انی وقاص والنو ہیں۔

### ( ٢٠ ) ما حفِظت فِي طلحة بنِ عبيدِ اللهِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جو مجھے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رہائٹی کی فضیلت میں یاد ہیں

( ٣٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ شَلاءَ ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ. (بخارى ٣٠٩٣- ابن ماجه ١٣٨)

(۳۲۸۱۹) حضرت قیس پاتیمیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ دیا تھ کا ہاتھ دیکھا جومفلوج تھا۔اس کے ذریعہ انہوں نے غزوہ احدے دن نبی کریم مُشِلِّنْتِیکَا تُنِی کا بچاؤ کیا تھا۔

( ٣٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْت بِطَلْحَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ جُرْحًا جُرِحَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۲۸۲۰) حَفزت موی بن طلحہ بِیشُوط فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے حضرت طلحہ وَلَاثُو کے ہاتھ پر چوہیں زخم دیکھیے جوان کورسول اللّه مِنَائِفَائِفَةِ کے ساتھ لگے تھے۔

( ٣٢٨٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :طَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۲۸۲۱) حضرت سعید بن زید رہی ٹیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ مِیَا اللّٰهِ مِیَا ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ رہی ٹیو جنت میں بین

س بين عَلْحَةَ أَنَّ أَعُرَابِيَّا أَتَى رَسُولَ ( ٣٢٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَعُرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِينَ قَضَوُا نَحْبَهُمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، قَالَ وَدَخَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ ، فَقَالَ :هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَصَوُا نَحْبَهُمْ

' (تر مذی ۳۲۰۳ ـ ابن سعد ۱۸' (۳۲۸۲۲) حضرت عیسی بن طلحه ولاینو فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول الله مَوَّلْتُصَفَحَ کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس نے ان لوگول

کے متعلق دریافت کیا جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کردی؟ پس آپ میلان کے اس سے اعراض فرمایا: اس نے پھر آپ نیلانے کے سے پوچھا آپ میلان کی گھراس سے اعراض فرمایا: راوی کہتے ہیں ۔اشنے میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اس حال میں کہان پر دوسنر جا دریں تھیں۔تو آپ میلان کے فرمایا: بیان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ

داری بوری کی۔

- ( ٣٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا يعمر بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ ، يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ :أَوْجَبَ طَلْحَةُ ، يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ. (نرمذى ١٢٩٢ـ حاكم ٢٥)
- (٣٢٨٢٣) حضرت زبير والثانة فرمات بين كدمين نے رسول الله سَلِيَقِيَّةَ كواس دن يعنى غزوه احد كے دن يوں فرماتے ہوئے سنا كه:طلحه براثيلا نے واجب كرلى۔ (جنت)
- ( ٣٢٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ طَلْحَةَ وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِهِ فَضُرِبَتْ فَشَلَّتُ إصْبَعُهُ.
- (٣٢٨٢٣) حضرت عامر رَبِيَّوْ فرمات بين كد حضرت طلحه وَاللَّهُ نه اپنج باتھ كے ساتھ رسول الله مَلِ اللَّهُ مَلِيَّةُ كا بَجاؤ كيا تو ان كوات زخم آئے كه ان كى انگلى مفلوح ہوگئی۔

## ( ٢١ ) ما حفِظت فِي الزّبيرِ بنِ العوّامِ رضى الله عنه

# ان روایات کابیان جو مجھے حضرت زبیر بن العق ام کی فضیلت میں حفظ ہیں

- ( ٣٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَمَعَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ : بِأَبِى وَأُمِّى. (نسانى ١٠٠٣- ابن حبان ١٩٨٣)
- (٣٢٨٢٥) حضرت عبدالله و فالي في الله عن كدان كه والدحضرت زبير و في فؤ في ارشاد فرمايا: كدرسول الله مَرَّ النَّفَ فَيْ في مير علي الله عن وه بخروه بخوريظ كدرسول الله مَرَّ النَّهُ عَلَيْ اللهُ مَرَّ اللهُ عَن وه بخوريظ كدن البي والدين كوجع كيا اورارشا وفر مايا: مير سه مال باب تجهد پر قربان بول -
- ( ٣٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الزَّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِيٌّ مِنْ أُمَّتِي. (نساني ٨٢١٢- احمد ٣١٣)
- (۳۲۸۲ ) حضرت جابر بن عبدالله جهایی فرماتے ہیں کہ رسول الله سَرَّاتِ اَنْ اَنْدَ اَرْشَادِ قَرمایا: زبیر میری پھوپھی کے بیٹے ہیں۔اور میری امت میں سے میرے حواری ہیں۔
- ( ٣٢٨٢٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ.
- (٣٢٨٢८)حضرت سعيد بن زيد ج<sub>ائلت</sub>ن فرماتے ہيں كەمىں نے رسول الله مَؤَنفَظَةَ كو يوں ارشادفرماتے ہوئے سنا كەزبىر م<sub>خالت</sub>ن جنت مىں ہیں۔ مىں ہیں۔

( ٣٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَنْ رَأَى الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَصَدْرُهُ كَانَهُ الْعَيُّونُ مِنَ الطَّعْنِ وَالرَّمْيِ.

(۳۲۸۲۸) حفرت علی بن زید بن جدعان والی فرماتے ہیں کہ مجھے اس محف نے بیان کیا جس نے حفرت زبیر بن عوام دولیٹو کی زیارت کی کہان کا سینہ گویا کہ وہ تیروں اور نیز وں کا چشمہ ہوا۔

( ٣٢٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ عُرُوةَ ، قَالَ : إِن أَوَّل رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي اللهِ الزُّبَيْرُ ، نُفِخَتُ نَفُخَةٌ : أُخِذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ الزَّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّك أُخِذْت ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّك أُخِذْت ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ.

( ٣٢٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : مَنْ رَجُلَّ يَذْهَبُ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ يَنِي قُرَيْظَةَ ، فَرَكِبَ الزُّبَيْرُ فَجَائَهُ بِخَبَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ : الْخَنْدَقِ : مَنْ رَجُلَّ يَذْهَبُ فَيَالَ : فَقَالَ : الزَّبَيْرُ : نَعُمْ ، قَالَ : وَجَمَعَ لِلزَّبَيْرِ أَبُويُهِ ، فَقَالَ : فِدَاكَ أَبِي وَأَمَّى ، فَلاَتُ مَرَّاتٍ : مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ ، فَقَالَ : الزَّبَيْرُ : وَابْنُ عَمَّتِي . (ترمذى ٣٤٥- احمد ٣٠٥) وَحَوَارِكَ الزَّبَيْرُ ، وَابْنُ عَمَّتِي . (ترمذى ٣٤٥- احمد ٣٠٥)

(۳۲۸۳۰) حضرت عروہ رہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میز فیضکے فیے غزوہ خندق کے دن ارشاد فرمایا: کون مخص جائے گا اور میرے پاس بنو قریظہ والوں کی خبر لائے گا؟ پس حضرت زبیر ویٹیا سوار ہوئے اور ان کی خبر لائے۔ پھر لوٹے پس آپ میز کی فیڈ فرمایا: کون مخص میرے پاس ان کی خبر لے کرآئے گا۔ ہر مرتبہ حضرت زبیر وہاٹی نے کہا: جی ہاں! میں لا وَں گا۔

حضرت عردہ ویشید فرماتے ہیں! آپ سِرِ النظیمَ اللہ علیہ جھٹو کے لیے اپ والدین کوجمع کیا اور ارشاد فرمایا: تجھ پر میرے ماں ، باپ قربان ہوں۔ اور آپ سِرِ النظیمَ اللہ خصرت زبیر والنو سے فرمایا: ہرنبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر والنو ہیں اور وہ میری چوپھی کے بیٹے ہیں۔

( ٣٢٨٣١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ ، وَحَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ . (ترمذی ٣٧٣٣ـ احمد ٨٩)

(۳۲۸۳) حفرت علی جانونی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں تھنے کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ ہرنبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر ہیں۔

( ٣٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ :قالَتُ لِي : كَانَ أَبُواكُ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمَ الْقَرْحُ. (مسلم ١٨٨١)

(۳۲۸۳۲) حضرت عروہ براٹیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھانٹونئ نے مجھ سے ارشاد فر مایا: تمہارے والدان لوگوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول مِیَرِّفَقِیَّاقِ کی پکار پر لبیک کہا باوجود میکہ وہ زخم کھا چکے تھے۔

( ٣٢٨٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَقُولُ : أَنَا ابْنُ حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ً : إِنْ كُنْتَ مِنْ آلِ الزَّبَيْرِ وَإِلاَّ فَلَا. (طبرانی ٢٢٥)

(۳۲۸۳۳) حَفَرت نافع واللهِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واللهِ نے ایک آ دمی کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول الله مَلِّوْفَظَةَ کے حواری کا بیٹا ہوں اس پرحضرت ابن عمر واللهِ نے مایا: اگر تو آل زبیر واللهِ عَلَی سے ہے تو تھیک ہے ور نداییا نہیں ہے۔ ( ۷۲۸۲۷) حَلَّدُنَا أَدُّهُ أَسُامِهُ فَى عَنْ هِنَاهِ ، قَالَ : لَهُ سَكُنْ مَعَ ذَسُهِ إِن اللّٰهِ صَلَّدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدُ مَا نُهُ مَدُّ فَ سَنْنَ

( ٣٢٨٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ فَرَسَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ. (ابن سعد ١٠٣)

(۳۲۸۳۳) حضرت هشام مِیشید فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول الله مَرَّافِقَیَّۃ کے ساتھ صرف دوگھوڑے تھے جن میں سے ایک برحضرت زبیر والٹی سوار تھے۔

## ( ٢٢ ) ما حفِظت فِي عبدِ الرّحمانِ بنِ عوفٍ رضى الله عنه

ان روايات كابيان جو مجصح حضرت عبد الرحمن بن عوف رفات كي فضيلت ميں حفظ ميں ( ٣٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صياح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ.

( ۳۲۸۳۵) حضرت سعید بن زید و انتخه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میر النظافیج کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبدالرحمٰن واٹھ بن نوف واٹھ جنت میں ہیں۔

( ٣٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا وَعَمْرَو بُنَ الْعَاصِ أَتِيَا قَبْرَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ فَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ : اذْهَبَ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدْ أَذْرَكْت صَفْوَهَا وَسَبَقُت رَنْقَهَا ، وَقَالَ الآخَرُ :اذْهَبَ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدُ ذَهَبْت بِبَطِئَتِكَ لَمْ تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا شَيْنًا. (احمد ١٣٥٥ـ حاكم ٣٠٨) (۳۲۸۳۱) حضرت سعد بن ابرا ہیم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہاؤی اور حضرت عمر و بن العاص ڈھاٹی وونوں حضرات حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وہ اُٹھٹی کی قبر پرتشریف لائے ،ان دونوں میں ہے ایک نے ایسے ان کا ذکر فر مایا: ابن عوف چلے گئے ۔ پستحقیق تم نے اپنی سچائی کو پالیا۔ اور تم جھوٹ اور گدلے بن پر غالب آ گئے۔ اور دوسرے نے یوں فر مایا: ابن عوف وہ اُٹھٹی چلے گئے۔ تحقیق تم اپنے نامہُ اعمال کوایے لے گئے کہتم نے اس کے اجر میں سے کچھ بھی کی نہیں گی۔

( ٣٢٨٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ :لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ قَالَ :اذْهَبَ ابْنُ عَوْفٍ بِبِطْنَتَكَ لَمْ تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا شَيئًا.

(٣٢٨٣٧) حضرت سعد بن ابراہيم فرماتے ہيں كه جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وَدُاوُدُ كا انتقال ہو گيا تو حضرت عمر و بن عاص وَالتَّوْ نے فرمايا'' ابن عوف چلے گئے اور انہوں نے اپنے اجر كو حكومت يا امارت سے كمنہيں كيا۔''

#### ( ٢٣ ) ما جاء في الحسن والحسين رضي الله عنهما

ان روایات کابیان جوحفرت حسن و النور اور حضرت حسین و النور کی فضیلت میں منقول میں ( ۲۲۸۲۸ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَیَّاشِ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَنِبَانِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ ۲۲۸۲۸ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَیَّاشِ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَنِبَانِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهُمَا بِأَبِى هُمَا وَأَمِّى ، مَنْ أَحَیِّنی فَلْیُوبٌ هَذَیْنِ . (ابن حبان ۱۹۷۰ ـ طبرانی ۲۷۴۳)

(۳۲۸۳۸) حفرت زربینیو فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین پی دین اس اللہ کی کمر مبارک پر کھیل رہے ہوتے اس حال میں کہ آپ مَلِفَظِیَّةً غُمَاز پڑھ رہے ہوتے اس حال میں کہ آپ مَلِفَظِیَّةً غُمَاز پڑھ رہے ہوتے ۔ اِس لوگ ان دونوں کو ہٹانے لگتے تو نبی کریم مَلِفِظَیَّةً فرماتے : ان کو چھوڑ دو۔ ان دونوں پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ جو محص محبت کرتا ہے اس کوچاہیے کہ دوان دونوں سے بھی محبت کرے۔

( ٣٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ، يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا ، يَعْنِى حَسَنًا وَحُسَيْنًا. (احمد ٥٣١- ابويعلى ١١٨٥) (٣٢٨٣٩ ) حفرت ابو بريره رَبِّ فَرْماتِ بِين كه نِي كريم مِنْفَقَعَةُ فِ دعا فرما ئى: اے اللہ! بين ان دونوں سے مجت كرتا ہوں لِس تو

بھی ان دونوں سے محبت فر مالیعنی حسن مزاینو اور حسین مزینو کے۔ محمی ان دونوں سے محبت فر مالیعنی حسن مزاینو اور حسین مزینو کے۔

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ ، يَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (ترمذى ٣٧٦٨ ـ احمد ١٣) النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (ترمذى ٣٢٨٨ ـ احمد ١٣) النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَسَنُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَلِ كَ وَالْوَلِ كَ مِنْ الْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَادِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُونَا وَلَا عَلَيْكُونُ وَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ وَالْمُوالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُوالِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُعَلِي

( ٣٢٨٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْت مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَاتَبَعْتُهُ ، فَقَالَ : مَلَكُ عَرَضَ لِى اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى وَيُبَشِّرَنِى أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(۳۲۸۲۱) حضرت زرّین حمیش والینی فرماتے بین که حضرت حذیفه والین نے ارشاد فرمایا: که بین نبی کریم میز فقی آبی خدمت بین حاضر ہوا۔ پس بین نے آپ میز فقی آبی کے مساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ پھرآپ میز فقی آبی میز درود وسلام بھیج اوراس نے مجھے خوشخری سائی کے حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

( ٣٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَعَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : إِنَّ ايْنِي هَذَا سَيِّد ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(بخاری ۲۷۰۳)

(۳۲۸ ۴۲) حضرت حسن ہوا ہے ہیں کہ نبی کریم مِلِفِظَافِیجَ نے اپنے ساتھ منبر پر حضرت حسن بن علی جھٹن کو بلند کر کے فرمایا: ب شک میرایہ بیٹا سر دار ہے۔اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔

( ٣٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبراني ٢٥٩٩)

(۳۲۸ ۳۳) حضرت علی را بخشی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَرَا اللَّهُ مَنِیاً خَسْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

( ٣٢٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ، عَنْ يَغْلَى الْعَامِرِيِّ ؛ أَنَّهُ جَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَسْعَيَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ :إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ. (ابن ماجه ٣٦٦ـ احمد ١٤٢)

( ٣٢٨ ٣٣ ) حضرت يعلى العامرى والنو فرمات مين كه حضرت حسن والنو اور حضرت حسين والنو دونوں دوڑت ہوئ رسول الله مِنَافِقَةَ فَهِ كَ ياس آئے اور آب مِنَافِقَةَ فِي ان دونوں كوايے سينه سے لگاليا اور فرمايا: اولا ديكل اور برز دلى كا باعث ہے۔

( ٣٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ، وعَلِيٍّ ، وَحَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ : أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ. (ابن ماجه ١٣٥ ابن حبان ٢٩٧٧)

(۳۲۸۴۵) حفرت زید بن ارقم دلافی فرماتے ہیں کہ نبی کریم سَلِفَقِیَّا بِنے حضرت فاطمہ نفیافیئی، حضرت علی ولافی ،حضرت حسن دلافی اور حضرت حسین دلافی سے ارشاد فرمایا :تمہاری جس کے ساتھ لڑائی اور جنگ میری بھی اس سے جنگ ہے،اورتمہاری جس کے ساتھ صلح تو میری بھی اس سے صلح ہے۔

( ٣٢٨٤٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُرِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِى مُسُلِمُ بُنُ أَبِى سَهُلِ النَّبَالُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِى حَسَنُ بُنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبِى الْمُهَاجِرِ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةُ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةُ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةً ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيهِ ، فَكَشَفَ فَإِذَا عَلَى شَيْءٍ لاَ أَذْرِى مَا هُو ، فَلَمَا فَرَغْت مِنْ حَاجَتِى قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِى أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيهِ ، فَقَالَ: هَذَانِ ابْنَاكَ وَابُنَا ابْنَتِى ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى أُجِبُّهُمَا فَأَجِبُهُمَا .

(ترمذی ۳۷۲۹ ابن حبان ۲۹۲۷)

(٣٢٨٣١) حفرت اسامہ بن زید وہ فر ماتے ہیں کہ ایک رات میں کی حاجت کے لیے نکلاتو میں نے رسول اللہ مِلَوْفَقَافِ کو پایا۔
یس آپ مِلْوَفَقَافِ مِری طرف تشریف لائے اس حال میں کہ آپ مِلْوَفَقَافِ نے کچھ اٹھایا ہوا تھا بچھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا ہے؟ جب میں اپن ضرورت سے فارغ ہوا! تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ مِلَوْفَقَافِ نے اٹھایا ہوا ہے؟ لیس آپ مِلَوْفَقَافِ نے جا در میں اپن ضرورت سے فارغ ہوا! تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ مِلَوْفَقَافِ نے اٹھایا ہوا ہے؟ لیس آپ مِلَوْفَقَافِ نے خو در ہنا کی تو وہ حضرت حسن وہ اور حضرت حسین دی ٹو جو آپ مِلَوْفَقَافِ کی ران پر تھے۔ پھر آپ مِلَوْفَقَافِ نے فر مایا: یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میر نے نواسے ہیں۔ اے اللہ! تو جا نتا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایس تو بھی ان دونوں سے محبت فر ما۔
ہیں اور میر نے نواسے ہیں۔ اے الله! تو جا نتا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایس تو بھی ان دونوں سے محبت فر ما۔

( ۲۲۸۵۷ ) حَدَّ فَنَا هَوْ ذَهُ مُنْ فَوْ لِلْ تَعْلِ النَّنْدِ مِنَّ مَنْ أَنِي عُنْ أَسَامَةَ مُنِ زَیْدٍ ، قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا. (بخارى ٣٥٣٥. طبرانى ٢٦٣٢) (٣٢٨/٤) حفرت اسامه بن زيد رفي تَوْ فرمات بين كه رسول الله مَلْفَظَيَّةَ مِحِياه ورحفرت حسن ولا تُوْ كو پکڑ كريوں دعا فرمايا كرتے تھے: اے اللہ! میں ان دونوں ہے مجت فرما۔

( ٣٢٨٤٨ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلاَعِنَ أَهْلَ نَجْرَانَ أَخَذَ بِيَلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَمْشِى خَلْفَهُ. (حاكم ٥٩٣)

(۳۲۸ ۴۸) حفرت مغیرہ ویشیط فرماتے ہیں کہ حضرت صعبی کیشیط نے ارشاد فرمایا: کہ جب رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْ نے اہل نجران سے مباهله کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْ

( ٣٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّى سَمَّيْتُ

ابْنَي هَذَيْنِ بِالسِّمِ ابْنَى هَارُونَ : شَبْرٌ ، وَشَبْيرًا. (حاكم ١٦٨ طبراني ٢٧٤٨)

(٣٢٨ ٣٩) حضرت سالم بيني في فرمات بين كدرسول الله مَا النَّهُ مِن النَّهُ النَّهُ النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مَا النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن اللَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن اللَّهُ مِن النَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مُ

. ( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بُكَاءَ الْحَسَنِ ، أَوِ الْحُسَيْنِ فَقَامَ فَزِعًا ، فَقَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ لَفِتْنَةٌ ، لَقَدْ قُمْت إِلَيْهِ ، وَمَا أَعْقِلُ .

(۳۲۸۵۰) حضرت کی بن ابی کمیر میشید فرمائتے ہیں کہ بی کریم مَالِفَظَیَّمَ نے حضرت حسن دالی یا حضرت حسین زائی کے رونے کی آواز می اور میں ان کے لیے کھڑا ہوا اور مجھے آواز می فتنہ ہے تحقیق میں ان کے لیے کھڑا ہوا اور مجھے سمجہ بھی نہیں آئی۔

( ٣٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

(۳۲۸۵۱) حضرت اسامہ جانئو قرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظُوَّةَ مجھے اور حضرت حسن ہوناٹی کو پکڑ کریوں دعا فر مایا کرتے تھے۔اے اللہ! میں ان دونوں ہے محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان دونوں ہے مجبت فر ما۔

( ٣٢٨٥٢) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زُهْرِ بْنِ الْأَقْمَوِ ، قَالَ : بَيْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَخْطُبُ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَسْدِ آدَم طِوَالٌ ، فَقَالَ : لقد رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاضِعَهُ فِي حبوته يَقُولُ : مَنْ أَحَيْنِي فَلْيُحِبَّة ، فَلْيُبِلِّغَ الشَّاهِدُ الْعَائِب. (بخارى ١٣١٦- احمد ٣٢٨٥٢) عَرْت بِرِ بِن الْمَرِيَّةِ فَلْ مَاتَ بِي كَمُ مِرْت مِن بِن عَلَى فِي اللهِ عَلَيْهِ وَطْبِ ارشَاوْفر ار ب تَح كَقبيل از دكا المَصْفى بهت لِهِ اللهِ عَلَى فَيْ وَمِن بَعْ مَنْ فَي فَي وَمِول اللهِ مَلَى فَي وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مَنْ فَي وَاللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْحِلُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم وَحُولُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَنْ أَلِيهِ بُو عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعُمْ اللهِ مُن اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَنْ أَلِيهِ بَاللهِ عَلَيْه وَسَلَّم يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَنْ أَلِيهِ بَعْ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم وَحُسَيْنُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَبْدُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم فَعَدُو اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْهُ لِلهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَاخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْه ، ثُمَّ قَالَ : عَدْ أَلْه الله عَرْدُ وَاللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَاخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْه ، ثُمَّ قَالَ : عَدْ أَلْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَاخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْه ، ثُمَّ قَالَ : عَدْ قَالَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلُولُ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَاخَذَهُمَا فَوضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْه ، فُمْ قَالُ الله عَلَيْه وَسُلَم أَلْه وَسُولًا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَاحُدُو عَلَى الله عَلَيْه وَالله عَلْمَ الله عَلَيْه وَسَلَم فَاحِدُو عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالْه فَالَا الله عَلَيْه وَالله الله عَلْمَ الله عَلَيْه والله عَلَى الله عَلَيْه والله عَلَى الله عَلَيْه والله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْه والله عَلَى الله عَ

(۳۲۸۵۳) حضرت بریدہ دیانٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَزَافِظَةِ ہمیں خطبہ ارشاد فرمارہے تھے کہ اسنے ہیں حضرت حسن دہانٹو اور حصرت حسین دہانٹو سامنے سے تشریف لائے اس حال میں کہ ان دونوں نے سرخ قیصیں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں چلتے پھر ٹھوکر کھا کرگر جاتے پھر کھڑے ہوتے ۔ تورسول اللہ مَنِلِفظَةَ منبرے انڑے اوران دونوں کو پکڑ کراپنے سامنے بٹھالیا پھرارشا دفر مایا: اللہ اور اس کے رسول مَلِّنْفَعَیَّمَ نے سی ارشاد فرمایا: یقینا تمہارے اموال اور تمہاری اولا ویں فتنہ ہیں۔ میں نے ان دوونوں کو دیکھا پس مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ پھرآپ مِلِّفِظِیَّمَ نے خطبہ شروع فرمادیا۔

( ٣٢٨٥٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَهْدِى بُنُ مُيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَعْمٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ ؟ فقال له ابن عمر : ممن أنت ؟ فقال : رجل مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَا انْظُرُوا هَذَا يَسُأَلُنِى عَنْ دَمِ الْبُعُوضِ وَهُمْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : هُمَا رَيْحَانِتِى مِنَ الدُّنْيَا. (بخارى 294 م الحمد 9٢)

(۳۲۸۵۳) حضرت ابن الی نعیم میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر زار ٹیٹو کے پاس بیٹیا ہوا تھا استے میں ایک آدمی آیا ادر اس نے مجھر کے خون سے متعلق سوال کیا۔ تو حضرت ابن عمر زار ٹیٹو نے اس سے ارشاد فرمایا: تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا: کہ میں اہل عراق میں سے ہوں۔ اس پر حضرت ابن عمر دول ٹیٹو نے فرمایا: اوہ الوگواس کی طرف دیکھو یہ ایک مچھر کے خون کے متعلق مجھ سے سوال کررہا ہے حالا نکہ ان لوگوں نے رسول اللہ میزان کی کھوں ارشاد فرماتے ہوئے ساتھ کو کیوں ارشاد فرماتے ہوئے ساتھ کے دوہ دونوں میری دنیا کی بہاریں ہیں۔

( ٣٢٨٥٥ ) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةٍ ، فَخَرَجَ وَهُو حَامِلٌ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةٍ ، فَكَرَجَ وَهُو حَامِلٌ حَسَنًا ، أَوْ حُسَيْنًا فَوضَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهُرَانَى صَلابِهِ سَجُدَةً أَطَالَ فِيهَا ، قَالَ أَبِى : فَرَفَعْت رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَإِذَا الْغُلامُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَدْت رَأْسِي فَسَجَدْت ، وَلَي وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْقُومُ : يَا رَسُولُ اللهِ لَقَدْ سَجَدْت فِي صَلابِكَ هَنِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْقُومُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَجَدْت فِي صَلابِكَ هَذِهِ سَجُدَةً مَا كُنْت تَسْجُدُهَا ، أَفَكَانَ يُوحَى إِلَيْك ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنَّ ايْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهُت أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَى يَفُومَى حَاجَتَهُ. (احمد ٣٣٠ـ حاكم ٢٣١)

(٣٢٨٥٥) حضرت عبدالله بن شداد ويشيؤ فرمات بي كدان كو والدحفرت شداد والله في ارشاد فرمايا: كدرسول الله مِلْفَظَةَ كَوَ مَا اللهُ مِلْفَظَةَ أَلَى على اللهُ مِلْفَظَةَ أَلَى على اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وحی کی جار بی تھی؟ آپ مَالِفَظَةَ نِے فر مایا نہیں! بلکہ میرا بیٹا مجھ پرسوار ہو گیا تھا۔تو میں نے ناپند کیا کہ میں جلدی ہے اٹھ جاؤں یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔

( ٣٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُ فَأَحِبَّهُ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِعَدِيٍّ : حَسَنَ ، قَالَ : نَعَمُ. (بخارى ٣٤٣٥ـ احمد ٢٨٣)

(٣٢٨٥٢) حضرت براء بن عازب والنو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَلِفَظَةُ اَو دیکھا۔ آپ مِلِفَظَةُ اِنے حضرت حسن بن علی والنو کا کہ استعبہ بائید علی والنو کا کہ استعبہ بائید علی والنو کا کہ میں اس سے مجت کرتا ہوں۔ پس تو بھی اس سے مجت فرمایا: میں استعبہ بائید کے ہیں۔ میں نے حضرت عدی والنو سے بوجھا: حضرت حسن مائید سے؟ آپ براٹید نے فرمایا: جی ہاں!

( ٣٢٨٥٧) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي مُزَرِّدٍ الْمَدِينَيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُوَيَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو آخِذَ بِيدِ حَسَنِ ، أَوْ حُسَنِ وَهُو يَقُولُ : لَكُمُ عَيْنَ بَقَةٍ ، قَالَ : فَيَضَعُ الْغُلامُ قَدَمَهُ عَلَى قَدَم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى مَدُوهِ ، ثَمَّ يَقُولُ : الْفَتْحُ فَاك ، قَالَ : ثُمَّ يَقَبُلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُ فَأَحِبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى صَدُرِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : الْفَتْحُ فَاك ، قَالَ : ثُمَّ يَقَبُلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُ فَأَحِبَهُ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوْدُل : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَ إِنِي أَجِبُهُ فَأَحِبُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَ إِنِي أَجِبُهُ فَأَحِبُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

( ٣٢٨٥٨ ) حَلَّتُنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : اصْطَرَعَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَى حُسَيْنٌ ، فَقَالَتُ فَاطِمَةً : كَأَنَّهُ أَحَبُ إِلَيْك ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ يَقُولُ : هَى حُسَيْنٌ . (ابن عدى ١٢٧٨)

(۳۲۸۵۸) حضرت ابوجعفر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن جھٹو اور حضرت حسین جھٹٹو نے ایک دوسرے کو بچھاڑا، تو رسول الله مِنْفِقَدَةَ نِهُ مایا: حسین جھٹٹو جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ ٹئ مند کا نے بوجھا: کہوہ آپ مِنْفِقَدَةَ کوزیادہ پند ہے؟ آپ مِنْفِقَدَةَ نِهِ جھا: کہوہ آپ مِنْفِقَدَةَ کوزیادہ پند ہے؟ آپ مِنْفِقَدَةَ نِهِ جھا: کہوہ آپ مِنْفِقَدَةَ کوزیادہ پند ہے؟ آپ مِنْفِقَدَةَ فَر مایا جَہیں بلکہ جبرائیل مَلاینَا کا کہدر ہے تھے۔ حسین جھٹٹو جلدی کرو۔

( ٣٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهُوَ حَامِلُهُمَا عَلَى مُجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ نَعِمَتِ الْمَطِيَّةُ ،

قَالَ : وَيِنْعُمَ الرَّاكِبَانِ. (طبراني ٣٩٩٩)

(۳۲۸۵۹) حضرت ابوجعفر و الله فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤْفِظَةَ حضرت حسن وَاللهُ اور حضرت حسین وَاللهُ کوا تھائے ہوئے انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس پر گزر ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے۔ کتنی اچھی سواری ہے۔ آپ مَؤْفِظَةَ نے فرمایا: دونوں سوار بھی بہت انچھے ہیں۔

( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِى أَنَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَى طَعَامٍ دَعُوا لَهُ ، فَإِذَا حُسَيْنَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فِي الطَّرِيقِ فاستمثل أَمَامَ الْقَوْمِ ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ وَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِوُ هَاهُنَا مَوَّةً وَهَاهُنَا ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ فَقَالَ : حُسَيْنَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَيْ فِي فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ : حُسَيْنَ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ : حُسَيْنٌ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ : حُسَيْنٌ مِنْ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ،

(ترمذی ۳۷۷۵ ابن حبان ۸۰۷)

(۳۲۸ ۱۰) حضرت بیلی میمری دور فر ماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ مَرَّافِیْکَا یَّے ساتھ کھانے کی دعوت میں جانے کے لیے نکلے ، تو راستہ میں حضرت حسین دور ہوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوگئے پھرا پر مِرَّافِیْکَا یَّے ابنا ہاتھ بر حصایا تو بچہ نے ادھراُدھر بھا گنا شروع کر دیا۔ اور رسول اللہ مِرَّافِیکَا یَّے ہنتے رہے۔ پھر یہاں تک کہ آپ مِرَافِفِکَا یَّے نے ابنا ہاتھ ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور اپنا دوسراہا تھ ان کی گدی کے نیچے رکھا پھر رسول اللہ مَرَّافِفِکَا یَّے نے اپناسر نیچے جھا کر اپنے منہ کو ان کے منہ پر رکھ کر ان کا بوسہ لیا اور ارشا وفر مایا: حسین مجھ سے ہاور میں حسین دوائی ہوں۔ اور حسین دوائی تمام نواسوں میں سب سے بہتر نواسے ہیں۔

#### ( ٢٤ ) ما ذكِر فِي جعفرِ بنِ أَبِي طالِبٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت جعفر و کانٹی بن ابی طالب کی فضیلت میں منقول ہیں

( ٣٢٨٦١) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسَلَ إِلَى امْوَأَةِ جَعْفَو أَنِ ابْعَثِي إِلَى يَنِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : فَأْتِي بِهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُ جَعْفَرًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسَلَ إِلَى امْوَأَةِ جَعْفَو أَنِ ابْعَثِي إِلَى يَنِي جَعْفَر ، قَالَ : فَأْتِي بِهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُ جَعْفَرًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسَلَ إِلَى امْوَأَةِ جَعْفَو أَنِ ابْعَثِي إِلَى يَعْفِر مَا خَلُفُهُ فِي ذُرْيَتِهِ بِتَعْمِرُ مَا خَلُفُ وَلَى الْمَالِحِينَ . (احمد ١٢٩٠) فَذُ عَرْت عَامِر بِينَظِيدُ فَرِماتِ بِي كَهُ بِي كَمْ مِلْفَقَعَةً فَى عَرْق حَرْت بِعَمْ وَلِي فَى كَامِر بِينَظِيدُ فَرَماتِ بِي كَهُ بِي كَمْ مِلْفَقِيعَةً فَى إِلَى الْمَالِي كَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ عَلَيْكُ الْمَالِكِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمَالِي عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ الْمُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْعَلَيْلُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُلْلِكُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلِي الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

فر مائی۔اےاللہ!یقینا جعفر تیرے پاس آگیا اچھے تواب کی طرف۔پس تواس کی اولا دمیں سب سے بہتر محف کو جائشین بنا۔جیسے تو نے اپنے نیک بندوں میں سے ایک بندے کو جائشین بنایا۔

(٣٢٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ جَعُفَرٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشِ لَقِى عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَكُنَاكُمْ بِالْهِجُرَةِ وَنَحُنُ أَفْصَلُ مِنْكُمْ ، فَقَالَتُ : لاَ لَيْحَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ أَسُمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَكُنَاكُمْ بِالْهِجُرَةِ وَنَحُنُ أَفْصَلُ مِنْكُمْ ، فَقَالَتُ : لاَ أَرْجِعُ حَتَّى آتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيت عُمَرَ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَفْصَلُ مِنَّا وَأَنَّهُمْ سَبَقُونَا بِالْهِجُرَةِ ، فَقَالَ : نَبِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ أَنْتُمْ هَاجَرُتُمْ مَرَّتَيْنِ فَوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِلَيْهِ مُورَةً ، قَالَ : فَالَتْ يَوْمَئِذِ لِعُمَرَ : مَا هُو كَذَلِكَ ، كُنَّا مُطَرَّدِينَ بِأَرْضِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَيُطُعِمُ جَائِعَكُمْ .

(۳۲۸ ۹۲) حضرت عامر پیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر والفئ حیثہ ہے آئے تو حضرت عمر بن خطاب والفئ حضرت اساء بنت عمیس می منتون ہے ملے اور ان سے فرمایا: ہم لوگ ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے اور ہم تم سے افضل ہیں۔ تو وہ کہنے گئیں۔
میں واپس نہیں لوٹوں گی یہاں تک کہ میں رسول الله مَلِفَظَةَ کے پاس آؤں۔ پھروہ آپ مَلِفظَةَ پرداخل ہو کمیں اور عرض کیا: اے الله کے رسول مَلِفظَةَ بِا میں عمر والفئ سے ملی تو انہوں نے کہا: کہ یقینا وہ ہم سے افضل ہیں۔ اور بے شک وہ ہم ہے ہجرت میں سبقت لے کے ہیں! اس پر نبی کریم مَلِفظَةَ بِی ارشاوفر مایا بنہیں بلکہ تم لوگوں نے دومر تبہ ہجرت کی۔

حضرت اساعیل بیلید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن ابی بردہ دوہ فیٹو نے بیان فرمایا: اس دن حضرت اساء ڈیٹٹو نے حضرت ساء ڈیٹٹو نے حضرت اساء ڈیٹٹو نے حضرت سے یوں فرمایا: ایسی بات نہیں۔ ہم لوگ تو دشمنوں اور نسب سے دور لوگوں کی زمین میں تھے۔اورتم لوگ رسول اللّد مَیٹِوٹٹٹٹِٹِٹ کے ساتھ تھے۔ جوتمہارے جاہلوں کوفسےت فرمادیتے اورتم میں سے بھوکوں کوکھانا کھلا دیتے۔

( ٣٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ أَنَّهُ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرٍ وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ ثَلاثًا ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِجَعْفَرِ وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً.

(۳۲۸ ۲۳) حضرت ابومیسره دین فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم مِلَقَظِیَمَ کَوحضرت جعفر دین فرمات دیداور حضرت عبدالله بن رواحہ و اللہ کے شہید ہونے کی خبر ملی تو آپ مِلَقِظَةَ نے ان کا ذکر فرمایا: پھریوں دعا فرمائی۔اے اللہ! زید کی مغفرت فرما۔ تین مرتبہ فرمایا:اے اللہ! جعفر کی مغفرت فرمااور عبداللہ بن رواحہ کی بھی۔

( ٣٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بَحَنُ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : أُرِيَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ فَرَأَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسًا مَعَهُمْ كَأَنَّهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ.

(٣٢٨ ١٣ ) حضرت سالم بن ابي الجعد ﴿ وَمُونُ فرمات مِين كه نبي كريم مَلِلْفَضَةَ كُويه مِينون خواب مِين وكلائ محتف يس آب مِلْلِفَضَانَةُ نے حضرت جعفر کو دو بروں والے فرشتہ کی صورت میں دیکھا جوخون میں ات پت متھے۔اور زیدان کے سامنے تخت پر تھے اور ابن

رواچہ جہانی بھی ان کے ساتھ مبٹھے ہوئے تتھے ۔ گویا کدو دان سے اعراض کرنے والے تتھے۔

( ٣٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، وهَانِ ۚ ، عَنْ عَلِيٌّ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفَوِ :أَشْبَهُت خَلْقِي وَخُلُقِي.

(٣٢٨ ٦٥) حضرت على دينتُه فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِفِيقَيَّةً نے حضرت جعفر دينتُه سے ارشاد فرمايا: تم تخليق اورا خلاق ميں ميرے

( ٣٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد الله بن نُمَيْر ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرِ :أَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلِّقِي.

(٣٢٨ ٦٦) حضرت ابن عباس وذاتي فرمات بيس كه نبي كريم مُؤَلِّفَتِيَا فَمِي حضرت جعفر والمين شيدارشا دفر مايا: تم تخليق اوراخلاق ميس

( ٣٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفُو ۚ : أَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلِّقِي. (بخاري ٢٦٩٩ـ ترمذي ٣٧٦٥) (٣٢٨ ٦٤) حضرت براء بن عاز ب دائن فر ماتے ہیں كه نبي كريم مَؤْفِظَةَ في حضرت جعفر ورد في سے ارشاد فر مايا: تم تخليق اور اخلاق

( ٣٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَاثِدَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ يا جَعْفَر فَأَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلِّقِي.

(٣٢٨ ٦٨) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليل والثي فرمات بي كه نبي كريم مَؤْفِظَةً نه ارشا دفر مايا: تم اعجعفر! تخليق اوراخلاق ميں

( ٣٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ بِالْبُلْقَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللَّهُمَّ اخُلُفُ جَعْفُواً فِي أَهْلِهِ بِأَفْضَلِ مَا خَلَفْت عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

(۳۲۸ ۲۹) حضرت عامر بڑیٹنو فرماتے ہیں کہ غز وہ موتہ کے دن بلقاء مقام پرحضرت جعفر وہاتیو کوتل کر دیا گیا تو رسول اللہ مَلِّانْتَفِيْغَ

نے دعافر مائی: اے اللہ! توجعفر کے اہل خانہ میں اس مخص کو جائشین بنا جس کوتو نے اپنے نیک بندوں میں سے جائشین بنایا ہو۔

( .٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ : أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ

افْتَنَحَ خَيْبَرَ فَقِيلَ لَهُ : قَدِمَ جَعُفَوْ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، فَقَالَ :مَا أَذْرِى بِأَيْهِمَا أَنَا أَفْرَحُ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ

وَ مَعنف ابْن ابْ شِيرِ مَرْجِم (جلده) ﴿ الله عَلَيْ مَا بَدْنَ عَيْنَيْهِ. بِفَتْحِ خَيْبُرٌ ، ثُمَّ تَلَقَّاهُ وَالْتَزَمَّهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(۳۲۸۷۰) امام معنی میشید فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو کسی نے آ کررسول اللہ میر الفتی اُ کو حضرت جعفر والتو کئی کے باتی کے بات کی زیادہ خوشی ہے۔ پاس سے آنے کی خبر سنائی اس پر آپ میر اُلی فی اُنے فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ان دونوں میں سے کس بات کی زیادہ خوشی ہے۔ جعفر والتی ہوئے کے آنے کی یا خیبر کے فتح ہونے کی۔ پھر آپ میر اُلی میر اُلی میر اُلی کے دونوں آتھوں کے درمیان والی جگہ یران کا بوسر لیا۔

( ٣٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكُرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ عَلِيًّا تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ ابْنَهَ عُمَيْسِ فَتَفَاخَرَ ابْنَاهَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا أَكُرَمُ مِنْك ، وَأَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَقَالَ نَكُ أَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا أَكُرَمُ مِنْك ، وَأَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : مَا وَأَيْت شَابًا مِنَ الْعَرَبِ خَيْرًا مِنْ جَعْفَرٍ ، وَمَا وَأَيْت كَهُلَّا كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : مَا تَوَكُت لَنَا شَيْئًا وَلَوْ قُلْت غَيْرَ هَذَا لَمَقَتَّك ، فَقَالَتْ : وَاللهِ إِنَّ ثَلاثَةً لَا اللهِ إِنَّ ثَلاثَةً اللهِ إِنْ تَلاثَقُونِ اللهِ إِنَّ ثَلاثَةً اللهُ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

تحیرا مِن ابی بحر ، فقال بها علی : ما تو حت لها شیئا ولو فلت غیر هذا لفقتك ، فقالت : وَاللهِ إِنَّ ثلاثة المُتَ اللهِ إِنَّ ثلاثة الْحَدُّ اللهِ اللهِ إِنَّ ثلاثة الْحَدُّ اللهِ اللهِ إِنَّ ثلاثة الْحَدُّ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ ثلاثة الْحَدُّ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ ثلاثة اللهِ اللهِ إِنَّ ثلاثة اللهِ ا

بہتر نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی تواٹنز نے ان ہے کہا: تو نے ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں چھوڑی۔ اگرتم اس کے علاوہ پکھاور جواب دیتی تو میں تم سے بہت بخت ناراض ہوتا۔حضرت اساء ٹڑیلڈ مٹان نے فرمایا: اور تم ان متیوں میں سب سے کم بہتر ہو۔ دیتی تو میں تم سے بہت بخت ناراض ہوتا۔حضرت اساء ٹڑیلڈ مٹان نے فرمایا: اور تم ان متیوں میں سب سے کم بہتر ہو۔

## ( ٢٥ ) فضل حمزة بن عبدِ المطّلِبِ أسدِ اللهِ رضى الله عنه

میں حضرت اساء ٹنگامٹیزفانے فر مایا: میں نے عرب کا کوئی جوان جعفر وٹاٹوٹو سے بہتر نہیں دیکھا۔اور میں نے کوئی بوڑ ھاابو بکر رٹوٹٹو سے

## حضرت حمزه بن عبدالمطلب اسدالله كفضائل كابيان

٢ ٢٢٨٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ حَمْزَةَ كَانَ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ١٩٢)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَيْفَيْنِ وَيَقُولُ : أَنَا أَسَدُّ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ١٩٢)

٣٢٨٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ :قَتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ وَقُتِلَ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ الَّذِي طَهَّرَتُهُ الْمَلائِكَةُ يَوْمَ أُحُدٍ. (بيهقى ١٥) معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٩) كو كالم المعنف المعن

(۳۲۸۷) حضرت زکر ما بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر دہاشی نے ارشاد فرمایا: غزوہ احد کے دن حضرت حمزہ دہاشی کوشہید کردیا گیا۔اور حضرت حظلہ بن راھب وہاشی کو مجھی شہید کردیا گیا جن کوفرشتوں نے شل دے کر پاک کیا۔

( ٣٢٨٧٤) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنُ سَالِم ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ
وَمُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَرَأُوْا مِنَ الْخَيْرِ مَا رَأُوْا ، قَالُوا : يَا لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبَا مِنَ الْخَيْرِ مَا رَأُوْا ، قَالُوا : يَا لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبَا مِنَ الْخَيْرِ كَنُ الْخَيْرِ مَا رَأُوا اللّهُ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا كَى يَزْدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللّهُ : أَنَا أَبَلَعُ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

بی ہی ورد کی است کے بیات کے بین کہ حضرت سعید بن جبیر ورشین نے ارشاد فرمایا: جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت مصعب بن عمیر دولتی فروہ احد کے دن شہید ہو گئے اور انہوں نے جو ثواب و انعام دیکھنا تھا دیکھ لیا تو کہنے گئے ۔ کاش مارے بھائی بھی اس کے بارے میں جان لیتے جو ہمیں ثواب و انعام ملا ہے تا کہ ان کے شوق میں مزید اضافہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا: میں تمہاری طرف سے یہ پیغام ان کو پہنچاؤں گا۔ پھر اللہ تعالی نے یہ آیات تا زل فرما کیں! ترجمہ: اور تم برگز کمان مت کروان لوگوں کومردہ جو اللہ کے راستہ میں قمل کر دیے گئے بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے اس قول تک سے اور یقینا اللہ مونین کا اجرضائع نہیں کرتا۔

# ( ٢٦ ) ما ذكِر فِي العبَّاسِ رضى الله عنه عمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جو بی کریم مُسَرِّ الْفَکَیْجَ کے چیا حضرت عباس وَلَیْ وَ کَبارے مِیس مُنقول ہیں ( ۲۲۸۷۰ ) حَلَّ فَنَا ابْنُ فُضِیُلِ ، عَنْ یَزِیدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَادِثِ ، قَالَ : حَدَّ فَنِی عَبْدُ الْمُطَلِبِ بْنُ رَبِیعَةَ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ وَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرُّ وَجُهُهُ مُبَشِّرَةٍ ، وَإِذَا لَقُونَا بِغَیْرِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرُّ وَجُهُهُ وَبَنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرُّ وَجُهُهُ وَبَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرُ وَجُهُهُ وَبَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرُ وَجُهُهُ وَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى احْمَرُ وَجُهُهُ وَخَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى احْمَرُ وَجُهُهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى احْمَرُ وَجُهُهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلِوَسُولِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَّهُا النَّاسُ ، مَنْ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَدَ لَا يَدُحُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمُ لِلّهِ وَلِوسُولِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيَّهَا النَّاسُ ، مَنْ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَد

آ ذَانِی، إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِیهِ. (تر مذی ۳۷۸- احمد ۲۰۷) (۳۲۸۷) حضرت عبدالمطب بن ربید بن حارث بن عبدالمطلب راشی فرماتے ہیں که حضرت عباس موانی رسول الله مَوَافِقَ فَجَ ک پاس آئے اس حال میں کہ میں آپ مِوَافِقَةِ کَ پاس تھا۔ تو رسول الله مِنَافِقَةَ نِے ارشاد فرمایا: کس نے آپ دوائی آپ دِوَائِن نے فرمایا: اے الله کے رسول مِنَافِقَةَ اِ قریش کے لوگوں کو بم سے کیا ہوا؟ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ہڑے خوشگو، چبرے سے ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتے؟ راوی کہتے ہیں: یہ بات من کررسول الله مَالِفَظَافَةَ كوغمه أَ گیا یہاں تک کہ آپ مِنْفِظُ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان موجود رَگ پھڑ کئے گی۔ اور جب آپ مِنْ الْفَصْحَةُ عَصد ہوتے تو بیرگ پھڑ کی تھی۔ بس جب آپ وہ تا وہ حکے تو آپ مَنْ الْفَصَحَةُ الله عند مایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضة قدرت ميں محمر مَيْزَافِينَيْرَةً كى جان ہے۔ايمان برگز داخل نبيں ہوگائى آ دى كےدل ميں يہاں تك كدوه تم لوگوں سے الله اوراس کے رسول مُلِفَقِیَنَ کی وجہ سے محبت کرے ، پھرارشاد فر مایا: اے لوگو! جس نے حضرت عباس داپٹنے کو اذیت پہنچائی ، تحقیق اس نے مجھے اید اپہنچائی۔ بے شک آ دمی کا چھاس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔

( ٣٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْفَظُونِي فِي الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَاثِي ، وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ.

(٣٢٨٤٦) حضرت مجامد بريشية فرمات بين كدرسول الله مَا الشَّفَظَةِ في ارشاد فرمايا جم لوگ ميري حفاظت كيا كروحضرت عباس ويتوزك

بارے میں۔پس بے شک میرے آباؤاجداد میں ہے بس وہ بی باقی ہیں۔اور بے شک آ دمی کا چیاباپ کی مانند ہوتا ہے۔

( ٣٢٨٧٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْح ، قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى وُجُوهَ قَوْمٍ وَقَائِعَ أَوْقَعْتُهَا فِيهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ : كَنُ يُصِيبُوا خَيْرًا

حَتَّى يُحِبُّو كُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَايَتِي ، أَتَرْجُو سَلْهَبٌ شَفَاعَتِي ، وَلا يَرْجُوهَا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. (طبراني ١٣٢٨)

(٣٢٨٧٤) حفرت ابواصحى مسلم بن صبح يشيط فرمات بين كه حضرت عباس ولأفور والفوات أرمايا: الدكرسول مَلْفَظَةً! بهم لوگوں کے چبروں میں ناگواریاں دیکھتے ہیں، تو نی کریم مِزَافْتَ اُن ارشاد فر مایا: بیلوگ برگز بھلائی نہیں پاسکتے یہاں تک کہ بیتم سے محبت کریں میری قرابت کی وجہ ہے،اے بنوسلہب والوکیاتم میری شفاعت کی امید کرتے ہواور بنوعبدالمطلب والے نہیں کرتے۔ ( ٣٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ :هَلُمَّ هَاهُنَا فَإِنَّك صِنْوى . (ابن سعد ٢٦)

(٣٢٨٧٨) حضرت ابوعثان النهدى ويطيع فرمات بين ب شك رسول الله مَؤَلَفَيْجَ في حضرت عباس وَثَاثُونُه سے ارشاد فرمایا: يهان

آؤ، بِشُك آپ دِلْنُوْ تُومِير بِ والدكي طرح ہو\_

( ٣٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكُويًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْعَنَّاسُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ ذَا رَأْيِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَى عَمَّ إِذَا رَأَيْت لِى خَطَأ فَمُرْنِى بِهِ.

(ابن ابی عاصم ۳۴۹)

(٣٢٨٧٩) حفرت عامر والينو فرمات بين كه ني كريم مُلِفَظَعَ تشريف لے جارے تقے اور حضرت عباس والين بھي آپ مِلِفظَةَ كَ ساتھ تھے۔حضرت عباس ڈاٹٹو نے کوئی ہات دیکھی۔تو نبی کریم مَاٹِٹٹیکا آپ ارشاد فرمایا: اے چیا جان! جب آپ ڈاٹٹو مجھ میں کوئی

غلطی دیجھیں تو مجھےاس بارے میں بتلادیں۔

## ( ٢٧ ) ما ذكر في ابن عبّاسٍ رضى الله عنهما

## ان روایات کابیان جوحضرت ابن عباس و کاشی کی فضیلت میں منقول ہیں

( ٣٢٨٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ ، قَالَ : حدَّنِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَدَعَا لَهُ بِالْعِلْمِ. (ابن ابی عاصم ٢٤٩)

(۳۲۸۸۰) حضرت عکرمہ پریشین فرماتے میں کہرسول اللہ مَلِقَظَةَ نے حضرت ابن عباس دی فوے لیے برکت کی دعافر مائی ۔ پس ان کواپٹی گود میں بٹھایا اوران کے سر پر ہاتھ بھیرا اور علم کی دعافر مائی ۔

( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شُعَيْبٍ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :جَاءَ طَيْرٌ أَبْيَضُ فَلَا خَلَ فِي كَفَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ أُذُرِجَ ، ثُمَّ مَا رُئِيَ بَعْدُ. (طبرانی ١٠٥٨١ ـ حاکم ٥٣٣)

(۳۲۸۸۱) حفرت اساعیل بیشید فرمات بین که حفرت شعیب بن بیار بیشید نے ارشاد فرمایا: جب حفرت ابن عباس دافتو کو گفن میں رکھا گیا توایک سفید پرندہ آیا اوران کے گفن میں داخل ہو گیا پھراس کے بعد بھی اس پرندے کونہیں دیکھا گیا۔

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو كُلْنُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِي جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ :الْيَوْمَ مَاتَ رَبَّانِيُّ الْعِلْمِ.

(٣٢٨٨٢) حفزت ابوكلثوم بيتين فرمات بين كه مين في حضرت ابن حفيه بيتين كو حضرت ابن عباس تفاقط كے جنازہ ميں يوں فرماتے سازآج كامل علم والافوت ہوگيا۔

( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِى الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَدْرَكَ ابْنُ عَبَّاسِ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا رَجُلٌ.

۔ (۳۲۸۸۳) حضرت مسروق ویشید فر ماتے ہیں کہ حضزت عبداللہ دلاٹو نے ارشادفر مایا:اگرابن عباس دلاٹیو ہماراز مانہ پاتے تو ہم میں ہے کوئی آ دمی ان کے علم کے دسویں حصہ تک نہ پہنچتا۔

( ٣٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : نِعُمَ تُرُجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۳۲۸۸۳) حفرت مسرَّ وق پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دانٹی نے ارشاد فرمایا: ابن عباس دہائی بہترین ترجمان القرآن ہیں۔ ( ٣٢٨٨٥ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكُرٍ ، عَنْ حَاتِمٍ بْنِ أَبِي صَغِيرَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبْد وَسَلَّمَ أَنْ يَزِيدَنِي الله عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزِيدَنِي الله عِلْمًا وَفَهُمًّا. (احمد ٣٣٠)

(٣٢٨٨٥) حضرت ابن عباس ر النو فر مات بي كدرسول الله مِنْ النَّهُ عَلَيْ فَيْ مِير ب ليه دعا فرما كى كدالله مير علم اور سجه ميس مزيد ترتى فر مائ -

( ٣٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عن زكريا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ عِنْدَهُ أَحَدًا ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ :لَقَدْ رَأَيْت عِنْدَهُ رَجُلاً ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ عَمِّكَ أَنَّهُ رَأَى عِنْدَكَ رَجُلاً ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :نعَمْ وَالَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْك الْكِتَابَ ، قَالَ :ذَاكَ جِبْرِيلُ.

(طيالسي ٢٤٠٨ احمد ٢٩٣)

(٣٢٨٨١) حضرت عامر و الني فرمات ميں كه حضرت عباس و الني ني كريم مَثَّلِ النَّهُ فَي بِاس آئة و انہوں نے آپ مَثَلِ النَّهُ اَلَى بِي كَان عباس و النَّهُ فَي بِي كَان اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ ا

( ٣٢٨٨٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِى بَيْتٍ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ فَوَضَعْت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورَهُ ، فَقَالٌ : مَنْ وَضَعَ هَذَا ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فَقْهُهُ فِى الدِّينِ وَعَلَّمُهُ التَّأْوِيلَ. (احمد ٣٣٨)

(٣٢٨٨٤) حضرت سعيد بن جبير ويشيد فرمات بين كه حضرت ابن عباس والنوف في ارشاد فرمايا: بين ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت الحارث كر هم ين من الله حسل الله مين الله على اله

(٣٢٨٨٨) حضرت ابن عباس والثينة فرمات مين كه حضرت عمر ولأثينة نه رسول الله مَا يَسْتَعَيْمَ كُمُ السحاب سيكسي شر ك بار يهيس

ه مسنف ابن الي شير سرج ( جلد ٩ ) ي المستخد الله المستخد المستخد الله المستخد الله المستخد المستخد

سوال کیا۔ پھر انہوں نے وہ بات مجھ سے پوچھی تو میں نے ان کو بتلا دی پھروہ کہنے لگے۔ تم لوگ مجھ پرعیب پرعیب لگاتے ہو کہ تم لاتے ہواس جیسے بچہ کوجس کی ابھی تک سرکی ہٹریاں بھی مجتنع نہیں ہو کیں۔

## ( ٢٨ ) ما ذكِر فِي عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت عبدالله بن مسعود و النی کی فضیلت میں نقل کی گئی ہیں

( ٣٢٨٨٩ ) حَلَّثْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْبَدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُويْد ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْمِدُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَى أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ، وَأَنْ لَيْهِ مَسْلَمَ عَلَى أَنْ تَرُفَعَ الْحِجَابَ ، وَأَنْ تَرْسَمَعَ سِوَادِى حَتَّى أَنْهَاك. (مسلم ١٥٠٨- ابن ماجه ١٣٩)

(۳۲۸۹) حضرت عبداللہ بن مسعود والنے فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤْفِظَ نے مجھے ارشاد فرمایا: تمہاری اجازت گھر میں آنے کے لیے اتنی ہے کہ پردہ اٹھایا جائے ،اور میری آواز سنواور چلے آؤجب تک کہ میں تمہیں منع ندکروں۔

كَ يَجَ الْ يَرِدُهُ اللهِ يَسْتُو النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ ، وَيُوقِظُهُ إِذَا نَامَ ، وَيَمْشِى مَعَهُ فِى الْأَرْضِ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَسْتُو النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ ، وَيُوقِظُهُ إِذَا نَامَ ، وَيَمْشِى مَعَهُ فِى الْأَرْضِ وَحُشًا. (ابن سعد ۱۵۳)

(٣٢٨٩٠) حفرت ابوائش الحدّ لى بينية فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود فالنو پرده كيا كرتے تھے جب آپ مَرْفَظَةَ عَسَلَ فرمات اور نبى كريم مَرْفِظَةَ أَو بيداركرت تھے جب آپ مِرْفَظَةَ الله مِوجات اور آپ مِرْفَظَةَ كَمَا تَكُور مِن مِين اكيا چلتے تھے۔ (٣٢٨٩١) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبَّاشٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ الْكِنَائِيُّ ، قَالَ : كَانَ ابْنَ مَسْعُودٍ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَالسَّوَاكِ. (ابن سعد ١٥٣)

(۳۲۸۹۱) حضرت عبدالله بن شداد کناً فی دیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود دیا شوء نبی کریم میر آفی ایک اٹھانے والے اور دار تھا۔

راروار هـــــ ( ٢٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ القاسم ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُلْبِسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْهِ وَيَمْشِى أَمَامَهُ. (ابن سعد ١٥٣)

(٣٢٨ ٩٢) حضرت قاسم ہلتا ہے فرماتے ہیں كەحضرت عبدالله بن مسعود الله في كريم مَلِفَظَةُ كوجوتے بيناتے تصاور آپ مِلْفِظةً كَا

( ٣٢٨٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ لاسْتَخْلَفُت ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ. (ترمذى ٣٨٠٩ـ احمد ٤٧) (۳۲۸۹۳) حضرت علی دینی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میزائے کے ارشاد فرمایا: اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے خدیفہ بنا تا تو ابن ام عمد حالتنہ کو بنا تا۔

( ٣٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : جَعَلَ الْقَوْمُ يَضْحَكُونَ مِمَّا تَصْنَعُ الرِّيحُ بِعَبْدِ اللهِ تكفته ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَهُوَ أَثْقَلُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِيزَانًا مِنْ أُحُدٍ. (ابوداؤد ٣٥٥ـ احمد ٣٠٠)

(۳۲۸۹۳) حضرت عاصم بن الی النجو و مرتبطی فرماتے ہیں کہ حضرت زر بن حمیش مرتبطیٰ نے ارشاد فرمایا: کدلوگ بنسا کرتے تھے اس بات سے کہ جب بھوا تیز چلتی تو حضرت عبداللہ کواکٹ بلٹ کرتی ۔ تو رسول اللہ مَنِرِ النَّفِظَ نے ارشاد فرمایا: ب شک بیر قیامت کے دن اللہ کے نزویک تر از وہیں احدیماڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گے۔

( ٣٢٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ بَدُرٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بُنِ حَدُّلَمَ ، قَالَ :قَدْ جَالَسْتَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَمَا رَأَيْتُ أحدا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا، وَلا أَرْغَبَ فِي الْآخِرَةِ، وَلا أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهِ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ مِنْك يَا عَبْدَاللِهِ بُنَ مَسْعُودٍ.

(۳۲۸۹۵) حفرت تميم بن حذكم بين في فرمات بين كديس في بهت ساسحاب محمد تذكيفتا كيلسيس اختيار كي بين د حفرت ابو بكر فناتؤ كى ، پس بين في ايك كوبھى ابن مسعود ولا في سے زياده دنيا سے اعراض كرنے والا اور آخرت بين رغبت كى ، حضرت عمر وفات كى ، حضرت الله بين ميں في سند ہے كہ بين قيامت كدن آپ خال كو چھوڑ كران كے ساتھ موں سركھنے والانہيں و يكھا۔ اس عبدالله بن مسعود وفات في ند ہے كہ بين قيامت كدن آپ خال كي گوك كران كے ساتھ موں سند مين عبد الرّ حُمَن ، قال رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : رَضِيت لُا مَّتِي مَا رَضِي لَهَا أَبُنُ أُمْ عَبْدٍ . (حاكم ۲۱۸ طبراني ۸۳۵۸)

(۳۲۸۹۲) حضرت قاسم بن عبد الرحمُن بِن تَعْفِرُ فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّ الْفَصْحَةِ فِي ارشاد فرمایا: میں نے اپنی امت کے لیے وہی بات پند کی جس کوابن ام عبد نے پیند کمیا ہو۔

( ٣٢٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أُمْ مُوسَى ، قَالَتُ :سَمِعْت عَلِيًّا يَقُولُ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَضْعَدَ شَجَرَةً فَيَأْتِيَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. فَضَحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. فَضَحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. هَا عَنْهِ مَا مُنْ مَنْهُ مَا يُضْعِيمُوا مِنْهَا، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَوِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أَحُدٍ.

(۳۲۸ ۹۷) حضرت علی دلینو فرماتے میں کہ رسول اللہ مَنْ اَفْضِیَا آج نے حضرت ابن مسعود ہوائین کو حکم دیا کہ وہ درخت پر چڑھیں اور پھی پھل لے کرآئیس۔ پس رسول اللہ مَنْ اَفْضَائِ کَا اَتْ اَللہِ مِنْ اَفْضَائِ کَا اَتْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ ا فرمایا :تم کیوں ہنتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ تر از وہیں احدیہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ ( ٣٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حدَّثِنِى أَبِى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى سَادِسَ سِتَّةٍ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(ابن حبان ۹۲ حاکم ۳۱۳)

- (۳۲۸ ۹۸) حضرت عبدالرحمٰن مین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دانٹو نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے آپ کو چومیں سے چیٹ دیکھا ہے۔زمین کی پشت پر ہمارے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔
- ( ٣٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ رَطُبًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَانَةِ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ.
- (۳۲۸۹۹) حضرت عمر جن تُنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْافِقَعَ آجے ارشاد فرمایا: جو مخف جا ہتا ہے کہ قر آن پاک کوتر و تازہ پڑھے جیسا کہ وہ نازل کیا گیاہے پس اس کوجا۔ ہے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت پراس کو پڑھے۔
- ( .. ٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، فَالَ :لَقَدُ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقْرَبُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٣٩٥)
- (۳۲۹۰۰) حضرت شقیق طینی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دیائی نے ارشاد فرمایا بختیق محمد میڑنٹینے کچھ کے خوش قسمت اصحاب جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ہن مسعود رہی ٹی قیامت کے دن مرتبہ میں اللہ کے سب سے زیادہ نز دیک ہوں گے۔
- ( ٣٢٩.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : وَفَدُت إِلَى عُمَرَ فَهَضَّلَ أَهُلَ الشَّامِ عَلَيْنَا فِى الْجَائِزَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ أَجَزِعْتُمُ أَنْ فَضَّلْت أَهْلَ الشَّامِ عَلَيْكُمْ فِى الْجَائِزَةِ لِبُعْدِ شُقَتِهِمْ ، فَقَدُ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبْدٍ.
- (۳۲۹۰۱) حفرت ما لک بن حارث براتی فرماتے ہیں کہ حفرت ابوخالد براتی نے ارشاد فرمایا: کہ میں وفد لے کر حفرت عمر جہاتی کے باس آیا تو انہوں نے فرمایا: اے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا: اے کونہ والو! کیا تم گھراتے ہواس بات ہے کہ میں نے انعام دینے میں شام والوں کوتم پر فضیلت دی تمہاری روزی کی وجہ ہے۔ تحقیق میں نے ام عبد کے مقابلہ میں خود برتم کوتر جمع دی ہے۔
- ( ٣٢٩.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَعُمَرُ جَالِسٌ ، فَقَالَ :كَنِيفٌ مُلِىء فِغُهًا.
- (٣٢٩٠٢) حضرت زيد بن وهب ولينيئ فرماتے ہيں كه ايك دن حضرت عمر ولائو بيٹھے ہوئے تھے كەحضرت عبدالله بن مسعود خلائو سامنے ہے آتا ہواد كيچ كرفر مايا: '' داڑھى والافقە سے بھراہوا ہے۔''
- ( ٣٢٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ :قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ :أَمَّا

بَغْدُ فإنى فَدْ بَعَثْت إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَمِيرًا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ مُؤَذْبًا وَوَزِيرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثَوْتُكُمْ بِابْنِ أَمِّ عَبْدٍ عَلَى نَفْسِى.

(۳۲۹۰۳) حضرت ابواسحاق بریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن مصرب بریشیؤ نے ارشاد فرمایا: ہم لوگوں کو حضرت عمر ہولیٹو کا خط پڑھ کرسنایا گیا۔ جس میں لکھا تھا: حمد وصلوۃ کے بعد، پس تحقیق میں نے حضرت عمار بن یائمر ہولیٹو کو تمہاری طرف امیر بنا کر بھیجا اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہولیٹو کو استاذ اور وزیر بنا کر۔ بیدونوں نبی کریم مَرفَعَظَ آج کے شریف ساتھیوں میں سے ہیں۔ اور میں نے حضرت ابن ام عبد ہولیٹو کے معاملہ میں خود پر دوسروں کوتر جیج وے دی۔

( ٣٢٩.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو معاوية ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالُوا : أَخْبِرْنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :عَلِمَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَةَ ، وَكَفَى بِذَلِكَ عِلْمًا.

(۳۲۹۰۳) حفرت ابوالبختر کی پیشین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی جائی ہے عرض کیا: آپ جائی ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود جائی کے بارے میں بتلائے۔آپ بیشیئے نے فرمایا: انہوں نے قرآن وحدیث کوسیکھا۔ اوران کو بیہ چیزعلم کے اعتبارے کانی تھی۔

( ٣٢٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ.

(٣٢٩٠٥) حفرت صالح بن حيان مِيَّيْ فرمات بن حضرت ابن بريده وَيُنْوُ نے ارشاد فرمايا: قرآن كى اس آيت (قَالُوا لِللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا) وه لوگ بوچھتے بي ان لوگوں سے جن وعلم ديا گيا كه كيا كهارسول الله مِيَّفَظَيَّةِ نے ابھى ابھى؟اس سے حضرت عبدالله بن مسعود وَيُنْفُذِ مراد بيں۔

( ٣٢٩٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذُيهِ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ.

(۳۲۹۰۱) حضرت ابراہیم ہی تھی فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ہی تھی نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تی چلنے میں ، ہدایت اور طریقہ میں نبی کریم مِزَافِظَةِ کِمِثا بہتھے۔

( ٣٢٩.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبَّة بْنِ جُويْنٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَذَكُرْنَا بَعْضَ فَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَأَثْنَى الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَحْسَنَ خُلُقًا ، وَلا أَرْفَقَ تَعْلِيمًا ، وَلا أَشَدَّ وَرَعًا ، وَلا أَحْسَنَ مُجَالَسَةً مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :نَشَدْتُكُمَ اللَّهَ إِنَّهُ لَلصَّدْقُ مِنْ قُلُوبِكُمْ ، قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَشْهِدُك أَنِّى أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالُوا ، وَأَفْضَلُ.

(٣٢٩٠٤) حضرت اعمش باینی فرماتے ہیں که حضرت حب بن بوین براتی ناز ارشاد فر مایا: ہم لوگ حضرت علی مزافوز کے پاس بیٹھے

ہوئے تھے اتنے میں ہم نے حضرت غبداللہ بن مسعود خاہو کی کچھ باتوں کا ذکر کیا اورلوگ ان کی تعریف کرنے لگے اور کہا: اے امیر المؤمنين! ہم نے سی شخص کو بھی نہیں دیکھا جوحضرت عبداللہ بن مسعود واپنو سے زیادہ اچھے اخلاق والا تعلیم میں نرمی کرنے والا ،اور سب سے زیادہ تقوے والا ،اوراجھی مجلسوں والا ہو،اس پر حضرت علی جڑپٹنے نے ارشاد فرمایا: میں تم لوگوں کوالقد کی قتم دے کر یو چھتا موں كدكياتم يد بات صدق ول سے كبدر ہے مو؟ لوگوں نے كبا: جي بال! آپ روافو نے فرمايا: اے الله! ب شك ميں تحقيق واه بنا تا موں کہ بلاشبہ میں بھی وہی بات كہتا ہوں جوان لوگوں نے كبی - كدوه افضل میں -

( ٣٢٩.٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ:حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَمَجْلِسٌ كُنْتُ أَجَالِسُهُ عَبْدَ اللهِ أَوْتَقُ مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ.

(۳۲۹۰۸) حضرت ابوعبیده پیشیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی پیشیلا نے ارشاد فرمایا: کہ وہ مجلسیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود میں تنز کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا۔وہ سنت برممل کرنے کے اعتبارے بہت مضبوط تھیں۔

## ( ٢٩ ) ما ذكِر فِي عمّارِ بنِ ياسِرِ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت عمارین یا سر جنانیخه سے منقول ہیں

( ٣٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِتَّى ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ :انْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيّبِ.

(ابن حبان ۷۵۵۵ احمد ۱۳۰

کے لیے اجازت طلب کی ۔ آپ مِنْزِ اَنْ عَنْ اِنْ اِن کواجازت دو، خوش آمدیدیا کیزہ فطرت مخص کے لیے۔

( ٢٢٩١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبَى عَمَار ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَمَّارٌ مُلِءَ إيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(۳۲۹۱۰) حضرت عمرو بن شرحميل وفائد فرمات مين كدرسول الله مَؤْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: عمار وفائد پورے كے بورے ايمان سے

( ٣٢٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :ادْنُهُ فَمَا أَحَدٌ أَحَقُ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْك إلَّا عَمَّارٌ فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الُمُشُركُونَ.

(٣٢٩١١) حضرت ابوليلي كندى مِيشَيْدُ فرماتے ہيں كه حضرت خباب تفاضُو حضرت عمر حفاضُو كے پاس تشريف لائے - آپ رفاضُو نے

فرمایا: قریب ہوجا وَ پس کوئی فخص بھی اس مجلس کا زیادہ حقد ارنہیں ہے سوائے حضرت تمار تذایخو کے۔ پھر حضرت خباب جھٹو نے اپنی محمر پرمشر کین کی تکلیفوں کے نشان دکھلائے ۔

( ٣٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابْنُ سُمَيَّةَ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا. (احمد ٣٨٩ـ حاكم ٣٨٨)

(٣٢٩١٢) حضرت عبدالله بن مسعود والتأذ فرمات بي كدرسول الله مَلِّقَطَةُ في ارشاد فرمايا: سميه والتُنو ك بيني يعنى حضرت عمار ولا تُنوعُو كوجب بھى دوامروں ميں اختيار ديا گيا تو انہوں نے زيادہ درست امركوا ختيار فرمايا۔

( ٣٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لَهُمْ وَلِعَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ ، وَكُذَٰلِكَ دَأْبُ الْأَشْقِيَاءِ الْفُجَّارِ.

(احمد ۱۵۹۸)

(٣٢٩١٣) حفرت مجاهر يشيخ فرماتے بيں كەرسول الله مِنْ فَضَحَةً نے ارشاد فرمايا: ان لوگوں كو ممار چلين كى بارے ميں كيا بوا؟ عمار تفاق ان كوجت كى طرف بلاتا ہے اوروہ لوگ اس جہنم كى طرف بلاتے بيں؟ اور يبى عادت وطريقہ ہے بد بخت اور فاجروں كا۔ ( ٣٢٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِى ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌ ، عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِى ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌ ، عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِى ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌ ، عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ ، وَ ذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى مِنْ جَسَدِهِ .

(۳۲۹۱۳) حضرت ابوالبختر می پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی پیشید سے حضرت عمار پی اپنی کے متعلق بو چھا گیا: آپ پی کی خوالیا: بھولنے والے مومن تھے۔ جب تم ان کو یا دکراتے تو ان کو یا د آجا تا۔اور تحقیق ایمان ان کے کان اور ان کی آنکھ میں داخل ہوا۔اور آپ جن ٹی نے ان کے جسم کے اس حصہ کوذکر کیا جوالقدنے جا ہا۔

( ٣٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبُخْتَرِى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالُوا لَهُ :أَخْبِرُنَا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :أَخْبِرُنَا عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :مُؤْمِنٌ نَسِىّ وَإِنْ ذَكَرُته ذَكَرَ.

(۳۲۹۱۵) حضرت علی بڑا تُون سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عمار دی آتاؤ کے بارے میں بتا کیں۔انہوں نے فر مایا کہ وہ ایک ایسے مومن تھے جنعیں بھلادیا گیا۔اگریاد کروتویاد آجا کیں۔

( ٣٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، قَالَ :أُتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَمَّارًا وَقَعَ عَلَيْهِ جَبَلٌ فَمَاتَ ، قَالَ : مَا مَاتَ عَمَّارٌ . (ابن سعد ٣٥٣ ـ احمد ١٥٩٤)

(٣٢٩١٧) حضرت صديل مِيشِيد فرمات جي كه نبي كريم مَلِّ فَضَعَةً ك پاس كوني فتخص آيا اور نبي كريم مَلِفَضَغَةً كو بتلايا كيا كه حضرت

عمار جائن پرد بوار گرگی جس سےان کی موت واقع ہوگئ ۔ آپ مِنْلِنْفِيَا فِي فرمایا:عمار چائنو نہيں مرے۔

( ٣٢٩١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ وَرْدَانَ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُلِءَ عَمَّارٌ إيمَانًا إِلَى الْمُشَاشِ وَهُوَ مِمَّنُ حُرَّمَ عَلَى النَّارِ. (ابن عساكر ٣٣)

(٣٢٩١٧) حضرت قاسم بن تخيمر و وفي فو مات بين كه رسول الله مَيْؤَفَقَعَةِ نه ارشاد فرمايا: عمار جي في يور ب يور ب ايمان ب بعرب موئ بين - بيان لوگول مين سے بين جن پرجنهم كوحرام كرديا عميا ہے -

( ٣٢٩١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُوَّامُ بُنُ حُوشَب ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْل ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ كَلاَمْ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعُو يَشْكُونِي ، فَجَعَلَ عَمَّارٌ لاَ يَزِيدُهُ إِلاَّ غِلْظَةً ، وَرَسُولُ اللهِ فَاتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَأْسَهُ ، فَقَالَ : مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللّهُ ، قَالَ : فَرَحْت فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَبُغَضُ إِلَى مِنْ غَضَبِ عَمَّارٍ ، فَلَقِيته فَرَضِى . (احمد ٨٥ ـ حاكم ٣٠٥)

(۳۲۹۱۸) حضرت علقمہ بریٹینی فرماتے ہیں کہ حضرت فالد بن ولید فرایٹی نے ارشاد فرمایا: کہ میر ہے اور عمار برایٹی کے درمیان پھے تلخ کامی ہوگئی۔ پس عمار برایٹی گئے اور جاکررسول اللہ مَرِّانِ کُنِی آ کے دوران حضرت عمار میں گئے۔ تو میں بھی رسول اللہ مِرَّانِ کُنِی آ کی فدمت میں آیا اس حال میں کہ وہ میری شکایت کررہے تھے۔ گفتنگو کے دوران حضرت عمار میں ہوئی کا غصہ بڑھتا ہی جلا جا رہا تھا۔ اور رسول اللہ مَرِّانِ مَنْ الله مِن کہ وہ میری شکایت کررہے تھے۔ گفتنگو کے دوران حضرت عمار میں ہوئی کا غصہ بڑھتا ہی جلا جا رہا تھا۔ اور رسول اللہ مَرِّانِ فَنِی اَ بِ جُوائِن نَہ بِی سِن رہے؟ اس پر رسول اللہ مَرِّانِ فَنِی اَ بِ جُوائِن اَ بِ جُوائِن اِن اُور ارشاد فرمایا: جو عمار ہے وہنی کر ہے گا اللہ تعالیٰ اس محض ہے وہنی کر یں گے ، اور جو عمار بین ہوئی ہے تھی کہ بیں گھرے نکلا تھا اس عمار بڑائی ہے تھی کہ بیں گھرے نکلا تھا اس حال میں کہ حضرت عمار جائی ہے نے بی کہ بیں گھرے نکلا تھا اس حال میں کہ حضرت عمار جائی ہے دو کو کی چیز مجھے مبغوض نہیں تھی۔ پھر میں ان سے ملائیں وہ دراضی ہو گئے۔

( ٣٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُصَلَّى فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ. (ابن ابي عاصم ١١١)

(۳۲۹۱۹) حضرت مسعودی رہیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ویٹیونے ارشاد فر مایا: بہلی مبحد جس میں نماز پڑھی گئی اس کے بنانے والے حضرت عمار بن یاسر وی ٹیٹونتھے۔

( ٣٢٩٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ :﴿إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ﴾ قَالَ :نَزَلَتْ فِي عَمَّادٍ. (ابن جرير ١٨٢) (۳۲۹۲۰) حفرت حسین بیٹین فرماتے ہیں کہ حفرت ابو مالک بیٹین نے ارشاد فرمایا: قرآن کی آیت ﴿ إِلَّا مَنْ أَنْحُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنَ بِالإِیمَانِ ﴾ (گروہ شخص جس کومجور کیا گیااس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا) یہ آیت حضرت عمار جھٹن کے بارے میں نازل ہوئی۔

( ٣٢٩٢١) حَدَّثَنَا عَنَّامُ بُنُ عَلِمَّى ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِمٌ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مُلِءَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(٣٢٩٢١) حضرت ُ حانی بن حانی مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار تؤاٹیو نے حضرت علی جھاٹیؤ سے آنے کے لیے اجازت مانگی تو آپ جلاٹیو نے فرمایا: خوش آمدید پا کیزہ فطرت شخص کے لیے۔ میں نے رسول اللہ مَشِلِفَظَیَّۃ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: عمار جھاٹیو پورے کے پورے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔

( ٣٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : (إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ) قَالَ : نَزَلَتُ فِي عَمَّارِ.

(۳۲۹۲۲) حضرت جاً برطِینیْ فرماتے ہیں کہ حضرت علم طِینیٹانے قرآن کی اس آیت: ترجمہ: مگر وہ محض جس کومجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پرمطمئن تھا۔ کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ یہ آیت حضرت عمار دیائٹو کے بارے میں نازل ہوئی۔

#### (٣٠) ما ذكِر فِي أَبِي موسى رضي إلله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت ابوموسی مخافی کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢٩٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَقُدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ هُمْ أَرَقٌ أَفْنِدَةً ، قَالَ : فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيَّونَ وَفِيهِمْ أَبُو مُوسَى ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ وَيَقُولُونَ : غَدًّا نَلْقَى الْأَجِبَّة مُحَمَّدًا وَجِزْبَهُ. (احمد ١٠٥)

(٣٢٩٢٣) حفرت انس بن ما لک دلینی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَوْقَعَ آئے ارشاد فرمایا: پکھالوگ تمہارے پاس آئیں گے جودل کے بہت زیادہ زم ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس قبیلہ اشعر کے لوگ آئے جن میں حضرت ابوموی دیائی بھی تھے۔ وہ لوگ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے: ترجمہ: کل ہم مجوب لوگول ہے لیس گے ، محمد شِرْفِقَعَ آئے ہے اوران کے گروہ ہے۔

( ٣٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوتِيَ الْأَشْعَرِيُّ مِزْمَارًا مِنْ مَزَّامِيرِ آلِ ذَاوُد.

(٣٢٩٢٣) حضرت بريده والله فرمات بين كدرسول الله مَرَّافَقَ فَي أَن ارشاد فرمايا: قبيله اشعر والوس كوآل داؤد عَالِينًام كرلجوس ميس

ے ایک لہجہ دیا گیا۔

- ( ٣٢٩٢٥ ) حُدِّثْت عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عُرُوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لقد أُوتِى الْأَشْعَرِئُ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.
- (۳۲۹۲۵) حضرت عائشہ ﴿وَهِنْهُ عَلَىٰ مِن كه رسول اللّه مِنْوَفِيْحَةً نے ارشاد فر مایا جَعْقِیْ قبیلہ اشعر والوں کوآل داؤد علائِما ہم کے کبجوں میں سے ایک لبجہ دیا گیا۔
- ( ٣٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ محمد بن عمرو ، عَنْ أبى سلمة ، عن أبى هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.
- (٣٢٩٢١) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹِلِنظَیَّۃ نے ارشاد فرمایا بیختیق ابوموق اشعری کوحضرت واؤد غلالِنلام کے گھرانے کے کبجوں میں سے ایک کبچہ دیا گیا۔
- ( ٣٢٩٢٧ ) حَذَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضِ الْأَشْعَرِى أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لأبى مُوسَى :هُمْ قَوْمُ هَذَا ، يَعْنِى فِى قَوْلِهِ : ﴿فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ قَوْمُ هَذَا. (ابن سعد ١٠٤ حاكم ٣١٣)
- (۳۲۹۲۷) حضرت عیاض اشعری میشید فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنَّ اَنْفَظَامُ نے حضرت ابوموی اشعری تفاقی سے ارشاد فرمایا: بیلوگ وہی قوم ہیں یعنی اللہ تعالی کے ارشاد' کیس عنقریب اللہ ایسی قوم کولائیں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔'' کے بارے میں فرمایا: رسول اللہ مَنِّ اَنْفَظَامُ نِے فرمایا: بیو ہی قوم ہیں۔

#### ( ٣١ ) ما ذكِر فِي خالِدِ بنِ الولِيدِ رضى الله عنه

#### ان روایات کا بیان جوحضرت خالد بن ولید مخانفُهٔ کے بارے میں مذکور ہیں

- ( ٣٢٩٢٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بيان ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَاوَرَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَكُمُ وَلِسَيْفٍ مِنْ سُيُوفِ اللهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ. (ابن سعد ٣٩٥ـ احمد ١٣٧٩)
- (۳۲۹۲۸) حضرت قیس پینی فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رہی ہونے اور نبی کریم میز انتیکی آجے اسحاب میں کسی ایک کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوگئی ،اس پر رسول اللہ میز انتیکی نی ارشاد فرمایا: تم لوگوں کو کیا ہوا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے بارے میں جس کو اللہ نے کفار پرسونتا ہے؟
- ( ٣٢٩٢٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً ،

قَالَ : هَبَطْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ هَوْشَى فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ فَنَاوَلَتُهُ نَعْلِى فَأَبَى أَنُ يَقْبَلَهَا وَجَلَسَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ لِيُصْلِحَ نَعْلَهُ فَقَالَ لِى : انْظُوْ مَنْ تَرَى قُلْتُ : هَذَا فُلانٌ ، ثَلْ فُلانٌ ، قَالَ : بِنُسَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَأَلَذِى قَالَ ابِنُسَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَأَلَذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَأَلَذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَأَلَذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَأَلَذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ. (ترمذى ٣٨٣١)

(٣٢٩٢٩) حضرت ابو ہر یرہ فراق فرماتے ہیں کہ میں رسول الله فرائی کے ساتھ کسی بخت گھائی میں اتر رہاتھا کہ رسول الله فرائی کے جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیا نے اپنا جوتا رسول الله فرائی کے جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا جوتا رسول الله فرائی کے جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میں میٹ گئے تا کہ اپنا جوتا سے کہ باتھ کسی کود کی ہے۔ کہ باتھ کسی کود کی ہے ہے ہو؟ میں نے کہا: فلال بن فلال کو، آپ فرائی فلال اللہ کا بندہ کر اے۔ پھر مجھ نے فرمایا: تم کس کود کی رہے ہو؟ میں نے کہا: بدفلال شخص ہے۔ فلال کو، آپ فرائی فلال اللہ کا بندہ بہت اچھا ہے۔ اور آپ فرائی فی فرمایا: کہ فلال اللہ کا بندہ بہت اچھا ہے۔ یعنی حضرت خالد بن ولید شور کے۔

( . ٣٢٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الشَّامِ وَعَزَلَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : بُعِثَ عَلَيْكُمْ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَالِد سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ وَنِعُمَ فَتَى الْعَشِيرَةِ. (احمد ٩٠)

(۳۲۹۳۰) حضرت عبدالملک بن عمير مريشي فرمات بين كه حضرت عمر خاشي نے حضرت ابوعبيده و فاشي كوشام والوں پرامير بنا كر بھيج اور حضرت خالد بن وليد مريشي نے ارشاد فرمايا: تم لوگول پراس امت كے امين خص كوامير بنا كر بھيجا گيا۔ حضرت ابوعييده و فاشي نے ارشاد فرمايا: ميں نے رسول الله مُؤَفِّفَةَ فَرَا وَارشاد فرمات بوئے سنا كه خالدالله كى الدارت كي سے ایک تواروں میں سے ایک توار بیں۔ اور قبيله كے سب سے ایکھے جوان ہیں۔

## ( ٣٢ ) ما جاء فِي أَبِي ذُرٌّ الغِفارِيِّ رضى الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت ابوذ رغفاری ڈیٹئؤ کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِى الْيَفْظَانِ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و يقول . سَمِعْت رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : مَا أَفَلَتِ الْغَبْرَاءُ ، وَلا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِى ذَرِّ. (ترمذى ٣٨٠٠ـ احمد ١٦٣)

(۳۲۹۳) حضرت عبدالله بن مروح الله فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله مَرَّفَظَیم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا کہ ندز مین پناہ دیتی ہے اور نہ ہی آسان سال مالیکر تا ہے ابوذر سے زیادہ کسی سے انسان پر۔

(٣٢٩٣٢) حفرت ابوالدرداء دواعنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِثَّلِ فَعَیْمَ نِنے ارشاد فرمایا: نه آسان سامی کرتا ہے اور نه ہی زمین پناہ دیق ہے ابوذ روز ٹیو سے زیادہ لہجہ کے اعتبار سے کسی سیچے انسان کو۔

( ٣٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى التَّقَفِى ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، وَلا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِى لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٌّ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى تَوَاضُعِ عِيسَى ابْنِ مَوْيَمَ فَلْيَنْظُوْ إِلَى أَبِي ذَرٍّ . (ابن سعد ٢٢٨)

(۳۲۹۳۳) حضرت ابو ہر رہ و بڑا تو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةِ نے ارشاد فر مایا: نہ آسان سابیکرتا ہے اور نہ زمین پناہ ویتی ہے ابوذ رے زیادہ لہجہ کے اعتبارے سیچانسان کو۔اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ بن مریم عَلِیسِّلاً کی عاجزی واعساری کودیکھے تواس کو چاہیے کہ وہ ابوذ رمین تنفیز کی طرف دکھے لے۔

( ٣٢٩٣٤ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذَرَّ : إِنِّى لَأَفُوبُكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنُيَا كَهَيْنَةِ مَا تَرَكْتُهُ فِيهَا ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ قَدْ تَشَبَّتَ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرٍى.

(احمد ۱۲۵ - ابن سعد ۲۲۸)

(۳۲۹۳) حضرت عراک بن ما لک و الحق فرماتے بین که حضرت ابوذر و الحق نے ارشاد فرمایا: یقینا میں تم سب میں قیامت کے دن رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله م

( ٣٣ ) ما ذكِر فِي فضلِ فاطِمة رضى الله عنها ابنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جوحضرت فاطمه بنت رسول الله مِنْزِلْفَیْنَافِیْمَ کِی بارے میں مٰدکور ہیں

( ٣٢٩٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا فَاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِنْى ، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغُضَيَنى.

(mrama) حضرت محمد بن على مِيشِيدُ فرمات ميں كدرسول الله مَرِّفَظَةَ في ارشاد فرمايا: فاطمه مير حِيم كاكلزا ہے \_ بيس جس نے اس

کوغصہ دلایااس نے مجھےغصہ دلایا۔

( ٣٢٩٣٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنُ عَانِشَةَ ، فَالَتُ : قَلْت لِفَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُك حِيْنَ أَكْبَثْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ.عَلَيْهِ ثَانِيَةً فَصَحِكْتِ ، قَالَتُ : أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَنِي إِنَّهُ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ النَّانِيَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنِّى أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوفًا بِهِ ، وَأَنِّى سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ ، فَضَحِكْتُ.

(بخاری ۳۲۲۳ مسلم ۹۹)

(٣٢٩٣٦) حضرت عائشہ تفاط فا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ خوان میں نے بچھے ویکھا تھا جبتم رسول اللہ میر آئے جو پھان میں نے بچھے ویکھا تھا جبتم رسول اللہ میر آئے جو پھیں ہیں دوسری مرتبہتم ہنس پڑیں؟! آپ جو پہنا فاللہ میر آئے ہیں ہو میں ان کے مرض وفات میں بھررو نے لگیں۔ پھرتم دوبارہ ان پر جھکیں ہیں دوسری مرتبہتم ہنس پڑیں؟! آپ جو پہنا نے فرمایا: میں جب پہلے جھی تو آپ میر ان تھی جالایا کہ وہ وہ تھی ہو نے والے ہیں۔ تو میں رو پڑی۔ بھر میں دوبارہ آپ میر ان تھی ہوئے تھی ہوئے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ میر ان گے۔ اور بے شک میں جنت کی مردار ہوں۔ سوائے مریم بن عمران کے ۔ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔

( ٣٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهْدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ زِرْ بْنِ حُبَيْشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَاتَبَعْتُه ، فَقَالَ : مَلَكُ عَرَضَ لِى اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى وَيُخْيِرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيْدَةً نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(۳۲۹۳۷) حفرت حذیفہ ڈھاٹو فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مِنَّافِیْکَافِ کی خدمت میں آیا تو آپ مِنَّافِکُٹِ باہرنکل گئے بھر میں نے آپ مِنْافِکُٹِ کو تلاش کیا تو آپ مِنْافِکُٹِ نے فرمایا: ایک فرشتہ آیا تھا اس نے اپنے رب سے اجازت ما گئی تھی مجھ پر درودوسلام پڑھنے کی ،ادراس نے مجھے بتلایا کہ حضرت فاطمہ بڑی مذہ فاجنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔

( ٣٢٩٢٨) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَيْتِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشُهُرِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ : الصَّلاةَ يَا أَهُلَ الْبَيْتِ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. (ترمذى ٣٠١٠ـ ابويعلى ٣٩١١)

(۳۲۹۳۸) حفزت انس بن ما لک وزاین فرماتے بیں که رسول الله مِنْفِقَائِمَ جَبِ صبح فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو چیے مہینے تک حضرت فاطمہ دولتا کے گھرے گزرتے رہے اور فرماتے!اے گھر والو! نماز کا وقت ہے۔ پس اللہ تو یبی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو! تم سے گندگی کودور کردے۔اور تمہیں یوری طرح یاک کردے۔

( ٣٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَاطِمَةُ سَيْلَةَ يُسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ مَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ وَحَدِيجَةَ ابْنَةِ خُوَيْلِدٍ.

(ترمذی ۳۸۷۸ نسانی ۸۳۵۵)

(۳۲۹۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی داینو فرماتے ہیں کدرسول الله مَوْفَقَعَ نے ارشاد فرمایا: فاطمہ دیدہ فناتمام جبان کی عورتو ل کی سردار ہیں ۔مریم بنت عمران ،فرعون کی بیوی آسیہ،اورخد بجہ بنت خویلد کے بعد۔

( . ٣٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِنْتَ أَبِى جَهْلٍ إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، فَاسْتُأْمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِيهَا ، فَقَالَ : عَنْ حَسَبِهَا تَسْأَلُنِى ، قَالَ عَلِيٌّ : قَدْ أَعْلَمُ مَا خُسَبُهَا وَلَكِنْ تَأْمُرُنِى بِهَا ؟ قَالَ : لَا فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ مِنِّى ، وَلا أُحِبُّ أَنْ تَجْزَعَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا آتِى شَيْنًا تَكُوهُهُ. (حاكم ١٥٨)

(۳۲۹۴) حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جن تو نے ابوجہل کی بیٹی کے لیے اس کے بچیا حارث بن هشام کو پیام نکا آئی ہیں کے سے اس کے بچیا حارث بن هشام کو پیام نکا آئی ہیں آپ جن تھی ہے جو اللہ مُؤَلِّفَ اِللہ مُؤلِّفَ اللہ مُؤلِّفَ اللہ مُؤلِّفَ اللہ مُؤلِّفَ اللہ مُؤلِّفَ اللہ مِؤلِّفَ اللہ مُؤلِّفِ اللہ مُؤلِّفِ اللہ مُؤلِّفِ اللہ مُؤلِّفِ اللہ مُؤلِّفَ اللہ مُؤلِّفِ اللہ مُؤلِّفِ اللہ مُؤلِّفِ اللہ مُؤلِّفِ اللہ اللہ مُؤلِّفَ اللہ مُؤلِّفَ اللہ مُؤلِّفِ الل

#### ( ٣٤ ) ما ذكِر فِي عائِشة رضي الله عنها

## ان روایات کابیان جوحضرت عا کشہ خنی انڈینھا کے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَائِشَةُ زَوْجِى فِى الْجَنَّةِ. (ابن سعد ٢٢)

(٣٢٩٣١) حضرت مسلم بطين بإيتيد فرمات بين كدرسول الله مَا فِينَا فَيْ إِنْ ارشاد قرمايا: عابني من وفائد جنت مين بهي ميري بيوي بين -

( ٣٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِوْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَفَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ. (مسلم ١٨٨٦ ـ ترمذى ١٨٣٣)

(۳۲۹۴۲) حفزت ابوموی جن ٹی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَیْجَ نے ارشاد فر مایا: بہت ہے آ دمی کامل ہوئے اورعورتوں میں کامل نہیں ہوئیں گمر آسیے فرعون کی بیوی ،اور مریم بنت عمران جن افغاور عائشہ جن مذعف کی فضیلت عورتوں پرایسی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت سب کھانوں پر۔

( ٣٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَائِشَةٌ تَفْضُلُ النَّسَاءَ كَمَا يُفَضَّلُ الثَّرِيدُ سَائِرِ الطَّعَامِ. (٣٢٩٣٣) حفرت مصعب بن سعد وَ الله عَلَيْ فرمات عِين كدرسول الله مَا الشَّهُ عَلَيْهِ فَيْ ارشاد فرمایا: عا كشهُ عورتوں پراليي بن فضيلت رکھتی من جيها كه ژيد کھانوں پرفضيلت رکھتا ہے۔

( ٣٦٩٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الضَّحَّالِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُدِّدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حُدْثُنَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفُوانَ وَآخَرَ مَعَهُ أَتِهَا عَائِشَةَ ، فَقَالَ تَعْمُ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفُوانَ عَائِشَة أَيَا فَالاَنُ هَلْ سَمِعْت حَدِيثَ حَفْصة ، فَقَالَ : نَعَمْ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفُوانَ : وَمَا هَلَ مُرْيَمَ النَّهُ عَمْرَانَ ، وَاللهِ مَا أَقُولُ هَذَا أَنَى أَفْتَخِرُ عَلَى صَوَاحِيى ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفُوانَ : وَمَا هِى يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : نَوْلَ الْمَلَكُ بِصُورَتِي ، وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاللهِ عَا أَقُولُ هَذَا أَنَى أَفْتَخِرُ عَلَى صَوَاحِيى ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفُوانَ : وَمَا هِى يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : نَوْلَ الْمَلَكُ بِصُورَتِي ، وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِسِنِينَ ، وَاللهِ مِن النَّاسِ ، وَاللهِ مَا أَقُولُ هَذَا اللهِ عَلَى بُرُورُ وَجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَالْوَلَى الْمُعَلِي وَاللهِ مَا أَوْرُقُ جَنِي بِكُوا لَمْ يُشُولُونُ فِي آخَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَأَتَاهُ الْوَحْيُ وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي لَهُ وَاحِدٍ ، وَكُنْتَ مِنْ أَكُولُ وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي الْمَهُ عَلَيْكُ فِي الْمَالِ وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي وَرَالًا عَلَيْهِ عَيْرِي وَقُولُ فَي رَوْلُ الْمُعَلِي وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي الْمَالِكِ وَأَنَا وَلِيَا وَاللّهُ وَأَنْ الْمُعَلِى وَأَنَا وَلَا اللهِ عَلْمُ لِكُولُ وَلَوْلَ الْمُعَلِي وَأَنَا وَ إِلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَلَوْلَ الْمُعَلِي وَأَنَا وَلِيَا وَلَهُ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِي وَأَنَا وَلِيَا وَلَوْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ وَأَنَا وَلِيلًا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

(بخاری ۱۰۹۱ حاکم ۱۰)

(۳۲۹۳۳) حفرت عبدالرحمٰن بن محد بن زید فرماتے ہیں کہ جمیں بیان کیا گیا ہے کہ حفرت عبداللہ بن صفوان اوران کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بید دونوں حضرت عائشہ بڑی ہنائی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت عائشہ بڑی ہنائی نے فرمایا: اے فلال! کیا تو نے حضرت حفصہ بڑی ہنائی کی حدیث نی؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں! ام المؤمنین ، اس پر حضرت عبداللہ بن صفوان پر بیلی نے ان سے حضرت حفصہ بڑی ہنائی کی حدیث کیا ہے؟ آپ بڑی ہنائی نے فرمایا: مجھ میں نو حصلتیں ایسی ہیں جولوگوں میں ہے کسی میں ہمی نہیں ہیں۔ سوائے ان کے جواللہ نے حضرت مریم بنت عمران کو عطا فرما کمیں۔ اللہ کی قتم! میں بینیں کہتی کہ میں اپنی ساتھیوں پر فخر کرتی ہوں عبداللہ بن صفوان نے یو چھا: اے ام المؤمنین! وہ حصلتیں کیا ہیں؟

آپ جھٹونے نے فرمایا: فرشتہ میری تصویر لے کرائز ا،اور رسول اللہ عِنْوَفَقَیْقِ نے مجھ سے شادی کی جب کہ میں سات سال کی عمر میں۔اور آپ مِنْوَفِقَیْقِ نے مجھ سے شادی کی ۔اوراس میں میں اور مجھے آپ مِنْوَفِقَیْقِ کے سامنے پیش کیا گیا نوسال کی عمر میں۔اور آپ مِنْوَفِقَیْقِ نے صرف مجھ باکرہ سے شادی کی ۔اوراس میں میراکوئی بھی شر کیک نہیں۔اور آپ مِنْوَفِقَیْقِ کے پاس وحی آتی اس حال میں کہ میں اور آپ مِنْوَفِقَیْقِ ایک ہی بستر میں ہوتے ۔اور میں آب مِنْوَفِقَیْقَ کُو کوگوں میں سب سے زیاوہ مجوب تھی ۔اور میر سے بارے میں قرآن کی چند آیات اثریں۔اور قریب تھا کہ امت ان کوئیس دیکھا۔

کے بارے میں بلاک کردی جاتی ۔اور میں نے حضرت جبرائیل علائے تا کود یکھا اور میر سے علاوہ کسی عورت نے بھی ان کوئیس دیکھا۔
اور آپ مِنْوَفِقَائِقَ کَا وصال میر ہے گھر میں ہوا جہاں میر سے اور فرشتہ کے سواکوئی نہیں تھا۔

( ٣٢٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مجالد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ، قَالَتْ : بَيْنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِى الْبَيْتِ إِذْ ذَخَلَ الْحُجُوةَ عَلَيْنَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَقَامَ إلِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَعْرَفَةِ الْفَرْسِ فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ ، قَالَتُ : ثُمَّ رَجُعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تَنَاجِي ، قَالَ : وَهَلْ رَأَيْت أَحَدًا ، قَالَتُ : فَكُ مَ وَأَيْت رَجُلاً عَلَى فَرَسٍ ، قَالَ : بِمِنْ شَبَّهُته ، قَالَتُ : بِدِحْيَةَ الْكُلْبِي ، قَالَ : ذَاكَ جِبْرِيلُ ، قَالَ : وَلَكُ جَبْرِيلُ ، قَالَ : وَلَكَ جَبْرِيلُ ، قَالَ تَعْمُ ، رَأَيْت رَجُلاً عَلَى فَرَسٍ ، قَالَ : بِمَنْ شَبَّهُته ، قَالَتُ : بِدِحْيَةَ الْكُلْبِي ، قَالَ : ذَاكَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةٌ ، قُلْتُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ . وَسَلَّمَ فِي الْحُجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةٌ ، قُلْتُ : أَنْ إِنْ أَفُولِكَ مِنْهُ السَّلامَ وَرَحْمَةً اللهِ ، قَالَ : هَذَا جِبُويلُ زَقَدُ أَمْوَنِى أَنْ أَقُولِكَ مِنْهُ السَّلامَ ، قَالَتُ : قُلْتُ : وَكَانَ يَنْولُ الْوَحْى عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَو كَانَ يَنْولُ اللهِ وَسَلَّمَ وَأَنَ وَهُو فِى لِحَافٍ وَاحِدٍ . (طبرانى ٥٥ ـ حميدى ٢٥٤)

(۳۲۹۳۵) حفرت مسروق برائين فرمات بين كه حفرت عائشه فقاه مناف بجهے خبر دى كداس درميان كدرمول الله مَوْفَقَة الله مُوارد بيل الله مَوْفَقَة الله مَراس كي طرف كنه اورا پنا باته هور ي بيشه بوت تقايك هورت برسوارا آدمي جمرت بين بهم پرداخل بوا۔ رسول الله مَوْفَقَة الله مَراس كي طرف كنه اورا پنا باته هورت كي گردن پردها۔ پھرآ ب مِوَفَقَة نے اس محف سے بات كرنا شروع كردى۔ حضرت عائشہ فن فن فن بي پھررسول الله مَوْفَقَة والله مِوْفَقَة بيكون محف سے آپ مَوْفَقَة مركوثي فر مار ہے ہے؟ آپ مَوْفَقَة والله مِوْفَقَة مركوثي فر مار ہے ہے؟ آپ مَوْفَقَة والله مِنْفَقَة بيكون محف سے آپ مَوْفَقَة مركوثي فر مار ہے ہے؟ آپ مُوْفِقَة والله مِنْفَقَة بيكون محفوت بين بين الله عن منابعه بيليا؟ آپ فران الله منابعه بيليا؟ آپ فران نياز محفرت دهيد كلبي فران كے مشابعه بيليا؟ آپ فران نے جواب ديا: حضرت دهيد كلبي فران كي منابعه بيليا؟ آپ فران نياز منابعة منابعة منابعة في منابعة بيليا منابعة بيليا؟ آپ فران نياز منابعة منابعة منابعة في منابعة بيليا منابعة بيليا؟ آپ فران نياز منابعة منابعة منابعة في منابعة بيليا منابعة بيليا منابعة بيليا كي آپ فران نياز منابعة منابعة بيليا كي آپ فران منابعة منابعة منابعة بيليا كار منابعة بيليا كي منابعة بيليا كيان كي منابعة بيليا كيان كي منابعة بيليا كي مناب

حضرت عائشہ بڑھند فوف اتی ہیں۔ بھروہ تھہرے جب تک اللہ نے چاہا کہ وہ تھہریں۔ پس حضرت جبرائیل علائلا واخل ہوئے اس حال میں کہ رسول اللہ مؤفظ آئے جرے میں تھے۔ رسول اللہ مؤفظ آئے نے فرمایا: اے عائشہ جائے ! میں نے کہا: میں حاضر ہوں: اے اللہ کے رسول اللہ علائلا ہیں جھیتی انہوں نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تہمیں ان کی ہوں: اے اللہ کے رسول مؤفظ آئے آئے ہمیں تمہیں ان کی عمر اسلام کہوں۔ میں نے کہا: آپ بھی میری طرف سے ان کو کہد دیں ، اللہ کی سلامتی ، رحمت ہوا ور ہر کتیں ہوں۔ اللہ مہمان کو جوتمام داخل ہونے والے مہمانوں میں سب سے بہتر مہمان ہے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ جہائے و مایا: رسول اللہ مؤلسے آئے ہمی وی اللہ میں کہ میں اور آپ میون اللہ میں بھرتے۔ وی الرقی تھی۔ اس حال میں کہ میں اور آپ میون گھی آئے۔ میں ہوتے۔

( ٣٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُصْعَبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَدُ أُرِيتُ عَائِشَةَ فِى الْجَنَّةِ لِيَهُونَ عَلَىّ بِذَلِكَ مَوْتِى كَأَنِّى أَرَى كَفَّهَا. (ابن سعد ٢٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَدُ أُرِيتُ عَائِشَةَ فِى الْجَنَّةِ لِيَهُونَ عَلَىّ بِذَلِكَ مَوْتِى كَأَنِّى أَرَى كَفَّهَا. (ابن سعد ٢٥) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى بِنَاسِحاقَ بن المحلى وَلَيْهِ فَرَاتَ مِي كَرَسُولَ اللهَ مَؤْتِثَنَّةً إِنْ ارشَادِفَرِ مَا يَ تَحْيَقَ جَنَت مِي مَجِهِ عَاكُشَهُ

د کھلائی گئی، تا کہ اس کی وجہ سے مجھ پرمیری موت آسان ہوجائے ۔ گویا کہ میں نے اس کا ہاتھ ویکھا۔

( ٣٢٩٤٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّوِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

(بخاری ۵۳۱۹ ترمذی ۳۸۸۷)

(۳۲۹۳۷) حضرت انس بن ما لک بڑاتون فرماتے ہیں کدرسول الله سُؤَفِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: عائشہ بڑاہدین کی فضیلت عورتوں پرالی ہی ہے جیسا کہ ٹرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔

( ٣٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيُكَةَ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى. (بخارى ٣١٠٠ـ احمد ٣٨)

(۳۲۹۳۸) حضرت ابن الی ملیکه میشید فرمات بین که حضرت عائشه بن نفرخان ارشاد فرمایا: که رسول الله میترانین فی نیمرے گھر میں میرے سیندا در پیٹ کے درمیان وفات پائی۔

( ٣٢٩٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ يَسْتَنْفِرَانِ النَّاسَ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي عَائِشَةَ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : إِنَّهَا لَزَوْجَةٌ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَانَا بِهَا لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيعُ ، أَوْ إِيَّاهَا. (بخارى ٣٧٥- احمد ٢٦٥)

(۳۲۹۳۹) حصرت ابو وائل ہوشیو فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہوائیو نے حضرت عمار ہوائیو اور حضرت حسین ہوائیو کو بھیجا کہ یہ دونوں اوگوں سے مدوطلب کریں۔ایک آ دمی کھڑ اہوااور حضرت عاکشہ ہیں عیب نکالنے لگا ،تو حضرت عمار ہوائیو نے فرمایا: یقینا وہ نبی کو گوں سے مدوطلب کریں۔ایک آ دمی کھڑ اہوااور حضرت عاکشہ ہیں عیب نکالنے لگا ،تو حضرت عمار ہوائیو نے فرمایا: یقینا وہ نبی کریم میٹون کے قربی کا لئے ہیں ڈالا ہے کہ ہم کریم میٹون کے فرمانبرداری کرتے ہیں یاان کی۔

( ٣٢٩٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :إنَّ عَانِشَةَ زَوُجَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ.

(٣٢٩٥٠) حضرت عمار من النون في مايا: كديقينا عائشه جن منه عن من بحي نبي كريم مَرَالِينَ فَيَعَ بي روجه مين ـ

( ٣٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : جَانَتُ أُمُّ رُومَانَ وَهِى أُمُّ عَانِشَةَ ، وَأَبُو بَكُرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ لِعَانِشَةَ دَعْوَةً نَسْمَعُهَا ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِعَائِشَةَ ابْنَةٍ أَبِى بَكْرٍ مَغْفِرَةً وَاجِبَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً . (حاكم ١١)

(٣٢٩٥١) حضرت ابو بكر بن حفص فرماتے ہيں كه حضرت ام رومان جو حضرت عاكث بنى مذعفا كى والدہ بيں بياور حضرت ابو بكر طابعتى نبى كريم اليز الفيانية كے باس آئے ، ان دونوں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول ميز الفياقية ! آپ ميز اللہ سے عائشہ كے ليے دعا فر مائیں جس کو ہم بھی سن لیں۔اس وقت آپ مِنَوَّفَظَةً نے دعا فر مائی۔اےاللہ! تو عائشہ بنت الی بکر رہائے کی مغفرت فر ماضروری، ظاہری طور ریجی اور باطنی طور ریجی۔

( ٣٢٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكْرِيَّا ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةً : عَائِشَةً خَدَّثَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُرَأُ عَلَيْك السَّلَامَ ، قَالَتُ عَائِشَةُ : وَعَلَيْه السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(٣٢٩٥٢) حضرت عائشہ منی مذیخا فرماتی ہیں کہ نبی کریم مِلِّنظِیْجَۃ نے ان سے فرمایا: بے شک جبرائیل علیقِلا) تم کوسلام کہدر ہے ہیں۔ حضرت عائشہ منی مذیخانے فرمایا: ان پر بھی سلامتی ہو۔اورالقد کی رحمت اور برکتیں ہوں۔

#### ( ٣٥ ) ما جاء فِي فضلِ خدِيجة رضي الله عنها

## ان روایات کابیان جوحضرت خدیجه را نفو کی فضیلت میں آئی ہیں

( ٣٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةً ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ: أَتَى جِبُرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْك ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ ، أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِى أَتَتْك فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَبَشُّرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ . (بخارى ٣٨٠٠ـ مسلم ١٨٨٤)

(٣٢٩٥٣) حضرت ابو زرعہ جینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت جرائیل علیائیل کے بی کریم مِنْ فَضَعَ فَرَ کَی مِنْ مِنْ اس حال میں کہ جرائیل علیائیل نے بی کریم مِنْ فَضَعَ فَرَ کَی مُنْ مِنْ اس حال میں کہ ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے۔ پس جب بی آپ مِنْ فَضَعَ فَرَ کَی پاس آ جا کمی تو آپ مِنْ فَضَعَ فَرَ ان کوان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے۔ پس جب بی آپ مِنْ فَرَی بِشَارِت بھی سنادیں۔ جس میں نہتو شور وغل کے رہی کے طرف سے سلام کہددیں۔ اور ان کو جنت میں موتوں سے بے ہوئے گھر کی بشارت بھی سنادیں۔ جس میں نہتو شور وغل ہوگا اور نہتے کا وی سادیں۔ جس میں نہتو شور وغل ہوگا اور نہتے کا وی سادیں۔ جس میں نہتو شور وغل

( ٣٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : بَشَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ.

(مسلم ۱۸۸۸ یخاری ۱۷۹۲)

(۳۲۹۵۳) حضرت ابن الی اونی وی وی وی است میں که رسول الله مُؤلِقَظَةً نے حضرت خدیجہ بنزینین کو جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت سائی جس میں نہ تو شور وغل ہوگا اور نہ ہی تھا وٹ ہوگی۔

( ٣٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ

عَلِيٌّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ : خَيْرٌ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةَ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ. (بخارى ٣٣٣٢ مسلم ٢٩)

(٣٢٩٥٥) حضرت على رُفَيْنُو فرماتے ہیں كہ میں نے رسول الله مُرَافِظَةَ كَو بول ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه عورتوں میں سب سے بہتر مريم بنت عمران عِينامُ ہیں۔ اورعورتوں میں سب سے بہتر خد يجه مُن الله عُمَا آيں۔

( ٣٢٩٥٦) حَلَّتَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : بَشُرُ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ فَصَبٍ لَا صَخَبَ فَلِهِ ، وَلَا نَصَبَ.

(۳۲۹۵۲) جعنرت ابوصالح چاہنی نبی کریم مُرِیَّنِ اَنْ اَلَیْ اَلْمَالِیَ اِللَّالِمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ ا

( ٣٢٩٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسُبُك مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بِأَرْبَعِ : خَدِيجَةَ ابْنَةِ خُويْلِدٍ وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآسِيَةَ الْمَرَاقَ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ الْبَيْةِ عِمْرَانَ. (ترمذى ٣٨٤٨ـ احمد ١٣٣٨)

(٣٢٩٥٧) حضرت حسن ولیٹین فرماتے ہیں که رسول الله مَرْفَقِیْغَ نِے ارشاد فرمایا: تجھے تمام جبان کی عورتوں میں سے جارہی کافی ہیں۔خدیجہ بنت خویلد میزی پذیخا، فاطمہ بنت محمد جی پذیخا، آسیہ پیٹام فرعون کی بیوی،اورمریم بنت عمران پیٹام ۔

( ٣٢٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْبَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَهُ جِبْرِيلُ إِذْ أَقْبَلَتُ خَدِيجَةُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ خَدِيجَةُ فَأَقُرِنُهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى السَّلَامَ وَمِنِّى.

(۳۲۹۵۸) حضرت عبد الرحمن بن ابی کیل وی فی فرماتے ہیں کہ اس درمیان که رسول الله مَلِّفَظَ فَقَرَ تشریف فرما تھے اور حضرت جرائیل علائیلا آپ مِلِفظَة کے ساتھ تھے کہ حضرت خدیجہ جی مندین آئیس۔ تو حضرت جبرائیل علائیلا نے فرمایا: اے اللہ کے رسول مَلِّفظَة اللہ فائیلا ہے فرمایا: اے اللہ کے رسول مَلِّفظَة اللہ فائیلا ہے فرمایا: اے اللہ کے رسول مَلِّفظَة اللہ فائیلا ہے فرمایا: اے اللہ کے دسول مَلِّفظَة اللہ فائیلا ہے فرمایا: اے اللہ تارک و تعالی کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہدویں۔

#### ( ٣٨ ) فضل معاذٍ رضى الله عنه

#### حضرت معاذ رنائنهٔ کی فضیلت کابیان

( ٣٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُعَاذَّ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَتُوةٌ. (طبراني ٣١)

- (٣٢٩٥٩) حضرت محمد بن عبيدالله التقل جائية فرمات بين كه رسول الله مُؤَلِّفَكُ فِي أن ارشاد فرمايا: معاذر الله تا تامت كه دن علاء كے سامنے بڑے مرتبدوالے ہوں گے۔ سامنے بڑے مرتبدوالے ہوں گے۔
- ( .٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُعَاذٌ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُبُذَةٌ.
- (۳۲۹۱۰) حضرت حسن مِراتِیْن فرماتے ہیں که رسول الله مِنْرِنْتِیَا نَیْمَ ارشاد فرمایا: معافر جن نُیْر قیامت کے دن علماء کے سامنے بڑے مرتبہ والے ہوں گے۔

## ( ٣٧ ) فضل أبِي عبيدة رضى الله عنه

#### حضرت ابوعبيده رخائفه كي فضيلت كابيان

- ( ٣٢٩٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (مسلم ١٨٨١ ـ ابويعلى ٢٨٠٠)
- (٣٢٩٦١) حضرت ابوقلابہ ویٹیو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیؤٹیٹی نے ارشا وفر مایا: یقیناً ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے۔اور بے شک ہماری امت کا مین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔
- ( ٣٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَصْحَابِى أَحَدٌ إِلَّا لَوُ شِنْتِ اتَّخَذْتِ عَلَيْهِ بَعْضَ خُلُقِهِ غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةَ.
- (۳۲۹۱۲) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلِ النظافیۃ کے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ جھ کا تینے میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر یہ کہ میں جیا ہتا ہوں اس کے اخلاق کوتبدیل کردوں سوائے ابو عبیدہ زائٹند کے۔
- ( ٣٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْقُفُ نَجْرَانَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ فَقَالَا : ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

(بخاری ۲۵۵۵ مسلم ۱۸۸۲)

(۳۲۹۱۳) حضرت حذیفہ خاتی فرماتے ہیں کہ بی کریم میٹر نظی ہے پاس نجران کے دوپا دری آئے عاقب اورسید۔ان دونوں نے کہا: آپ نیز نظی ہے ہمارے ساتھ ایسے شخص کو بھیجیں جو پوری طرح امانت دار ہو۔ تو نبی کریم میڑوندی ہے سے ابہن خواہش کرنے گئے۔ آپ نیز نظیم ہے نے فرمایا:اے ابونلبیدہ! تم کھڑے ہوجاؤ۔ ( ٣٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوِهِ. (مسلم ١٨٨٢ ـ ترمذى ٣٧٩٧)

(٣٢٩٢٣) حفرت حذيفه زلانو سے نبی کريم مُلِانْتَكَة كاماقبل والاارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٣٢٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ أَسْتَخْلِفُ لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَزَّاحِ.

(۳۲۹۲۵) حضرت ابرا ہیم مِیشِیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر شاہنی کہنے گئے۔ میں کس کوخلیفہ بناؤں؟! کاش کہ ابونبیدہ بن جراح ہوتے۔

( ٣٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ.

(٣٢٩٦٦) حضرت ابوصالح خِلْتُو فرماتے بین که نبی کریم مِنْلِقَتْنَا فَلَمَ ارشاد فرمایا: ابوعبیده بن جراح خلافوا البحص فعل بین۔

#### ( ٢٨ ) عبادة بن الصّامِتِ رضى الله عنه

#### حضرت عباده بن صامت خالفنه كي فضيلت كابيان

( ٣٢٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى مَوَالِىَ مِنَ الْيَهُودِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ حاضر نصرهم ، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ وِلَايَةِ يَهُودٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِى عُبَادَةً : ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ لآيَةً إِلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ لآيَةً إِلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهُمْ قَوْمُ لاَيَعْقِلُونَ﴾ .

(٣٢٩٧٧) حضرت عطيد وينفيز فرمات بي كه حضرت عباده بن صامت وين قرائة آئ اور فرمايا: الدكرسول مَنْ النَّهُ المير ب يبود ميس بهت موالى بين - جن كى تعداد بهت زياده ب- اوران كى مددموجود ب اور ميس يبودكى ولايت سے الله اوراس كے رسول مَؤْفَظَةَ كى طرف برى بون - پس الله رب العزت نے حضرت عباده والله كارے ميں بيآيت أتارى: ﴿ إِنَّهُمْ وَالْتُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ سے لے كر ﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ كى -

#### ( ٣٩ ) أبو مسعود الأنصاريّ رضي الله عنه

#### حضرت ابومسعودانصاري مخاتثة كابيان

( ٣٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفْينَ اسْتَخْلَفَ أَبَّا

معنف ابن الي شير متر جم (جلد ٩) في مسائل م

مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ، قَالَ لَهُ : أَنْتَ الْقَائِلُ مَا بَلَغَنِي عَنْك يَا فَرُّوخُ ، إنَّك شَيْخٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُك ، قَالَ :أَذَهَبَ عَقْلِي وَقَدْ وَجَبَتْ لِي الْجَنَّةُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ، أَنْتَ تَعُلَمُهُ.

(٣٢٩٦٨) حفرت عبد العزيز بن رفيع ويشيخ فرماتے ہيں كه جب حضرت على والتي بنگ صفين ميں جانے لگے تو حضرت ابو مسعود والتي كولوگوں برخليفه بناديا۔ پس جب حضرت على والتي واپس لوٹے توان سے فرمایا: كيا تو نے وہ بات كى ہے جو جھے تمہارى طرف سے بہنجی ہے اے فروخ ؟! بقیناً تم بوڑ ھے ہوتھیں تمہارى عقل چلى گئى۔ آپ ویشیئے نے فرمایا: كياميرى عقل چى گئى۔ پھراللہ اوراس كے رسول مَؤَلِّفَتِيَةَ كِم مطابق ميرے ليے جنت واجب ہوگئى تم اس كوبہتر جانے ہو۔

## (٤٠) ما جاء فِي أسامة وأبِيهِ رضي الله عنهما

## ان روایات کابیان جوحضرت اسامہ رہائی اور ان کے والد کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قالَتُ عَائِشَةُ : مَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُبْغِضَ أُسَامَةَ بَغْدَ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ. (احمد ١٤٦)

(۳۲۹۱۹) حضرت عائشہ جنی مندُ علی میں کہ کسی ایک کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اسامہ جن فؤ سے بغض رکھے۔ مجھ سے رسول اللّه مِنْ النَّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

نَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ لَمَّا قُتِلَ أَبُوهُ قَامَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيّ وَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَعَتْ عَنْهُ النَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ فَقَاهِ مَقَامَهُ بِالْأَمْسِ ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاء مِنَ الْعَدِ فَقَامَ مَقَامَهُ بِالْأَمْسِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَاقِي مِنْك الْيَوْمَ مَا لَاقَيْت مِنْك أَمْسٍ. (احمد ١٥٣٠)

(۳۲۹۷) حضرت قیس بیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رہ ٹیٹنو کے والد کو جب قبل کر دیا گیا تو یہ رسول اللہ میؤن کی آجا۔ سامنے کھڑے تھے۔اور نبی کریم میڈنٹ کی آنسو بہدرہ تھے۔ پھرا گلا دن آیا اوریہ آپ میڈنٹ کی جگہ پر کھڑے تھے۔تو رسول اللہ میڈنٹ کی آئے ان سے فرمایا: آج میں تم سے اس جگہل رہا ہوں جہاں میں تم سے کل ملاتھا؟

الدور المسارة الراجيم أن سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

كَانَ قَطَعَ بَغُنَّا قِبَلَ مُؤْتَةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَٰيُدٍ ، وَيُى ذَلِكَ الْبَعْثِ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ ، قَالَ : فَكَأْنَ نَاسًا مِنَ النَّاسِ طَعَنُوا فِى ذَلِكَ إِنَّامِهِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَنُوا فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرُوا فِى اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ

تُأْمِيرِ أُسَامَةَ كَمَا طَعَنُوا فِي تُأْمِيرِ أَبِيهِ ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَحِبُّ النَّاسِ إلَىّ ، وَإِنَّ ابْنَهُ لَاحَبُّ النَّاسِ إلَىّ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنِّي لَارْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا.

(بخاری ۲۷۳۰ مسلم ۱۸۸۳)

( ٣٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذُرَيْحٍ، عَنِ الْبَهِىِّ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتُ: عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ فَشُجَّ فِى وَجُهِهِ ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمِيطِى عَنْهُ الْأَذَى ، فَقَذَرْتُهُ فَجَعَلَ يَمُصُّ الذَّمَ وَيَمُجُّهُ، عَنْ وَجُهِهِ وَيَقُولُ : لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَكَسَوْتُهُ وَحَلَّيْتُهُ حَتَّى أَنَفُقَهُ. (ابن ماجه ١٩٧٦ ـ ابن سعد ١١)

(۳۲۹۷۲) حفرت عائشہ بنی مذیخافر ماتی ہیں کہ حضرت اسامہ بڑاتی دروازے کی جو کھٹ سے تھوکر کھا کر گر پڑے اوران کے چبرے میں چوٹ لگ گئے۔اس پررسول الله مُرَاتِقَعَ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: تم اس سے اذیت کی چیز کو ہٹا دوتو میں نے اس کو اکھاڑ دیا۔ پس رسول الله مُؤَنِّفَعَ فَعْ فَوْنَ کُو چوسے جاتے اور کلیاں کرتے جاتے۔اور فرماتے: اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو کپڑے پہنا تا اور زیور پبنا تا

یباں تک کہ میںاس کوفر وخت کردیتا۔

( ٣٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ دَاوُد ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَهِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ :مَا بَعَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ فِى جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْ كَانَ حَيَّا بَعْدَهُ اسْتَخْلَفَهُ. (احمد ٢٢٧)

(٣٢٩٤٣) حضرت عائشہ جن فر ماتی ہیں كەرسول الله مِلَا اللهُ مِلَا اللهُ عَلَى اللهُ مِلَا اللهُ مِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ٣٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿ادْعُوهُمْ لَا بَانِهِمْ هُوَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿ادْعُوهُمْ لَا بَانِهِمْ هُوَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ﴾. (بخارى ٣٤٨٢ ـ مسلم ١٨٨٣)

(۳۲۹۷۳) حضرت سالم بن عبدالله ویشید فرماتے بین که حضرت عبدالله بن عمر الله ارشاد فرمایا: ہم لوگ ان کونیس پکارتے تنے مگر زید بن محمد شُوْلِیْنَیْ کَیْنَ کَام سے یہال تک کہ قر آن کی آیت اتری (ترجمہ) تم پکاروانہیں ان کو بابوں کے نام سے ۔ بیاللہ کے نزویک زیادہ انصاف کی بات ہے۔

( ٣٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ :أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا.

(۳۲۹۷۵) حضرت براء بن عازب ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلینٹینٹی نے زید زلاقو سے ارشاد فرمایا: تم اے زید ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔

( ٣٢٩٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عن على ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(٣٢٩٤٦) حضرت على جانو ہے بھی نبي كريم مِلْ الله عَلَيْ مَا قبل حديث منقول ہے۔

## ( ٤١ ) ما جاء فِي أبِي بنِ كعبٍ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت اُٹی بن کعب دیا ہیں کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِي خَالِدُ بُنُ أَبِي كَرِيمَةً ، عَنْ سَعِيدٍ أَن يَسَارًا السَّدُوسِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبَى بُنِ كَعْبِ : إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِنَك الْقُرْآنَ ، قَالَ : وَذَكَرَنِي رَبِّى ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَما أَقْرَأْنِي آيَةً فَأَعَدْتِهَا عَلَيْهِ ثَانِيَةً الْإِنْكَةُ البخارى ٣٨٠٩ ـ مسلم ٥٥٠)

(۳۲۹۷۷) حضرت عکرمہ بیٹینے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیلینٹی کے خضرت الی بن کعب بڑا تو سے ارشاد فرمایا: بے شک مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھاؤں۔ آپ بڑا تو نے بوچھا: میرے رب نے میرا ذکر کیا؟ آپ فیلینٹی کے فرمایا: بی ہاں! آپ ٹڑا تو فرماتے ہیں، آپ فیلینٹی کے جو بھی آیت پڑھاتے تو میں دوبار داس کوآپ فیلینٹی کے سامنے دہرا تا۔

( ٣٢٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى ، وَ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى ، وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْك الْقُرْآنَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : قَالَ : قَالَ : فَلْتَفْرَحُوا اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفْرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى : فَلْتَفْرَحُوا . ﴿ وَمِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفْرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى : فَلْتَفْرَحُوا .

(۳۲۹۷۸) حضرت الی دانون فرماتے ہیں کہ رسول الله مَشَافِیَجَ نے ارشاد فر مایا: مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں تم کوقر آن پڑھاؤں۔ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول مِنْوَفِیَجَ اِمِیرا ذکر کیا گیا؟ آپ مِنَوْفِیَجَ نے فرمایا: جی ہاں! حضرت اُلی مُناتِفِی نے فرمایا: پس اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، پس اس وجہ سے چاہیئے کہ وہ خوش ہوں۔ اور حضرت اُلی کی قراءت میں ہے کہ پس تم خوش ہو۔ فلیفو

حواکی بجائے فلتفرحواہے۔

#### ( ٤٢ ) ما ذكِر فِي سعدِ بنِ معاذٍ رضى الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن معاذ رخانی کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٧٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. (بخارى ٣٨٠٣ـ مسلَّم ١٩١٥)

(۳۲۹۷۹) حضرت جابر جل فو مات بین که رسول الله مَتَوْقَطَعَ فَيْ في ارشاد فرمایا: حضرت سعد بن معاذ و فافو کی موت کی وجہ ہے عرش مجھی حرکت میں آگیا۔

( ٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ أُسَيْدَ بُنِ حُضَيْرٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(طبرانی ۵۵۳۔ ابن ابی عاصم ۱۹۲۷)

(۳۲۹۸۰) حفزت أسيد بن حفير بينطيز فرمات بين كه رسول الله مَيَلِّ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمايا: سعد بن معاذ بين نُو كي موت سے عرش بھي حركت ميں آگيا۔

( ٣٢٩٨١ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَقَدِ اهْنَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (احمد ٣٣ـ ابويعلى ١٢٥٥)

(۳۲۹۸۱) حفرت ابوسعید جا کھنے فرماتے ہیں کہ نبی کر یم مِلِقَظِیمَ نے ارشاد فرمایا جھیق سعد بن معاذ میں کئے کی موت سے عرش بھی حرکت میں آگیا۔

( ٣٢٩٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ سَعْدًا ، قَالَ : الْمَا ، يَعْنِى السَّرِيرَ ، قَالَ : تَفَسَّخَتُ أَعْوَادُهُ ، قَالَ : دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهُ فَاحْتَبَسَ ، إنَّمَا ، يَعْنِى السَّرِيرَ ، قَالَ : تَفَسَّخَتُ أَعْوَادُهُ ، قَالَ : ضُمَّ سَعْدُ فِى الْقَبْرِ ضَمَّةً قَدَعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ. فَلَمَّا خَرَجَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَبَسَك ، قَالَ : ضُمَّ سَعْدُ فِى الْقَبْرِ ضَمَّةً قَدَعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ.

(نسائی ۲۱۸۲ حاکم ۲۰۹)

(٣٢٩٨٢) حفرت مجابد برایش فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ این نے ارشاد فرمایا: حضرت سعد حقافیہ سے ملاقات کی محبت میں عرش بھی جھوم اٹھا۔ اور اس کی کنٹریاں نکڑے کنٹر سے ہو گئیں۔ آپ دہ نٹو نے فرمایا: رسول اللہ مَرَّاتَ فَعَیْجَ ان کی قبر میں داخل ہوئے تو آپ مِرَّاتُ فَعَیْجَ کا فی دیر اُسے دیسے جب آپ مِرِیْتُ فَعَیْجَ اُلکے تو بوجھا گیا: اے اللہ کے رسول مِرَّاتُ فَعَیْجَ اُس چیز نے آپ مِرَاتُ فَعَیْجَ کوروکا؟ آپ مِرَاتُ فَعَیْجَ مِن بالکل جوڑ دیا گیا تھر میں نے اللہ سے دعاکی تو قبر کشادہ ہوگئی۔

( ٣٢٩٨٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بُنِ مُعَاذٍ ، لَلهِ عَنْ إللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُّوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (ابن سعد ٣٣٨) بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُّوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (ابن سعد ٣٣٨) حضرت حذيف دار الله مِرَافِقَ فَمَاتِ بِي كه جب حضرت سعد بن معاذ حالي في وفات بوكي تو رسول الله مِرَافِقَ فَمَ ارشاد فرمايا: سعد بن معاذ واللهُ عَنْ كَل وفات بوكي تو رسول الله مِرَافِقَ فَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَمَا اللهِ عَلَيْهُ فَعَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ فَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَل

( ٣٢٩٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنَ اللهِ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ ، قَالَتْ : لَمَّا أُخُوجَ بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَافِ صَاحَتُ أُمَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُمَّ سَعْدٍ : أَلَا يَرُقَأُ دَمُعُكُ وَيَذْهَبُ حُزْنُكُ فَإِنَّ ابْنَكَ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ لَهُ اللّهُ وَاهْتَزَ لَهُ اللّهُ وَاهْتَزَ لَهُ الْعَرْشُ . (احمد ٣٥٠ ـ طبراني ٣٦٧)

(۳۲۹۸۳) حضرت اسحاق بن راشد ویشین فرماتے میں کدایک انصاری عورت جس کانام اساء بنت بزید ہے انہوں نے فرمایا: جب حضرت سعد بن معافر ہوگئی کا جناز و نکالا گیا تو ان کی والدہ چینیں۔اس پررسول القد مَرَّاتُ اَن کی والدہ سے ارشاد فرمایا: تمبار سے تصرت سعد بن معافر ہوگئی کا جناز و نکالا گیا تو ان کی والدہ چینیں۔اس پررسول القد مَرَّاتُ فَان کی والدہ سے اللہ مسکرائے اور عرش بھی آنسو کیوں خشک نہیں ہور ہا وارع شر بھی اس کی وجہ سے حرکت میں آگیا۔

ے اچھااورخوبصورت کوئی کپٹر انہیں دیکھا۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: سعد من شخیر کے رومال جنت میں اس سے بھی خوبصورت ہیں حد کیڑ اتم ، کسیر بیر معد

( ٣٢٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَغْجَبُونَ مِنْ لِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنَادِيلُ سَغْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْ هَذَاً. (بخارى ٢٧٣٠- ابن ماجه ١٥٤)

( ٣٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَعْدٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ : جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيَّدِ قَوْمٍ فَقَدُ صَدَفْت اللَّهَ مَا وَعَدْته وَهُوَ صَادِقٌ مَا وَعَدَك.

(۳۲۹۸۷) حضرت عبدالله بن شداد برا نؤو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلَوْفَظَ فَرِمَاتِ معد دہان کو مایا: جبکہ وہ جان کنی کی حالت

میں تھے۔اللہ تمہیں قوم کے سردار کو بہترین بدلہ عطافر مائے۔ پس تم نے جواللہ سے وعدہ کیا تھا تو نے وہ سے کر دکھا یا اوروہ بھی اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سچاہے جواس نے تم سے وعدہ کیا۔

( ٣٢٩٨٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِالرَّمْيَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ دَمُهُ يَسِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ : وَانْقِطَاعَ ظَهْرَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ : إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۳۲۹۸۸) حضرت عمرو بن شرحبیل برفین فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے دن جفرت سعد بن معاذ جائن کو تیر لگا تو ان کا خون × نی کریم مَیْزَمِیْنَیَّا بِرِگرر ہا تھا: پس ابو بکر مُٹاہِنُو آئے اور کہنے لگے: اس کی کمرٹوٹے! اس پر نبی کریم مِنْزِفِیْکِیْمَ نے فرمایا ِ: اے ابو بکر! پھر حضرت عمر جہائیڈ آئے اورانالقدواناالیہ راجعون پڑھی۔

#### ( ٤٣ ) ما ذكِر فِي أَبِي النَّدداءِ رضي الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت ابوالدرداء و کانٹوز کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللَّهُ ذَاءِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. (٣٢٩٨٩ ) حفرت مسعر ولِيَّيْ فرمات مِين كه حضرت قاسم بن عبدالرحمن ولِيُّيْ نِي ارشاد فرمايا: حضرت ابوالدرداء ويُ في ان لوگوں ميں سے بيں جن وعلم عطاكيا گيا تھا۔ ( ٣٢٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدِمَتُ عَلَى عُمَرَ حُلَلٌ ، فَجَعَلَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَمَرَّتُ بِهِ حُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ جَيِّدَةٌ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ فَجِذِهِ عَنَى عُمَرَ حُلَلٌ ، فَجَعَلَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَمَرَّتُ بِهِ حُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ جَيِّدَةٌ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ فَجِذِهِ حَتَّى مَرَّ عَلَى اسُمِى ، فَقُلْتُ : اكْسُنِيهَا ، فَقَالَ : أَكْسُوهَا وَاللهِ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك وَأَبُوهُ خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَكَسَاهُ إِيَّاهَا.

فَدَعَا عَبُدَ اللهِ بن حنظلة بُنَ الرَّاهِبِ ، فَكَسَاهُ إِيَّاهَا.

(۳۲۹۰) حضرت اعمش میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھانئونے ارشاد فرمایا: حضرت عمر جلائیو کے پاس چند جوڑے آئے۔ تو وہ ان جوڑوں کے درمیان تقلیم فرمار ہے تھے۔ اتنے میں ایک نجرا آیا جوقیتی تقاوہ آپ بڑائیو نے اپنی ران کے نیچ رکھ لیا: یہاں تک کہ میرانام آگیا۔ میں نے کہا: مجھے یہ جوڑا پہنا دیں آپ جلائون نے فرمایا: اللہ کی تیم ایہ جوڑا میں ایسے آدی کو پہناؤں گا جو تجھ سے بہتر ہے اور اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے۔ پھر آپ میرائی تیرائی تیرائی تیرے باپ سے باپ سے باپ سے بہتر ہے۔ پھر آپ میرائی تیرائی تیرے باپ سے بہتر ہے۔ پھر آپ میرائی تیرائی تیرائی تیرائی تیرائی تیرائی تیرے باپ سے بہتر ہے۔ پھر آپ میرائی تیرائی تیرائی

( ٤٤) ما ذكِر من شبه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِبرِيل وعِيسى صلى الله

عليهما وسلم

ان لوگول کا بیان جن کو نبی کریم مِنَّالِیَّنِیَّا نِی اِسْتِیْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ بن مریم عَلایتِّلام سے تشبیه دی

( ٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا ، قَالَ :سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ :شَبَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ نَفَو مِنْ أُمَّيَهِ ، قَالَ :دِحْيَةُ الْكُلْبِيُّ يُشْبِهُ جِبُويلَ ، وَعُرْوَةُ بُنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ يُشْبِهُ عِيسَى ابْنَ-مَرْيَمَ ، وَعَبْدُ الْعُزَّى يُشْبِهُ الدَّجَّالَ. (ابن سعد ٢٥٠)

(٣٢٩٩١) حفزت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اللَّهُ فی امت کے تین افراد کوتشبیہ دی۔حفزت دحیہ جائی دی ا مشابہ ہیں جبرائیل غلالِمَلا) کے ۔اورحفزت عروہ بن معود النّفی مشابہ ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم عَلالِمَلا) کے ،اورعبدالعزی مشابہ ہے دجال کے۔

#### ( ٤٥ ) ما ذكِر فِي ابنِ رواحة رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابن رواحہ بڑاٹیڈ کے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةً :اللَّهُمَّ ذِدْهُ طَاعَةً إلَى طَاعَتِكَ وَطَاعَةٍ

رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهني ٢٥٧)

(۳۲۹۹۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى مِيتَظِيدُ فرماتے ہیں كەرسول الله مِيَّوْفِقَيَّةُ نے حضرت عبدالله بن رواحه جِنْتُو كے ليے دعا فرمائی! اے الله! تو اس كی فرما نبر دارى ہیں مزید اضافه فرما اپنی فرما نبر دارى كی طرف اور اپنے رسول مِیَوْفِقَةَ كى طرف -

( ٣٢٩٩٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ : أَلَا تُحَرِّكُ بِنَا الرِّكَابَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنِّى قَدْ تَرَكْت قَوْلِى ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ : اسْمَعْ وَأَطِعْ فَنَزَلَ يَسُوقُ نَبَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ :

اللَّهُمَّ لُوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَيْنَا وَلاَ صَلَيْنَا وَلاَ صَلَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقُدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقُدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَغَوْا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ :وَجَبَتْ.

(٣٢٩٩٣) حضرت قيس طِينْ فرماتے ہيں كەرسول الله شِرِ النَّه شِرِ الله عَلَم عَبدالله بن رواحه طِينَ سے ارشا وفر مايا بم كيوں بمارى ركاب كونبيں حركت دينے ؟ تو عبدالله طِينَ نے فرمايا جمتيق ميں نے اپنا شعر چھوڑ ديا۔ حضرت عمر بن خطاب طاف نے فرمايا : سنواور

اطاعت کرو۔ پس آپ جائے اتر ہے اور اللہ کے بی نیوائے کے کی سواری کو ہا تک رہے تھے اور بیا شعار پڑھ رہے تھے۔

اے اللہ! اگرآپ نہ ہوتے ہمیں مدایت زملتی،

اورندہم صدقہ دیتے اور نہم نماز پڑھتے ،

پس تو ہم پرسکیندور حمت نازل فرما،

اور ہمارے قدموں کو ثبات عطافر ماا گر ہماری دشمن سے ملا قات ہو جائے۔

بِشُك كافرول نے ہم يرسرَشي كي \_

اس پررسول اللد مُؤْفِظُةُ فَي فرمايا: اسالله! تواس پررهم فرما \_حضرت عمر مِنْ تَوْ نے فرمایا: جنت واجب بوً نی \_

( ٤٦ ) ما ذكِر فِي سلمان مِن الفضلِ رضي الله عنه

ان روایات کا بیان جن میں حضرت سلمان زیائی کی فضیلت ذکر کی گئی ہے

( ٣٢٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَوْلُ سَلْمَانَ لَاَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَوْلُ سَلْمَانَ لَاَمِّي الدَّرْدَاءِ إِنَّ لَاَهْلِكَ عَلَيْك حَقًّا وَلِبَصَرِكَ عَلَيْك حَقًّا ، قَالَ : فَقَالَ : ثَكِلَتُ سَلْمَانَ أَمَّهُ ، لَقَدِ اتَسَعَ مِن

الُعِلُم. (ابن سعد ٨٨)

(۳۲۹۹۳) حضرت ابوصالح والنئو فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم مَلِّ اَنْظَافِیَا کَووہ بات بیٹی جوحضرت سلمان والنئو نے حضرت ابو الدرداء والنئو سے کہی تھی۔ کہ یقینا تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پرحق ہے۔اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پرحق ہے۔ تو آپ مَلِوْتَ عَلَیْ نے فر مایا: سلمان کواس کی ماں گم یائے تحقیق اس کاعلم بہت وسیع ہے۔

( ٣٢٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلْمَانُ سَابِقُ فَارِسَ.

(mr990) حضرت حسن برینیمیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میزَ الله عَلَیْمَ آنے ارشاد فرمایا: سلمان جانئے امران والوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔

#### ( ٤٧ ) ما ذكِر فِي ابنِ عمر رضي الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت ابن عمر رہائٹی کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَإِنَّا لَمُتَوَافِرُونَ ، وَمَا فِينَا أَحَدٌ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِّ عُمَرَ.

(٣٢٩٩٧) حضرت ابراہیم بریٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود مٹاٹٹو نے ارشاد فرمایا بتحقیق میں نے ہمارے لوگوں کو دیکھا۔ ہے شک ہم سب دافر مال والے تھے۔اور ہم میں کوئی شخص ایسانہیں تھا۔ جواپے نفس پر حضرت عبداللہ بن عمرے زیادہ مالک ہو۔

( ٣٢٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا مِنَّا أَحَدٌ أَدُرَكَ الدُّنْيَا إلَّا وَقَدْ مَالَ بِهَا ، أَوْ مَالَتُ بِهِ إلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ.

(۳۲۹۹۸)حفزت سام مِئةً مِن فرمات ہیں کہ حضرت جابر جائز نے ارشاد فرمایا: ہم میں سے کوئی شخص ہمی نہیں جس نے دنیا کو پایا مگر بید کہ وہ اس کی طرف ماکل ہوگیا سوائے حضرت عبدالقد بن عمر تنافو کے۔

## ( ٤٨ ) فِي بِلالٍ رضى الله عنه وفضلِهِ

#### حضرت بلال جلائية اوران كى فضيلت كابيان

( ٣٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامُهُ سَبْعَةٌ : رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُر ، وَعَمَّارٌ وَأَمُّهُ سُمَيَّةٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمَّهِ أَبِى طَالِبٍ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَٱلْبُسُوهُمْ أَذْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلاَلاَّ فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفُسُهُ فِي اللهِ وَهَانَ عَلَى قُوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابُ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ :أَحَدٌ أَحَدٌ . (حاكم ٢٨٣ـ ابن حبان ٢٠٨٣) (٣٢٩٩٩) حضرت زر وينفيذ فرمات جي كه حضرت عبدالله بن مسعود والثينة نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے اسلام كوظا ہر كرنے والے سات اشخاص تتھے حضرت رسول الله، حضرت ابو بکر ، حضرت عمار حیاضی ، اوران کی والدہ حضرت سمیہ مزی نہ بنیا ، حضرت صحیب ، حضرت بلال اورحفرت مقداد بناٹیء ، بہرحال رسول اللہ ئیانشیکٹے کی اللہ نے ان کے چیا ابوطالب کے ذریعہ حفاظت فر مائی۔اورابو بکر میلٹی کی اللہ نے ان کی قوم کے ذریعہ حفاظت فرمائی۔اور باقی سب کو قریش نے پکڑلیا۔اورلو ہے کی زر ہیں پینا کرسورج کی تپش میں ڈ ال دیا۔ان سب میں سے کوئی نہیں تھا مگر یہ کہ وہ ان کے ارادوں کے سامنے بیت پڑ گئے ۔سوائے حضرت بلال ڈانٹو کے ۔پس انہوں نے اللہ کے بارے میں اپنے نفس کو بے وقعت کرلیا۔اور قوم کے لیے آسان ہو گئے ۔پس اُن لوگوں نے ان کو پکڑ کر بچوں کے حوالہ کردیا۔اور بے ان کو مکہ کی گلیوں میں چکر لگواتے تھے اس حال میں کہ بیاضد اُخد پکارر ہے، وتے کہ اللہ ایک ہے۔ ( ٣٢... ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَظُهَرَ الإسْلاَمَ سَبْعَةٌ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ ۗ وَحَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَعَمَّارٌ وَسُمَيَّةً أُمُّ عَمَّارٍ ، قَالَ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ عَمَّٰهُ ۚ، وَأَمَّا أَبُو بَكُر فَمَنَعَهُ قَوْمُهُ وَأَخِذَ الآخَرُونَ فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجُهُدُّ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغ ، فَأَعْطُوهُمْ كُلَّ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَوْمُهُ بِأَنْطَاعِ الْأَدَمِ فِيهَا الْمَاءُ فَأَلْقَوْهُمْ فِيهِ ، ثُمَّ حُمِلُوا بِجَوَانِيهِ الآبِلَا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمٌّ

أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ يَشْتَدُّونَ بِهِ بَيْنَ أَخْشَبَى مَكَةَ وَجَعَلَ يَقُولُ :أَحَدٌ أَحَدٌ. (احمد ٢٨٢)

حفاظت ان کی قوم نے کی ، باتی سب لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور پھر کا فروں نے انہیں لو ہے کی زر ہیں پہنا نمیں بھران کو سورج کی تپش میں ڈال دیا۔ یہاں تک کدان میں سے ایک کو انتہاء کی مشقتیں برداشت کر ناپڑیں پس ان لوگوں نے ان کو ہر چیز دی جوانہوں نے مانگی۔ ان میں سے ہرا یک آ دمی کی طرف قوم کے افراد چیز ہے بیڑے مشکیز سے میں پانی لاتے اوران کواس میں ڈال دیتے۔ پھر ان کو پہلووُں سے اٹھا لیتے ، سوائے حضرت بلال جی ٹیڈ کے۔ کفار نے ان کی گردن میں ری ڈالی پھر بچوں کو تھم دیا کہ وہ ان کو مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان تھسیٹیں۔ اس حال میں بھی آ پ ڈیڈو کہ رہے ہوتے۔ اُٹھد اُٹھد ، اللہ ایک ہے۔

( ٣٣٠٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي فَقُلْت ، مَنْ هَذَا ، قَالُوا :بِلاَلٌ ، فَأَخْبَرَهُ، وَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثُتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْت ، إلاَّ رَأَيْت أَنَّ لِلَّهِ قَالَ :بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثُتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْت ، إلاَّ رَأَيْت أَنَّ لِلَهِ عَلَى مَا أَحْدَثُتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْت ، إلاَّ رَأَيْت أَنَّ لِللهِ عَلَى مَا أَحْدَثُتُ إِللهِ مَا أَحْدَثُتُ إِلاَّ تَوَضَّأَتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْت ، إلاَ وَأَيْت أَنَّ لِللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَا أَحْدَثُتُ إِلاَ تَوَضَّأَتُ ، وَلا تَوَضَّأَت ، إلاَ وَأَيْت أَنَّ لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ رَكُعَتُيْنِ أَصَلِيْهِمَا قَالَ :بِهَا. (ابن حبان ١٠٥٤ ابن خزيمة ١١٥)

(۳۳۰۰) حضرت بریده برای فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میز فیٹے نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے آگے آہٹ کی آواز می تو میں نے پوچھاند کون ہے؟ فرشتوں نے کہا: بلال دی فوجی ہیں۔ پوچھاند کی ون ہے؟ فرشتوں نے کہا: بلال دی فوجی ہیں۔ پھر آپ نیز فیٹے فیڈ نے اس بات کی خبر حضرت بلال دی فودی اور پوچھا، کسی ممل کی وجہ ہے تھے بھی حدث لاحق نہیں ہوا مگر میں نے وضو کی وجہ ہے تھے بھی حدث لاحق نہیں ہوا مگر میں نے وضو کر دیا۔ اور میں نے بھی وضونہیں کیا مگر مید کہ میں نے سوچا کہ بے شک اللہ کا مجھ پرحق ہے دور کعتوں کا، میں نے ان کو پڑھا، آپ نیز فیٹ فیٹر فیٹر نے فرمایا: آس وجہ ہے۔

( ٣٣٠.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :اشْتَرَى أَبُو بَكُرٍ بِلاَلاَّ بِخَمْسِ أَوَاقٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ بِلَالَّ : يَا أَبَا بَكُرٍ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا أَعْتَقُنِى لِتَتَخِذَنِى خَازِنًا ، فَاتَّحِذُنِى خَازِنًا ، فَاتَّحِذُنِى خَازِنًا ، فَاتَّحِذُنِى خَازِنًا ، فَاتَّحِدُنِى خَازِنًا ، فَاتَّحِدُنِى خَازِنًا ، فَاتَّحِدُنِى خَازِنًا ، فَاتَّحَدُنِى اللَّهِ بَكُرٍ إِنْ كُنْتِ إِنَّمَا أَعْتَقُنِى لِتَتَخِذَنِى خَازِنًا ، فَاتَّحَدُنِى اللَّهِ بَكُرٍ اللَّهِ مَا أَعْتَقُنِى لِلَّهِ فَدَعَنَى فَأَعْمَلُ لِلَّهِ ، قَالَ : فَبَكَى أَبُو بَكُرٍ ، ثُمَّ قَالَ : بَلْ أَعْتَقُتُكُ لِلَّهِ. (بخارى ٣٥٥٥)

(۳۳۰۰۲) حضرت قیس بیتیمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بڑا تیز نے حضرت بلال کو پانتے اوقیہ چاندی کے عض خریدا پھر آزاد کر دیا۔ اس پر حضرت بلال بڑو تو نے ان سے کہا: اگرتم نے جھے اس لیے آزاد کیا کہتم مجھے اپنا خزانجی بنالو، پس تم مجھے چاہوتو خزانجی بنالو، اور اگرتم نے مجھے آزاد کیا ہے اللہ کے لیے تو مجھے فارغ مچھوڑ دو تا کہ میں اللہ کے لیے عمل کروں۔ راوی کہتے ہیں پس حضرت ابو بکر بڑوٹو میں کررو پڑے چرفرہ یا بلکہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کردیا۔

( ٣٢٠.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :أَبُو بَكُرِ سَيْدُنَا وَأَعْنَقَ سَيْدَنَا ، يَغْنِي بِلَالاً.

( ٣٣٠٠٣) حضرت جابر ميتين فرماتے ہيں كەحضرت عمر جي فونے ارشاد فره يا او بكر تونينو بهارے آقا ہيں۔اورانبول نے بهارے آتا كو آزاد كيا يعنى حضرت بال جائيو كو۔ ( ٣٣٠.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا .. كَانَ بِلَالٌ خَاذِنَ أَبِي بَكُمٍ وَمُؤَذِّنَ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ.

(۳۳۰۰۴) حضرت هشام ہولیٹیو فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عروہ ہولیٹیو نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت بلال اٹنا تُونو حضرت ابو بکر کے خزانچی تھے اور نبی کریم مِراَلِشِیْجَائِ کے مؤون تھے۔

( ٣٢.٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ هِشَامًا ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بلاّلٌ سَابقٌ الْحَبَشَ.

(٣٣٠٠٥) حضرت حسن بيعيدُ فرمات بين كدرسول الله يُطَافِظَةُ في ارشاد فرمايا: حضرت بلال جَنْ في حبشه والوس سے سبقت لے گئے۔

## ( ٤٩ ) ما ذكِر فِي جرير بنِ عبدِ اللهِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت جریر بن عبدالله منافعه کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٢٠.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا حَجَينِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْت ، وَلَا رَآنِي قَطُّ إِلَّا تَبَسَّمَ.

(مسلم ۱۹۲۵ طبرانی ۱۳۳۱)

(٣٣٠٠١) حفرت قيس بن ابي عازم وليني فرمات بين كه حضرت جرير بن عبد الله والنوع في ارشاد فرمايا: جب سے مين اسلام لايا موں رسول الله مَيْلِ فَيْفِيَعَ فَهِ فِي مِحْرِم نَهِين ركھا۔ اور آپ مِيْلِ فَيْفَعَ فِي مِيري طرف نهين ديكھا مگريد كتم مفرمات \_

( ٢٢..٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبُلِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : لَمَّا دَنَوْت مِنَ الْمَدِينَةِ أَنَخْت رَاحِلَتِي ، ثُمَّ حَلَلْت عَيْتِي وَلَبِسْت حُلَّتِي ، قَالَ : فَدَخَلْت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدُقِ ، اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدُقِ ، وَقُلْتُ لِجَلِيسِي : يَا عَبْدَ اللهِ أَذَكُورَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْنًا ، قَالَ : نَعَمُ ذَكَرَك بِأَخْسَنِ الذِّكُورِ ، فقالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْيَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَذَا الْفَحِ ، أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَكٍ ، قَالَ جَرِيرٌ : فَعَرَا اللّهَ عَلَى مَا أَبْلَانِي. (نسائي ٣٥٠٥ - احمد ٢٥٥)

(ے• ۳۳۰) حضرت مغیرہ بن شبل بن عوف پیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت جربر بن عبداللّٰد ظافو نے ارشاد فرمایا: جب میں مدینه منورہ کے قریب ہوا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھایا پھر میں نے اپنا گندا جوڑاا تارا۔اورصاف جوڑا پبہنا۔ پھر میں مدینه میں داخل ہوااس حال میں کہ رسول اللہ مِنْ الْفَصَحَ فَظِید ارشاد فر مارہ تھے۔ میں نے نبی کریم مِنْ الْفَصَحَ کَم اللہ مِنا اللہ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ الْفَصَحَ فَظِید ارشاد فر مارہ تھے۔ میں نے نبیک کیارسول اللّٰه مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا تَحْدِی ہِنے کہ اس کے ایک میں اللّٰہ کے بندے! کیارسول اللّٰه مِنْ اللّٰهِ مَا تے ہیں کہ اس در میان کے قد کر فر مایا تھا؟ اس شخص نے کہا: جی ہاں! آپ جُلُون نے تبہارا بہت اچھا تذکرہ فر مایا تھا۔ آپ جُلُون فر ماتے ہیں کہ اس در میان کے آپ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کا اللّٰہ کا جو بہت فیر و برکت والا ہوگا اور اس کے چرے پر فرشتہ کی سی چھاپ ہوگی۔ حضرت جریر وہ نُون فر ماتے ہیں۔ پس میں نے اللّٰہ کا شکرا واکیا کہ اس نے جمھے اس انعام سے نواز ا۔

( ٣٢..٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيحُنِى مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَنْعَمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى الْكُعُبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى رَجُلٌ لاَ أَثَبُتُ عَلَى الْحَيْلِ ، قَالَ : فَمَسَحَ فِى صَدْرِى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا حَتَّى وَجَدْت بَرُدَهَا. (مسلم ١٩٢٢ ـ احمد ٢٠٠)

(۳۳۰۰۸) حفرت جریر والته فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَنْفَقَةً نے مجھ سے ارشاد فرمایا: کیاتم مجھے ذی الخلصہ سے راحت ولا کتے ہو؟ ذی الخلصہ زمانہ جا بلیت بین حقیم کا گھر تھا جے کعب بمانیہ کہا جا تا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَؤَنْفَقَةً اِبِ شک میں ایسا شخص ہوں جو گھوڑ ہے پرمضبوط نہیں بیٹھ سکتا۔ تو آب مِؤَنْفَقَةً نے میر سے سینہ پر اپنا ہا تھ مبارک پھیرا اور دعا فرمائی ، اے اللہ! اس کو ہدایت یا فتہ اور ہدایت دینے والا بنادے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔

#### (٥٠) أويس القرنِيّ رحمه الله

## حضرت اوليں قرنی خالٹنئه کابیان

( ٣٣٠.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشُفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى مِثْلُ رَبِيعَةً وَمُضَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حَوْشَبٌ :قَالَ :فَقُلْنَا لِلْحَسَنِ :هَلْ سَمَّى لَكُمْ ، قَالَ :نَعُمْ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ. (ترمذي ٢٣٣٨ـ احمد ٢٩٩)

(۳۳۰۹) حضرت حسن من الله فرماتے ہیں کدرسول الله من الله الله الله عند مایا: میری امت میں سے ایک آ دمی کی شفاعت کی وجہ سے قبیلہ رہید اور قبیلہ مضرکے جتنے افراد جنت میں واغل ہوں گے۔حضرت حویث والله فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسن جالئی سے بوجھا: کیا تمہیں اس مخف کا نام بتلایا گیا تھا: آپ واللہ نے فرمایا: جی ہاں! حضرت اولیں قرنی واللہ ۔

( ٣٣٠.١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُلْيُمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْجَرِيرِ فَى ، عَنْ أَبِي نَصِرَةَ ، عَنْ أَسَيْرِ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : سَيَقُدَمُ عَلَيْكُمُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ كَانَ بِهِ ُ بَيَاضٌ ، فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ ، قَالَ : فَلَقِيَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ لَهُ ، قَالَ : فَلَقِيَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ لِهُ ، فَاسْتَغْفَرْ لَهُ ، فَالْ : فَلَقِيَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ لِهُ ، فَاسْتَغْفَرْ لَهُ . (مسلم ١٩٢٨ ـ احمد ٣٨)

(۱۳۰۱۰) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم میل الفظی کا ارشاد فرمایا: عنقریب تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اولیں ہوگا۔اس کے چبرے پر ایک سفید نشان ہوگا۔ پس وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کو ختم فرمادیں گے۔تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے تو وہ اس کو اپنے لیے استعفار کرنے کا حکم دے۔راوی کہتے ہیں: حضرت عمر شاہر شاہد ان سے ملے اور فرمایا: میرے لیے استعفار کرد۔ تو آپ رہی اللہ نے ان کے لیے استعفار فرمایا۔

# (٥١) ما جاء فِي أهلِ بدرٍ مِن الفضلِ

## ان روایات کابیان جواہل بدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٣.١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِتِّ ، أَنَّ مَلَكًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :كَيْفَ أَصْحَابُ بَدْرٍ فِيكُمْ ، فَقَالَ :أَفْضَلُ النَّاسِ ، فَقَالَ الْمَلَكُ : وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ. (بخارى ٣٩٩٢)

(۳۳۰۱۱) حضرت کی بن سعید بریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت معاذبین رفاعہ وٹاٹھ نے فرمایا: بے شک ایک فرشتہ رسول اللہ سَرُفِیْنَیْجَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: تمہارے میں اصحاب بدر کی کیا شان ہے؟ اس پر آپ مِرَفِیْفَیْجَ نے فر مایا: لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو فرشتہ نے عرض کیا: اس طریقہ سے ہم میں بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جوغز وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔

( ٣٣.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَ اللهِ بَنِ أَبِى رَافِعٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَالَ : اعْمَلُوا مَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُدْرِيك لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرُت لَكُمْ. (بخارى ٢٠٠٠- مسلم ١٩٣١)

(۳۳۰۱۲) حضرت علی رفی فر ماتے ہیں که رسول الله مَوَّلَقَعَ آج نے ارشاد فر مایا جمہیں کیا معلوم یقیناً الله تعالی بدر میں شرکت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا جم جو چاہے کمل کر وحقیق میں نے تمہاری مغفرت فر مادی ہے۔

( ٣٢.١٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ. (ابوداؤد ٣٩٢٦ـ احمد ٢٩٢)

(۳۳۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ رہی اور ہیں کہ رسول اللہ مِنَرِ اللهُ مِنَرِ اللهُ مِنْرِ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

( ٣٢.١٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنُ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبْيُرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدَ حَاطِبِ بْنَ أَبِى بَلْتَعَةَ أَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْتَكِى حَاطِبًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيَذْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَذَبْت لاَ يَذْخُلُهَا إِنَّهُ فَذُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

(٣٣٠١٣) حفرت جابر و في فرمات بين كه حفرت حاطب بن الى بلتعد و فات الله مِنْ فَقَاعَةَ كَى خدمت مين آيا تا كه وه حفرت حاطب وفاتو كى شكايت كرے اور كہنے لگا: اے الله كے رسول مِنْ فَقَاعَةً اعاطب ضرور بالضرور جہنم ميں داخل ہوں گے۔اس پر رسول الله مِنْ فَقَاعَةَ في ارشاد فرمايا: تو نے جھوٹ كہا وہ جہنم ميں نہيں داخل ہوں گے، اس ليے كه وه غز وہ بدر اور حد يبيي ميں حاضر ہوئے تھے۔

# (٥٢) فِي الْمُهَاجِرِينَ رضي الله عنهم

## مهاجرين شكانتم كي فضيلت كابيان

( ٣٣.١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ﴾ قَالَ:الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(۳۳۰۱۵) حفرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جھٹنو نے قرآن کی اس آیت (تم بہترین امت ہولوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ) کے بارے میں ارشاد فرمایا: وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے محمد میز شینے بھی کے ساتھ مدید کی طرف جمرت کی۔

## (٥٣) فِي فَضُلِ الأَنْصَادِ انصارى فضيلت كابيان

( ٣٢.١٦ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نِسَاءً وَصِبْيَانًا مِنَ الْأَنْصَارِ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتُمُ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَىَّ.

(بخاری ۳۷۸۵ مسلم ۱۹۳۸)

(۳۳۰۱۷) حضرت انس دہائی فرماتے ہیں که رسول الله فران نے انصار کی عورتوں کو کسی شادی کی تقریب ہے آتا و کھے کر ارشاد فرمایا: الله کی تم ایم لوگ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مجبوب ہو۔

( ٣٢.١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرَّيَّةِ الْأَنْصَارِ

وَعَلَى ذُرِّيَّةِ ذُرِّيَّةِ الْأَنْصَارِ. (طبراني ٨٩٠)

(۳۳۰۱۷) حضرت قیس بن سعد بن عبادہ جائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِقِقَع نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! تو انصار پر رحمت فرما، اور انصار کے بچوں پر بھی اور انصار کے بچوں کے بچوں پر بھی۔

( ٢٢.١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا وَسَلَكُتُمُ وَادِيًا وَشِعْبًا وَسَلَكُتُمُ وَادِيًا وَشِعْبًا وَسَلَكُتُهُ وَادِيًا وَشِعْبًا وَسَلَكُتُهُ وَادِيًا وَشِعْبًا وَسَلَكُتُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُت وَادِيكُمْ وَشِعْبَكُمْ أَنْتُمْ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ كُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ كُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ لِلْأَنْصَارِ وَلَابُنَاءِ الْأَنْصَارِ . (ابويعلى ١٠٥٠)

(۳۳۰۱۸) حضرت ابوسعید خدری بزانو فرماتے ہیں کہ رسول الله فیز فیز ارشاد فرمایا: اگرلوگ ایک وادی اور گھاٹی ہیں چلیں اور اے انسار! تم دوسری وادی اور گھاٹی ہیں چلوں گا۔ تم لوگ میرے لیے ایے ہی ہوجیے اے انسار! تم دوسری وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ تم لوگ میرے لیے ایے ہی ہوجیے کپڑے کا اندرونی حصد اور اگر ججرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں انسار کا ایک آدی ہوتا۔ پھر آپ میز نظر کے کا اندرونی حصد اور اگر ججرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں انسار کا ایک آدی ہوتا۔ پھر آپ میز نظر کے کا میرونی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ میز نظر نظر نظر نظر ایک کہ میں نے آپ میز نظر نظر کے منظر سے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ میز نظر نظر ان کی اولا دکی مغفر سے فرما۔

( ٣٢.١٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَدِتُّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، وَمَّنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ. (بخارى ٣٤٨٣ ـ مسلم ٨٥)

(۳۳۰۱۹) حضرت براء بن عازب جائزہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَظَةً نے ارشاد فرمایا: انصار سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے ،اور اور جو محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔اور جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے،اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے۔

( ٣٣.٢ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُت وَادِى الْأَنْصَارِ ، أَوْ شِعْبَهُمْ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتِ امْرَثًا مِنَ الْأَنْصَارِ. (دارمي ٢٥١٣)

(۳۳۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ و ان فی میں کدرسول الله مَا الله مِن الله مَا الله

( ٣٣.٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ ؛ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبُغَضَ الْأَنْصَارَ ؛ أَبْغَضَهُ اللَّهُ.

(احمد ٥٠١هـ ابويعلي ٢٣٢٩)

(۳۳۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِنْ فَضَعَ اللہ اللہ عَنْ اللہ عَمْ اللہ اللہ عَمْ اللہ اللہ عَمْ اللہ عَمْ اللہ اللہ عَمْ اللہ عَمْ اللہ عَمْ اللہ عَمْ اللہ عَمْ اللہ عَمَا اللہ عَمْ اللہ عَمَا اللہ عَمْ اللہ عَمَا اللہ عَمْ اللهِ عَمْ اللہ عَمْ اللہ عَمَا اللہ عَمْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ

( ٣٢.٢٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، قَالَ:حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِوَ قَالَ:حَلَّثَنَا سَعُدُ بُنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ أَبِى أُسَيْدَ الْأَنْصَارِكَى، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ زِيَادٍ مِنْ أَصْحَابِ بَدُرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ حتى يَلْقَاهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ. (احمد ٢٢١ـ طبراني ٣٣٥٧)

(۳۳۰۲۲) حضرت حارث بن زیاد روایش جو که بدری صحافی بین فرماتے بین که رسول الله میزانشدی نے ارشاد فرمایا: جو محض انصار سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے بیبال تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اور جو محض انصار سے بغض رکھے گا تو اللہ بھی اس سے بغض رکھیں گے بیبال تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔

( ٣٣.٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعُدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاء ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ جَارِيَة ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّ عَلَيْهِمْ مُعَاوِيَةً فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَدِيثِهِمْ ، فَقَالُوا : كُنَّا فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُ مُعَاوِيَةً : أَفَلاَ أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ فَقَالُوا : كُنَّا فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُ مُعَاوِيَةً : أَفَلاَ أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۳۰۲۳) حضرت علم بن میناء ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت بزید بن جاریہ ویشی نے ارشاد فرمایا: کہ میں انصار کے ایک گروہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم پر حضرت معاویہ ویلی کی گررہوا تو انہوں نے لوگوں سے ان کی گفتگو کے متعلق بوچھا؟ لوگوں نے عرض کیا: کہ ہم لوگ انصاد کے بارے میں گفتگو کررہ ہے تھے۔اس پر حضرت معاویہ ویشی نے ارشاد فرمایا: کیا میں بھی تہمیں الی حدیث نہ سناؤں جو میں نے درسول اللہ میزافظ کی گورماتے ہوئے سنا؟ لوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین: کیوں نہیں! ضرور! آپ ویشی نے فرمایا: میں نے درسول اللہ میزافظ کی گورماتے ہوئے سنا جو تحض انصار سے محبت کرے گاتو اللہ بھی اس سے محبت کریں گے۔اور جو تحض انصار سے بغض رکھے گاتو اللہ بھی اس سے محبت کریں گے۔اور جو تحض انصار سے بغض رکھے گاتو اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔

( ٣٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ عَطِيَّةً ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ عَيْشِتِي الَّتِي آوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّ كَرِشِي الْأَنْصَارُ ، فَاعْفُوا عَنْ مُسِينِهِمْ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ. (۳۳۰۲۴) حضرت ابوسعید خدری پی پی فرماتے ہیں کہ رسول الله مِیلَوَقِیَقَ نے ارشاد فرمایا: خبر دار میرے خاص لوگ جن کی طرف میں نے بناہ بکڑی وہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔اور یقینا میرے راز دارانصار ہیں۔پستم لوگ ان کی برائیوں سے درگز رکر واوران کی نیکیوں کو پیند کرو۔

( ٣٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِيٌّ ، عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِينِهِمْ ، يَعْنِي الْأَنْصَارَ.

(۳۳۰۲۵) حضرت براء بن عازب ولو فرماتے ہیں که رسول الله مِرَافِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: ان کی نیکیوں کو پیند کرو اور ان کی برائیوں سے درگز رکرو۔ یعنی انصار کے لوگوں کی۔

( ٣٣.٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي شُمَيْلَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الصَّرَّافِ - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا الْحَىِّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ ، حُبَّهُمْ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ إِيفَاقَ. (احمد ٤) اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ ، حُبَّهُمْ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ إِيفَاقَ. (احمد ٤)

(٣٣٠٢٦) حضرت معد بن عباده وفي فر ماتے بين كدرسول الله مَوْفَقَعَ في ارشاد فر مايا: يقيناً بيانصار كا قبيلية ز مائش بين ان سے محبت ايمان كى علامت بيد

( ٣٣٠٢٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهْيُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُولُ : لَهُ لَا الْهِ حُدَّةُ لَكُنْتِ الْمُرَثَّ

الطَّفَيْلِ بُنِ أَبَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتَ الْمُرَثَّا مِرَثًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْت مَعَ الْأَنْصَارِ . (ترمذى ٣٨٩٩ـ احمد١٣٥)

(۳۳۰۱۷) حفزت اُلی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُرَّ فِضَعَاقِمَ کوفرماتے ہوئے سنا کہا گر ججرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار ہی میں سے ایک آ دمی ہوتا ،اورا گرانصار کی ایک دادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انصار کے ساتھ جلوں گا۔

( ٢٢٠٢٨ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

النَّاسُ دِثَارٌ وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْيَنِي ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْت امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ.

(نسائی ۸۳۲۱ احمد ۲۰۱)

(۳۳۰۲۸) حفرت انس ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَلِفَظَةِ نے ارشاد فرمایا: لوگ میرے لیے کپڑے کے بیرونی حصہ کی طرح ہیں۔اورانصار میرے لیے کپڑے کے اندرونی حصہ کی طرح ہیں۔اورانصار میرے خاص راز دارلوگ ہیں۔اگر ہجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک آ دمی ہوتا۔

( ٣٣.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَكُوِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ إِلَى أَنَسٍ يُعَزِّيهِ بِوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ : وَإِنَّى مُبَشِّرُك بِبُشْرَى مِنَ الله ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلَابَنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلَابَنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيَسَاءِ الأَنْصَارِ وَلِيَسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيَسَاءِ الأَنْصَارِ وَلِيَسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْمَاءِ وَمَن اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا عَنِي وَحَرْت اللهِ وَلَا و

( ٣٢.٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ الْأَنْصَارَ ، قَالَ : أَعِقَّةٌ صُبُرٌ. (ترمذى ٣٩٠٣ـ احمد ١٥٠)

(۳۳۰ ۳۰) حضرت عاصم بن عمر جن فو ماتے ہیں که رسول الله سَاؤَ فَقَاعَ جب بھی انصار کا ذکر کرتے تو فر ماتے که پاک دامنی اورصبر مے لبریز ہیں۔

( ٣٣.٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ سَقَطَتُ عَيْنَهُ وَجُنَيَهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا.

(ابن سعد ۵۳۳ ابویعلی ۱۵۳۷)

(۳۳۰۳) حضرت عاصم بن عمر بن قماده میشید فرماتے ہیں کہ حضرت قماده بن نعمان جابٹو کی آنکھ غزوہ احد کے دن ان کے رخسار کے گرگئ تھی۔ پس رسول الله مِنْزِفِنْفَیْجَ نے دوبارہ اس کواس کی جگہ پرلوٹا دیا تو آپ جہابٹو کی آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی تھی۔

( ٣٣.٣٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ يَدَ خَبِيبِ بْنِ يَسَافٍ ، ضُرِبَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَ مِنْهَا إِلَّا مِثْلُ خَطَّ. (بيهقى ١٤٨ـ احمد ٣٥٣)

(۳۳۰ ۳۲) حضرت محمد بن اسحاق والشيئة فرمات بين كدرسول الله مَلِفَظَةُ في حضرت ضبيب بن إساف والثير كا باته ان كى جكه پرلوثا ديا، جوغزوه بدر كه دن گردن اور موثله هي كه درميان سه كث عميا تها - پس رسول الله مَلِفظَةَ أَنْ اسه لوثا ديا - وه جكه يول معلوم موتى تقى جيسے كوكى بلكاسانشان مو -

( ٣٣.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ قُرَيْشًا ، وَمَا جَمَعَتْ وَجَعَلَ يَتَوَعَّدُهُ بِهِمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْك بَنُو قَيْلَةَ ، إِنَّهُمْ قَوْمٌ فِي حَدِّهِمْ فَرْطٌ.

(۳۳۰۳۳) حفرت عاصم بن عمر جنی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول الله مِنَوْفَقَعَ اِکْ یَا یہ آیا۔ اور قریش اور ان کی جمعیت کا ذکر کر کے ان کی طرف سے دھمکیاں دینے لگا۔ اس پر رسول الله مِنَوْفَقَعَ اِن ارشاد فرمایا: فبیلہ اوس اور خزرج والے تیرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور بے شک بیالی قوم ہیں کہ جن کے غصہ کے سامنے کوئی تھم نہیں سکتا۔

راوی کہتے ہیں: میں نے اس کی سند حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیلی جھانئو کے سامنے بیان کی تو آپ جھاٹو نے فر مایا: ب حضرت زید جھائئو نے فر مایا۔

( ٣٣.٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، عَنْ أُسَيْدَ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً ، قَالُّوا : فَمَا تَأْمُونَا ، قَالَ : تَصْبِرُونَ حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْض.

(٣٣٠٣٥) حفرت أسيد بن حفير بين فر مات بين كه رسول الله مِنْ فَقَعْ في انصار نے فر مايا: عنقريب مير ، بعدتم پاؤگ كه دوسروں كوتم پرتر جيح دى جائے گی۔انہوں نے عرض كيا: آپ مِنْ فَقَقَعْ جميں كس بات كاتكم ديتے ہيں؟ آپ مِنْ فَقَعَةَ نے فر مايا: تم مبركو اختيار كرنا يبال تك كه مجھے حوض كوثر برآ ملو۔

( ٣٣.٣٦) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّتُنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْت الْمَرَثَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِغْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِى الْأَنْصَارِ وَشِغْبَهُمْ ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ.

 لیے کپڑے کے اندرونی حصہ کی طرح ہیں۔اور باقی لوگ میرے لیے کپڑے کے بیرونی حصہ کی طرح ہیں۔اور بے شک عنقریب تم لوگ دیکھو گے کہ دوسروں کوتم پرتر جیح دی جائے گی۔ پس تم صبر کرنا یہاں تک کہتم جھے ہے حوض کوٹر پر ملا قات کرو۔

( ٣٣٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَرَيْشٌ ، وَالْأَنْصَارُ ، وَجُهَيْنَةُ ، وَمُزَيْنَةُ ، وَأَسْلَمُ ، وَغِفَارٌ ، مُوَالِى اللهِ وَرَسُولِهِ ، لَا مَوْلَى لَهُمْ غَيْرَهُ. (بخارى ٣٥٠٣ـ مسلم ١٩٥٣)

(٣٣٠٣٤) حضرت ابو ہریرہ واٹنو فرماتے ہیں کہ بی کریم سَرِّفَظَعَ آنے ارشاد فرمایا: قریش ، انصار ، قبیلہ جھیند ، قبیلہ مزیند اور قبیلہ اسلم اور غفار والے ، اللہ اور اس کے رسول مَرِفِظَ اِنْ کے دوست ہیں۔ ان کے سواان کا کوئی دوست نہیں۔

( ٣٣٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَارِدَةً وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ :

أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة.

فَأَجَابُوه : نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُو! مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا. (نساني ٨٣٣٣)

(۳۳۰۳۸) حضرت انس جانو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلائیں جم سویرے نکلے اس حال میں کہ مہاجرین اور انصار خندق کھوو

رے تھے۔ جب آپ مِرافَعَةَ إِن ان كى طرف ديكھا تو يشعر پڑھا: ترجمہ:

خبردار!اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

اے اللہ! تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

يس صحابه فكألمة في جواباية شعر يرها:

ہم تووہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مَلِفِظَیَّ ہے بیعت کی ،

جہاد پر جب تک ہم لوگ باقی ہیں۔

( ٣٣.٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

(۳۳۰ ۳۹) حضرت ابن عباس خلین فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِقَظَةَ نَے ارشاد فرمایا : انصار کے بغض نہیں رکھے گا ایسا شخص جواللہ یراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو۔

( ٣٢.٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ. (مسلم ٨٢- احمد ٣٣)

(٣٣٠٨٠) حضرت ابوسعيد خدري ونافي فرمات بين كدرسول الله مَ النَّفِي أنه ارشاد فرمايا المساري بغض نبيس ركھ كااپيا شخص جو

الله براورآ خرت کے دن برایمان رکھا ہو۔

( ٣٦.٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : وَقُولًا لِمُعَاوِيَةَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ اللهِ مَا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتُهُ رَغُبَةٌ فِي قُرْيَتِهِ وَرَأُفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ قَالَ : قَدْ قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا السَمِي إِذًا ، قَالَ كَلاَ إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرُت اللّهُ مَا اللهِ مَا اللهِ وَرَسُولُهُ مُ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قَالَ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ ، مَا قُلْنَا الّذِي قُلْنَا إِلّا الضَّنَّ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ مُ وَيَعْذِرَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ . (مسلم ١٣٥٥ ابن حبان ٢٤٧٠)

(۳۳۰۲۱) حضرت عبداللہ بن رہا جو بیٹی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وفد کی صورت میں آئے ،اس حال میں کہ ہم میں حضرت ابو ہریرہ وُڈاٹو بھی موجود سے ۔اور بدرمضان کا مہینہ تھا۔ آپ وہ ٹاؤ نے فرمایا: اے گرووانسار! کیا میں تمہیں تمہارے متعلق ایک حدیث نہ سناؤ ک؟ رسول اللہ مُؤِفِقَ فَی ارشاد فرمایا: اے گرووانسار! لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَؤْفَقَ فَی اورائی کو این اے اللہ کے رسول مَؤْفَقَ فَی آئی ہم عاضر ہیں۔ آپ مَؤْفَقَ فَی نے فرمایا: ہم لوگ کہتے ہو: ایک آدمی کو این علاقہ میں رغبت ہوگی اورائی کو اپنے قبیلہ ہے مجبت ہے! ہم نے یہ کہا ہے! اے اللہ کے رسول مُؤْفِقَ فَی آب مِؤْفِقَ فَی آب مِؤْفِقَ فَی آب مِؤْفِقَ فَی آبی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مول ہوں۔ میں نے تمہاری طرف ہجرت کی۔ جینا تمہارے ساتھ ہوا وہ رم نا بھی تمہارے ساتھ دراوی کہتے ہیں سب اور اس کا رسول مِؤْفِقَ فَی قرب مقصود تھا۔ آپ مِؤْفِقَ فَی فرمایا: بے شک اللہ اورائی کا رسول مِؤْفِقَ فَی قرب مقصود تھا۔ آپ مِؤْفِقَ فَی فرمایا: بے شک اللہ اورائی کا رسول مِؤْفِقَ فَی قرب مقصود تھا۔ آپ مِؤْفِقَ فَی فرمایا: بے شک اللہ اورائی کا رسول مِؤْفِقَ فَی قرب مقصود تھا۔ آپ مِؤْفِقَ فَی فرمایا: بے شک اللہ اورائی کا رسول مِؤْفِقَ فَی دونوں تمہاری تھد ہی کے دور اس کا رسول مِؤْفِقَ فَی قرب مقصود تھا۔ آپ مِؤْفِقَ فَی فرمایا: بے شک اللہ اورائی کا رسول مِؤْفِقَ فَی دونوں تمہاری تھد ہیں کرتے ہیں۔ تمہارائی دور لکرتے ہیں۔

( ٣٣٠٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ :أُخْبِرُت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْت امْرَنًا مِنَ الْأَنْصَارِ.

(۳۳۰٬۳۲) حضرت عبدالله بن الى قتاده ويشيئ فرمات بين كه مجھ خبر دى گئى كه رسول الله مَوَّفَظَةَ فَ ارشاد فرمايا: اگر ججرت ابم معامله نه بوتا تو مين بھي انصار ميں سے ايک شخص ہوتا۔

( ٣٢.٤٣ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ حباب ، عَنْ هِشَامِ بُنِ هَارُونَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :حَلَّثَنِى مُعَادُ بُنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيَّهِمْ وَلِمَوَالِيهِمْ وَجِيرَانِهِمْ. (مسند ١٣٣٧ـ ابن حبان ٢٢٨٣)

(٣٣٠ ٣٣٠) حضرت رفاعه بن رافع وينتو فرمات بي كه رسول الله مِيَّافِقَيَّعَ بن السار كي مغفرت فريا، اور

انصار کی اولا د کی بھی ،اوران کی اولا دکی اولا د کی بھی ،اوران کے غلاموں کی بھی اوران کے پڑوسیوں کی بھی۔

( ٣٢.٤١) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بِنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَكْمِ مِلْحَفَةٌ مُتَوَشِّحًا بِهَا عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ حَلَى الْمِنْبُرِ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَوَشِّحًا بِهَا عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسُمَاءً ، قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فَى الطَّعَامِ ، فَمَنْ وَلِى مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا فَلْيَقُبُلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَلَيْتَجَاوَزُ عَنْ مُسِينِهِمْ.

(بخاری ۱۹۲۷ احمد ۲۸۹)

(۳۳۰ ۳۳) حضرت ابن عباس بڑا تنو فرماتے میں کدایک دن رسول الله مِنْوَقِیَّةَ منبر پر بیٹے۔ آپ مِنْوَقِیَّةَ نے جادرکواحرام کی ی حالت میں لیا ہوا تھا اور آپ مِنْوَقِیَّةَ نے اللہ کی جمر و ثنا بیان کی بھرار شاد فرمایا: اے لوگواہم لوگ نے اللہ کی جمر و ثنا بیان کی بھرار شاد فرمایا: اے لوگواہم لوگ زیادہ ہواور انصار تھوڑے میں۔ یہاں تک کہ یہ کھانے میں نمک کی مقدار کے برابر ہوجا نمیں گے۔ پس جمشخص کو ان سے کوئی واسط پڑنے قاس کو چاہیئے کہ وہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے اور ان کی برائیوں سے درگز رکرے۔

( ٣٣٠٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :بُغْضُ الْأَنْصَارِ نِفَاقٌ.

(بخاری ۳۷۸۳ مسلم ۱۲۹)

(mm. ra) حفزت طلحه مِيشِيا فرمات بين كه يول كباجا تاتها كهانصار ب بغض ركهنا نفاق ب-

( ٣٣.٤٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اللَّهُمُّ أَصْلِح الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ. (احمد ١٤٢)

(٣٣٠ ٣٦) حضرت انس واليو فرمات بيس كه ني كريم مُؤْفِينَة في ارشاد فرمايا: احالله! توانساراورمهاجرين كي اصلاح فرما-

( ٣٣.٤٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مِنَ الْأَنْصَارِ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَحَبُّ النَّامِ إِلَىَّ.

(مسلم ۱۹۳۹ - ابن حبان ۲۲۵۰)

(۳۳۰۴۷) حضرت انس بڑائنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظَةَ نے انصار کی عورتوں اور بچوں کوشادی کی ایک تقریب ہے آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: اے اللہ! لوگوں میں میرے سب سےعزیز ترین لوگ یہ ہیں۔

## ( ۵۶ ) ما ذکِر فِی فضلِ قریشِ ان روایات کابیان جوقریش کی فضیلت میں ذکر کی گئیں

( ٣٣٠٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا فَتَضِلُّوا ، وَلَا تَأْخَرُوا عنها فَتَضِلُّوا ، خِيَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ النَّاسِ ، وَشِرَارُ قُرَيْشٍ شِرَارُ النَّاسِ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوُلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَاخْبَرْتُهَا مَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ ، أَوْ مَا · لَهَا عِنْدَ اللهِ.

(۳۳۰ ۴۸) حضرت ابوجعفر مرتیط فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا : تم قریش ہے آ گے مت برهوورنه گمراہ ہو جاؤگے اور قریش ہے تیجھے مت رہوورنه گمراہ ہو جاؤگے اور قریش کے بدترین لوگ تمام لوگوں میں بہترین ہیں، اور قریش کے بدترین لوگ تمام لوگوں میں بہترین ہیں۔ تمام لوگوں میں بدترین لوگ ہیں۔ تمام لوگوں میں بدترین لوگ ہیں۔ تمام لوگوں میں بدترین لوگ ہیں۔ تو میں ان کو بتلا تا کہ وہ اللہ کے فرد کی سب سے بہترین ہیں۔

( ٣٣.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُرِ، عَنْ أَبِى سفيان ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرّْ. (مسلم ١٣٥١ـ احمد ٣/٩)

(٣٣٠٣٩) حضرت جابر رفي فرمات ميں كدرسول الله مُؤَفِّفَ أَنْ ارشاد فرمایا: لوگ بھلائي اور برائي ميں قریش كے تابع ہیں۔

( ٣٢٠٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُشِمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا ، فَقَالَ : هَلُ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ ، فقَالُوا : لَا إِلَّا ابْنَ أُخْتِنَا وَمَوْلَا كُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ ، وَمَوْلَا كُمْ مِنْكُمْ ، وَمَوْلَا كُمْ مِنْكُمْ ، إِنَّ قُرَيْشًا أَهُلُ صِدُقٍ وَمَوْلَا كُمْ مِنْكُمْ ، وَمَوْلَا كُمْ مِنْكُمْ ، إِنَّ قُرَيْشًا أَهُلُ صِدُقٍ وَأَمَانَةٍ ، فَمَنْ بَغَى لَهُمَ الْعَوَاثِرَ كَبَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ.

(۳۳۰۵۰) حضرت رفاعہ چھٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِقَ نَے قریش کوجمع کیا اور فرمایا: کیاتم میں کوئی غیر تونہیں؟ لوگوں نے کہا: نہیں سوائے ہمارے بھانجوں کے اور ہمارے فلاموں اور حلیفوں کے ۔ آپ مِؤْفِقَ اِنے نے فرمایا: تمہارے بھانج تم میں سے ہیں اور تمہارے بھانج تم میں سے ہیں۔ بے شک قریش سے اور دیانت دار ہیں۔ جو شخص ان کی علطیاں اور لغزشیں تلاش کرے گا تو التداس کو اوند ھے منہ گرائمیں گے۔

( ٣٢٠٥١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، خِيَارُهُمْ تَبَعْ لِخِيَارِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعْ لِشِرَارِهِمْ. (بخارى ٣٣٩٥- مسلم ١٣٥١)

(٣٣٠٥١) حضرت ابو ہر يره وَيَا تُوْ فرمات بي كدرسول الله مُؤَنِظَةَ نے ارشاد فرمايا: لوگ اس معامله مِن قريش كتابع بير \_ لوگوں ميں سے بہترين لوگ قريش كر بين لوگوں كتابع بير \_ ميں سے بہترين لوگ قريش كے بهترين لوگوں كتابع بير \_ ميں سے بہترين لوگ قريش كے بهترين لوگوں كتابع بير \_ ميں سے بہترين لوگوں كتابع بير \_ مين عَدْ مين مين الله مين عَدْ مين عَدْ مين عَدْ عَدْ عَدْ مين مين الله بين عَدْ في مين عَدْ مين عَدْ مين الله بين عَدْ مين الله بين عَدْ مين مين مين مين مين الله عَدَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرَشِي مِنْ لَوُ وَسُلَمَ مَنْ الله عَدَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرَشِي مِنْ لَوْ وَسُلّمَ الله عَدَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرَشِي مِنْ لَوْ وَسُلّمَ مَالَ اللهِ عَدَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرَشِي مِنْ لَوْ وَسُلّمَ اللهِ عَدَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرَشِي مِنْ لَوْ وَسُلّمَ اللهِ عَدَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرَشِي مِنْ لَوْ وَسُلّمَ وَاللّهِ عَدَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرُسِي مِنْ لَا لَهُ عَدَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مِنْ فَارُونَ ، عَنْ جُبَيْدٍ بُنِ مُعْلِمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُونِ فَى مِنْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ

رَجُكَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشِ ، قِيلَ لِلزُّهُرِ تِي : مَا عَنَى بِلَالِكَ ، قَالَ فِي نَبُلِ الرَّأَي . (احمد ۱۸- ابن حبان ۱۲۱۵)
(۳۳۰۵۲) حفرت جبير بن طعم باليُّي فرمات بين كرسول الله مَرَّ فَقَالَ فِي اَبُلِ الرَّاعُومِ الما: بِ شك ا كَ قَرِينَ الْحَيْدِ فَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْرَ مَرِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِعا كَيانَ اللهِ سَكِيامِ الدَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَعَلَمُ وَ مَعْمَو ، عَنِ الزَّهُومِي ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَعَلَمُوا مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلَا تَعَلَمُوهَ ا ، وَقَلَمُوا قُرَيْشًا ، وَلَا تُؤَخِّرُوهَا ، فَإِنَّ لِلْقُرَشِي قُوّةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ فُرَيْشٍ . (عبدالرزاق ۱۹۸۳- بيهقى ۱۲۱)

(٣٣٠٥٣) مضرت مصل بن ابي حمد الله و التي بي كدرسول الله مَرْفَظَيَّةً في ارشاد فرمايا: ثم لوگ قريش سے سيكھو۔ ان كوسكھاؤ مت، اور قريش كوآ كے كرواورتم ان كو بيچھے مت كرو۔ يقيينا ايك قريش كودوغير قريش آ دميوں جتنى طاقت حاصل بوتى ہے۔

( 37.01 ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى عَتَّابٍ ، قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهُ وَلَا لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشُ لَا خُبَرْتُهَا بِمَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ. (طبرانى 29٢)

(۳۳۰۵۳) حضرت زید بن افی عمّاب ولیطا فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جھا نے منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا: کہ نبی کریم میر الفی نیج نے ارشاد فرمایا: لوگ قریش کے جولوگ جا بلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی ارشاد فرمایا: لوگ قریش کے جولوگ جا بلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں جبکہ ان کو بحددی گئی ہو۔ اللہ کی فتم اگر قریش آپے سے با ہر نہ ہوجاتے تو میں ان کو بتلا تا کہ وہ اللہ کے نزویک کتنے بہترین آ دمی ہیں!

( ٣٢.٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سهل أبو الأسود ، عَنْ بُكَيْر الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :اَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بِعِصَادَتَى الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ :الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بِعِصَادَتَى الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ :الْأَنِمَةُ مِنْ قُرَيْشِ . (بخارى ١٨٤٥ ـ احمد ١٨٥)

(٣٣٠٥٥) حضرت انس والمَّوْوَ فرمات بين كدرسول الله مَرْفَقَقَ بهار عهاس الله مَال مِن كه بهم لوگ ايك انصارى آثر يف لائ اس والمَّوْوَ فرمات بين كدرسول الله مَرْفَقَقَ بهار عهاس الله عَرْفَقَ فَمَا عَنْ مَرْفَقَ فَمَا عَنْ مَرْفُول بازو كِرْ عَ بِحرار شادفر مايا: المَدقريش مِن عَهو كـ مول كـ مدرواز عن مَنْ فَرَيْنُ مِنْ مَنْ فَرَيْنُ مِنْ فَرَيْنُ مِنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مِنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مِنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مِنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مَنْ فَرَيْنُ مِنْ فَرَيْنُ مِنْ فَرَيْنُ مِنْ فَرَيْنُ مَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ فَرَيْشٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي فَرَيْشٍ .

(۳۳۰۵۲) حضرت ابوموی وینو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنَّوْفِقَ فَمَّ ایک دروازے پر کھڑے ہوئے جہاں قریش کا گروہ تھا اور آپ مِنَوْفَقِکَمَ نے فرمایا: بے شک بیخلافت کا معاملہ قریش میں ہی ہوگا۔

( ٣٣.٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ :إنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِيكُمُ وَأَنْتُمْ وُلَاَتُهُ. (طبرانی ۲۰۰)

- (۵۷-۳۳) حضرت ابومسعود و فرات میں که رسول الله مُلِقَقِعَةً نے قریش سے فرمایا: بے شک بیخلافت کا معاملہ تمہارے درمیان ہی ہوگاا درتم ہی گران ہوگے۔
- ( ٣٣.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِى قُرَيْشٍ مَا بَقِى مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.

قَالَ عَاصِمٌ فِي حَدِيثِهِ : وَحَرَّكَ إصْبَعَيْهِ. (بخارى ٣٥٠- احمد ٢٩)

(۳۳۰۵۸) حضرت ابن عمر دخاتی فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَنِّفَ آنے ارشاد فرمایا: خلافت کا معاملہ قریش میں رہے گا جب تک دو ولوگ بھی باتی ہوں۔حضرت عاصم ویشیز نے اپنی حدیث میں بیان کیا۔ آپ مُِؤَنِّفَ کِیْمَ نِے اپنی دوانگلیوں کو حرکت بھی دی۔

( ٣٢.٥٩ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشِ يُهِنْهُ اللَّهُ. (ترمذى ٣٩٠٥\_ احمد ١٢١)

(۳۳۰۵۹) حضرت سعد رہا تھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَیلِفَظِیمَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص قریش کی اہانت کا ارادہ کرتا ہے تو التدا ہے ذکیل کردیتے ہیں۔

( ٣٢٠٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَرَيْشٌ أَيْمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبْرَارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَنِمَّةٍ فُجَّارِهَا.

(۳۳۰ ۱۰) حضرت ابوصادق پریشین فر ماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاٹئو نے ارشاد فر مایا: قریش عرب کے سردار ہیں۔ان کے نیک لوگ نیکو کاروں کے سردار ہیں ،اوران کے فاسق و فاجر لوگ فساق و فجار کے سردار ہیں۔

( ٣٣٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَادِق ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ : إِنَّ قُرِيْشًا هُمْ أَنِمَّةُ الْعَرَبِ أَبْرَارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَنِمَّةُ فُجَّارِهَا ، وَلِكُلِّ حَقْ فَادُّوا إِلَى كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. (بزار 209۔ حاکم 20)

(۳۳۰ ۱۱) حضرت رہید بن ناجد پاٹیو؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹو نے ارشاد فر مایا: بے شک قریش عرب کے سر دار ہیں۔اور ان کے نیک لوگ نیکوکاروں کے سر دار ہیں۔اور ان کے بدلوگ بدکاروں کے سر دار ہیں۔اور ہرایک کاحق ہوتا ہے۔ پس تم ہر تق دار کو اس کاحق اداکرو۔

( ٢٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَذَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا

هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالسُّرْعَةُ فِي الْيَمَنِ. (احمد ٣٩٣- ترمذي ٣٩٣٢)

(۳۳۰ ۶۲) حفزت ابو ہریرہ پڑھنو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَتَظَةً نے ارشاد فر مایا: خلافت قریش میں ہوگی۔اور قضاءانصار میں ہو گی۔اوراذ ان کا شعبہ حبشہ میں ہوگا اور جلدی یمن میں ہوگی۔

٥ عَرَاوَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ كَمَا أَذَفُّت أَوَّلَهُمُ عَذَابًا فَأَذِقُ آخِرَهُمْ نَوَالًا. دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ كَمَا أَذَفُّت أَوَّلَهُمْ عَذَابًا فَأَذِقُ آخِرَهُمْ نَوَالًا.

(احمد ۲۳۲ ـ ترمذي ۳۹۰۸)

(٣٣٠٦٣) حضرت عبيد بن عمير ويشيد فرمات بي كدرسول الله مَرْاَفَتَكَمَّ ن قريش كے ليے يوں دعا فرمائی۔ا الله! جيسے تو نے پہلے لوگوں كوعذاب چكھايا ايسے ہى توان كے آخرى لوگوں كوا پئ نعت اور عطاء چكھادے۔

﴿ ٣٣.٦٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يزيد ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمِّى أَبُو صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ.

(۳۳۰ ۱۴) حفرت ابوصادق براثینه فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاٹھ نے ارشادفر مایا: انکہ قریش میں سے ہوں گے۔

( ٣٢.٦٥) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيُوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ٣١٣- ابن حبان ٣٤١٨)

(٣٣٠ عفرت مطبع بن امود فرقة فرماتے میں کہ میں نے فتح کمہ کے دن رمول الله مَؤْفِقَةَ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ

آج کے دن کے بعد قیامت کے دن تک کسی قریش کونشا نہ لے کرفتل نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٣.٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنِ ابْنِ أَبِى فِنْبِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِى صَالِح ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَعُدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ ، فَقِيلَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبُعَدَهُ اللَّهُ ، إِنَّهُ كَانَ يُبُغِضُ قُرَيْشًا. (بِ اد ١١٨٣ طبراني ٨٩٥)

ر سیست میں بیات کے بارے میں نہیں ہوئے ہیں کہا کیا آ دمی قبل ہوگیا پس اس کے بارے میں نبی کریم مَرْفِظَ اِلْمَ اِلَّا مِیا: میں میں میں میں میں میں میں ایک ایک آدمی آلیا کیا ایک آدمی آلیا ہوگیا پس اس کے بارے میں نبی کریم مِرْفِظَ اِلْ

اس پرآپ فَوْفَيْ فَهِ عَايَا: الله اس كوا فِي رحمت بودركر به بشك وه قريش ب بخض ركهما تقامه. ( ٢٢٠٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حدَّثَنَا زَكُوِيّا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : النَّاسُ تَبُعٌ لِقُرَيْشِ ، بَرُّهُمْ لِبَرَّهِمْ وَفَاجِرُهُمْ لِفَاجِرِهِمْ. (٣٣٠ ١٤) حضرت سعيد بن ابرائيم بلِيْظِ فرمات بين كدان كوخبر بَنِي به كه نبي كريم مَثِّ فَضَعَ أَنْ ارشاد فرمايا: لوگ قريش كتا بع ہیں، نیکوکار نیکوکاروں کے تابع ہیں، اور بدکردار بدکاروں کے تابع ہیں۔

#### ( ٥٥ ) ما ذكِر فِي نِساءِ قريشٍ

## ان روایات کابیان جوقریش کی عورتوں کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٣.٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَغْلِ فِى ذَاتِ يَدِهِ. (احمد ٥٠٢)

(۳۳۰ ۱۸) حضرت ابو ہریرہ دینی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میزائی گئی نے ارشاد فرمایا: اونٹوں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔ جواپنے بچہ پراس کی کم سن میں بہت شفقت والی ہوتی ہیں۔ اور اپنے خاوند کے بارے میں بہت انتہی گمران ہوتی ہیں۔

( ٣٣.٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِّغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَغُلٍ فِي ذَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِّغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَغُلٍ فِي ذَاتِ

يَدِهِ ، وَلَوْ عَلِمْت أَنَّ مَوْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ رَكِبَتْ بَعِيرًا مَا فَضَّلْت عَلَيْهَا أَحَدًا. (ابن سعد ۱۵۲) (۳۲۰۲۹) حضرت ملحول طِيْتِيهُ فرمات بين كرسول الله مَنْفِضَة في ارشادفر مايا: اومُوْل پرسوار بونے والى عورتوں بيسب سي بهتر

قریش کی عورتیں ہیں۔ جواپنے بچہ پراس کی کم من میں بہت شفقت کرتی ہیں۔اور پنے خاوند کے بارے میں بہت اچھی تگران ہوتی ہیں۔اورا گر مجھے معلوم ہوتا کہ حضرت مریم بنت عمران اونٹ پرسوار ہو ئیں تو میں ان پرکسی کوبھی فضیات نہ بخشا۔

(۳۳۰۷) حضرت عُروه بن زبیر رہ فی فرمات میں که رسول اللد مَنْ الله مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ مُنْ الله

ہے بہترین اور نیک قرایش کی عورتیں ہیں۔جواپنے خاوند کے بارے میں بہت الچھی نگران ہوئی ہیں۔اوراپنے بچہ براس کی کم منی کی حالت میں بہت شفقت کرتی ہیں۔

## (٥٦) ما ذكِر فِي الكفِّ عن أصحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جو نبی کریم مِیرِ اَلْمُنْفَیْغَ اِنْ کے اصحاب بڑگاتیم کے متعلق بازر ہے ہے متعلق وَ کرکی کئیں ( ۲۲.۷۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً وَوَ کِیعٌ ، عَنِ الْاعْمَیْنِ ، عَنْ أَبِی صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی هج مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المستحد المنافع المستحد المنافع ال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدُرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمُ ، وَلَا نَصِيفَهُ. (مسلم ١٩٦٢- ابن حبان ١٩٩٣)

(۳۳۰۷) حضرت ابوسعید ٹن ٹو فرماتے ہیں کہ رسول القد مَرَّ فَظَیْکَ آبِ نے ارشاد فرمایا: تم میرے اصحاب کو گالی مت دو۔ بس تم ہاں ذات کی جس کے قبطہ تقدرت میں میری جان ہے۔ اگر تم میں سے کو کی محنص اُحد پہاڑ کے برابرسونا بھی خرچ کرے تو ان کے خرچ

ے ہوئ ایک مدکواور نہ بی اس کے نصف کو پہنچ سکتا ہے۔ کیے ہوئ ایک مدکواور نہ بی اس کے نصف کو پہنچ سکتا ہے۔

( ٣٢.٧٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصْحَابِهِ :أَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ :وَلَا يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ :كَيْفَ بِقَوْمٍ ذَهَبَ مِلْحُهُمُ. (ابويعلى ٢٧٥٣ـ عبدالرزاق ٢٠٣٧٤)

(۳۳۰۷۲) حضرت حسن مراثی فر بائے ہیں کہ رسول الله مُؤْفِظَةً نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا: تم لوگوں میں ایسے ہی ہو جیسے کھانے میں نمک: رادی کہتے ہیں: پھر حضرت حسن مراثین نے فرمایا: کھانا بغیر نمک کے اچھانہیں ہوتا، پھر اس کے بعد حضرت حسن مراثین نے فرمایا: اس قوم کا کیا ہوگا جس کا نمک جاتا رہے؟

( ٣٣.٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَمَّتِي مَا يُوعَدُونَ.

(مسلم ١٢٩١ احمد ٣٩٩)

(۳۳۰۷۳) حضرت ابو بردہ والیٹی کے والد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر آنٹی نے نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ میری امت کے بھروے کے لوگ ہیں۔ پس جب میرے صحابہ جلے جا کمیں گے تو میری امت کوجن چیز وں سے ڈرایا گیا ہے وہ واقع ہوجا کمیں گی۔

كُونَ يُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ أُمَّتِى الْقُرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أُحَدِهِمُ يَمِينَهُ وَيَهِمِنَهُ شَهَادَتُهُ . (بخارى ٢٦٥٢ ـ مسلم ١٩٦٢)

(٣٣٠٧) حضرت عبدالله بن مسعود و و فرات بین که رسول الله میر فیجی نے ارشاد فرمایا: میری امت کا بہترین زماندوہ ہے جو میر سساتھ طاہوا ہے۔ بھردہ لوگ جوان کے ساتھ طے ہوئے بیں۔ پھرایک میر سساتھ طاہوا ہے۔ بھردہ لوگ جوان کے ساتھ طے ہوئے بیں۔ پھرایک قوم آئے گی جس میں ایک شخص کی گواہی اس کی قسم سیقت لے جائے گی اور اس کی قسم اس کی گواہی سے سبقت لے جائے گی۔ و م آئے گی جس میں ایک شخص کی گواہی اس کی قسم سبقت لے جائے گی۔ ( ٣٣٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّدَهُ ، عَنْ جَعْدَةً بْنِ هُبَيْرةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الْآذِينَ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الْآخِرُ أَرْدَى.

(طبرانی ۲۱۸۸ حاکم ۱۹۱)

(۳۳۰۷۵) حضرت جعد بن صبیر ہ جائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلفٹے آجے ارشاد فرمایا: لوگوں میں سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھروہ لوگ جن کا زماندان کے ساتھ ملا ہوا ہو، پھردوسرے لوگ ردی ہیں۔

( ٢٣.٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ السُّدِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِى ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ حَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرْنُ الَّذِى أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ النَّانِي ، ثُمَّ النَّالِثُ . (مسلم ١٩٦٥) رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ حَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرْنُ اللَّذِى أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ النَّانِي ، ثُمَّ النَّالِثُ . (مسلم ١٩٦٥) رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم ١٩٦٤) حضرت عائش فَيْنَ فرماتى بين كه ايك آدى نے رسول الله مَالِفَوْقَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ٣٣.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ يَسَافَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِمْوَانَ بُنَ حُصَيْنِ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . (ترمذى ٢٢٢١ ـ ابن حبان ٢٢٢٥)

(٣٣٠٤) حضرت عمران بن حصین جی تنو فرماتے ہیں که رسول الله میرائی تنفیج نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر وہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔

( ٣٣.٧٨ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ :حلَّقَنِي زَهْدَمُ بُنُ مُضَرِّب ، قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ خَيْرَكُمْ قُرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ : فَلَا أَدْرِى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(مسلم ۱۹۲۳ طبرانی ۵۸۲)

(۳۳۰۷۸) حضرت عمران بن حصین و الله فرماتے ہیں کہ بے شک رسول الله مَلِوَقَعَهُمُ فرمایا کرتے ہتے۔ بے شک تم میں بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں: کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ مِلْوَقِقَعَ فَمْ نے اپنے زمانہ کے بعدد ومرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایایا تین مرتبہ؟

( ٣٣.٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيُمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ فَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِبَابِ الْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامٌ فِينَا كَمَقَامِى فِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ : اتَّقُوا اللَّهَ فِى أَصْحَابِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.

(ابن ماجه ۲۳۶۲ طبرانی ۲۳۵)

(۳۳۰۷۹) حصرت قبیصہ بن جابر طیٹی فرماتے ہیں کہ حصرت عمر وفائن نے ہمیں جابیہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطاب کیا اور

ارشاد فرمایا: بے شک رسول اللہ مِیْوَفِیْفِیْمَ ہمارے درمیان ایسے کھڑے ہوئے جیسا کہ آج میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں۔ پھر آپ مِیْوَفِیْفِیَّ نے فرمایا: اے لوگو! میرے سحا بہ بڑی کیٹی کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پھران لوگوں کے بارے میں جوان سے ملے ہوئے ہیں،اور پھران لوگوں کے بارے میں بھی جوان سے ملے ہوئے ہوں۔ پھرجھوٹ اورجھوٹی شہادت پھیل جائے گی۔

(۳۳۰۸۰) حضرت نعمان بن بشیر ٹونٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میزائش کے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے پھرود لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوں گے۔ پھرا یک قوم آئے گی جس کی گواہی ان کی قسمول پر سبقت لے جائے گی۔اوران کی قسمیس ان کی گواہیوں پر سبقت لے جائیں گی۔

( ٣٢.٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنِ الْجَرِيرِ ۚ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوَلَةً ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ هَذِهِ الْأَمَّةِ الْقَرُنُ الَّذِي بُعِثْتَ فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَنُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِيهِمْ قَوْمٌ الْإِلَيْنَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(۳۳۰۸۱) حضرت عبداللہ بن مَولہ بیتید فرمات بیں کہ بیس نے حضرت بریدہ اسلمی بیتید کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ بیتی نے فرمایا: میں نے رسول اللہ یکو نیتی کو بیل ارشاد فرمائے: و ئے سازاس امت کے بہترین افراداس زمانے کے اوگ بیں جس بیس مجھے مبعوث کیا گیا گیرود لوگ جو ان کے ساتھ میں بوئے ہوں گے چرود لوگ جو ان کے ساتھ میں بوئے ہوں گے چرود لوگ جو ان کے ساتھ میں بوئے ہوں گے چرود لوگ جو ان کے ساتھ میں بوئے ہوں کے چرود لوگ جو ان کے ساتھ میں بوئے ہوں۔ پھرایک ایک قوم بوگ جن کی گوابیاں ان کی قسموں پر سبقت لے جائیں گی اور ان کی قسمیں ان کی قسموں پر سبقت لے جائیں گی اور ان کی قسمیں ان کی قسموں پر سبقت لے جائیں گی اور ان کی قسمیں ان کی قسموں پر سبقت لے جائیں گی اور ان کی قسمیں ان کی قسمیں بر سبقت لے جائیں گی اور ان کی قسمیں ان کی قسمیں بر سبقت لے جائیں گی ۔

( ٣٢.٨٢ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُسَرَ يَقُولُ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَقَامٌ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ غُمُرَهُ.

(۳۳۰۸۲) حضرت نسیر بن ذملوق بیتیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن تمریز گئے کو یوں فرمتے ہوئے سنا: کہتم لوگ محد مِنْزِیْنَے بِکَ اصحابِ کوگالیاں مت دو۔ کیونکہ ان میں ہے کسی ایک کا اللہ کی راہ میں ایک گھڑا ہونا تمہارے میں سے ایک ک عمر بحرکی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔

( ٣٢٠٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقُوامٌ يُعْطُونَ

الشُّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا.

(۳۳۰۸۳) حضرت عمر و بن شرصیل ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے اوگ بیں، چھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہول گے، چھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، پھرا یسے لوگ آئیں گ جوسوال کرنے سے پہلے ہی گواہیال دے دیا کریں گے۔

( ٣٣٠٨٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْعَلَاءِ أَبُو الزَّبْرِ الدَّمَشُقِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْعَلَاءِ أَبُو الزَّبْرِ الدَّمَشُقِیُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ عَامِرٍ ، عَنْ وَاتِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ ، قَالَ :قَالُونَ بِخَيْرٍ ، مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِى مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيَى ، مَنْ رَآنِى وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَيَى . وَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِحَيْرٍ ، مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَيَى .

(طبراني ٢٠٧)

(۳۳۰۸۳) حضرت واعلد بن اسقع بنی نو فرماتے ہیں کدرسول الله میکونی نے ارشاد فرمایا جم لوگ ہمیشہ خیر میں رہو گے جب تک تم میں مجھے دیسے والا اور میری صحبت اختیار کرنے والا موجود ہو۔ الله کی قسم! تم لوگ ہمیشہ خیر میں رہو گے جب تک تم میں وہ خض ہو جس نے میری زیارت کرنے والے کودیکھا اور میری صحبت اختیار کرنے والے کی صحبت اختیار کی ، اور الله کی قسم! تم لوگ ہمیشہ خیر میں رہو گے جب تک تمہارے میں وہ خص موجود ہوجس نے زیارت کی میرے صحابی کودیکھنے والے کی اور میرے صحابی کی صحبت اختیار کی۔

( ٣٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، أُمِرُوا بِالاِسْتِغْفَارِ لَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبُّوهُمْ.

(۳۳۰۸۵) حضرت عائشہ بنیکٹیفنا فرماتی ہیں کہلوگوں کواسحاب بڑپٹنے محمہ مِثَلِّنْتِیْفَغَ کے لیےاستغفار کا حکم دیا گیا تھا اورتم لوگ ان کو گالیاں دیتے ہو!!!

( ٣٣٠٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَالِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَبَّ أَصْحَابِى فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللهِ. (احمد ١٤٣٣)

(۳۳۰۸۲) حضرت عطاء برایشید فرمات بین کدرسول الله مَرَّاتَ فَقَعَ نَهُ ارشاد فرمایا: جس شخص نے میرے صحابی کوگالی دی پس اس پر الله کی لعنت ہے۔

( ٣٣.٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَّ ، قَالَ : إِنِّى لَقَائِمٌ مَعَ الشَّعْبِيِّ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى عَلِمٌّ وَعُثْمَانَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَعَنِيٌّ أَنْ يَطْلُبَنِى عَلِيٌّ وَعُثْمَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَظْلِمَةٍ.

(۳۳۰۸۷) حضرت عمر بن ذرجیّتید فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام شعبی جیّتید کے ساتھ کھڑا تھا کہ ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور

اس نے بوچھا: آپ مِیشِید حضرت علی جن تنو اور حضرت عثمان جن تنو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس برآ پ جن تنو نے جواب دیا: میں اس بات سے لا پرواہوں کہ قیامت کے دن حضرت علی جن تنو اور حضرت عثمان جن تنو مجھے سے شکو وظلم کریں۔

#### ( ٥٧ ) ما ذكِر فِي المدِينةِ وفضلِها

## ان روایات کابیان جومدینداوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٣.٨٨ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عن أيوب ، قَالَ نُبُنْت عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ حَدَّثَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا ، فَإِنِّى أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

(ترمذی ۲۹۱۷ ابن حبان ۳۷۳۱)

(۳۳۰۸۸) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُنْفِظَیْجَ نے ارشاد فرمایا: جو محض اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ دہ مدینہ مدینہ میں تبتیب کی مدینہ میں مصرف کے اس کا مدینہ میں مصرف کے استعام کے استعام کے استعام کے استعام کے دہ مدینہ

میں مرجائے تواس کوچاہیئے کہ دومدینہ میں مرے ۔ پس بےشک میں اس مخف کے لیے شفاعت کروں گا جواس میں مرے گا۔ میں مرجائے تواس کوچاہیئے کہ دومدینہ میں مرے ۔ پس بےشک میں اس مخفل کے لیے شفاعت کروں گا جواس میں مرے گا۔

( ٣٣.٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ. (مسلم ١٠٠٥- احمد ١٠١)

(٣٣٠٨٩) حضرت جابر بن سمره جن الله فرمات بين كدرسول القد مَرْفَضَعَ أَلَم كويس نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه يقينا الله نے مدينه كا نام طابه (يا كيزه) ركھا ہے۔

( .٣٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابى يَحْيَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. (احمد ٣٨٥)

(۳۳۰۹۰) حضرت جابر بن عبدالله جل في فرماتے بي كدرسول الله مير في في في ارشاد فرمايا: مدينه لومارى دھوككى كى طرح بيدبرائى كوايے ہى دوركرتا ہے جيسا كدھونكى لو ہے كاميل دوركرديتى ہے۔

( ٣٢.٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :هَذِهِ طِيبَةُ ، يَعْنِى الْمَدِينَةَ ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا فِيهَا طَرِيقٌ وَاسِعٌ ، وَلَا ضَيَّقٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (ابوداؤد ٣٣٢٠ـ احمد ٣٧٣)

(۳۳۰۹) حضرت فاطمہ بنت قیس بنی مند خافر ماتی ہیں کہ نبی کریم مُطِفِّفَ نے ارشاد فر مایا: پیطیبہ ( پاکیزہ ) ہے بعنی مدینہ منورہ وقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ گذرت میں محمد مُطِفِّفَ کی جان ہے اس میں کوئی کشادہ اور ٹنگ راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں قیامت تک کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جو کلوارسو نتے ہوئے کھڑا ہے۔ ( ٣٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَلْخُلَ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، لَهَا يَوْمَينذٍ سَبْعَةُ أَبْوَ ابِ، لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ. (بخارى ١٨٧٩ ـ احمد ٣٥)

(٣٣٠٩٢) حفزت ابو بكره رُفاتُونه فرماتے ہيں كەرسول الله مَؤَفِّفَةَ نے ارشاد فرمایا: ہرگز مدینه میں كانے د حال كاخوف داخل نه ہو

سکے گا۔اس دن مدینہ کے سات درواز ہے ہول گے،اور ہر درواز سے پردوفر شنے مقرر ہول گے۔

( ٣٣.٩٣ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِر بن عبد الله يحدث عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَنَهَا وَتُنْصِعُ طَيَّبَهَا.

(احمد ۳۹۳ بخاری ۱۸۸۳)

(٣٣٠٩٣) حضرت جابر بن عبدالله والله والتي بين كه نبي كريم مَلِقْتَ أَنْ ارشاد فرمايا: مدينه لومار كي دهونكني كي طرح ب جو گندگي كو ختم کرتا ہے۔اوراس کی پاکیزگی میں نکھار پیدا کرتا ہے۔

( ٢٢.٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هَاشِمٌ بُنِ هَاشِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نسطاس عُن جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللهِ وَالْمَلانِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَفُبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلَا عَدُلا ، مَنْ أَخَافَهَا فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ :مَا بَيْنَ جَنْبَيْهِ.

(ابوداؤد ٢٠١٠ احمد ٣٥٧)

(۳۳۰ ۹۴) حضرت جابر بن عبدالله رفاخهٔ فر ماتے ہیں که رسول الله مَثِلَقِفَةَ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے مدینه والوں کو دُ رایا پس اس پراللہ کی ،اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو،اس سے نہوئی نیکی قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ،جس نے ان کو ڈ رایا اس نے ان کے دونوں گوشوں والوں کوڈ رایا \_ بعنی دونوں کناروں کےلوگوں کو\_

( ٣٣.٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن أبى طلحة ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الدَّجَّالُ يَطْوِى الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَيَأْتِى

الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ ، فَيَأْتِى سَبْحَةَ الْجُرُفِ فَيَضُوِبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ. (بخارى ١٨٨١ ـ مسلم ٢٢٦٦)

(۳۳۰۹۵) حضرت انس مخاتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَتَّوَقِفَعَ بِنے ارشاد فرمایا: دجال ساری زمین کو مطے کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ پس جب وہ مدینہ کے پاس آئے گا تو وہ اس کی دیواروں میں سے ہردیوار پر فرشتوں کی شفیں پائے گا بھروہ پانی کی کھو تھلی

جگہ پرآ کراس کی بنیادکو پکڑے گا اور تین مرتبہ ہلائے گا، پس ہرمنافق مرداورمنافقہ عورت اس کی طرف نکل کرآ جائے گ۔

( ٣٣.٩٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَّرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْدِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تُأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا. (بخارى ١٨٤٦ مسلم ٢٣٣)

(٣٣٠٩٦) حضرت ابو ہریرہ وڑا تا فرماتے ہیں که رسول الله مَا فَظَافَةَ فَا ارشاد فرمایا: بے شک ایمان مدینه کی طرف ایسے ہی سٹ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنے بل کی طرف سٹ آتا ہے۔

( ٣٣.٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا طَابَةُ وَإِنَّهَا تَنْفِى الْحَبَثَ ، يَعْنِى الْمَدِينَةَ.

(یخاری ۱۸۸۳ مسلم ۱۰۰۹)

(۳۳۰۹۷) حضرت زید بن ثابت دی نیز فرماتے میں کدرسول الله مِنْوَقِیْنَ نے ارشاد فرمایا: بے شک بیطابہ (پاکیزہ) ہے، اور مر برائی کودورکر دیتا ہے بعنی مدیند منورہ۔

( ٣٣.٩٨ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِتِي ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :أَهْوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ. (مسلم ١٠٠٣- احمد ٣٨٧)

(٣٣٠٩٨) حضرت حل بن صنيف من الله على كدرسول الله مَوْالَيْفَة في الله الله مَوْالَقَفَة في الله عنه الله من الله من والاحرم ب-

#### ( ٥٨ ) ما جاء فِي اليمن وفضلِها

#### ان روایات کابیان جویمن اوراس کی فضیلت کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَتَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمُ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْنِدَةً ، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَّةٌ ، وَرَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. (مسلم ٤٣- احمد ٢٥٢)

(۳۳۰۹۹) حضرت ابو ہریرہ و اپنے فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّنظَیَّے نے ارشاد فرمایا: تمبارے پاس یمن والے آئیں گے۔وہ دل کے اعتبارے بہت نرم ہیں۔ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے اور کفر کی بنیاد مشرق کی جانب سے ہے۔

( ٣٢١. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ الإيمان هَاهُنَا ، وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِى الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ. (بخارى ٣٣٠٠ـ مسلم ١١)

(٣٣١٠٠) حضرت ابومسعود خلطهٔ فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤَلِفَظَةً نے اپنے ہاتھ ہے یمن کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا: یقینا

ا یمان بهال موجود ہے۔ بے شک دلول کی تختی قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مفتر کے اونٹول کے متکبر مالکول میں ہے۔

- ( ٣٣١.١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنُ أَبِى الْأَحُوصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ فِى أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالْقَسُوَةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ. (مسلم ٢٢ـ احمد ٣٣٥)
- (۳۳۱۰۱) حضرت جابر جن فَوْ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَرْفَظَةُ شِنے ارشاد فرمایا: ایمان تو حجاز والوں میں ہےاور دلوں کی مختی مشرق کی جانب قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضروالوں میں ہے۔
- ( ٣٣١٠٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَهُمْ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيَاءٌ وَضَعْفٌ وربعا قَالَ : عِي. (بخارى ٣٣٩٩ ـ مسلم ٨٢) الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَهُمْ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيَاءٌ وَضَعْفٌ وربعا قَالَ : عِي. (بخارى ٣٣٩٩ ـ مسلم ٨٢) (٣٣١٠٢) حفرت ابوسلم بن في فرمات بين كرسول الله مُؤلِّفَ فَيْ أَرْمَانِ وَمُنَانِ وَيمَنى جِاور حَمَّمت بَحِي يمنى ج ـ يوه الوَسْمِ بن مِين حيا اور كمرورى ج ـ اور بحى ارشاوفر مايا: جن مِين عاجزى ہے ـ
- ( ٣٣١.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنُبِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ ، فَقَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَمَٰنِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُطْلُعُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَمَٰنِ كَانَهُمَ السَّحَابُ ، هُمْ خَيْرُ مَنْ فِى الْأَرْضِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ۖ : إلَّا نَحُنُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ كَلِمَةً ضَعِيفَةً : إلَّا أَنْتُمْ. (ابوداؤد ٩٣٥ـ احمد ٨٢)
- ( ٣٣١٠٣) حضرت جبیر بن مطعم خار فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ مِنْوَفِقَاعِ کے ساتھ تھے۔ آپ مِنْوَفَغَ فَ نے ارشاد فرمایا: تمہارے پاس یمن والے آئیں گے گویا کہ وہ بادلوں کی ما نند ہوں گے ، وہ زمین میں سب سے بہترین لوگ ہیں اس پرایک انصاری سحالی ڈائٹو نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنْوَفِقَعَةَ اِگر ہم لوگ تو آپ مِنْوَفِقَةَ نے فرمایا: کمرورکلام: مگرتم لوگ۔
- ( ٣٣١.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ الدِّمَشُقِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِيمَانُ يَمَانِ فِي خندف وَجُذَامَ. (طبراني ٨٥٧)
- (۳۳۱۰۳) حضرت عبدالله بن عوف دمشقی ولائو فرماتے ہیں که رسول الله مَثَرِ اَنْفَعَ ارشاد فرمایا: ایمان تو نیمنی ہے، خندف اور جذام کے لوگوں میں۔
- ( ٣٣١.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إِمَامِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَاتِي مِنْ مُرَاتِي مِنْ اللهِ مُعْرَفِقَةً عِلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَكُ مُرَاتِ مِنْ اللهِ مُؤْفِقَةً فِي لِهِ جِهَا كَيا: بَهْرُ مِن لُوكُ وَن عِينٍ ؟ تَو آبِ مَؤْفَظَةً فِي اللهِ مُؤْفِقَةً عِنْ عَمْرِو بُنِ مُرَاتِ مِنْ اللهِ مُؤْفِقَةً فِي اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ
  - ر ماہ ہے۔ اور ماہ میں ماہ میں ماہ روٹ میں ماہ روٹ میں ماہ روٹ کے اور ماہ اور ماہ میں ماہ میں ماہ میں ماہ میں ا ارشاد فر ماہا: یمن کے لوگ۔

( ٣٢١٠٦ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :

(۳۳۱۰۲) حضرت قیین بن ابی حازم میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جن نونے نے ارشاد فر مایا: ایمان تو نمنی ہے۔

( ٢٢١.٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَانِشَةَ ، فَقَالَ : رَأْسُ الْكُفُو من هَاهُّنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَوْنُ الشَّيْطانِ ، يَعْنِي الْمَشُوقَ.

(مسلم ۲۲۲۹ احمد ۲۳)

(۳۳۱۰۷) حضرت عبدالله بنعمر دواتی فرماتے ہیں که رسول الله مَلْوَقِیَّ هِ حضرت عا مُشه نزی اینمام المومنین کے گھرے نگا اور ارشاد فرمایا: کفرکی بنیاد تو یہاں ہے ہے جہاں شیطان کے سینگ طلوع ہوتے ہیں، یعنی مشرق میں ہے۔

#### ( ٥٩ ) ما ذكِر فِي فضلِ الكوفةِ

## ان روایات کابیان جوکوفه والول کی فضیلت میں ذکر کی گئیں

( ٣٣١٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُب الْأَزْدِى ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ سَلْمَانَ إلَى الْحِيرَةِ فَالْتَفَتَ إلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :قُبَّةُ الإسْلَامِ ، مَا مِنْ أَخْصَاصٍ يُدُفَعُ عنها مَا يُدُفَعُ ، عَنْ هَذِهِ الأخصاص إلَّا أَخْصَاص كَانَ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَذْهَبُ الدُّنُيَا حَتَّى يَجْتَمِعَ كُلُّ مُؤْمِنِ فِيهَا ، أَوْ رَجُلٌ هَوَاهُ إلَيْهَا.

(۳۳۱۰۸) حضرت جندب از دی پرتیمیظ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان دینٹو کے ساتھ حیرہ مقام کی طرف نکلے۔ پھر آپ جینٹو کوف کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اسلام کا خیمہ ہے۔ اس کے گھروں میں سے کوئی گھر بھی افضل نہیں ہے سوائے محمد میٹر تنطیق فیڈ کے گھروں کے ،اور دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مؤمن اس میں جمع ہوگایا اس میں آنے کی خواہش کرے گا۔

( ٣٣١.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَرِيكِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي جُنْدُبٌ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ وَنَحُنُ جَاؤُونَ مِنَ الْجِيرَةِ ، فَقَالَ :الْكُوفَةُ قُبَّةُ الإِسْلَامِ مَرَّتَيْنِ.

(۳۳۱۰۹) حضرت جندب بریشیز فرماتے بیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان بڑو نئو کے ساتھ تھے ، اور ہم حیرہ مقام ہے آئے تھے، آپ بڑاٹو نے دومر تبہ فر مایا: کوفیاسلام کا خیمہ ہے۔

( ٣٢١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ :مَا يُدْفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ مَا يَدْفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ كَانَتُ بِالْكُوفَةِ لَيْسَ أَخْبِيَةٌ كَانَتْ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣١١٠) حضرت سر لم بينيلا فرمات بين كه حضرت حذيف والمنون في ارشا دفر مايا : كو في گفر بھى اہل كوف كے گفر وں سے افضل نہيں ہے

#### سوائے محمد مِزِلْفَضَغِ جَ کے گھر وں کے۔

( ٣٢١١) حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخُوا ، فَقَالَ الْكُوفِيِّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْفَادِسِيَّةِ، وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيُرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيُرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيُرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَقَالَ مُؤْولِقِ وَيَوْمِ لَاللَهُ فِيهِمَا لَمَّا أَهْلَكُهُمَا ، وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ وَلَاللَهُ فِيهِمَا لَمَا أَلْهُ لَاللَهُ فِيهِمَا لَمَا اللّهُ عَامُ وَلَا مِنْ قَرْدُا وَقُومُ كُنْ اللّهُ فِي فَا عَنِها عَظِيمَةً ، يَعْنِى الْكُوفَةَ .

(۱۳۳۱۱) حضرت رہیج بن عُمیلہ مِرِیشی فرماتے ہیں کہ کوفہ کے ایک آدمی اور شام کے ایک آدمی کے درمیان جھٹز اہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں فخر کرنے لگے۔ کونی نے کہا: ہم تو جنگ تا قادسیہ کے دن والے ہیں۔ اور شامی کہنے لگا: ہم تو جنگ برموک والے ہیں اور فلال فلال دن والے لوگ ہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ ہڑا تو نے ارشاد فر مایا: اللہ نے عاد اور شمود کی ہلاکت میں ان دونوں کو گواہ نہیں بنایا تھا اور نہ بی ان دونوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تھا اور کوئی بستی بھی اس لا کت نہیں کہ اس شہر جتنی اس کی فضیلت بیان کی جائے ، بینی کوفہ جتنی ۔

( ٣٢١١٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّة الْعُرَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، قَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ رَأْسُ الْعَرَبِ وَجُمْجُمَتُهَا وَسَهْمِى الَّذِي أَرْمِي بِهِ إِنْ أَتَانِي شَيْءٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، وَإِنِّي بَعَثْت إِلَيْكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاخْتَرْته لَكُمْ وَآثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِى إثْرَةً

(۳۳۱۱۲) حضرت حبالغرنی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی بی ارشاد فرمایا: اے کوفہ والو اہم عرب کی بنیا دہو، اور میراشہر ہوجس کے ذریعہ میں مقابلہ کرتا ہول اگر کوئی چیز میرے پاس ادھراُ دھر سے آجائے ، اور بے شک میں نے تمہاری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود ڈی ٹی کو بھیجا ہے ادر میں نے ان کو تمہارے لیے چنا۔اوران کے معاملہ میں تم لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دی۔

( ٣٢١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ.

(۳۳۱۱۳) حضرت نافع بن جبیر میتید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑیٹن نے کوفیہ والوں کی طرف خط لکھا: تو ان کواس لقب نے نوازا۔معز زلوگوں کی طرف ۔

( ٣٣١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إلَى رَأْسِ الْعَرَبِ.

(۳۳۱۱۳) اما شعبی بیشید فرماتے بیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹیو نے کوف والوں کی طرف خط لکھا: تو آنبیں اس لقب سے نوازا۔ عرب کی بنیاد کی طرف۔

- ( ٣٢١١٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرٌ إلَيْهِمْ : إلَى رَأْسِ أَهْلِ الإسْلاَمِ. (٣٣١١٥) حضرت عامر مِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت عمر بن خطاب جِنْ تُون في والول كي طرف خط لكها توان كواس لقب سے نوازا۔ اسلام كى بنماد كي طرف ۔
- ( ٣٣١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ : يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيِّمُ كُلُّ مُؤْمِنِ بِالْكُوفَةِ.
- (٣٣١٦) حضرت الجلح طِینَّیهٔ فرماتے بین که حضرت عبدالله ابوالحد بل طِینی نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک زمانداییا آئے گا کہ ہر مومن کوفد میں پڑاؤ ڈالےگا۔
- ( ٣٣١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :الْكُوفَةُ رُمْحُ اللهِ وَكُنْزُ الإِيمَانِ وَجُمْجُمَةُ الْعَرَبِ يجزون تُغُورَهُمْ وَيَمُدُّونَ الْأَمْصَارَ.
- (۳۳۱۷) حضرت شِمر مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جی نئی نے ارشاد فرمایا: کوف اللہ کا نیز ہ ہے۔اسلام کا فزانہ ہے۔اور عرب کا معزز قبیلہ ہے۔ بیلوگ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور شہروں کو بوصاتے ہیں۔
- ( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أَخْبِيَةٍ بَعْدَ أَخْبِيَةٍ كَانَتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ يُدْفَعُ عنها مَا يُدْفَعُ عَنْ هَذِهِ ، يَغْنِى الْكُوفَةَ.
- (۳۳۱۸) حضرت رہے جائید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بڑائیؤ نے ارشادفر مایا: نبی کریم مَؤْفِقَةَ اوراصحاب بدر کے گھروں کے بعد کہ ڈنگھر اور نہیں جس کہ فضالہ اس سے زیادہ مربعے کہ:
- كُونًى كُفراييانبيس بَس كَى فضيلت اس سنزياده بهويعنى كوف سے ـ ( ٣٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُبِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : الْكُوفَةُ
- قُبَّةُ الإسْلامِ ، يُأْتِي عَلَى النَّاسِ ذَمَانٌ لاَ يَهُفَى فِيهَا مُؤْمِنٌ إلاَّ بِهَا ، أَوْ قَلْبُهُ يَهُوىَ النَّهَا. (٣٣١٩) حضرت جندب مِنْ فو مات بِن كرحضرت سلمان رَئْ فَدْ نِ ارشَاد فرمايا: كوفدا سلام كاخيمه ہے ـ لوگوں پر ايک ايسازمانه
- (۱۹۱۹۹) مطرت جندب مِن تُو فرمائے ہیں کہ مطرت سلمان رہی ہوئے ارتباد فرمایا: لوفدا سلام کا حیمہ ہے۔ لولوں پر ایک ایساز مانہ آئے گا جس میں کوئی مومن باتی نہیں رہے گا مگروہ اس میں جمع ہوگا یا اس کادل اس میں جمع ہونے کی خواہش کرے گا۔
- ( ٣٣١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدُرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ : أَهْلُ الْكُوفَةِ أَشْرَفُ ، أَوْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ ، قَالَ :كَانَ يُبْدَأُ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ.
- (۳۳۱۲۰) حضرت ابورجاء مِیشِیمیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن مِیشِید سے پوچھا: اہل کوفہ زیادہ شریف ہیں یا اہل بصرہ؟ آپ بِیشِید نے فرمایا: ابتداءتو کوفہ سے کی جاتی تھی۔
- ( ٣٣١٢١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْمَهْدِيِّ.

(۳۳۱۲) حضرت سالم بن انی الجعد طِیتین فرماتے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو تُواتِین نے ارش دفر مایا: اے کوفہ والواتم سب لوگوں میں مِدایت یا فقہ ہونے کے اعتبار سے زیادہ خوش بخت ہو۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :قَالَ لِى :مِمَّنُ أَنْتَ ، فَقُلْتُ :مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَيُسَافَرُ مِنْهَا إلَى أَرْضِ الْعَرَبِ لَا تَمْلِكُونَ قَفِيزًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ لَا يُنْجِيكُمْ

(۳۳۱۲۲) حضرت ابن سائب مِلِیِّیِهٔ فرمات ہیں کہ حضرت عبدالقد بن عمرو ڈاٹونو نے مجھے پوچھا:تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا: کوفہ والوں میں سے ہوں۔اس پر آپ ڈاٹونو نے فرمایا جتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ انہوں نے سفر کیا عرب کی ایسی زمین کی طرف جہاں نہم ایک قفیز کے مالک ہوگے نہ ہی ایک درہم کے۔اور تمہیں نجات ہجی نہیں ملے گی۔

#### (٦٠) ما جاء فِي البصرةِ

## ان روایات کا بیان جوبھرہ کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :الْبَصْرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْكُوفَةِ.

(mmirm)حضرت عبدر به بن ابوراشد مِلَيَّيْةِ فرمات بين كه حضرت ابن عمر هبارّه نظر الشادفر مايا: بصر ه كوف ہے بہتر ہے۔

( ٣٢١٢٤ ) حَلَثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : طُفْت الْأَمْصَارَ فَمَا رَأَيْت مِصْرًا أكثر مُتَهَجَّدًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(۳۳۱۲۴) حضرت ٹابت ہوئین فرہ تے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن الی لیک ڈاٹنو نے ارشاد فرمایا: میں بہت سے شہروں میں پھرا ہوں پس میں نے کوئی شہراییانہیں دیکھا جوبصرہ سے زیادہ تبجد گز ارلو گوں والا ہو۔

( ٣٣١٢٥ ) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفَيَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَسَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَفْتَحُونَ بَابَ هُدَى ، وَلَا يَتركون بَابَ ضَلَالَةٍ ، وَإِنَّ الطُّوفَانَ قَدْ رُفِعَ عَنِ الأَرْضِ كُلِّهَا الَّا الْنَصْءَةَ

( ۳۳۱۲۵ ) حضرت محمد بن منتشر ہلیٹیڈ فرمات میں کہ حضرت حذیفہ جن تؤنے نے ارشاد فرمایا: یقینا بھرہ والے نہ ہدایت کا درواز ، کھو لئے میں نہ صلالت و گمرابی کا درواز ہ چھوڑتے ہیں ،اور یقینا طوفان ساری زمین والوں ہے دور ہو گیا سوائے بھر و کے۔

( ٣٣١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَلْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُدَيْفَةَ ، فَقَالَ · الَّى أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْبُصْرَةِ ، فَقَالَ : لاَ تَخُرُجُ إِلَيْهَا ، قَالَ : إِنَّ لِى بِهَا قَرَابَةً ؟ قَالَ : لاَ تَخْرُجُ ، قَالَ : لاَ بُدَّ مِنَ ه مصنف ابن الي شيبه متر جم (جده ) في مستف ابن الي شيبه متر جم (جده )

الْخُرُوجِ قَالَ : فَانْزِلْ عَدْوَتَهَا ، وَلَا تَنْزِلُ سُرَّتَها.

(۳۳۱۲۷) حضرت ابوعثان بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت حذیف زائنو کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میر ابھرہ جانے کا ارادہ ہے۔تو آپ ڈائنو نے فرمایا: مت جاؤ۔اس شخص نے کہا: بے شک وہاں میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔آپ ڈاٹنو نے فرمایا: مت شو:

جاؤ۔اس شخص نے کہا: جانا ضروری ہے۔آپ مِناتِنو نے فرمایا:اس کے کناروں پر بی اتر نا،اس کے درمیان میں مت اُتر نا۔

#### ( ٦١ ) ما جاء فِي أهلِ الشَّامِ

## ان روایات کابیان جوشام والوں کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ. (ابن حبان ٢٠٠٣ـ احمد ٣٣٢)

(٣٣١٢٧) حضرت قره جلي فرمات ميں كه رسول الله مَرْفَظَةَ في ارشاد فرمایا: جب شام والے بَمْرَ جائيں تو تمهارے ليے كوئى الله كائيس ہوگى۔

( ٣٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى زيد عن أبى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِى ، قَالَ : لَيُهَاجِرَنَّ الرَّعْدُ وَالْبَرُقُ والبركات إلَى الشَّامِ.

(۳۳۱۲۸) حضرت ابوزید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوا یوب انصاری خاتی نے ارشا دفر مایا: ضرور بالصرور گرج ، بیلی اور بارش شام کی طرف آتر کو گل

( ٣٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :مَذَّ الفُرات عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللهِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، لاَ تَكْرَهُوا مَدَّهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُلْمَسَ فِيهِ طَسُتٌ مِنْ مَاءٍ فَلاَ

المو كور الناس قريف المصال اليها الناس اليها الناس الموهوا المده الموسك ال يلمس ويه طست من ماء والا يُوجَدُّ او ذَاكَ حِينَ يَرْجِعُ كُلُّ مَاءٍ إلَى عُنْصُرِهِ الْيَكُونُ الْمَاءُ وَبَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَنِذٍ بِالشَّامِ. (٣٣١٢٩) حضرت معود يُؤيِّز فرمات بي كه حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن بينيز نے ارشاد فرمايا: كه حضرت عبدالله بن معود دينيو ك

زمانہ میں فرات دریا بہت زیادہ مجر گیا ، تو لوگوں نے اسے براسمجھا۔ اس پر آپ بڑا ٹیونے نے فرمایا: اے لوگو! اس کے بوسے کو مُر امت سمجھو۔ بے شک وہ وقت قریب ہے کہ اس میں پانی کی سلفی تلاش کی جائے گی تو وہ بھی نہیں ملے گی۔اور بیاس وقت ہوگا جب سارا پانی اپنی اصل کی طرف اوٹ جائے گا۔اور اس دن پانی اور بُقیہ مونین صرف شام میں ہوں گے۔

( ٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ هَـقَالَ : دِمَشْقُ .

( ٣٣١٣٠) حضرت يحيي بن سعيد مِيشِيدُ فرماتے ہيں كه حضرت سعيد بن مستب مِيشِيدُ نے اس آيت كي تفسير يوں بيان كى :

آيت ﴿ وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينٍ ﴾ ال مين دُشق شهرمراد ب\_

( ٣٢١٣١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونِّسَ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ٱلْغَسَّانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :قَالَ كَعْبٌ :أَحَبُّ الْبِلَادِ إلَى اللهِ الشَّامُ وَأَحَبُّ الشَّامِ إلَيْهِ الْقُدْسُ ، وَأَحَبُ الْقُدْسِ إلَيْهِ جَبَلٌ بِنَابُلُسَ ، لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانَّ يَتَمَاسُّونَهُ ، أَوْ يَتَمَاسَحُونَهُ بِالْحِبَالِ بَيْنَهُمْ

(۳۳۱۳) حضرت ابو بمرغسانی پایسی فرماتے ہیں کہ حضرت صبیب پیشیا نے ارشاد فرمایا: شبروں میں محبوب ترین شبراللہ کے نزدیک شام ہے۔اور شام میں محبوب ترین جگہ مقام قدس ہے،اور مقام قدس میں محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک نابلس کا پہاڑ ہے۔ضرور بالصرورلوگوں پرایک زمان ایسا آئے گا کہ وہ اس کے درمیان رسی ڈال کراس کوچھوئیں گے۔

( ٣٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ أَبِى بَكُرٍ ، عَنُ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ دِمَشْقٌ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَيْتُ الطُّورِ.

(۳۳۱۳۲) حضرت ابوالزاھریہ بنی تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیز تفقیق نے ارشاد فرمایا جنگوں کے دوران دمشق مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا۔اور د جال ہے جنگ کی صورت میں بیت المقدس مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا اور یا جوج ماجوج سے جنگ کے دفت بیت الطّور مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا۔

( ٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبِ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ شِمَاسَةَ الْمُهُوِىَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوَلِّفُ الْقُرُآنَ مِنَ الرِّقَاعِ إِذْ قَالَ :طُوبَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وبم ذَاكَ وَلِمَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَن بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا.

(٣٣١٣٣) حفرت زيد بن ثابت و في فرمات بي كداس درميان كه بم رسول الله مَ فَيْفَيْ كارد كرد جمع تصاور قرآن و بمع كر رب تصح چمزول سے - اچا مك آپ مَرْفَقَعَ فَيْ فرمايا: شام كے ليے خوشخرى ہے ۔ پوچھا گيا: اے الله كے رسول مِرْفَقَعَ فَيَا كس وجد سے ادر كوں؟ آپ مِرْفَقِيْعَ فَيْ فرمايا: يقينار حمت كے فرشتوں نے ان پراپني كر پھيلائے ہوئے ہيں ۔

( ٣٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ﴿ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ قَالَ :الشَّامُ.

(۳۳۱۳۳) حفزت حمین رفایخو فرماتے میں کہ حضرت ابو مالک ولیٹیوٹ نے قر آن کی اس آیت ﴿ الْأَرْضِ الَّتِی بَارَ کُنَا فِیهَا ﴾ ترجمہ: وہ زمین جس کوہم نے باہر کت بنادیا۔'' کے بارے میں فرمایا: که اس میں شام مرادے

#### ( ٦٢ ) فِي فضلِ العربِ

## عرب کی فضیلت کے بیان میں

( ٣٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىًّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصْرِى ، قَالَ :لَمَّا وَرَدَ عَلَيْنَا سَلْمَانُ اَتَيْنَاهُ لِنَسْتَقُرِنَهُ ، فَقَالَ :إِنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ فَاسْتَقُرِنُوهُ عَرَبِيًّا ، فَكَانَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يُقُرِئُنَا ، فَإِذَا أَحَطَأَ أَخَذَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ ، وَإِذَا أَصَابَ ، قَالَ :أَيْمُ اللهِ.

(۳۳۱۳۵) حضرت خلید انعصری میشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان دانتی بمارے ہاں تشریف لاے تو ہم لوگ ان کی خدمت میں آئے تا کہ ہم ان سے قر آن مجید پڑھیں۔ آپ میلی فیز نے فرمایا: یقینا قر آن محرب بہ بہت ہمیں کوئسی مور بی سے پڑھو۔ تو حضرت نامان دیا تی ان کوئسطی پر بکڑ لیتے۔ اور حضرت نامان دیا تی ان کوئسطی پر بکڑ لیتے۔ اور جب وہ دورست کر لیتے تو آپ میں بڑھایا کرتے تھے۔ جب وہ کوئی خلطی کرتے تو حضرت سلمان دیا تی ان کوئسطی پر بکڑ لیتے۔ اور جب وہ درست کر لیتے تو آپ میں بڑھا وا تھی التد کی قسم !ایسے بی ہے۔

( ٣٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاءَ الْعَرَبِيِّ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، وَجَعَلَ فِذَاءَ الْمَوْلَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبُعُونَ دِرْهَمًا.

(٣٣١٣٦) حَفرت مغيره فرمات بين كه حضرت ابرا بيم مِيشين نے ارشاد فرمايا: كه رسول الله مَنْزَفَقَةَ نِے غزوه بدرك دن ايك عربي كا

فديه چاليس او قيەمقررفر مايا: اورائيك غلام كافدىيە بيس او قيەمقررفر مايا ـ اورائيك او قيه چاليس درجم كاموتا بـ ‹ ٣٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَّةَ ، عَنْ خَرَشَةَ ، قَالَ: قَالَ عُمَرٌ : هَلاكُ الْعَرَبِ إِذَا بَلَعَ أَبْنَاءُ بَنَاتِ فَارِسَ .

(۳۳۱۳۷) حضرت خرشہ مِلِیَّی فرمات میں کہ حضرت عمر <sub>آتان</sub> ٹونے ارشاد فرمایا عرب کی ہلاکت ہوگی جب فارس کی لڑکیوں کی اولا د بالغ ہو جائے گی ۔۔۔

( ٣٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُخَارِق ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُثْسَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ غَشَّ الْعَرَّبَ لَمْ يَدُخُلُ فِى شَفَاعَتِى وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِى. (ترمذى ٣٩٢٨)

(۳۳۱۳۸) حفزت عثمان بن عفان بین فرماتے میں که رسول الله میز نظیجہ نے ارشاد فرمایا: جو محض اہل عرب کو دھو کہ دے گاوہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا۔اور نہ بی میری محبت یائے گا۔

( ٣٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَظَّابِ، فَقَالَ :قَدْ عَلِمْت وَرَبُّ الْكَعْبَةِ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبُ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : مَتَى يَهُلِكُونَ يَا

ُ عَنِينَ الْمُنْذُمِينَ ، قَالَ: حِينَ يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمْ يُعَالِحُ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمِيرَ الْمُنْذُمِينَ، قَالَ: حِينَ يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمْ يُعَالِحُ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۳۳۱۳۹) حفرت متطل بن حقیمن واثیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب واثین ہم سے خطاب فرمارے تھے آپ وہائیؤ نے فرمایا: رب عجب کا بھر سے ایک آدی نے گھڑ ہے ہوکر پو چھا: فرمایا: رب کعبہ کاتتم اتحقیق مجھے معلوم ہے کہ اہل عرب کب ہلاک ہوں گے؟ مسلمانوں میں سے ایک آدی نے گھڑ ہے ہوکر پو اے امیرالمؤمنین: بیلوگ کب ہلاک ہوں گے؟ آپ وہائیؤ نے فرمایا: جب اس کا معاملہ وہ محض سنجا لے گا جس نے نہ جا بلیت میں کمھی کوئی تدبیروغیرہ کی اور نہ بی رسول اللہ میرائیڈیؤ کے صحبت اختیار کی ہو۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ حُصَيْنِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ : إنَّمَا مَثَلُ الْعَرَبِ مِثْلُ جَمَلِ أَيْفٍ اتَّبَعَ قَائِدَهُ فَلَيَنْظُرْ قَائِدُهُ حَيْثُ يَقُودُ ، فَأَمَّا أَنَا فَوَرَبُ الْكَعْبَةِ لَأَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ.

(۳۳۱۴۰) حضرت حسین مزنی ویشید فرمات بین که حضرت عمر بن خطاب دن شو نے ارشاد فر مایا: بے شک اہل عرب کی مثال اس اون کی سے جوشریف ہوادرا بنے چلانے والے کا تابع ہو۔ پس ان کے قائد کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ ان کی کس طرف راہنمائی کررہا ہے۔ باتی رہا میں قورب کعبہ کی تم ایمی ضرور بالصروران کوسید ھے راستہ پرڈالوں گا۔

( ٣٣١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كَرِبَ يَمُرُ وَنَحْنُ صُفُوفٌ فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُونُوا أسودا أشداء ، فإنما الأسد من أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يَلْقَى نَيْزَكَهُ.

(۳۳۱۳) حفرت قیس بیتید فرماتے ہیں کہ حفرت عمرو بن معد یکرب بیتید قادسیہ کے دن ہمارے پاس سے گزرے اس حال میں کہ ہم صفوں میں تھے، آپ بڑا تئو نے فرمایا: اے گروہ عرب! تم لوگ سخت ہملہ کرنے والے شیر بن جاؤ۔ بے شک شیر تواپی حالت سے بے پرواہوتا ہے۔ بے شک ایرانی تواس ہرن کی طرح ہیں جس کو نیز ولگ چکا ہو۔

( ٣٣١٤٢) حَدَّثَنَا سُوَيْد الْكُلْبِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن كَثِيرَ بْنِ الصَّلُتِ ، قَالَ :نكح مَوْلَى لَنَا عَرَبِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ :وَاللهِ قَدْ عَدَا مَوْلَى آلِ كَثِيرِ طُوْرَهُ.

(٣٣١٣٢) حفرت محمد بن عبداالله بن كثير بن الصلت بيشين فرمات بيس كه بهار ايك آزاد كرده غلام في ايك عربي مورت سے نكاح كرليا۔ تواس كو حضرت عمر بن عبدالعز بروائين كے پاس لا يا گيا ادراس كے خلاف مدد ما كلى گئى تو آب بيشين فرمايا: الله كي تم!
شخيل آل كثير كے غلام نے اپنے رتباورا بن حدے بروركام كيا۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِىُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِیُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرِبِيُّ الْأَمَةَ ، وَأَنَّهُ قَضَى فِى الْعُرَبِ يَتَزَوَّجُونَ الإِمَاءَ وَأَوْلاَدُهُمْ بِالْفِدَاءِ :سِتُ قَلَائِصَ ، الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ سَوَاءٌ ، وَالْمَوَالِى مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : الْعَرَبِيُّ وَالْمَوْلَى لَا يَسْتَوِيَانِ فِى النَّسَبِ. (۳۳۱۳۳) حفرت سعید بن سینب فرماتے ہیں کہ حفزت عمر دیا ہے نے عربی کو باندی کے ساتھ شادی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے باند یوں کے ساتھ شادی کرنے والے عربوں کے بارے میں چھ قلائص کا فیصلہ فرمایا مردوعورت اس میں برابر ہیں اور موالی کا بھی یہی تھم ہے جبکہ معلوم نہ ہو۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ عربی اور موالی نسب میں برابر نہیں۔

( ٣٣١٤) حُدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى رَزِينِ ، قَالَ حَدَّثَنِي أُمَّى ، قَالَتُ : كَانَتُ أُمُّ الْحُرَيْرِ ، إِنَّا مَرَاك إِذَا مَاتَ رَجُلَّ مِنَ الْعُرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهَا :يَا أُمَّ الحُرَيْرِ ، إِنَّا نَوَاك إِذَا مَاتَ رَجُلَّ مِنَ الْحُرَيْرِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَتِرَابِ الْعَرَبِ الشَّتَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَب.

و كَانَ مَوْلَاهَا طَلْحَةُ بْنُ مَالِكٍ. (ترمذي ٣٩٢٩)

(٣٣١٣٣) حفرت محر بن الى رزين ويشيد اپنى والده سنقل كرتے بين كه حضرت ام جرير فين شير بهت بى تحت ہوتى بيد بات كه جب عرب كاكوئى آ دى مرجا تا ، تو ان سے اس بارے ميں بوچھا گيا: اے ام جرير فين ايقينا ہم نے آپ فين كود يكھا كه جب عرب كاكوئى آ دى مرجا تا ، تو ان سے اس بارے ميں بوچھا گيا: اے ام جرير فين ايقينا ہم نے آپ فين كور كور كھا كہ جب عرب كاكوئى آ دى مرجا تا ہے تو آپ فين الله من الل

# ( ٦٣ ) من فضّل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّاسِ بعضهم على بعضٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن النَّاسِ بعضهم على بعضٍ الله الله الله على الله عنها الله الله عنها الله الله عنها ال

( ٣٣١٤٥) حَلَّثَنَا عُنُدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، قَالَ سَمِعْتَ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِى بَكُرَةً يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَقُوعَ بْنَ حَابِسِ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّمَا بَايَعَك سُرَّاقُ الْحَاجُ عَنْ أَسْلَمَ وَغِفارٍ وَمُزَيْنَةَ وَأَخْسِبُ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْت إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارٍ وَمُزَيْنَةَ وَأَخْسِبُ جُهَيْنَةَ خَيْرًا مِنْ يَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ يَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ اخَابُوا وَخَسِرُوا ، قَالَ : نَعَمْ ، وَغِفَارٌ وَأَخْدِبُ بُعَيْدُهُ لَا حُيْرُ مِنْهُمْ . (بخارى ٣٥١٦ مسلم ١٩٥٥)

(۳۳۱۴۵) حفرت عبدالرحمٰن بن الى بكره ويشيد اپ والد بي بيان كرتے بيں كدان كے والد حضرت ابو بكره ويشيد نے ارشاد فرمايا: كد حفرت اقرع بن حابس و الله مَرْفَقَ مَنْ الله مَرْفَقَ فَقَرِ كَ باس آئے اور عرض كيا: ب شك آپ مَرْفَقَ فَرَّ عة قبيله الله مَ عَفار، مزيد ..... رادى كہتے ہيں .....ميرا كمان ہے كہ قبيلہ جھيد بھى كہا ..... كے چوروں نے بيعت كى ۔اس پررسول الله مَرْفَقَ فَرْفَ فَار مُان تيرى كيا رائے ہے اگر قبيله اللم ، اور غفار ، اور جھينه والے قبيله بنوتم ميم اور بنوعامر ، اسد اور غطفان والوں سے بہتر ہوں تو كيا وہ لوگ خسارے اور نقصان میں نہیں؟ آپ بڑا تُونے کہا: جی ہاں! آپ مِنْ اَفْظَاعُ آنے فرمایا: پس قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے یقینا نیان سے بہتر ہیں۔

( ٣٣١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ جُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ بَنِى تَعِيمِ وَمِنْ بَنِى عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَدُ خَابُوا وَخَيْرُوا ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ . (بخارى ٣٥١٥ ـ مسلم ١٩٥٦)

(۳۳۱۴۲) حضرت ابو بمره تزینخو فرماتے ہیں که رسول الله مَرْاَفْظَةَ نے ارشاد فرمایا: تمہاری کیارائے ہے اگر قبیلہ جھینہ ،اسلم ،اور قبیلہ غفار والے قبیلہ بنوٹی ہے ہوئے اپنی آواز کو غفار والے قبیلہ بنوٹی ہے اللہ بنوٹی ہوئے اپنی آواز کو کم فار والے قبیلہ بنوٹی ہے اللہ بنوٹی ہوئے اپنی آواز کو کہ بالے اسلامی ہوں گے۔ آپ مَراُفِشَوْقَةَ نے فرمایا: اللہ کارول مِراُفِشَوَقَةَ فِی اللہ بھرتو وہ لوگ خسار سے اور نقصان میں ہوں گے۔ آپ مَرافِشَوَقَةَ نے فرمایا: یقینا میں بہتر لوگ ہیں۔

( ٣٦١٤٧) حَدَّثَنَا غُنُدٌ ( ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةُ ، خَيْرٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِى عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ :أَسَدٍ وَغَطَفَانَ. (مسلم ١٩٥٥۔ احمد ٣١٨)

(۳۳۱۴۷) حفرت أبو ہریرہ دائن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُراَفِقَعَ آب ارشاد فرمایا: قبیله اسلم، قبیله غفار، قبیله مزینه اور جولوگ قبیله محصینه میں اور قبیله علمان سے میں یا یوں فرمایا کر قبیله جھینه والے قبیله بنوتمیم اور قبیله بنوعام راوران دونوں کے حلیف قبیله اسداور قبیله غطفان سے بہتر ہیں۔ بہتر ہیں۔

( ٣٣١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ مَوَالٍ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلَا مَوْلَى لَهُمْ غَيْرَهُ.

· (۳۳۱۲۸) حضرت ابو ہر یرہ دی تی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَؤْفِی آنے ارشاد فرمایا: قبیلہ قریش ، انصار ، قبیلہ اسلم ، اور قبیلہ غفار والے اللّٰہ اور اس کے رسول مِنْوَفِی کے دوست ہیں۔ان لوگوں کا اِن کے سواکوئی دوست نہیں۔

( ٣٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ إياسِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا. (احمد ٣٨)

(۳۳۱۴۹) حضرت سلمہ ڈیاٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنِّ النَّحَةِ نے ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم والے اللہ اُن کی حفاظت فرمائے اور قبیلہ غفار والے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔

( ٣٢١٥. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنسِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ

الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُو بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسُتُ أَنَا قُلْتُ هَذَا ، وَلَكَ اللَّهُ قَالَهُ .

(۳۳۱۵۰) حضرت خفاف بن ایماء بن رصد غفاری وی فی فرماتے ہیں کدرسول الله مِلْفِضَعَ نے جمیس نماز پڑھا کی جب آپ مِلْفِضَعَ فَمَ نے دوسری رکعت سے اپنا سراتھایا تو ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم والے الله ان کوسلامت رکھے۔ اور قبیلہ غفار والے الله ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ مِلْفَضَعَةَ بماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: یقیناً میں نے یہ بات نہیں کھی لیکن الله تعالی نے ارشاد فرمایا۔

### ( ٦٤ ) ما جاء فِي قيسٍ

## ان روایات کابیان جوقبیلہ قیس والوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِق ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَحْلِفُ بِاللهِ : لاَ تَبْقَى قَبِيلَةٌ إلاَّ ضَارَعَتِ النَّصْرَانِيَّةَ غَيْرَ قَيْسٍ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَأَجِبُّوا قَيْسً .

(۳۳۱۵۱) حفرت سالم بن الی الجعد میشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء والتی قتم اٹھا کرفر ماتے تھے کہ کوئی قبیلہ بھی باقی نہیں رہے گا مگریہ کہ سب نصرانیوں کے مشابہ ہوجا کیں گے۔سوائے قبیلہ قیس والوں کے۔ائے گروہ مسلمین! قیس والوں سے مجت کرو،ائے گروہ مسلمین! قیس والوں سے محبت کرو۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْحريشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى غَزَاةٍ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالتُّرْكِ فَهَدَّدَهُ رَسُولُ خَاقَانَ وَكَتَبَ إلَيْهِ : لَأَلْقَيَنَكَ بِحَزَاوَرَةِ التَّرْك ، فَكَتَبَ إلَيْهِ مَسْلَمَةُ : إِنَّك تَلْقَانِي بِحَزَاوَرَةِ التَّرْكِ وَأَنَا أَلْقَاك بِحَزَاوَرَةِ الْعَرَبِ ، يَغْنِي قَيْسًا.

(۳۳۱۵۲) حضرت زید بن محمد میشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسلمہ بن عبد الملک میشین کے ساتھ ترک کے کسی غزوہ میں تھا۔ تو خاتان بادشاہ کے قاصد نے ان کو بہت دھمکیاں دیں اوران کو خط کصا۔ میں تنہارے ساتھ ملوں گاترک کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم ساتھ ۔ تو اس کے جواب میں حضرت مسلمہ بریشین نے اس کو خط ککھا: بے شک تم سے ملو محرترک کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم سے ملوں گاعرب کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم سے ملوں گاعرب کے طاقتوروں کے ساتھ یعنی قبیلہ قیس والوں کے ساتھ ۔

( ٣٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ: حَدَّثِنِى مَنْصُورٌ ، عَنْ رِبْعِتَى بُنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :اذُنُوا يَا مَعْشَرَ مُضَرَّ إِنَّ مِنْكُمْ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ ، وَمِنْكُمْ سَوَابِقُ كَسَوَابِقِ الْخَيْلِ .

(٣٣١٥٣) حضرت ربعي بن حراش ويشيد فرمات بي كدهفرت حذيف والفوف في ارشادفر مايا: احرر ومضر! قريب بوجاؤ، ب شك

اولا دِآ دم کے سردارتم میں سے ہیں ،اورتم لوگوں میں ہی سبقت لے جانے والے ہوں گے جیسا کہ گھوڑوں کی دوڑ میں سبقت لے حانے والے ہوتے ہیں۔

( ٢٣١٥٤) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا الْحَتَلَفَ النَّاسُ فَالْحَقُّ فِي مُضَرَ. (ابو يعلى ٢٥١٣ طبراني ١١٣١٨) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا الْحَتَلَفَ النَّاسُ فَالْحَقُّ فِي مُضَرَّ. (ابو يعلى ٢٥١٣ طبراني ١١٣١٨) حضرت ابن عباس جَلَيْو فرمات بي كرسول الله مَ إِنْ اللهُ مَ المَا وَرَمَا يَا: جب لوگ اختلاف كرن الكيس كية حق قبل معزين بوگا۔

( 37100 ) حَدَّثُنَا الْفُضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَّرُ : قَيْسٌ مَلاَحِمُ الْعَرَبِ. ( 37100 ) حفرت مفيان بِينْ فِي فرمات بين كرحفرت عمر وَلْ فَيْ في ارشاد فرمايا: قبيلة قيس عرب كجناكموبين ـ

### ( ٦٥ ) ما جاء فِي بنِي عامِرٍ

## ان روایات کابیان جونبیلہ بنوعامر کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٥٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطِحِ فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمْ قُلْنَا : بَنُو عَامِرٍ ، قَالَ : مَرْحَبًا أَنْتُمْ مِنَى.

(طبرانی ۲۲۳ بزار ۲۸۳۱)

(٣٣١٥٦) حفرت ابو جحیفہ و اتنی فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَلِفَقَائِمَ اللهِ مقام پر ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ مُؤِلِفَقَائِمَ سرخ چوغہ میں تھے۔آپ مِؤلِفَقَعَ فِی نِی چھا:تم کون لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا: قبیلہ بنوعامر کےلوگ ہیں۔آپ مِؤلِفَقَعَ فِی نے فرمایا: خوش آمدید۔تم لوگ مجھ میں سے ہو۔

( ٣٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّا كُنَّا وَأَنْسَمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنِي عَبُدِ مَنَافٍ فَنَحْنُ الْيُوْمَ بَنُو عَبْدِ اللهِ وأنتم بنو عبد الله.

(بخاری ۱۲)

(٣٣١٥٤) حفرت نزال ولينطيخ فرمات بين كدرسول الله مَرْافِظَةَ أِن ارشاد فرمايا: يقيناً بهم لوگ اورتم لوگ زمانه جابليت ميں بنوعبد مناف كہلاتے تھے۔ پس آج كے دن بهم بھى بنوعبدالله بين اورتم بھى بنوعبدالله بو۔

( ٣٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أبى هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِى عَامِرًا وَاهْدِ يَنِى عَامِرٍ. (عبدالرزاقُ ١٩٨٨٣)

(٣٣١٥٨) حضرت قاده روا تعد فرمات بي كدرسول الله مُؤلِفَظَةً في ارشاد فرمايا: احالله! توميري كفايت فرما: عامر بن طفيل عاور

توبدايت عطافر ماقبيله بنوعامر بن صعصعه كو\_

( ٣٣١٥٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَشْرَمِ الْجَعْفَرِى أَنَّ مُلاعِبَ الْاسِنَّةِ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ بَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الدَّوَاءَ أو الشُّفَاءَ مِنْ دَاءٍ نَوْلَ بِهِ فَبَعَثَ الِّيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلِ، أَوْ بِعُكَّةٍ مِنْ عَسَلٍ.

(۳۳۱۵۹) معزت خشر م بعفری بیشید فرماتے میں کہ حضرت عامر بن ما لک بیٹید نے نبی کریم مِنَّافِقَیَّا کَی طرف ایک قاصد دوا ما تکتے کے لیے یاکسی بیاری سے شفاء کے لیے بھیجا۔ تو نبی کریم مِنْلِفَقِیَّا ہے ان کی طرف شہدیا شہدکامشکیز ہ بھیج دیا۔

## ( ٦٦ ) ما جاء فِي بنِي عبسٍ

### ان روایات کابیان جوقبیلہ ہنوعبس کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :جَانَتِ ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ الْعَبْسِىِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَرْحَبًا بِابْنَةِ أَخِى مَرْحَبًا بِابْنَةِ نَبِيٍّ صَيَّعَهُ قَوْمُهُ.

(بزار ۲۳۷۱ طبرانی ۱۲۲۵۰)

(۳۳۱۹) حفرت معيد بن جير والخوفر فرماتے بين كه حضرت خالد بن سنان العبسى كى جينى رسول الله مِيَّا النَّهُ مِيَّا فَعَلَمُ كَى خَدَمت مِينَ آنَ الْهُ اللهُ مِيَّا وَحَلَى اللهُ مَيَّا وَحَوْقُ آنه يد، نبى كى بينى كوجس كواس كى قوم نے ضائع كرديا تھا۔ ( ٣٣١٦ ) حَلَّاتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَا يَنِي عَبْسٍ ، مَا شِعَارُكُمْ ، قَالُوا : حَرَامٌ ، قَالَ : بَلُ شِعَارُكُمْ حَلَالٌ.

(۳۳۱۷۱) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ النظافیۃ نے فرمایا: اے بنوعبس والوا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: حرام۔ آپ مِنْ النفیٰ اَمْ اِنْ بلکہ تمہاری نشانی تو ''حلال''ہے۔

( ٣٣١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الصَّرِيسِ عُقْبَةُ بْنُ عَمَّارِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ أَخِ لِرِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيْنِ : أَيُّ الْخَيْلِ وَجَدْتُمُوهُ أَصْبَرُ فِي حَرْبِكُمْ ، قَالُوا : الْكُمَيْتُ .

(٣٣١٦٢) حضرت مسعود بن حراش ويليط جوحفرت ربعی بن جراش ويليد كے بھائی بین فرماتے بیں كەحفرت عمر بن خطاب رواغون نے قبيلہ بنوعبس والوں سے بوچھا: تم لوگ جنگوں میں كون سا گھوڑا زيادہ صابر پاتے ہو؟ انہوں نے عرض كيا: سياہ وسرخ رنگ ك گھوڑ ہے كو۔

### ( ٦٧ ) ما جاء فِي ثقِيفٍ

### ان روایات کابیان جوقبیلہ ثقیف والوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخُرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخُرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا. (احمد ٣٣٣)

(٣٣١٦٣) حفرت جابر ولا نُنْ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللْمُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَا

( ٣٢١٦٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :لَقَدُ هَمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ إِلاّ مِنْ قُرَشِيّ ، أَوْ أَنْصَارِتِي ، أَوْ ثَقَفِيّي.

(عبدالرزاق ۱۲۵۲۱ ابن حبان ۲۳۸۳)

(۳۳۱۷۴) حضرت طاؤس مِیشِید فرماتے ہیں که رسول الله مِیشِینی نے ارشاد فرمایا بتحقیق میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ میں کسی ہے ہدیے ہول نہیں کروں گاسوائے قربی سے یاانصاری سے یا ثقفی ہے۔

( ٣٢١٦٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هُمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِكَ ، أَوْ تَقَفِيًّ ، أَوْ دَوْسِيٍّ . أَوْ أَنْصَارِكَ ، أَوْ تَقَفِيًّ ، أَوْ دَوْسِيٍّ . (ترمذى ٣٩٣٧)

(۳۳۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ وڑاٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظِیمَ نے ارشاد فرمایا جمقیق میں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ میں کسی سے بھی ہدیے تبول نہیں کروں گا مگر قریش سے یا انصاری سے یا ثقفی سے یا دوی ہے۔

## ( ٦٨ ) فِي عبدِ القيسِ وفدعبدالقيس كابيان

( ٣٣١٦ ) حَلَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَفَٰذَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِّ الْوَفْدُ ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالَ : قَالُوا : رَبِيعَةُ ، قَالَ : مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِّ الْوَفْدُ ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالَ : قَالُوا : رَبِيعَةُ ، قَالَ : مَرْحَبًا بِالْوَفُدِ ، أَوْ بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلَا النَّذَامَى.

(٣٣١٦٦) حفرت ابن عباس ولا فن فرمات بي كر قبيله عبد القيس كاوفدرسول الله مَ أَنْفَقَامَ كَ بِاس آيا ـ تورسول الله مَ أَنْفَقَامَ فَيَ بِسِ كَ قبيله عبد القيس كاوفدرسول الله مَ أَنْفَقَامَ فَي الله مَ أَنْفَقَامَ فَي الله مَ أَنْفَقَامَ فَي الله مَ أَنْفَقَامَ فَي الله مَ الله من الله منده ـ يول فرمايا: لوگول كونوش آمديد جوند دنيا ميس رسوا مول نه آخرت ميس شرمنده ـ

( ٣٣١٦٧) حَدَّنَنَا أَبُو نَعَيْم ، عَنُ عُمَر بِنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّنِي شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ الْعَصِرِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّ عُمَر بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : لِمَنْ هَذِهِ الْأَخْبِيةُ ؟ فَقَالُوا : لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، فَدَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ. الْخَطَابِ وَقَفَ عَلَيْهِمْ بِعَرَفَاتٍ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ الْأَخْبِيةُ ؟ فَقَالُوا : لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، فَدَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ. (٣٣١٦٤) حَفرت عبادالعصري فِي فَيْ فَرَمات بِي كَمُ حضرت عبادالعصري فِي فَيْ فَرَات عبي كحضرت عربادالعصري فِي فَيْ فَرَات عِي كَمُ عَلَيْهِ مَنْ يَونُسَ ، قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَشَجُ يَنِي فَلَ وَسَلَم : إِنَّ فِيكَ لِخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ، فَقُلْتُ : مَا هُمَا قَالَ : قَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ، فَقُلْتُ : مَا هُمَا قَالَ : قَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ، فَقُلْتُ : مَا هُمَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ، قَالَ : قَلْدِيمًا ، كَانَ فِيَّ أَوْ حَدِينًا ؟ قَالَ : بَلْ قَدِيمًا ، قَالَ : قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا ، قَالَ : قُلْدِيمًا ، قَالَ : قَلْدِيمًا ، قَالَ : فَلْدُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى خُلُقُونُ يُحِبُهُمَا .

(٣٣١٧) حفرت عبدالرحمن بن ابی بكره برای این بکره برای این بین كه حفرت الشج بنوعصر فرمات بین كدرسول الله میران این بحص ارشاد فرمایا: فرمایا: فرمایا: فرمایا: بقیناً تم میں دوخصلتیں ایس بین کہ الله ان کو پیند كرتے ہیں۔ میں نے پوچھا: وہ دونوں كون بى بین؟ آپ میرانی بین الله کاشكر برد بارى اور حیاء۔ میں نے پوچھا: یہ مجھ میں برانی بین یا جدید؟ آپ میرانی بین بلكه پرانی بین میں میں نے كہا: الله كاشكر ہے جس نے میری جبلت میں دوخصلتیں پیدا كیں جن كودہ پیند كرتا ہے۔

### ( ۶۹ ) فِی بنِی تبِیمِ قبیلہ بنوتمیم کابیان

( ٣٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَبُشِرُوا يَا يَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالُوا : يَا حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَبُشِرُوا يَا يَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَشَّرُتَنَا فَأَعْطِنَا. (بخارى ٣١٩- احمد ٣٣٣)

(٣٣١٦٩) حضرت عمران بن حسين داي فرمات بين كوقبيله بنوتميم والے نبي كريم مِلِفَظِيَّةً كى خدمت ميں آئے۔ آپ مِلِفظَيَّةً نے فرمایا: اے بنوتميم! خوشى منا وُ۔ تو ان لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول مِلْفظَیَّةً! آپ نے ہمیں خوشخبری سنائی۔ پس آپ مِلِفظَیَّةً ہمیں کچھ عطا كريں۔

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْد ، عَنِ ابْنِ فَاتِكٍ ، قَالَ :قَالَ

لِي كُعُبٌ : إِنَّ أَشَدَّ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى الدَّجَّالِ لَقَوْمُك ، يَعْنِي يَنِي تَمِيمٍ.

( • ١٣٥٧) حفزت ابن فا تک پيتين فرمات ميں كه حضزت كعب دائن نے مجھ سے ارشاد فر مایا: بے شک عرب کے زندہ الوگوں میں سے د جال پرسب سے زیادہ سخت تمہاری توم ہوگی لیعن قبیلے بنوتمیم۔

( ٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُكُيْمٍ ، عَنْ مُسَافِرٍ الْجَصَّاصِ ، عَنْ فَصِيلِ بُنِ عَمْرٍ و ، وَقَالَ : ذَكَرُوا يَنِي تَمِيمٍ عِنْدَ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ ۚ إِنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَّالِ.

(۱۷۳۱) حضرت نضیل بن عمر ورایشین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت حذیفہ در اُٹھٹو کے پاس قبیلہ بنوٹمیم کا ذکر فرمایا: تو آپ جہاٹٹو نے فرمایا: بے شک بنوٹمیم والے لوگوں میں سب سے زیاد وسخت ہوں گے د جال کے مقابلہ میں۔

( ٣٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ الْمَرَأَةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَضُرُّك إِذَا كَانَتُ ذَاتَ دِينٍ وَجَمَالٍ أَنْ لَا تَكُونَ مِنْ آلِ حَاجِبِ بُنِ زُرَارَةً.

(۳۳۱۷۲) حضرت تور ویشید ایک آدمی نظر ماتے ہیں کدانصار کے ایک شخص نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس پررسول الله مَؤَّنِشَعَیَّمَ نے اسے فرمایا: یہ بات تیرے لیے نقصان دہ نبیں ہے کہ وہ عورت دیندار اور خوبصورت ہواور نہ یہ بات کہ وہ حاجب بن زرارہ تمیمی کے خاندان میں سے ہو۔

( ٣٦١٧٣) حَدَّقَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكُنُنِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ حَمْسٍ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَفُوا فِي اللَّغَةِ فَرَضِيَ قِرَائَتَهُمْ كُلَّهُمْ ، فَكَانَ بَنُو تَمِيمٍ أَعْرَبُ الْقُوْمِ . (ابن جرير ١٩) مِنْ كُلِّ حَمْسٍ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَفُوا فِي اللَّغَةِ فَرَضِيَ قِرَائَتَهُمْ كُلَّهُمْ ، فَكَانَ بَنُو تَمِيمٍ أَعْرَبُ الْقَوْمِ . (ابن جرير ١٩) (٣٣١٧) حضرتُ ابوالعاليه ولِيهِ فرمات بيل كرب لي تحريل الله عن المعالمة على الله عن المعالمة على الله عن المعالمة على المعالمة على الله عن المعالمة على الله عن المعالمة على الله عن المعالمة على الله على الله عن المعالمة على الله عن المعالمة على الله عن المعالمة على الله عن الله عن المعالمة على المعالمة عل

( ٣٣١٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ ضَعْهَا فِى أَشْجَعِ حَتَّ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : إِلَى عُمَرَ فِى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تِجْفَافًا فَأَصَابَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ ضَعْهَا فِى أَشْجَعِ حَتَّ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا فِى يَنِى رِيَاحٍ حَتِّ مِنْ يَنِى تَعِيمٍ.

(۳۳۱۷) حضرت ابن سیر مین دایشید فرمات بین که حضرت ابوموی دیشید نے حضرت عمر و نافی سے خطالکھ کر دریافت کیا اُن اٹھارہ زرہوں کے بارے میں جوان کو ملی تھیں ۔ تو حضرت عمر و انٹیو نے ان کو جواب میں لکھا: کہان زرہوں کوعرب کے سب سے بہا در قبیلہ والوں کے دے دو۔ راوی فرماتے ہیں: کہ آپ و انٹیو نے بیزر ہیں بنوریاح جو بنوتمیم کی ایک شاخ ہےان کومرحمت فرمادیں۔

### ( ۷۰ ) ما جاء فِي بنِي أسيرٍ

#### ان روایات کابیان جو بنواسد کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَبُو سِنَانٍ الْأَسَدِيُّ. (ابن سعد ١٠٠)

(۳۳۱۷۵) حضرت اساعیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی میشید نے ارشاد فرمایا: غزوہُ حدیبیدوالے دن سب سے پہلے بیعت کرنے والے مخض حضرت ابوسنان اسدی حیافز تھے۔

( ٣٦٧٦) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنُ ابِي وَائِلٍ أَنَّ وَفَدَ يَنِي أَسَدٍ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا: نَحْنُ بَنُو زِنْيَةَ ، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو رِشُدَةً . يَنِي أَسَدٍ أَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا: نَحْنُ بَنُو زِنْيَةَ ، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو رِشُدَةً . وَشَدَةً . وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا: نَحْنُ بَنُو زِنْيَةً فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو رِشُدَةً فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا: نَحْنُ بَنُو زِنْيَةً فَيْكُو وَسُلَّمَ ، فَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو وَسُلَّمَ ، فَقَالُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ: مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا: نَحْنُ بَنُو وَسُلَّمَ بَنُو وَسُلَّمَ بَنُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

( ٣٣١٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ أَدْرَكُت أَلْفَيْنِ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَدُ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِى أَلْفَيْنِ ، وَكَانَتُ رَايَاتُهَا فِى يَدِ سِمَاكٍ صَاحِبِ الْمَسْجِدِ.

(۳۳۱۷۷) حضرت ولید برینی فرماتے ہیں کہ حضرت ساک بن حرب برینی نے ارشاد فرمایا: میں نے بی اسد کے دو ہزار آ دمیوں کو پایا جوقاد سید کی جنگ میں شریک ہوئے تھے اور ان کے جھنڈے ساک صاحب مجد کے ہاتھ میں تھے۔

( ٣٣١٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : خُذِيهِ حَمِيدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْت الْقِنَالَ الْيَوْمَ فَقَدُ أَحْسَنَهُ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَعَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم احد : مَنْ وَالْحَارِثُ بْنُ صِمَّةَ ، وَأَبُو دُجَانَةَ ، وعن عكرمة قَالَ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم احد : مَنْ يُأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا وَأَخَذَ السَّيْفَ فَضَرَّبَ بِهِ حَتَّى جَاءً بِهِ قَدْ حَنَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطَيْتُهُ حَقَّهُ ، قَالَ نَعَمُ. (طبراني ٢٥٠٤ حاكم ٢٣)

(۳۳۱۷۸) حفرت عکرمہ بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹھو اپنی تلوارلائے اور حفرت فاطمہ ٹن عذیف سے فرمایا: اس تعریف شدہ کو کیڑو۔ اس پر نبی کریم مِرَفِقَ فَقَعَ فَرمایا: آج کے دن تم نے شاندار قمال نبیس کیا تحقیق شاندار لڑائی تو سھل بن حنیف، عاصم بن ثابت، حارث بن الصمیہ اور ابود جاند بیک کیٹے نے لڑی۔

اور حضرت عكر مد والشيئة فرماتے ہيں: كدرسول الله مَا الله عَلَيْفَةَ فَي غزوه احد كے دن ارشاد فرمايا: كون فخض اس تلواركواس كے

حق کے ساتھ بکڑے گا؟ حضرت ابود جانہ ڈاٹٹٹ نے عرض کیا: میں بکڑوں گا۔اور تکوار پکڑی پھراس کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ تکوار کو واپس لائے اس حال میں کہ وہ ٹیڑھی ہو چکی تھی۔اور فرمایا: اے اللہ کے رسول ٹیٹرٹٹٹٹٹٹ کیا میں نے اس کاحق ادا کر دیا؟ آپ ٹیٹوٹٹٹٹٹٹ نے فرمایا: ہاں!۔

### (۷۱) فِي بجيلة

# فبيله بجيله كابيان

( ٣٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالِ :مَا صَنَعْت فِي رَكْبِ الْبَجَلِيِّينَ ابْدَأُ بِالْأَخْمَسِيِّينَ قَبْلُ الْقَسُوِيِّينَ. (احمد ١٦٦٨)

(۳۳۱۷۹) حَفرتُ قیس بِیشِی فرماتے ہیں کُدرسول اللّٰد مَؤَفِظَةً نَے حضرت بلال دِینٹو سے اُرشاد فرمایا: تم نے بجلیوں کی سوار یوں کا کیا کیا؟ تم قسر یوں سے پہلے اتمسیو ں سے شروع کرو۔

( ٣٣١٨ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، قَالَ :جَانَتُ وُفُودُ قَسْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣١٥ـ ٣١١)

(۳۳۱۸۰) حضرت خارق ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت طارق ویشید نے ارشاد فر مایا: کہ قسر کے وفد نبی کریم میر فیشید کی خدمت میں آئے۔

#### ( ٧٢ ) ما جاء فِي العجم

# ان روایات کابیان جوعجمیوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَانِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِدَ بَدُرًّا سِتَهٌ مِنَ الأَعَاجِمِ مِنْهُمْ بِلَالْ وَتَمِيمٌ. (٣٣١٨١) حفرت جابر بِيشِيرُ فرمات بي كه حفرت عامر والمؤنون ارشاد فرمايا: غزوه بدريس چه مجميول نه بھی شرکت كى ان ميں ہے حضرت بلال والمؤنو اور حضرت تميم بھی تھے۔

( ٣٣١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عن ابيه ، عَنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رِوَايَةٌ ، قَالَ :لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ. (ابويعلى ١٣٣٣ ـ طبرانى ٩٠١)

(۳۳۱۸۲) حفرت ابونچیج میشید فرماتے ہیں کہ حفرت قیس بن سعد بیشید سے مروی ہے آپ بیشید نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریا ستارے پر بھی معلق ہوتا تو اہل فارس میں سے پچھلوگ ضروروہاں سے اس کو حاصل کرتے۔

( ٣٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلِّقًا بِالثِّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ. (بخاری ۲۸۹۷۔ مسلم ۲۳۱) (۳۳۱۸۳) حضرت ابو ہربرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله سِلِّشَفِیْ نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریاستارے پر بھی معلق ہوتا تو اہل فارس کے بچھلوگ ضرورو ہاں سے اس کو حاصل کرتے۔

( ٣٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لَأَهُلِ بَدُرٍ لعربيهم وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ : لَأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(۳۳۱۸۳) حفرت قیس بیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹونے بدر میں شریک عربی اور اس کے غلام کے لیے پانچ پانچ ہزار کا حصہ مقرر فرمایا اور فرمایا: میں ضرور بالضرور اہل عرب کوان کے سوار فضیلت دوں گا۔

# ( ٧٣ ) ما جاء فِي بِلالٍ وصهيبٍ وخبّابٍ

ان روایات کابیان جوحضرت بلال،حضرت صهیب اورحضرت خباب و النوی کے بارے

### میں منقول ہیں

( ٣٢١٨٥ ) حَدَّمْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَطَّلِ ، قَالَ : حَدَّمْنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْوٍ ، عَنِ السُّدِّتِي ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْأَزْدِي ، عَنُ أَبِي الْكَوْدِ ، عَنُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَثِ : (وَلَا تَطُرُدَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ) قَالَ : جَاءَ الْأَفُرَ عُبُنَ حَابِسِ التَّهِيمِيُّ وَعُيَنَنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفُزَارِي فَوَجَدُوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا مَعَ بِلَالِ وَعَمَّارٍ وَصُهَيْبُ وَخَبَّابِ بْنِ الْأَرَثِ فِي نَاسٍ مِنَ الصَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ حَقَّرُوهُمْ فَاتَوْهُ وَخَلَوْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعُوهُ وَمُعُنَّا وَعُمَّارٍ وَصُهَيْبُ وَخَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ فِي نَاسٍ مِنَ الصَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ حَقَّرُوهُمْ فَاتُوهُ فَكُونَ وَمُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرَبُ فَطَلَنَا ، فَإِنَّ وَفُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيكَ فَخَلُولُ اللهِ فَقَالُوا : إِنَا نَعْجَعُلَ لَنا مِنْكُ مَجُلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضَلَنَا ، فَإِنَّ وَفُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيكُ فَنَكُونَ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا أَرَادَ ذَلِكَ وَنَحْنَ وَمُعَلَّا مَعَ هَذِهِ الْاعْبُد ، فَإِذَا نَحْنُ جَنْنَاكُ فَاقِمُهُمْ عَنَا ، وَإِذَا نَحْنُ فَرَغُنَا فَاقُعُلُهُ مَعَهُمْ إِنْ شِنْتَ ، فَلَمَّا أَرَادَ ذَلِكَ وَنَحْنَ وَمُعَلَّ وَالْعَرْمُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ مَا أَوْلَا عَلَى الطَّالِمِينَ ﴾ . (ابن ماجه ١٣٤٤ طبراني ٢٣٥٣) فَلُولُو ﴿ فَنَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ . (ابن ماجه ١٣٤٤ طبراني ٢٣١٣)

(٣٣١٨٥) حفرت ابوالکنو دور الله فرماتے ہیں کہ حفرت خباب بن الارت و الله فرات کے شانِ مزول کے بارے میں فرمایا: آیت ﴿ وَلاَ تَطُورُ وِ اللَّهِ مِن عَلَى اور عِیدِ بن فرمایا: آیت ﴿ وَلاَ تَطُورُ وَ اللَّهِ مِن عَلَى اور عِیدِ بن حصن فزاری آئے اور ان لوگوں نے نبی کریم مُراَفِقَهُ کی کو حضرت بلال و الله و حضرت عمار و الله و محضرت معمورت صبیب و الله اور حضرت بنا الله و الله بن الله و ساله و الله و مسلمانوں میں سب سے کمزور لوگ تھان کے پاس بیٹھا ہوا پایا۔ ان لوگوں نے ہمیں حقر نظروں سے خباب بن الله رت و الله و مسلمانوں میں سب سے کمزور لوگ تھان کے پاس بیٹھا ہوا پایا۔ ان لوگوں نے ہمیں حقر نظروں سے

د کھا۔ پھر پلوگ نی کر یم مُرِافِظَةُ کے پاس آئے اور آپ مُرافظةُ کا کو طوت میں لے گے اور کہنے گے: کہم یہ بات پندکرتے ہیں کہ آپ مُرافظةُ ہمارے لیے ایک الگ محل مقرر کریں تا کہ الل عرب اس وجہ ہماری نضیات کو جان لیس ۔ بے شک الل عرب کے دفود آپ مُرافظةُ کے پاس آتے ہیں اور ہم شرم کھاتے ہیں کہ وہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیشا ہوا دیکھیں۔ لہذا جب ہم آپ مُرافظةُ کے پاس آیا کریں تو آپ مُرافظةُ ان لوگوں کو ہمارے پاس ہا تھادیا کریں ، اور جب ہم فارغ ہو جا کمی تو پھر اگر آپ مُرافظةُ کے پاس آیا کریں تو آپ مُرافظةُ نے فرمایا: بی بان! مُحیک ہے یہ لوگ کہنے گے۔ آپ مُرافظةُ نے فرمایا: بی بان! مُحیک ہے یہ لوگ کہنے گے۔ آپ مُرافظةُ نَعْ ہمیں ایک تحریکھودیں۔ آپ مُرافظةُ نے فرمایا: بی بان! مُحیک ہے یہ لوگ کہنے گے۔ آپ مُرافظةُ نَعْ ہمیں ایک تحریکھودیں۔ آپ مُرافظةُ نِعْ بات لکھ دی جائے۔ اور حضرت برائیل مُولئا ہم آیا ہا کہ دہ یہ کہنے سے سے کہ حضرت برائیل مَالِیْلا ہما ہما کہ دہ سے کہنے کو نے ہم لوگ ایک کو نے ہیں ہمی ہوئے تھے کہ حضرت برائیل مَالِیْلا ہما ہما کہ دہ کہنے کو نا مُنافِق وَ الْعَرْسَى يُویدُونَ وَجْهَهُ کے سے لیکر ہوگئو فَت کُونَ دَبَّهُمْ فِنکُونَ مِن الظَّالِمِينَ ﴾ تک۔ مِن الظَّالِمِينَ ﴾ تک۔

### ( ٧٤ ) فِي مسجِدِ الكوفةِ وفضلِهِ

# كوفه كي مسجداوراس كى فضيلت كابيان

( ٣٣١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْمِقُدَامِ ، عَنْ حَبَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، فَقَالَ : إِنِّى اشْتَرَيْت بَعِيرًا وَتَجَهَّزُت وَأَرِيدُ الْمَقْدِسَ ، فَقَالَ : بِعُ بَعِيرَك وَصَلِّ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ ، قَالَ أَبُو بَعُدَ عَسْجِدِ الْحَرَامِ أَحَبُّ إلَى مِنْهُ ، لَقَدْ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ حَمْسُ مِنْ يَكُو نَعْفِى مَسْجِد الْحَرَامِ أَحَبُّ إلَى مِنْهُ ، لَقَدْ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ حَمْسُ مِنْ قِرْاع. مِنْةٍ ذِرَاع.

(۳۳۱۸۷) حفرت حبہ پریشیخ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی دہاؤہ بن ابی طالب کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: بے شک میں نے ایک اونٹ خریدا ہے اور عرض کیا: بے شک میں نے ایک اونٹ خریدا ہے اور میں نے سامان سفر تیار کرلیا ہے اور میرا بیت المقدس جانے کا ارادہ ہے۔ اس پر آپ دہاؤہ نے فرمایا: ایٹ اونٹ کو بچ دواوراس مجد میں نماز پڑھا کرو۔ امام ابو بکر دہاؤہ فرماتے ہیں: لیتن کوفہ کی مسجد میں .....اس لیے کہ مسجد حرام کے بعد کوئی بھی مسجد مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔

( ٣٣١٨٧) حَذَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسُودِ، قَالَ :لَقِينِى كَغُبٌّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ جِنْتَ ؟ قُلْتُ :مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :لأَنْ أَكُونَ جِنْتُ مِنْ حَبْثُ جِنْتَ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِٱلْفَىٰ دِينَارٍ ، أَضَعُ كُلَّ دِينَارٍ مِنْهَا فِى يَدِ كُلِّ مِسْكِينِ ، ثُمَّ حَلَفَ :إِنَّهُ لَوَسَطُ الْأَرْضِ كَقَعْرِ الطَّسْتِ.

(٣٣١٨٧) خفرت اسود ولينيم؛ فرماتے تين كەحضرت كعب مخاشخ مجھے بيت المقدس ميں ملے اور پوچھا:تم كہاں ہے آئے ہو؟ ميں

نے کہا: کوفد کی جامع متجدے۔آپ وٹاٹونے نے فرمایا: میں بھی وہاں ہے آیا ہوں۔ جہاں ہے تم آئے ہو۔اوروہ جگہ جھے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں دو ہزار دینارصدقد کروں اور ان میں سے ہرایک دینارکو ہر سکین کے ہاتھ میں دوں۔ پھر تسم اٹھا کر ارشاد فرمایا: بےشک وہ مجدز مین کے بالکل درمیان میں ہے جیسا کے تھال کا پیندا ہوتا ہے۔

### ( ٧٥ ) فِي مسجِدِ المدِينةِ

#### مسجد نبوى صَلِّالْفَطْئِيَةِ كابيان

( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِ ۗ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَغْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ لللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَغْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يُعْلَمُهُ ، أَوْ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ عَنْرِهِ.
مَتَاعَ غَيْرِهِ.

(٣٣١٨٨) حضرت ابو ہر يره و الله فير فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ميرى اس معجد ميں آيا الله مَلَوْقَظَةً نے ارشاد فرمایا: جو شخص ميرى اس معجد ميں آيا الله على موقع في بحر مين الله على الله عل

( ٣٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ إِبُواهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عن بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَاةٌ فِيهِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ مَسْجِدَ مَكَّةَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ :وَرُوَاةُ أَهْلِ مِصْرَ لَا يُدْخِلُونَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

(۳۳۱۸۹) حفرت میموند شی دنینام المؤمنین فرماتی بین که بین نے رسول الله میرافظی کویدارشاد فرماتے ہوئے سنا: میری اس مجد میں سیعنی مجد نبوی میرافظی بین سیدا یک نماز کا پڑھنا اس کے علاوہ کسی اور مجد میں ہزار نمازوں سے افضل ہے۔ سوائے مکد ک مجد کے۔

امام ابو بکر پرشینے فرماتے ہیں: کہ اہل مصر والوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر ان لوگوں کی سند میں ابن عباس شائنے کا ذکرنہیں کیا۔

( . ٣٢١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَسْجِدُ الَّذِي أَسْسَ عَلَى التَّقُوَى هُوَ مَسْجِدِى.

(۳۳۱۹۰) حضرت اُبِی بن کعب بڑا ٹی فرماتے ہیں کہ بی کریم مَؤَفِّفَ آنے ارشاد فرمایا: وہ مجدجس کی بنیاد تقوے پررکھی گئی ہےوہ میری محدے۔

# (٧٦) فِي مسجِدِ قباء

#### مسجد قباء كابيان

( ٣٣١٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَوٍ ، قَالَ :حِدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِى خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظَهِيرٍ الْأَنْصَارِتَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :صَلَاةً فِي مَسْجِدِ فَهَاءَ كَعُمْرَةٍ.

(۳۳۱۹) حفرت اُسید بن ظہیرانصاری داہی جو نبی کریم مِلِقَظَةَ کے اصحاب میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا:مبجد قباء میں نماز پڑھناعمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔

( ٣٣١٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بْنُ طَهُمَانَ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُونَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَرَكَعَ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ ذَلِكَ كَعَدُلِ عُمْرَةٍ.

(۳۳۱۹۲) حفرت ممل بن منیف واژو فرماتے ہیں که رسول الله مِرَافِقَعَ نے ارشاد فرمایا: جو محص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے۔ پھرمجد قباء میں آئے اور اس میں جار کعات نماز اوا کرے تو اس کا تو اب عمرہ کے برابر ہوگا۔

( ٣٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًّا.

(٣٣١٩٣) حضرت اين عمر شي فخر مات بين كه نبي كريم مَ الْمُفْتِيَ فَيْ مسجد قباء پيدل بھي آتے تھے اور سوار ہوكر بھي \_

### ( ٧٧ ) فِي مسجِدِ الحرامِ

#### مسجد حرام كابيان

( ٣٣١٩٤) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِيَّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ صَلَاةً فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَّاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(٣٣١٩٣) حفرت جير بن مطعم ولأوفر فرمات بي كدرسول الله مَؤْفَقَةَ في ارشاد فرمايا: ب شك ميرى اس مجد مين ايك نماز يره صنا

ال کے علاوہ دیگر مجدیش ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے سوائے معجد حرام کے۔

( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ دَاوُدَ بَنِ مُدْدِكٍ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(۳۳۱۹۵) حضرت عائشہ شی مین فافر ماتی ہیں کہ رسول الله مَائِن الله مَائِن الله میری اس مجدیس ایک نماز کا پڑھنااس کے علاوہ دوسری مساجد میں ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔

آخر كتاب الفضائل والحمد لله رب العالمين.



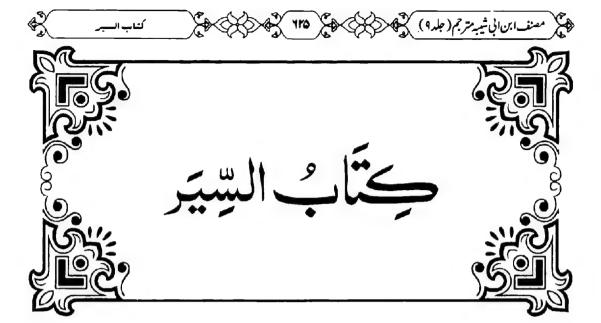

# (۱) ما جاء فِی طاعةِ الإِمامِ والخِلافِ عنه وہ روایات جوامام کی اطاعت اوراس کی نافر مانی کے بارے میں منقول ہیں

حدثنا أبو عبد الرحمن قَالَ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:

( ٣٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِى ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى الإِمَامَ فَقَدُ عَصَانِى. (ابن ماجه ٢٨٥٩ ـ احمد ٢٥٢)

(۳۳۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ وہ اٹھ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ۔ اور جس نے میری نافر مانی کی تحقیق اس نے اللہ کی نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی۔ نافر مانی کی۔ ۔ اور جس نے امیر کی نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی۔

( ٣٢١٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. (بخارى ٢٩٥٤\_مسلم ٣٢)

(۳۳۱۹۷) حفزت ابو ہریرہ ٹھائٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اَنْ اِنْ اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اللہ عندی خیت اسلامی اللہ عندی اللہ عندی ۔ اطاعت کی ۔ اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی خیت اس نے میری اطاعت کی۔

( ٣٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالَ : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ :الْأَمَرَاءُ. (٣٣١٩٨) حضرت ابوصالح مِيشِيدُ فرمات بي كدهفرت ابو بريره والثور في اس آيت كي تفسير يول بيان فرما كي: آيت:

ترجمہ:اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی ،اورصاحبان اقتدارواختیار کی فرمایا:اس سے مراوامراء ہیں۔

( ٣٣١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ :قَالَ عَلِيًّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : كَلِمَاتُ أَصَابَ فِيهِنَّ : حَقَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ وَأَنْ يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا وَيُجِيبُوا إذَا دُعُوا.

(۳۳۱۹۹) حضرت مصعب بن سعد مِرْشِيْدِ فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہائی بن ابی طالب نے چند کلمات ارشاد فرمائے اور بالکل درست فرمایا: وہ یہ کہ امام پرلازم ہے کہ وہ اللہ کے تازل کر دہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور امانت کواوا کرے۔ اوراس نے ایسا کر دیا تو پھرمسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اس کی بات نیس اور اطاعت کریں۔ اور جب ان کو پکارا جائے تو وہ پکار کا جواب دیں۔

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : ﴿وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ :أُولُوا الْفِقْهِ أُولُو الْخَيْرِ.

(۳۳۲۰۰) حضرت عبدالله بن محمد بن عقيل ويطيط فرمات بي كه آيت مين : ﴿ وَأُولِي الْأَمْدِ مِنْكُمْ ﴾ سے مراد فقها ءادراصحاب خير مراد بيں ۔

(٣٣٢.١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا قَالَ : أُولُو الْعَقُلِ وَالْفِقُوفِي دِينِ اللهِ.

(۳۳۲۰) حفرت ابن انی تی میشید فرماتے ہیں که حفرت مجامد میشید نے اس آیت کی تغییر یوں بیان فرمائی: آیت ﴿ أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ حفرت مجامد میشید فرماتے تھے کہ محد مَرْاَشِیَّةَ کے صحابہ تُذَکَّتُمُ اکثر فرماتے تھے کہ اربابِ عقل ودانش اوراللہ کے دین میں مجھ ہو جھ رکھنے والے لوگ مراد ہیں۔

( ٣٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :الْعُلَمَاءُ.

(٣٣٢٠٢) حفرت الرَيِّع بن السَّ وَلَا فَوْ فَرِمات بِي كَدِ حَرَت الوالعاليه وَالْيَا فَيْ ارشاد فرمايا: اولوا الامو حمرادعا اعرام بيل - (٣٣٠٠) حفر تناوي على السَّلِي الله عَلَيْهِ مَنْ وَلَيْهِ بَنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُفْيَةِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بَنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُفْيَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ جَدِيدِ اللهِ بَنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِ وَتَعْرَةً قَلْمِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا السَّنَطَاعَ. (مسلم ١٣٥٣ ـ احمد ١٢١)

(۳۳۲۰۳) حضرت عبدالله بن عمرو والتي فرمات بين كدرسول الله مَوَلَيْفَةَ في ارشاد فرمايا: جس شخص نے امام سے بيعت كى تو اس نے اپنے ہاتھ كاقبصنداور دل كى محبت اس كوعطا كردى \_ پس اس كوچا بيئے كدوه اپنى طاقت كے بقدراس كى اطاعت كرے \_ ( ٣٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ الْحُصَيْنِ ، قَالَتْ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ أُمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِتَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. (مسلم ١٣٦٨- احمد ٤٠)

(۳۳۲۰۳) حضرت ام حصین تفایش فا قرماتی بین که رسول الله مَنْ فَقَطَ فَهِ نَهِ مَدِان عَرفات مِیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اگرتم پر کسی حبثی غلام کوبھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات سنواور اس کی اطاعت کروجب تک وہ کتاب الله شریف کی روشن میں تمہاری قیادت کرے۔

( ٣٢٢.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَمُّ الْحُصَيْنِ الْاَحْمَى الْاَحْمَى الْاَحْمَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ بِعَرَفَةَ وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفَّعًا بِهِ وَهُوَ يَخُطُبُ بِعَرَفَةَ وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفَّعًا بِهِ وَهُوَ يَخُطُبُ بِعَرَفَةَ وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفَّعًا بِهِ وَهُوَ يَخُطُبُ بِعَرَفَةً وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفِّعًا بِهِ وَهُوَ يَخُطُبُ بِعَرَفَةً وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفِّعًا بِهِ وَهُو يَقُولُ : إِنْ أَمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبَدٌ حَبَيْتِي مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. (احمد ٢٠٠٣)

(۳۳۲۰۵) حضرت ام حصین احمیہ ٹئی دینا فرماتی ہیں کہ بی کریم مُطِفِظَةُ نے میدان عرفات میں خطبہ دیا اس حال میں کہ آپ مُطِفِظَةً نے چا در کو کپیٹا ہوا تھا اور ارشاد فرمایا: اگرتم پر ناک کے حبثی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات کوسنواور اس کی اطاعت کرو جب تک کہ دہ قرآن مجید کی روشنی میں تمہاری قیادت کرے۔

( ٣٣٢.٦ ) حَذَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ، قَالَ :أُمَرَاءُ السَّرَايَا.

(٣٣٢٠٦) حفرت ابوصالح مِينِيْ فرمات بي كه حفرت ابو بريره الله في في اس آيت كي تفير يول بيان فرما كي: آيت ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ ﴾ كداس سے لشكروں كے امير مراد بيں۔

## (٢) فِي الإِمارةِ

#### امارت كابيان

( ٣٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِى ٓ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِمَارَةَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّك ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَذَى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا.

(مسلم ۱۳۵۷ طیالسی ۴۸۵)

(۳۳۲۰ ) حفرت حارث بن بزیدالخفر می میشید فرماتے بیں که حفرت ابو ذر دافتی نے رسوں الله میز الله میز الله میز کے منصب حکومت کا سوال کیا۔ آپ میز افتی کے قیامت کے دن سوال کیا۔ آپ میز افتی کے قیامت کے دن

ذلت اورشرمندگی کاسبب ہوگی ۔سوائے اس مخف کے لیے جس نے اس کوحق کے ساتھ پکڑ ااوراس بارے میں جواس پرلا زم تھا وہ حق ادا کیا۔

( ٣٣٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ يَنِى عَمِّى ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْرُنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَكُ اللَّهُ ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّا وَاللهِ لاَ نُولِّى هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًّا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًّا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًّا حَرَّصَ عَلَيْهِ. (بخارى ١٣٩٣ع - ابو داؤد ٢٩٣٣)

(۳۳۲۰۸) حفرت ابوموی و الله فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دو چھا زاد بھائی رسول الله میر الله میر الله میر عاضر ہوئے ،ان دونوں آ دمیوں میں سے ایک نے کہا: اے الله کے رسول میر الله نے جو آپ میر الله نے کو الله سے ایک ہے اس میں ہے کی حصد پر ہمیں بھی امیر بناویں۔ اور دوسر شخص نے بھی بھی بات کھی۔ آپ میر الله نی الله کی تم یہ عبدہ اس محض کو جواس برلا کچی ہو۔
سیر دنہیں کرتے جواس کا سوال کرے اور نداس محض کو جواس برلا کچی ہو۔

( ٣٢٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ ، وَسَتَصِيرٌ حَسْرَةً وَنَدَامَةً ، فَنِعْمَت الْمُرْضِعَةُ وَبِنُسَتِ الْفَاطِمَةُ. (بخارى ١٢٨هـ احمد ٣٨٨)

(٣٣٢٠٩) حفرت الوبريره التَّوَوُ فرمات بين كدرسول الله مِلْ النَّهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : كَا تَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لاَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لاَ تَسَأَلُ الإِمَارَةَ فَإِنَّكُ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها.

(بخاری ۲۹۲۲ ابو داؤد ۲۹۲۲)

(۳۳۲۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ دی اٹنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں کی مجھ سے ارشاد فرمایا: تم بھی بھی منصب حکومت کا سوال مت کرنا۔ بے شک اگر تمہیں مید مانگنے سے دی گئی تو تمہیں اس کی طرف میر دکردیا جائے گا۔اور اگر تمہیں بغیر مانگے دے دی گئی تو پھراس برتمہاری مدد کی جائے گی۔

( ٣٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا تَسْتَغْمِلُنِي ، فَقَالَ : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ نَفْسٌ تُنْجُيهَا خَيْرٌ مِنْ إمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا.

(ابن سعد ۲۵۔ بیهقی ۹۱)

(٣٣٢١١) حفرت محدين منكدر ويشي فرمات بيل كدحفرت عباس وللفي فرمايا: اے الله كرسول مُؤفَقَع إلى الله محصامير كيول

نہیں بناتے؟اس پرآپ ئِنْلِغَنْفَغُ نے فرمایا:اے عباس!اے رسول اللّه نِنْلِفَظَةُ کے چچا! جس نفس کوامارت ہے نجات دی جائے وہ امارت سے بہت بہتر ہے آپ دی ٹنٹو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

( ٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عامر ، عن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: مَا مِنْ حَكَم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكَ آخِذَ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحُهُ ، طَرَحَهُ فِى مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ، قَالَ : وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَأَنْ أَشْفِى يَوْمًا وَاحِدًا بِعَدْلِ وَحَقِّ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ سَنَةٍ أَغُورُوهَا فِى سَبِيلِ اللهِ.

(۳۳۲۱) حضرت مسروق بیشیدهٔ قرماتے بین که حضرت عبدالله بن مسعود جی شید کے ارشاد فرمایا: کوئی فیصله کرنے والا لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرتا تکرید کی فیصلہ کرنے والا لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرتا تکرید کی بیاں تک کہ اس کو کہ درمیان فیصلہ نہیں کرتا تک کہ اس کو کہ درمیان کی کہ درمیان کا دورتو وہ اس کو جہنم میں ڈال دورتو وہ اس کو جہنم میں ڈال دورتو وہ اس کو جہنم میں ڈال دورتو وہ اس کو کہدد سے اس کو جہنم میں ڈال دورتو وہ اس کو جہنم کی گہرائی میں ڈال دی گا۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت مسروق بریٹے نے ارشاد فرمایا: ممبرے نزد یک ایک دن عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اس بات سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں اللہ کے راستہ میں ایک سال جہاد کروں۔

( ٣٣١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّاسِيِّ ، عَنْ بِشُو بْنِ عَاصِم ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَهْدَهُ ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِى فِيهِ ، إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقِفُونَ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِلَّهِ تَنَاوَلَهُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ يَقُولُ : إنَّ الْوَلَاةَ يَهِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيقِفُونَ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِلَّهِ تَنَاوَلَهُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى يُنَجِّيهُ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهُ انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ إلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ يَلْتَهِبُ الْبِهَابُا قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ إلَى أَبِي خَتَى يُنَجِّيهُ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهُ انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ إلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ يَلْتَهِبُ الْبِهَابُا قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ إلَى أَبِي ذَرٌ وَإِلَى سَلْمَانَ ، فَقَالَ لَا يَعِي فَقَالَ عُمْرُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمْرُ اللهِ مَ لَكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ : نَعْمُ وَاللهِ ، وَبَعْدَ الْوَادِى وَادٍ آخَرُ مِنْ نَارٍ ، قَالَ : وَسَأَلَ سَلْمَانَ فَكَرِهَ أَنْ يُخْبِرَ بِشَىءٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ سَلَتَ اللّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَهِ ، وَأَضْرَعَ خَذَهُ إِلَى الْأَرْضِ . (مسند ١٨٥)

(۳۳۲۱۳) حفرت بشرین عاصم مریقید فرماتے بیں کہ حضرت عمر بن خطاب دیا ہونے نے ان کی طرف ایک عبدہ سپردکرنا چاہا۔ تو انہوں نے فرمایا: مجھاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک میں نے رسول الله مِرَّافِیکَافَۃ کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ عہد بداران سلطنت کو قیامت کے دن لا یاجائے گا اوران کو جہنم کے کنارے پر کھڑ اکر دیاجائے گا۔ پس ان میں سے جواللہ کا فرما نہردار ہوگا تو اللہ اس کو واجہ ہم کائیل اس این داہتے ہاتھ سے پکڑلیس کے یہاں تک کہ اس کہ جہنم سے نجات ویں گے، اور جس نے اللہ کی نافر مانی کی ہوگی تو جہنم کائیل اس کو وادی میں بھینے گا جہاں آگ اس کو لپیٹ لے گی۔ رادی کہتے ہیں حضرت عمر واٹھ نے حضرت ابوذر واٹھ اور حضرت سلمان واٹھ کی کی طرف قاصد بھیجا۔ اور حضرت ابوذر واٹھ سے بی جہان آپ واٹھ نے نے حدیث رسول اللہ مِرَّافِیکَافِۃ سے بی انہوں نے فرمایا:

جی ہاں۔اللّٰہ کی تتم!اور فرمایا:اس دادی کے بعد جہنم کی ایک اور دادی ہوگی۔اور حضرت سلمان وٹاٹو سے پو چھا: تو انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی بتانا ناپند کیا۔اس پر حضرت عمر جڑاٹو نے فرمایا: جب اُس بارے میں ایسی بات ہے تو اس کو کون شخص لے گا؟ تو حضرت ابوذر جہاٹو نے فرمایا: جس شخص کے اللّٰہ ناک ادرآ کھے کا نے اور جس کوذلیل کرنا جا ہے۔

- ( ٣٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِمَارَةُ بَابُ ، عَتٍ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. (طبرانی ٣٦٠٣)
- (٣٣٢١٣) حضرت خيثمه دي في فرمات بين كدرسول الله مَؤْفَظَةَ نه ارشاه فرمايا: امارت مشقت كا در دازه بي مكرجس پر الله رحم فرمادين -
- ( ٣٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَا حَرَصَ رَجُلٌ كُلَّ الْمِوْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ فَعَدَلَ فِيهَا.
- (۳۳۲۱۵) حضرت عروہ بن زبیر وہانتے ہیں کہ حضرت عمر وہ نونے نے ارشاد فر مایا بھی آ دمی نے امارت پر بالکل بھی حرص نہیں کی تو اس نے اس معاملہ میں انصاف کیا۔
- ( ٣٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هَارُونَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَشر عَلَىؓ ، قَالَ :اجْلِسْ وَاكْتُمْ عَلَىؓ.
- (٣٣٢١٦) حضرت ابو بكر بن حفص وليثينه فرماتے ہيں كه حضرت عمر بن خطاب دائٹو نے ایک آ دمی کو حاکم بنایا ، تو وہ کہے لگا: اے امیر المؤمنین! مجھے مشور ہ دیجئے ۔ آپ ڈائٹو نے فرمایا: ہیٹھ جاؤ۔اور مجھ پریہ بات چھیاؤ۔
  - ( ٣٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ ، غَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خِرْ لِي ، قَالَ : الْجِلِسُّ. (طبراني ٣٩٣)
  - (٣٣٢١) حفرت حسن طِیْن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِفَظَیْجَ نے ایک آ دمی کوامیرینایا تووہ کہنے لگا:اےاللہ کے رسول مِلْفِظَیْجَ! مجھے کوئی بھلائی والامشورہ دیجئے۔ آپ مِلِفَظَیْجَ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔
- ( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ ، قَالَ :قَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : لَا تَوْزَأَنَّ مُعَاهِدًا إبرة ، وَلَا تَمْشِ ثَلَاتَ خُطَّى تَتَأَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ ، وَلَا تَبْغ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً.
- (٣٣٢١٨) حفرت طلحہ بن مصرف الیا می بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید واٹنو کے ارشادفرمایا: تم بھی بھی کیے ہوئے معاہدے میں سے ایک سوئی بھی کم مت کرو۔ اور تم تین قدم بھی نہ چلوکتم دوآ دمیوں پرامیر ہو، اور سلمانوں کے امیر کودھوکہ مت دو۔ (٣٣٢١٩) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعُفُو بُنُ بُرُفَانَ ، عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی مَوْزُوق ، عَنْ مَیْمُون ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَیْسِ ، قَالَ :رأیْتُ سَلْمَانَ عَلَی حِمَارِ فِی سَوِیَّةٍ هُو آمیوها وَحَدَمَتَاهُ تُذَبِّذِبَانِ وَالْجُنَّدُ يَقُولُونَ : جَاءً

الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ ، قَالَ : فَقَالَ سَلْمَانُ : إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ تَأْكُلَ مِنَ التُّرَابِ ، وَلاَ تُؤَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ فَافْعَلُ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لاَ تُحْجَبُ.

(۳۳۲۹) ایک آ دمی جن کاتعلق قبیا عبدالقیس سے ہے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان دایٹو کو گدھے پردیکھا ایک لشکر میں جس کے وہ امیر آ گئے ! امیر آ گئے ! اس پر حضرت جس کے وہ امیر آ گئے ! امیر آ گئے ! اس پر حضرت سلمان وائٹو نے فر مایا: ہے شک اس بارے میں برائی اور بھلائی کا فیصلہ تو آج کے دن کے بعد ہوگا۔ اور فر مایا: اگرتم طانت رکھتے ہو کہ می کا لواور دو آ دمیوں پر امیر نہ بنوتو ایسا کرلو۔ اور مظلوم کی بددعا ہے بچو کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز رکا و منہیں ہوتی۔

( .٣٢٢ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ فَانِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي فُلَانْ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا الْعَدُلُ. (احمد ٢٨٣ـ طبرانى ٥٣٨٨)

(۳۳۲۰) حضرت سعد بن عبادہ وہ اٹھٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیَافِظِیَّے نے ارشاد فرمایا :نہیں ہے کوئی دس لوگوں کا امیر گمریہ کہ قیامت کے دن اس شخص کولایا جائے گا اس حال میں کہ اس کے گلے میں طوق ہوگا۔اس کو نجات نہیں مل سکتی اس طوق ہے سوائے عدل کرنے کی صورت میں۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ أَمِيرِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ ، أَوْ أَوْثَقَهُ. (احمد ٣٣٠ـ دار می ٢٥١٥)

(۳۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ جھٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیَلِفَظِیَّۃ نے ارشاد فرمایا بنہیں ہے کوئی تین آ دمیوں کا امیر مگریہ کہ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گااس حال میں کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے۔انصاف کرنااس سے آزاد کرا دےگا۔ یاانصاف نہ کرنااس کومضبوط یا ندھےگا۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ الْأُوْدِى ، قَالَ أَخْبَرَتْنِى بِنْتُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَاهَا ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لَيْسَ مِنْ وَالٍ يَلِى أُمَّةً قَلَّتُ ، أَوْ كَثُرَّتُ لَا يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِى النَّارِ . (بخارى ١٠٤٢ احمد ٢٥)

( ٣٣٢٢٢) حضرت معقل بن بيار و الني فرماتے ہيں كه رسول الله مَ الني الله عَلَيْ فَا ارشاد فرمايا بنبيس ہے كى بھى رعايا كا حاكم جا ہے رعايا تھوڑى ہويازيادہ اوروہ ان ميں عدل وانصاف نه كرتا ہو گريد كه الله تعالى اس كواوند ھے منہ جہنم ميں ڈال ديتے ہيں۔

( ٣٣٢٢٣ ) حَدَّنَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَ الْعَيَامِةِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ ، أَوْ أَوْلَقَهُ.

(۳۳۲۲۳) حضرت ابن عمر مناطق فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو نے ارشاد فر مایا نہیں ہے کوئی بھی تین آ دمیوں کا امیر مگریہ کہ

اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ انصاف کرنااس کو آزاد کرادے گایا انصاف نہ کرنااس کو باند ہدے گا۔

( ٣٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مُخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَان بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْأَخْسَ ،

عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ سَعْدٌ :كفيتم أَنَّ الإِمْرَةَ لَا تَزِيدُ الإِنْسَأْن فِي دِينِهِ خَيْرًا.

(٣٣٢٢٣) حضرت اساعيل بن محمد بن سعد مايشاد فرمات بين كه حضرت سعد رفاتي نه ارشاد فرمايا بتهبيس بيه بات كافى ہے كه منصب حكومت انسان كے دين ميں كسى بھلائى كااضا فينبيس كرتى \_

# (٣) ما جاء فِي الإِمامِ العَدْلِ

### ان روایات کابیان جوامام عادل کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعْدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ.

(mmrta) حضرت ابو ہریرہ و التی فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤْفَظَ آنے ارشاد فرمایا: منصف حکمران کی دعار و بیس کی جاتی۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ :لَعَمَلُ إمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَل أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً.

(٣٣٢٢٦) حفرت حسن مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حفرت قبیں بن عباد مِیشِید نے ارشاد فرمایا: منصف حکمران کا ایک دن کا عمل تم میں سے کسی ایک کے ساٹھ سال کے عمل سے بہتر ہے۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو ، قَالَ فِى الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدَنًا حَوْلَهُ الْمُرُوجُ الْبُرُوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلافِ بَابٍ لَا يَسْكُنُهُ ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ.

(۳۳۲۲۷) حضرت ابن سابط بیطین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو دوائٹی نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔اس کے اردگرداس کے پانچ ہزار دروازے ہیں۔اس میں سکونت اختیار نہیں کرے گایا اس میں داخل نہیں ہو سکے گا سوائے نبی کے یاصدیق کے یاشہید کے یا منصف حکمران کے۔

( ٣٣٢٨) حَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّنَنَا عَوْفٌ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ مِخْرَاقٍ ، عَنُ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:إِنَّ مِنُ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرٍ الْغَالِي فِيهِ ، وَلَا الْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السَّلُطَانِ الْمُقْسِطِ. (۳۳۲۲۸) حضرت ابو کنانہ پریٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی جھٹنو نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ کے احترام میں سے ہے ک بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا اور حامل قرآن جو نہاس میں غلو کرتا ہواور نہاس سے خفلت برتنا ہواس کا اکرام کرنا ،عدل وانصاف کرنے والے بادشاہ کا اکرام کرنا۔

( ٣٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ : ثَلَاثُ لَا يَسْتَخِفُ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيْنٌ نِفَاقُهُ :الإِمَامُ الْمُقُسِطُ وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَذُو الشَّيْبَةِ فِي الإِسْلَامِ.

(۳۳۲۹) حضرت مجاہد میر فیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عمار دو فیٹونے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ کوئی ان کے حق سے استحفاف نہیں برت سکتا سوائے اس منافق کے جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو۔ پبلا منصف حکمران، دوسرا بھلائی کی بات سکھلانے والا، اور اسلام میں بڑھایے کو پہنچنے والا۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَسُلَمَ يَقُولُ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَذُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ﴾ ، قَالَ :أُنْزِلَتْ فِي وُلَاقِ الْأَمْرِ.

(۳۳۲۳) حضرت ابوكمين ويشين فرمات بين كرحضرت زير بن اسلم ويشين نه اس آيت كاشان نزول يون فرمايا: آيت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنُ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُّلِ ﴾ آپ ويشيز نے فرمايا: يه آيت اميرول كے معاملات كے بارے ميں نازل موتى۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَذُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ، قَالَ :هَذِهِ مُبْهَمَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ.

(٣٣٢٣) حفرت ابن الى كيلى ويطيخ اليك وي في في كرتے بين كه حفرت ابن عباس دائن في آن كى اس آيت كے بارے ميں ارشاد فرمایا: آیت هواز اللّه يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَهَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ بيآيت مهم ہے۔ نيكوكار اور بدكار دونوں كے ليے ہے۔

### (٤) ما يكره أن ينتفع بهِ مِن المغنمِ

ان روایات کا بیان جواس بارے میں بیں کہ مال غنیمت سے نقع اُٹھاٹا بی ذات کے لیے کروہ ہے ( ۲۳۲۳) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحِیمِ بْنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى مَرْزُوقٍ مَوْلَى تَجِيبِ ، قَالَ : غَزُوْنَا مَعَ رُولِفِع بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِیِّ نَحْوَ الْمُغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْیَةً ، یُقَالَ لَهَا جَرْبَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّى لَا أَفُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِينَا عَوْمَ خَیْبًر : مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآجِرِ فَلَا يَرْكِبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا يَوْمَ خَیْبَر : مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآجِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا

فِيهِ، وَلَا يَلْبُسُ ثُوبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.

(۳۳۲۳۲) حضرت ابومرز وق بریشید فرماتے ہیں جوحضرت نجیب بیشید کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ کہ ہم لوگ حضرت رویفع بن ثابت انصاری جائی کے ساتھ مغرب کی جانب جہاد کے لیے گئے۔ پس ہم نے ایک بستی فتح کی جس کا نام جربہ تھا تو آپ جائی ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے گئرے ہوئے اور فرمایا: بے شک میں نہیں کہوں گا تمہارے حق میں کوئی بات گر جو میں نے رسول اللہ میر فیلی خطبہ دینے کے لیے گئرے ہوئے اور فرمایا: بے شک میں نہیں کہوں گا تمہارے حق میں کوئی بات گر جو میں نے رسول اللہ میر فیلی خوا ہے گئر ہوئے ہے کہ وہ خیبر کے دن ہمارے میں فرمائی فرمائی: جو خص ایمان رکھتا ہواللہ پراور آخرت کے دن پرتواس کو چاہیے کہوہ مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کی جانور پرسوار مت ہو یہاں تک کہ جب اس کو پرانا کر دیا تو اس کو مال غنیمت میں اوٹا دیا۔ اور نہ ہی مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی کپڑ ایپنے۔ یہاں تک کہ جب اس کو پرانا کر دیا تو اس کو مال غنیمت میں اوٹا دیا۔

( ٣٣٢٣ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ قَابُوسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ عَلَى فَبْضِ مِنْ فَبْضِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَجَاءَ إلَيْهِ وَكُذُرَ وَجُكَ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ ، إِنَّهُ كَانَ فِي تُوْبِي خَرُقٌ فَأَخَذُت رَجُلٌ بِقَبْضِ كَانَ مَعَهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ ، إِنَّهُ كَانَ فِي تَوْبِي خَرُقٌ فَأَخَذُت خَيْطًا مِنْ هَذَا الْقَبْضِ فَخِطْت بِهِ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ وَقَدْرُهُ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّجُلُ فَنَشَرَ الْخَيْطَ مِنْ تَوْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي غَنِي عَنْ هَذَا .

( ٣٣٢٣٣) حفرت قابوس ويطيئ كے والد فرماتے ہيں كه حضرت سلمان وفاق مهاجرين كے مال مقبوض ميں ہے جو كه غنيمت ہے حاصل ہوا تھا اس كے كچھ حصه پرنگران تھے۔ تو ان كے پاس ايك آ دى آيا جس كے پاس كچھ مال غنيمت كا مال تھا اس نے وہ مال آپ وہ اللہ تو اللہ كوريا پھر واليس جلا گيا۔ تھوڑى وير بعد پھر واليس لوثا اور كہنے لگا: اے سلمان! يقيناً مير ہے كپڑے ميں تھوڑى ك پھنن تھى تو ميں نے اس غنيمت كے مال ميں سے سوئى لے كر اس سے اس كپڑے كوى ليا۔ انہوں نے كہا: ہر چيزى كہ تجھ قد رو قيمت ہے ہيں وہ آدى آيا اور اس نے اپڑوں سے ايك سوئى نكالى بھر كہا: ميں اس سے بھى بے نياز ہوں۔

( ٣٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكَ وَرِبَا الْغُلُولِ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ حَتَّى تُحْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمُغْنَمِ ، أَوْ يَلْبُسَ التَّوْبَ حَتَّى يَخْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمُغْنَمِ. يَخْلَقَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى إِلَى الْمُغْنَمِ.

(۳۳۲۳۳)امام اوزا کی بیشید نبی کریم مُرِفِقَ اِی مُریکی صحابی دانتو سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مُرِفِقَ اُن ارشاد فر مایا: مال نمنیمت میں خیانت سے بچو، وہ یہ کہ کوئی آ دمی سواری پر سوار ہواور پھر مال نمنیمت میں دینے سے پہلے ہی اس کو کمز وراور لاغر کر دے۔ یا کوئی کپڑا پہن لے یہاں تک کداسے مال نمنیمت میں دینے سے پہلے ہی پرانا کر دے۔

( ٣٣٢٧) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بَلَنْجَرَ فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دُوَابِّ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي ٱلْغِرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ وَالْحَبُلِ. (۳۳۲۳۵) حضرت ابو واکل پیشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان بن رہید پیشین کے ساتھ لنجر مقام پر جہاد کرنے گئے تو آپ پیشین نے ہم پرحرام وممنوع قرار دیا کہ ہم مال غنیمت کے جانوروں پرسوار ہوں۔اور ہمیں رخصت دی چھلنی ، چھانن اورری استعمال کرنے کی۔

# (٥) ما يستحبّ مِن الخيلِ وما يكره مِنها پنديده اورنا پنديده گھوڑوں كابيان

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحَعِيِّ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بن جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

(مسلم ۱۳۹۳ ابوداؤد ۲۵۳۰)

(۳۳۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ دوائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرَّائِفَکَا آب گھوڑے کو ناپند کرتے تھے جس کے تین یا وَل تو سفید ہوں اورا یک یا وُل نہ ہویا اس کے برعکس ہو۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الضُّرِيْسِ عُقْبَةُ بْنُ عَمَّارِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشِ أَخِي رِبْعِيٍّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ : أَيُّ الْخَيْلِ وَجَدْتُهُوهُ أَصْبَرَ فِي حَرْبِكُمْ ، قَالُوا : الْكُمَيْتُ.

(٣٣٢٣) حفرت مسعود بن حراش پر بین جو که حضرت ربعی بن حراش پر بین فر ماتے ہیں که حضرت عمر در بی بین اللہ اللہ ال عبس کے لوگوں سے پوچھا: تم اپنی جنگوں میں کون سے گھوڑ ہے کوزیادہ باہمت پاتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا: جو گھوڑ اسرخ اور کالے رنگ کا ہو باکتھنی رنگ کا گھوڑا۔

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الْخَيْلِ الْحُوُّ

(۳۳۲۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ مَالِّنْظَیََّةِ نے ارشاد فرمایا: بہترین گھوڑ انتھی رنگ کا ہے جس میں سرخ رنگ حاوی ہو۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَى ، قَالَ سَمِعْت أَبِى يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَقَيْدَ فَرَسًا ، أَوْ أَبْتَاعَ فَرَسًا ، قَالَ : فَقَالَ : فَعَلَيْك بِهِ أَقْرَحَ أَرْثُمَ كُمَيْنًا ، أَوْ أَدْهَمَ مُحَجَّلًا طَلْقَ الْيُمْنَى. (ترمذى ١٢٩٤ ابن حبان ٣١٤٣)

(٣٣٢٣٩) حضرت مویٰ بن علی بیشیز کے والد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول اللہ مُؤَلِّفَتُكَافِیَّ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میں جاہتا ہوں کہ میں گھوڑے کے پاؤں میں بیڑی ڈالوں یا کہا کہ میں گھوڑ اخرید نا جاہتا ہوں۔ آپ مِؤَلِفَتَکَافِیَمَ نے فرمایا: اس بارے میں تم پر هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) لي المسير

لازم ہے وہ گھوڑا جس کے چبرے میں سفیدی ہواوراس کی تاک اوراوپر والا ہونٹ بھی سفید ہواور کھنی رنگ کا ہویا ایسا گھوڑا جوسیاہ و سفیدرنگ کا ہواوراس کا دایاں بالکل صاف ہو۔

## (٦) ما ذكر في حذفِ أذنابِ الخيلِ

ان روایات کابیان جو گھوڑ ہے کی دم تر اشنے کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحُذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا ، وَلَا تَقُصُّوا أَعْرَافَهَا فَإِنَّهَا دِفَاؤُهَا.

(٣٣٢٨٠) حضرت وضين بن عطاء ولا توفي فرمات بي كدرسول الله مَرْفَضَعَ في ارشاد فرمايا: تم لوگ محورٌ و ال كي وُ مين نه تراشا كرو\_

پس بے شک میکھیاں اڑانے کا آلہ ہیں اور نہ بی ان کے گردن کے بال کاٹا کرویدان کے لیے کر مائش کا سبب بنتے ہیں۔

( ٣٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْحَيْلِ ، قَالَ :وَأَرَاهُ قَالَ : وَعَنْ حَذْفِ أَذْنَابِهَا.

(۳۳۲۳) حضرت ابراہیم بیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹونے گھوڑے کونسی کرنے سے منع فر مایا: آپ بیٹیونے نے فر مایا: میری رائے ہے کہ ان کی دم کوتر اشنے سے بھی منع فر مایا۔

( ٣٣٢٤٢ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُهْلَبَ الْخَيْلُ.

(٣٣٢٨٢) حضرت يُر د بيشيّا فرمات مين كه حضرت مكول بيشينه مكره وقرار ديتے تقے گھوڑے كے بالوں كوا كھيڑے جانے كو\_

( ٣٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْهُ قَالَ :لَا تَخْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ.

(٣٣٢٨٣) حضرت ابراجيم ويشيط فرمات بي كدحضرت عمر بن خطاب والثين في ارشادفر مايا بتم لوك محور ي دم كومت تراشو\_

## (٧) ما قالوا فِي خِصاءِ الخيلِ والدّوابِّ من كرهه؟

گھوڑے اور جانوروں کوخسی کرنے کے بارے میں جن حضرات نے اس کومکروہ قرار دیا ہے ( ٣٣٢٤٤) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ. (احمد ٢٣)

(۳۳۲۴۴) حضرت ابن عمر دی نیخه فرمائے ہیں کہ رسول اللہ مَٹِرِنظِیجَۃ نے گھوڑے اور دوسرے جانو روں کوخصی کرنے ہے منع فر مایا۔ اور حضرت ابن عمر دی نیخہ نے فر مایا: ان میں مخلوق کی بڑھوتر ی ہے۔ ( ٢٣٢٤٥ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ يَنْهَى عَنْ خِصَاءِ الْعَيْلِ.

(٣٣٢٥٥) حضرت ابراجيم ويشية فرمات بيل كه حضرت عمر والثن نے خطا كه كر كھوڑے كوضى كرنے منع كيا۔

( ٣٣٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِوٍ الْبَجَلِقُ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ أَنْ لَا يُنْحَصَى فَرَسٌ ، وَلَا يَجُرِى مِن أَكْثَرَ مِنْ مِنتَيْنِ.

(۳۳۲۳۷) حضرت ابراہیم بن مہا جرائجلی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ شونے خط لکھا: کہ گھوڑوں کو نصی مت کیا جائے اور ان کو دوسوے زیادہ نیدوڑ ایا جائے۔

( ٣٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، وَأَنْ يُجْرِى الصِّبْيَانُ الْخَيْلَ.

(٣٣٢٣٤) حضرت يزيد بن الى حبيب ويشطة فرمات بين كه حضرت عمر بن عبد العزيز ويشطة نے خطالكه كرمصر والوں كومنع كيا كه وہ محموز كونصى ندكريں ۔اور بجوں كوگھوڑوں ير نه دوڑا كيں۔

( ٣٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِى ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : ﴿وَلَآمُرَنَهُمْ فَلَيْغَيْرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ قَالَ :الْخِصَّاءُ.

(٣٣٢٨) حفرت رئع بن انس و الله فرمات ميل كديل في حضرت انس و الله كوفر مات بوئ سنا كداس آيت: ﴿ وَلا مُونَهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ

( ٢٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : الْحِصَاءُ.

(۳۳۲۴۹) حضرت اساعیل بریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوصالے بریشیز نے بھی یہی ارشاد فرمایا: کہ خصی کرنا مراد ہے۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو مَكِين ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كُرِهَ خِصَاءَ الدَّوَابُ.

(۳۳۲۵) حفرت ابوکمین ویشود فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ ویشیر جانوروں کے فصی کرنے کو مکروہ سمجھتے ہتھے۔

( ٣٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَشَهْرٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْحِصَاءَ.

(۳۳۲۵۱) حفرت لیٹ برلٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء، حضرت طاؤس ،حضرت مجاہد برلٹینڈ ،حضرت حسن اور حضرت شہر برلٹینڈ بید سب حضرات خصی کرنے کومکروہ مجھتے تھے۔

( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْبِحِصَاءِ ، وَقَالَ : النَّمَاءُ مَعَ الذَّكِرِ.

(۳۳۲۵۲) حفرت ابن عمر رہی تو فرماتے ہیں کہ حفرت عمر رہی تھونے جانوروں کوخصی کرنے ہے منع فرمایا: اورار شاوفر مایا: کونسل میں اضافہ تو آکہ کتاسل کے ساتھ ہوتا ہے۔ هي مصنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ٩ ) في مسنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ٩ ) في مسنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ٩ )

( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلُة ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلا مُرَّنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾.

(۳۳۲۵۳) حضرت مطرف بیشین ایک آ دمی ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دہاشئو نے ارشاد فر مایا: جانوروں کوخصی کرنا تو مثله بــاور بهرآب والمؤنف يرآيت الاوت فرمانى: ﴿ وَلا مُرِّنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾

( ٨ ) مَن رخَّصَ فِي خِصاءِ الدّوابِّ

جن لوگوں نے جانوروں کوخصی کرنے میں رخصت دی

( ٢٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَاهُ خَصَى بَغُلَّا لَهُ.

(٣٣٢٥٣) حفرت هشام ويفيو فر مات بيل كدان كوالدحفرت عروه ويشيد ناي اي فجركوفسي كروايا-

( ٢٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، قَالَ :مَا خِيفَ عَضَاضُهُ وَسُوءُ خُلُقِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(٣٣٢٥٥) حضرت مالك بن مغول مِيشَطة فرمات من كمين في حضرت عطاء بيشطة سي محور كوفسي كرف كم متعلق يوجها: آپ وایشید نے فرمایا: اس کے کاشنے اور مارنے کاخوف نہ ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں۔

( ٣٢٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ الْمَدَانِنِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا

بأس بخصاء الدواب.

(٣٣٢٥ ) حفرت عبدالملك بن الى بشيرالمديني بيشية فرمات بين كه حضرت حسن بيشية نے ارشاد فرمايا: جانوروں كوفھى كرنے ميں کوئی حرج کی مات نہیں۔

( ٣٣٢٥٧ ) حدَّثَنَا بَعْضُ الْبَصْرِيْيِنَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ ، لَوْ تَرَكَّت الْفُحُولَ لَأَكُلَ بَعْضُهَا بَعْضًا.

(٣٣٢٥٤) حضرت ايوب مِيتِيدُ فرماتے بين كه حضرت ابن سيرين مِيتِيدُ نے ارشاد فرمايا: گھوڑے كوخصى كرنے ميں كوئى حرج نهيں اگرطاقتورنرکوچھوڑ دیا جائے توان میں ہے بعض بعض کوکھا جا ئیں۔

## ( ٩ ) ما قالوا فِي الأجراس لِلدُّوابُّ

جن لوگوں نے جانوروں کے لیے گھنٹی بجانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِى الْجَرَّاحِ ، عَنْ

أُمْ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.

(احمد ۳۲۷ دارمی ۲۹۷۵)

(۳۳۲۵۸) حضرت ام حبیبہ ٹھینیٹ فافر ماتی ہیں کہ نبی کریم مَرْفَظِیَّا آغیار شادفر مایا: ملائکہ اس جماعت کی صحبت اختیار نہیں کرتے جن کے پاس گھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٥٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفَقَةً فِيهَا جُرَسٌ ، وَلَا كُلْبٌ.

(احمد ۲۲۲ مسلم ۱۲۲۲)

(۳۳۲۵۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّفَظِیَّے نے ارشاد فرمایا: ملائکہ اس شخص کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس کھنٹی ہواور نداس شخص کی جس کے پاس کتا ہو۔

( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً ، قَالَتْ : الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌّ. (طبراني ٢٣)

(۳۳۲۷) حفرت ثابت حفرت امسلمہ ٹی منتظ کے آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حفرت امسلمہ ٹی منتظ نے ارشاد فرمایا: ملا نگہ اس کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس گھنگر وہوں۔

( ٣٣٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جُعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمُّ ، قَالَ :كَانَتْ عَائِشَةُ تَكُرَهُ صَوْتَ الْجَرَسِ.

(٣٣٢٦) حضرت يزيد بن الاصم بِلَيْنَظِ فرمات بن كه حضرت عائشه مِنْهَا مُعْنَى كَي آواز كونا ببندكر تي تقيس \_

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى يِتِبْرٍ ، فَقَالَ:هَلْ عَسَيْت أَنْ تَجْعَلَهَا أَجْرَاسًا فَإِنَّهَا تُكْرَهُ.

(٣٣٢٦٢) حضرت مجابد وينظيد فرماتے ہيں كه ميں حضرت عبدالرحمن بن ابی ليل ويشيد كے پاس سونے كا بغير و هلا بوا و لا لے كرآيا تو

آپ بیشیط نے فرمایا: شاید کہ تواس کی گھنٹیاں بنائے گا بے شک پیتو مکروہ ہے۔

( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : لِكُلِّ جَرَسِ تَبَعٌ مِنَ الْجِنِّ.

(٣٣٢ ٦٣) حفرت عاصم بن الى النجو د ويشطة فرمات بي كد حفرت عبد الرحمن بن الى ليلى ويشط نه ارشاد فرمايا: هر گفتی شيطان كے چيلوں ميں سے ہے۔ چيلوں ميں سے ہے۔

( ٣٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.

(۳۳۲ ۱۳) حضرت زرارۃ بن او فی ڈاٹنو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ داٹنو نے ارشاد فر مایا: ملائکہ اس مخف کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس کھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْاسْلَمِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ :إنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْسَحُ دَوَابَّ الْغُزَاةِ إِلَّا دَابَّةً عَلَيْهَا جَرَسٌ.

(۳۳۲۷۵) حضرت عبداللہ بن عامرالاسلمی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت کمحول ویشید نے ارشاد فرمایا: بے شک ملائکہ مجاہدین کے جانوروں کوصاف کرتے ہیں سوائے اس کے گھوڑ ہے کوجس رچھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثُوْرٌ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بناقَةٍ فِي عُنُقِهَا جَرَسٌ ، قَالَ :هَذِهِ مَطِيَّةُ شَيْطَانِ.

(۳۳۲۱۲) حضرت خالد بن معدان براني فرماتے ہيں كہ بحقالوگ ايك اوفنی رسول الله مَرْفَضَا کَ پاس سے لے كرگزرے جس كی گردن مِين كَفَتْ تَقَى اَوْ آپ مِنْفِضَا اَعْ فَر ما يا: يه شيطان كی سواري ہے۔

# ( ۱۰ ) ما رخُص فِيهِ مِن لِباسِ الحريرِ جنجَهوں مِيں ريثم كےلباس كى رخصت دى گئى

( ٣٣٢٦٧ ) حَلَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ عُمْرٍو ، قَالَ :قَالَ أَبُو فَرْقَدٍ :رَأَيْت عَلَى تَجَافِيفِ أَبِي مُوسَى الديباج والْحَرِيرَ.

(۳۳۲ ۱۷ ) حضرت مرز وق بن عمر و بیشید فر ماتے بیں کہ حضرت ابوفر قد بیشید نے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت ابوموک کی زرہوں پردیباج اور دیشم دیکھا۔

( ٣٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَهُ يَلْمَقُ مِنْ دِيبَاجٍ يَلْبَسُهُ فِي الْحَوْبِ.

(۳۳۲۱۸) حضرت هشام ہوشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت میرے والد حضرت عروہ بن زبیر پر ٹیٹینے کے پاس ریشم کا ایک بھراؤ دار چوغہ تھا جے وہ جنگ میں سینتے تھے۔

( ٢٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً ، أَوْ سِلَاحًا.

(٣٣٢ ١٩) حفرت ليث ويشيخ فرمات بين كه حفرت عطاء ويشيخ نے ارشاد فر مايا: كوئى حرج كى بات نبيس جبكه وہ جبه يا ہتھيا رہو۔

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ.

( ٣٣٢٧) حضرت حجاج بينين فرمات بيل كه حضرت عطاء بينين فرمايا: جنگ ميس ريشم بينني ميس كوئي حرج نهيس -

( ٣٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ ثَعْلَبَةَ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عِلْبَاءَ بُنِ أَحْمَرَ الْيَشْكِرِيِّ ، أَوِ ابْنِ بُرَيْدَةَ شَكَّ الْمُنْذِرُ ، قَالَ :قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لِعُمَرَ : إِذَا رَأَيْنَا الْعَدُوَّ وَرَأَيْنَاهُمُ قَدُ كَفَّرُوا سِلاَحَهُمْ بِالْحَرِيرِ فَرَأَيْنَا لِلَالِكَ هَيْبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتُمْ إِنْ شِنْتُمْ فَكُفِّرُوا عَلَى سِلاَحِكُمْ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ.

(۳۳۲۷) حضرت منذر بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت علیاء بن احمرالیشکر کی یا حضرت اُبن برید و بیشید ان دونوں میں ہے کسی ایک نے ارشاد فرمایا: کدمہاجرین میں سے چندلوگوں نے حضرت عمر جانٹی سے کہا: جب ہم نے دشمن کو دیکھا تو ہم نے ان کواس حال میں ویکھا کہ انہوں نے اپنے ہتھیا ردیثم میں چھپائے ہوئے تتے ۔ تو ہم بیدد کیھ کر گھبرا گئے؟ اس پر حضرت عمر جانٹی نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگ جا ہوتو تم بھی اپنے ہتھیا رول کوریشم اور دیباج سے چھیا لو۔

( ٣٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، عَنُ لُبْسِ الدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَجِدُونَ الدِّيبَاجَ.

(٣٣٢٧) حضرت ابن عون ولينطية فرمات بين كدمين في حضرت محمد ولينطية سے جنگ مين ريشم پيننے كے بارے مين سوال كيا؟ تو آپ ولينظية نے فرمايا: وولوگ كہاں ريشم ياتے تھے؟

## ( ۱۱ ) من کرِهه فِی الحربِ جنہوں نے جنگ میں بھی ریثم کومکر وہ قرار دیا

( ٣٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينِ بْنِ أَبَانَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَوِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِى الْحَرْبِ ، وَقَالَ :أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ يَلْبَسُهُ.

(۳۳۲۷۳) حفرت ابومکین بن ابان ولیٹیلا فرماتے ہیں کہ حفرت عکرمہ ولیٹیلا جنگ میں ریشم اور دیباج پہنے کو مکروہ سیجھتے تھے۔اور فرماتے تھے: جوخص شہادت کی امیدر کھتا ہو کیاوہ یہ پہنے گا؟!۔

( ٣٣٢٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَوِهَ لِبْسَ الْحَوِيدِ فِي الْحَرْبِ. (٣٣٢٧) حفرت يونس بن عبيد ويشيّ فرمات بين كرهزت حن يشيئ جنگ ميں ريثم بينخ كوكر وه مجھتے تھے۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِیِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٌ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ مُحَيْرِيزِ أَسْالُهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْيَلَامِقِ فِى دَارِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ : أَنْ كُنُّ أَشَدَّ مَا كُنْتَ كَرَاهَةً لِمَا يُكُنَّهُ عِنْدَ الْقِتَالِ حِينَ تَغْرِضُ نَفْسُك لِلشَّهَادَةِ.

(٣٣٢٤٥) حفرت وليد بن هشام ويتفي فرمات بي كديس في حضرت ابن محير يزويتفي كوخط لكه كربو جها: كيا دارالحرب ميس ريثم اور لم كوث بكن سكت بين؟ آپ وي في في اس خط كاجواب لكها: جبتم في خودكوشهادت كي ليے پيش كرديا تو تم اس چيز كوزياده

نالبند کروجو قال کے وقت بھی مکروہ ہے۔

( ٣٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيُرِيزِ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَهُ فِي الْحَرْبِ.

(٣٣٢٧) حضرت وليد بن هشام مِليَّنظ فرمات مِين كه حضرت ابن محير يزيليَّنظ جنگ مين بھي ريشم پيننے كومكر وہ بجھتے تھے۔

( ٣٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :شَهِدُنَا الْيَرْمُوكَ ، قَالَ :فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ والحرير ، فَأَمَرَ فَوُمِينَا بِالْحِجَارَةِ.

(۳۳۲۷۷) حضرت موید بن غفلہ مِیْتِیْ فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ برموک میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر مِن پیٹونے نے ہماراا ستقبال کیا اس حال میں کہ ہم نے ویباج اور پیٹم پہنا ہوا تھا۔ تو آپ مِنی ٹیٹو کے حکم ہے ہمیں پیٹر مارے گئے۔

## ( ١٢ ) ما قالوا فِيمن استعان بالسّلاحِ مِن الغنِيمةِ

## اس شخص کے بارے میں جوغنیمت کے اسلحہ سے مددلیں بعض لوگوں نے یوں کہا

( ٣٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ أبى الْأَشُهَبِ ، قَالَ :قلْت لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : الرَّجُلُ يَكُونُ عَارِيًّا يَلْبَسُ مِنَ السَّلَاحِ ، قَالَ : يَفْعَلُ ، فَإِذَا حَضَرَ الْقَسُمُ فَلْيُحْضِرُهُ.

(۳۳۲۷) حضرت ابوالا نصب رہیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رایٹین نے پوچھا: اے ابوسعید! جوآ دمی کپڑوں سے نگا ہو کیا وہ غنیمت کے کپڑے پہن سکتا ہے؟ یا وہ نہتا ہوتو اسلحہ لے سکتا ہے؟ آپ رایٹین نے فرمایا: وہ ایسا کر لے اور پھر جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگے۔ تو وہ چیز حاضر کردے۔

( ٣٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السِّلاَحَ وَالدَّوَابَّ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَاحْتَاجُوا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلُو لَمْ يَسْتَأْذِنُوا الإِمَامَ.

(۳۳۲۷) حضرت وکیج مِلیٹینہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان مِلیٹینہ کو بوں فرماتے ہوئے سنا: جب مسلمان اسلحہ اور جانور پالیس غنیمت کے مال سے۔اور وہ ان سے مدد حاصل کرنا چاہیں اور وہ اس کےمتاج بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر چہ انہوں نے امیز سے اجازت نہ لی ہو۔

( ٣٢٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُبَى وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْتَهَيْت إلَى أَبِى جَهْلٍ يَوْمَ بَدُرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفِهِ ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، فَقَالَ : هَلْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِى غَيْرٍ طَائِلِ ، فَاصِبَ يَدهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ فَأَخَذْتِه فَضَرَبْتِه بِهِ حَتَّى بَرَدَ. ( ٣٣٢٨) حضرت ابوعبیده و النظیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و النظیر نے ارشاد فرمایا: میں غزوہ بدر کے دن ابوجہل ملعون کے پاس پہنچااس حال میں کہ اس کی ٹا نگ کئی ہوئی تھی اوروہ نیم مردہ تھا۔اوروہ خود کولوگوں سے بچارہا تھا اپنی تلوار کے ذریعے ۔ پس میں نے کہا: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تھے ذکیل ورسوا کیا اے اللہ کے دشمن ۔ وہ کہنے لگا: کوئی آدئی نیس ہے مگریہ کہاس کی قوم نے اس کو مارڈ الا۔ آپ وی ٹوٹو فرماتے ہیں: میں نے اپنی چھوٹی می تلوار کے ذریعہ اس کو شول ناشروع کیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو ہلایا اور اس کی تلوار گرگئی۔ میں نے اس کی تلوار کو پکڑلیا۔اور اس کو ماردیا۔ یہاں تک کہوہ شوند اہو گیا۔

## ( ١٣ ) ما قالوا فِي الجبنِ والشَّجاعةِ

### بعض لوگوں نے بز دلی اور شجاعت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيُتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوُّ ، وَكَانَ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا. (احمد ١٢١ـ ابويعلى ٢٩٤)

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِى بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لَلَّذِى يُحَاذِى بِهِ. (مسلم ١٣٠١)

(٣٣٢٨٢) حضرت ابواسحاق بيشيد فرمات بين كه حضرت براء بن عازب ولاثن نے ارشاد فرمایا: جب جنگ بهت زیادہ بخت ہو جاتی تو ہم لوگ آپ نیزائنٹی کا ذات سے حفاظت حاصل کرتے تھے۔اور یقینا بہا درتو وہ بی مخص ہوتا ہے جو مدمقابل ہوتا ہے۔

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَسَّانِ بُنِ فَائِلٍ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَوَانِزُ فِي الرِّجَالِ ، فَيُقَاتِلُ الشُّجَاءُ عَمَّنُ يَعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ \* رَبُّونِ

(٣٣٣٨٣) حضرت حسان بن فائد العبسى ميشيد فرماتے بين كه حضرت عمر جن شونے ارشاد فرمايا: بهادرى اور بزولى مردول ميں پائى جانے والى خصلتيں بيں۔ بهادر شخص تو اس شخص سے لاتا ہے جا ہے وہ اس كو جانتا ہو يا نہ جانتا ہو۔ اور بزول تو اپنے مال ، باپ سے بھا گتا ہے۔

( ٣٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

قَالَ عُمَرُ :الشَّجَاعَةُ وَالْجُنْنُ شِيمَةٌ ، أَوْ خُلُقٌ فِي الرِّجَالِ فَيْقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنُ لَا يَبَالِي أَنْ لَا يَوُوبَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَفِرُّ الْجَبَانُ ، عَنِ ابن أَبِيهِ وَأُمْهِ.

(۳۳۲۸۳) حضرت قبیصہ بن جابر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وی النور مایا: بہادری اور بزدلی مردول میں پائی جانے والی عادت یا خصلت ہے۔ بہادرتواس بات سے بروا ہو کرلڑتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، اور بزدل فخص تو اپنے مال ، باپ کے بیٹے سے بھا گتا ہے۔

( ٣٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَشُعَثُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَسْخَى النَّاسِ. (بخارى ٢٨٢٠ مسلم ٣٨)

(۳۳۲۸۵) حضرت عبدالعزيز بن صحيب والنو فرمات بي كدرسول الله فيؤلف في من سب سے زياده بهادراورسب سے زياده بهادراورسب سے زياده کي تھے۔

( ٣٣٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْبَطْشِ. (ابن سعد ٣١٩)

(٣٣٢٨ ) حضرت ابوجعفر ويشيط فرمات بين كدرسول الله سَلِين عَمَيْ ببت زياده طاقة وهخف تتعيد

( ٣٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ :سَمِعْتُ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ :لَقَدِ انْقَطَعَ فِي يَدِى يَوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةً.

(۳۳۲۸۷) حضرت قیس بیٹیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رہائٹو کو بوں فرماتے ہوئے سنا کہ غزوہ مؤتد کے دن میرے ہاتھ سے نوتلواریں ٹوٹیس آخر کارمیں نے ایک یمنی چوڑی تلوار پرصبر کیا۔

( ٣٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بن هَاشِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ ٢٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۳۲۸۸) حضرت هاشم بن هاشم ولیٹیی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ولیٹیی کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ: حضرت سعد بن ما لک ڈاپٹی غز و ہ احد کے دن مسلمانوں میں سب سے زیادہ پخت جنگجو تھے۔

### ( ١٤ ) ما قالوا فِي الخيلِ ترسل فيجلب عليها

بعض لوگوں نے یوں کہااس گھوڑے کے بارے میں جس کوچھوڑ دیا جائے اوراس کو دوڑانے کے لیے آوازیں لگائی جائیں

( ٣٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ :

فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ.

(٣٣٢٨٩) حضرت عمران بن حصين ولينفي فرمات بيل كدرسول الله مَ فَلَفَتَكَامَ إِنْ ارشاد فرمايا: كهورْ \_ كودورْ ان ك ليے شور مجانا درست نہیں اور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلو میں گھوڑ ار کھنا کہ جب بیست پڑ جائے تو دوسرے پرسوار ہو جائے بیجھی درست

( ٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۳۳۲۹۰)حضرت عمران بن حصین ویشیئے سے ماقبل حدیث موقو فاس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٣٢٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَّبَ فِي الإِسْلَامِ.

(٣٣٢٩١) حضرت عطاء ويشيد فرمات بين كدرسول الله مَ أَفْظَةً في ارشاد فرمايا: اسلام مين ندتو محوز ب كودوز ان كي المشوري نا درست ہے۔ادر گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلومیں دوسرا گھوڑ ار کھنا تا کہ پہلے گھوڑ سے کےست ہونے کی صورت میں دوسرے پر سوار ہوجائے یہ بھی درست نہیں ہے۔

( ٢٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ جَلَبَ ، وَلاَ جَنَبَ. (ابوداؤد ١٥٨٥ - أحمد ١٨٠)

(٣٣٢٩٢) حضرت عبدالله بن عمرو والتي فرمات بي كهرسول الله مَلِفَيْكَامَ في ارشاد فرمايا: كهورْ ب كودورْ ان كي ليه شور مجانا درست نہیں ہےاور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلومیں دوسرا گھوڑ ارکھنا تا کہ پہلے گھوڑ ہے کےست ہونے کی صورت میں دوسرے پر سوار ہوجائے یہ بھی درست نہیں ہے۔

## ( ١٥ ) ما قالوا فِي الجبنِ وما يـذكر فِيهِ

بزدلی کے بارے میں لوگوں کی آراءاوراس کے بارے میں چندروایات کابیان

( ٢٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا همام ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِلْجَبَانِ أَجُوَانِ.

(٣٣٢٩٣) حضرت اَبوعمران اَلجونی وافق فرمات بین كدرسول الله مِرَّفَظَيَّمَ في ارشاد فرمایا: بزدل كے ليے دواجر بین \_ ( ٣٣٢٩٤ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكرِيمِ قَالَ : قَالَتْ عَانِشَةَ : إِذَا أَحَسَّ أَحَدُ كُمْ مِنْ نَفْسِدِ جُبْنًا ،

(٣٣٢٩٣) حضرت عبدالكريم ويشين فرماتے ہيں كەحضرت عائشہ خۇمىندىنانے ارشادفر مايا: جبتم ميں سے كوئى ايك اپنے دل ميں

بزدلی محسوس کرے تواس کوچاہیے کدوہ جہادیس شریک مت ہو۔

( ٣٢٢٩٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بُنِ فَضَالَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : لَا نَامَتُ عُبُونُ الْجُنَاءِ.

(٣٣٢٩٥) حفرت فضيل بن فضاله ويتفيذ فرمات بيل كه حضرت ابوالدرداء والتفيّر في ارشاد فرمايا: بز دلول كي آ تكهي نبيس سوتيس ـ

# ( ١٦ ) ما قالوا فِي سبي الجاهِلِيّةِ والقرابةِ

بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے قیدا در قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِى الْغُلَامِ ثَمَانِيًّا مِنَ الإِبِلِ ، وَفِى الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ غُرَّةَ عَبْدِ ، أَوْ أَمَةٍ.

(٣٣٢٩٢) حفرت عامر دان فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلْ اللهُ عَلَيْنَ فَيْ فَي اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَ فَي اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلِيْنَ عَلْنَهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلْمَ عَلِيْنِ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلْمِ عَلْمَ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمَ عَلِي عَلْمُ عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْنِ عَلِيْ

( ٣٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :كَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْك ، وَلَكِنَا نَقَوِّمُهُمُ للملة : خَمُسٌ مِنَ الإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.

(٣٣٢٩٧) اما مُعلى ويشيئ فرماتے ہيں كەحفرت عمر دائش نے ارشا دفر مايا: عربی پر کسی کوبھی ملکیت حاصل نہيں۔ اور ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے ذرا سابھی كه وہ اسلام قبول كرے۔ ليكن ہم اس كومسلمان كے حق ميں حصه مقرر كرديں گے۔ كه پانچ پانچ اونٹ ديے جائيں۔

( ٣٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنُ صَدَقَةَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُضِى فِيمَا سَبَتِ الْعَرَبُ بَعْضُهَا على بَعْضِ قَبْلُ الإِسْلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَتَّى مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَفِدَاهُ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْأَمَةِ بِالْأَمَتَيْنِ.

(۳۳۲۹) حضرت رباح بن حارث ولطنيخ فرماتے ہيں كه حضرت عمر ولائن نے عرب كے ان قيد يوں كے بارے ميں فيصله فرمايا جنہوں نے اسلام سے پہلے يا نبى كريم مِرَفِيْنَ فَغَ كى بعثت سے پہلے ايك دوسرے كوقيدى بناليا تھا۔ كه جو شخص بھى اپنے اہل خانہ ميں سے كى كو جانتا ہوكہ وہ عرب كے قبيلوں ميں سے فلاں قبيلہ ميں غلام ہے۔ تو اس كا فديدا يك غلام كے بدلے دوغلام ہوگا۔ اورا يك باندى كے بدلے دوباندياں ہوں گى۔

### ( ١٧ ) ما قالوا فِي وضعِ الجزيةِ والقِتال عليها

# جن لوگوں نے کہا کہ جزیہ نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف قال ہوگا

( ٣٢٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُمْ ، فَآتَاهُمْ ، فَقَالَ : إنِّى رَجُلٌ مِنْكُمْ وقَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِى مِنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ ، وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إلَى يَدْعُوهُمْ ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا ، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعُلُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمُ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَاتَلُنَاكُمْ فَأَبُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :انْهَدُوا الْبَهِمْ. (احمد ٣٠٠)

(۳۳۲۹۹) حفرت الوالبختر ی ویشی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان والخو اہل فارس سے جنگ میں شریک ہوئے تو فرمایا: رکو یہاں تک کہ میں ان کودعوت دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ مَوْفَظَ فَلَمْ کُوسَا کہ آپ مُوفِظَ فَلَمْ نَا کُوسَا کہ آپ مُوفِظُ فَلَمْ نَا کہ میں ایک کہ میں ان کودعوت دی۔ پس آپ وان لیا ہے۔

کے پاس آئے اور فرمایا: یقینا میں تمہارے میں سے ہی ایک آدمی ہوں۔ اور تحقیق تم نے ان لوگوں میں میرے مرتبہ کو جان لیا ہے۔
اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں بھی وہی سلے گاجو ہمارے لیے ہیں۔ اور تم پر بھی وہی کام
لازم ہوں گے جو ہم پر لازم ہیں۔ اور اگر تم انکار کرتے ہوتو تم جزیدادا کروہا تھ سے اور چھوٹے بن کر دہواور اگر تم اس کا بھی انکار کرو یا تو ہم تم سے قبال کریں گے۔ پس ان لوگوں نے سب باتوں کا انکار کردیا۔ تو آپ وی ٹو نے لوگوں سے کہا: دیمن کے سامنے ڈٹ جاؤاور لڑائی شروع کردو۔

( ٣٢٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْتَلِا ، عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّة ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فَقَالَ : إِذَا لَقِيتَ عَدُوّك مِنَ الْمُشْوِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الحَدَى ثَلَاثِ خِصَال ، أَوْ خِلَال ، فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوك إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ الْمُشْوِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسُلامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنْ المُهَاجِرِينَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنْ اللّهِ الَّذِى يَجْوِى الْمُهْ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنْ عَلَيْهِمْ مُكُمُ اللهِ الَّذِى يَجْوِى الْمُهْ عِرِينَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مُكُمُ اللهِ الَّذِى يَجُوى أَبُوا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ فِى الْفَيْءِ وَالْغَيْمَةِ نَصِيبٌ إِلاّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِى الْفَيْء وَالْغَيْمَةِ نَصِيبٌ إِلاّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِى الْفَيْء وَالْغَيْمَة نَصِيبٌ إِلاّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِى الْفَيْء وَالْغَيْمَةِ نَصِيبٌ إِلاّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَا مَنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ.

(٣٣٣٠٠) حفرت بريده وہائن فرماتے ہيں كەرسول الله مِلَّاتَ فَيَعَ جب كى فحض كوكسى سريد يالشكر پرامير بنا كر بيعيج تصاتو آپ مِلْقَطَعُ اللهُ اس كودصيت فرماتے كه جب تم اپنے دشمن مشركين سے ملو۔ تو تم ان كوتين با توں ياعا د توں ميں سے ايك كی طرف دعوت دو\_ پس وہ لوگ ان میں ہے جس بات کو بھی مان لیس تم اس کو تبول کر واور ان سے لڑائی کرنے ہے رک جاؤ۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ قبول کر لیس تو ان سے لڑائی کرنے ہے رک جاؤاور ان کا اسلام قبول کرو۔ پھران کو اس بات کی طرف دعوت دو کہ وہ اسپنے علاقہ کو چھوڑ کر مہاجرین کے علاقہ میں آ جا کیں اور ان کو بتلا دو بے شک اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہی اجر و تو اب ہوگا جو مہاجرین پر لازم ہیں اگر وہ اس بات سے انکار کردیں۔ اور اس بوگا جو مہاجرین پر لازم ہیں اگر وہ اس بات سے انکار کردیں۔ اور اسپنے شہری کا انتخاب کریں تو پھر بھی ان کو بتلا دو کہ وہ لوگ مسلمان دیبا تیوں کی طرح ہوں گے۔ ان پر اللہ کا وہی تھم جاری ہوگا جومونین پر جاری ہوتا ہے۔ اور ان کا مال فئی اور مال غنیمت میں کوئی حصنہیں ہوگا گریہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ پس اگر وہ اس بات کا بھی انکار کر دیں تو ان کو جزید دینے کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ مان جا کیں تو ان کی طرف سے بیتول کرو۔ اور ان کی طرف سے دیا گواور ان سے قبال کرو۔

(٣٣٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الإِسْلَامِ وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرَهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْجِهَاد ، وَكَانَ بَعْدَهُ جِهَادٌ آخَرُ عَلَى هَذِهِ الطُّغْمَةِ فِى أَهْلِ الْكِتَابِ :﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ الْحَسَنُ :مَا سِوَاهُمَا بِذُعَةٌ وَضَلَالَةٌ.

(۱۳۳۰) حضرت حسن براهی فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَنَّفَ فَ جزیرہ عرب کے لوگوں سے اسلام پر جہاد کیا اور اسلام کے علاوہ ان سے کوئی دوسری بات قبول نہیں گی۔ اور بیافضل ترین جہادتھا اور اس کے بعددوسرا جہادابل کتاب کے ذلیل ترین لوگوں سے کیا جس کا آیت میں ذکر ہے: ﴿فَاتِلُو اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِوِ ﴾ سے آیت کے آخرتک رت جمہ: جنگ کروان لوگوں سے جوایمان نہیں رکھتے الله پر اور آخرت کے دن پر ، حضرت حسن براتھی نے فرمایا: ان دونوں کے سواجو بھی صورت ہوگی وہ بدعت اور گراہی ہوگی۔

( ٣٣٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ :مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمَ الْمُسْلِمُ ، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ. (بخارى ٣٩١)

(۳۳۳۰۲) حفرت حسن پر اللی فرماتے ہیں کدرسول الله مِنَّافِظَةَ نَے بمن والوں کی طرف خطاکھا: کہ جو محف ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف استقبال کرے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، پس وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور اس کے لیے رسول مِنْافِظَةَ کاذمہ ہے۔ اور جوان با توں کا افکار کرے تو اس پر جزیدلازم ہے۔

( ٣٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ خَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِذْلَهُ مَعَافِرَ.

- (۳۳۳۰۳) حضرت ابودائل بلیٹیڈ اور حضرت ابراہیم برلیٹیڈ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَیَّمَ بِنے حضرت معاذ مُنَاشِیُر کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجااوران کو تکم دیا کہ دہ ہر بالغ ہے ایک دیناریا اس کے برابر معافر لیں۔
- ( ٣٣٣.٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَة عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ.
- (۳۳۳۰) حضرت اسلم بریشین جو که حضرت عمر جهایش کے آزاد کردہ غلام بیں فرماتے ہیں که حضرت عمر بریا پینے جزیہ وصول کرنے والے امیروں کی طرف خطاکھا: تم جزیہ مقرر مذکر و مگر اس شخص پر جو بالغ ہوا درتم بچوں اورعورتوں پر بھی جزیہ مقرر مت کرو۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جہایش جزید دینے والوں کی گر دنوں میں مہر لگاتے تھے۔
- ( ٣٣٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُقَاتَلُ أَهُلُ الأَدْيَانِ عَلَى الإِسُلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهُلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ.
- (۳۳۳۰۵) حضرت لیف ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت مجامد ویشیئ نے ارشاد فرمایا: بتوں کے پجاریوں سے اسلام کی بنیاد پر قبال کیا جاتا تھا۔ جاتا تھا، اور اہل کتاب سے جزید کی بنیاد پر قبال کیا جاتا تھا۔
- ( ٣٣٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَذَلَهُ مَعَافِرَ. (ابوداؤد٣٠٣٣)
- (۳۳۳۰۱) حضرت مسروق پیشید فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مَا اَفْتُنَا اِنْہُ مَا اَفْتُ عَلَیْہِ اِنْ اَللہِ مَا اللہِ مَا اَللہِ مِا اللہِ مِا اَللہِ مِا اِللہِ مِا اِللہِ مِا اِللہِ مِا اَللہِ مِا اَللہِ مِا اَللہِ مِنْ اِللہِ مِا اللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اِللہِ مِنْ اِللہِ مِنْ اللہِ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ
- ( ٣٣٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبِيَانَ.
- (۳۳۳۰۷) حضرت ابونجلز ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دوائٹو نے ہر شخص پر سال میں چوہیں درہم مقرر فرمائے۔اورعورتوں اور بچوں سے ہٹادیا۔
- ( ٣٣٦.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتُ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَيَخْتِمُ فِى أَعْنَافِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُوُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ الْمُوسَى ، وَيَخْتِمُ فِى أَعْنَافِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُوُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهِبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّى حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ وَلَكَ أَرْزَاقُ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّى حِنْطَةٍ وَكَلَاثَةُ أَوْلَ الْعِرَاقِ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ

خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً ، قَالَ :قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :وَذَكَرَ كِسُوةٌ لَا أَحْفَظُهَا. (بيهقي ١٩٥)

(۱۳۳۸) حضرت اسلم پڑتین جو کہ حضرت عمر وزائف کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وزائف نے اپنے تمام گورزوں کو خط کھا: کہ عورتوں اور بچوں سے جزید وصول نہ کرو، اور نہ وصول کرو گمر بالغ شخص ہے، اوران کی گردنوں پر مہر لگا دو۔ اور جزیدان لوگوں کے چیشہ کے اعتبار سے مقرر کرو۔ چاندی والوں پر چالیس درہم لازم ہیں۔ اوراس کے ساتھ مسلمانوں کی تنخواہیں بھی۔ اور سونے والوں پر چارد ینار لازم ہیں۔ اور شام والوں پر دو مدگندم، اور تین قسط دومن زیتون، اور مصر والوں پر چوہیں صاع گندم، کپڑوں کے جوڑے، اور شہر سے حضرت نافع ویشین ان کی مقدار محفوظ نہ رکھ سکے کہ مقدار کتنی مقرر فرمائی۔ اور عراق والوں پر پندرہ صاع گندم، صاع گندم: راوی کہتے ہیں: حضرت عبیداللہ نے جوڑے بھی ذکر فرمائے اور میں اس کو یا دندر کھ سکا۔

( ٣٣٣.٩ ) حَلَّنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، قَالَ :الْعَفُوُ.

(۳۳۳۰۹) حضرت طاوُس بلیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن سعد پیٹین نے حضرت ابن عباس بڑا تھو سے ذمیوں سے لیے جانے والے اموال کے متعلق پوچھا؟ آپ جھٹونے نے فرمایا: ضرورت سے زائد۔

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سِنَانِ أَبُو سِنَانِ ، عَنْ عَنْتَرَةَ أَبِى وَكِيعِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِى الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الإِبَرِ الإِبَرِ الإِبَرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَسَالُّ الْمَسَالُّ وَمِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ.

(۳۳۳۱۰) حفرت عنتر ہ ابودکتے مِلِیْمُ فرمائتے ہیں کہ حضرت علی جائو جزید میں سامان وسول کرتے تھے ،کھیتی والوں سے کھیق ، کھجور والوں سے کھجور ،اور رسی ساز سے رسی وصول کرتے تھے۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِىٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِى عَوْن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يعنى فِى الْجِزْيَةِ عَلَى رُّؤُوسِ الرِّجَالِ :عَلَى الْغَنِىِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، دِرْهَمَّا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًّا.

(۳۳۳۱) حضرت ابوعون محمر بن عبیدالله النقل مراثی فرماتے ہیں که حضرت عمرنے آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے ان پر جزیہ مقرر فرمایا: مالدار پراڑتا لیس درہم ،متوسط آدمی پر چوہیں درہم اور فقیر پر بار و درہم ۔

( ٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ مَغْقِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ : لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صلب الْجِزْيَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارَّ ، وَلَا مِنْ مَيِّتٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الأرْضِ بِالْفَارِّ.

(۳۳۳۱۲) حفرت معقل ولیٹی فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز ولیٹیانے اپنے عمال کی طرف خطاکھا۔ اہل کتاب سے صرف اصل جزید وصول کیا جائے گا۔ اور راوفرار اختیار کرنے والے کی طرف سے اور مردے کی طرف سے کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور زمین والوں کے بھاگنے کی صورت میں کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔

# ( ١٨ ) ما قالوا فِي المجوسِ تكون عليهم جزيةٌ ؟

## جن لوگوں نے کہا: کہ مجوسیوں پر بھی جزیدلا گوہ

( ٣٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى ّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَجُوسٍ هَجَرَ يَغْرِضُّ عَلَيْهِمَ الإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ.

(۳۳۳۱۳) حضرت حسن بن محمد بن علی بایش؛ فرماتے بیں که رسول الله مِنْ النظامَ الله مِنْ الله مِنْ کیا جو تو اسلام بیش کیا جو تو اسلام کے بین کہ اسلام کو تبول کرلیا۔ اور جس نے انکار کر دیا۔ آپ مِنْ النظامَ کے اس پر جزیہ مقرر فرما دیا ان شرائط کے ساتھ کہ ان کا ذیجے نہیں کھایا جائے گا اور نہ بی ان کی عور توں سے نکاح کیا جائے گا۔

( ٣٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبُحُرِيْنِ. (ابن زنجويه ١٣٥)

(٣٣٣١٣) حفرت عكرمه ويشيخ فرمات ميں كه رسول الله مَلِّ الشَّحَةِ في بحرين كے مجوسيوں سے جزيه ليا۔

( ٣٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ مَجُوسٍ أَهْلِ فَارِسَ ، وَأَخَذَهَا عُثْمَان مِنْ مَجُوسِ بَرْبَرَ.

(مانك ۲۷۸ بيهقى ١٩٥)

(۳۳۳۱۵) امام زہری ویشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِقَائِیَ نے بحرین کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔ اور حضرت عمر شائو نے ایران کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔ اور حضرت عثان نے بربر کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔

( ٣٣٢١٦ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ بَجَالَةَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

(بخاری ۱۵۵هـ ابوداؤد ۲۰۳۸)

(٣٣٣١٦) حفزت بجالہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ ہو جوسیوں سے جزیہ بیں لیتے تھے یہاں تک کہ حفزت عبدالرحمٰن بن عوف مہا ہونے نے اس بات کی گواہی دی کہ رسول اللہ مَلِلْفَظِیمَ نَے شجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحْزِيَةَ مِنْ مَجُوسٍ أَهْلِ هَجَرَ وَمِنْ يَهُودِ الْيَمْنِ وَنَصَارَاهُمْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، وَأَخَذَ عُمَرُ الْبَرْيَةِ وَسَلَّمَ الْبُرْيَةِ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ ، وَأَخَذَ عُثْمَان مِنْ مَجُوسِ مِصْرَ الْبُرْيَرِ الْجِزْيَةَ.

(۳۳۳۱۷) امام زہری براٹید فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤلفظَةَ نے اہل حجر کے جموسیوں سے جزید لیا۔ اور یمن کے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہربالغ سے ایک دیتار جزیدلیا۔ اور حفزت عمر دہاتھ نے سواد کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔ اور حفزت عثان نے مصر میں بربری مجوسیوں سے جزیدلیا۔

( ٣٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ جِزْيَةِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۳۳۳۱۸) حفرت جعفر کے والد پر بیلی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی بیلی نے مجوسیوں سے جزید لینے کے متعلق سوال کیا: تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دیا ہونے نے ارشاد فر مایا: کہ میں نے رسول اللّٰہ مَرِ اُلْفِقِیَّةً کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا طریقہ حاری کرو۔

( ٣٣٣١٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكُ بُنُ أَنَس ، عَنْ جَعْفَو ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِى الْمَجُوسِ فِى الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۳۳۳۱۹) حفرت جعفر دائق کے واکد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وہائٹ نے مجوسیوں سے جزید لینے کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا۔ تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دہائٹو نے ارشاد فر مایا: کہ میں نے رسول اللہ مِرَافِظَةَ ہِمَ کو یوں فر ماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ والل کتاب والل طریقہ جاری کر د۔

# ﴿ ( ١٩ ) ما قالوا فِی المجوسِ أیفرق بینهم وبین المحرّمِ مِنهم جن المحرّمِ مِنهم مِنهم جن لوگول نے مجرم کے درمیان جن لوگول نے مجرم کے درمیان تفریق کردی جائے گی؟

( ٣٣٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أُوسٍ وَأَبَا الشَّفْنَاءِ ، قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :فَأَتَانَا كِتَابُ عُمْرَ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرْقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَوْهُمْ ، عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِو ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِى كِتَابِ اللهِ.

(۳۳۳۲) حفزت عمرو بن دینارفر ماتے ہیں کہ حفزت بجالہ پر بیٹیز عمرو بن اوں اور ابوالشعشاء کو بیان فر مار ہے تھے کہ میں حضرت جزء بن معادیہ پر بیٹیز کا کا تب تھا۔ تو ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب وہائٹو کا خط آیا کہتم ہر جادوگر اور جادوگر نی کوآل کر دو۔ اور مجوسیوں میں ہرذی محرم کے درمیان تفریق کر دو، اور ان کو کھانے کے دور ان بات کرنے سے روک دو۔ حضرت بجالہ پر بیٹیز فرماتے بي كه بم في تين جادوگرون آقل كيا، اور بم في ايك خض اوراس كي يوى كدرميان كتاب الله كمطابق تفريق كردى - ( ٣٣٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ قُشْيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ بَجَالَةً بْنِ عَبُدَةً الْعَنْبِي ، وَكَانَ كَاتِبًا لَجَزُءِ بْنِ مُعَاوِيَةً وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهُواذِ فَحَدَّتُ أَنَّ أَبًا مُوسَى وَهُو أَمِيرُ الْبُصُرَةِ الْعَنْبِي ، وَكَانَ كَاتِبًا لَجَزُءِ بْنِ مُعَاوِيَةً وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهُواذِ فَحَدَّتُ أَنَّ أَبًا مُوسَى وَهُو أَمِيرُ الْبُصُرَةِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَاذِمَةِ حَتَى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ اهْرَأَةٍ مِنْ كَتَبَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَاذِمَة حَتَى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ اهْرَأَةٍ مِنْ حَرِيمِها ، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَبَ بِهِذَا أَبُو مُوسَى إلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةً ، فَدَعَا الزَّمَازِمَة فَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَبَ بِهِذَا أَبُو مُوسَى إلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَة ، فَدَعَا الزَّمَازِمَة فَتَكَلَّمُوا ، قَالَ : وَكُنَّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَةً نَزَعَنَاهَا مِنْ حَرِيمِها وَأَنْكُمُنَاهَا آخَرَ ، وَإِذَا كَانَتُ عَجُوزًا نَهَيْنَا عنها وَزَجَرْنَا عنها.

(۱۳۳۳) حفرت بجالہ بن عبدة العنم کی پریٹیل فرماتے ہیں کہ میں حفرت جزء بن معاویہ پریٹیل کا کا تب تھا اور آپ پریٹیل اھواز کے لوگوں پرامیر مقرر تھے۔ اس دوران حفرت ابوموک پریٹیل جو کہ بھرہ کے امیر تھے انہوں نے ہماری طرف خط لکھا کہ حفرت عمر بن خطاب وقائو نے انہیں خطاکھ کر حکم دیا ہے کہ وہ کھانے کے درمیان منہ بند کر کے آ داز نکا لنے دالے بجوسیوں کو آل کر دیں یہاں تک کہ وہ کلام کریں۔ اور ہر عورت کو اس کے محرم سے چھین لیا جائے اور ہر جادوگر کو آل کر دیا جائے۔ تو حضرت ابوموی پریٹیل نے یہ خط حضرت جزء بن معاویہ کو بھی لکھ بھیجا۔ تو آپ پریٹھ نے نے زماز مہ کو بلایا، پس انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی۔ اور راوی کہتے مصرت جزء بن معاویہ کو بھی لکھ بھیجا۔ تو آپ پریٹھ نے نے زماز مہ کو بلایا، پس انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی۔ اور راوی کہتے ہیں جب کوئی عورت جوان ہو جاتی تو ہم اس کے محرم سے اس کو چھین لیتے اور کسی دوسرے سے اس کا نکاح کروا دیتے۔ اور اگر عورت بوڑھی ہوتی تو ہم اس کوروک دیتے اور اس پر ڈانٹ ڈیٹ کرتے۔

( ٣٣٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفَ قَالَ :حَدَّنِنِي عَبَّادٌ ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى أَنَ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَ تِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ وَيَأْكُلُوا جَمِيعًا كيما يَلْحَقُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنِ.

(۳۳۳۲۲) حضرت بجالدا بن عبدہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں گئو نے حضرت ابوموی بیشید کوخط لکھا: جوتمہاری طرف مجوی ہیں ان پر سہ بات پیش کرو کہ وہ اپنی ماؤں ، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح چھوڑ دیں۔اور وہ سب خاموش ہوکر کھائیں اور یہ کہ انہیں اہل کتاب سے ملادیا جائے۔اور ہر جادوگر اور جادوگرنی کوتل کردو۔

## ( ٢٠ ) ما قالوا فِي المجوسِيّةِ تسبى وتوطأ

## جن لوگوں نے قیدی مجوسیہ عورت سے وطی کرنے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَانِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى ، أَوْ يَسْبِى الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُعَلَّمَ الإِسْلَامَ ؟ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ، قَالَ : وَسَأَلْت سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ،

فَقَالَ :مَا هُوَ بِخَيْرٍ مِنْهَا إذًا فَعَلَ ذَلِكَ.

(۳۳۳۲۳) حفرت موگی بن ابی عائشہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت مرہ پیشید سے ایسے آدی کے متعلق سوال کیا جس نے کسی مجوی عورت کوخر بدایا قیدی بنایا ہو پھروہ اس سے وطی کر لے اسلام کی تعلیم دینے سے پہلے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا: جب اس فرمایا: یہ درست کا منہیں ہے۔ اور داوی کہتے ہیں: میں نے حضرت سعید بن جبیر بیشید سے بوچھا: تو آپ بیشید نے فرمایا: جب اس نے ایسا کام کیا تو اس کے ساتھ بھلائی نہیں گی۔

( ٢٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ بُنِ شَوَاحِيلَ الْهَمُدَانِنَّ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ ، أَيَطَوُهَا ؟ قَالَ : لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تُسْلِمَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ، إِنْ عَادَ الْيُهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنْهَا.

(۳۳۳۲۳) حضرت موی بن ابی عائشہ بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مرہ بن شراحیل الھمد انی اور حضرت سعید بن جبیر بیشین سے مجوی باندی کے متعلق سوال کیا کہ آدمی جب اسے پالے تو کیا اس سے وطی کر سکتا ہے؟ حضرت مرہ نے فرمایا: وہ اس سے جماع نہ کرے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے۔ اور حضرت سعید بن جبیر بیشین نے فرمایا: اگروہ اس کی طرف دوبارہ لوئے گا توبیاس کے حق میں برائی کی بات ہے۔

( ٢٢٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

(mrra) حضرت مکول بینید فرماتے ہیں کہ جب لڑکی مجو سید ہوتو وہ اس سے نکاح ندکرے بیبال تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عن الأوزاعى عَنِ الزُّهْرِى سَمِعَهُ يَقُولُ :لَا تَقُرَبُ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَتُ ذَلِكَ فَهُو مِنْهَا إِسُلَامٌ.

(٣٣٣٢٦) امام اوزاعی میشید فرمات بین كه حضرت زمری میشید نے ارشادفر مایا بتم مجوی كے قریب مت جاؤیهاں تك كه وه لاالدالا الله كهدلے \_ پس جب وه بدیر مصنواس كى جانب سے اسلام سمجھا جائے گا۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا يَطَوُٰهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

(۳۳۳۲۷) حضرت ماک پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن پیشید نے ارشاد فر مایا: اس سے وطی مت کرویہاں تک کہوہ اسلام قبول کر لے۔

( ٢٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَجُوسٍ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلَامَ فَصَنْ أَسْلَمَ منهم قَبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ غَيْرَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحَ لِهِمِ امْرَأَةً. سوائے بیکدان کا ذبیح نبیس کھایا جائے گا اور ان کی عور تو ل سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٣٣٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : لاَ يَتَطيهَا.

(۳۳۳۲۹) حضرت یونس پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشینہ نے اس آ دمی کے بارے میں یوں فر مایا: جس کے پاس مجوسیہ باندی ہو۔اس کوجا ہے کہ دواس سے وطی مت کرے۔

( ٣٣٣٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَهُ لُهُ طُأْنَ.

(۳۳۳۳) حفرت ماد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید نے ارشاد فرمایا: جب بجوسیة ورتوں یابت پرست عورتوں وقید کرلیا جائے تو ان پر اسلام پیش کیا جائے گا اور ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گالیس اگروہ اسلام لے آئیس تو ان جائے گی اور ان سے خدمت کروائی جائے گی۔ اور اگروہ اسلام لانے سے انکار کردیں تو ان سے خدمت تولی جائے گی کیکن ان سے وطی نہیں کی جائے گی۔

( ٣٣٣٣) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا.

(٣٣٣٣) حضرت عمرو بن شعيب ولينيز فرماتے ہيں كەحضرت سعيد بن المسيب ولينيز نے ارشاد فرمايا: اس ميں كوئى حرج نہيں ہے كه آ دى مجوسيد باندى خريد سے اوراس سے جماع كرے۔

#### ( ٢١ ) ما قالوا فِي اليهودِيّاتِ والنّصرانِيّات إذا سُبين

## جن لوگوں نے یوں کہا: یہودی اور نصر انی عور توں کو جب قیدی بنالیا جائے

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصُرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وَأَجْبِرُنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ.

(٣٣٣٣) حفرت حماد مريشيد فرمات بيس كه حضرت ابراجيم مريتيد نے ارشاد فرمايا: جب يهودى اور نصرانی عورتوں كوقيدى بناليا جائے تو ان پراسلام كو پيش كيا جائے گا۔ پھرا گروہ اسلام قبول كريں يا نه كريں ۔ ان سے وطى بھى كى جا عتى ہے اور خدمت بھى كى

جا تکتی ہے۔

( ٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلِيْكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا. فَلْيُقُورُهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِنْ أَبَتُ أَنْ تُقِرَّ لَمْ يَمُنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(۳۳۳۳۳) حفرت لیف ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت مجاہد ویشید نے ارشاد فرمایا: جوفض مشرکہ باندی پالے۔اس کو چاہیئے کہ وہ اس ے لا الدالا الله کا اقر ارکروائے۔ پس اگر وہ اقر ارکرنے ہے انکارکردے، توبیہ بات اس کے لیے وطی کرنے ہے مانع نہیں ہے۔ (۲۲۲۲۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى، عَنْ بُرُدْ وِ، عَنْ مَکْحُول؛ فِی الوَّجُلِ إِذَا کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصُرَ انِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَعْطِيهَا. (۳۳۳۳۳) حضرت برورشید فرماتے ہیں کہ حضرت مکول ریشید نے اس آ دی کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ جب اس کے پاس یہودی یا نقر انی باندی ہوتو وہ اس سے وطی کرسکتا ہے۔

( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :إذَا كَانَتُ لَهُ أَمَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكُوهِهَا عَلَى الْغُسُلِ.

(۳۳۳۵) حضرت معمر وایشید فرمات میں کدامام زہری ویشید نے ارشاد فرمایا: جب سمی محض کی باندی کتابیہ ہوتو اے اختیار ہے کہ وہ اس سے جماع کرے اور وہ اس کونہانے پرمجبور کرسکتا ہے۔

( ٣٣٣٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة يَتطِيهُمَا.

(۳۳۳۳۲) حضرت بینس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشید نے ارشاد فرمایا: یہودی اور نصرانی باندی سے وطی کی جاسکتی ہے۔

## ( ٢٢ ) من كرة وطىء المشرِكةِ حتى تسلِم

جس شخص نے مشر کہ باندی سے وطی کرنے کو مکروہ تمجھا پیہاں تک کہ وہ اسلام قبول کرلے ( ۲۲۲۲۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِیْمَانَ، عَنْ سَعِیدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُعَاوِیّةَ بْنِ فُرَّةً، قَالَ: کَانَ عَبْدُاللهِ یَکُورُهُ اَمْتَه مُشْرِ کَةً. ( ۳۳۳۳۷ ) حفرت قادہ بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قرہ بیشین نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہیں اپنی مشرکہ یا ندی کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَكُرَهُ أَنْ أَطَأَ امة مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ.

(۳۳۳۸) حضرت معاویہ بن قرہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جہائی نے ارشاد فرمایا: میں نابیند کرتا ہوں کہ میں مشر کہ باندئ سے وطی کروں بیباں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الرَّجُلِ

يَشْتَرِى الجَادِية مِنَ السَّبِي فَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: لاَ ، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلاَةَ وَالْغُسُلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ. (٣٣٣٩) حضرت عمرو بن هم مِيَّتِيْ فرماتے ہيں كه حضرت جابر بن زيد جائو ہے ايسے آ دمى كے متعلق پوچھا گيا: جوقيد يوں ميں بہلے كوئى باندى خريدے كياوہ اس سے وطى كرسكتا ہے؟ آپ بيشيز نے فرمايا: نہيں! يہاں تك كه اس كونماز سكھائے، اور ناپاكى كاغشل اور زيرناف بال كا شاسكھائے۔

( ٢٣٣٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكُرِ بُنِ مَاعِزٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ قَالَ :إذَا أَصَبُت الْأَمَةَ الْمُشُوكَةَ فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ.

( ٣٣٣٠) حفرت بكربن ماعز بيني فرمات بي كه حفرت رئيج بن خثيم ويشيد نے ارشاد فرمايا: جبتم كسى مشرك باندى كو حاصل كرو ـ توتم اس كة ريب مت جاؤيبال تك كه ده اسلام قبول كرلے اور شسل كرلے ـ

#### ( ٢٣ ) ما قالوا فِي طعامِ المجوسِ وفواكِههم

## جن لوگوں نے مجوسیوں کے کھانے اور پچلوں کے بارے میں یوں کہا

( ٢٣٣٤ ) حَلَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ عَائِشَةَ ، فَقَالَتُ :إِنَّ لَنَا اظارًا مِنَ الْمَجُوسِ وَإِنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمَ الْعِيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا ، فَقَالَتْ :أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلاَ تَأْكُلُوا ، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمُ.

(۳۳۳۳) حفرت قابوس کے والد والیٹیا فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ بڑی مذیخا سے سوال کیا: کہ ہمارے پاس مجوسیوں کی عورتیں ہیں ان کی عید ہوتی ہے تو وہ ہمیں کھانے کی اشیاء ہدیہ کرتی ہیں۔

آپ تئانته فان فرمایا: بهرحال وه اشیاء جواس دن ذرج کی جاتی بین تم ان کوند کھاؤ کیکن تم ان کے درخوں سے کھالیا کرو۔ ( ۱۳۲۲ ) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَکِیمٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَبِی بَرْزَةَ الْأَسْلَمِی ، أَنَهُ کَانَ لَهُ سُکَّانٌ مَحُوسٌ فَکَانُوا یُهُدُونَ لَهُ فِی النَّیْرُوزِ وَالْمِهُرَجَانِ ، فَهِقُولُ لَاهْلِهِ : مَا كَانَ مِنْ فَاكِهَةٍ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَرُدُّوهُ.

(۳۳۳۴) حضرت ابو ہرز ہ اسلمی بیشید فرماتے ہیں کہ ان کے پاس پکھ مجوی آباد تھے۔تو بیلوگ نیروز اور مہر جان والے دن ہمیں ہدیے بھیجا کرتے تھے۔تو آپ بیشید اپنے گھر والوں سے فرماتے: جو پھل وغیرہ میں سے ہواس کوتو قبول کرلیا کرواور جو چیز اس کے علاوہ ہواس کولوٹا دیا کرو۔

( ٣٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَرْزَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِى غَزَاةٍ لَنَا فَلَقِينَا أَنَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجْهَضْنَاهُمْ عَنْ مَلَةٍ لَهُمْ ، فَوَقَعْنَا فِيهَا فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَكُنَّا نَسْمَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ انَّهُ مَنْ أَكُلَ الْخُبْزَ سَمِنَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلُنَا تِلْكَ الْخُبْزَةَ جَعَلَ أَحَدُنَا يَنْظُرُ فِى عِطْفَيْهِ هَلْ سَمِنَ . ( ٣٣٣٣٣) حضرت حسن ويشين فرماتے جي كه حضرت ابو برزه والتي نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ كسى غزوه ميں شريك سے ہمارى ملاقات مشركيين كے چندلوگوں ہے ہوئى ۔ تو ہم نے ان كوگرم راكھ پر بنى ہوئى رو فى كھانے ہے روك دیا پھرہم بھى اس ميں بڑكئے اور ہم نے بھى اس كوكھانا شروع كرديا۔ اور ہم ذمانہ جاہليت ميں سنتے تھے۔ جوشخص رو فى كھاتا ہوہ فربہ وجاتا ہے۔ پس جب ہم نے بيرو فى كھائى تو ہم ميں سے ہرا كي اپنے كويوں ديكھا تھا كہ كيا و فربہ و گيا؟

( ٣٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُيْنِهِمْ وَخُبُزِهِمْ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

(۳۳۳۳۳) حَفْرت مغیرہ مِیْتَیْدِ فرمایت میں کہ حضرت ابو واکل بِیْتِیْدِ اور حضرت ابراہیم بِیٹیْدِ دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جب مسلمان آئے اورانہوں نے بچو بین کھالیں اورانہوں نے ان کا پیراوران کی روٹیاں وغیرہ پس انہوں نے بید چیزیں کھالیں اورانہوں نے ان کے مارے میں سوال نہیں کیا۔

( ٢٢٢٤٥ ) حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا طَبَحَ الْمَجُوسُ فِي قُدُورِهِمُ، وَلَهُ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوْكُلَ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ سَمْنٌ ، أَوْ جَبِن ، أَوْ كَامَحْ ، أَوْ شيراز ، أَوْلَكِنْ. وَلَهُ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوْكُلَ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ سَمْنٌ ، أَوْ جَبِن ، أَوْ كَامَحْ ، أَوْ شيراز ، أَوْلَكِنْ. (٣٣٣٥ ) حضرت هنام بِيَنِيْ فرمات مِن كر حضرت من بِينَيْ الله كان كوتا پند كرت بنج بوجوميول كي برتن من بكايا كيا مورده بودوه بودوه ان كي هانون كوتناول فرمان من من كوئي حرج نبيل بجهة من موائ ان چيزول كي - هي ، پنير، ياشور به يا كهن يا دوده وغيره كو-

( ٣٣٣٤٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِحَلِّهِمْ وَكَامَخِهِمْ وَأَلْبَانِهِمْ. (٣٣٣٣ ) حفرت هشام بِإِيَّا فرمات بين كه حفرت حسن بِاللَّيْ في ارشاد فرمايا: كوئى حرج نبيس مجوسيوں كر ميں اوران ك شور بے بيں اوران كے دودھ وغيرہ بيں ۔

( ٣٢٢٤٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْفَاكِهَةَ
(٣٣٣٧ ) حَفرت ليث بِاللهِ فرمات مِن كرهرت مجامِد بِللهِ في ارشاد فرمايا: تم مُحوى كے هانوں ميں سے پھل كے سوا بجه بھى مد كھاؤ

( ٣٣٣٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجِينُونَ بالسَّمْنِ فِي ظُرُوفِهِمْ فَيَشْتَرِيه أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَيَأْكُلُونَهُ وَنَحْنُ نَّاكُلُهُ

(۳۳۳۸) حضرت هشام مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مِیشِید اور حضرت محمد مِیشِید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: مشرکیین اپنے برتنوں میں گھی لایا کرتے تھے۔اوررسول الله مِیلِیْنْ فَیْفِیْجَ کے صحابہ اور مسلمان ان کوخرید لیتے تھے۔ پھروہ بھی کھاتے تھے اور ہم بھی

اس کو کھا لیتے۔

( ٣٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ ، وَلَا نَأْكُلُ الْوَدَكَ ، وَلَا نَسْأَلُ عَن الظُّرُوفِ.

(٣٣٣٨٩) حضرت عاصم مِلِيَّظِيْهُ فرماتے ہيں كەحضرت ابوعثان بِلِيْمِيْدُ نے ارشاد فرمايا: ہم لوگ تھی کھاتے تھے اور چربی و چکنا ہٹ نہیں کھاتے تھے۔اور نہ ہی ہم برتنوں سے متعلق ہوچھتے تھے۔

( ٣٢٢٥٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّمْنِ الْجَيَلِيِّ ، فَقَالَ :الْعَرَبِيُّ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْهُ ، وَإِنِّى لاَّكُلُ مِنَ الْجَيَلِيِّ.

(۳۳۳۵۰) حضرت منصور مِلِیُّین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِیٹین سے بہاڑی تھی کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ مِیٹین نے فرمایا: عربی مجھے زیادہ ببند ہے البتہ میں کھا تا پہاڑی تھی ہوں۔

## ( ٢٤ ) ما قالوا فِي آنِيةِ المجوسِي والمشرِكِ

# جن لوگوں نے مجوی اور مشرکوں کے برتنوں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٢٢٥١) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَغُزُو أَرْضَ الْعَدُّقِ فَنَحْتَاجُ إِلَى آنِيَتِهِمْ ، فَقَالَ : اسْتَغُنُّوا عنها مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا.

(٣٣٣٥) حفزت ابونغلبہ انتخی ویافی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَرَّافِظَیَّا ہِم لوگ دشمن کی سرز مین میں جہاد کرتے ہیں۔ پس ہمیں ان کے برتنوں کی ضرور ہت پڑتی ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ مِرَّافِظَیَّا نِے فرمایا: تم اپنی طاقت کے بقدران ہے بچو۔اورا گران کے علاوہ کوئی اور چیزنہ پاؤتوان کودھولو۔ پھران میں کھا بی لیا کرو۔

( ٣٣٣٥٢ ) حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ وَنَشُرَبُّ فِي أَسْقِيَتِهِمْ

(۳۳۳۵۲) حفرت جابر خلی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مَشِرِ اُفْتِی کَیْ ساتھ مشرکوں کی زمین میں جہاد کرتے تھے اور ہم نہیں رکے ان کے برتنوں میں کھانے سے اور نہ بی ان کے برتنوں میں پینے ہے۔

( ٣٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَى الْحَضْوَمِى أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَآتَاهُ دِهْقَانُ بِبَاطِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ فَغَسَلَهَا حُذَيْفَةُ ، ثُمَّ شَرِبَ فِيهَا.

(٣٣٣٥٣) حفرت عبداللد بن بحى الحضر مى جيمي فرمات بيل كه حفرت حذيفه وافو في بانى ما نكارتو جا كيردارايك برداشيشه كابرتن

جس میں شراب تھی لے آیا۔ بس حضرت حذیفہ دی تو نے اس کودھولیا بھراس میں پانی ہیا۔

- ( ٣٣٣٥٤) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُرُوةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشَيْرٍ أَبِى الْمُهَلُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ وَسَلَّمَ يَظُهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ وَسَلَّمَ يَظُهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ وَسَلَّمَ يَظُهُرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ
- (۳۳۳۵س) حفرت ابن سير من يوليلو فرمات بيل كدرسول الله مَوْفِظَةُ كَصَحَابِهِ ثَنَاكُتُمْ مشركين برغالب آجات تقے۔ پھران كے برتنوں ميں كھاتے تھے۔ اوران كے برتنوں ميں ہى پيتے تھے۔
- ( ٣٣٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :كُنَّا نَأْكُلُ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَنَشُرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ.
- (٣٣٣٥٥) حضرت عطاء ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت جابر دفائو نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ ان كے برتنوں ميں كھاتے تھے اور ان كے يہنے كے برتنوں سے بى پہتے تھے۔
- ( ٣٢٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ آنِيَةَ الْكُفَّارِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مِنْهَا بُدَّا غَسَلُوهَا وَطَبَخُوا فِيهَا.
- (۳۵۹ ) حضرت ابن عون ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشید نے ارشاد فر مایا: صحابہ تذاکیتے کے استوں کو استعال کرنا مکروہ سجھتے تھے۔ پس اگروہ ان کے بغیر کوئی چارہ کا رئیس پاتے تو وہ ان کودھوتے اور پھران میں پکاتے تھے۔
- ( ٣٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَى قُلُورِ الْمُشُرِكِينَ وَآنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُهُ هَا وَاطْبُخُوا فِيهَا.
- (۳۳۳۵۷) حضرت هشام پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشید نے ارشاد فرمایا: جبتم لوگ مشرکیین کی ہانڈیوں اوران کے برتنوں کے تاج ہوتو ان کودھولیا کرو پھران میں یکایا کرو۔
- ( ٣٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْوَلِيدِ الشَّنِّيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ :اغْسِلْهَا وَاطْبُخْ فِيهَا.
- (۳۳۳۵۸) حضرت عمر بن ولیدائشنی پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پریشید سے مجوی کے برتن کے متعلق بوچھا؟ آپ پریشید نے فرمایا: تم ان کودھولواوران میں پکالو۔
- ( ٣٣٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي بُرَمهم وصحافهم :اغْسِلُهَا ، وَاطْبُخْ فِيهَا، وَالْتَدِهُ.
- (۳۳۳۵۹) حضرت رہیے پیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشیئے نے ان کی پیمر کی ہانڈ یوں اور پلیٹوں کے بارے میں فر مایا: ان کو دھو

لو-اوران میں یکالیا کرواورشور به بنالیا کرو۔

# ( ٢٥ ) ما قالوا فِي طعامِ اليهودِيِّ والنَّصرانِيِّ

# جن لوگوں نے یہودی اور نصرانی کے کھانے کے بارے میں یوں کہا

( .٣٣٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ طَعَامِ النَّصَارَّى ، فَقَالَ : لَا يَخْتَلِجَنَّ فِى صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيهِ نَصْرَانِيَّةٌ. (ابن ماجه ٢٨٣٠ـ مسند ٨٥٩)

(٣٣٣١٠) حضرت هُلب رُناتُو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِّفَظَةَ سے نصاریٰ کے کھانوں کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ مِلِّفظَةَ فِي فرمایا: ہرگزشک مت ڈالے تیرے دل میں وہ کھانا جس کوتم عیسائیوں کے مشابہ پاؤ۔

( ٣٢٣١١ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِطَعَامِهِمْ بَأْسًا.

(٣٣٣١) حفرت نافع ريشيرُ فرمات بين كه حفرت ابن عمر والثورية بيبودونساري كهان ميس كوئي حرج نبيس مجهة تقه

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ سَكَنِ الْآسَدِى ، قَالَ :فَالَ عَبْدُ اللهِ :إنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بَيْنَ فَارِسَ وَالنَّبَطِ ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحُمَّا ، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْوَانِيٍّ فَكُلُوهُ ، وَإِنْ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلَا تَأْكُلُوهُ.

(۳۳۳۱۲) حفرت قیس بن سکن الاسدی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واٹین نے ارشاد فرمایا: بے شک تم لوگ امیا فی اور نبطی لوگوں کے درمیان اتر تے ہو۔ پس جبتم ان سے گوشت خرید وتو اگروہ یمبودی یا نصرانی کا ذرج شدہ ہوتو اس کو کھالیا کرو۔ اوراگراس کو کسی مجوی نے ذرج کیا ہوتو اس کومت کھایا کرو۔

( ٣٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ﴾ قَالَا :الذَّبَائِيحُ.

(۳۳۳۷۳) حضرت مجاہد ویشید اور حضرت ابراہیم ویلید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: قرآن کی آیت: ترجمہ: اور اہل کتاب کا کھا تا تنہارے لیے حلال ہے۔ اس میں اہل کتاب کے ذبح شدہ جانور مرادیں۔

( ٢٣٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الصُّرَيْسِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْيِيَّ ، قُلْتُ : إِنَّا نَغُزُو أَرْضَ أَرْمِينِيَةَ أَرْضَ نَصْرَانِيَّةَ ، فَمَا تَرَى فِي ذَبَائِحِهِمْ وَطَعَامِهِمْ ؟ قَالَ :كُنَّا إِذَا غَزَوْنَا أَرْضًا سَأَلْنَا عَنْ أَهْلِهَا ، فَإِذَا قَالُوا :يَهُودٌ ، أَوْ نَصَارَى ، أَكَلْنَا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وطعامهم وَطَبَخْنَا فِي آنِيَتِهِمْ.

(٣٣٣١٨) حفزت عمرو بن ضريس اسدى ويطيلا فرمات بي كدميس في حفزت فعي ويشيلا سه يوجها: كه بهم لوگ آرمينيد ميس جهاد

کرنے جارہے ہیں جو کہ عیسائیوں کا علاقہ ہے۔ آپ پر پیٹین کی ان کے ذبیحوں اور کھانے کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ پر پیٹین نے فرمایا: جب ہم کسی جگہ میں جہاد کرتے تھے تو ہم وہاں کے لوگوں کے متعلق بو چھ لیا کرتے تھے۔ اگروہ کہتے: ہم یبود ہیں یا سیسائی ہیں۔ تو ہم ان کا ذبیحہ اور کھانا کھالیتے تھے، اور ہم ان کے برتنوں میں پکالیتے تھے۔

# ( ٢٦ ) ما قالوا فِي الكنزِ يوجد فِي أرضِ العدوِّ

جن لوگوں نے بوں کہا: اس خزانہ کے بارے میں جو دشمن کی زمین میں پایا گیا ہو

( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا وُجِدَ الْكُنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْحُمُسُ ، وَإِذَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(٣٣٣٣) حفرت عاصم وينظ فرمات ميں كه حفرت حسن ويني نے ارشاد فرمايا: جوفزاند دشمن كى زمين ميں پايا كيا بوتواس مين شمس واجب بوگا۔ اور جوفراندارض عرب ميں پايا كيا بوتواس ميں زكوة واجب ہوگا۔

( ٣٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُصَيْنٍ عَمَّنُ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلْ يَغْتَسِلُ إِذَا فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنُ لَيِنَةٍ مِنُ ذَهَبٍ ، فَأَتَى سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصٍ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلُهَا فِى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۷۱) حضرت حسین جیشین جیشین خوات ہیں کہ ایک شخص جو جنگ قادسیہ میں شریک تنے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک آ دمی تھااس نے مسل کیا تواجا تک مٹی پر پانی پڑنے کی وجہ سے اسسونے کی اینٹ ملی تو وہ حضرت سعد بن الی وقاص جیابنو کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتلایا۔ آپ جی بھڑونے ارشا دفر مایا: اس کومسلمانوں کے مال غنیمت میں ڈال دو۔

( ٣٣٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ أَبِى قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُّوَانَ ، عَنُ هُزَيْلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :إِنِّى وَجَدْت مِنتَى دِرْهَم ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنِّى لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بلغت أَمُوالُهُمْ هَذَا ، أَرَاهُ زَكَاةَ مَالِ عادِيٍّ ، فَأَدِّ خُمُسَه فِى بَيْتِ الْمَالِ وَلَك مَا بَقِىَ.

(۳۳۳۷) حضرت کور بل بیشین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹو کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: بےشک مجھے دوسود رہم ملے ہیں۔ آپ جھٹو نے فرمایا: میراخیال نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مال اس مقدار تک پہنچا ہے۔ میرے خیال میں عام مدفون مال ہے۔ پس تم اس میں نے مس بیت المال کوادا کرو۔ اور جو باتی بچے گاوہ تمہارا ہوگا۔

( ٣٣٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَدَّةِ ، عَنْ البِّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ مَلْهُ مِنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ مَا لَوْلَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرِّكَاذِ الْخُمُوسُ .

(٣٣٣١٨) حَفَرَتَ عَبدالله بن عمرو ولي فومات بي كه بي كريم مَثِلَ النَّيْ ارشاد فرمايا: مدفون فزانه مين مُس واجب بـ -( ٣٣٣٦٩ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٦٩) امام معنى بيشيد فرمات بين كه نبي كريم مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا: مدفون فز اند مين فمس واجب ٢٠

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

( ۳۳۳۷ ) حضرت ابو ہر یرہ رہی تھی نبی کریم مِیانِ فَقَعَظِ کا مٰہ کورہ ارشاد منقول ہے۔

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ وَوَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ كِلاَهُمَا، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۳۳۳۷) حضرت ابو ہر مرہ دیا تئے سے موقو فا فدکورہ ارشاداس سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُّوقَةً فِيهَا عَشُرَةً آلافِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمُسَهَا ٱلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانيَةَ آلَافٍ.

(۳۳۳۷۲) امام تنعمی بیشین فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک غلام کو پوشین کا ایک تصیلا ملاجس میں دس بزار درہم تھے۔ تو وہ اس کو حفرت عمر جن نو کے پاس لے آیا۔ آپ جن نوٹ نے اس میں ہے مس بعنی دو ہزار لے لیے اور آٹھ ہزاراس کوعطا کردیے۔

( ٣٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ ٱلْفًا وَخَمْسَمِنَةِ دِرْهَمِ ، فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ : أَذَّ خُمُسَهَا وَلَك ثَلَاثَةٌ أُخْمَاسِهَا وَسَنُطَيْبُ لَكَ الْخُمُسَ الْبَاقِيَ.

(٣٣٣٧٣) امام فعمى وليشيَّذ فرمات بين كدا يك آ دى كوديران جكه مين پندره سودر بم ملے \_ وه حضرت على جن ثنو كي خدمت ميں آيا \_ تو آپ ڈٹائڈ نے فر مایا بتم اس کاخمس ادا کرو۔ اور اس کےخمس کا تیسرا حصہ تیرے لیے ہوگا۔ اور باتی خمس کوعنقریب ہم تیرے لیے یا کیزہ کردیں گے۔

( ٢٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِي ، وفِيهِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧ ) حفرت هشام بيتي يذ فرمات بين كه حفرت حسن بيتيد نے ارشاد فرمايا: ركازيعني مدفون فزانے بين ثمس واجب ہے۔

( ٣٣٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ الضَّبِّيِّ ، قَالَ :بَيْنَمَا رِجَالٌ بسابور يلينون ، أَوْ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ إِذْ أَصَابُوا كُنْزًا وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ الرَّاسِبِي ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عَدِثٌّ فَكَتَبَ عَدِثٌ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُمَّرُ أَنْ خُذُوا مِنْهُ الْخُمُسَ.

(٣٣٣٧٥) حفرت عمرائضى بيتيد فرمات بين كداس درميان كه سابور كية دى زمين كوزم كررب تنصي يايون فرمايا: كه زمين ميس بل چلار ہے تھے۔ کہان کوخز اندل گیا۔اوران پرحضرت محمد بن جابرالراسی امیر تھے۔تو انہوں نے اس بارے میں حضرت عدی ہی<sub>تھی</sub>تہ کو خط لکھا۔ اور حضرت عدی مِیشِید نے حضرت عمر بن عبد العزیز مِیشید کو خط لکھ کر اس بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز مِرْهِين نے جواب ميں لکھا: كدان مے مس لےلور

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

الرَّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧ ) حضرت ابو ہريره والني فرماتے ہيں كه نبي كريم مَأْفِقَكَةَ نے ارشاد فرمايا: مدفون فزانه مين فمس واجب ،

﴿ ٢٣٣٧ ﴾ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧٤) حضرت عبدالله اپنے والد نقل فرماتے ہیں كه ني كريم مَلْ النظافية فيار شاد فرمايا: مدفون خزانه مين فمس واجب ،

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ.

(٣٣٣٥٨) حضرت ابن عباس جائزُو فرمات مي كدرسول الله مَثَرُ النَّحَةُ في مدفون فزاندك بار عين خمس كافيصله فرمايا-

( ٣٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (بخُارى ١٣٩٩۔مسلم ١٣٣٢)

(٣٣٣٤٩) حضرت ابو ہريره جان فرماتے ہيں كدرسول الله مَلْفَظَةَ في ارشادفر مايا: مدفون خزانه مِن تمس واجب ٢-

## ( ٢٧ ) ما قالوا فِي الخمسِ والخراجِ كيف يوضع

## خمس اورخراج كىيےمقرر كياجائے گا؟

( ٣٣٣٨ ) حَلَّاثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا.

(۳۳۳۸ ) حضرت عمر و بن میمون پرتیمین فرماتے ہیں که حضرت عمر تفایق نے کھیتی والوں پر ہرکھیتی میں ایک قفیز اور ایک درہم مقرر فرمایا۔

( ٣٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُو النَّخُلِ.

(۳۳۸۱) حفرت ابوعون محربن عبیدالله التفلی ولیتر فرماتے ہیں کہ حفرت عمر ولیتر نے اہل سواد پر ہرآ بادیا غیرآ باد زمین میں ایک قفیز اور ایک درجم مقرر فرمایا: اور سبزی کی کھیتی پر پانچ ورجم اور پانچ قفیز مقرر فرمائے ۔ اور درختوں کی کھیتی پردس درجم اور دس تفیز مقرر م فرمائے اور انگور کی کھیتی پر بھی دس درجم اور دس قفیز مقرر فرمائے۔ اور کھجور کا ذکر نہیں فرمایا۔ ( ٣٣٨٨) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَبِي عَوْن مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحُقَابِ عَلَى السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ يَبُلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ دِرُهَمَّا وَقَفِيزًا مِنُ طَعَامٍ وعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الرِّطابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ وعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً خَمُسَةً دَرَاهِمَ وَعَشَرَةً دَرَاهِمَ وَعَشَرَةً اللهَ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةً دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً وَعَشَرَةً وَاللهَ وَعَلَى النَّامُ وَعَلَى النَّامُ وَعَلَى اللهَوْرَةِ مَ وَلَمْ يَطِيفٍ وَلَهُ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةً دَرَاهِمَ وَعَشَرَةً وَاللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ وَلَهُ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَى اللهُ وَلَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ الل

(۳۳۸۲) حضرت ابوعون محمد بن عبدالله التفلى واليطية فرماتے بيں كه حضرت عمر بن خطاب سواد والوں پر بر كيستى ميں جس كې زمين پانى عبد سراب بوتى بو چاہے آباد بو ياغير آباد ايك در جم اور كھانے كا ايك تفيز مقرر فرمايا: اور باغات كى تمام كھيتيوں پر دس در جم اور كھانے كے دس تفيز مقرر فرمائے ۔ اور سبز يوں كى تمام كھيتيوں پر پانچ در جم اور كھانے كے پانچ تفيز مقرر فرمائے ۔ اور انگور كى ممل كھيتى پر دس در جم اور كھانے كے دس تفيز مقرر فرمائے اور كھيور كھيتى پر بچر مقرر نہيں فرمايا۔ اسے زمين كے تابع قرار ديا۔

( ٣٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ : بَعَثُ عُمَرُ عُثْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عُثْمَانَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرُّمِ عَشَرَةً دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ، وَسَاحَةِ الْأَرْضِ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ، ثَمَانِيَةً دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةً دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّوْصُةِ وَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّوْمُ وَيَهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّرِ أَرْبَعَةً دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمُنْنِ.

(۳۳۸۳) حفرت ابو مجلز و المي فرماتے ميں كه حفرت عمر بن خطاب دائش نے عثان بن عُديف كوز مين كى بيائش نا پنے كے ليے به بجا۔ تو حضرت عثمان بن حنيف وليٹيل نے انگور كى بھيتى پر دس درہم مقرر فرمائے اور تھجور كى بھيتى پر آٹھ درہم مقرر فرمائے ۔ اور سبزى كى كھيتى پر چھدد ہم مقرر فرمائے اور گيموں كي بھيتى پر چھدد ہم مقرر فرمائے۔

( ٣٣٣٨٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ.

(٣٣٣٨٣) حفرت ابوكبر ويطيد فرماتي بي كه حفرت عمر والثي نے مجور كي مين برآ تھ درہم مقرر فرمائے۔

( ٣٢٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُنْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى الشَّوَاد ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ ، أَوُ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمَّا وَقَفِيزًا ، يَغْنِى الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ ، وَعَلَى كُلْ جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشْرَةً وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً.

(۳۳۳۸۵) حضرت تحکم مریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب و گڑئ نے عثان بن صنیف مریشی؛ کو مالدارلوگوں کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے ہرآ با دادر غیرآ با دزمین کی بھیتی پر جو پانی سے سیراب ہوتی ہوا یک درہم اور گندم یا جو کا ایک تفیز مقرر فر مایا۔ اور ہرا گور ک تھیتی پردس دس مقرر فرمائے۔اور سبزی کی بھیتی پر پانچ مقرر فرمائے۔ ( ٣٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخُلِ عَلَى الرَّقَلَتَيْنِ دِرُهَمًا ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرُهَمًا.

(۳۳۳۸۱) حضرت ابان بن تغلب براتین ایک آ دمی سے قبل کرتے ہیں کہ حضرت عمر دفائل نے تھجور کے دو لیے درختوں پر ایک درہم مقرر فر مایا: اور ہرفاری پر بھی ایک درہم مقرر فر مایا۔

( ٣٣٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : جِنْت وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفَّ عَلَى حُدَيْفَةَ وَعُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضُ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ : لَوُ شِئْت لأَضْعَفْت أَرْضِى ، قَالَ : وَقَالَ عُثْمَان بْنُ حُنَيْفٍ : لَقَدْ حَمَّلْت أَرْضِى أَمْرًا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضْلِ ، فَقَالَ : انْظُرا مَا لَدَيْكُمَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ. (بخارى ٣٤٠٠)

(۱۳۳۸۷) حفرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو حفرت عمر ہوائٹو حفرت حذیف اور حفرت عثان بن حنیف کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت عمر بڑائٹو فر مار ہے تھے کہ تم دونوں کواس بات کا خوف ہے کہ تم زمین والوں کواس چیز کا مکلف بناؤ گے جس کی وہ طافت نہیں رکھتے۔ حضرت حذیف جہا کہ اگر میں چا ہوں تو اپنی زمین پردگنا کر دوں۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ میں نے اپنی زمین کوالی چیز کا مکلف بنایا ہے جس کی وہ طافت رکھتی ہے اور اس میں بہت فضل ہے۔ حضرت عمر رہوائٹو نے فرمایا کہ تم دونوں سوج لوکہیں ایسانہ ہوکہ ذمین کواس چیز کا مکلف بنایا ہے جس کی اس میں طافت نہیں ہے۔

( ٣٢٢٨٨ ) حَذَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْت عَمْرَو بْنَ مَيْمُون ، قَالَ : دَخَلَ عُثْمَان بُنُ حُنَيْفٍ عَلَى عُمَرَ فَسَمِعْته يَقُولُ : لأَنْ زِدْت عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ ، وَلَا يُجْهِدُهُمْ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَكَانَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ.

(۳۳۳۸) حفرت عمروبن میمون فرماتے ہیں کہ حفرت عثمان بن حنیف حفرت عمر جنائی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حفزت عمر فیائن نے ان سے فرمایا کداگرتم ہرایک پر دو درہم کا اضافہ کر دواور ہر جریب زمین پرایک درہم اورایک تفیز غلے کا اضافہ کر دوتو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حفزت عثمان بن حنیف نے اس کی تائید کی۔ پہلے ایک شخص کے ذیے اڑتالیس تھااب بچاس کردیا گیا۔

( ٣٢٨٩ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنِنٍ ، قَالَ :حدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : آمُوُك أَنْ تُطَرِّزَ أَرْضَهُمْ ، يَغْنِى أَهُلَ الْكُوفَةِ ، وَلاَ تَحْمِلُ خَرَابًا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : آمُوك أَنْ تُطَرِّزَ أَرْضَهُمْ ، يَغْنِى أَهُلَ الْكُوفَةِ ، وَلاَ تَحْمِلُ خَرَابًا عَلَى عَامِرٍ ، وَلاَ عَامِرًا عَلَى خَرَابٍ ، وَانْظُرَ الْخَرَابَ فَخُذُ مِنْهُ مَا أَطَاقَ وَأَصْلِحُهُ خَتَّى يَعْمُر ، وَلاَ خَرَابًا عَلَى عَامِرٍ إِلاَّ وَظِيفَةَ الْخَرَاجِ فِي رِفَقٍ وَتَسْكِينٍ لَاهُلِ الْأَرْضِ ، وَآمُوك أَنْ لاَ تَأْخُذَ فِي الْخَرَاجِ إِلاَّ تَأْخُذُ مِنَ الْعَامِرِ إِلاَّ وَظِيفَةَ الْخَرَاجِ فِي رِفَقٍ وَتَسْكِينٍ لَاهُلِ الْأَرْضِ ، وَآمُوك أَنْ لاَ تَأْخُذَ فِي الْخَرَاجِ إِلاَّ مَا أَعْلَ اللهُ مَا أَسْ ، وَلا أَجُورَ الضَّرَّ ابِينَ ، وَلاَ إذابة الْفِصَّةَ ، وَلا هَدِيَّةَ النَّيْرُوزِ وَالْمِهُرَجَانِ ، وَلا

ثَمَنَ الْصُحُفِ، وَلَا أُجُورَ الْفُسُوحِ، وَلَا أُجُورَ الْبُيُوتِ، وَلَا دِرْهَمَ النِّكَاحِ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسُلَمَ مِنْ أَهُلَا الْأَرْض.

(۳۳۳۹) حفرت داؤد بن سلیمان فر ماتے ہیں کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کو خطاکھا کہ میں تنہیں تھم دیا ہوں کہ اہل کوف کی زمین پرغور کر کئی بنجرز مین پرآ بادز مین کا تھم نہ لگا وَاور کئی آ بادز مین پر بنجرز مین کا تھم نہ لگا وَ این پر بنجرز مین کا تھم نہ لگا وَ این بنجرز مین کا تھم نہ لگا وَ این بند کو این کے ساتھ زمی ہواور انہیں سہولت ملے میں تنہیں کرنے کی پوری کوشش کرو ۔ زمین کوآ باد کرنے والے سے صرف خراج لوتا کہ ان کے ساتھ زمی ہواور انہیں سہولت ملے میں تنہیں تھم دیتا ہوں کہ خراج میں صرف سات کاوزن لو بضرابین کی اجرت نہ لو ۔ چاندی پھملی ہوئی نہ لو۔ نیروز اور مرجان کا ہم بین نہ لو ۔ سحف کی قیمت نہ لو ۔ فیمور کی اجرت نہ لو ، کمروں کا کرا ہیں نہ لو ، نکار ہم نہ لواور جو سلمان ہوجائے اس سے خراج نہ لو ۔

## ( ٢٨ ) ما قالوا فِي التسويمِ فِي الحربِ والتعلِيم لِيعرف

# جنگ میں نشانی اور علامت لگانے کا بیان تا کہوہ پہچانے جاشکیں

( ٣٣٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شِبْلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ مُعَلَّمِينَ مجزوزة أَذْنَابُ خُيُولِهِمْ عَلَيْهَا الْعِهْنُ وَالصُّوفُ.

(۳۳۳۹۰) حضرت ابن الی بھی بیشینہ قرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد بیشین نے اللہ رب العزت کے اس قول ﴿ مُسَوّ مِینَ ﴾ کے بارے میں فرمایا: کہنشان گلے ہوئے تھے۔ یعنی ان کے گھوڑوں کی ڈمیس کٹی ہوئی تھیں اوران پراون تھی۔

( ٣٣٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِئَّى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ ، قَالُوا :فَأَوَّلُ مَا جُعِلَّ الصُّوفُ لِيَوْمَنِذٍ.

(۳۳۳۹) حضرت ابن عون میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمیر بن اسحاق میشید نے ارشاد فرمایا: غز وہ بدر کے دن صحابہ مُؤکٹینز سے کہا عمیا: تم کوئی نشانی اور علامت بنالو۔ پس بے شک ملا مکہ نے بھی نشانی لگائی ہوئی ہے۔انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے اس دن اون کونشانی بنایا گیا۔

( ٣٣٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ سِيمَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ

(۳۳۳۹۲) حضرت حارثہ بن مصرب العبدی مِرقِیعۂ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جِراثَغَوْ نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کے دن رسول اللّٰدُمَ<u>وَالْفَصَّحَةَ</u> کےاصحاب کی نشانی سفیداون تھی۔

( ٣٣٣٩٢) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ ، يُقَالَ لَهُ : يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى الزَّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرٍ عِمَامَةٌ صَفْرًاءُ مُعْتَجِرًا بِهَا فَنَزَلَتِ الْمَلَاثِكَةُ عَلَيْهِمْ عَمَانِمُ صُفْرٌ. (۳۳۳۹۳) حضرت هشام بن عروہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن عباد پریشینے نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کے دن حضرت زبیر دبی نئو کے سر پرزردرنگ کا ممام تھا جس کے پلہ کوآپ دبی نئو نے اپنے منہ سے لپیٹا ہوا تھا۔ پس ملائکدا ترےاس حال میں کہان کے سرول پر بھی زردعمامے تھے۔

( ٣٢٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّة ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَة ، عَنِ الزَّبَيْرِ بِنَحْوٍ مِنْهُ. (٣٣٣٩٣) حضرت زبير رَفْخُر كَ بارے مِن خاكوره ارشاداس شدے بھى منقول ہے۔

## ( ٢٩ ) مَا قالوا فِي الرَّجلِ يسلِم ، ثمَّ يرتدٌ ما يصنع بِهِ

اس آدمی کابیان جواسلام لے آئے پھر مرتد ہوجائے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا

( ٣٢٣٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمُهِيَّةِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشُرَبُوا مِنْ أَبُولِهَا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا ، قَالَ : فَمَالُوا عَلَى الرُّاعَاء فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ فَتَشُرَبُوا مِنْ أَبُولِهِا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا ، قَالَ : فَمَالُوا عَلَى الرُّاعَاء فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَتِى بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَتُو كُوا بِالْحَرَّةِ حَتَى مَاتُوا. (مسلم ١٣٩٧- ابويعلى ٣٩٨٢)

(۳۳۳۹۵) حضرت انس بن ما لک وائو فرماتے ہیں کہ قبیلہ عرید کے بچولوگ مدید منورہ آئے تو ان کو مدید کی آب وہوا موافق نہ آئی۔ رسول اللہ مَوْفَظَةَ نے ان سے فرمایا: اگرتم چا ہوتو صدقے کے اونٹوں کی طرف نکل جاؤ۔ اور ان کے دودھ اور چیٹاب میں سے بچھے ہیو پس انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہوگئے۔ راوی کہتے ہیں: پھروہ لوگ چروا ہوں کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہوگئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا تو رسول اللہ مِوْفِظَةَ کے چندمویش ہا تک کرلے گئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا تو رسول اللہ مِوْفِظَةَ کے اور انہوں نے ان کو بھول کو داغا گیا اور نے ان کے بیچھے ایک جماعت کو بھیجا پس ان کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کا دیے گئے اور ان کی آ کھوں کو داغا گیا اور ان میں حرہ کے مقام پر چھوڑ دیا گیا ہماں تک کہ پہلوگ مرگئے۔

( ٢٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(مسلم ۱۲۹۷ ترمذی ۲۲)

(٣٣٣٩٦) حضرت انس دافر سے ني كريم مَرَفِينَ فَي كا فدكوره ارشاداس سند سے بھي منقول ہے۔

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

(٣٣٣٩٤) حضرت ابن عباس والثيرة فرمات بي كدرسول الله سَرَّفِظَيَّةَ في ارشاد فرمايا: جوابيد وين كوتبديل كري توتم اس كو

( ٣٣٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَتَى أَبَا مُوسَى ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ، قَالَ :هَذَا يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَ ، وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْن ، فَقَالَ مُعَاذٌ : لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَهُ قَضَاء اللَّهُ وَقَضَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٣٩٨) حضرت حميد بن هلال بيشيد فرماتے بين كه حضرت معاذ بن جبل بيشيد حضرت ابوموی فرونو كے پاس تشريف لائے اس حال میں کرآپ واٹو کے پاس ایک یہودی آ دمی تھا۔ تو آپ وہا فرنے یو چھا: اس کا کیا معالمہ ہے؟ انہوں نے فر مایا: یہ یہودی اسلام لایا تھا پھر مرتد ہوگیا اور تحقیق حضرت ابوموی واٹو نے دومہینداس کوتوب کے لیےمہلت دی۔اس پر حضرت معاذر واٹو نے فرمایا: میں ہرگزنہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ میں اس کی گردن نداڑ ادوں۔اللہ اوراس کے رسول مَرْفَقَعَ کا یہ فیصلہ ہے۔

( ٣٣٣٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ؛ عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : ارْتَلَا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ ، عَنْ دِينِهِ بَعْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَأَبَى أَنْ يَجْنَحَ لِلسَّلْمِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : لَا يُقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، أَوْ حَرْبٌ مُجْلِيَةٌ ، قَالَ ، فَقَالَ : وَمَا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، قَالَ : تَشْهَدُونَ عَلَى قُتْلَانَا أَنْهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِى قَتْلَاكُمْ ، فَاخْتَارُوا سِلْمًا مُخْزِيَةً.

(٣٣٣٩٩) حضرت عاصم بن قره مِلتُنظِ فرمات میں که علقمه بن علاث نبی کریم مِلْفَظَيْمَ کے بعد ، اپنے دین سے مرتد ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے اس سے قبال کیا۔ راوی کہتے ہیں: اس نے سلح کے لیے جھکنے سے انکار کردیا۔ تو حضرت ابو بکر دی ہوئے نے اس سے فرمایا: تم سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا سوائے رسوا کردینے والی سلح کے پاسخت جنگ کے۔اس نے بوجھا: رسوا کردینے والی سلح ہے کیا مراد ہے؟ آپ خاش نے فرمایا: بیکتم ہمارے مردول کے بارے میں اس بات کی گواہی دو کہ بےشک وہ جنت میں ہیں ۔اور یقینا تمہارے مردے چہنم میں ہیں۔اورتم ہمارے مقتولین کی دیت ادا کرو گے اور ہم تمہارے مقتولین کی دیت ادائبیں کریں گے۔توان لوگوں نے رسوائی والی صلح کا انتخاب کرلیا۔

( ٣٣٤٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، غُن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :جَاءَ وَفُدُ بُزَاخَةَ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ ، فَخَيَّرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ ، وَالسَّلْمِ الْمُخْزِيَةِ ، قَالَ :فَقَالُوا :هَذَا الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا السَّلْمُ الْمُخْزِيَةُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرِ :تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ ، وَتَتْرُكُونَ أَقُوامًا يَتْبِعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِى اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِى قَتْلَاكُمْ ، وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَرُدُّونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ :قَدْ رَأَيْت رَأْيًا ، وَسَنُشِيرُ عَلَيْك ، أَمَّا أَنْ

يُؤَدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فَيْعُمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَتْرُكُوا أَقُوامًا يَتَبِعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يَرَى اللَّهُ حَلِيفَة نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَمُرًا يَمُذِرُونَهُمْ بِهِ فَيَعْمَ مَا رَأَيْت وَأَمَّا أَنْ نَعْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ وَيَرُدُّونَ مَا أَصَابُوا مِنَّا فَنِعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَانًا فَلا ، قَتْلَانَا قَبِلُوا عَنْ أَمْرِ اللّهِ فَلا دِيَاتٍ لَهُمْ ، فَتَتَابَعَ لاَ نَذِى قَتْلَاهُمْ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَانًا فَلا ، قَتْلَانَا قُبِلُوا عَنْ أَمْرِ اللهِ فَلا دِيَاتٍ لَهُمْ ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ.

(۱۳۳۴۰) حضرت طارق بن ضحاب بیشین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسداور غطفان کے بڑے لوگوں کا وفد حضرت ابو بحر مین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسداور غطفان کے بڑے لوگوں کا وفد حضرت ابو بحر مین آیااوران لوگوں نے آپ مین فرمانے یا تحت جنگ کے درمیان اختیہ ردیا۔ تو وہ لوگ کئے ۔ اس خت اور صفایا کر دینے والی جنگ کوتو ہم نے پہچان لیا۔ بیر سواکر دینے والی صلح کیا ہے؟ حضرت ابو بحر جن فرمایا: تم تمام اسلحہ اور گھوڑ ہے وہ لوگوں کو چھوڑ دو گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں۔ یعنی جس کی مرضی بیروی کریں۔ یعنی جس کی مرضی پیروی کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مَوْلِفَ فَرِیْمَ نے فلیفہ اور مسلمانوں کو ایس بات دکھادیں جس کی وجہ ہے وہ تم لوگوں کو معذور بیروی کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مَوْلِفَ فَرِیْمَ نے اور ہم تم بہارے مقتولین کی ویت ادائیوں کریں گے اور ہمارے مقتولین جنت میں جنت اور تم ہارے مقتولین جنم میں ہیں۔ اور جو چیزتم نے جماری لی ہے وہ تم واپس لوٹاؤ کے اور ہم نے جو تمہارا مال لیا ہے وہ مال میں جن ہوگا۔

اس پر حضرت عمر شاہنو کھڑے ہوئے اور فر مایا جھیں ہے آپ کی رائے ہے۔اور عنظریب ہم آپ کوایک مشورہ ویں گے۔ بہر حال وہ اسلحہ اور گھوڑ ہے دیں گئے تو یہ بہت اچھی رائے ہے۔اور بید کہ وہ لوگوں کوچھوڑ ویں مجے کہ وہ اونٹ کی دم کی چیروی کریں بہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مُرِفَقِیَا ہُم کے خلیفہ اور مسلمانوں کوکوئی ایسی بات دکھلا دے جس کی وجہ سے وہ ان کو معذور سمجھیں ہی بہت اچھی رائے ہے۔ بہت اچھی رائے ہے۔اور ہم نے جو ان کا مال لیا ہے وہ مال غنیمت ہوگا۔اور انہوں نے جو ہمارا مال لیا وہ ہمیں واپس لوٹا کیں گے۔تو بہت اچھی رائے ہے۔اور یہ کہ مان کے مقتولین کی دیت ادا کریں ہی بہت اچھی رائے ہے۔اور یہ کہ مان کے مقتولین کی دیت ادا کریں ہے تو یہ بھی بہت اچھی رائے ہے۔اور یہ کہ وہ ہمارے مقتولین کی دیت ادا کریں گئو یہ دو یہ موں گی۔تو لوگوں نے درست نہیں۔ کیونکہ ہمارے مقتولین اللہ تعالی کے معاملہ میں قتل کیے گئے تو ان کے لیے کوئی دیتیں نہیں ہوں گی۔تو لوگوں نے اس بات یران کی موافقت کی۔

( ٣٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ارْتَدَّ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاتَةَ فَبَعَثَ أَبُو بَكُرٍ اللهِ بْنُ الدِيهِ ، فَقَالَتُ : إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ فَإِنِّى لَمْ أَكُفُرُ أَنَا ، وَلَا وَلَدِى ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِى ، فَقَالَ: فَعَلَ بِهِمْ ، يَعْنِى بِأَهْلِ الرِّدَّةِ.

(۳۳۷۰۱) حضرت ابن سیرین پیشینه فرماتے میں کہ علقمہ بن عُلا شەمرتد ہو گیا۔تو حضرت ابو بکر پیشین نے اس کی بیوی اور بیٹے کی

کھڑے ہو گئے اوراس کو مارنے گئے یہاں تک کہاس قبل کرویا۔

( ٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثُ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكُرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فَكَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ ، مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرٌ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَعِى الإِسْلَامَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ فِى الزَّنَادِقَةِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ كَانَ يَدَّعِى الإِسْلَامَ ، وَيَتْرُكُ سَائِرَهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا.

(۳۳۳۱) حضرت مخارق ہیں ہے۔ نہیں کہ حضرت علی جہائی بن ابی طالب نے محمہ بن ابی بکر کومصر والوں پر امیر بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے حضرت علی جہائی سے خطالکھ کرز تاوقد کے بارے میں سوال کیا۔ جن میں سے پچھسور نے اور چاند کی پرسٹش کرتے تھے۔ اور ان میں سے پچھاس کے علاوہ چیزوں کی پرسٹش کرتے تھے اور پچھا سلام کا دعو کی کرتے تھے؟ حضرت علی جہائی نے ان کو خط لکھا ارز ناوقہ کے بارے میں ان کو حکم دیا کہ جو تو اسلام کا دعو کی کرے اس کو آل کروو، اور باقی سب کو چھوڑ دووہ جس کی چاہیں عمادت کریں۔

( ٣٢٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، قَالَ : حَرَّجَ رَجُلٌ يَطُرُقُ فَرَسًا لَهُ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ يَنِي حَنِيفَةَ فَصَلَّى فِيهِ فَقَرَأَ لَهُمْ إِمَامُهُمْ بِكَلَامٍ مُسَيْلِمَةً الْكَذَّابِ ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَجَاءَ بِهِمْ ، فَاسْتَنَابَهُمْ فَتَابُوا إِلَّا عَبْدَ اللهِ ابْنَ النَّوَّاحَةِ فَأَنَّهُ قَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ لَا أَنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَصَرَبْت عُنْقَك ، فَآمَّا الْيُومَ فَلَسْت بِرَسُولِ ، يَا خَرَشَةً قُمْ فَاضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَامَ فَضَرَبَ عُنْقَهُ. (ابوداؤد ٢٥٥٦ـ احمد ٣٨٣)

(۳۳۳۱) حفرت حارثہ بن مضرب ہولیٹی فرمائے ہیں کہ ایک آدمی نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا بھر وہ بنو صنیف قبیلہ کی مسجد کے پاس سے نز را۔ اور اس میں نماز اوا کی۔ تو ان لوگوں کے امام نے مسلمہ کذاب کے کلام کی تلاوت کی! شخص حضرت ابن مسعود جہائی کی خدمت میں آیا اور آپ رہی ٹی کو اس بات کی خبر دی۔ آپ رہی ٹی نے نے قاصد بھی کران لوگوں کو بلایا۔ ان سب لوگوں کو لایا گیا۔ بھر آپ رہی ٹی فرون کے دان سب سے تو بہ کروائی۔ ان سب نے تو بہ کرلی سوائے عبداللہ بن فواحد کے۔ آپ بڑا ٹی نے اس سے فرمایا: اے عبد اللہ! اگر میں نے رسول اللہ میٹونی ٹی کر دن مار دیا۔ 'کیکن آجی تو قاصد نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیا۔ 'کیکن آجی تو صدنہ بین سے۔ اے کرشہ انھواور اس کی گردن مار دیا۔ 'کیکن آجی تو اصدنہ بین سے۔ اے کرشہ انھواور اس کی گردن مار دو۔ پس خرشہ انھے اور انہوں نے اس کی گردن مار دی۔

( ٣٣٤١٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: إِنِّى مَرَرُت بِمَسْجِدِ بَنِى حَنِيفَةَ فَسَمِعْت إمَامَهُمُ يَقُواُ بِقِرَائَةٍ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْته يَقُولُ : الطَّاحِنَاتُ طَحْنًا فَالْعَاجِنَاتُ عَجْنًا فَالْخَابِزَاتُ خَبْزًا فَالنَّارِدَاتُ ثَرْدًا فَاللَّاقِمَاتُ لَقُمًّا قَالَ : فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى بِهِمْ سَبْعِينَ وَمِئَةَ رَجُلٍ عَلَى دِينِ مُسَيْلِمَةَ إِمَامُهُمْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ امیر نے ان کے ایک گروہ سے پوچھا: تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عیسائی تصاور ہم نے اسلام قبول کیا اورخود کو اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ امیر نے کہا: تم الگ ہوجاؤ۔ پھرامیر نے دوسرے گروہ سے پوچھا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا: ہم عیسائی لوگ تھے۔ ہم نے اپنے دین سے افضل کسی دین کونہیں سمجھا للبذا ہم نے خودکواپنے دین پر ثابت قدم رکھا تو امیر نے کہا: تم بھی الگ ہوجاؤ۔

( ٣٣٤.٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي عُلاَقَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : الْحَطَّابِ بَعَثَ سَرِيَّةً فَوَجَدُوا رَجُّلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلُ دَعُونَتُمُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَالُوا : لاَ قَالَ : فَإِنِّى أَبُرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِهِ.

(۳۳۴۸) حضرت ابوعلاقہ مرتضیٰ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی تھونے ایک لشکر بھیجا بس ان لوگوں نے مسلمانوں میں سے ایک آدمی پایا جو اسلام لانے کے بعد عیسائی ہو گیا۔ تو انہوں نے اس شخص کونٹل کر دیا۔ پھر حضرت عمر رہی تھونہ کواس کی خبر دی گئی آپ رہی ہوں نے بھر حضرت عمر رہی تھونہ کو تو میں التد کی آپ رہی تو جھا: کیا تم لوگوں نے اِس کواسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا بنہیں! آپ رہی تھونہ نے فر مایا: یقینا پھر تو میں التد کی طرف اس کے خون سے بری ہوں۔

( ٣٣٤.٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ابن عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ أَتَى بِرَجُلِهِ ، بِرَجُلِ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسُلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ ، فَسَأَلَهُ عُمَّرُ عَنْ كَلِمَةٍ ، فَقَالَ لَهُ ، فَقَامَ اللّهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجُلِهِ ، قَالَ لَهُ ، فَقَامَ اللّهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجُلِهِ ، قَالَ : فَقَامَ النَّاسُ اللّهِ فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۹ سسس این عبیدین ابرص میلینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا: بے شک ایک آ دمی کولایا گیا جونصرانی تھا لیس اس نے اسلام قبول کرلیا پھروہ دوبارہ نصرانی ہوگیا۔حضرت عمر ڈاٹین نے اس سے اس بات کے تعلق بوچھا: تو اس نے آپ ڈٹاٹیئر کو بتا دیا۔ پھر حضرت علی ٹرائیٹر اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کے سینہ پراپی لات ماری۔ پھرلوگ بھی عَنْ ذِكْرِهِمُ ، قَالَ : مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بُنِ وَائِلٍ، قَالَ: قُلْتُ: قُتِلُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَخَذْتهم سِلْمًا كَانَ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمُسُ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذْتهم إِلاَّ الْقَتْلَ، قَوْمٌ ارْتَذُوا عَنِ الإِسُلامِ وَلَحِقُوا بِالشِّرْكِ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ أَنْ يَذْخُلُوا فِي لَنَهُمْ وَإِنْ أَبُوا اسْتَوْدَعْتهمَ السِّجْنَ. يَذْخُلُوا فِي الْبَابِ الَّذِى خَرَجُوا مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلُوا قِبِلْتَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا اسْتَوْدَعْتهمَ السِّجْنَ.

(۳۳۴۸) حفرت عامر وہ فی فرماتے ہیں کہ حفرت انس بن مالک دہ فی نے ارشاد فرمایا: قبیلہ بکر بن وائل کے پھے افراد اسلام سے مرتہ ہو گئے اور مشرکین سے جالے۔ پھران کو جنگ میں قبل کردیا گیا۔ پھر جب میں حفرت عمر بن خطاب جہ فی نے آپ جہ فی فی خی خرمایا: قبیلہ بکر بن وائل کے لوگوں کا کیا محاملہ ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ جہ فی خرک سامنے دوسری بات شروع کردی تا کہ میں آپ جہ فی ہو کو کو ان کے ذکر سے ہٹا دوں الیکن آپ جہ فی فی نے قبر پو چھا: قبیلہ بکر بن وائل کے لوگوں کا کیا محاملہ ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ جہ فی خوا کے میں آپ جہ فی فی کے اس سے خوا کیا گئے ہیں ہے بات جہ بیان سے سلح کا محاملہ کرتا تو یہ بات میر سے زد یک اس سونا، چا ندی سے زیادہ محبوب ہوتی جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے کہا: اے امیر الکومنین! اگر آپ جہ فی ان کے کہا: اے امیر الکومنین! اگر آپ جہ فی فو ان کے قبل کے سوا کہا: اے امیر الکومنین! اگر آپ جہ فی فو ان کے قبل کے سوا کیا راستہ ہو سکتا تھا؟ آپ جہ فی فو نے فرمایا: میں ان کے سامنے یہ بات پیش کرتا کہ وہ ای درواز سے میں داخل ہو جا کیں جس سے وہ کیل میں اگر وہ ایسا کرتے تو میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا تو میں ان کو حیا سے جیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا تو میں ان کو حیا میں جیلوں میں قید کر دیتا۔

(۳۳۴۷) حضرت ممارالد هنی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالطفیل ویشید نے ارشاد فرمایا: میں اس کشکر میں موجود تھا جس کو حضرت علی مڑائٹو نے بنونا جیہ کی طرف بھیجا تھا۔ جب ہم ان کے یاس پہنچے تو ہم نے ان لوگوں کو تمن گرو ہوں میں تقتیم یایا۔ پس ہمارے طرف قاصد بھیجا۔اس کی بیوی نے کہا:اگر چیعلقمہ نے کفر کیا ہے لیکن میں نے کفرنہیں کیااور نہ بی میرے بیٹے نے۔آپ ہلٹین نے یہ بات امام شعبی ہلٹائید کے سامنے ذکر فرما کی ۔ تو آپ وٹاٹھ نے فرمایا: اس طرح مرتدین کے ساتھ معاملہ ہوگا۔

( ٣٣٤٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ :ثُمَّ إِنَّهُ جَنَحَ لِلسَّلْمِ فِى زَمَان عُمَرَ فَأَسُلَمَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ كَمَا كَانَ.

(۳۳۳۰۲) حضرت ابن سیرین براثیمیؤ سے مذکورہ ارشاد اس سند سے بھی منقول ہے۔ اس میں اتنا اضافہ ہے۔ پھر علقمہ بن غلاثه

حضرت عمر دن فوک زمانے میں صلح کے لیے جھک گیااوراسلام لے آیا۔ پھراس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کرلیا جیسا کہ وہ تھا۔ ( ۲۲۶۰۲ ) حَلَّا ثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ بْنِ مُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ أَنَّ أَبَا بَکُرِ ، قَالَ : لَوْ مَنَعُونِی عَقَالًا مِمَّا أَعْطُواْ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدُتُهُمْ ، ثُمَّ تَلا : (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلُ)

(۳۳۴۰۳) حَضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ ابو بکر دہافتہ نے فرمایا اگریدلوگ جھے اونٹ کی ری دینے سے بھی رکیں گے جووہ رسول اللہ مَؤَفِظَةَ کودیا کرتے تھے تو میں ضروران سے جہاد کروں گا۔ پھر آپ دہافتہ نے بیآیت تلاوت فرمائی۔ محمد مَؤَفِظَةَ الله مَؤَفظَةَ الله مَؤَفظَةَ الله مَؤَفظَةَ الله مَؤَفظَةَ الله مَؤَفظَةَ الله مَؤَفظَةَ الله مَؤفظَةً الله مَؤفظَةً الله مَؤفظة الله مُؤفؤ الله مُؤفؤ الله مَؤفظة الله مُؤفؤ الله مُؤفؤة الله مؤفؤة الله مؤفؤة

(۳۳۳،۳) حضرت ابن البی ملیکه مرتفید فرماتے ہیں که حضرت عمر دانی نے ارشاد فرمایا: اگر ابو بکر دی نی بھاری اطاعت کرتے تو ہم ایک صبح میں کفر کر لیتے ۔ کیونکہ جب لوگوں نے ان سے زکوۃ میں کمی کرنے کا سوال کیا تو انہوں نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا اور فرمایا: اگروہ بچھے ایک اونٹ کی رسی دینے سے بھی رکے قومیں ضروران سے جباد کروں گا۔

( ٣٣٤٠٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُسَاكِنُكُمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمُ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَلاَ تَضْرِبُوا إِلَّا عُنْقَهُ.

(۳۳٬۰۵) حضرت طاوَس مِیشیز فرماتے ہیں کے حضرت ابن عباس ڈاپٹو نے ارشاد فرمایا: یمبود دنصاریٰ تم اوگوں کواپنے شہروں میں نہیں بسائیں گے۔پس ان میں سے جواسلام لایا پھروہ مرتد ہوگیا تو تم اس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَامِرٌ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ فَقُتِلُوا فِي الْقِتَالِ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ تُسْتَرَ ، قَالَ :مَا فَعَلَ النَّقَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ :قُلْتُ عَرَضْت فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَاشْفَلَهُ النَّوَّاحَةِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ ، فَقَالَ : مَا نَحْنُ بِمُجْزِرِى الشَّيْطَانِ هَوُّلَاءِ ، سَانِرُ الْقَوْمِ رَحْلُوهُمْ إِلَى الشَّامِ لَكَلَّ اللَّهَ أَنْ يفنيهم بِالطَّاعُونِ. (عبدالرزاق ١٨٥٠٨)

(۳۳۲۱) حفرت قیس بریشی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹیو کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ب شک میں بنو صنیفہ قبیلہ والوں کی مسجد کے قریب ہے گزرا ۔ تو میں نے ان کے امام کو سنا کہ اس نے اس قر آن میں تلاوت کی جواللہ تعالی نے حضرت محمد میر فیضی ہے ۔ الظّاحِدَاتُ طَحْنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْدًا فَالْعَاجِدَاتُ مَعْدِ الله بن مسعود جُنُونِ نے ان کی طرف قاصد فالْخَابِزَاتُ حَبُوًا فَالنَّارِ دَاتُ فَرْدًا فَاللَاقِمَاتُ لَقُمَّا إلا راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود جُنُونِ نے ان کی طرف قاصد بھیجا۔ پھران لوگوں کو لایا گیا۔ ایک سوستر آ دی مسیلہ کے دین پر تھے۔ اور ان کا امام عبداللہ بن النواحة تھا۔ آ پ جُنُونِ نے اس کے متعلق تھم دیا اور اسے قل کر دیا گیا۔ پھرآ پ جُنُونُونے باقی لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا: ہم ان کوفال کر کے شیطان کوفوش نہیں کریں۔
گے۔ ان سب لوگوں کوشام کی طرف لے جاؤ۔ شایداللہ تعالیٰ ان کوطاعون کے ذریعے ختم فرمادیں۔

( ٣٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَبَدَّلَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَانِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : اسْتَتِبُهُ ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبُلُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَاضْرِبُ عُنْقَهُ.

(۳۳۳۳) حضرت عبداللہ بن عمرو دیاتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص دیاتی نے حضرت عمر بن خطاب ڈیاٹی کو خطاکھا کہ یقیناً ایک آ دمی نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت عمر ڈیاٹی نے اس کے جواب میں خطاکھ کر فرمایا: اس سے تو بہ طلب کروپس اگروہ اس سے تو بہ کر لے تو اس کی طرف سے تو بہ قبول کرلو، ورنہ اس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي كَأْخُذُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمُسْجِدِ ، أَوَ قَالَ فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيَّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوُنَ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُم الْعَطَاءَ وَالرَّزْقَ وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ؟ قَالَ النَّاسُ : اقْتُلْهُمْ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَانُوا كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

(۳۳۳۱۳) حضرت عبیدالعامری واشید فرماتے میں کہ کچھلوگ تھے جوروزینداور عطیات لیتے تھے۔اورلوگوں کے ساتھ تو نماز پڑھتے اور پوشیدگی میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ان لوگوں کوحضرت علی ہی ٹیٹو کے پاس لا یا گیا۔ تو آپ ہی ٹیٹو نے ان کے مسجد میں یا قدرخانہ میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا:اے لوگو!تمہاری کیارائے ہاس قوم کے بارے میں جوتمہارے ساتھ روزینداور عطیات لیتے ہیں اوران بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: ان کوتل کر دیا جائے۔ آپ جی ٹیٹو نے فرمایا: نہیں! لیکن میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علایہ تلاکے ساتھ کیا تھا۔ پھرآپ جانٹونے نے ان کوآگ میں جلا ڈالا۔

( ٣٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَدُّوا فَكَتَبَ أَنَ اسْتَتِيبُوهُمُ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُمْ.

(۳۳۲۱۵) حضرت عبیدالله بن عمر دیافی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دیافیوٹ نے ان لوگوں کے بارے میں خطالکھا جوعیسا کی

تھے پھروہ مرتد ہو گئے تو آپ ہوئٹے یہ نے لکھا:ان سے تو بہطلب کرو۔پس اگر تو بہ کریں تو ٹھیک ورندان کوئل کردو۔

( ٣٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمُرْتَلَّدُ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ أَبِي قُتِلَ.

(۳۳۲۱۷) حضرت مغیرہ بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹین نے مرتد کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس سے تو بہطلب کی جائے گی۔ پس اگر وہ تو بہ کرلے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔اورا گروہ انکار کروے تو اس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُفُرَ بَعْدَ إيمَانِهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ :يُفْتَلُ.

(۳۳۲۱۷) حفرت ابن جریج دیشید فر ماتے ہیں کہ حفزت عمرو بن دینار نے میرے سامنے اس شخص کے بارے میں جوائیمان کے بعد کفراختیار کرلے حضرت عبید بن عمیر مرایشید کا قول نقل فر مایا: که اس شخص کوقل کر دیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِي الإِنْسَانُ يَكُفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : يُدْعَى إلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

(۳۳۸۸) حَفرتَ ابن جرتَ کِیشِیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید نے اس شخص کے بارے میں جوایمان کے بعد کفراختیار کرے یوں ارشاد فرمایا: اے اسلام کی دعوت دی جائے گی پس اگروہ انکار کردے تو اس شخص کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ : بَعَنَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ ، فَالَ : فَأَتَانِى ذات يَوْم ، وَعِنْدِى يَهُودِيُّ فَدُ كَانَ مُسْلِمًا فَرَجَعَ عَنِ الإِسْلَامِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ، فَقَالَ : لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تَضُرِبَ عُنُقَهُ قَالَ حَجَّاجٌ : وَحَدَّفِنِى فَتَادَةُ أَنَّ أَبًا مُوسَى قَدْ كَانَ دَعَاهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۳۳۲۹) حضرت ابو بردہ میشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی جنائی نے ارشاد فرمایا: که رسول الله میر فینی نے مجھے اور معاذ بن جبل جنائی کو کئیں کے حکم اور معاذ بن جبل جنائی کو کئیں کی طرف بھیجا۔ آپ جن کئی فرماتے ہیں کہ ایک ون حضرت معاذ جنائی میرے پاس آئے اس حال میں کہ میرے پاس ایک میروی تھا جومسلمان ہوا تھا بھر اسلام سے میہودیت کی طرف والی لوث گیا۔ اس پر آپ جن تی فرمایا: میں ہر گزتہ ہمارے ہاں نہیں اتروں کا میبال تک کہتم اس کی گردن مارو۔

جَائَ فرماتے ہیں کرحفرت قادہ واللہ نے مجھے بیان کیا کہ حفرت ابوموی نے اس یہودی کو چالیس دن تک وعوت دی تھی۔ ( ۲۲۶۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَيْبَانَ النَّحُوِيّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا :إنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ ، يَغْنِى الْمَدِينَةَ لَا يَصُلُحُ فِيهَا مِلْتَان ، فَآيَّمَا نَصُرَانِيْ أَسُلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضُرِبُوا عُنُقَهُ.

(۳۳۲۲) حفرت محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان والله في فرمات بين كدرسول الله مَلِقَظَةُ نے جوآخرى خطبه دیا آپ مِلِقظَةَ فَہِ نے اس میں ارشاد فرمایا: بےشک اس بستی میں یعنی مدینه منوره میں دوماتیں نہیں روسکتیں۔ پس جوکوئی نصرانی اسلام قبول کر لے پھروہ دوبارہ نصرانی بن جائے توتم اس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَيْسٍ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ :يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ.

(۳۳۳۲) حضرت عمرو بن قیس پراتیلیدا اس شخص سے نقل فرماتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم پریٹیلا کو یوں فرماتے ہوئے سنا: مرتد سے تو بہطلب کی جائے گی جب بھی وہ ارتد اوکرے۔

( ٣٢٤٢٢) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُطُرِّفٍ، عَنِ الحكم قَالَ: يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُ كُلَمَا ارْتَدَ. (٣٣٣٢٢) حضرت مطرف بيني فرمات بين كه حضرت تهم بيني في أرشاد فرمايا: مرتد سے توب طلب كى جائے گى جب بھى وہ ارتداد كرے۔

( ٣٣٤٢٢ ) حَدَّنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُتْمَةً ، قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنْ يَنْ حَنِيفَةً مِمَّنُ كَانَ مَعَ مُسَيْلِمَةً الْكَدَّابِ يُفْشُونَ أَحَادِينَهُ وَيَتْلُونَهُ فَأَحَدُهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فكتب ابن مسعود إلَى عُنْمَان فَكتَ اللهِ عُنْمَان أَنَ ادْعُهُمْ إلى الإسلامِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنْ لا إلله إلاّ اللّه وَأَنَّ مُحمَّدًا وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْتَارَ الإِيمَانَ عَلَى الْكُفُو فَافَيلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَحَلَّ سَبِيلَهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْتَار الإِيمَانَ عَلَى الْكُفُو فَافَيلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَحَلَّ سَبِيلَهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا فَاصُرِبُ أَعْنَاقَ الّذِينَ أَبُوا . (عبدالرزاق ١٥٤١/١٨) فَاصُر بُ أَعْنَاقَهُمْ ، فَاسْتَنَابَهُمْ ، فَعَالَ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ ، فَصَرَبَ أَعْنَاقَ الّذِينَ أَبُوا . (عبدالرزاق ١٥٤١/١٨) فَاصُر بُ أَعْنَاقَ الّذِينَ أَبُوا . (عبدالرزاق ١٥٤١/١٨) عضرت عبدالتدائن عتب ويتنز فرمات بيل كربوضي في الله كال وكول الله علي الله على اله على الله الله على الله

## ( ٣٠ ) ما قالوا فِي المرتدِّ كم يستتاب؟

# جن لوگوں نے مرتد کے بارے میں کہا: کہ تنی مرتبہ تو بہ طلب کی جائے گی

( ٣٢٤٢٤) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتَحُ تُسْتَرَ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ سَالَهُمْ : هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ ، قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذُنَاهُ ، قَالَ : مَا صَنَعْتُمُ بِهِ ، قَالُوا : قَتَلْنَاهُ ، قَالَ : أَفَلَا أَذْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا وَأَغْلَقُتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ مَا لَهُ الْمُشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمُ أَرْضَ إِذَا بَلَغَينَى ، أَوَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَمْ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمُ أَرْضَ إِذَا بَلَغَينَى ، أَوَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَمْ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمُ أَرْضَ إِذَا بَلَغَينَى ، أَوَ قَالَ : حَنَ تَلَغَنَى .

(۳۳۲۲) حفزت عبدالرحمٰن بیشید فرماتے ہیں کہ جب حفزت عمر وافق کے پاس تستر کی فتح کی خبراائی گئی .....تستر بہ بھر وہ کا ایک علاقہ ہے ......آپ دیا تئی نے ان لوگوں سے بو چھا: دور دراز کی کیا خبر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: مسلمانوں کا ایک آ دمی تھا۔ جومشر کین سے جاملا۔ ہم نے اس کو پکر لیا۔ آپ دی تھا۔ تو چھا: کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا: ہم نے اس وقل کر دیا۔ آپ دیا تئی نے فرمایا: تم نے اس کو گھر میں داخل کیوں نہ کیا اور پھرتم اس پر درواز و بند کردیتے یعنی اس کوقید کردیتے اور تم اے روز انہ تھوڑ اسا کھانا دیتے پھر تین مرتبہ اس سے قوبہ طلب کرتے پھراگر وہ تو بہ کرلیتا تو ٹھیک ورنہ تم اسے قل کردیتے؟! پھرآپ بڑا تُن نے فرمایا: اے اللہ ایس نہاں پر خوش نہ ہوا۔

زفر مایا: اے اللہ! میں نہ ان پر گواہ ہوں اور نہ میں نے ان کو تھم دیا اور جب جھے اس بات کی خبر کی تو میں اس پر خوش نہ ہوا۔

( ۲۲۶۲۵ ) حَدَّ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُکَنْ مَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : یُسْتَ ابْنُ الْمُورْ تَدُ فَکُورُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ بُورُیْجٍ ، عَنْ سُکَنْ مَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : یُسْتَ ابْنُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ بُورُیْجٍ ، عَنْ سُکَنْ مَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : یُسْتَ اللّٰ اللّٰ

(۳۳۳۲۵) حفرت سلیمان بن موی مرافید فرماتے ہیں کہ حفرت عثان برافید نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتبہ تو بہ طلب کی حائے گی۔

( ٣٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ :يُدْعَى إلَى الإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَادٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ ، عَنْقُهُ.

۔ ۳۳۳۲۲) حضرت حیان ہیڑھیے: فرماتے ہیں کہ امام زہری ہوٹھیئے نے ارشا دفر مایا: مرقد کو تبین باراسلام کی طرف بلایا جائے گالیس اگروہ انکار کردیے تو اس کی گردن ماردی جائے گی۔

( ٣٣٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُّ ثَلَاثًا. (٣٣٣٤) حَفرت عامر ويشيخ فرمات جِن كه حفرت على تأثير في ارشاد فرماياً: مرتد سے تمن مرتب تو بطلب كى جائك كى ـ ( ٣٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ. (٣٣٣٨) امام تعنی ويشيد فرمات بين كه حضرت على ويانو نے ارشاد فرمایا: مرقد سے تمن مرتبہ تو بہ طلب كى جائے گى۔ بس اگروہ دوبارہ ايسا كرے گا تواس كوتل كرديا جائے گا۔

( ٣٣٤٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكرِيمِ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُ تَلَاثًا.

ر سے تین مرتباتو بطلب کی جائے گی۔ سے تین مرتباتو بطلب کی جائے گی۔

( ٣٢٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْيَمَنِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسُلَمَ ، ثُمَّ تَهَوَّدَ ، وَرَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَكَتَبَ اللّهِ عُمَّرُ أَنَ ادْعُهُ اللَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسُلَمَ ، ثُمَّ الْحُصُهِ ، فَمَّ الْحُصُهِ ، فَإِنْ أَبَى فَأَوْتُهُ ، أَنِى فَأَوْتُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ثُمَّ صَعَ الحربة عَلَى قَلْهِ ، ثُمَّ ادْعُهُ ، فَإِنْ رَجَعَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَاقُتُلُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ فَلِكَ حَتَى وَضَعَ الْحَرِبَةَ عَلَى قَلْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسْلَمَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَاقُتُلُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ فَلِكَ حَتَّى وَضَعَ الْحَرِبَةَ عَلَى قَلْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسْلَمَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ .

(۳۳۳۳) حضرت ولیدابن جمیع بریشین فرماتے بیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک گورنر نے یمن ہے آپ بریشین کو خطاکھا کہ
ایک آ دی یہودی تھااس نے اسلام قبول کرلیا پھراس نے دوبارہ یہودیت کواختیار کرلیا، اور اسلام ہے پھر گیا۔ حضرت عمر بریشین نے
اس کا جواب لکھا کہ اس کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام لے آئے۔ تو اس کو چھوڑ دواگر وہ انکار کردیتو اس کولکڑی کے ذریعہ مارو
اگر وہ انکار کردیتو اس کولکڑی پرلٹا دو پھراس کو اسلام کی طرف دعوت دو، اگر پھر بھی انکار کردیتو تم اس کو باندھواور اس کے دل
میں نیزہ کی نوک رکھ دو پھر دوبارہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کردیتو اس کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کردیتو اس کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ بست کے دل پر نیزہ کی نوک رکھ دی گئی پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دی وہ اسلام لے آیا تو اس کے ساتھ الیا بی معاملہ کیا گیا یہاں تک کہ اس کے دل پر نیزہ کی نوک رکھ دی گئی پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دی وہ اسلام لے آیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔

( ٣٣٤٣ ) حَلَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يُسْتَتَابُ الْمُرْتَلُّ ثَلَاثًا فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ.

(۳۳۴۳) حضرت ابن جرت کیاتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹھینے نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتبہ تو بہطلب کی جائے گی۔ پس اگردہ لوٹ آئے تو تھیک در نہ اس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٢١ ) ما قالوا فِي المرتدِّ إذا لحِق بِأرضِ العدوِّ وله امرأةٌ ما حالهما ؟

اس مرتد كابيان جورتمن كے ملك ميں چلا جائے اوراس كى بيوى بھى ہوتوان دونوں كاكيا حكم ہوگا؟ ( ٢٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكِمِ ، قَالاً ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ بَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُّقِ قالا : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاقَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَجِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَانَتْ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِى عِذَّتُهَا ثَبَنَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

اسلام کے مرتب اشعف بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بیٹی اور حضرت تکم بیٹی ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان اسلام سے مرتد ہوجائے اور دشمن کے ملک میں جلا جائے۔ ان دونوں نے فرمایا: اگراس کی بیوی کوجیض آتا ہوگا تو وہ تین مہینے عدت گزارے گی۔ اور اگراس کوجیض آتا ہوگا تو وہ تین مہینے عدت گزارے گی ، اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ اور پھراس مرتد کی وراثت اس کی بیوی اور مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔ پھراگر وہ عورت جا ہے تو کہ کر سکتی ہے۔ اور اگر مرتد لوٹ آئے اور اپنی بیوی کی عدت کمل ہونے سے پہلے تو ہے کر لے تو ان دونوں کو سابقہ نکاح پر برقرار رکھا جائے گا۔

( ٣٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَشُوكَ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الشوك ، قَالَ :لَا تُزَوَّجُ امْرَاتُهُ وَقَالَ حَمَّادٌ :تُزَوَّجُ امْرَاتُهُ.

( ٣٣٣٣٣) حضرت شعبہ ویشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ویشین نے اس آ دمی کے بارے میں ارشاد فرمایا: جومشرک ہو جائے اور دشمن کے ملک میں چلا جائے تو اس کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کرسکتی۔اور حضرت حماد پریشینہ نے فرمایا: اس کی بیوی نکاح کرسکتی ہے۔

## ( ٣٢ ) ما قالوا فِي مِيراثِ المرتدِّ

## جن لوگوں نے مرتد کی وراثت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيّ وَقَلِهِ ارْتَدَة فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَقَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۳) حضرت ابوعمر واکشیبانی پرشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائزہ کے پاس مستور والعجلی کولایا گیا جومرتد ہو چکا تھا۔ آپ جائزہ نے اس پر اسلام پیش کیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو آپ جائڑہ نے اس کوتل کر دیا۔ اور اس کی وراثت کواس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا۔

( ٢٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا قَسَمَ مِيرَاتَ الْمُرْتَدُّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۴۲۵) حضرت تھکم پاٹیٹلا فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا ٹھونے مرتد کی میراث کواس کےمسلمان ور ثد کے درمیان تقسیم فرمایا۔

( ٣٣٤٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إِذَا ارتد الْمُرْنَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ.

- (۳۳۳۳۷) حضرت قاسم بن عبدالرجمٰن وجیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رزائظ نے ارشاد فرمایا: جب کو کی محض مرتد ہو جائے تو اس کا بیٹااس کا وارث ہے گا۔
- ( ٣٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَأَهْلِ دِينِهِ شَيْءٌ.
- (۳۳۳۳) حضرت جریر بن حازم بیشید فرماتے میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید نے مرتد کی وراثت کے بارے میں یوں خط کھا۔ میں ضرورمسلمانوں کواس کا وارث بناؤں گا۔اوراس کے دین والوں کو پچھی نہیں ملےگا۔
- ( ٣٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الصَّبَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمُرْتَدُّ نَرِثْهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا.
- (۳۳۳۸) حضرت ابوالصباح مِلِیَّلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بِلِیَّلا کوارشادفر ماتے ہوئے سنا کہ مرتد کے ہم دارث بنیں گے وہ ہمارے دارث نہیں بنیں گے۔
- ( ٣٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدُ هَلْ يُوصَّلُ إِذَا قُتِلَ ، قَالَ :وَمَا يُوصَّلُ ، قَالَ :يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ ، قَالَ :نَرِثُهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا.
- (٣٣٨٣٩) حضرت موى بن الى كثير ويشيد فرمات بين كدمين في حضرت معيد بن المسيب ويشيد عرم كى وراثت كے بارے
- میں سوال کیا کہ کیاوہ پہنچائی جائے گی؟ آپ میٹی نے فرمایا: پہنچائے جانے کا کیامطلب؟ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا کہ اس
  - کے در نہ دارث بنیں گے؟ آپ ہیٹیڈنے فرمایا: ہم مسلمان تواس کے دارث بنیں گے وہ ہم مسلمانوں کے دارث نہیں بن سکتے ۔
- ( ٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُقْتَلُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (۳۳۴۴۰) حفزت قیاد و بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشید نے ارشاد فرمایا: مرتد کوتل کردیا جائے گا۔اوراس کی میراث مسلمان ور ثد کے درمیان تقسیم ہوگی۔
- ( ٣٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، قَالَا :يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (۳۳۴۳) حضرت اشعث پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعبی پاٹیلا اور حضرت تھم پیٹیلا ان دونو ک حضرات نے ارشادفر مایا: مرتد کی میراث اس کی بیوی اوراس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقشیم کی جائے گا۔

## ( ٣٣ ) ما قالوا فِي المرتدة عن الإسلام

## جن لوگوں نے اسلام سے مرتد ہونے والی عورت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٢٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُوْتَذَةِ : تستامي ، وَقَالَ حَمَّادٌ :تُقْتَلُ.

(۳۳۴۲) حضرت خِلا س بیشید فرماتے ہیں حضرت علی حلائے نے مرقدہ عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس کی قیمت لگائی جائے گی۔اور حضرت حماد بریشید نے فرمایا: اس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا ارْتَدَدُنَ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدُعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ وَيُجْبَرُنَ عَلَيْهِ.

(٣٣٨٣٣) حضرت ابورزين مِنتَيْهُ فرمات مِين كه حضرت ابن عباس رَفَتُون ارشاد فرمايا: جبَّ عورتمنَ اسلام سے مرتد ہو جائيں تو ان کوئل نہيں کيا جائے گا بلکه ان کوقيد کرديا جائے گا اور اسلام کی طرف بلايا جائے گا اور اسلام پر ان کومجبور کيا جائے گا۔

( ٣٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(۳۳۳۳۳) حضرت لیٹ برٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِلتُنمیز نے مرتد ہ عورت کے بارے میں ارشا دفر مایا: کہ اسے قل نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٢٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَا تُقْتَلُ.

(mrra)حضرت عمر ومِيني فرمات بين كه حضرت حسن مِيني ين ارشا دفر مايا: مرتد ه عورت كوتل نبين كياجائ گار

( ٣٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ النَّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدُنَ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ وَجُعِلْنَ إِمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُقْتَلُنَ.

(۳۳۳۳) حضرت اشعث ہلیٹید فرمائے ہیں کہ حضرت حسن پیٹیدنے ارشاد فرمایا عورتیں جب اسلام سے مرتد ہو جا کمیں تو ان کوتل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔اگر وہ انکار کر دیں تو ان کوقید کر دیا جائے گا۔اورمسلمانوں کی باندیاں بنا دیا جائے گااور ان کوتل نہیں کیا جائے گا۔

( ۲۲۶۱۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَوْأَةِ تَوْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لاَ تَفْتَلُ ، تُحْبَسُ. ( ٣٣٨٧ ) حضرت ابورُّ ه بيني فرمات بين كه حضرت حسن بيني نف السعورت كه بار سه بين جواسلام سے مرتد بوجائے يوں ارشاد فرمايا: اس وَقَلْ نَبِين كِياجائے گااس كوقيد كرديا جائے گا۔

( ٣٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(٣٣٣٨) حفرت مبيده ويشيد فرمات بي كه حفرت ابرابيم وليثيد نے ارشاد فرمايا: مرتده عورت كوبھى قتل كيا جائے گا۔

( ٢٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ وَإِلَّا قُتِلَتُ.

(۳۳۳۲۹) حفزت هشام مِیتُنیدِ فرماتے ہیں کہ حفزت حسن پیشیز نے مرتد ہعورت کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہاں ہے تو بیطلب کے مدیر کا سے تاکہ میں تاہ والے میں کا تاہ ہے۔

کی جائے گی۔اگروہ تو بہ کرلے تو ٹھیک در نہاس کوتل کردیا جائے گا۔ سریب بیس ریب سر میں میں در عرجس سر در در در

( ٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا.

(۰۵۳۵۰) حضرت یجی بن سعید مِایِنُیو؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز مِینِیو؛ نے ارشاد فر مایا:مسلمانوں میں ہے ایک شخص کی ام دلد مرتد ہوگئی۔تو اس شخص نے اس کو دومۃ الجند ل کے مقام پراس کے دین کے مخالف شخص کوفروخت کر دیا۔

( ٣٣٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ، قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ وَإِلاَّ قُتِلَتُ.

(۳۳۷۵) حفرت ابومعشر مطفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مطفی نے اس عورت کے بارے میں جواسلام سے مرتد ہوجائے بول ارشاد فرمایا: کہاں سے قوبطلب کی جائے گی۔ پس اگر وہ توبہ قبول کرلے تو ٹھیک ورنداس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(٣٣٣٥٢) حضرت ابومعشر ويشية ك حضرت ابراجيم ويشية كاندكوره ارشاداس سند يجي مروى ب-

( ٣٤ ) ما قالوا فِي المحارِبِ أو غيرِ يؤمّن أيؤخذ بِما أصاب فِي حال حربِهِ ؟ جن لو گول نے يول کہا: لا نے والا يا اس كے علاوہ شخص جس كوامان دے دى گئ ہو، كيا

## حالت جنگ میں ملنے والا مال اس سے لیا جائے گا؟

( ٣٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ :إذَا أُمَّنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذُ بِشَىءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالٍ حَرْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْنًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

(۳۳۲۵۳) حضرت تھم بیٹے نے فرماتے ہیں کہ علماء فرمایا کرتے تھے : کہ جب لڑنے والے کوامان دے دی جائے تو اس سے وہ مال نہیں لیاجائے گا جواس کوحالت جنگ میں ملا ہو۔ مگراس سے وہ مال لے لیاجائے گا جواس کو جنگ سے قبل ملا ہو۔

( ٣٣٤٥٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ، ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا ، قَالَ : تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.

(٣٣٣٥) حضرت هشام بلیٹین فرماتے ہیں كهان كے والدحضرت عروه پیٹین نے اس شخص كے بارے میں ارشاد فرمایا ؟ جوحدودكو

بینیج جائے پھروہ تو برکر کے آجائے۔ آپ مِلتْ لانے فرمایا: اس شخص برحدود قائم کی جا کیں گ۔

( ٣٢٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجُنِي الْجِنَايَةَ فَيَلُحَقُ بِالْعَدُّوَ فَيُصِيبُهُمْ أَمَانٌ ، قَالَ : يُؤَمَّنُونَ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَأَمَّا هُوَ فَيُؤْخَذُ بِمَا كَانَ جَنَى قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ.

(۳۳۳۵۵) حضرت مبیده ورسینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹین نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص جرم کرے اور دشمنوں سے جالے پھر
ان لوگوں کو امان ملی۔ آپ ولیٹی نے فرمایا: ان کو امان وے دی جائے گی تگریہ کہ ان کے پاس موجود کسی چیز کو پیچان لیا گیا تو وہ اُن
سے لے لی جائے گی اور مالکوں پراوٹا دی جائے گی۔ اور وہ چیز لی جائے گی جواس نے دشمنوں سے ملنے سے پہلے جنایت کے ذریعہ
عاصل کی تھی۔

( ٣٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَصَابَ حَدًّا ، ثُمَّ خَرَجَ مُحَارِبًا ، ثُمَّ طَلَبَ أَمَانًا فَأَمِّنَ ، قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ.

(۳۳۳۵۲) حضرت حماد براتیم بین که حضرت ابراہیم براتین سے اس مخص کے بارے میں پوچھا گیا: جس کوحد پہنچے پھروہ لا ان کر کے بھاگ جائے اور پھرامان طلب کرے اور اس کوامان بھی دے دی جائے؟ آپ براتین نے فرمایا: اس نے جو کام کیا تھا اس ک وجہ سے اس پر حدقائم کی جائے گی۔

( ٣٣٤٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ، ثُمَّ رَجَعَ تَانِبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

(۳۳۲۵۷) حضرت حماد مرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم براٹین نے اس شخص کے بارے میں جو ڈاکہ ہارے اور عارت گری کرے پھرتو بہ کر کےلوٹ آئے ، یوں ارشاد فرمایا:اس پر حدقائم کی جائے گی اوراس کی توبیاس کےاور رب کے درمیان ہوگی۔

( ٣٢٤٥٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَلَّثَنِى قَيْسُ بُنُ سَعُدٍ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ : نَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلاً ، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَّ بِالْمُشْرِكِينَ ، فَكَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ وَجَعَ تَائِبًا قُبِلَتُ تَوْبَتُهُ مِنْ شِرْكِهِ ، وَأَقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ أَنَّهُ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُفْتَلُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا قُبلَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۳۳۳۵۸) حضرت قیس بن سعد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید یوں فرمایا کرتے تھے:اگر مسلمانوں میں ہے کوئی آ دمی کسی آ دمی کوفل کے مترک ہے تواس آ دمی کوفل کردے پھر کفراضیا رکر لے اور مشرکیین ہے جالے اور ان میں رہے۔ پھروہ تو بکر کے واپس لوٹ آئے مشرک ہے تواس کی تو بہ قبول کی جائے گی۔اوراگر کوئی مشرکیین سے جالے اس حال میں کہ اس نے قبل تو نہیں کہ مسلمانوں کوشہید بھی کیا پھروہ تو بہ کرکے واپس لوٹ آیا تواس کی تو بہ قبول ک

جائے گی اوراس برکوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔

أَلَا أَبُلِّعَنُ هَمْدَانَ إِمَّا لَقِيتهَا

( ٢٥ ) ما قالوا فِيمن يحارِب ويسعى فِي الأرضِ فسادًا ثمّ يستأمن مِن قبل أن يقدر عليهِ فِي حربهِ

جن لوگوں نے یوں کہااس شخص کے بارے میں جولڑائی کرے اور زمین میں فساد پھیلانے کی

کوشش کرے پھرامان طلب کرے اس بات ہے پہلے کہ اس پر قابو یالیا گیا ہو

( ٣٣٤٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ حَارِثُةُ بْنُ بَدْرِ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَدْ أَفْسَلَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ ، فَكَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَّ عَلِيٌّ ، وَابْنَ جَغْفَرِ ، وَابْنَ عَبَّاسِ وَغَيْرَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَكَلَّمُوا عَلِيًّا فَلَمْ يُوَمِّنْهُ ، فَأَتَى سَعِيدَ بْنَ قَيْسِ الْهَمْدَانِيَّ فَكَلَّمَهُ ، فَانْطَلَقَ سَعِيدٌ إِلَى عَلِيٌّ وَحَلَفَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ تَقُولُ فِيمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) حَتَّى قَرَأُ الآيَةَ كُلَّهَا ، فَقَالَ سَعِيد ، أَفَرَأَيْت مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :أَقُولُ كَمَا قَالَ وَيُفْبَلُ مِنْهُ ، قَالَ :فَإِنَّ حَارِثَةَ بْنَ بَدْرِ قَدْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَبَعَتْ الِلَّهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَيْهِ فَأَمَّنَهُ وَكَتَبَ لِهُ كِتَابًا ، فَقَالَ حَارِثُهُ :

سَلَامًا فَلَا يَسْلَمُ عَدُو يَعِيبُهَا الإلهَ وَيَقْضِى بِالْكِتَابِ خَطِيبُهَا رُعُودُ الْمَنَايَا حَوْلُنَا وَبُووفَهَا وَنَتُوكُ أُخْرَى مُوَّةً مَا نَذُوقَهَا

لَعُمْرُ أَبِيكِ إِنَّ هَمُدَانَ تَتَّقِى شيب رَأْسِي وَاسْتَخَفَّ خُلُومَنَا وَإِنَّا لَتُسْتَحْلِي الْمَنَايَا نُفُوسُنَا قَالَ ابْنُ عَامِرِ : فَحَدَّثُت بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جَعْفَرِ ، فَقَالَ : نَحْنُ كُنَّا أَحَقّ بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ مِنْ هَمْدَانَ.

(۳۳۲۵۹) حفرت عامر چیشید فرماتے ہیں کہ حارثہ بن بدراتمیمی اہل بصرہ میں سے تھااس نے زمین میں فساد بھیلا یااور جنگ کی۔ پھراس نے حضرت حسن بن علی ڈٹاٹو ،حضرت ابن جعفر پایٹیل ،حضرت ابن عباس جیٹٹو اور قریش کے چندافراد سے امان کے بارے میں بات چیت کی ۔ان لوگوں نے حضرت علی مخافو سے بات کی تو آپ رہی تا تا ہوں وا مان نہیں دی۔ پس حارثہ بن بدر حضرت معید بن قیس الهمد انی بیشیز کے پاس آیا اوران سےاس بارے میں بات کی ۔ تو حضرت سعید بیشیز حضرت علی جینی کے پاس گئے اوراس کو پیچےاپے گھر میں چھوڑ دیا۔اور فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ دائنو کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جواللہ اوراس کے رسول مَرْفَضَعَة إسے جنگ كرے اور زمين ميں فساد يھيلانے كے ليے بھاگ دور كرے؟ آپ دافور نے جواب ميں بيآيت حلاوت فر مائی۔ترجمہ:صرف یہی سزا ہے اُن لوگوں کی جواللہ اور اس کے رسول سَرَافِقَةَ ہے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مجانے میں بھاگ دو ٹرکرتے ہیں۔ یبال تک کہ آپ دہاؤ نے کھل آپ تا وات فر مائی۔ اس پر حضرت سعید نے فر مایا: آپ دہاؤ کی کیارائے ہے اُس محفل کے بارے میں جوخود پر قابود ہے ہے پہلے ہی تو بہ کر لے؟ حضرت علی دہاؤ نے فر مایا: میں وہی کہوں گا جو آپ بیٹونی فیج نے فر مایا: کہ اس سے تو بہ قبول کی جائے گی۔ آپ بیٹونیا نے فر مایا: ب شک حارثہ بن بدر نے خود پر قابود ہے ہے پہلے تو بہ ک ۔ پھر آپ دہاؤ نے اس کو باان دی اور اس آپ دہاؤ نے اس کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ پس اس کو حضرت علی دہاؤ کے سامنے لایا گیا۔ آپ دہاؤ نے اس کو امان دی اور اس کے لیے ایک تحریر لکھ دی۔ اس پر حارثہ نے بیا شعار کہے: میری طرف ہے بھدان کو سلام بہنچاؤ جب تم و ہاں پہنچو، اس کا دشمن سالم نہ رہے۔ یقنی طور پر بھدان کے لگے اللہ ہے ڈرتے ہیں اور ان کا خطیب کیاب اللہ سے فیصلہ کرتا ہے۔ میر اس سفید ہو گیا اور بھاری عقامی ماند پڑ گئیں۔ ہمارے اردگر دکی گؤک اور چک ہے۔ ہمارے نفوش موت کو شیر ہی جھتے ہیں۔ جبکہ ذندگی کو ہم کر وا بجھتے ہیں۔ حضرت عامر برٹیمیڈ فر مایا: بم حضرت ابن جعفر برٹیمیڈ کے سامنے ذکر کی تو آپ برٹیمیڈ نے فر مایا: بم حضرت عامر برٹیمیڈ فر ماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابن جعفر برٹیمیڈ کے سامنے ذکر کی تو آپ برٹیمیڈ نے فر مایا: بم حصرت عامر برٹیمیڈ فر ماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابن جعفر برٹیمیڈ کے سامنے ذکر کی تو آپ برٹیمیڈ نے فر مایا: بم حصرت ابن والوں سے ان اشعار کے زیادہ حقد ارتھے۔

( ٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّفْبِيُّ، عَنْ عَلَيَّ :بنحوه منه، ولم يذكر فيه الشعر. (۳۳۴۷) امام شعبی میشید سے بھی حضرت علی بڑائنہ کا ذکورہ ارشاداس سندے مروی ہے۔ کیکن انہوں نے اس میں شعر کا ذکر نہیں فر مایا: ( ٣٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُرَادٍ صلَّى ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى قَامَ ، فَقَالَ :هَذَا مَقَامُ التَّائِبِ الْعَائِذِ ، فَقَالَ :وَيْلَك مَا لَكَ ، قَالَ :أَنَا فُلَانُ بُنُ فُلَان الْمُوَادِى ، وَإِنِّي كُنْتُ حَارَبْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَيْت فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ، فَهَذَا حِينَ جِنْت وَقَدْ تُبْت مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَى ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو مُوسَى الْمَقَامَ الَّذِي قَامَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَان الْمُرَادِيُّ : وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِى الْأَرْضِ فَسَادًا ، وَإِنَّهُ قَدْ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْدَرَ عُلَيْهِ ، فَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلُ مَنْ صَدَقَ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا يَأْخُذُهُ اللَّهُ بِنَنْيِهِ ، قَالَ :فَخَرَجَ فِي النَّاسِ فَذَهَبَ ونجا ، ثُمَّ عَادَ فَقُتِلَ. (٣٣٣٨١) امام شعمی ویشید فرماتے ہیں كد قبیله مراد كے ايك آدمی نے نماز پڑھی۔ راوی كہتے ہیں: جب حضرت ابوموی بنائنو نے سلام پھیرا تووہ مخص کھڑا ہوکر کہنے لگا: یہ تو بہ کرنے والے اور پناہ مائٹنے والے کی جگہ ہے۔ آپ بناٹن نے فرمایا: ہلاکت ہو تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا: میں فلال بن فلال مرادی ہوں۔اور حقیق میں نے اللہ اور اس کے رسول مَرْاَفِظَةَ اِسے جنگ کی اور میں نے زمین میں فساد پھیلانے کی بھاگ دوڑ کی۔اور تحقیق میں اب آیا ہوں اس حال میں کہ میں نے خود پر قدرت ہو جانے سے پہلے تو بہ ک راوی کہتے ہیں:حضرت ابومویٰ ڈاٹیوٰ اس جگہ میں کھڑے ہوئے جہاں وہ کھڑا تھا پھرآپ زناتیونٹ ارشاوفر مایا: بےشک بیفلاں بن فلال مرادی ہاوراس نے اللہ اوراس کے رسول مُؤَلِّفَةَ فَجَ سے جنگ کی اور زمین میں فساد مجانے کی بھاگ دوڑ کی اور بے شک اس . نے خود پر قدرت ہو جانے سے پہلے ہی تو بے کرلی ۔ پس اگریشخص سچاہے تو اس کے ساتھ بچوں والا معاملہ ہے۔اورا گریہ جھوٹا ہے تو الله رب العزت اس كے گناه كى وجدے اس كو بكڑے گا۔ راوى كہتے ہيں: پس و چخص لوگوں ميں نكلا اور چلا گيا اور نجات يالى۔ پھر

# ( ٣٦ ) ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال اس لرّ نے والے کا بیان جول کردے اور مال لے لے

( ٣٣٤٦٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَّادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ ، فَقَالَ : إذَا حَارَبَ الرَّجُلُ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ وَإِذَا فَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقُتُلُ قَطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا لَمْ يَقْتُلُ وَلَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ نُفِى.

( ٣٢٤٦٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُلَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزِ فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِنَّمَا جَوَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قَالَ : إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يُعِدُ ذَلِكَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ لَمْ يُعِدُ ذَلِكَ قُطِعَ وَإِذَا أَفْسَدَ نُفِيّ.

(۳۳۳۷۳) حضرت عمران بن خدیر برایشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز برائینے نے اس آیت کے بارے میں : ترجمہ: صرف بہی جزاء ہے ان لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول میرائینے ہیں کہ حضرت ابو مجلز جائے ہیں۔ آپ برائینے نے بوں ارشاد فر مایا: جب بیآ دی قتل کر ہے اور مال بھی لے لے تواس کو سولی دی جائے گا اور جب مال چھین لے اور راستہ کو پر خطر بناد ہے تواس کو سولی دی جائے گی۔ اور جب قتل کرے اور جب قتل کے باتھ پاؤں کر سے اور اس کو اس کو قتل کر و یا جائے گا۔ اور جب مال چھین لے اور بیقل نہ کرے تو اس کے باتھ پاؤں کا نے جا کیں گے۔ اور جب فساد چھیلائے تواس کو ملک سے زکال دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ﴾ قَالَ : إذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ فُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ. السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ.

(٣٣٣٦٣) حضرت مهاد ميلينية فرمات بين كه حضرت ابراتيم ميلينية نے اس آيت: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ وَرَّسُولَهُ ﴾ كے بارے بين يون ارشاد فرمايا: جب وه نكل جائے اور راستہ كو يُرخطر بناد سے اور مال جھين لے ۔ تواس كاليك ہاتھ اور ایکٹا نگ خالف سمت سے كائ دى جائے گی ۔ اور جب وه راستہ كو يُرخطر بناد سے اور مال نہ چھينے تواس كوملك سے نكال ديا جائے گا۔ اور جب وہ راستہ كو يُرخطر بناد سے اور مال چھين لے ، اور تل كرد سے تواس كو سے اور تل كرد سے تواس كو سولى دى جائے گا۔ ورجب وہ راستہ كو يُرخطر بناد سے اور مال چھين لے ، اور تل كرد سے تواس كو سولى دى جائے گا۔

( 7717 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ حُدِّثْت ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمِالًا صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُ ، وَإِذَا مُحَارِبٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالاً صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُ ، وَإِذَا أَصَابَ مَالاً وَلَمْ يُصِبُ دَمَّا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ لِقَوْلِهِ ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ فَإِنْ تاب فَتَوْبَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۳۳۳۷) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت معید بن جبیر بیشید کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ بیشید نے ارشاد فرمایا: جولا انی کرے وہ محارب ہے۔ پھر آپ برا نئوز نے فرمایا: اگروہ خون کرد ہے تو اس کوتل کیا جائے گا اورا گروہ خون کرد ہے اور جب وہ مال چھین لے اور خون نہ اور مال بھی چھین لے تو اس کوصولی دی جائے گی پس بے شک صولی دینا زیادہ سخت ہے، اور جب وہ مال چھین لے اور خون نہ کر ہے تو اس کا ایک ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان کی عائیں مخالف سے سے کا نے دی جائیں گیا وہ تو ہر لے تو اس کی تو بداس کے اور اللہ کے درمیان ہوگی اور اس پر حد قائم کی حائے گی۔

( ٣٣٤٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ :إذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُ فَرُفَعَ إلَى الإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلُ ، وَإِنْ كَان أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُتِلَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ لَمْ يُقْطَعُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ وَشَاقَ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ

(۳۳۲۱۱) حضرت قادہ وہ پیٹیوا فرماتے ہیں کہ حضرت موڑ ق مجلی ہیٹیو نے ارشاد فرمایا: بدب لڑائی کرنے والے کو پکڑلیا جائے تواس کو امیر کے پاس لے جایا جائے گا، پس اگر اس نے مال چھینا ہواور قل نہ کیا ہوتو اس کے ہاتھ اور پاؤس کا ٹ دیے جا نمیں گے اوراس کو قل نہیں کیا جائے گا اور اگر اس نے مال چھینا تھا اور قل بھی کردیا تھا تو اس کوقل کیا جائے گا اور اگر اس نے مال خمین اور نہقل کیا صرف نہیں چھینا اور نہقل کیا صرف نہیں چھینا اور نہقل کیا صرف مسلمانوں کو تنگ کیا ہوتو اس کو ملک سے زکال دیا جائے گا۔

#### ( ٣٧ ) المحاربة ما هي ؟

#### محاربہ کیاہے؟

( ٣٢٤٦٧ ) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْمُحَارَبَةُ الشّرْكُ.

(۳۳۴۷۷) حضرت ابن جرتی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید نے ارشاد فرمایا: محارب یعنی اللہ اوراس کے رسول مَلِقَفَعَ اللہ علی مثرک کرنا ہے۔ جنگ بشرک کرنا ہے۔

( ۲۸ ) مَنْ قَالَ الإِمام مخيّر فِي المحارِبِ يصنع فِيهِ ما شاء جن حضرات كنز ديك امام كومحارب كى بارے ميں اختيار ہے كه اس كے بارے ميں جوچاہے كرے

( ٣٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ أَبِي حُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ، وَجُوَيْدٍ، عَنِ الضَّخَّاكِ ، قَالُوا: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِب.

(۳۳۴ ۱۸) حضرت مجاہد ویشیز ،حضرت عطاء ویشیز ،حضرت حسن ویشیز اور حضرت ضحاک ویشیز بیرسب حضرات فرماتے ہیں کہ امام کو محارب کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے۔

( ٣٣٤٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ، قَالَ :ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ.

(۳۳۳۲۹) حضرت عاصم مرتطین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مرتبطین نے بیآیت تلاوت فرمائی ۔ صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول مُؤَنْفِظَةَ ہِے لڑائی کرتے ہیں۔اور فرمایا: بیا ختیارا مام کو ہے۔

( ٣٢٤٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : السَّلُطَانُ وَلِيُّ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِءٍ وَأَبَاهُ ، فَلَيْسَ إِلَى مَنْ يُحَارِبُ الدِّينَ وَيَسْعَى فِى الْأَرْضِ فَسَادًا سَبِيلٌ ، يَعْنِى دُونَ السَّلُطَانِ ، وَلَا يُقَصَّرُ عَنِ الْحُدُودِ بَعْدَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الإِمَامِ ، فَإِنَّ إقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ.

(۰ ۳۳۴۷) حفرت عمر بن عبدالعزیز فرمائے ہیں کہ سلطان اس مخص کے قبل کا تکران ہے جو دین میں بگاڑ کا سب بے۔ سلطان کے علاوہ کسی کواس کا اختیار نہیں۔ جب حدو دامام کے پاس پہنچ جا کیں تو ان کی معانی کی کوئی صورت نہیں اور ان کا قائم کرناسنت ہے۔ ﴿ ٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُحَارِبِ : إذَا رُفِعَ إِلَى الإِمَامِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ.

(۳۳۴۷) مفرّت قمادہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب بیشید نے محارب کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ جب اس کو امام کے پاس لے گئے تو اس کواختیار ہے کہ جو چا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔

## ( ٣٩ ) ما قالوا فِي المقامِ فِي الغزوِ أفضل أمر النَّهابِ لرُائي مِين صُمِر نافضل ہے ياجانا؟

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قَالَ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قَالَ :

( ٣٣٤٧٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حَرَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ يَذُهَبَ وَيَرُجِعَ أَحَبُ إِلَيْهِ ، وَسَالَةُ وَارَادَ أَخْ لَهُ يَغْزُو.

(٣٣٨٧٢) حضرت نافع بينيط فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر دائن سے سوال كيا گيا كدان كاليك بھائى جہاد كے ليے جانا چاہتا ہے تو انہوں نے فرما يا كدوه جائے اورواپس آ جائے ہيہ مجھے زياده پسند ہے۔

#### (٤٠) ما يكره أن يدفن مع القتيلِ

### ان چیزوں کا بیان جومقتول کے ساتھ دفن کرنا مکروہ ہے

( ٣٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفْ ، وَلَا نَعْلُ.

(۳۳۷۷س) حضرت کیٹ پرٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پرٹیلانے ارشاد فرمایا: مقتول کے ساتھ موزے اور چپل وفن نہیں کیے حاکم گے۔

( ٣٣٤٧٤ ) حَدَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْزَعُ ، عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرُوُ وَالْجَوْرَبَانِ وَالْمَوْزَجَانُ والافراهيجان إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكَمَّلَانِ فَيُتُرَكَانِ عَلَيْهِ.

(٣٣٧٧) حفرت مغيره بِلِيَّيْ فرماتَ بِي كه حضرت ابرائيم بِلَيْنِيْ نے ارتُنا وفر مايا: مَقنول سے بوسَين لگا كبرا، جرائين ، اور برا ، موزے اور چھوٹے موزے سب چیزیں اتار لی جائیں گی مگرید کہ دونوں جرائیں کفن کو پورا کریں تو ان دونوں کوچھوڑ دیا جائے گا۔ ( ٣٢٤٧٥ ) بحَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مُحَوَّلٍ ، عَنِ الْعَیْزَ ادِ بْنِ حُویْتٍ العبدی ، قَالَ : قَالَ زَیْدُ بْنُ صُوحَانَ :

٣٣٤٧) خَدَّتُنَا وَكِيع ، عَن سَفَيَان ، عَن مَحُولٍ ، عَنِ العَيزَارِ بَنِ حَريبٌ العَبدَى ، قال :قال زيد بن صوحان لاَ تَنزِعُوا عَنَى ثُوبًا إِلَّا الْخُفَيْنِ.

(۳۳۳۷۵) حفرت عیز اربن فریث العبدی بینید فرماتے ہیں كه حضرت زید بن صوحان بیٹید نے ارشاد فرمایا: كه میرے كبرے

# ( ٤١ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يستشهِد يغسّل أمر لَا ؟

جَن لوگول نے شہید ہونے والے آومی کے بارے میں یوں کہا: کیااس کو سل دیا جائے گایا نہیں؟ ( ۲۲٤٧٦) حَدَّنَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِیِّ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : کَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا سُنِلَ عَنِ الشَّهِيدِ یُعَسَّلُ حَدَّثَ عَنْ حُجْرِ بُنِ عَدِیِّ اِذْ فَنَلَهُ مُعَاوِیَةُ ، قَالَ : قَالَ حُجْرٌ : لَا تَطْلِقُوا عَنِّی حَدِیدًا وَلَا تَعْسِلُوا عَنِّی دَمًّا ، اَدُونُونِی فِی وِ ثَاقِی وَدَمِی ، فَانِّی أَلْقَی مُعَاوِیَةَ علی الْجَادَّةِ عَدًا.

(۳۳۲۷) حضرت هشام بن حسان ولیتی فرماتے ہیں کدامام محمد پلیٹی ہے جب شہید کوخسل دینے کے بارے میں پوچھاجاتا؟ تو

آپ پلیٹی حضرت جحر بن عدی پلیٹی کے حوالہ سے نقل فرماتے کہ جب معاویہ نے ان کوتل کیا تو حضرت جحر پلیٹی نے فرمایا بتم لوگ میرا

اسلحہ مت اتار نا۔ اور نہ بی میرے خون کو دھونا اور مجھے میرے کپڑوں اور میرے خون گئے رہنے کی حالت میں بی وفن کرنا۔ پس میں

میں کل ای جھڑے کے معاویہ سے ملوں گا۔

( ٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَابِسٍ يُخْبِرُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ أَنَّهُ قَالَ :ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ.

(۳۳۴۷۷) حصَرت قیس بن الی حازم پرتیجید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر چھٹنو نے ارشاد فر مایا بتم لوگ مجھے میرے کپڑوں بی میں دفن کرنا پس میں جھکڑالوں ہوں گا۔

( ٣٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ نَحُوَّهُ.

(۳۳۷۷۸) حضرت یمی بن عابس والیفید ہے بھی حضرت عمار بن یاسر دونٹو کا ندکورہ ارشاداس سند ہے منقول ہے۔

( ٣٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَوَّلِ بُنِ رَاشِدٍ النَّهُدِىِّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِىِّ ، قَالَ :قَالَ زَیْدُ بُنُ صُوحَانَ یَوْمَ الْجَمَلِ : أَرْمِسُونِی فِی الْاَرْضِ رَمُسًّا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّی دَمًّا ، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّی ثُوْبًا إِلَّا الْخُفَیْنِ ، فَإِنِّی مُحَاجٌ أُحَاجٌ.

(۳۳۳۷۹) حضرت عیز اربن حریث العبدی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان بیشید نے جنگ جمل والے دن ارشاد فرمایا: تم لوگ مجھے قبر میں دفنا کر قبر کو برابر کر دینا اور میرے خون کو دھونا مت اور نہ ہی میرے کپڑے اتار نامگر موزوں کو پس بے شک میں جھٹر انو ہوں گا جھٹڑا کروں گا۔

( ٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعَبْدِيِّ ، قَالَ سُفْيَانُ . عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :ادْفِنُونَا ، وَمَا

أَصَابَ النَّرَى مِنْ دِمَائِنًا.

(۳۳۳۸+) حضرت مسعر ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان نے جنگ جمل والے دن ارشاوفر مایا: ہمیں اور جوہمیں خون لگا ہوا ہواس کو دفنا دیتا۔

( ٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ سَعُدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْقَارِءُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ :إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوِّ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًّا ، وَلَا نُكَفَّ بُنُ اللَّهُ وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًّا ، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبِ كَانَ عَلَيْنَا.

(۳۳۴۸) حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبیدالقاری میشید نے جنگ قادسیہ کے دن ارشاد فرمایا: بے شک ہم کل دشمن سے ملاقات کریں گے۔ان شاءاللہ۔اورہم شہید ہوں گے تو تم ہمارے خون کومت دھوتا۔اورہمیں کفن مت دینا۔ گران ہی کیٹروں میں جوہم نے پہنے ہوئے ہوں۔

( ٣٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً ، قَالَ سَمِعْت غُنَيْمَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ : يقال : الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ.

۔ ۳۳۸۸ ) حضرت نابت بن ممارہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت نئیم بن قیس ویشید نے ارشاد فرمایا: شہید کواس کے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا اور اسے خسل نہیں دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللَّهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَايِهِ.

(٣٣٨٨) حضرت ابواسحاق واليميز فرمات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود والنفز كانسحاب ميس سے ايك آدمى كواس كے دشمن نے قل كرديا تو ہم لوگوں نے اسے اس كے كيڑوں ميں دفن كرديا -

( ٣٣٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا رُفِعَ الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَإِذَا رُفَعَ وَبِهِ رَمَقٌ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيُّرِهِ.

(۳۳۸۸) حضرت مغیرہ براٹیل فرمائتے ہیں کہ حضرت ابراہیم براٹیل نے ارشاد فرمایا: جب مقتول کو اٹھا لیا جائے تو اسے اس کے کپڑوں میں ہی دفن کر دیا جائے گا اور جب اے اٹھا یا گیا اس حال میں کداس کی سانس ہاقی ہوتو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جواس کے علاوہ دیگرم میت سے کیا جاتا ہے۔ گا جواس کے علاوہ دیگرم میت سے کیا جاتا ہے۔

( ٣٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَتُهُ اللَّصُوصُ ، قَالَ :يُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ.

(۳۳۸۵) حضرت عیسی بن ابی عزه ویشید فرماتے ہیں کہ امام معنی ویشید نے اس مخص کے بارے میں ارشاد فرمایا: جس کو چوروں نے قتل کردیا تھا کہ اس کے کپڑوں میں ہی اس کو فن کیا جائے گا اور اس کوٹسل نہیں دیا جائے گا۔ ( ٣٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : أُخْبَرَنا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلُّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

(٣٣٣٨٦) حضرت جابر بن عبدالله دين له نه نه که نبی کريم مَلِقَطَعَ فَعْ وه احد کے شہيدوں پرنماز جناز ونہيں پڑھائی اور نہ ہی ان کونسل دیا گیا۔

( ٣٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الشَّهِيدُ إذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُعَسَّلُ.

(۳۳۸۷) حضرت ابومعشر براتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم براتین نے ارشاد فرمایا: جب کوئی معرکہ میں شہید ہو جائے تو اے اس کے کپڑوں میں بی وفن کردیا جائے گااورائے شسل نہیں دیا جائے گا۔





# ضرورى يادداشت

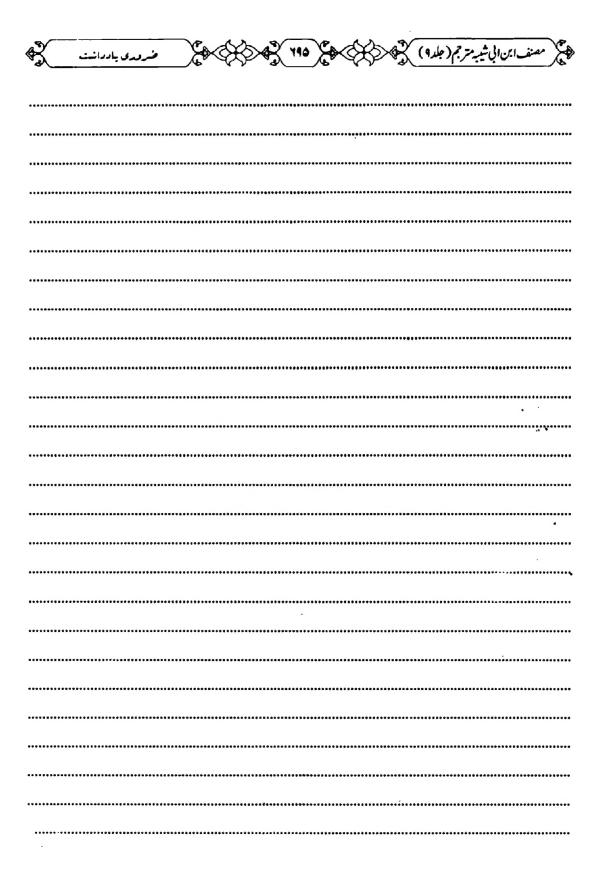

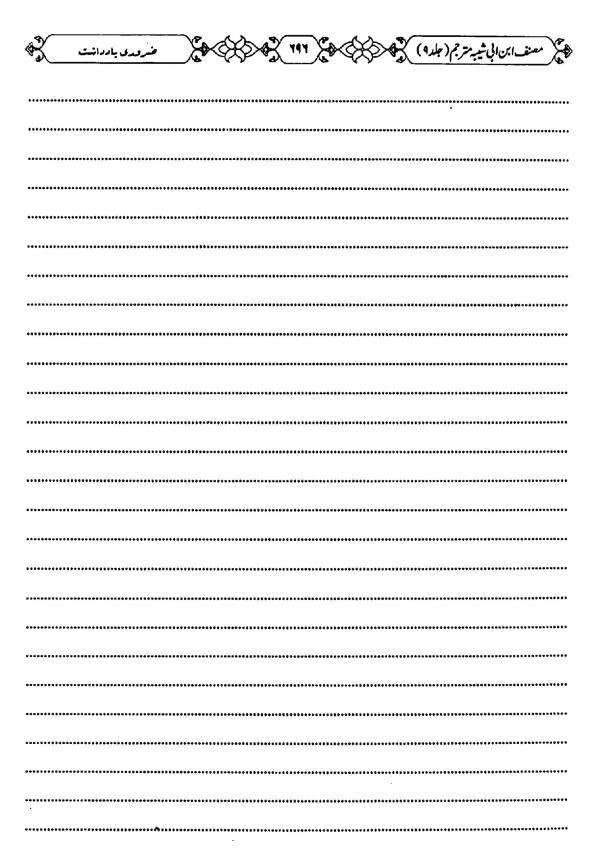



